

رسائل

مخرت والماكم الين عالدوني آلودي



جلد٢٢

عَامِي مُجَالِينَ يَحَفِظِ حَبِينًا مَعَ اللَّهِ عَلَيْنَ فَيَظِ حَبِّمَ لَهُ بُوَّعً

مضوری باغ روز ملتان - فون: 4514122

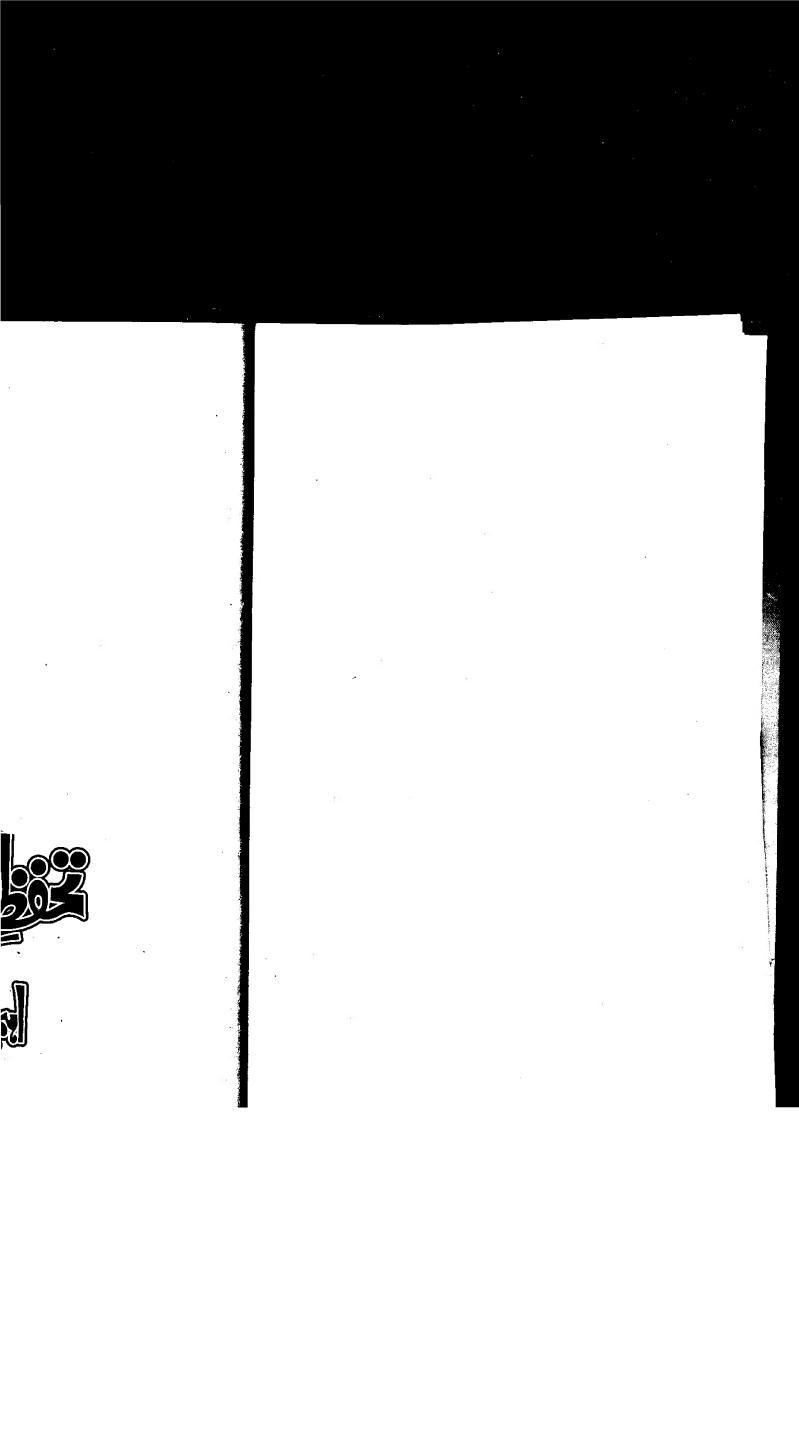

بىم الدار عن الرحيم عرض مرتب

لیجیے احتساب قادیا دیت کی جلد ۲۳ پیش خدمت ہے۔ وزیر آباد کے مولانا محد شفیع خالد (ایم ۔ ایس خالد وزیر آبادی) نے رد قادیا نیت پر چپار کتابیں شائع کیں ۔ مصربات دورات اللہ مشتل کے کیں ۔

ا۔ صحفے تقدیر (جواحساب کی جلد۲۲ پرمشمل ہے) .

۲ - نوبت مرزا ـ

۳۔ تصویر مرزا۔

ہم۔ نوشتۂ غیب۔

مؤخر الذكر تينوں كتا بيں احتساب قاديا نيت كى اس جلد (٢٣ ويں) ميں شامل ہيں۔ يوں محض الله رب العزت كے فضل وكرم ہے مولانا وزير آبادى مرحوم كے مجموعہ تصانيف ردقاديا نيت كے كام ہے فارغ ہو گئے۔فلحمد الله

بهم الله الرحمي الرحيم الله المساب قاديانيت جلد ۲۳ --- احتساب قاديانيت جلد ۲۳ --- مولا ناايم -اليس خالد وزيرآ بادى --- وردى ۲۰۰۸ --- فرورى ۲۰۰۸ --- عالمي مجلس تحفظ تم نبوت صدر دفتر حضورى باغ رو دُ ما تان فهرست مرزا --- مرزا --- مرزا --- بريم رزا --- ب



افسوس ہے کہ کئی بار ارا دہ کیا لیکن بھیل ارا دہ نہ ہو پائی کہ وزیر آباد جا کر مصنف مرحوم کے حالات زندگی حاصل کر پاتے جو یہاں شریک اشاعت ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے توفیق رفیق فرمائی تو انشاء اللہ العزیز حالات زندگی معلوم کر کے ما ہنا مہ لولاک ملتان میں مستقل مضمون شائع کرنے کی سعا دت حاصل کریں میں مستقل مضمون شائع کرنے کی سعا دت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ان خد مات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔

فقیراللهوسایا مهصفر۱۳۲۸ه ۱۲فروری۲۰۰۸ء



موس ہے کہ کئی بار ارا دہ کیا لیکن پھیل ارا دہ اس کہ وزیر آبا د جا کر مصنف مرحوم کے حالات ماصل کر پاتے جو یہاں شریک اشاعت ہو ملک تو انشاء اللہ للہ تعالی نے تو فیق رفیق فر مائی تو انشاء اللہ اللہ تا ندگی معلوم کر کے ما ہنا مہلولاک ملتان مضمون شائع کرنے کی سعا دیت حاصل کریں مضمون شائع کرنے کی سعا دیت حاصل کریں مقالی عالمی مجلس تحفظ ختم نبویت کی ان خد مات کر ارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفرا زفر مائے۔

فقیرالله وسایا مهصفر ۱۳۲۸ ه ۲۱ فروری ۲۰۰۸ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### التماس!

خاکسار نے نوبت مرزائے پہلے ایک کتاب موسومہ بہ ''نوشتہ غیب' کلمی تھی۔جس میں مرزاغلام احمد قادیانی آنجمانی کے مشہور رسوائے عالم آسانی نکاح کا زندہ فوٹو معہ پر لطف ورتئین سواخ حیات، دککش مزاحیہ مضامین کا پاکیزہ تسلسل ایک ایسے مؤثر ودککش پیرایہ میں بطرز نادل بیان کیا گیا تھا جمآب اپنی نظیر ہے۔

بحد الله اس پرطول وعرض مندوستان سے خراج محسین ومرحبا کے پھول نچھاور ہوئے اور خصوصاً علمائے کرام نے اس کو بے حد پہند قر مایا اور معز زیدیمان نے ریو پوز کئے۔

جھے افسوں ہے کہ میں وہ تمام عقیدت کے پھول طوالت کی وجہ سے پیش نہیں کرسکا۔ ہاں چندایک تیم کا ان پاکیزہ خیالات سے بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ باتی ان تمام حضرات ہے جن کے نام نامی واسم گرامی ذیل میں درج ہیں معانی کا خواستگار ہوں کہ وہ جھے مجبور سجھتے ہوئے معاف فرمائیں گے اور میر بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاء اللہ عنقریب نوشتہ غیب دورجد پدمیں طبع ہونے والا ہے۔ اس میں میر کی مجمی پوری کردی جائے گی۔

ا ..... مش العلماء جناب مولا نامولوي اشرف على تعانوي ا

٢..... مولانا حبيب الرحمٰن لدهميانوي

س..... مولا ناعبدالحنان لا موريّ

٣ .... مولانامحماراهيم ميرسيالكوفئ

۵..... مولا ناابوالوفا ثناءاللهامرتسري

٧ ..... مولانا حبيب الله كلرك نهر

٤ .... مولانا ابوسعيد محد شفي صدر مدرس ومبتم مدرسرسراح العلوم سركودها

۸..... مولا ناغلام محر تخطیب جامع خیردین امر تسر

٩ ..... مولاناغلام مرشد لا مور

ا ا جناب معرت پرسید مهر علی شأة سجاده نشین گوازه وشریف

# فاضل اجل عالم بے بدل جن بیخ النفسیر وا بعدسلام منون، آئکہ خطاور دا

مولاناناظمٌ مدرسةً مولاناعيدالرحليَّ

الحاج مولانا حافظ

مولا ناسيد حبيبٌّا

مولا ناعبدالجيدًا يُ

مولا ناغلام حسين.

مديرجر يده روزنام

مولا نامحرالدينٌ

سرا....

سمار....

.....12

.....14

....14

عدیم الفرمت ہوں۔اس لئے جواب نط جزا کم اللہ خیرا۔ بڑی مفیداور دلچیپ کیار ولنہیں جا ہتا۔ وقتی علمی بحثوں سے زائد حق تعالی مزید ہمت اور توفیق ارزانی فرما، علامہ عصر، فاضل بے

علامةعمر، فاضل ب ناظم جعیت مار علی در سرور

السلام علیم! میں نے آپ کو السام علیم! میں نے آپ کو السوس ہے کہ بعض مٹراغل کے باعث تما السید کر پہنچا ہوں آ استدلال کے اعتبار سے السید کر پہنچا ہوں آ فسب سے امداد فرمائے اور آپ کی کوئی تھ

خیب سے امداد فرمائے اور آپ کی کتاب آپ کی تائید کی جائے۔وقت کی سب۔ سے کہ قادیا نیوں کے استیصال میں پوری اا ...... مولا نا ناظم مدرسة تقويت الأيمان في تعليم القرآن بها وليور ١١٠.... مولا نا عبر الرحم تخطيب جامع المل حديث مدررا ولينثرى ١١٠.... الحاح مولا نا حافظ عنايت الله جامع مجرات ١١٠.... ولا نا سيد حبيب المدير سياست لا مور ١٤٠.... مولا نا عبد المجيد الميه يثر اخبار مسلمان سو مدره ١٤٠.... مولا نا غلام حسين مديرا خبار المحير حضرت كيليا نواله ١١٠.... مدير جريده روزنا مدا حيان لا مور

فاکسارا ایم ایس خالدوزیآ بادی فاضل اجل عالم بے بدل جناب مولا نامولوی شبیر احمد صاحب عثاقی شخ النفیر والحدیث دیو بند کا ارشاد

بعدسلام منون، آ نکہ خط اور دو تسخے نوشتہ غیب کے پنچے۔ منون فر مایا ش آ ت کل بخت عدیم الفرصت ہوں۔ اس لئے جواب خط میں تا خیر ہوئی۔ نوشتہ غیب کو چند مقامات سے مطالعہ کیا جزا کم اللہ خیرا۔ بزی مفید اور دلچسپ کتاب کعی ہے۔ ایک مرتبہ شروع کر دی جائے تو چھوڑنے کو دل نہیں چا بتا۔ وقتی علمی بحثوں سے زائد اس طرح کے رسائل کی اشاعت سے نفع بانچ سکتا ہے۔ حق تعالی مزید ہمت اور تو فیتی ارزانی فرمائے اور آپ کے رسائل کو مقبول بنائے۔

علامة عمر، فاضل بے بدل جناب مولا نااحر سعيد د ہلوگ ناظم جعيت العلماء ہند د ہلی کاارشاد

السلام علیم! بین نے آپ کی کتاب نوشت غیب بعض بعض مقامات سے پڑھی۔ جھے
افسوس ہے کہ بعض مشافل کے باعث تمام کتاب کا مطالعہ نہ کرسکا۔ جس قدرش نے اس کتاب کو
پڑھا ہے اس سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ قادیا نیوں کے رد بیں بہترین کتاب ہے۔ زبان اور
استدلال کے اعتبار سے الی بھی ہوئی تصنیف میری نظر سے کم گزری ہے۔ خدا تعالی نوشت غیب کی
غیب سے امداد فرمائے اور آپ کی کتاب کو عام معبولیت حاصل ہواور روح القدس کی جانب سے
آپ کی تا نید کی جائے۔ وقت کی سب سے بری ضرورت اور اسلام کی سب سے بری خدمت یہی
ہے کہ قادیا نیوں کے استیصال میں پوری سی کی جائے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### التماس!

نے نوبت مرزائے پہلے ایک کتاب موسومہ بدانوشتہ غیب الکمی تھی۔ جس دیانی آنجمانی کے مشہور رسوائے عالم آسانی لکان کا زندہ نوٹو معہ پر لطف ولکش مزاحیہ مضامین کا پاکیزہ تسلسل ایک ایسے مؤثر ودکش پیرایہ میں بطرز اقدا نے نظرے۔

س پرطول وعرض مندوستان سے خراج تحسین ومرحبا کے پھول نچھا ور ہوئے م نے اس کو بے حد پسندفر مایا اور معزز مدیران نے ریو بوز کئے۔ اس ہے کہ میں وہ تمام عقیدت کے پھول طوالت کی وجہ سے پیش نہیں کرسکتا۔

پاکیزہ خیالات سے بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ باتی ان تمام حضرات ہے جن می ذیل میں درج ہیں معانی کا خواستگار ہوں کہ دہ جھے مجور سیجھتے ہوئے ربید میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاء اللہ عنقریب نوشتہ غیب دور جدید میں طبع ہونے ربید میں ان کہ کرتا ہوں کہ انشاء اللہ عنقریب نوشتہ غیب دور جدید میں طبع ہونے

ر بھی پوری کردی جائے گی۔ مقس العلماء جناب مولانا مولوی انشرف علی تھا نوی گ

مولانا حبيب الرحن لدهيا نوي

مولا ناعبدالحتان لأجوري

مولانا محرابراجيم ميرسيالكوني

مولا ناابوالوفا ثناءاللدامرتسري

مولانا حبيب الأدكارك نهر

مولا نا ابوسعید محرشنی صدر مدرس ومهتم مدرسه سراح العلوم سرگود حا مولا ناغلام محرشخطیب جامع خبر دین امرتسر

دولان من المعرضية بالمنظم المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم مولانا فلام مرشدٌ لا مور

جناب حفرت پیرسیدمهرعلی شاهٔ سجاده نشین گولژه شریف

جناب مولا ناحسین می کاب نوشته فیب اسپان می کاب نوشته فیب بیس می کاب نوشته فیب بیس کاب نوشته فیب بیس کاب نوشته فیب اور دکش پیرائ شیر استان کردیا موده ضروراس می دعاوی شن مجمولے تنے شیل صاحب اس کتاب کومرزائی دوستوں شن مغیر و کوئ نبوت مرزا پرجو بحث آپ نے می میا فرم اے وقت والسلام!

حرسادان
سیف صدرآ
سیف صدرآ
جناب کی کتاب نوشدخی
حقیقت آپ نے خوب بی کھولی ۔
تورید مرزائیت کے لئے دوسری کر
فکریہ جیں ۔ اللہ تعالی آپ کی اس پروپیگینڈا کیجئے ۔ جس مجی اپی تقریر فریت مرزاتیارہونے پرضرور میجیل جناب مولا ناعبدالخ السلام علیم! جیں نے ا

ہے دیکھا بھالا۔حرب قادیانی میں

مسىنے تیار کیا۔الی شدید شیطاً فی

مولا نامحدمبارك حسين محمودي ناظم وشيخ الحديث مير تهوكاارشاد

کتاب نوشتہ غیب آج کی ڈاک میں پنجی۔ آپ نے مرزا قادیانی کا کذب بہتر طریقہ سے ثابت کرتے ہوئے واس کے دجل سے بچانے کی سعی قرمانی ہے اوراس کی پیش گوئیوں کو ایسے سے وائل اورانکشاف حقائق سے بے نقاب کردیا ہے کہ جسے برخض سجھ سکے گا اوراس کے (مرزا قادیانی) دجال اور کذاب ہونے میں کی کوشک باتی نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کا سمجھ معنوں میں کوئی نظام نہیں ہے۔ بلکہ ہرمقام پرمتعدوا تجنیس نی ہوئی نیں اوران میں سے کوئی کام کردی میں اور کوئی نہیں۔ میں نے آپ کا نوازش نامہ انجمن تبلیغ کے سیکرٹری کو دیا ہے وہ اس میں سعی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی جیلے کو تبول فرمائے۔

جناب مولا ناغلام بھیگ نیرنگ جنرل سیکرٹری معتمد عمومی جعیت مرکز میہ لیٹے الاسلام انبالہ کا ارشاد آپ کامطبوعہ نوازش نامہ ایک نبو کتاب نوشتہ بی بنچا۔ کتاب کی خوبی میں شک نہیں اوراس تم کی کتابیں جس فدر زیادہ شائع ہوں مفید ہوں گی۔

فاضل اجل، عالم بے بدل جناب مولا ناسیداحد میں میں العلماء ہند جامع مسجد شاہی دہلی کا ارشاد

کرم فرمائے بندہ!السلام علیم ورحمۃ اللہ!اقل آپ کا شکر بیرع ض کرتا ہوں کہ آپ نے

کتاب نوشۃ غیب ارسال فرما کر جھے ممنون فرمایا۔ بیس نے اس کوتقر بیا تمام و کمال مطالعہ کرلیا۔

مرزا قادیانی کے ابتدائی حالات مجھے ذاتی طور پرخود معلوم ہیں۔اس لئے بیس وقوق کے ساتھ کہہ

سکتا ہوں کہ جوآپ نے اپنی کتاب نوشۃ غیب بیس لکھے ہیں وہ بالکل مجھے اور درست ہیں۔اس

کتاب کے متعلق میری مختفر رائے یہ ہے کہ یہ کتاب اس خوبی اور شختیق ودلاکل کے ساتھ کھی گئی

ہے کہ اگر اس کو بدنظر انصاف وتا مل اور نفسانیت و تصصب سے علیمہ وہ ہو کر محض شختیق میں کے خیال

سے مرزائی صاحبان بھی مطالعہ فرمائیں تو یقنینا راہ متنقیم پر آجا کیس کے ۔لہذا کوشش ہونی چاہئے

کہ جس طرح بھی ممکن ہومرزائی صاحبان اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں تا کہ جومقعہ داصلی ہے کہ وہ وگ رامدت پر آجا کیس تا کہ جومقعہ داصلی ہے کہ وہ وگ رامدست پر آجا کیں وہ حاصل ہو۔والسلام!

جناب مولا ناحسين محميث الحديث فيروز بورجها وني كاارشاد

آپ کی کتاب نوشتہ غیب پیٹی میں نے اس کتاب کوشر دی ہے آ خرتک بغور پڑھا۔

ہے ساختہ آپ کے لئے دل سے دعا وکلتی ہے۔اللہ کرے زورقلم اور زیادہ، پیش گوئی نکاح محمد کا بھی ہوں اور کش پیرائے میں بیان کیا ہے ہی آپ کا بھی حق تھا۔ ایں کا راز تو آ بدمرواں چیس کنند۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر کوئی قادیانی بھی اس کتاب کو پڑھے گا تو بشر طیکہ تعصب نے اس کوائد ھانہ کردیا ہووہ ضروراس حقیقت کا قائل ہوجائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے جملہ دعاوی میں جمو نے تھے۔ میں ضاحب دولت حضرات کی ضدمت میں پرزورسفارش کرتا ہوں کہ دو مال کہ مرزائی دوستوں میں مفت تقسیم کریں۔انشاء اللہ تو اب عظیم حاصل ہوگا۔ ختم نبوت اور دعویٰ نبوت اور دور کوئی نبوت اور دور کی دور ایک کے دور ایک کوئی میں بند کردیا ہے۔اگر چوشخر ہے۔ مگر جامع اس قدر ہے کہ واقعی آپ نبوت اور مالی کوئی میں بند کردیا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کوئیز اے خیردے اور خدمت اسلام کی مزید تو فیش خدریا کوئونہ میں بند کردیا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کوئیز اے خیردے اور خدمت اسلام کی مزید تو فیش خدریا کوئی مالی المام!

## فخرسادات جناب محمدا بوالقاسمٌ صاحب سیف صدر آل انٹریا المحدیث بنارس کا ارشاد

جناب کی کتاب نوشت غیب جوایے باب میں بینظیر کتاب ہے موصول ہوئی۔ سرسری نظرساری کتاب پر ڈال لی۔ زبان پر بے ساختہ مرحباو جزاک اللہ کا جملہ آتار ہا۔ حتیق قادیان کی حقیقت آپ نے خوب ہی کھولی ہے۔ اگر نوشتہ غیب کی بابت بیر طن کیا جائے کہ اس کا مطالعہ تردید مرزائیت کے لئے دوسری کتابوں سے بے نیاز کردیتا ہے تو اس میں مبالغہ مطلق نہ ہوگا۔ ورحقیقت کتاب نہ کورایک جامع کتاب ہے۔ اس امر میں آپ کی کاوشیں قابل داداور باعث صد شکریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دینی خدمت کو تعول فر مائے۔ اس کی اشاعت کے لئے کافی پردیگینڈ الیجئے۔ میں بھی اپنی تقریروں میں اس کا تذکرہ کیا کروں گا۔ انشاء اللہ اپنی دوسری تصنیف نوبت مرزاتیار ہونے پرضر در جمیجیں منون ہوں گا۔

جناب مولا ناعبدالغني سهار نيوري تمطالوي كورداسيور كاارشاد

السلام علیم! میں نے جناب کے مرسلہ بہنوشتہ غیب کے دیتے اور بھا لے کواوّل آخر سے دیکھا بھالا۔ حرب قادیانی میں بیحر بہ ماشاء اللہ خوب کافی وافی ہے۔ اس صنعت کا جدید حربہ کسی نے تیار کیا۔ الی شدید شیطانی جنگ میں سیف اور حربہ کی ضرورت ہے پارک حسین محمودی ناظم و شیخ الحدیث میر تھ کا ارشاد
مغیب آن کی ڈاک میں پیٹی۔ آپ نے مرزا قادیانی کا کذب بہتر طریقہ
موام کواس کے دجل سے بچانے کی سی فر مائی ہوادراس کی پیش کو ئیوں کو
مقائق سے بے نقاب کردیا ہے کہ جے برخض مجمد سے گا اور اس کے
رکذاب ہونے میں کمی کوشک باتی نہیں رہے گا۔ صلمانوں کا صحیح معنوں
بلکہ برمقام پرمتعردا بجنیں نی ہوئی ہیں اور ان میں سے کوئی کا م کر رہی
نے آپ کا نوازش نامدا جمن تبلیخ کے سیکرٹری کو دیا ہے وہ اس میں سی
الوس سی کروں گا۔ اللہ تعالی آپ کی مسامی جیلہ کو قبول فرمائے۔
بمولا نا غلام بھیگ نیم تک جمز ل سیکرٹری

و**ی جعیت مرکزییم کلغ ا**لاسلام انباله **کا ارشاد** یوازش نامهایک نسخه کتاب نوشته غیب پنچا - کتاب کی خوبی میں شک نہیں مذرزیادہ شائع ہوں مفید ہوں گی \_

> اجل،عالم بے بدل جناب مولا ناسیداحد ً العلماء ہند جامع مسجد شاہی دیلی کاارشاد

نده!السلام علیم ورحمة الله!اقلآپ کاشکریدعرض کرتا ہوں کہ آپ نے افر ماکر جمعے منون فر مایا۔ ش نے اس کوتقر بیا تمام و کمال مطالعہ کرلیا۔ لات جمعے ذاتی طور پرخود معلوم ہیں۔اس لئے میں وقوق کے ساتھ کہ المات جمعے ذاتی طور پرخود معلوم ہیں ۔اس لئے میں وقوق کے ساتھ کمی گئی میں رائے میہ کہ یہ کتاب اس خولی اور تحقیق وولائل کے ساتھ کمی گئی و تا می اور نفسانیت و تعصب سے علیمہ و ہو کر محض تحقیق حق کے خیال کے وتا میں تو یقینا راہ متعقم پر آجا کمیں کے ۔البذا کوشش ہونی چاہئے رائی صاحبان اس کتاب کا مطالعہ فرما کمیں تا کہ جومقعہ اصلی ہے کہ وہ واسلام!

خالد برائے کفر عرب سیف تھے عیاں خالد وزیرآبادی سیف کفر قادیاں فخر ملت والدین جناب مولانامولوی احمطی لا ہوریؓ ناظم المجمن خدام الدین لا ہور کا ارشاد

بندہ نے نوشتر غیب کا مقامات مدیدہ سے نہاہت ہی خور سے مطالعہ کیا۔ انشاء اللہ تعالی مسلمانوں کو فتیہ و جالیت سے بچانے کا فقیل ہے اور مرزائیوں کو کفر مرزائیت سے تائب بنانے اور دائر واسلام میں محینے کرلانے کے لئے جبل مثین ہے۔ علاوہ اس کے مرزائیت کے قلعہ پر گولہ باری کرنے کے لئے ایک زیروست تو پخانہ ہے۔ خدا تعالی حضرت مصنف کی اس می بلیغ کو قبول فرمائے اور اسے ان کی نجات دارین کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا الدالعالمین!

زیدة الل مامل والا فاصل میں السملام

جناب مولاناسيدمهدي حسن مفتى راعه جركاارشاد

آپ کی کتاب نوشتہ خیب پنجی اور اس کے مطالعہ سے مخلوظ ہوا۔ واقعی بہت ہی ہمل طریق سے فکار تاریخی اور اس کے مطالعہ سے مخلوظ ہوا۔ واقعی بہت ہی ہمل طریق سے فکار تاریخ کو اس کو ہوئے بخیر نہ چھوڑے اللہ تعالی آپ کو مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر وے اور اس کے ذریعہ مراہوں کی ہدایت کرے۔ آپین میں جی الوسع دوستوں کو اس طرف متوجہ کروں گا۔ قلوب خدائے تعالی کے قدرت میں ہیں۔ وعاء کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو مقاصد میں کامیاب کرے اور آپ کی تالیفات کو تجو لیت عامہ بخشے۔

فاضل اجل جناب مولانا قاضی محمط لی فقط می مواتد منظمی می از ماد منظم می از مور کا ارشاد

آپ کا ارسال کرده رسالہ نوشتہ غیب بھی گیا۔ احقر نے مطالعہ کیا طبیعت میں از حد بشاشت پیدا ہوگی۔ بی چاہتا تھا کہ اس کو دیکھا بی رہوں۔ میری نظر سے بہت سے رسالے مخز رے۔ مگر میں نے ایسا جامع اور مدلل رسالہ بھی نہیں و یکھا۔ میں مصنف کی اس کوشش کی داو دیتا ہوا اس پاک لا بزال کا شکریہ کرتا ہوں کہ اے رب العالمین اب بھی تیری مخلوق میں الی ہتیاں موجود میں جو باطل کا مقابلہ بخو بی کرتے ہیں اور خصوصاً اس فرقے مرزائیہ کے لئے الی بی ایک ہتا ہوئی چاہتے تا کہ ان کا ظفہ بند کردیا جاوے۔ جھے امید ہے کہ لئے الی بی ایک جامع کتاب ہونی چاہتے تا کہ ان کا ناطقہ بند کردیا جاوے۔ جھے امید ہے کہ

اگر دوسراایڈیشن نوبت پاس ایک نسخ بھیجیں کے ہاز ومضبو طرکر دیا جائے

شخ الحد: آپ کابدیه: خمر عطاء کرے که آپ۔ سامان مجم پنچادیا۔ اس: دعا کا سے یادفرماتے ر

جناب كامؤلأ

دلیپ طرزش انجی تک الزای کالسلس نهایت یا ؟ علامه زمان مظ صمار طرسین آپ کی کتاب فیرمعمولی تاخیر ہوئی۔ ؟ فرمائیں۔ کتاب جس نیک وارض ہے۔ فرقہ ضالد مرز متام ذرائع اختیار کرر کے کے ذریجہ امت مرحد محور

ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سی

اگر دوسراایڈیشن نوبت مرزا تیار ہوتو بندہ کوفراموش نہفر مائیں کے ضرور بالعشرور بندے کے پاس ایک نسخہ بھیجیں گے اور میں اس بات میں کوشاں ہوں کہ اشاعت میں توسیع ہوا ورآپ کا باز دمنبوط کر دیا جائے۔

جناب حضرت مولانا مولوی محمدعبدالعزیرٌ شیخ الحدیث وناظم مدرسها نوارالعلوم گوجرا نواله کاارشاد

آپ کا ہدیہ سنیہ وعطیہ موصول ہوکر موجب بہجت دسر در ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جڑاء خیر عطاء کرے کہ آپ نے خدمت اسلام میں اپنی ہمت صرف کرے گردہ نا نہجار کے خسران کا سامان بہم پہنچادیا۔ اس جگہ انشاء اللہ آپ کی کتاب ہے متعلق مناسب عرض کیا جادے گا۔ اپنی دعا دُل سے یا دفر ماتے رہا کریں۔

فخرسادات بلبل پنجاب جناب ابوالحسنات سيدمحمراحمد قادرگ خطيب مسجد وزيرخان لا مور کاارشاد

جناب کا مؤلفہ نوشتہ غیب میں نے پڑھا۔مطالعہ نے جمعے اس نتیجہ پر پہنچایا کہ الی دلچیپ طرز میں ابھی تک شائد تر دید مرزائیت نہیں کی گئی۔طرز تحریر مضمون نگاری اور جوابات الزامی کالتلسل نہایت پاکیزہ ہے۔

علامه زمان مفتى دورال شيخ الاسلام حضرت مولا نامحر كفايت الله معدر مدرسين مدرسه امينيه وصدر جعيت العلماء مبندد بلي كاارشاد

آپ کی کتاب نوشت غیب پنجی تھی۔ جھے افسوں ہے کہ اس کے متعلق اظہار رائے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ میری مشغولی اور ضروریات میں انہاک پر نظر رکھتے ہوئے معاف فرمائیں۔ کتاب جس نیک مقصد سے تعمی گئی ہے وہ آج کل مسلمانان ہند کے لئے نہایت اہم وارفع ہے۔ فرقہ ضالہ مرزائیے نے مسلمانوں کو ذہبی ، معاشرتی سیاس گمرای میں جتلا کرنے کے تمام ذرائع اختیار کرد کھے ہیں اور طرح طرح کے دام وتزویر بچھار کھے ہیں۔ آپ نے نوشت غیب کے دربید امت مرحومہ محمد یکو امت مرزائیے کے دبیل قتلیس کا شکار ہونے سے بچانے کا مبارک انظام کیا ہے۔ اس کا اجر جزیل بارگاہ رب العزة جل شائد سے آپ کو ملے گا۔ فقیر کی مخلصانہ دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی سعی مشکور فرمائے اور نوشتہ غیب کو متبولیت عام عطاء کرے اور مسلمانان ہند

الد برائے کفر عرب سیف تنے عیاں الد وزیرآ بادی سیف کفر قادیاں والدین جناب مولا نامولوی احد علی لا ہوری

ظم المجمن خدام الدین لا مورکا ارشاد بغیب کامقامات مدیده سے نہایت بی غور سے مطالعہ کیا۔انشاء اللہ تعالی سے بچانے کا تغیل ہے اور مرزائیوں کو تفر مرزائیت سے تائیب بنانے اور نے کے لئے حبل شین ہے۔علاوہ اس کے مرزائیت کے قلعہ پر گولہ باری پروست تو پخانہ ہے۔ خدا تعالی حضرت مصنف کی اس سعی بلیغ کو تبول

ات دارین کا در بعیریائے۔ آثین یا الدائعالین! زبدة الا ماثل والا فاصل شیخ الاسلام مولا ناسیدمهدی حسن صفتی را تد هیر کا ارشاد

ب نوشة خيب پنجى اوراس كے مطالعہ سے مخلوظ ہوا۔ واقعی بہت ہی ہل ) کوطشت از ہام كيا ہے۔ زبان پراية دلچسپ ايسا كه برخض اس كو پڑھے ) آپ كومسلمانوں كى طرف سے جزائے خير دے اور اس كے ذريعہ كے۔ آثين ميں حتى الوسع دوستوں كو اس طرف متوجہ كروں گا۔ قلوب تدرت ميں ہيں۔ دعاء كرتا ہوں كہ اللہ تعالیٰ آپ كومقاصد ميں كامياب ت كوتو ليت عامہ بخشے۔

فاضل اجل جناب مولانا قاضى محمطال

مال کردہ رسالہ نوشتہ غیب بیٹی گیا۔احقر نے مطالعہ کیا طبیعت ہیں از حد
ما چاہتا تھا کہ اس کو دیکھا ہی رہوں۔ میری نظر سے بہت سے رسالے
ایسا جامع اور مدل رسالہ بھی نہیں ویکھا۔ ہیں مصنف کی اس کوشش ک
ایزال کا شکریہ کرتا ہوں کہ اے رب العالمین اب بھی تیری تلوق میں
م جو باطل کا مقابلہ بخو بی کرتے ہیں اور خصوصاً اس فرقے مرزائیہ کے
کیاب ہونی جا ہے تا کہ ان کا ناطقہ بند کردیا جاوے۔ جھے امید ہے کہ

کومرزائیت کی تاریکیوں سے نکالنے اور راہ حق وصواب ان پر مکشف کرنے کے لئے نوشتہ غیب کو آ قآب ہدایت بنا کرنو رافکن کرے۔ آمین!

## فخر ملت والدين جناب مولا نامولوي محمد الدينٌ خطيب جامع مليه وزير آباد كاارشاد

"هذه عجالة نافعة وعلالة بائعة تروى بها غليل طالبى البرهان وتشفى بها عليل امراض القاديان وطالعته كرة بعد كرة ومرة بعد مرة لكن لا على سبيل الاستيعاب بل على سبيل الارتجال فوجد ته مصفانا لكدورة الخرافات المرزائية وكيد الكيد انية لا سيمالا هل الانگيزية ولله درالمصنف حيث اتى بالدار المكنونية وهذا اخردعوانا وان الحمدالله رب العالمين و آمين ثم آمين!"

عالم بے مثیل جناب مولانا مولوی محمد اساعیل میں سیرٹری آل انڈیا تنظیم اہل صدیث پنجاب کوجرانو الہ کاارشاد

نوشترغیب جند جند مقامات سے دیکھا گیا۔ جناب کے ماحول کے لحاظ سے بہترین چیز ہے۔ جناب کی جبتو قابل محسین ہے۔ اللهم زوفز دامید ہے کہ تش ٹانی گتش اوّل سے بردھ کر ہوگا ادریہ مشغلہ بھی دریا ہوگا۔

علامهٔ عمر جناب مولا نامولوی سید محمد مرتفنی حسن چاند پوری طوعی مندناظم مدرسه اسلامیهٔ عربیدامداد میمراد آباد یو بی کاارشاد

میں نے بعض مقامات سے نوشتہ غیب مؤلفدایم ۔ الیس خالد وزیر آبادی کو دیکھا بہت مفید کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤلف کو جزائے خیرعنایت فر مائے ۔ مسلمانوں کوچاہئے کہاس کتاب کو خریدیں اور دوسروں کو اس کے مضامین سنا کیں۔ خریدیں اور دوسروں کو اس کے مضامین سنا کیں۔ مسلمانوں کو اس فرقہ مرزائید کی رد کی طرف بوری توجہ فرمانی چاہئے۔ ہندوستان ہیں اسلام کے لئے بطاہراس فتنہ سے زیادہ کوئی فتنہ قابل توجہ ہیں ہے۔ خداوند عالم جل وعلاء شانہ کافضل ہے کہ اب بہت مسلمان اس طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فر مائے اور مسلمانوں کونعے دے اور مرزائیوں کو بھی ہدایت فرمائے۔ آہیں!

خط ''بسـم الله

الذين اصطفى اما غيب من تاليف الم يبايته الباطل من ويجترى الجاهل الاند ولا المتبنى حول وسطور احاوية عا القاديان واطال لسا على حيات عيسى الصلوة والسلام اما ترديد ذلك الشقى شكر الا انه رجح التسهل الا

مضامين الكتاب نشاه النكاح السماوى الذى ع وجهها فالرجاه من ناة طباعته الثانية وآخرد

سیر خادم قوم نهایت اد سےعموماً اور اپنے محتر م بزرگ حضرت جناب میاں محمر بڈھاہ بہ نوبت مرز اجناب سید الکونیر

## . جناب مولا نامولوی عبدالرحلی خطیب جامع بازاروالی وزیرآ باد کاارشاد

"بسم الله الرحمن الرحيم الحمداله وكفى وسلام على عباده الندين اصطفى ١٠ اما بعد! فاني طالعت الكتاب المستطاب الموسوم بنوشته غيب من تاليف الحب الذكي التقي النقي الملقب بالخالد فوجدته كتابالا يايته الباطل من بين يده ولا من خلفه ومجموعاً من المسائل الواقعية لا يجترى الجاهل الاندلسي ولالد مشقى على رده وقدحه ولا يحوم المتجدد ولا المتبنى حول حريمه وفصيله واور اقاجامعة لله لا مل والبراهين وسطور احاوية على انكشاف حقيقة الدجال الذمي ادعي النبوة في القاديان واطال لسانه على ذوى الاديان وخرف النصوص القطعية الدالة على حيات عيسى ابن مريم وختم النبوة على سيد المرسلين عليهما الصلؤة والسلام امام المكان والزمان فيذل عما غالامة مسايهم الجميلة في ترديد ذلك الشقى شكرالله سعيهم باالقلم والبيان فسلك اخى الخالد مسلكهم الا انه رحج التسهل في ضبط المسائل لفهم العوام واختار الارتباط بين مضامين الكتاب نشاط الخواف وجمع اقوال المتبنى جميلة بيدانه اوضح النكاح السماوى الذى عليه مدار دائرة النبوة الكاذبة لتنكشف الحقيقة على وجهها فالرجاء من ناظرى الكتاب أن يوسعوا أشاعة وتبليغه ويعينوا على طباعته الثانية وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين''

#### تذرعقبيدت

یارب تو رحیمی درسول تو رحیم صد فکر که آمرم به میان دو رحیم

خادم قوم نهایت اوب واحر ام سے عجز واکسار کے ساتھ جہتے فرزندان توحید کی طرف سے عموماً اور اپنے محرّ م بزرگ وقابلقدر ہادی حقیقت ورئیس الطریقت الحاج الحرمین الشریفین حضرت جناب میاں محمد بڈھاصاحب وادوالی شریف کی طرف سے خصوصاً بینا چیز تصنیف موسومہ بدنو بت مرزا جناب سید الکونین فخر موجودات آقائے عالمیان سید الولد آدم سرکار مدیند آقائے

الكالفادر راوح وصواب ان برمنكشف كرنے كے لئے نوشة غيب كو رائد من ا

والدين جناب مولا نامولوی محمد الدينٌ طيب جامع مليه وزيرآ باد كاارشاد

لة نافعة وعلالة باثعة تروى بها غليل طالبى البرهان في القاديان وطالعته كرة بعد كرة ومرة بعد مرة لكن اب بل على سبيل الارتجال فوجد ته مصفانا لكدورة وكيد الكيد انية لا سيمالا هل الانكيزية والله بالدار المكنونية وهذا اخردعوانا وان الحمدالله رب

بے مثیل جناب مولا نامولوی محمد اساعیل میں بناب مولانا مولوی محمد اساعیل میں بنا برائی الرشاد میں بنجاب کو جرانو الد کا ارشاد جند مقامات سے دیکھا گیا۔ جناب کے ماحول کے کھاظ سے بہترین ہو سین ہے۔اللہم زوفز دامید ہے کھٹ ٹانی تعش اڈل سے بڑھ کرموگا

ب مولا نا مولوی سید محمد مرتفعی حسن جا ند بوری ارسد اسلامید عربیدا داوید مراد آباد بو بی کا ارشاد قابات سے نوشتہ فیب مؤلفہ ایم ایس فالد وزیر آبادی کو دیما بہت وُلف کو جزائے فیرمنایت فریائے مسلمانوں کو جا ہے کہ اس کتاب کو گفتہ مریں خود پڑھیں اور دومروں کو اس کے مضافین سنا نیں۔
نیکی رد کی طرف بوری توجفر مانی جا ہے۔ ہندوستان میں اسلام کے دیکی فیٹر قابل توجئیں ہے۔ فداوند عالم جل وعلاء شانہ کافعنل ہے کہ متوجہ ہو محمد بیں۔ اللہ تعالی ان کی مسامی جمیلہ کو تبول فرمائے اور مائی وائی کا کاری کو کی مدای جا اور ایمی ہوا ہے فرمائے ۔ آئین!

10

نامدار محد مصطفے احمد محتبے خاتم النہ بین و کافۃ للناس وروف الرحیم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہا برکت میں خلوص نیت و حضور قلب کے ساتھ بطور ہدیے بیش کرتا ہے۔ محمد قبول افتد زہے عزوشرف

ایم ایس خالد مصنف: نوشته نمیب انوبت مرزا انصور مرزا

بسم الله الرحمن الرحيم!

### حمه بارى تعالى جل شانه

تمام حمد وستائش اور خوبیاں اس خالق دو جہاں اور مالک کون ومکاں اور رزاق انس و جہاں اور مالک کون ومکاں اور رزاق انس و جہاں کو مزاوار ہیں۔ جس نے کا نتات عالم کو کن کے ایک لفظ سے پیدا کیا اور اس کی ربوبیت فرمائی اور بیستون آسان بنائے اور ستاروں سے زینت دے کرا پی عاجز مخلوق پر احسان عظیم فرمایا۔ تاکہ وہ اس کے بھیا تک پن سے محفوظ رہیں اور بیساوی فوج شیاطین کو کلست اور حساب میں مدد کے لئے بھی بنی اور قمر کو ضیاواس لئے دی کہ بھی بکیں اور اس سے کشماس ومشماس حاصل کریں اور سورج کو اس لئے منور کیا تاکہ نظام عالم کی بقاء رہے اور اجناس برحیں اور کھیں اور تو از ن صحت قائم رہے۔

اے فدائے لا ہزال تونے زمین کی بنا پانی پر کھی اور پانی کو قلزم ستی کا نا فدا بنایا۔ اے بے مثال ہستی و بند ہوگئستی تو نے وحوش و بہائم ، چرید و پرید، شجر و ججر دریا و نالے، معد نیات و بنا تات اور جمادات پیدا کیس اور ان پر تصرف کے لئے انسان کو پیدا کر کے اشرف المخلوقات کا خطاب دیا۔ مولا بیشاداب و اویاں اور ان میں رنگ برنگ کے پھول اور پھل ، بیآ بشار اور ان میں میں یانی اور اس کا راگ تیری عظمت کا پید دیتا ہے۔

اے طاہر دہاطن کے جانے والے آتا۔ یہ کہ ہسار دم غزار ، یہ چٹانیں دہاڑاوران کی سربلند چوٹیاں اوران پر سبز وسفید پکڑیاں۔ تیری قدرت کا تماشہ ہیں۔ اے نظام عالم کی رہو ہیت کرنے والے حس ، تو اپنی تلوق ہے بھی عافل نہیں ہوتا اور تو اس نفے کیڑے کو جوصد ف میں تیری تو حید کے کن گاتا ہے اور پھر میں جو تیرے راگ الا پتا ہے سنتا ہے اور روزی ویتا ہے۔ مولا تیری جلالیت کے پرتو سے پہاڑوں کے سیٹے شق ہوئے اوران سے ندیاں تیری وصدت کا تراندگاتی ہوئی رواں ہوئیں۔ اے ارتم الراحین تیرے رحم سے تیرے کرم سے گلزار ہستی میں رنگ و ہو ہے اور

رم وجوبی، بیرموتیاویلا، بیگازاد رم سے گانے بیں تحوبوئے۔ سرو المحدود کے ترانوں بیں تحوبو۔ المحدود کی اللہ پروزدگار ج المحول سے زندہ کیااور تیر بے نور محمود و چکا چوند کردیتی ہے۔ س کی محملے لا تعداد طائک نور ہے، محملے کے وقریف میں رطب البیاا میری حمد و تحریف میں رطب البیاا

ول چر پوشیده نبین ـ

. فرى من وحدت سے كل لاله، س

می کرموز ون ہوئے اور چی مٹر ہور

تیری ہے وحدت سے کل لالہ، سرخ رو ہے اورزعس بیار تیرے ہی انتظار میں محوجتی ہے اور غنچے چنگ کرموز دن ہوئے اور چھمٹریوں کی کثوریاں شبنم پھولوں کے وضوکولا کیں گل سوس وچنیلی ،گل نرگس دجوہی، بیموتیا وبیلا، پرگلنار ومکھیے گلاب کی اقتدا کمیں مقتدی ہوئے اور تیری ثناء میں ترانے ترخم سے گانے میں محوموئے سرونے محرادیا اور بلبل ناشاد شاد موئی کبوتر موموسے اور پیبھا تو تو ے وحدت کے ترانول میں محوہوئے اور قمری نے حق حق کے نعرے لگا کرتیری تو حید کا پیغام بادمبا كوديا -جواتعكيليال كرتى موكى پية پية اورشاخ شاخ كومسر وركر كئ\_

اے پاک پروردگار تیری ذات از لی وابدی ہے۔ تو نے مردہ زمین کورحت کے ہادلوں سے زندہ کیا اور تیرے نور کی اونیٰ سی وہ بچلی جو بجلی کی شکل میں کوندتی ہے اور جو نگا ہوں کو فمرہ دچکا چوند کردیتی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ جود کیھے۔اے خالق حقیق تونے اپنی حمد د کبریا کی کے لئے لاتعداد ملائک نور ہے، جان کو نار ہے، انس کومٹی سے پیدا کیا۔ پرند دح بند، جمر وجر تیری حمد وتعریف میں رطب البیان میں اور زمین وآسان کی باگ تیرے قبضه قدرت میں ہے۔جس کوتو ایک دم میں فناہ کرنے اور ٹی بسانے پر قادر ہے۔ تیرا نور زمانہ مجر پرمحیط ہے اور تھے۔ کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

محامرخاتم النبين علف

درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کردیا دل کو روش کردیا آنکھوں کو بیٹا کردیا

خوش نصیب بھی وہ ساعت جور بھے الا وّل میں آئی۔جس میں ایک نور لا زوال کو ہر ہے مثال ایک بیش قبت کتل ، ایک انمول جو ہر ، ایک نورعلیٰ نور ہیرا۔ جس کی بےمثل روشن ہے مثس و قر مجل ہوکر ماند ہوئے۔جس کی ابدی وسریدی خوشبو پر عزبر وکستوری فیدا ہوئیں اور جس کی معطر و دل آ ویزخوشبو کے تقیدت میں پھولول کورعنائی ملی۔جس کی زبان فیض تر جمان نے فصاحت وبلاغت کے دریا بہائے جو کرہ ارض پرلہریں اور موجیں مار کر دنیا کوسیر اب کر مکتے اور جس کے حسن لا جواب سے فردوس کی حوریں شرمائیں اور حسینائیں عالم فجل وشرمندہ ہوئے۔ جاند کی پیشانی عرق ریز اورستارے بادل کے آ مچل میں چھپاورجس کے ویدی تصدیق میں آ ہوکو بےمثال آ کمعیں ملیں اورجس کے قدرعنا سے سرونے بلندی پائی اورجس کے اخلاق حمیدہ سے دنیائے تہذیب سیمی اور جس كرم وكرم سے ظالم وجائل بدو، كله بان عالم بن اورجس كے عدل وانصاف نے نوشيروال

تم النهيين وكافة للناس وروف الرحيم صلح الله عليه وسلم كي خدمت بإبركت ، کے ساتھ لبطور ہدیہ پیش کرتا ہے۔ ار تیول افتد زے عزوشرف

اليم\_اليس\_خالد مصنف نوشةغيب ،نوبت مرزا ،تصور مرزا

بسم الله الرحين الرحيم!

### حمه بارى تعالى جل شانه

*ن اورخوبیان اس خالق دو جهان اور ما لک کون ومکان اور رزاق انس* ں نے کا نتات عالم کو کن کے ایک لفظ سے پیدا کیا اور اس کی ربوبیت ن بنائے اورستاروں سے زینت دے کرائی عاجز مخلوق پراحسان عظیم میا کک بن سے محفوظ رہیں اور بیساوی فوج شیاطین کو فکست اور حساب ورقمر کو ضیاءاس لئے دی کہ چھل پکیں اور اس سے کٹھاس ومٹھاس حاصل لئے منور کیا تا کہ نظام عالم کی بقاءرہے اور اجناس برهیں اور پکیں اور

لا برال تونے زین کی بنایانی پر رکھی اور پانی کوقلزم ہتی کا نا خدا بنایا۔اے یکستی تو نے وحوث وبہائم، چرند و پرند، شجر وجر دریا ونا لے، معدنیات اکیں اور ان پرتصرف کے لئے انسان کو پیدا کر کے اشرف المخلوقات کا بوادیاں اور ان میں رنگ برنگ کے پھول اور پھل ، بیآ بشار اور ان میں ، تیری عظمت کا پیندویتا ہے۔

من کے جاننے والے آتا۔ یہ کو ہسار ومرغز ار، میہ چٹانیں و پہاڑ اوران کی بزوسفيد پكريان - تيرى قدرت كاتماشه بين -ا حافظام عالم كى ربوبيت خلوق ہے بھی غافل نہیں ہوتا اور تو اس ننھے کیڑے کو جوصد ف میں تیری ر پھر میں جو تیرے راگ الا پتا ہے سنتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ مولا تیری ڑوں کے سینے شق ہوئے اوران سے ندیاں تیری وحدت کا تران گاتی ہوئی الراجمين تيرے رحم سے تيرے كرم سے كلزارستى ميں رمك ويو ہے اور کو مات کیا اور جس کا ایک عالم مدح خوال ہوا۔ جس کے مبارک عہد میں شیر ویکری نے ایک گھاٹ پر یانی بیا۔ جس کی سخاوت کے صدقے میں ہزاروں حاتم ہے اور جس کی شجاعت میں رن کا نے اور دخمن ہمیشہ مغلوب ہوئے۔ جس کے رعب وجاہ وجال سے قیعر وکسر کی ہے گل لزہ وب اندام ہوئے اور تنگر ہے بحدہ ریز ہوئے۔ جس کے نور سے جہان منور ہوااور ظلمتیں کا فور ہو کیں۔ حضور سرور وہ عالم بلاقیہ کا ظہور قدی کا کتات عالم کے لئے سب سے بڑی نعمت و مسرت ثابت ہوا۔ شب دیجور نے کروٹ بدلی اور سپیدہ من محمودار ہوا۔ طائران خوش الحان اس درنا یاب واز لی ہوا۔ شب دیجور نے کروٹ بدلی اور سپیدہ من محمودار ہوا۔ طائران خوش الحان اس درنا یاب واز لی مقدم عبداللہ کی تشریف آوری کا مردہ کا اور ہوا ہے ہیں ہمیشہ بیشہ کے لئے سرد ہوا۔ حضرت ابراہم کے دنیا میں سب سے پہلے کھر کی دہ آگ کی وہ سب سے پہلے کھر کی دہ آگ کی دہ ان کرے عزر وجود کی کشتی ہیں دعائے طیل کو آگھوں پر دیجے۔ طائک کی قول میں سنجا لے آمنہ کے درود یوار قول جی سنجا لے آمنہ کے درود یوار

بغایت شان زیبائی بعد اند از یکائی این بن کر امانت آمنه کی گود ش آئی

پر حتیں برساتی اور تعریف کے گن گاتی ہوئی نازل ہوئی ۔ سی نے کیا خوب کہا ہے۔

مبارک باد کا غلفانیم مج نے گایا۔ سبز سبز ڈالیاں فرط محبت سے گلو کیر ہوئیں اور پتے نے خوش آ مدید کہا بشارت سے جمع ہوگئے کے لباس میں باب نبوت کو بند کرتی ہوئی جلوہ افروز ہوئی۔ طاغوتی طاقتیں شرک و بت پرستی کو تاراج کرتی ہوئیں رحم وکرم، عفوو حلم، خلوص وصدافت کی رحمانی طاقتوں کے آ مے سرگلوں ہوئیں۔ شیطان معدا بنی ذریت کے پہاڑوں کو بھا تم بھاگ دوڑ ااور دھاڑیں مار مارکر رویا۔ زبین و آسان اس جلوہ سبحانی سے مسرور ہوئے اور مبارک باوی کا تراندگاہا۔

خود خامہ قدرت نازال ہے ہرچٹم تماشا جمرال ہے اس مصحف عضر خالی پر بیانتش ونگار اللہ اللہ

اے عبداللہ کے دریتیم تیری پیدائش مبارک، تیرا تشریف لانا رحت۔ اے انسانیت کاسبق یاد کرانے والے آقا۔ اے قلزم ستی پیل فلق ومروت کے دریا بہا دینے والے داتا۔ اے کفر وضلالت کوخس و فاشاک کی طرح بہا دینے والے مولا۔ اے اخوت و مجت کے بخشے والے منع ۔ اے حلم و برد باری کے سبق کو از بر کرانے والے رسول۔ اے

منووکرم کی مجسم تصویر، جارالا کھلا کھسلام نغمہ ہے تیرا دکٹش ا بلبل کے ترانے صل معمد میں میں الا

انعام بارى تعالى

اللہ تعالی بزرگ وبرتر کا ہزار ہ وبہبود کے لئے ، ہمارے نیک وبدے سمجھا۔ خاطر، وحوش و بہائم کوانسان بنانے کے لئے کے جگانے کو ہمیں اپنابندہ بنانے کی خاطر اسم گرامی ہی تعریف کیا گیا ہے۔ رحمت عالم میں ۔ اخوت وعجت کے قالب میں ۔ اکھیا میں وات کاعلم وے کر قران صامت جیڑ سے بالاتر ہے اور جس کی قیمت کے پاسگ میروجود سے زیادہ دل ابھا لینے والی ہے میعو وہ قوانین ازل کا قاسم، وکھیم

وہ والین ارس کا جا ہوتیہ **عاقب ہوا**اور جس کی ضیا پاتی سے جہال **آ** آبذر سے صفحہ دہر پر ہمیشہ درخشاں رہیں اور جن کے کوکرنے پر زمانہ کھ مستند

مستفیض ہو چکا تو خدا کے تھم بردار بندول اعلان فرمایا۔ جسے ادبی دنیا ججۃ الوداع کے جزیرۃ العرب میں ندر ہے پائے اور کوئی؛ پائے مسلمان کا مال اور جان ادر عزت تم منے اپنے دین کو کامل اور اکمل کردیا اور تم موتم میں دوچیزیں الی بیش قبت چھوڑ۔ مسکتم بھما کتاب اللّه وسنة د

والسينة) "نيعني كتاب الله اورسنت رسوا

اور تهمیں کوئی گمراہ نہ کر سکے گا۔ پھرآ پ۔

عنووکرم کی مجسم تصویر ، ہمارالا کھ لا کھ سلام آپ پراور آپ کی آل پر ۔ نغمہ ہے تیرا دکش اکبر مضمون ہے تیرا پاکیزہ وتر بلبل کے ترانے صل علی پھولوں کی لطافت کیا کہنا ...

انعام بارى تعالى

الدّتوالى بزرگ وبرتر كا برار احسان ہے۔ جس نے ہارى رشد وہدايت وفلاح وبہودكے لئے، ہارے رشد وہدايت وفلاح فاطر، وحوش و بہائم كوانسان بنانے كے لئے ،خواب گرال سے بيدار كرنے كو، ہمارى سوئى قسمت خاطر، وحوش و بہائم كوانسان بنانے كے لئے ،خواب گرال سے بيدار كرنے كو، ہمارى سوئى قسمت كے جگانے كو ہميں اپنابندہ بنانے كى خاطر اور نا دہنم سے بچانے كى خاطر قرآن ناطق كوجس كا اسم گرامى ہى تعریف كيا گيا ہے۔ رحت عالم كے لباس ميں عفو وحلم كے پيكر ميں رحم وكرم كى تصوير ميں۔ اخوت و محبت كے قالب ميں۔ انكسارى وتواضع كے جمعے ميں فقر وغنا كے ذھائي ميں۔ انكسارى وتواضع كے جمعے ميں فقر وغنا كے ذھائي ميں۔ مساوات كاعلم و سے كر قران صامت بيش قيمت محيفہ دے كر۔ جس كى ضيا بارى آ بدار موتوں سے بالاتر ہے اور جس كى معطر وول آ و يز مهك عبر وجود ہے زيادہ ول لبحا لينے والى ہے مبعوث فرما يا ہے۔

وہ قوانین ازل کا قاسم، فیلیم پوش وبورینشین نبی جورسولوں کا سرتاج اور نبوت کا عاقب ہوا اور جس کے مقدس احکام عاقب ہوا اور سراج المنیر کہلایا۔ جس کے مقدس احکام آب ذریعے فیر پر ہمیشہ درخشاں دہیں گے۔

اورجن کے کو کرنے پر زمانہ بھی قادر نہو سکے گا۔ جب خانہ خداکی آخری زیارت سے مستنیف ہو چکا تو خدا کے حکم بردار بندوں کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سندر کے سامنے ایک عام اعلان فرمایا ۔ جے ادبی دنیا جۃ الوداع کے نام سے یادکرتی ہے۔ آپ تھالیہ نے فرمایا کوئی مشرک جزیرۃ العرب میں شریخ پائے ادر کوئی بر ہند مجدح ام کا طواف نہ کرے۔ بلکہ پاس بھی بھنگے نہ پائے۔ مسلمان کا مال اور جان اور عزت تم پر قطعی حرام ہو چکا خبر دار کوئی کی مسلم کود کھند دے۔ خدا نے اپنے وین کوکا ل اور اکمل کردیا اور تمام نعتیں پوری ہو چکیں۔ ہوسکتا ہے کہ یہ میرا آخری جج ہو تے اپنے وین کوکا ل اور اکمل کردیا اور تمام نعتیں پوری ہو چکیں۔ ہوسکتا ہے کہ یہ میرا آخری جج ہو تے میں دو چیزیں ایک بیش قیمت چھوڑ ہے جاتا ہوں۔ ' تدرکت فید کم امرین لن تضلّوا مات مسکتم بھما کتاب الله وسنة دسوله (مشکرۃ ص ۲۱، باب الاعتصام بالکتاب والسنة) ''کین کتاب الله وسنة رسول ۔ اگر اس پرگامزن رہوگے قراد کام وہام اور تمن باراعادہ والسنة) 'کوئی گراہ نہ کر سے گا۔ پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور انگی اٹھائی اور تمن باراعادہ اور تہیں کوئی گراہ نہ کر سے گا۔ پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور انگی اٹھائی اور تمن باراعادہ اور تہیں کوئی گراہ نہ کر سے گا۔ پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور انگی اٹھائی اور تمن باراعادہ اور تہیں کوئی گراہ نہ کر سے گا۔ پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور انگی اٹھائی اور تمن باراعادہ

ایک عالم مرح خواں ہوا۔ جس کے مبارک عہد میں شیر دیمری نے ایک کا کہ عاوت کے صدیقے میں ہزاروں حاتم بنے اور جس کی شجاعت میں رن کظوب ہوئے۔ جس کے رعب وجاہ وجلال سے قیصر وکسری کے کل لرزہ به کے بحدہ ریز ہوئے۔ جس کے نور سے جہان منور ہوا اور ظلسیں کا فور ہوئیں۔ کا ظہور قدی کا نتات عالم کے لئے سب سے بڑی لحمت و مسرت ثابت و کہ کا خار دوگانے میں تحو ہوئے۔ باومبا نے مبارک بادکا پیغام دیا اور آفکارہ کو سایا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سرد ہوا۔ حضرت ابراہیم کے دنیا میں آفکارہ کو سایا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سرد ہوا۔ حضرت ابراہیم کے دنیا میں آفکارہ کو سایا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سرد ہوا۔ حضرت ابراہیم کے دنیا میں آفکارہ کو تیا میں سنجا لے آفلہ وری کی دو میا تھوں میں سنجا لے آفلہ منہ کے درود بوار میں سنجا لے آمنہ کے درود بوار میں سنجا لے آمنہ کے درود بوار بیا کی جو کیا تھوں میں سنجا لے آمنہ کے درود بوار بیا کی جاتم کے درود بوار بیا کی جو کیا تھوں کیا خوب کہا ہے۔ میان زیبائی بھد اند از مکائی

المین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی کا غلغائیم منج نے گایا۔ سبز سبز ڈالیاں فرط محبت سے گلو کیر ہوئیں اور پتے بشارت منے ، محملات کے لباس میں باب نبوت کو بند کرتی ہوئی جلوہ افروز شرک و بت پرتی کو تاراح کرتی ہوئیں رتم وکرم ، عفو وحلم ، خلوص وصدافت کے سرگوں ہوئیں۔ شیطان معدائی فریت کے پہاڑوں کو بھا گم بھاگ کررویا۔ زمین وآسان اس جلوہ سجانی سے مسرور ہوئے اور مبارک بادی

د خامهٔ قدرت نازال ہے ہرچیم تماشا جیراں ہے س معضف عضر خالی پر بیالتش و نگار اللہ اللہ ایک کے دریتیم تیری پیدائش مبارک، تیرا تشریف لانا رحمت۔ اے انے والے آقا۔ اے قلزم ہتی میں خلق ومروت کے دریا بہا دینے مثلالت کوخس و خاشاک کی طرح بہا دینے والے مولا۔ اے اخوت منعم۔ اے علم و برد ہاری کے سبق کو از برکرانے والے رسول۔ اے کیا۔ خداوند کواہ رہیو میں نے تیرے احکام تیری عاجز علوق کو پہنچادیئے۔ اس کے بعد فر مایا یامعشر انسلمین تم میں جوحاضر ہیں وہ من لیں اور جو غائب ہیں انہیں پہنچادیا جائے۔

یژ بی محبوب خدا کا تھم ہے کہ میرے نام لیواوہی ہو سکتے ہیں اور جنت کی صفانت انہیں ہی ساتھ ہیں اور جنت کی صفانت انہیں ہی اس سکتی ہے جن کا نصب العین ہیں ہو۔

"کل امن بالله وملئکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله و وقائد اسمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیك المصیر (البقرة: ۲۸۰)" ﴿ ش ن الله الله اس کر مولول کو ( یچ دل سے مان لیا ) میک بهم انبیاء میں کس کے (مرسل من الله بونے میں ) فرق نہیں جانے اور وہ (یول ) کہتے ہیں ہم نے من اور مان لیا۔ اے ہمارے پروردگارہم تیری بخشش ما تکتے ہیں اور تیری طرف عی ہمارا پھرنا ہے۔ ﴾

"قولوا اسنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسخة ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون (البقرة: ١٣٦) " واقرار كروكم م الشنعالي پرايمان لائ اورايمان لائ اس وى پرجوجم پر بواسط ني كريم تازل بوئى اورجم ايمان لائ السخاس وى پرجوحفرت ابراجيم ،اساعيل ، الحق، يعقوب عيمم السلام پرتازل بوئى اورجم ايمان لائ اس وى پرجوموى ويسى عيم اللام كودى تى اوراس وى پرجومى ويسى عيم السلام كودى تى اورجم ان عس كسى على كن تفريق نبيس كرت بيد بالد م سبكوالله تعالى كرحق ني شليم كرت بين اورجم اس كر بيج بوت تمام انبياء عيم السلام كودى تي اورجم اس كر بيج بوت تي شام كرت بين اورجم اس كر بيج بوت تمام انبياء عليم السلام كودى تي الم الم كونسليم كرت بين الم كالم كونسليم كرت بين الم كرم تا بين عليم كرت بين الم كالم كونسليم كرت بين الم كالم كونسليم كرت بين الم كالم كونسليم كرت بين م كل كرم بين عليم كرن بين الم كالم كونسليم كرت بين الم كالم كونسليم كرت بين عليم كرن بين بين عليم كل كونسليم كرن بين بين عليم كرب كونسليم كرن بين كرب كونسليم كرن بين كرب كونسليم كرن كونسليم كونسليم كونسليم كونسليم كرن كونسليم كونسليم

مبارک ہیں وہ جنہیں آقائے زمان ،سیدالمصومین ،سرکار مدین ہیں کا بیام آق تک یا دے اور وہ اس پردل وجان سے فدا اور علی ہیرا ہیں۔خوش نصیب ہیں وہ جورسولوں کی عزت وحرمت پہکٹ مرتے ہیں اور دامن رسالت پر آنجے ند آنے سے اپنے جنت الفردوس کی زینت کو دوبالا کرتے ہیں۔

بنا کروند خوش رسے به خاک وخون غلطیدن خدا رحمت کند این عاشقان باک طینت را

فرقا*ن حيد شا*م ہے۔ "ولا تـقـولـوا لـم • د: (الدق ة:٤٥٤)"

خداکے پیندیدہ دین۔

تشعرون (البقرة:١٠٤)" وے كهم تيرے پيمبرول كى عزت جانب سے نازل ہوئے ہيں حزنجاز العالمين آمين!

ایک بیمی ہے کہ جو بھی احکام اللی وا اس پاکوں کے پاک ادر خاصوں۔ جہاں پر احسان عظیم فرمایا۔ بھی وجہ حیات طبیبہ کا ناظر تھا اور آج کے مسلم فسی رسول اللہ اسوۃ حسنة کبی اسلام کی صدافت ہے۔ اگر احکا تو آج سخت مشکلات کا سامنا ہوتا تو بھی ، رودر کو پال یا این الملک، بھیا تک اور نا قابل تبول لائح عمل بر دین پھولے، پھلے، بڑھے اور بے دین پھولے، پھلے، بڑھے اور بے

اس کی حفاظت کا و مداحسن الخالقین وانیا له لحیافظون (حجر:۹) اوریکی وجتمی که حفور فرمائی حضومتی کی که وه ارشاد صفح:

ومک رہا ہے کہ مجھ کو پونس بن می پڑا فقد اکے برگزیدہ رسول ایک ہی چنا ہمایت کے لئے اپنے اوقت میں میں میں اس وقت میں اس و میانٹ وقت میں اس و میانٹ وقت میں اس و میانٹ و میانٹ و میانٹ و میانٹ و

فرقان حميد شامد ہے۔

"ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات بل احياه ولكن لا تشعرون (البقرة: ١٥٠) "الى مميل ملمان ركيواوراى پرخاتم كيور مولاميس يوقق وك مرابع مير مين ملمان ركيواوراى پرخاتم كيور مولاميس يوقي وك مرابع تيرك مرابع واحرام بردل وجان سن فدامول اوران كامكو وتيرى جانب تازل موسك بين حرز جان ينا كي ماوران كي خدمت پوفدامول - آمين يسارب العالمين آمين!

خدا کے پندیدہ دین کے قائد اعظم سید المرسلین اللہ کے گا امتیازی نشان الک سیمی ہے کہ جوبھی احکام اللی وقا فو قانازل ہوئے وہ صرف کتابی شکل میں بی نہیں رہے بلکہ اس پاکوں کے پاک اور خاصوں کے خاص مجبوب خدا نے اسے بذات خود عملی جامد پہنا کر دنیا جہاں پراحسان عظیم فرمایا۔ بہی وجہ ہے کہ آج سے چودہ سوبرس پیشتر کا مسلمان جو حضو میں اللہ جہاں پراحسان عظیم فرمایا۔ بہی وجہ ہے کہ آج سے چودہ سوبرس پیشتر کا مسلمان جو حضو میں اللہ حیات طیبہ کانا ظر تھا اور آج کے مسلمان میں جس کے سامنے قرآن صامت نے 'لقد کان لکم فی روسول اللہ اسوۃ حسنة (احزاب: ۲۱)' پیش کیا۔ ایک بی رنگ میں رکھن ہیں ،اور بی اسلام کی صدافت ہے۔ اگرا حکام صرف کتابی شکل میں بی ہوتے اور اس کے ساتھ عمل نہ ہوتا تو آج تحت مشکلات کا سامنا ہوتا اور ضرور آج کل کے منچلے بنجا بی، بروزی ،ظلی ، تشریعی ، غیر تشریعی ، رودر گو پال یا مین الملک ، جے نگھ بہا دروں کے زور قلم یا تحریف سے دو و بدل ہوگر ایک بین یا کہ اور نا قائل قبول لائح عمل بین جاتا۔ مگر چونکہ مفیق این دی کو یہ منظور تھا کہ اس کا لپندیدہ ویں اور حوادث زمانہ کے تشیر وں سے محفوظ رہیں اور زب ہے اور اس کے شاداب شجر پر ومند و تومند ہوں اور حوادث زمانہ کے تشیر وں سے محفوظ رہیں اور زب ہے اور اس کے شاداب شجر پر ومند و تومند ہوں اور حوادث زمانہ اس کی حفاظ ت کا فرماحسن الخالفین نے اپ فرم قرار دے کرفر مایا ''انیا نہ حدن نے لفا الذکر وانا له لہ حافظون (حدر: ۹)''

وان الا المحافظوں رکھبر بنا استخار کے ایک ایک تھم کی مملی تغییر بذات خود اور یہی دورتھی کہ حضور فضیلت مآ ب اللّی نے ایک ایک تھم کی مملی تغییر بذات خود فرمائی ۔ حضو مللی کے ایک ایک تھم کی مملی تغییر بذات خود دکھ ایک ۔ حضو مللی کے مجھے کو یونس بن می پر فضیلت! لیے رنگ میں مت دو کدان کی تحقیر ہو کے ونکہ بیسب خدا کے برگزیدہ رسول ایک بی چشمہ سے سیراب ہوکر ایک بی پاک مقعد لے کر خلق خدا کی ہدایت کے لئے اپنے وقت میں معوث ہوئے ۔ چنانچ فرمان رسالت ملاحظ فرمائیں۔ ہدایت کے لئے اپنے وقت میں معوث ہوئے۔ چنانچ فرمان رسالت ملاحظ فرمائیں۔ مدایت کے ایک ایک مقتلہ کا بندید فی ایک مقدل کے ایک ایک مقابلہ کا بندید فی ایک مقدل کے ایک ایک مقدل کے ایک مقدل کے ایک مقدل کے ایک مقدل کی ایک مقدل کے ایک مقدل کر ایک مقدل کے ایک مقدل کے ایک کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کے دورت میں معرف کی مقدل کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کر ا

ں وجان سے فدا اور عمل پیرا ہیں۔خوش نصیب ہیں وہ جورسولوں کی عزت ہیں اور دامن رسالت پہتا نچے نید نے سے اپنے جنت الفر دوس کی زینت کو

> بنا کردند خوش رسے به خاک دخون غلطیدن خدا رحمت کند ایس عاشقان پاک طینت را

میں نے حیرے احکام حیری عاجز مخلوق کو پہنچادیئے۔اس کے بعد فرمایا جوحاضر میں وہ س لیں اور جوغائب ہیں انہیں پہنچادیا جائے۔ ب خدا کا حکم ہے کہ میرے نام لیواوہ ہی ہوسکتے ہیں اور جنت کی مفانت انہیں سب العین میہو۔

کریمہ ش اللہ تعالیٰ نے ایک عام تھم ایبادیا جس کی تعمیل کرنے والوں کا نام ن وہ جنہیں آقائے زمان سیدالمعصومین سرکار مدین علقہ کا پیام آج تک لعبد أن يقول أنى خير من يونس أبن متى (مسلم ٢٠ ص ٢٦٠، باب من فضائل يونس، بخارى ١٠ ص ٤٨٦، ٤٨٠، باب من فضائل يونس، بخارى ١٠ ص ٤٨٦، ٤٨٠، باب وإن يونس لمن المرسلين) " وابو بريرة سي روايت باس ني كهارسول التعلق في فراياكي فض كويري تبيل كرير كرير المرايكي من يونس ين متى سي بهتر بول - ا

توبين انبياء يهم السلام

ذیل میں ہم کرٹن قادیان ، مسلمہ ٹانی ، مرزاغلام احمدقادیانی کی کتابوں سے چندا یے اقتباسات پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اس قادیانی مراتی نبوت کے ہاتھوں خدا کے وہ نہایت ہی محبوب پیا مبر جومعصومیت کے منع ، صدافت کے شخراد سے اور سچائی کے جسمے تھے جن کی غلامی معصیت سوز اور اطاعت جنت کی صافت ہے اور جواخلاق کا نئات نے دنیائے جہاں کی فلامی معصیت سوز اور اطاعت جنت کی صافت ہے اور جواخلاق کا نئات نے دنیائے جہاں کی فلام و بہود کے لئے امن وسلامتی کو برسر افتد ارکرنے کی خاطر عدل وانصاف، عنو وطم ، محبت فلام قدر کے دریا مساوات کی شیرینی سے لبریز کر کے ہماری تیرہ بختی و جہالت کے کو کرنے کو، شربت تو حدید کے تم کنڈ ھانے کو ایسے بہترین ساتی و صدت مبعوث فرمائے جن کے مقد س نے مقد س

چودھویں صدی میں بنجاب کے خطے میں ایک الی ہتی بھی پیدا ہوئی جو در ماندگی و مفلی کا شکارہ وکر مجددوقت کے لباس میں بندرہ کا تی کرتی ہوئی خدائی مراتب کی دعویدار ہوئی۔ چکر کا شخ دالے آسان اور گردش کرنے دالی زمین نے استے چکر نہ کائے ہوں کے اور رنگ بدلنے والے گرکٹ نے بول رنگ نہ بدلے ہوں مے جس قدر''خاکسار پیپر منٹ' کے الہامی نے جدت د کھلائی۔

گورداسپور کے ضلع قادیان جیسی غیر معروف بہتی میں ایک لڑکا مرزاغلام مرتضے کے ہاں پیدا ہوا جوسندھی بیگ کے نام سے منسوب ہو کر غلام احمد کہلا یا۔ان حضرت کا دعویٰ ہے کہ میں تمام اولیاء ، اقطاب ، ابدال اور خدا کے پیاروں سے مرتبہ و وجاہت میں بلند تر ہوں اور ان کی حقیقت مرے سامنے پانی بحرتی ہے۔ تمام معمومیت کے سرچشمے یا خدا کے برگزیدہ رسول میرے پیرا بن میں چھپے بیٹے ہیں۔اللہ تعالی کے انعام واکرام مجھ پر بارش کی طرح برس رہے ہیں اوراگر بیانتام ونشان ایک جگہ جمع کئے جا کمیں تو ان سے ایک ہزار نبیوں کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ تمام انبیائے عظام ایک مردہ وجود کی طرح سے میری آ مدنے ان کوزندہ کردیا۔ تصر نبوت یا جم ہوں، میں نامکس اور برگ وبارے میں آ دم ہوں، میں نامکس اور برگ وبارے میں آ دم ہوں، میں

شيث بون، من نوح دابراجيم مول موں، میں احر ہوں، میں کرشن ہو<u>ل</u> آ ريون کا با دشاه مون ، مين صور موا خدا کا پہلوان ہوں، نبیوں کے لبا برار مانبیس لا کھوں نشان آسان نے کے لئے ایک سیائی کی حیثیت ہے ا یال کر حاری زمین کی طرف آ رہا۔ كرتا ہے۔وہ مجھے ہے میں اس تحدکو بخش دیا۔میرا خدانماز پڑھتا۔ لاش ہے۔ یوں تو میرا نام"مرزا"؛ کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دکی میری شان ظاہر ہوجائے کی اور ہر اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی ج اونيح آسانون كابنانے والا ہے۔ کے لوگو! میں تم سب کے لئے خدا طرح ہوں اور قریب ہے کہمیر۔ خدا کا کلام اورمیرے منہ کی باتیں

کے لئے بھی اس میں شک کروں تو

یر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے اور ج

الله تعالی کی طرف سے مجھ پر نازل

کتاب براور مجھے یہ بھی کہا گیا ک

همهبیں کوٹر دی<u>ا</u>اوررات کے تعوڑ۔

كرتا ہے اور تيري طرف جلاآ تا۔

مجھےوہ چیزعنایت ہوئی جودنیامیں

علم کاشہر ہے اور میرا خدا ریجی کہتا

كرول كااور بھلائى كردل گااوراس

خير من يونس أبن متى (مسلم ج٢ ص٢٦٨، باب من فضائل ١ ص ٤٨٦٠٤٨٠ بساب وان يونس لمن المرسلين) '' ﴿ الِوَجِرِيرُّ الْتِ رسول المتعلقة نے فرمایا كمی مخص كوية فتنبيس كديد كيديس يونس بن متى

م كرش قاديان مسلمة انى مرزاغلام احمدقادياني كى كتابول سے چندايے یں جن سےمعلوم ہوگا کہ اس قادیانی مراتی نبوت کے ہاتھوں خدا کے وہ جومعمومیت کے منبع ، صدانت کے شمرادے ادر سیائی کے جسم تھے۔جن کی طاعت جنت کی منانت ہے اور جواخلاق کا نات نے دنیائے جہال کی من وسلامتی کو برسرافتد ار کرنے کی خاطر عدل وانصاف، عفو وحلم، محبت ت کی شیر بی سے لبریز کر کے ہماری تیرہ بختی وجہالت کے موکرنے کو، جُم لنڈھانے کوایسے بہترین ساتی وحدت مبعوث فرمائے جن کے مقدس معيدالفطرت انسان سلام ودرود بعيجة ربي مح مراً ه!

الى الله بنجاب كے خطے ميں ايك الي اسى بستى بھى پيدا ہوكى جو در ماندگى ت كلباس من بقرري ترقى كرقى موئى خدائى مراتب كى دعويدار بوئى\_ ا اور گردش کرنے والی زمین نے استے چکرنہ کاٹے ہول کے اور رنگ يول رنگ ندبد لے بول مے جس قدر " خاكسار پير منط" كالهامى نے

کے شلع قادیان جیسی غیرمعروف بستی میں ایک لڑکا مرز اغلام مرتضے کے ے کے نام سے منسوب ہو کر غلام احمد کہلایا۔ ان حضرت کا دعویٰ ہے کہ میں ل اور خدا کے پیاروں سے مرتبہ و وجاہت میں بلند تر ہوں اور ان کی ) محرتی ہے۔ تمام معمومیت کے سرچشم یا خدا کے برگزیدہ رسول میرے الله تعالى كانعام واكرام محصر بربارش كاطرح برس رب بي اوراكر ع کے جاکیں توان سے ایک ہزار نبیول کی نبوت ابت ہوسکتی ہے۔ تمام جود كى طرح تتے ميرى آمد ناكوزنده كرديا قصر نبوت يا تجراسلام بے بہرہ تھا۔ میری آ مدے وہ شاداب دگلزار ہوا۔ میں آ دم ہوں، میں

شيث مون، مين نوح وابراميم مون، مين يعقوب مون، مين موى مون، مين عيلى مون، مين محمد موں، میں احمد موں، میں کرش موں، رو در گویال موں، میں آمین الملک ہے سکھ بہا در موں، میں آربون كابادشاه بول، بين صوربون، بين مظفر ومنصور بون، بين تحكم بون، بين محدث بون، بين خدا کا پہلوان ہوں، نبیوں کےلباس میں -غرضیکہ میں مجوب مرکب انبیاء ہوں - میرے لئے برار ہانبیں لا کھوں نشان آسان نے دکھلائے۔ ہزاروں مجزے زین نے پیش کئے۔خدامیری مدو کے لئے ایک سیابی کی حیثیت سے تیز تلوار لئے کھڑا ہے۔وہ میرے منکر کے لئے طاعونی کیڑے یال کر جاری زمین کی طرف آ رہا ہے۔وہ میری عرش پرتعریف کرتا ہے اور سندر کی طرح موجزنی كرتاب وه جھے ہے ميں اس سے ہول ۔اس نے مجھے يہ مى كہاكة وجمى جاہر ممن تحکو بخش دیا۔ میرا خدانماز بڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ جاگتا ہے اور سوتا ہے۔ میرے خدا کا نام الل ہے۔ یون تو میرانام "مرزا" فدا کاسب سے برانام ہاور کہا جاتا ہا ای لئے جھے کوفائی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی۔ بیس نوح ہوں اور خدا کی قتم بیس غالب ہوں اور عنقریب میری شان طا ہر ہوجائے گی اور ہرایک ہلاک ہوگا۔ ہاں وہی نیچے گا جومیری تشتی میں بیٹھ کیا اور اس قوم كى جر كاث دى جائے كى جو محمد يرايمان ندلائے ميں بى رحمة اللعالمين مول ميرا خدا اونچ آسانوں کا بنانے والا ہے۔اس نے جھے کو بی بھی وی کی کدا مرزا کہدد سے استمام جہاں كالوكو! مين تم سب كے لئے خداك طرف سے رسول بن كرآيا ہوں اور مين تو بس قرآن بى كى طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا جو پچھ قرآن سے ظاہر ہوا اور قرآن شریف خدا کا کلام اور میرے مندکی باتیں ہیں اور بیمکالمہ جو جھے سے ہوتا ہے یقین ہے اگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہوجاؤں اور میری آخرت تباہ ہوجائے۔وہ کلام جومیرے یر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کرکوئی شکٹ نہیں کرسکتا جو الله تعالى كي طرف مع محمد برنازل موتا باوريس اس براييا بى ايمان لاتا مول ميسا كه خداك كاب براور جھے يہمى كہا كيا كدا ي مردارتو مركين سے باورتو سيدى راه بر باورجم نے حمهیں کوڑ دیااور رات کے تعوڑے حصہ میں سیر کرائی۔ مجھے ریجی ہتلایا گیا کہ خداعرش پر تیری حمہ کرتا ہے اور تیری طرف چلاآ تا ہے اور میراقدم اس منارہ پر ہے جہال تمام بلندیال حتم ہیں اور مجھے وہ چیزعنایت ہوئی جود نیامیں کسی دوسرےانسان کو نہ دی گئی اور مجھے رہے تھی کہا گیا اے مرزا تو علم كاشېر ب اورميرا خدايه بحى كېتا ب كه ين اسباب كے ساتھ اچا تك تير ، پاس آؤل كا - خطا كرون كااور بعلائى كرون كااوراس في مجصى بيمي كها كدا مرزاجم في تحقيم تمام جهال كے لئے

"يقبلنى ويصدقنى الاذريت البغايا" بجوكوبرايك بول كرتا باورميرى المعديق كرتاب اورميرى القديق كرتاب الرميري القديق كرتاب المرام ذاور بجهة بولنيس كرتاب الميدكالات المعديق مين المعرب عيسى عليه السلام كرق مين

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع البلاء س ٢٠٠٠ فرائن ج ١٨٥ س ٢٠٠٠)

۲ ..... "خدانے اس امت میں سے موتود بھیجا جواس پہلے سے اپنی تمام شان
میں بہت بڑھ کر ہے۔"

سیست بڑھ کر ہے۔"

جواس سے سے بڑھ کر ہے۔"

جواس سے سے بڑھ کر ہے۔"

(دافع البلاء س ١١٠ بُرائن ج ١٨٨ س ١٣٨)

میں کے کہتا ہوں کہ سے کہتا ہوں کہ سے کہ ہاتھ سے زندہ ہونے والے مرکئے۔ مگر جو

بلکدان کی تو تعریف میں مرزا قادیائی نے:

عیدائیوں کا خدا اور ابن اللہ ہونے کا دعوئی الزامی رنگ میں اور وہ بھی محطیقاً کی حما:

افسانے وجل دینے کوتراشے گئے ہیں۔ و
علیہ السلام ایک ہی مبارک ستی کے نام شے
میں جیسا کہ ہم نے مندرجہ بالا آٹھ حوالول
ایک نقط پیش کیا جاتا ہے وہ سے کہ مرزا آقادیائی
کے مطابق آیا کرتی تھی لینی مرزا قادیائی
کے مطابق آیا کرتی تھی لینی مرزا قادیائی
کے اور جب جناب ملکہ وقت سے خطاب المحسن کیا اور جب جناب ملکہ وقت سے خطاب المحسن المحسن کے کلام میں ناقض بہت پایا جاتا ہے۔ وہ کیکھر میں ناقض بہت پایا جاتا ہے۔ وہ کیکھر سے ہیں۔

مسيح قادياني كى جابتى بميرا كى زبان سے اعجازى شير بنى فيلى ہے۔ فرماياتھا كە 'يسا احمد فعاضت الدے فربائن جاس ١١٧) يعنی الے مرزا تيرے كر كے اس كومحفوظ ركھنے - كيونكه يه كا معيل مسيح ہى كے كام آئے گی۔ عجب ثم العجب كه دعوى معج

شرم کی اوڑھنی لئے چیکے سے رخصت؛ کفرنیا شد کے مصداق اگریہ ہا تمل نع بدرجہ اتم ضرور ہوں گی اور اصل سے اوصاف ان میں پائے جا کمیں اور ام خیز معالمہ ہے۔ دنیا کی فلاح و بہود

نى ويصدقنى الاذريت البغايا "مجهوم رايك تول كرتا باورميرى ام ذاور محصة ولي كرتا باورميرى ما دار آئيز كمالات ) ملام كرح من من

بن مریم کے ذکر کو چھوڑو س سے بہتر غلام احم ہے

(دافع البلاء م ۱۶ بزائن ج ۱۸ م ۱۳۰۰)

د فدانے اس امت میں سے موجود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان

(حقیقت الوق س ۱۳۸ بزائن ج ۲۲ م ۱۵۰۱)

د اے عیما کی مشر ہواب ربنا امسے مت کبواور دیکھوآج تم ش ایک ہے

(دافع البلاء م ۱۳ ابزائن ج ۱۸ م ۱۳۳۳)

د میں کے کہتا ہوں کہ سے کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مرکئے کر جو

پلدان کا تو تعریف ہیں مرزا قادیائی نے بہت پھی کھا ہے۔ ہاں یہ بازاری روایات بیوع کو جو میسائیوں کا خدااور این اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جس کے متعلق قرآن شریف خاموش ہے الزامی رنگ ہیں اور وہ بھی جھا گھا تھا کی حمایت ہیں پیش کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیسب افسانے دجل دینے کوراشے کے جیں۔ ور شمرزا قادیائی کے زاویہ نگاہ ہیں میں اور وہ بھی جھا گھا جی ۔ اس کے جوت ہیں وہی مرزا قادیائی خوداقر ارکرتے علیے السلام ایک ہی مبارک ہتی کے نام ہے۔ اس کے جوت ہیں وہی مرزا قادیائی خوداقر ارکرتے ہیں جیسا کہ ہم نے مندرجہ بالا آٹھ حوالوں سے قابت کیا۔ صاحب فراست وعلم کے لئے اس میں ایک نقط پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیائی کی وی ضرورت اور موقعہ کل اور خواہشات نفسائی ایک نقط پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیائی یہ انہ راہ کی وگی خور میں آئی اور بانی کی پی کر کوسائرو گئے کے حیال غریب بادری مقابل ہو گے۔ بارہ کی وگری جوش ہیں آئی اور بانی کی پی کر کوسائرو گئے ہیں۔ جہاں غریب بادری مقابل ہو اتو آپ ورک مارے برف ہوئے اور آپ کو گویار ہم کیا اور جب جنا بہ ملکہ وقت سے خطاب ہواتو آپ ورک مارے برف ہوئے اور آپ کو گویار ہم آئے الیہ کی بانہ صفے اور مشتر کہ جائیداد کی یا جدی وراہ مت کی تشبیہات دیئے آپ آگیا اور کھنے کی تابل ہو وہ یہ ہے کہ آپ مرات کی وجہ سے مجبور و معذور تھے۔ آپ نظہ کی بات جو یا در کھنے کے قابل ہو وہ یہ ہے کہ آپ مرات کی اور جب کی تا تھا کہ پہلے کیا کھا اور اب کیا گھا اور اب کیا

' مسلح قادیانی کی جاہتی بھیزواجنتی قادیان کی خوش کلای جس سے واضح طور پر شمل سے کی زبان سے اعجازی شیر بی شیکتی ہے۔ وکھ لی کیا یہی وہ الہا می نمونہ ہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ ' یہا احمد فاضت الرحمة علیٰ شفتیك '' (براہین احمد حصہ چبارم سے امام کا امام اللہ علی شفتیک ہے۔ اگر یہی شیر بی ہے قوم ہریانی خزائن جام کا ای ای مرزا تیرے ہونوں سے شیر بی شیر بی ہے قوم ہریانی کر کے اس کو محفوظ رکھے۔ کیونکہ یہ کام کی چیز کسی آڑے وقت میں داشتہ آید بکار ثابت ہوگی اور

مثیل سے بی کے کام آئے گی۔ عب ٹم العب کدوعویٰ مثیل سے اور سے کا خاکدالیا بھیا تک تھینچا کہ شرافت و ہجیدگی شرم کی اوڑھنی لئے چیئے سے رخصت ہوئی اور حیانے مندؤ ھانپ لیا۔اب سوال تو یہ ہے کفل کفر کفر نباشد کے مصداق آگریہ یا تیم نعوذ باللہ سے علیہ السلام میں بقول مرز اہیں تو مثیل سے میں بھی بدرجہ اتم ضرور ہوں گی اور اصل ہے کہیں زیادہ تب بی تو مثیل سے کہا جاسکتا ہے۔ جب کہ یہ اوصاف ان میں پائے جا کیں اور امت مرز ائیکا یہ کہنا کہ یبوع کو گالیاں دیں کئیں۔عجب معظمہ خیز معالمہ ہے۔ دنیا کی فلاح و بہود کے لئے کم و بیش ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من اللہ معوث \*\*

مخص میرے ہاتھ سے جام ہے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہر گزنہیں مرے گا۔'' سما..... "ایک لژگی (ازالهاو بام ص مرزائن جسوص ۱۰۸) ه ..... " بجھے تم ہاں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر سے ۱۵.....۱۵ "آپکا ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو مجھ ہے جدى مناسبت درميان ب درنكوكى ظاہر ہورہے ہیں وہ ہرگز دکھلانہ سکتا۔'' (حقیقت الوحی ص ۱۵۲ نز ائن ج ۲۲ ص ۱۵۲) اس کے سر پر نا پاک ہاتھ لگا وے او كماييا آ دمى كس جال جلن كابوسكما. ایک منم که حسب بثارات آمدم ١٢..... "خداالي عيى كجاست تابنهد پاب منبرم كونتاه كيابو-" (ازالهاوبام ص ۱۵۸ بخزائن جسم ۱۸۰) ے.... ''دہ خدا جومریم کے بیٹے کے دل پراٹرا تھا دہی میرے دل بیں بھی اترا بات میں غصر آجا تا تھا۔ایٹے نفس ک ہے۔ مگرا بی جمل میں اس سے زیادہ۔" (حقیقت الوی ص ۲۲ مزائن ج۲۲ ص ۲۸۱) مير كت جائے افسوس نبيس كونكه آ ٨ ..... " " تم كيت موسى كلمة الله بم كيت بين ميس خداني اس بهي زياده تعے۔ بیمی یا درہے کہ آپ کو کسی قد (اخبار بدر ۱۷ نومبر ۱۹۰۲ و ، ج انمبر ۲ ص ۱۱ ، ملفوظات ج ۴ ص ۹۳) ''ایسے نایاک خیال اور متکبراور راست بازوں کے دشمن کوایک بھلا مانس ۱۸.....۱۸ آ دی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ اسے نبی قرار دیں۔'' آئیں گے۔قط پڑیں گے۔لڑا ئیار (منيمه انجام آمقم ص ٩ حاشيه بخزائن ج١١ص٢٩٢) محوتی کیوں نام رکھا۔'' ٠١ .... " " پ عليه السلام) كاخاندان بهي نهايت پاك اورمطهر بي تين ١٩..... "آپکا دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور تسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجودظہور پذیر مرکی کو بیاری نہیں سجھتے تھے۔ بلکہ جر (مغيمدانجام آتخم م عحاشيه بنزائن ج ااص ٢٩١) "بيتووى بات مونى كرجيها كدايك شرير مكارنے جس ميں سراسريوع ۲۰..... "نهایت ژ کی روح تقی ۔'' (مميمهانجام أتمقم ص۵ حاشيه بخزائن ج١١ص ٢٨٩) ہے بہود بوں کی کتاب طالمودے إ ا ا ..... " مریم کامینا کشلیا کے بیٹے (رافجند ر) سے پچھزیادت نہیں رکھتا۔" (منميدانجام أتمقم ص اسم حاشيه بخزائن ج ااص ١٣) آپکاآ" سنا ١١ .... " وعيى عليه السلام شراب بيا كرتے تھے۔ شايد كسى بيارى كى وجد سے يا فحا معلوم ہوتا ہے کہ یاتو قدرت۔ پرانی عادت کی وجہ ہے۔' ( کشتی نوح ص ۲۵ بنز ائن ج۱۹ ص ۵۰ ) ہے کہاس نے آپ کوسادہ لوح رکھا

۱۳ ..... " ایک از کی پرعاشق ہو کمیا تھا بازاری عورت سے عطر ملوا تا تھا۔ "

(الحكم الارفر ورى٤٠١ء ، ملفوظات جساص ١٣٧)

کوتباه کیا ہو۔'' (دافع البلاء م ۱۵ انجزائن ج ۱۸ م ۱۳۵۸) (دافع البلاء م ۱۵ انجزائن ج ۱۸ م ۱۳۵۸)

(ضميمدانجام آئتم ص٥ حاشيه نزائن ج١١ص ٢٨٩)

مرگی کو بیاری نہیں سیھتے تھے۔ بلکہ جن کا آسیب خیال کرتے تھے۔''

(ضمیمهٔ نجام ٔ تقم ص۵ بزائن ج ااص ۱۸۹) د میرمهٔ نجام آنته کیم شخوا بر میرمهٔ

۲۰ .... "نهایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کامغز کہلاتی

ہے یہود یوں کی تتاب طالمودے چرا کرلکھاہے اور پھرایسا ظاہر کیا کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔'' (ضمیمانجام آعتم ص۲ حاشیہ بزائن جااص ۲۹۰)

ر سید به ۱۰ ایک بیرودی استادتها جس سے آپ نے تو رات کوسبقاً سیناً پڑھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کوزیر کی سے پچھ حصر نہیں دیا تھا اور یا استاد کی شرارت کا استاد کی شرارت ہے کہ اس نے آپ کوسادہ لوح رکھا۔'' (ضیر انجام آتھم ۲۵ حاشے بزائن جااس ۲۹۰)

ے جام ہے گا جو مجھ دیا گیاہے وہ ہر گرنہیں مرے گا۔''

(ازالهاد بام ۲۰۰۰زائن جسوص ۱۰۰) تتسبه

" بجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر سے مانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو جھے سے اہرگز دکھلانہ سکتا۔" (هیقت الوجی ص ۱۵۲۸ نیز ائن ۲۲ص ۱۵۲)

> ایک منم کہ حسب بثادات آ دم عیلی کجاست تا نہد پابہ منبرم

(ازالهاوبام ص ۱۵۸ برزائن جسوص ۱۸)

''وہ خداجومریم کے بیٹے کے دل پراٹر اتھا وہی میرے دل بیں بھی اتر ا سے زیادہ۔'' (حقیقت الوی من ۲۸۲ بخزائن ج ۲۲م ۲۸۷)

" تم كيت بوت كلمة الله به بم كيت بين بمين خدان اس بهي زياده (اخبار بدر ارز مر ١٩٠١، ١٠ انبر ٢٥ سا ١٩٠١)

را جور پر دیروند و برا ۱۹۰۰ من اجراس انه هوطات جهم ۱۹۳۹ من انه هوطات جهم ۱۹۳۹ میلا بانس "ایسے ناپاک خیال اور متکبر اور داست باز ول کے دغمن کوایک مجملا بانس اسکتے ۔ چہ جائیکہ اسے نبی قرار دیں۔"

(میمانجام آتم م اهید نزائن ج۱۱ م ۱۹ ماشید نزائن ج۱۱ م ۱۹۳)

د آپ (عیسی علیدالسلام) کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطهر ہے۔ تین کی زنا کار اور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر می زنا کاراور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر میں مراسم اسم اسم میں مراسم یہ وی کہ جیسا کہ ایک شرید مکار نے جس میں سراسم یہ وی کہ جیسا کہ ایک شرید مکار نے جس میں سراسم یہ وی کہ جیسا کہ ایک شرید مکار نے جس میں سراسم یہ وی کہ جیسا کہ ایک شرید مکار نے جس میں سراسم یہ وی کہ جیسا کہ ایک شرید مکار نے جس میں سراسم یہ وی کہ دورتی بات ہوئی کہ جیسا کہ ایک شرید ہوئی ہوئی کہ دورتی ہوئی کہ جیسا کہ ایک شرید ہوئی کہ دورتی ہوئی کی مقال کے دورتی ہوئی کی دورتی ہوئی کے دورتی ہوئی کی دورتی ہوئی کے دورتی ہوئی کی کی کے دورتی ہوئی کے دورتی ہوئی کے دورتی ہوئی کے دورتی کے دورتی ہوئی کے دور

(ضمرانجام آتیم ۵ ماثیه بزائن ج۱۱ ۱۹ ۱۹ ۱۸ ۱۸ ماثیه بزائن ج۱۱ ۱۹ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۰ مریم کابینا کشلیا کے بیٹے (رافخد ر) سے پکھذیا دت نہیں رکھتا۔ " (ضمرانجام آتیم ص ۲۱ ماثیه بزائن ج۱۱ ص ۲۱ اص ۲۱ ۱۱ ۱۹ ماثیه بزائن ج۱۱ ص ۲۱ میرانس کا وجہ سے یا دعینی علیه السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کی بیاری کی وجہ سے یا (کشی نوح م ۲۵ بزائن ج۱ ۱۹ س ۱۹ س . فیرام کی کمائی کا تیل ڈلوا کراوراس کو بیموتعہ دے ۔ المام امت کواجازت دے دی کدان باتوں میں کوڈ ۲۹..... ' ' لکین مسیح کی راست باز ابت نہیں ہوئی۔ بلکہ یمیٰ نبی کواس برفضیات ہے ۔ گرکمی فاحشہ مورت نے اپنی کمائی کے مال سے ا اوں سے اس کے بدن کو چھوا تھایا کوئی بے تعلق م مرة الم عنور كما يكي كانام حسور ركما مرة الع تنے۔" ' مسیح کی راست بازی أبن نيس مولى-" ۳۲ ..... ، دمسے کا بن باپ پیدا ہ محموسم میں باہرجا کرد کھنے کتنے کیڑے موڑے ا ۳۳..... " معزت میچ بدایت تو<sup>د</sup> الم تریب تا کام رہے۔'' ۳۳ ..... "ایک دفعه حفرت عیسیٰ ا فی کروزمشرک ونیایس بو مجے دوباره آ کروه **آوامشند ہوں۔''** ٣٥ .... "دمسيح كاجال جلن كياتم

مرخود بین خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔''

٣١..... "افسوس ہے كہ جس قد

ان کی نظیر کسی اور نبی میں یا کی نہیں ، اور نبی میں یا کی نہیں ،

۲۲ ...... ''آ پ علمی اورعملی قو کی میں بہت کیجے تھے ای وجہ ہے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچیے پیچیے چلے گئے۔'' (ضیمدانجام آتھم ص ۲ ماشیہ خزائن ج ااص ۲۹۰) ٢٣ ..... "أيك فاضل يادرى فرمات بين كرآب كوا بني تمام زندگي مين تين مرتبه شیطانی الہام ہوا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ ای الہام سے خدا کے منکر ہونے کے لئے بھی تیار (ضيمه إنجام آنقم ص ٢ حاشيه بخزائن ج ااص ٢٩٠) ہو گئے۔'' ٢٠ .... "آپ كى انبيں حركات سے آپ كے حقیقى بھائى آپ سے تحت ناراض رجے تھے۔ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور پچے خلل ہے اور ہمیشہ چاہتے تھے کہ کسی شفاخانه ميل آب كابا قاعده علاج بو-" (ضيمه انجام آئتم ص ٢ ماشيه خزائن ج ١١٥٠) ٢٥ .... "عيمائيول نے بہت ہے آپ كے مغزات لكھے ہيں محرح ات بيہ كرآب سے كوئى مجز ونبيں بوااوراى دن سے آپ نے مجز دما تكنے والوں كوكندى كاليال ديں اور ان کوحرام کار اور حرام کی اولا دمممرایا۔ای روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ جا ہا کہ معجزه ما تک کرحرام کاراورحرام کی اولا دبنیں۔'' (ضیمہانجام آئتم ص۲ حاشیہ بزائن جاام ۲۹۰) ۲۷ ..... " ويايخ تفا كه وه اليمالا ف وكذاف سے ابني زبان كو بيجائے اوراى پہلى بات برقائم رہے کہ میری باوشاہت دنیا کی باوشاہت نہیں۔ مرنفسانی جذبات کی مجہ سے صبر نہ کر سكے اورايينے يہلے پہلوميں ناكامى و كيوكرايك اور جال اختياركى اور چر جب باغى ہونے كے شبد میں پکڑے مکئے تو پھرا بے تیس بغاوت کے الزام سے بیخے کے لئے وہی پہلا پہلوا فتار کیا دعویٰ خدائی کا اور پھر بہ جال بازیاں جائے تعب ہے۔ ' (ضمیدانجام تعقم سا انزائن ج ااص ایساً) ۲۷..... "ساری رات آ محمول میں روروکر نکالی پھر بھی دعاء منظور نہ ہوئی۔ اللی ا مِلِي کہتے جان دی۔ باپ کو پچوبھی رخم نہ آیا۔ اکثر پیش گوئیاں پوری نہ ہوئیں معجزات بر تالاب نے دھبہ لگایا فقیموں نے پکڑااورخوب پکڑا۔ کچھ پیش نہ گئی۔ایلیاء کی تأویل میں پچھ عمدہ جواب بن نہ یز ااور پیش کوئی کوآ ب نے ظاہرالفاظ میں پورا کرنے کے لئے ایلیاء کوزندہ کر کے دکھلا نہ سکا ادرلماسبقتني كههر بصدحسرت اس عالم كوچھوڑاا يسے خداؤں سے تو ہندوؤں كارامچند رہى اچھاہے جس نے جیتے جی راون سے اپنابدلہ لے لیا۔" (نورالقرآن ص ۲۵ ماثیہ بزائن جوم ۳۵۳) ۲۸ ..... " جس نے خود اقرار کیا کہ میں نیک نہیں۔جس نے شراب خوری اور قمار بازی کھلےطور پر دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا جائز رکھ کر بلکہ آپ ایک بدکار کنجری ہے ایپے سریر

حرام کی کمائی کا تیل ڈلوا کراوراس کو بیموقعہ دے کر کہ دہ اس کے بدن سے بدن لگاوے۔ اپنی تمام امت کوا جازت دے دی کہان باتوں میں کوئی بات بھی حرام نہیں۔''

(ضميمه انجام آمقم ص ۳۸ فزائن ج ااص ۳۸)

۲۹ ..... الكين مسيح كى راست بازى اين زماند كراست بازول سے بوه كر ا ابت نہیں ہوئی۔ بلکہ یکی نبی کواس پر فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھااور مھی نہیں سنا کمیا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملاتھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس مجہ سے خدانے قرآن میں یکی کا نام حصور رکھا۔ مرسیح کا نام ندر کھا۔ کیونکدایے قصاس کا نام رکھنے ہے مانع تھے۔'' (دافع البلاءِم، ماشيه بخزائن ج ۱۸م ۲۲۰) ٣٠ .... "ديوع (يعني عيلى عليه السلام) في ايك تجرى كوبغل مين ليا اورعطر (لورالقرآن ص المخف بخزائن جوص ۱۳۳۹) "مسے کی راست بازی اینے زمانے کے راست بازوں سے برھر ثابت نبيں ہوئی۔'' (دافع البلاء صيم خزائن ج ١٨ص ٢٢٠) ۳۲ ...... ' ' مسیح کابن باپ پیدا ہونا میری نگاہ میں کچھ بجوبہ بات نہیں۔ برسات

ك موسم من بابرجاكرد كيمية كتن كير عكور بغير الباب بيداموت مين."

(جنگ مقدس ۹۸ الخص خزائن ج۲ ص ۲۸)

۳۳ ...... '' حضرت میچ بدایت توحید اور دینی استقامتوں کو دلوں میں قائم کرنے 🗼 شم قریب قریب ناکام رہے۔'' (ازالهاد بام ص ۱۳۰۰ حاشیه بنزائن ج ۱۳۸۸) ۳۳ .... "ایک دفعه حفرت عیسی علیه السلام زمین برآئے تصوفواس کا نتیجه به برواکه کی کروڑمشرک دنیا میں ہو گئے۔ دوبارہ آ کروہ دنیا میں کیا بنا کیں کے کہلوگ ان کے آنے کے خوامشندمول-" (بدرو رمن ۱۹۰۷ء ، ملفوظات جوص ۲۳۳) ۳۵...... " مسيح كا حال چلن كيا تغاا كيك كها ؤپوشرا بي نه زاېد نه عابد نه ش كا پرستار متكبرخود بين خدائي كا دعوى كرنے والا۔" ( مکتوبات احمد به جهم ۲۴،۲۳) ٣٦ ..... "افوس ہے کہ جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہادات میں غلطیاں ہیں۔ان کی نظیر سی اور جی میں پائی نہیں جاتی۔شاید خدائی کے لئے بیجی ایک شرط ہوگی۔

· ''آ پیعلمی اورعملی قویٰ میں بہت کیجے تھے ای وجہ سے آپ ایک مرتبہ نے جلے گئے۔" (ضمیمهانجام آنقمص ۲ حاشیه بخزائن ج۱۱ص ۲۹۰) ... ''ایک فاضل یا دری فر ماتے ہیں کہ آپ کواپنی تمام زندگی میں تین مرتبہ چنانچدایک مرجد آپ ای الهام سے خدا کے منکر ہونے کے لئے بھی تیار (ضميمه انجام أنهم ص ٢ حاشيه بخزائن ج ١١ص ٢٩٠) .. "آپ کی انہیں حرکات ہے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض قین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچے خلل ہے اور ہمیشہ جاہتے تھے کہ کسی (ضميمه انجام آئقم ص ٦ حاشيه بخزائن ج ١١ص٠٢٩) ما قاعده علاج مو" · "عیمائیوں نے بہت ہے آپ کے مجزات لکھے ہیں رگرح بات بہ نزونبیں ہوااورای دن ہے آپ نے مجزہ ما تکنے والوں کو گندی گالبیاں دیں اور ام کی اولا دھمرایا۔ای روز سےشریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ اراور حرام كي اولا دبنين ـ " (ضيمه إنجام آنتم ص ٢ حاشيه بخزائن ج ااص ٢٩٠) . '' جا ہے تھا کہ وہ الی لاف وگذاف سے اپنی زبان کو بچائے اور اس کہلی میری بادشاہت دنیا کی بادشاہت نہیں ۔ محرنفسانی جذبات کی وجہ سے صبر نہ کر بہلومیں ناکامی د کی کرایک اور جال اختیار کی اور پھر جب باغی ہونے کے شبہ ارا پے تیس بغاوت کے الزام سے بیخے کے لئے وہی پہلا پہلوا ختیار کیا دعویٰ ل بازیاں جائے تعجب ہے۔'' (ضمیر انجام آتھم ص ۱۳ بزائن ج ااص ایضاً) " "ساری رات آتکھوں میں رور و کر نکالی پھر بھی دعاء منظور نہ ہوئی۔ ایلی . باپ کو کچھ بھی رقم نہ آیا۔ اکثر پیش کو بیال پوری نہ ہوئیں مجزات پر تالاب ں نے پکڑاادرخوب پکڑا۔ کچھ پیش نہ گئی۔ایلیاء کی تا ویل میں کچھ عمدہ جواب ن کوآپ نے ظاہرالفاظ میں بورا کرنے کے لئے ایلیاءکوزندہ کر کے دکھلا نہ سکا مدحسرت اس عالم کوچھوڑ اایسے خدا ؤل سے تو ہندوؤل کا راجیند رہی اچھاہے ون سے اینابدلہ لے لیا۔ " (نورالقرآن ص ۲۵ ماشیہ بڑائن ج م ۲۵ س) " دجس نے خودا قرار کیا کہ میں نیک نہیں۔جس نے شراب خوری اور قمار رول کی عورتوں کو ویکھنا جائز رکھ کر بلکہ آپ ایک بدکار کنجری سے اینے سریر

کر کے بودم من عجب تر ''جن نبیوں کا اس و ني بير \_ ايك بوحنا جس كا نام ايليا اوراد، ورع بھی کہتے ہیں۔'' س..... ''اس (خدا) نے مج . ما کے نہایت بیارےاور نیک بندول میں . ا اوران میں سے ہےجن کو خداائے ہاتم "جس قدرعيسا ئيوز ر کا مسلمانوں کو بھی ہے۔ گویا آنجناب کاو<sup>د</sup> "-4-7 ووجم اس جكه يبود ہے عیسی ، حضرت مولی علیہم السلام کے بعد <sup>می</sup> " حضرت عيسيٰ عليه موریں بیان کامزارے۔'' ۸..... "ده ني جو هار ــ مف بنانهایت قرین قیاس ہے۔ کیونکہ والمف من جيزس سي بحمدزياده تغيرنين ناظرین کرام! میں نے جالیس وجن ميس نهايت واضح طور يرميح عليه السا ۔ فغ ولی ہے استعال کیا گیا ہے۔امت

ہ جومرزا قادیانی نے عیسائیوں کودیئے

(رسالەر يو يوتتبر۲۰۱۶)

مرہم کہ سکتے ہیں کہان کے بہت سے غلط اجتہادوں اور غلط پیش کو تیوں کی وجہ سے ان کی پیغبری مشتبه موتی ہے۔ ہر گزنہیں۔" (اعجازاحري ص ٢٥، خزائن ج١٩ص ١٣٥) سا .... د ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کوروغیرہ کواچھا کیا مویاکسی اورالی بیاری کاعلاج کیا مور مرآب کی باقستی سے ای زماندیس ایک تالاب بھی موجود تھاجس سے بوے بوے نشان ظاہر ہوتے تھے۔خیال ہوسکتا ہے کہاس تالاب کی مٹی آ ہے بھی استعال کرتے ہوں کے۔اس تالاب سے آپ کے معجزات کی پوری بعیقت کملتی ہاوراس تالاب نے فیصلہ کردیا کہ اگر آپ سے کوئی مجروم بھی ظاہر ہوا ہوتو وہ مجرو آپ کانہیں بلکہ ای تالا ب كامجز ہے اور آپ كے ہاتھ ميں سوائے مروفريب كے پھنيس تعا-" (ضير انجام آئمم معاشيه بنزائن ج ااص ٢٩١) ٣٨ ..... "ديمي يادر الم كرآب كوكى قدر جموث بولنے كى بمى عادت بقى جن جن پیش کوئیوں کا اپنی ذات کے متعلق پایا جانا آپ نے فر مایا ہے۔ان کتابوں میں ان کا نام ونشان نبیں یا یا جاتا۔ بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں۔ جوآ پ کے تولدسے پہلے بوری ہو گئیں۔'' (معبيرانجام آئتم ص٥ حاشيه بنزائن ج١١ص ٢٨٩) ٣٩ .... " إلى كس ك آم يه ماتم ل جائي حضرت عسى عليه السلام كي تين پیش گوئیاں صاف طور پرجموٹی تکلیں اور آج کون زیٹن پر ہے جواس عقدہ کوحل کر سکے۔'' (اعازاحري صيه المزائن جهاص ١٢١) مم ..... " "ببرعال ميح كى بيرتى كاردوائيال زمانه كيمناسب حال بطورخاص مصلحت کے تھیں گریا در کھنا جا ہے کہ بیٹل ایبا قدر کے لائق نہیں ۔جیبا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر بیماجز اس عمل کو تمروہ اور قابل نفرت نہ مجمتا تو خدا تعالیٰ کے فضل وتو فیق ے امید توی رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت سے ابن مریم ہے کم ندر ہتا۔'' (ازالهاویام ص۹۰۹، فزائن جسم ۲۵۸، ۲۵۸) سيح، يبوع عيسىٰ عليه السلام ایک ہی مخص کے تین نام اظہر من انگٹس ہیں۔ " وفي يسوع مس كوفدا جانا ب- مريس اس كوايك بنده عاجز مرني

جانتاہوں۔''

کرکے بودم مراکر دی بشر من عجب تراز مسیح بے پدر

(ازالهاوبام ص ۷۷۲، خزائن جسم ۲۹۳)

سسس ''جن نبیوں کا اس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور اور لیس بھی ہے۔ دوسرے سے ابن مریم جن کوعسیٰ اور یوع بھی کہتے ہیں۔'' (توضیح المرام سسمزائن جسم ۵۲۰)

دبجس قدر عیسائیوں کو حضرت بیوع مسے محبت کرنے کا دعوی ہے وہی وہی اور مسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد کی اور کا مسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد کی مسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد کی مسلمانوں میں ۲۲ ہزائن جااس ۲۷۵)

۲ .... '' بهم اس جگد يبود يول كے قول كوتر جيج ديتے بيں جو كہتے بيں كہ يسوع لين عيلى، حضرت موى عليهم السلام كے بعد عين چودھويں صدى بيس مدى نبوت ہوا تھا۔''

(ضمیمه براین احمد پیچمه شخیم س۸۸ هاشیه نز ائن ج۱۲ص ۳۵۹) ما ما ادامه در اسال ۱۶ میرسی در سرک داهه سیم

ک ...... "دهنرت عیسی علیدالسلام جولیوع اور جیزی بایوز آصف کے نام ہے بھی مشہور ہیں بیان کامزار ہے۔" (راز حقیقت ص ۱۹ بخزائن ج ۱۳ اص ۱۷)

۸..... "وہ نبی جو ہمارے نبی آلی ہے سے چیسوبرس پہلے گزرا ہے وہ بگڑ کر ایوز آصف بننا نہایت قرین تیاس ہے۔ کیونکہ جبکہ یسوع کے لفظ کوانگریز کی میں بھی جیزس بنالیا ہے تو یوزآ صف میں جیزس سے چھوزیادہ تغیر نہیں۔" (راز حقیقت ۱۹۵ ماشیہ بڑرائن ۱۹۲ میں ۱۹۷)

ناظرین کرام! میں نے چالیس حوالے مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں سے ایے پیش کئے میں جن میں نہایت واضح طور پرمیح علیہ السلام پراوباشانہ اور سوقیانہ حلے اور بازاری باتوں کو بڑی فرخ دلی سے استعمال کیا گیا ہے۔ امت مرزائیہ اس کا میہ جواب دیا کرتی ہے کہ یہ الزامی جواب میں جومرزا قادیانی نے عیسائیوں کو دیئے اور ان کا تعلق عیسی علیہ السلام کی ذات گرامی سے نہیں

ل کدان کے بہت سے غلط اجتہادوں اور غلط پیش گوئیوں کی وجہ سے ان کی پیغیری
ہرگر نہیں۔''
د اعجاز احمدی م ۲۵ بنز ائن جام اص ۱۳۵)

اس د ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کی شب کوروغیرہ کو اچھا کیا
ہواری کا علاج کیا ہو ۔ گر آپ کی بدشمتی ہے اس زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود
ہونشان ظاہر ہوتے تھے ۔ خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی
میں کے ۔ اس تالاب سے آپ کے مجزات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے اور اس کر دیا کہ اگر آپ سے کوئی مجز ہ بھی ظاہر ہوا ہوتو وہ مجرہ آپ کا نہیں بلکہ اس

(ضیمهانجام آهم صحاشه، نزائن ج ۱۱ ص۱۹ اس ۱۹۹۱) س "نی بھی یا در ہے کہ آپ کو کسی قد رجھوٹ ہولنے کی بھی عادت تھی۔ جن جن فات کے متعلق پایا جانا آپ نے فرمایا ہے۔ ان کتابوں میں ان کا نام ونشان وہ اورول کے حق میں تھیں۔ جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہوگئیں۔''

(ضميمه انجام أتمقم ص ۵ حاشيه ،خزائن ج ١١ص ٢٨٩)

'' ہائے کس کے آگے میہ ماتم لے جا کیں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین ور پرجھوٹی تغلیں اور آج کون زمین پرہے جواس عقدہ کوهل کر سکے۔''

(اعجازاحمدي صيما انجزائن ج١٩ص ١٢١)

''بہرحال میچ کی بیر بی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص ریادر کھنا چاہئے کہ بیمل ایسا قدر کے لائق نہیں۔جیسا کہ عوام الناس اس کو رید عاجز اس عمل کو کمروہ اور قابل نفرت نہ مجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل وتو فیق کہان انجو بنمائیوں میں حضرت میچ ابن مریم سے کم ندر ہتا۔''

(ازالهاوبام ص٩٠٩ فزائن جسم ٢٥٨، ٢٥٨)

)علیہالسلام سے تین نام اظہر من انفٹس ہیں۔ ''ڈوئی بسوع مسے کو خدا جانتا ہے '

''ڈونی بیوغ مسے کو خدا جانتا ہے۔ گر میں اس کو ایک بندہ عاجز مگر نبی (رسالہ ریویو تبر۱۹۰۶ء) رزا قاویانی کامسلمهاصول دومنجمله اصولوں کے جن پر جھے قائم فی کدونیا میں جس قدر نبیوں کی معرفت ندہب کا قورا پرمچیط ہیں اور ایک عمر ہا گئے ہیں اور ایک زمان قصلیت کی روسے جمونانہیں اور ندان نبیوں میں کو

''اس قاعدہ کے لخاظ سے ہمیں چاہے **'اوراس کوسچا سجھیں** ۔جنہوں نے کسی زیانہ میں جو **کانہ** ہب دنیا میں چیل گیاا دراستحکام پکڑ گیاا درا یک

م جری فیصلہ سی نبی کوگالی مت دو تخد قیصر بہ میں تحریفر ماتے ہیں کہ ''اگر ہمیں کسی ند ہب کی تعلیم پراعتر کی عزت پر حملہ کریں اور ندید کہ اس کو بر سے لفظ موجودہ دستور العمل پراعتر اض کریں اور یقین انسانوں میں عزت پاگیا اور صد ہا برسوں سے ا

ے آئے دن طرح طرح کی چینرخانیاں رہتی بہت مت کے ند بہ بیں اور ان کے لاکھوں ہے بیں اور بقیہ مجوی، کبر، زرشتی، بہائی اور ہز تشکیم کر چکے بیں تمام حق پر بیں۔ بریں عقل ووا امت مرزائیہ سے ایک سوال مسے قادیانی کے نونہا لو! تمہارامطح

اس انو کھی منطق اور نرا لےاصول ۔

ہوئے۔ محرفرقان حمید نے صرف بچیں سے ہماراتعارف کرایا۔ اب کیا ہم دوسروں کوگالیاں ویں اور وہ بھی بلاسو ہے تیجے۔ چاند پر خاک جھو تکنے سے اپنی پیشانی پر ہی پڑتی ہے۔ مرزا قادیانی کرٹن کو نبی کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم یہاں بھی خاموش ہے۔ پھر ذراان کے حق میں بھی تو الی فراخ دلی سے کام لیا ہوتا۔ مگر چونکہ جانے تھے کہاس کا نتیجہ تلخ ہوگا۔ اس لئے کہیں اہل ہنود چھٹی کا دودھ نہ یا دولا کیں۔ خاموش رہے اور بر سے کانا منہیں لیا۔ بلکہ جھوٹی ہا تیں یہاں تک کہ سرکار مدید الله کی حدیث بتا کر انہیں نبی قرار دے دیا اور برسے بھی تو سے کے حق میں ایسا برسے کہانا اور اسے بھی تو سے کے حق میں ایسا برسے کہانا اور اسے بھی تو سے کے حق میں ایسا برسے کہانا اور اسے بھی تو سے کے حق میں ایسا برسے کہانا در اسے جس سے دیا تا میں میں بہنچا دیا اور وہ بھی اس کے حق

میں جے قرآن صامت و جیھا فی الدنیا والاخر قرارہ تاہے۔ گلوں سے گی سارے گلٹن میں آگ البی کہاں جائے بلبل غریب

حالانکدمغالطددی سے قطع نظر کرتے ہوئے مندرجد ذیل حوالہ جات سے معاملدروز روشن کی طرح عیاق ہے۔ نہ یہال سمی شاہد کی ضرورت ہے اور نہ ہی سمی اور کی ۔ حیلہ طرازی کی حاجت كيونكه جب كهمرزا آنجماني ك نقطه نگاه مين عليه السلام سيح اوريسوع ايك بي مبارك ہتی کے نام ہیں تو کسی ہا تونی کی کن ترانیاں اور دجل آمیزیاں چہ معنی دار د قاعدہ کلیہ ہے کہ آ دمی اپنے قول وقعل سے خود پکڑا جاتا ہے۔ جب کہ مرزا قادیانی کو بیشکیم ہے کہ میں نے عمراً مسیح علیہ السلام کوگالیاں دیں تو اب باتی کون می بات الیمی ہے۔جس کو چھانا جائے۔ کاش امت مرزائیہ تعصب کی عینک ہے بے نیاز ہوکران کو پڑھےاور پھررسول اکرم اللہ کی وہ سیجے حدیث جس میں مركارم يعليه ف فرمايا م 'بدألكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم (مشكوة ص٣٢، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) "الرموى عليه السلام بحي آجاكيس اورتم ان کی اتباع کرداورمیری پیروی چھوڑ دوتو البتہ ضرور کمراہ ہو جاؤ۔ دیکھیے اور قرآن ناطق کے بعد قرآن صامت کے علم پر بلاچون وچرا سرتسلیم کوخم کرتا ہوا شیطانی جوئے کو تار تار کرتا ہوا رحمانی جوازيب كُلُوكر عــ "آمنا بالله وملتكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير (بقرة: ٢٨٥)" ﴿ ایمان لائے ہم اللہ تعالی پر اور فرشتوں پر اور کتابوں اس کی پر اور رسولوں اس کے برنہیں فرق کرتے ہم درمیان پیمبروں اس کے سے اور کہتے ہیں ہم کہ سنا ہم نے حکم ادرا طاعت کی ہمیں بخش دے اے رب ہمارے، اور تیری طرف بی ہم نے پھر جانا ہے۔ ﴾

''دمنجلہ اصولوں کے جن پر مجھے قائم کیا گیا ہے۔ ایک بیہ ہے کہ خدانے مجھے اطلاع وی کہ دنیا میں جس قدر نبیوں کی معرفت ند ہب چھیل گئے ہیں اوراستحکام پکڑ مھنے ہیں اورا یک حصہ ونارجيط بن اورايك عمريا محت بين اورايك زماندان يركز ركيا بان مين كوني غد جب بعى اين اصلیت کی رو ہے جھوٹا گہیں اور نہان نبیوں میں کوئی ٹبی جھوٹا ہے۔''

(تخفید قیصر بیص ۴ بخزائن ج ۱۲ص ۲۵۲)

"اس قاعدہ کے لحاظ ہے ہمیں جائے کہ ہم ان تمام لوگوں کوعزت کی نگاہ ہے دیکھیں اوراس کوسچاسمجھیں ۔جنبوں نے کسی زیانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا پھروہ دعویٰ اس کا جڑ پکڑ گیا اوران كازېب د نيايين چيل گيااورا سخكام پكژ گيااورايك عمر پا گيا-''

(تخفه قیصر بیص۵ بخزائن ج۲اص ۲۵۸)

آ خرى فيصله سي نبي كوگالي مت دو

تحفہ قیصر یہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

''اگر جمیں کسی ند ہب کی تعلیم پر اعتراض ہوتو ہمیں نہیں جا ہے کہ اس ند ہب کے نبی کی عزت برحملہ کریں اور نہ ہیر کہ اس کو ہر ہے لفظ سے یاد کریں۔ بلکہ جاہئے کہ صرف اس قوم کے موجودہ دستورالعمل پراعتراض کریں اور یقین رھیں کہ وہ نبی جو خداتعالی کی طرف سے کروڑ ہا انسانوں میں عزت یا گیا اور صدم ابر سول سے اس کی قبولیت چلی آتی ہے یہی پختہ دلیل اس کی منجانب الله ہونے کی ہے۔اگروہ خدا کامقبول نہ ہوتا تواس قدرعز ت نہ یا تا۔''

(تخفه قيمريي ٨ نزائن ج٢اص ٢٤٠)

اس انو کھی منطق اور نرا لے اصول سے امت مرز ائی کوتمام وہ اویان ماننے حیا ہمیں جن ہے آئے دن طرح طرح کی چھیر خانیاں رہتی ہیں۔مثلاً عیسائی ،سکھ،اہل ہنوداور بقول مرزاید بہت مدت کے مذہب ہیں اور ان کے لاکھوں کروڑوں پیرو کار ہیں۔اس کئے ان کے ریفار مر سے ہیں اور بقیہ مجوی ، گبر، زرتشتی ، بہائی اور ہزاروں مذہب جن کے پیروکارایک مدت سے ان کو سلیم کر بچکے ہیں تمام حق پر ہیں۔ بریں عقل ودانش بباید گریست

امت مرزائيه سے ايك سوال

مسيح قادياني كيونهالوا تمهارام صحكه خيز بودااصول كيسي عليدالسلام كى شان ميس كوكي

نے صرف کچیں سے جارا تعارف کرایا۔ اب کیا ہم دوسروں کو گالیاں ویں مجھے۔ جاند پر خاک جھو تکنے سے اپنی پیثانی پر ہی پڑتی ہے۔مرزا قادیانی ۔ حالانکہ قرآن کریم یہاں بھی خاموش ہے۔ پھر ذراان کے حق میں بھی تو م لیا ہوتا۔ مگر چونکہ جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ سمج ہوگا۔ اس لئے کہیں اہل ہنود ائیں۔خاموش رہےاور برہنے کا نام نہیں لیا۔ بلکہ جموئی باتیں یہاں تک کہ ریٹ بتا کرائیں نی قرار دے دیا اور برے بھی تومیح کے حق میں ایسا برے واؤل کا ایمان ڈھانپ کرشالی منارۃ اُسیح میں پہنچادیا اور وہ بھی اس کے حق توجيهاً في الدنيا والاخرة قرارويتا ع

کلوں سے گی سارے گلشن میں آگ البی کہاں جائے بلبل غریب

نالطہ دہی ہے قطع نظر کرتے ہوئے مندرجہ ذیل حوالہ جات سے معاملہ روز ہے۔نہ بہال کس شاہد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور کی ۔حیلہ طرازی کی مرزا آنجهانی کے نقطه نگاه میں علیہ السلام سیح اور یسوع ایک ہی مبارک ں باتونی کی کن ترانیاں اور دجل آمیز یاں چرمعنی دار د قاعدہ کلیہ ہے کہ آ دمی ر دیگرا جاتا ہے۔ جب کہ مرزا قادیانی کو پیشلیم ہے کہ میں نے عمراً مسیح علیہ اُ اب باتی کون می بات ایسی ہے۔جس کو حجمانا جائے۔ کاش امت مرزائیہ بے نیاز ہوکران کو پڑھے اور پھررسوں ا کرم سکتے کی وہ مجم حدیث جس میں رايابٌ بدألكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم باب الاعتصام بالكتاب والسنة) "أكرموك عليه السلام يهى آج كي اورتم بری پیروی چھوڑ دوتو البتہ ضرور کمراہ ہوجاؤ۔ دیکھے اور قر آن ناطق کے بعد م پر بلاچون و چرا سرتسکیم کوخم کرتا ہوا شیطانی جوئے کو تار تار کرتا ہوا رحمانی أمنا بالله وملئكته وكتبه ورسله لانفرق بين احد من م معنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير (بقرة: ٢٨٥)<sup>\*\*</sup> رتعالی براور فرشتوں برادر کتابوں اس کی براور رسولوں اس کے برنہیں فرق ببروں اس کے سے اور کہتے ہیں ہم کہ سنا ہم نے حکم اورا طاعت کی۔ ہمیں ، مارے،ادرتیری طرف ہی ہم نے پھر جانا ہے۔ ﴾ تو بین آ میز کلم نہیں کہا گیا۔ بلکہ یبوع کو کہا گیا ہے۔ اس پر ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً حواس درست کروے۔ مہر بانی کر کے سینہ پر ہاتھ رکھ کر سنیں اور جواب کا یارا ہوتو نو ازش ہوگی۔ دہ بیہ کہ مرز اغلام احمد قادیانی کومتنی قادیان یا مسلمہ ٹانی وغیرہ خطابات سے آگر کوئی صاحب خفا بھی ہوں تو اس کے جواب میں آگر میہ کہد دیا جائے کہ مرز اغلام احمد کوگالیاں نیم دیں گئیں۔ بلکمتنی قادیان کو دیں بیں تو آپ کو کچھا عمر اض تو نہ ہوگا اور کیا اس جواب پر آپ کو یقین آ جائے گا کہ مرز اقادیانی کو دیں بیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ مرز اقادیانی کو خاطب نہیں کیا گیا بلکسی اور کو۔

ہارے خیال میں بھینا آپ مرزا قادیانی کوئی تضور کریں گے اور بیہ موہوم جواب زیادہ زخوں پرنمک پاٹی کرے گا اور آپ ضرور کہد دیں گے کہ تو جھوٹا ہے اور اس پر بردل وبدشعار بھی ہے۔ کیوں ایک تو تو نے گالیاں دیں اور عہدا دیں اور اب قانون گئنجہ یا حکومت کی سخت کیری سے مرعوب ہو کر جھوٹ کا مرتکب ہور ہاہے اور چونکہ یہ غیر کی آ کھے کو تکا ہے۔ اس لئے ضرور کھنے گا۔ کاش اپنی آ کھے کا ہم جھی دکھلائی دیتا۔ حالانکہ تمہارے مرزا تو وہ سے جنہوں نے کوئی بات ایک نہیں کی جو ذو معنی نہ ہو اور اپنے کئے کی سزا خود تجویز نہ فرمائی ہو۔ گرشا یہ قولہ تعالیٰ یقولون مالا یفعلون مرزا قادیانی کے لئے بی ختی ہے۔ خود بی تعلیم دیتے ہیں کہ کہ کی کو برانہ کہواورگالیاں من کے دعا دیتا ہوں کا بھی اعادہ کرتے ہیں اور پھر مماثلت بیں کہ کہ کی دو اور ایات کا ریکارڈ مات ہوجائے افسوس تو یہ ہے کہ وہ جس اولوالعزم ہستی کو پانی پی کی کہ اداری روایات کا ریکارڈ مات ہوجائے افسوس تو یہ ہیں۔ پھر ضدا معلوم کہ تو از ن د ماغ خواہ نواہ کواں در ہم برہم ہواجاتا ہے۔

ورہ ورہ یوں در ایر ایوب بالمبید مسلم میں پیش کرتے ہیں۔ کوئکہ بیات کا نقشہ بھی ہم ہی پیش کرتے ہیں۔ کوئکہ بیات عقیدت کے غلام سوائے ہر بات پر واہ واہ اور آ منا کہنے کے عادی ہو چکے ہیں اور بیا بھی یاد دلائے دیتے ہیں کہ اس وقت ملکہ وقت سے خطاب ہوا ہے اس لئے پارہ کی ڈگری و مبر کے آخری اوقات میں ہے اور ڈر ہے کہ کہیں نبوت کا قصر ملکہ معظمہ کے ایک اشارہ پر بنیا دوں سے نہ مسمار کردیا جائے۔

مرزاآ نجماني كي تعليه السلام علاقات

قادیانی (تخدقیسریس،۲۲۲۲ نزائن ج۱اص۱۷۷۳) برفر ماتے ہیں کہ: ''خداکی عجیب باتوں سے جو مجھے لی ہیں ایک یہ بھی ہے جو میں نے عین بیداری میں

فی بیداری کہلاتی ہے بیوع میں سے کی دفعہ ا کا اور تعلیم کا حال دریافت کیا۔ بدایک بدی ہا چید حقا نمرسے جو کفارہ اور تثلیث اور ابنیعہ ۔ ترامہ جوان پر کیا گیا ہے دہ یکی ہے ۔۔۔۔ شل مستعمایا جاتا ہے۔ بید حفرت بیوع میں کی حقیق آ را یے تو دہ اس تعلیم کوشاخت بھی نہ کر سکتے۔'' مرزا آنجمانی قادیانی باوجود ہید کہ آ

. بن بازاری روایات استعال کیس اورا کرانکمی ا

م بعد کیوں نہاس کی تر دید کی کہ ہوا وناارادہ

الیس کروڑ مسلمانوں کے دلوں پرنمک پاٹی ہم کے پر پچتا تا ہوں۔ بڑا ہے ادب ہوں۔ سزاچا ہ مگر افسوس ایسانہیں کیا گیا۔ بلکہ م کے رہے۔ حالانکہ اس کی سزا کے لئے جہنم مارے خیال میں ایک دیماتی سجھ کر باز پرس نیم میں۔ اب اپنے کئے کی سزائجی خودی تجویز فرما۔ چہ دلا درست دزو کے پر زا آ نجمانی مسیلمہ ٹانی کا سرکلر

''پس ایسے عقیدے والے لوگ؟ مرجع ہیں۔ ہمیشسلح کاری اورامن کے وشن ہو اس سے بوھ کرفتندا تکیز اور کوئی بات نہیں۔ بسا کماس کے پیشوا کو برا کہا جائے۔''

**زومراسر کلر** ''جن لغزشوں کا انبیاءعلیہ السلام کا مرزا آنجمانی قادیانی باد جود یہ کمت علیہ السلام سے متعدد دفعہ بیداری میں ملاتی ہوئے اور انہیں تثلیث وابنیت سے تنفر پایا۔ پھر کس لئے ان کے تن میں ان کے خاندان کے تن میں بازاری روایات استعال کیں اور اگر لاعلمی اور تا لائعتی سے اس کا اعادہ بھی ہوگیا تھا تو ملا قات کے بعد کیوں نداس کی تر دبدی کہ مہوا و تا ارادہ کے بید لذت گناہ اور نا قابل عنوعصیاں ہوا۔ جس سے نوے کروڑ فرزندان تثلیث کے دل مجروح ہوگئے اور گورنمنٹ برطانیے کی دل تھی ہوئی اور عبر اروں میں شار ہوا۔ اس لئے میں اپنے میں

مگرافسوس ایسانہیں کیا گیا۔ بلکہ معاملہ مجھی کے بعد عمد آواراد ۃ اس غلط وطیرے پر ڈیٹے رہے۔ والانکہ اس کی سزا کے لئے جہنم کائی نہیں۔ کاش گورنمنٹ فرض شناسا ہوتی۔ گر ہمارے خیال میں ایک دیہاتی سمجھ کر باز پر نہیں کی یا ایک مراقی سمجھ کر خاموش رہنے کو ترجیح دی می ۔ اب ایسے کئے کی سزا بھی خود ہی تجویز فرماتے ہیں وہ بھی ملاحظہ کریں۔

چہ ولادرست درو کہ بکف چراغ دارد

مرزاآ نجهانی مسیلمه ثانی کاسرککر

''پن ایسے عقیدے والے لوگ جو تو موں کے نبیوں کو کا ذب قرار دے کر برا کہتے رہے ہیں۔ بمیش کاری اورامن کے دشن ہوتے ہیں۔ کیونکہ قو موں کے بزرگوں کو گالیاں ٹکالنا اس سے بڑھ کرفتند آنگیز اور کوئی بات نہیں۔ بسا اوقات انسان مرنا بھی پیند کرتا ہے۔ گرنہیں چاہتا کہاں ہے بیشوا کو برا کہا جائے۔'' (تحذیقیم ریم ۸ بزرائن ج ۱۲ م ۲۲۰)

دومراسر کلر "جن لفرشوں کا انبیاء علیہ السلام کی نسبت خدا تعالی نے ذکر فر مایا ہے۔جیسا کہ آ دم گیا۔ بلکہ یموع کو کہا گیا ہے۔ اس پر ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً حواس کی کر کے سینہ پر ہاتھ رکھ کرشیں اور جواب کا پارا ہوتو نو ازش ہوگی۔ وہ یہ ہے کی حقیقی قادیان یا مسلمہ ٹانی وغیرہ خطابات سے اگر کوئی صاحب خفا بھی میں اگر سے کہ دیا جائے کہ مرز اغلام احمد کو گالیاں نہیں ویں گئیں۔ بلکہ مشنبی پ کو پچھاعتراض تو نہ ہوگا اور کیا اس جواب پر آپ کو یقین آجائے گا کہ بن کیا گیا بلکہ کی اور کو۔

ل میں بقینا آپ مرزا قادیانی کوئی تصور کریں گے اور بیموہوم جواب فی کرے گا اور آپ مرزا قادیانی کوئی تصور کریں گے اور بیموہوم جواب ایک تو تھوٹا ہے اور اس پر بزول ایک تو تو نے گالیاں دیں اور عدادیں اور اب قانون کھنجہ یا حکومت کی ہو کر جھوٹ کا مرتکب ہور ہا ہے اور چونکہ یہ غیر کی آ کھر کو تکا ہے۔ اس ابی آ کھر کا شہتے بھی دھلائی ویتا۔ حالانکہ تہارے مرزا تو وہ تھے جنہوں کی جو ذومعتی نہ ہواور اپنے کئے کی سزا خود تجویز نہ فرمائی ہو۔ گرشاید کی مرزا قادیانی کے لئے بی خش ہے۔خود ہی تعلیم دیتے مالایفعلون مرزا قادیانی کے لئے بی خش ہے۔خود ہی تعلیم دیتے اور گلالیاں من کے دعا دیتا ہوں کا بھی اعادہ کرتے ہیں اور پھر مماثلت کی مرافعوں تو بیت کہ کھوٹو کی جشیاریاں استاد مانیں اور کے مرافعوں تو بیت کہ کھوٹو کی جشیاریاں استاد مانیں اور فرمات ہوجائے افسوس تو بیت کہ کہوہ جس اولوالعزم ہستی کو پانی بی کی کر سے متعدد دفعہ ملاقات بھی کر بچکے ہیں۔ پھر خدا معلوم کہ تو از ن د ماغ مواجا تا ہے۔

کے لئے وہ ملاقات کا نقشہ بھی ہم ہی پیش کرتے ہیں۔ کونکہ بیدسن ہر بات پر واہ واہ اور آ منا کہنے کے عادی ہو چکے ہیں اور بید بھی یاد وقت ملکہ وقت سے خطاب ہوا ہے اس لئے پارہ کی ڈگری دسمبر کے روڑر ہے کہیں نبوت کا قصر ملکہ معظمہ کے ایک اشارہ پر بنیا دوں سے نہ

عليدالسلام سےملاقات

یمریش ۲۴٬۲۱ بنزائن ۱۲۳٬۳۷۳ کی فرماتے ہیں کہ: بالوں سے جو مجھے کی ہیں ایک میکھی ہے جو میں نے عین بیداری میں علیہ السلام کا دانہ کھانا۔ اگر تحقیر کی راہ سے ان کا ذکر کیا جائے تو بیموجب کفرادرسلب ایمان ہے۔'' (براہین احمد بیرحصہ پنجم مس اے جزائن ج ۲۱مس ۹۱)

مرزائیواسینے پرہاتھ رکھ کر کہوکہ تمہارے مرزا آنجمانی نے جوبیہ بلات گناہ کئے اور طرح طرح طرح کے افتراء جوڑے اور بے پرکے بہتان تراشے۔ ان کی کیا وجہ تھی۔ حالانکہ مرزا قادیانی کے زدید عضرت یہوع میچ خداتعالی کے سچ پیغیر ہیں اور فرزندان تثلیث جو پکھ بھی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ غلط ہے اور حضرت یہوع اس سے قطعا بری الذمہ ہیں اور عیسائی تعلیم کی وجہ سے حضرت یہوع پر اعتراض کرتا ان کی اہانت ہے اور انبیاء علیم السلام کی اہانت ہے اور انبیاء علیم السلام کی اہانت ہے اور انبیاء علیم السلام کی اہانت و تحقیر موجب کفر اور سلب ایمان ہے۔

ان حالات کی روشی میں مرزا قادیانی کا فرزندان تثلیث کے میچ کوگالیاں دینا اور اوباشاندروایات استعال کرنا اور پادریوں کی غلا تعلیم کوسیح علیه السلام کی طرف مفسوب کرنا اور سلب ایمان کا نقینی باعث ہے اورا یسے انسان کے لئے جوان روایات کا مرتکب ہورب کعبہ کے ہمال حتی وعدہ ہے کہ وہ ابدالا باد تک جنم میں جلمار ہے گا۔

چنگیان اور گد گدیان

مرزا قادیانی کا اقرار کہ میں نے سے علیہ السلام کوعمراً گالیاں دیں۔ (ضمیرانجام آتھم ص۸حاشیہ بٹزائن جااص۲۹۲) پر فرماتے ہیں کہ:

''کہ ہمیں پادر بول کے بیوع اوراس کے چال چلن سے پھیخرض نہتی۔انہوں نے ناحق ہمارے نہائی پادر بول کے بیوع اوراس کے چال چلن سے پہیخرض نہتی۔انہوں نے ناحق ہمارے نہائی اور ہمیں آ مادہ کیا کہ ان کے بیوع کا پہیخروڑا سا حال ان پر ظاہر کریں۔ چنانچہ ای پلید نالائق فتح مسے نے اپنے خط میں جو میرے نام ہمیجا ہے۔ آنخضرت ایک کھا ہے اوراس کے علاوہ بہت گالیاں دیں ہیں۔ پس اس طرح اس نامراد خبیث فرقہ نے جومردہ پرست ہیں ہمیں اس بات کے لئے مجبور کردیا ہے کہ ہم بھی ان کے بیوع کے کی قدر حالات تھیں۔''

پھر (ضممانجام معمم اعلم عاشيه جزائن جاام ٢٩٢) پرتح ريكرتے ہيں كه:

'' یاوری اب بھی اپنی پالیسی بدل دیں اور عبد کر لیں کہ آئدہ ہمارے نی اللہ کو گائے کو گائے کو گائے کو گائے کا سیس گالیاں نہیں نکالیں گے تو ہم بھی عبد کریں گے کہ آئندہ نرم الفاظ کے ساتھان سے گفتگو ہوگی۔ ورنہ جو پچھ کہیں گے اس کا جواب نیں گے۔''

کاش پنجابی نی کوییمعلوم ہوتا کہ اسلامی تعلیم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ اگر کسی

کاب کیا تو اس کے جواب میں سے طیہ السلام کو من کا خیال کرنا گناہ ہے۔ کیونکہ اس میں سی علم رت ایمانی ہوتی تو گالیاں دینے کی بجائے پادر معصوم تیغمبر کے حق میں بے تقط سناتے۔ اگر گراپے خسر ان کا سامان بہم پہنچایا تو کیا مرزا قاد پیما؟ یقیینا دونوں نے خذلان وخسر ان حاصل کم حالا تکہ مرزا قادیاتی ہمی اس غلط وطیر

ا ایس نے ناوانی اور کمینگی سے اس باکوں کے

ی مفیها نداور جابلانه حرکت قرار دیتے ہیں۔ چ منت کے نام دیتے ہیں۔ گذا 15 واٹی کامر کل امر دو جرزار کے ا

رزا قاویانی کاسرکلرامت مرزایه کے تا "واضح ہوکہ کم مخص کے ایک کارڈ۔

مواین تنیل میری جماعت کی طرف منسوب کر۔ لائے بیں کہ نعوذ ہاللہ حسین بوجہ اس کے کہاس۔ وریزید حق برتھا۔ لعنۃ اللہ علی الکاذبین مجھے امید نہ سے ایسے خبیث الفاظ نکلے ہوں۔ مگر ساتھ اس۔

الرشیعہ نے اپنے وردتمرے اور لعن طعن میں مجھے ان بے تمیز نے سفیہانہ بات کے جواب میر مسلمان کسی عیسائی کی بدزبانی کے مقابل پر جوآ

مُلِّيهِ السلام کی نسبت بجهیخت الفاظ کهه دیتے ہیں. مرزا قادیانی اس عبارت میں صاف ورمیسائی کے مقابل حضرت امام حسین اور عیسیٰ

الله نه حرکت قرار دیتے ہیں۔اب سوال تو صرفہ گلے تحت میں آ گئے یا ہی گئے۔یقینا اس کا جواب ا قار کین کرام! اب ایک اور لطف پادری نے ناوانی اور کمینگی سے اس پاکوں کے پاک پرکوئی بہتان لگایا یاکسی اور سفیہا نہ فعل کا اداکاب کیا تو اس کے جواب میں سے علیہ السلام کو تختہ مشق بنایا جائے۔ یہ ایک ایسا غلط اصول ہے جس کا خیال کرنا گناہ ہے۔ کیونکہ اس میں سے علیہ السلام کا کیا قصور ہے۔ کاش مرزا قادیانی میں فیرت ایمانی ہوتی تو گالیاں، دینے کی بجائے پادری فتح سے دودوہ ہاتھ کرتے نہ یہ کہا اپنے ہی ایک معموم پینجبر کے حق میں بے تقط سناتے۔ اگر پادری موصوف نے سرور کا کنات کو گالیاں دے کر جہنم کونہ کراپخ ضران کا سامان بھم بہنچایا تو کیا مرزا قادیانی نے سے علیہ السلام کو گالیاں دے کر جہنم کونہ خریدا؟ یقیناً دونوں نے خذلان وضران حاصل کیا۔

حالاتکہ مرزا قادیانی بھی اس غلط وطیرہ کوشیح طریق نہ بھے ہوئے ایسے مرتکب کے ق میں سفیہا نہ اور جاہلا نہ حرکت قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی اس کے حق میں ایک اور سر کلر امت کے نام دیتے ہیں۔

مرزا قادیانی کاسر کرامت مرزاید کے نام

'' واضح ہوکہ کی فض کے ایک کارڈ کے ذریعہ جھے اطلاع ملی ہے کہ بعض ناوان آدی جواپی شین میری جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی نسبت بیکمات منہ پرلاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین ہوجہاں کے کہ اس نے خلیفہ وقت یعنی پریدسے بیعت نہیں کی باغی تھا اور پزیدت پرتھا۔ لعنہ اللہ علی الکاذبین مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کسی راست باز کے منہ سے ایسے ضبیث الفاظ نکلے ہوں۔ مگر ساتھ اس کے میرے ول میں یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ چونکہ اکثر شیعہ نے اپنے ورد تیم اور لائن میں مجھے بھی شریک کرلیا ہے اس لئے کہ تجوب نہیں کہ کسی نادان بے تمیز نے سفیمانہ بات کے جواب میں سفیمانہ بات کہدی ہو۔ جیسا کہ بعض جاہل نادان بے تمیز نے سفیمانہ بات کے جواب میں سفیمانہ بات کہدی ہو۔ جیسا کہ بعض جاہل مملمان کی عیسائی کی بدز بانی کے مقابل پر جوآ مخضر سفیمانہ بات کہدوی ہو۔ حضرت علیا علیہ السلام کی نسبت کی تھے تا الفاظ کہدو ہے ہیں۔''

مرزا قادیانی اس عبارت میں صاف صاف بلاکسی ای چی کے غیرمبہم الفاظ میں شیعہ اور عیسائی کے مقابل حضرت امام حسین اور عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں سخت کلامی سفیہا نہ کلام اور جابلا نہ حرکت قرار دیتے میں۔اب سوال تو صرف یہ ہے کہ کیا مرزا قادیانی اس خودساختہ اصول کے تحت میں آگئے یا بی کھیے۔ یقیناس کا جواب اثبات میں ہوگیا۔

قارئين كرام! اب ايك اورلطف بيان مرزا قادياني كاللاحظة فرمائيس - جس ميس

کھانا۔ اگر تحقیر کی راہ سے ان کا ذکر کیا جائے تو بیموجب کفر اور سلب ایمان ہے۔'' (پراہین احمد پیچم من اے بنز ائن ج ۲۲ من ۱۹

نیواسینے پر ہاتھ دکھ کر کہو کہ تمہارے مرزا آنجمانی نے جو سیب لذت گناہ کئے اور افتراء جوڑے اور بے پر کے بہتان تراشے۔ ان کی کیا وجہ تھی۔ حالانکہ زو کیے حضرت یبوع میں اور فرزندان سٹیٹ جو پکھ منسوب کرتے ہیں وہ غلط ہے اور حضرت یبوع اس سے قطعاً بری الذمہ ہیں اور ہست حضرت، یبوع پر اعتراض کرنا ان کی اہانت ہے اور انبیاء علیم السلام کی ہے کھڑاورسلب ایمان ہے۔

لات کی روثنی میں مرزا قادیانی کا فرزندان تثلیث کے میچ کو گالیاں دینا اور ستعال کرنا اور پادریوں کی غط تعلیم کومیچ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اور اباعث ہے اورالیے انسان کے لئے جوان روایات کا مرتکب ہورب کعبہ کے روہ ابدالا باد تک جنم میں جاتارہے گا۔

ريان ريان

دیانی کا اقرار کہ میں نے سے علیہ السلام کوعمہ اُس کا اقرار کہ میں۔ (ضیمہ انجام آسم اص ۲۹۲) پر فرماتے ہیں کہ:

یں پادر یوں کے بیوع اوراس کے چال چلن سے کچھ غرض نہھی۔انہوں نے گھ کوگالیاں دے کرہمیں آ مادہ کیا کہ ان پر اساحال ان پر اس پلید نالائق فتح مسیح نے اپنے خط میں جو میرے نام بھیجا ہے۔ فن لکھا ہے اوراس کے علاوہ بہت گالیاں دیں ہیں۔ پس اس طرح اس نامراد وہ پرست ہیں ہمیں اس بات کے لئے مجبور کردیا ہے کہ ہم بھی ان کے بیوع میں ''

انجام آتھم ص9 حاشیہ نزائن ۱۹۳ مار ۲۹۲) پرتھ ریکرتے ہیں کہ: اب بھی اپنی پالیسی بدل ویں اور عہد کر لیس کہ آئندہ ہمارے نبی پالینیہ کو

کے قو ہم بھی عبد کریں گے کہ آئندہ نرم الفاظ کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی۔ ں کا جواب سنیں گے۔''

بی نی کومیرمعلوم ہوتا کہ اسلامی تعلیم اس کی ہرگز اجازت نہیں ویتی کہ اگر کسی

مرزا قاویانی کی دورگل چال دجل کی بھٹی میں اہال کھاتی ہوئی گورنمنٹ برطانیہ کے حضور میں م جاں بلب نظر آتی ہے۔ مناقل النہائی میں خواس کے نیمز مرسال کی نیمر میں میں ایس ماندوں کھی میں

مرزا قادیانی ایک درخواست گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں نہایت عاجزانہ لکمی اور جس میں بہایت عاجزانہ لکمی اور جس میں بید جنالیا گیا کہ سے علیہ السلام کے حق میں جو گھتا خیاں میر نے قلم سے سرز دہوئیں وہ کن حالات کی بناء پر می تھیں۔ چونکہ میں حضور کا ایک برانا آ بائی نمک خوار ہوں اور میر کی رگ دگ و تار میں آپ کی اطاعت بی ہوئی ہے۔ اس لئے حض حضور کی خیرخوائی میں بیجرم جھے سے سرز د مواد اللہ اللہ بید ہیں بنجا بی نبوت کی صداقت کی دلیاں۔ مندرجہ ذیل چھی انشاء اللہ مرزا قادیا نی کی قلمی اس رنگ میں کھولے گی اور واقعات مہر تا بال کی طرح اس طرح انکشاف کریں سے کہ پھر کی مرزائی کو مرزا کی فضیلت بیان کرنے کا یارانہ ہوگا۔ افسوس اس بودے سہارے اور تکھے وسائل پر قصر نبوت کو کھڑا کیا گیا ہے اور اگر میں معیار نبوت ہے تو بدالی نبوت سے سلام بزار بارسلام۔

کاش!میرے محرّم مرزائی دوست تعصب ہے بنیاز ہوکراس کو پڑھیں اور شعنڈ ہے دل اور فراخ حوصلگی کو کام میں لاتے ہیں۔ معالمہ کی تہ کو دیکھیں انشاء اللہ شیطانی جو امنٹوں سیکنڈوں میں اتر نہ جائے تو خالدنام نہیں۔ مرزائیو!

جھ ما مشاق زمانے میں نہ باؤ کے کہیں گرچہ ڈھوٹد کے چراخ رخ زیا لے کر حضور گور نمنٹ عالیہ میں ایک عاجز اندور خواست

مرزاغلام احمد قادیانی آنجهانی نے مورخه ۲۷ رحمبر ۱۸۹۹ء کو ایک درخواست بعنوان مندرجه بالاَکعی تعی به جس کوآپ نے اپنی مایئر تاز کتاب' تریاق القلوب' کے آخیر میں بطور (ضیمه نمرسم سب بزائن ج۱م، ۴۹، ۴۹۰ نقل کیا جوحسب ذیل ہے۔ ملاحظ فر ماویں:

''میں اسبات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پادریوں اور عیسائیوں مشر یوں کی جب کہ بعض پادریوں اور عیسائی تحرین ہارے تحت ہوگئی اور حداعتدال سے بڑھ گئی اور بالخصول پر چہ نورافشاں میں جوایک عیسائی اخبار دلدھیانہ سے نطاق ہے۔ نہایت گندی تحریبی شائع ہوئیں اور ان مولفین نے ہمارے نہائی کے کہ میخص ڈاکوتھا، چورتھا، زنا کار اور صد ہا پہلے تھا اور بایں ہم جموٹا تھا اور لوث ماراورخون کرتا کرچوں میں بیشائع کیا کہ میخص اپنی لڑی پر سست تھا اور بایں ہم جموٹا تھا اور لوث ماراورخون کرتا اس کا کام تھا۔ تو جھے ایس کا اور اخباروں کے پڑھنے سے بیاندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا اسکا کام کار جوالک جوش رکھنے والی تو میان کھمات کا کوئی خت اشتعال وسینے والا اثر

ہے۔ جب میں نے ان جوشوں کو شنڈا کرنے کے لئے اپنی آ ا اور اس عام جوش کے دبانے کے لئے عکمت عملی میں ہے **۔ یا جائے تا سریع الغضب انسانوں کے جوش فرد ہوجا** وب میں نے بمقابل ایس کتابوں کے جن میں کمال مخق و کسیں جن میں سی قدر ہالقابل بخی تھی۔ کیونکہ میرے المالم میں بہت سے وحشانہ جوش والے آ دی موجود بار نے سے لئے بیطریق کانی ہوگا۔ کیونکہ موض ومعاوضہ فی پیش بنی کی مدیر حج نکلی اوران کتابوں کا بیاثر ہوا کہ ; و لوگوں کی تیز اور کندی تحریروں سے اشتعال میں آ میک مع کے کیونکہ انسان کی بیعادت ہے کہ جب سخت الفاظ کے ا کا دہ جوش نبیں رہتا۔ بایں ہمد میری تحریر یادر بول کے میت نتمی به اری محن گورنمنٹ خوب مجھتی ہے کہ مسلمان وى جار برسول التعليق كوكالي در قوابك مسلمان ال و کے ایک وے۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ في من الله الله معرب ركه من ويهاى وه حفرت عيسى و لِّمْلَمَانِ كَامِيرِوصِلَهِ بَنْ بَيِن كَهْ تِيزِزْ بِانْي كُواسَ حَدَّتَكَ بِهِ بَجَائِحَ -للے ہے اور مسلمانوں میں بیا ایک عمرہ سیرت ہے جو فخر کر۔ مضرت الله سے پہلے ہو تھے ہیں۔ ایک عزت کی لگاہ۔ الم بعض وجوه سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں جس کی تغییر ہے یادر بوں کے مقابل جو کچھ وقوع میں آیا ہے کہ حکمت و میں ہے اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانول رِّرِين كا موں\_ ( چثم بدور خالد ) كيونكه مجھے تين باتوا م اقل ..... والدمرحوم كاثر سدوم ..... كورنمنث

اللهام نے۔ "(يي ياك تليث ب فالد)

ودواس برشار موجائے تو مرزا قادیانی کی درگاہ سے و

فنافى الكورنمنث نبي كي توت ايماني للاحظافر ما

پیدا ہو۔ تب میں نے ان جوشوں کو شنڈ اکرنے کے لئے اپنی سیحے اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجا کہاں عام جوش کے دبانے کے لئے حکمت عملی یہی ہے کہان تحریرات کاکسی قدر تخق سے جواب دیا جائے تا سرلیع المنسب انسانوں کے جوش فروہو جائیں اور ملک میں کوئی بدامنی پیداند ہو۔تب میں نے سمقابل ایس کتابول کے جن میں کمال بخی سے بدزبانی کی گئی تھی۔ چندالی كابين تكيين جن بين كسي قدر بالمقابل تختي تقى \_ كيونكه مير \_ كانشنس نے قطعي طور پر مجھے فتو كى ديا که اسلام میں بہت سے وحشیانہ جوش والے آ دمی موجود میں۔ان کی غیض وغضب کی آگ بجمانے کے لئے پیطریق کافی ہوگا۔ کیونکہ عوض ومعاوضہ کے بعد کوئی گلہ باتی نہیں رہتا۔سو بیہ میری پیش بنی کی تدبیر سیح کلی اوران کتابول کا بیاثر ہوا کہ ہزار ہامسلمان جو یا دری عماد الدین ، وفیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں ہے اشتعال میں آ کیجے تھے۔ یک دفعہ ان کے اشتعال فرو ہو گئے۔ کیونکدانسان کی بیادت ہے کہ جب سخت الفاظ کے مقابل براس کاعوض و کھ لیتا ہے تو اس کا وہ جوش نہیں رہتا۔ بایں ہمہ میری تحریر یا در یوں کے مقابل پر بہت نرم تھی۔ گویا سچھ بھی نبت نتھی۔ ہاری محن گورنمنٹ خوب مجھتی ہے کہ سلمان سے یہ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ اگر کوئی بإدرى جارب رول التعليك كوكالي درتو ايك مسلمان اس يعوض ميس حضرت عيسى عليه السلام کوگالی دے۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی بیاثر پہنچایا گیا ہے کہ وہ جبیبا کہ این نی مالیک سے محبت رکھتے ہیں ویسا ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں تو سمی مسلمان کا بیر وصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کواسی صدتک پہنچائے۔جس صدتک ایک متعصب عیسائی پہنچا مكا باورمسلمانوں ميں سامك عده سيرت ہے جو فخر كرنے ك لائق ہے۔ وہ تمام نبيول كوجو آخفرت الله سي بهل مو يك بين الكرت كالكاه عدد يكت بين اور مفرت مي عليه السلام سے بعض وجوہ سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں جس کی تغییر کے لئے اس جگہ پر موقعہ نہیں ۔ سوجھ سے پادر یوں کے مقابل جو پکھ وقوع بیں آیا ہے کہ حکمت عملی سے بعن وحثی مسلمانوں کوخوش کیا گیا ہے اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام سلمانوں میں سے اقل درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ اگریزی کا موں۔ ( چیثم بدور خالد ) کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اوّل درجہ کا بنادیا ہے۔اول .....والدمرحوم کے اثر سے۔ دوم ..... گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے یہوم .... خدا تعالی کے الہام نے۔"( یہی پاک تلیث ہے فالد)

فنافی الگورنمنٹ نبی کی قوت ایمانی ملاحظ فر مائیں۔جس پرواندرسالت کوشع پیاری ہو اوروہ اس پر ثنار ہوجائے تو مرزا قادیانی کی درگاہ سے دحشی کا خطاب پائے۔ یہ ہے عشق محمدی کا کی دورنگی جال دجل کی بھٹی ٹیں ابال کھاتی ہوئی گورنمنٹ برطانیہ کے حضور میں آتی ہے۔

رزا قادیانی ایک درخواست گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں نہایت عاجزانہ لکھی اور لفا عابی ایک درخواست گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں نہایت عاجزانہ لکھی اور بفلا گیا کہ سے علیہ السلام کے حق میں جو گتا خیاں میرے قلم سے سرز دہو کیں وہ کن پہنی تھیں۔ چونکہ میں صور کا ایک برانا آ بائی نمک خوار ہوں اور میری رگ دگ و تار بیلی اطاعت بسی ہوئی ہے۔ اس لئے تحض صفور کی خجرخواہی میں بیہ جرم جھے سے سرز دبیل پنجا بی نبوت کی صدافت کی دلیل ۔ مندرجہ ذیل چھی انشاء اللہ مرزا قادیانی کی میں کھولے گی اور واقعات مہر تاباں کی طرح اس طرح انکشاف کریں گے کہ پھر کسی گیا تھا ہے اور اگر یہی معیار نبوت سے سلام ہزار بارسلام ۔

کیا گیا ہے اور اگر یہی معیار نبوت ہے تو تو جائیں نبوت سے سلام ہزار بارسلام ۔

کیا گیا ہے اور اگر یہی معیار نبوت ہے تو تو جائیں نبوت سے سلام ہزار بارسلام ۔

کیا گیا ہے اور اگر یہی معیار نبوت سے بات ہو کہ دیکھیں انشاء اللہ شیطانی جو امنٹوں اسلی کو کام میں لاتے ہیں۔ معاملہ کی حہ کو دیکھیں انشاء اللہ شیطانی جو امنٹوں نہیں ۔ مرزا ئیو!

مجھ سا مشاق زمانے میں نہ پاؤ گے کہیں گرچہ ڈھونڈو کے چراغ رخ زیا لے کر شعالیہ میں ایک عاجز اندور خواست

علام احمد قادیانی آنجهانی نے مورخه ۲۷ رغبر ۱۸۹۹ء کوایک درخواست بعنوان )- جس کوآپ نے اپنی مایۂ ناز کتاب'' تریاق القلوب'' کے آخیر میں بطور (ضمیر

جهام ۴۹۱٬۳۹۰) نقل کیا جوحسب ذیل ہے۔ ملاحظ فرمادیں:
اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کر بعض پادریوں اور عیسائیوں مشریوں کی اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کر بعض پادریوں اور عیسائیوں مشریوں کی عیسائی ہوگئی اور مان مؤلفین نے ہمارے کے لگتا ہوئیں اور ان مؤلفین نے ہمارے نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کئے کہ بیشخص ڈاکو تھا، چورتھا، زنا کار اور صد ہا کہ یکھوٹا تھا اور لوٹ ماراور خون کرنا کے کہ بیشخص اپنی لاکی پر سستھا اور بایں ہمہ جھوٹا تھا اور لوٹ ماراور خون کرنا تھا ایک کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے بیاندیشہ دل میں بیدا ہوا کہ مباوا

پر جوایک جوش رکھنے والی قوم ہےان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر

نمونداور محبت رسول کا سیح فوٹو اور بیہ جوگالیاں میح علیہ السلام کودی کئیں ہیں بیر محبت رسول اور عشق محمد میں نہیں بلکہ نمک خواری اور غلامی حکومت کے جوش میں کہ کہیں وحشی مسلمان حکومت سے دست وگریباں نہ ہوجا کیں اور میں چونکہ پرانا نمک خوار اور قد کی غلام تھا اس لئے مناسب سمجھا کم میں علیہ السلام کوگالیاں دے دے کر معاملہ برابر کردوں اور اس طرح سے مسلمانوں کے ارمانوں کومٹادوں تاکہ بقول ہخس ہیں کہ:

باغبال بمی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی

گورنمنٹ سے خطاب اور مرب اور سندات خوشنودی ال جا کیں اور جی حضور ہوں میں اوّل نمبر کا اور دی شار کیا جاؤں اور مسلمانوں سے چندہ کی رفتار نہ او ئے اور جاہلوں سے خراج محسین بھی حاصل ہوجائے کہ ہمارے مرزا قادیانی گورنمنٹ برطانیہ سے نہیں ڈرتے اور اس کا یہ جوت ہے کہ ان کے نبی کو پانی پی پی کرکوسا کیا ہے۔ اور بس یوں بجھ کہ عیسا تیوں کے چھے چھڑ اوسیے ہیں۔

مرزائيوا مرزا قاديانى كى مىن درود پردهو كى قدرديده دليرى ادرسينة زورى ب كرسب كي جانة ہوئے ايسے بيباك ہوئے جاتے ہيں اورد يكھتے ہوئے يوں آ كليس بند كئے بھاك جاتے ہيں كدلگام دينے پر بھى ندركيں انبياعليم السلام كاتفظيم كے لئے خود ہى سركلردية ہيں اورخود ہى تحقير كرتے ہيں ـ بدزبانى كرنے والے كواوباش قرار ديتے ہيں \_ پرخود ہى مرتكب ہوتے ہيں اور مثل كى كادموئى كرتے ہيں اور كئے ہى كوكوستے ہيں ـ بيمثال توالى معلوم ہوتى ب جيسے كر ميكے بھائى آپس ميں بے وقونى سے الجھتے ہوئے ايك دوسر يكوماں كى گالياں ديں اور نہ محبيں كداس كى زدكس پر پڑر ہى ہے ۔ افسوس مرزا قاديانى كومراتى كا عارضہ لے ذوبا اور رہے سبت حواس محدى كے عشق ميں جاتے رہے ۔ ورنہ يہ بھى كوئى بات ہے كہ ايك ہى د ماغ سے دومتضاد خيال ايك ہى زبان سے بيك وقت دوا ہے سركلر جن ميں تعارض ہو عجب شان كى پنجا بى نبوت خيال ايك ہى زبان سے بيك وقت دوا ہے سركلر جن ميں تعارض ہو عجب شان كى پنجا بى نبوت خيال ايك بى زبان سے بيك وقت دوا ہے سركلر جن ميں تعارض ہو عب شان كى پنجا بى نبوت خيال ايك بى زبان ہو جي ہيں اور معاجش انسان كہنے سے كريز كرتے ہيں كھا كئيوشرا بى قريف ميں دطب ہيں اور كنبہ بحر پرعيب لگاتے ہيں اور معاجش اتر نے كے بعد سے عليہ السلام كى تحريف ميں دطب البيان ہوتے ہيں ۔ ايں عجب بوالجيب !

> ہم بھی قاتل ہیں تیری نیز مگیوں کے یادرہے اوزمانے کی طرح رنگ بدلنے والے

اصل میں مرزا قادیانی کی حقیقہ ان کا کیا مقصد تھا۔

مرزا قادیانی ایک موقعہ شناس یہ جس کا دفت مقتنی ہو۔ ندائیس اس فر مثال کے طور پرمحدث وہ ہے مجدد کا میں میں مجی آ دھمکے ۔طبقہ نسوال کے تر انٹو ونماانہوں نے پائی ۔دس اہ تک وہ فر بلاآ خرچا عمرا بفتاد سالہ سفیدریش پچے میں میں شرح کر کے تمام ڈگریال قلمبند انی جمع خرج کر کے تمام ڈگریال قلمبند انی جمع خرج کر کے تمام ڈگریال قلمبند

اصل میں بات ورون بردہ کپ

م تير

سرکار دی عالی نے آئے۔

التقوم الساعة حتیٰ یہ خرج
کمین قبالله فاقتلوه ومن قتل مذ
تعبیت نعبر ۲۸۳۷) "رسول الشقا محب نعبر ۲۸۳۷) "رسول الشقا محب وجال پورے جموئے برایک ان محب وال کول کردد۔ جوفش ان میں۔ مسیح علیہ السلام ازروئے الله تعبالی جل جلاله الله تعبالی جل جلاله

ذیل میں وہ چندایک آیات

**لِيال علم وصاحب فراست برچيوڑا ج**ا

أموفي يربر تحيس كه خدا كاده نهايت بي

اصل میں مرزا قادیانی کی حقیقت کوان کے مرید نہیں سمجھے کہ دہ کیا تھے اور ایسا کرنے سے ان کا کیا مقصد تھا۔

مرزا قادیانی ایک موقعہ شناس آ دمی ہے اور وہ ہراس ڈھانچ میں ڈھل جایا کرتے ہے۔ جس کا وقت مقتضی ہو۔ نہائیں اس میں پھے عارضی اور نہ ہی وہ اس کو معیوب خیال کرتے ہے۔ مثال کے طور پرمحدث وہ ہے مجد دکا چولا انہوں نے پہنا۔ نبوت کے سرودالا ہے اس پر بس خمیں۔ عیہ کی ہوتا تو کچھ مضا کقہ نہ تھا۔ جب وقت نے تقاضا کیا تو مریم کے دوپ میں ہی آ دھیکے۔ طبقہ نسوال کے تمام وہ مر حلے مثلاً چیش ونفاس سے دوچار ہوئے۔ پردہ میں نشو ونما انہوں نے پائی۔ وس ماہ تک وہ حاملہ رہے۔ در دزہ میں دیدارعام انہوں نے دیا اور ان میں نشو ونما انہوں نے دیا اور ان کے بلا خرچا ندسا ہفتا وسالہ سفیدریش بچہ جنا اور بیتمام مشکل مرسلے طے کرنے کے بعد یعنی اس کے بلا خرچا ندسا ہفتا دسالہ سفیدریش بچہ جنا اور نہ بی مفعول اور بیسب با تیں صرف بانی جمع خرچ کر کے تمام ڈگریاں قلمبند کرتے ہوئے مریدان باصفا کی جیبوں پر ڈاکہ ڈاکئے نبی اللہ کے لباس میں موجود ہوئے۔

اصل میں بات درون پردہ کچھاور بی تھی۔جس کی حقیقت ناظرین کرام پرہم واضح کرتے ہیں۔

سرکار مدیم الله فاقتلوه و من قتل منهم احد افله الجنة (کنز العمال جهایش کوئی فرمائی تمی که فرمائی تمی که فرمائی تمی که فرمان تحد الله فاقتلوه و من قتل منهم احد افله الجنة (کنز العمال ج ۱۹ ص ۱۹۹۰ محدیث نمبر ۳۸۳۷) "رمول التعالی که فرمایا کرنیس قائم هوگی قیامت یهال تک که مول کریم دجال برد جمور فرمایک ان میل سے دعوی نبوت کرے گا۔ پس جو خض یہ کہے کہ میں بی مول اس کوئی کردو۔ جو خض ان میل سے کی کوئی کرے گاس کے لئے جنت ہے۔

فغيلت مسح عليه السلام ازروئة قرآن شريف

الله تعالى جل جلاله وعم نواله فرقان حيديس ارشاوفر مات بي كريج ابن مريم كس مرتب كانسان اور مارى بارگاه يس كسياوت كاما لك تعار

و بل میں وہ چندایک آیات فرقان حمید سے قار مین کرام کے پیش کی جاتی ہیں اور فیل ملم وصاحب فراست پرچھوڑ اجاتا ہے۔ ازراہ انصاف خور فرما کیں اور مقابلہ کر کے ایمان کی کموٹی پر برکھیں کہ خداکا وہ نہایت ہی محبوب پیامبرجس کی عزت رب کعبہ کے در بار میں ہے اور

ی کامیح فوٹو اور میہ جوگالیاں میسے علیہ السلام کو دی تکئیں ہیں بیر مجت رسول اور عشق کے خواری اور غلامی حکومت کے جوش میں کہ کہیں وحثی مسلمان حکومت سے وجا کیں اور میں چونکہ پرانا نمک خوار اور قد بمی غلام تھا اس لئے مناسب سمجھا وگالیاں وے وے کرمعاملہ برابر کردوں اور اس طرح سے مسلمانوں کے اکہ بقول مختص ہیں کہ:

باغبال بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی

ٹ سے خطاب اور سربے اور سندات خوشنو دی مل جا کیں اور جی حضور یوں ان شار کیا جا کی اور جی حضور یوں ان شار کیا جا کال اور مسلمانوں سے چندہ کی رفتار نہ ٹوٹے اور جا ہلوں سے سل ہوجائے کہ جارے مرزا قادیانی گورنمنٹ برطانیہ سے نہیں ڈرتے اور سال ہوجائے کہ جارے مرزا تا دیانی گورنمنٹ برطانیہ سے نہیں گورلی کے ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کی ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کی ساتھوں کی ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں

مرزا قادیانی کے قل میں درود پر معور کس قدر دیدہ دلیری اور سینہ زوری ہے بوئ ایسے بیباک ہوئے جاتے ہیں اور دیکھتے ہوئے یوں آئیسی بند کئے گام دینے پر بھی ندر کیں۔ انبیاء علیم السلام کی تعظیم کے لئے خود ہی سر کلر دیتے ہیں۔ بدزبانی کرنے والے کواوباش قرار دیتے ہیں۔ پھر خود ہی مر تکب کی کا دعوی کرتے ہیں اور سے ہی کوکوستے ہیں۔ بیمثال تو ایسی معلوم ہوتی ہے میں میں بے وقونی سے الجھتے ہوئے ایک دوسرے کو مال کی گالیاں دیں اور نہ یہ بی حرفر نہیں ہے۔ افسوس مرزا قادیانی کومرات کا عارضہ لے ڈوبا اور رہتے سہتے میں جاتے رہے۔ ورنہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک ہی د ماغ سے دومتضا و میں جاتے رہے۔ ورنہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک ہی د ماغ سے دومتضا و سے بیک وقت دوا ہے سرکلر جن میں تعارض ہو عجب شان کی ہنجا بی نبوت ملیا السلام کوشریف انسان کہنے سے گریز کرتے ہیں کھا کی پوشر الی قرار دیتے ملیا السلام کوشریف انسان کہنے سے گریز کرتے ہیں کھا کی پوشر اپی قرار دیتے میں ادا جب بوالحجیں!

ہم بھی قاتل ہیں تیری نیز نگیوں کے یادرہے اوزمانے کی طرح رنگ بدلنے والے جس کی شہادت کلام پاک ہیں آب ذر سے تعمی ہوئی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ گرآ وافسوس شہرہ چھم آ ہوت و شہرہ چھم اپنی کی وجہ سے یا دما فی عدم تو ازن کے سبب سے اگر ندد کھ سکے یا نہ مجھ سکے تو مہر تاباں کا کیا تصور ہے یا کسی کی خبافت اس کا کیا بگا ڈسکتی ہے۔ چا نمد پر تھو کینے سے اپنا مند ہی غلیظ ہوتا ہے۔ چا ندی تابانی میں کب فرق آتا ہے۔

ہادی برق ، رحمت کردگار کوتو یہ کم ہوا کہ میرے حبیب اللہ اپن است کوفر مادیجے کہ کم عقلی وجہالت بیں مشرکین کے بتوں کو بھی جوان کے زعم باطل بیں ان کے معبور بیں۔ برانہ کہا جائے کیونکہ وہ اس کے جواب بیس تمہارے معبود برق کو تعصب اور کور باطنی کی وجہ سے برائم کہیں گے۔ اللہ اللہ ، کیسی پاک تعلیم ہے۔ گرافسوس مرکی نبوت نے کس قدر گھناونی صورت کہیں گار بنے والے برما بناؤالی کی عیب جوئی کرنے سے اپنے جو ہرعیال نہیں ہوا کرتے۔ جیسا کہ کر جنے والے برما نہیں کرتے۔

مشک آنست کہ کود بوید نہ کہ عطار بگوید مگذربوں میں لعل پنہاں نہیں رہتے کیا چھا ہوتا کہ خدائے برگزیدوں کی تحقیر کرنے کی بجائے اپنے اخلاق ومحاس احسن طریق سے بیال کئے جاتے نہ کہ معصوبین کی پگڑیاں اچھالی جاتیں \_گرافسوں!

> ای سعادت بزور بازو نیست تانه بخفد خدائے بخشدہ

"اذ قالت الملتكة يمريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصلحين قالت رب اني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق مايشاه اذ اقضى امرا فانما يقول له لن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتورة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بياية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بساذن الله وابدى الاكميه والابرص واحيى الموتى باذن الله وانبئكم بماتاكلون وما تدخرون في بيوتكم، ان في ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين، ومصدقالما بين يدى من التورة ولا حل لكم بعض الذي حرم عليكم و جئتكم باية من ربكم فاتقوا الله واطبعون، ان الله ربي وربكم فاعبدوه

هذا صراط مستقيم (آل عمران:ه٤ تأ ١٠ صرف خدا کے تھم سے ایک لڑکا تمہار سے للن سے ہےاوراس کا نام ہوگائیسٹی سے ابن مریم، دنیااورآ ہے ایک مقرب بندہ اور جمولے میں اور ادھیڑ عمر کا کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ کہا مریم نے آ **مالانکہ مجمکو تو کسی مرد نے چیواً تک بھی نہیں۔اللہ** پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کوکرنا ٹھان لیتا ہے خداتمهارے بیٹے عیسیٰ کوتمام کتب آسانی اور عقر سكها دے گا اور وہ ہمارا پیغیر ہوگا۔جس کوہم بنی ا سمیں مے کہ میں تبارے پروردگار کی طرف۔ نے بیقدرت دی ہے کہ میں تمہارے اطمینان بنا ؤں مچراس میں مچھونک ماروںاوروہ خدا کے ا تدمعوں اور کو ژهیوں کو بھلاچنگا اور مردول کو زند محمرون میں چمیار کھاہے وہ سبتم کو بتا دول ان باتوں مس تمہارے لئے قدرت خداکی م موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور م بعض چزیں جوتم برحرام ہیں خداکے تھم سے ا نہیں بلکہ تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانہ میرا کها مانو\_بے شک اللہ بی میرا پروردگار۔

ہوں تو اللہ کے برگزیدہ اور صاحب سے جبوت پیش کرتا ہے۔ مگر ان سب آیات واردا کی علیحہ وضیم جم چاہتا ہے اور ہمار ااختہ حوالوں پر بی اکتفا کرتے ہیں اور چندا کی ا کے لئے دلاتے ہیں۔

يى نجات كاسيدهاراستى-

مر قبول اؤ

م پاک میں آب زرسے لکھی ہوئی روز روٹن کی طرح عیاں ہے۔ محرآ ہ افسوس ان کی وجہ سے یا دماغی عدم تو ازن کے سبب سے آگر ندد کھے سکے یا نہ مجھ سکے تو ہے یا کسی کی خباشت اس کا کیا بگاڑ عمق ہے۔ چاند پر تھو نکنے سے اپنا منہ ہی غلیظ بانی میں کب فرق آتا ہے۔

بی رحت کردگار کوتو یہ تھم ہوا کہ میر سے حبیب علی اللہ اپنی امت کوفر مادیجے کہ کم شرکین کے بتوں کو بھی جوان کے زعم باطل میں ان کے معبود ہیں۔ برانہ کہا ایکے جواب میں تبہارے معبود برحق کو تعصب اور کور باطنی کی وجہ سے برا کہ کمیں پاک تعلیم ہے۔ مگر افسوس مرحی نبوت نے کس قدر محمناوئی صورت بھوئی کرنے سے اپنے جو ہرعیاں نہیں ہوا کرتے۔ جیسا کہ کر جنے والے برسا

مثک آنست کہ کود بوید نہ کہ عطار بگوید ل پر لغل پنہال نہیں رہے کیاا چھا ہوتا کہ خدا کے برگزیدوں کی تحقیر کرنے کی وجائن احسن طریق سے بیال کئے جاتے نہ کہ معمومین کی پکڑیاں اچھالی

> ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشر خدائے بخشرہ

لت الملتكة يمريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح موجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في ن الصلحين قالت رب اني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر خلق مايشاه اذ اقضى امراً فانما يقول له لن فيكون ويعلمه التورة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم أي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً في الاكمم والاسرص واحى الموتى باذن الله وانبئكم خرون في بيوتكم ان في ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين ويدى من التورة ولا حل لكم بعض الذي حرم عليكم يدى من التورة ولا حل لكم بعض الذي حرم عليكم وبكم فاعتوا الله واطبعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه

هذا صراط مستقيم (آل عمران:٥٥ تنا٥٠) " (جب فرشتول في مريم سي كهاا مريم مرف خدا کے علم سے ایک اڑ کا تمہار سلطن سے پیدا ہوگا۔خداتم کواینے اس علم کی خوتخری دیتا ہاوراس کا نام ہوگائیسی سے این مریم ، دنیا اور آخرت دونوں میں رددار اور خدا کے مقرب بندول ے ایک مقرب بندہ اور جمولے میں اور ادھیز عمر کا ہوکر لوگون کے ساتھ میکسال کلام کرے گا اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ کہا مریم نے اے پروردگار میرے ہال کیے لڑکا ہوسکتا ہے۔ مالانكر بحكونوسى مردنے جوا تك بحى نبيس الله تعالى فرماياس طرح موكا الله جو جا بتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کوکر تا تھان لیتا ہے تو بس اے فر ما دیتا ہے کہ موادروہ ہوجا تا ہے اور خداتمہارے بیٹے عیسی کوتمام کتب آسانی اور عقل کی باتیں اور خاص کرتو رات اور انجیل سب پچھ سکھادے گااوروہ ہمارا پیغیر ہوگا۔ جس کوہم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کریں مے اوروہ ان سے مہیں مے کہ میں تمہارے پروردگاری طرف سے نشانیاں یعنی مجزے لے کرآیا ہوں اور مجھ کوخدا نے بیوقدرت دی ہے کہ میں تمہارے اطمینان قلب کے لئے مٹی سے پرند کی شکل ساایک جانور بناؤں پھراس میں پھونک ماروں اوروہ خدا کے حکم سے اڑنے لگے اور خدا ہی کے حکم سے ماور زاد ائدهون ادر کو ژهیوں کو بھلاچنگا اور مردوں کو زندہ کردوں اور جو پچھتم کھا کر آ ڈاور جو پچھتم نے اپنے محرول میں چمپار کھا ہے وہ سبتم کو بتا دوں۔ اگرتم میں ایک ایمان کی ملاحیت ہے تو بے شک ان باتول میں تمہارے لئے قدرت خداکی بدی نشانی ہے اور بال تورات جومیرے زمانہ میں موجود ہے میں اس کی تقید این کرنا ہول اور میرے پیغیبر بنا کر بھیجنے سے ایک بیم بھی غرض ہے کہ بعض چزیں جوتم پرحرام ہیں خدا کے علم سے ان کوتمہارے لئے حلال کردوں اور زبانی دعویٰ سے نہیں بلکہ تمہارے پروردگاری طرف سے نشانیال یعنی معجزے لے کرآیا ہوں۔ تو خداے ڈرواور میرا کها مانو\_بے شک اللہ بی میر اپروردگار ہے اور وہی تنہارا پروردگار ہے تو اس کی عبادت کرو کہ يى نجات كاسيدهاراستى- 🎝

ہوں تو اللہ کے برگزیدہ اورصاحب کتاب نی عینی علیہ السلام کی شان میں کلام مجید تو از سے ثبوت پیش کرتا ہے۔ گران سب آیات کریمہ کا کیک جاجع کرٹا اور پھران پر تبعرہ کرنا کارے واردا کی علیحہ وضحیم جم چاہتا ہے اور جاراا خصاراس کی اجازت نہیں ویتا اس لئے ہم صرف ان کے حوالوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور چندا کی اہم امور کی طرف قدر سے توجہ ناظرین کرام کومعا لمہنی کے لئے ولاتے ہیں۔

گر تبول افتد زہے عزو شرف

البسقسره: ١٦٠١ ١٠٠٠ آل عسمران: ١٦٠١ ١٠٠٠ النسساه: ٢٣٠٢ ١٠٠٠ السمائة: ٢٣٠٢ ١٠٠٠ السمائة: ٢٣٠٢ ١٠٠٠ السمائة: ١٦٠١ ١٠٠٠ الانبياه: ١٦٠١ ١٠٠٠ الوف: ١٦٠١ ١٠٠٠ الخريم: ٢٠١٠ المؤمنون: ٣٠٠٠ الزخرف: ٢٠٠٠ الحديد: ٤٠٠٠ الصف: ٢٠١ ١٠٠٠ التحريم: ٢

مسيح عليه السلام كي وجابت وسيادت \_ إنعام واكرام ،علم فضل ، خوارق ومعجزات "فد جاء كم من الله نور وكتب مبين "من جابجاموتع بموقع مرقوم ومطورين-الله الله جس كے مرتبه وشان كے متعلق خودخل ق كا تنات شامد مواور جس كے آ ماواجداد اور خاندان رب كعبكامتطورنظريو-"ان الله اصطفي آدم ونوحاً وال ابراهيم وال عمران على العالمين (آل عمران: ٣٣) "اورجس كي والدهاجدهمصر شهوديرآت سے پیشتر خدا کی فرمانبرداری اورمتبول بندی قراردی جا چکی مواور بے نیاز مالک نے اسے اور اس كى دريت كواين بناه يس حسب استدعا ليابورجيها كدوه فرما تائي أذ قسالست امرات عمران رب انى نذرت لك ما فى بطنى محرراً فتقبل منى انك انت السميع العليم (آل عسران: ٢٠) "اوروالدهمريم كي وه اخلاص سے لبريز دعاجوسعيد الفطرت او ول ك كيم معل بدايت ب يعن وانسى اعيد ها بك و ذريتها من الشيطن الرجيم (آل عمران:٣٦) "الل علم وصاحب قراست يستيول عدراموش نيس ہوئی اور طرفہ ہیکہ برورش مثیت ایز دی نے حضرت زکریا علیه السلام کی کفالت میں اور وہ مجی بیت المقدس میں نور علی نور ہوئی۔ وہ کون ساالیا خوش نصیب ہے جس کو جنت سے میوے اس فانی زندگی میں آتے ہوں اورجس کے ساتھ خدا کے فرستادہ فرشتے تکلم کرتے ہوں۔ چنا نچہ فرقان حيد شام ب- "اذ قالت الملتكة يعريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة (آل عبران: ٤٥) "اور جن کی عفت مآبی اور بلندی مراتب کی زنده گوائی قرآن صاحت یول بیان کرتا مو- "واذ قالت الملتكة يمريم أن الله أصطفعك وطهرك وأصطفك على نساء العالمين (آل عمران:٤١) "اورجس كوايخ زمان محرى عورتول سے افضل واطبركها كيا مواورجس كورب قدوس إلى رحمت كالمدوحكمت بالغدس يون نواز \_\_ "ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمت ربها وكتبه وكسانت من القنتين (تحديم:١٢) "اورجس كمتعلق كريم جهال يفرما تامو

وجعل ابن مدیم ابن مریم اوراس کی مقد آرام کے لئے ہم نے اونچی فضاجس ٹیل شنڈ اورجس کی عفت وعترت کا اعتراف

فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلنا مسیح علیه السلام کی پیرائش بی کود ب خالق ہونے کا فہوت اور قادر ہونے کی دلیل مس میہودنے سوقیا نداعتراض کئے تو ایسا وندان حمکن بارا بی ندر ہااور ایساح صلہ پست ہوا کہ آج تک

پاروین سرم اور این وسطی ساده سال الدا کی بن باپ پیدائش کھاجید خیز نبیس الوال مطالعہ کردکہ وہ ماں اور باپ دونوں سے بے نیا

كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كم فال اله كم فال اله كم

مے لئے اس کوتمام زمانوں کے لئے ایک

چب كه بهم تمام دنيا كوآن واحديش برباداه

يشاه يذهبكم ويأت بخلق جديد،

ایک انسان کامشیت ایز دی سے بن باپ

تمام جانداروں كومعدان كےلواز مات ك

وجعل ابن مریم ابن مریم اوراس کی مقدس مال خداکے نشانات بی سے ہیں اوران کے آرام کے لئے ہم نے اور تی فضاجس بیل شعند سے جشمے متے عنایت کی۔

اورجس كى عفت وعترت كااعتراف رب قدريول فرمائي- والتبي احسنت

فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلنها وابنها آیة للعالمین (انبیاه: ۹۱)" مسیح علیه السلام کی پیرائش بی کود کچه کیجئے۔ستار جہاں نے اپنی قدرت کا کرش

مستح عليه السلام كى پيدائش بى كود كي ليج ـ ستار جهال نے اپنى قدرت كاكرشمه اور خالق ہونے كا جوت اور جب بد باطن مون ہوئى كى اجازى پيدائش بى بوئى كى اور جب بد باطن يہود نے سوقیا نه اعتراض كے تو ايسا دندان حكن مدل جواب عنايت فر مایا كه كى بد بخت كو جواب كا يادابى ندر بااورايسا حوصله پست ہواكم آج تك كوئى ان ولائل كوتو ژنه كا رارشا دہوا سے عليه السلام كى بيدائش كي محمول به خيز نبيس ـ ابوالبشر آدم عليه السلام كى بيدائش كا چھم بصيرت سے مطالعه كردكدوه مال اور باپ دونول سے بے نیاز تھے۔ارشادہوا 'ان مثل عيسىٰ عند الله مطالعه كردكدوه مان در باب دونول سے بے نیاز تھے۔ارشادہوا 'ان مثل عيسىٰ عند الله كا فيكون (آل عدران ۱۹۰) ''

 ١ ..... آل عــمـران:٢٠٥١ ١ ..... الـنســاه:٢٣٠٢ ..... ١ ١٦٠١ ا .... الانعام: ١ ١ .... التوبه:٥ .... مريم:٢ .....

منون:٣.... الزخرف:٦.... الحديد:٤.... الصف: ٢٠١....

نسلام کی وجاہت وسیادت۔ انعام وا کرام، علم وضل، خوارق ومعجزات الله نور وكتب مبين "مي جابجاموتد بموتدم قوم ومسطور بير\_ وشان کے متعلق خود خلاق کا نئات شاہد ہواور جس کے آباواجداد اور رنظر وسين الله اصطفے آدم ونوحاً وال ابراهيم وال لمين (آل عمران:٣٣) "اورجس كي والده ماجده مصرم جوديراً في داری اور متبول بندی قرار دی جاچی ہوا در بے نیاز مالک نے اسے اور الل حسب استدعا للا مورجيرا كدوه فرما تائ أذ فسالست اني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني انك انت آل عبد ان: ٢٥) "اوروالده مريم كي وه اخلاص ي لبريز وعاجوسعيد شعل برايت بين" وانسى اعيدها بك وذريتها من ک عمدان:۳۶) ''الل علم وصاحب فراست بستیوں سے فراموش نہیں مامثیت ایز دی نے حضرت ذکریا علیہ السلام کی کفالت میں اور وہ بھی ر ہوئی۔ وہ کون ساالیا خق نصیب ہے جس کو جنت سے میوے اس ) ادرجس کے ساتھ خدا کے فرستادہ فرشتے تکلم کرتے ہوں۔ چنانچہ قالت الملئكة يعريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة (آل عمران: ٤٥) "اور رئ مراتب كى زنده كوابي قرآن صاحت يوں بيان كرتا ہو۔" واذ ريم أن الله أصطفعك وطهرك وأصطفك على نساء ٤٢:) ''اورجس کواپنے زمانے بحرکی عورتوں سے افضل واطهر کہا گیا ) رحت كالمدد حكمت بالغدس يول نواز \_\_" ومسريسم ابسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمت ربها ختین (تحدیم:۱۲) "اورجس کے متعلق کریم جہاں بیفر ماتا ہو ہمسم کردیں اور آن واحد ش تمہاری طرح کی اور طوق پیدا کردیں اور ایسا کرنا تمہارے خیال شی کال ہی نہیں۔ غیر ممکن ہے گر ہمارے لئے آسان تر اور خالق اور طوق میں بس یہی فرق ہے۔
مسے علیہ السلام کا کود میں تکلم کرنا بھی آیات اللہ میں سے ہاور اس میں ایک خاص فضل ربانی تھا اور مسلحت وقت یہی تھی۔ اگر عیسی علیہ السلام ان لوگوں کو جومریم علیہ السلام پرزبان طعن دراز کرتے تھے اور شدت سے پوچھے تھے۔ ''یا خست ہرون ملکان ابوك امر اسو و مسلک خانت امل بغیبا (مریم: ۲۸) ''جواب ندریتے اور مشیت ایر دی اس کی مقتنی شہوتی تو فاق جہاں مریم کو تی تعلیم نظر ما تا۔

"فاما تریس من البشر احد فقولی انی نذرت للرحمٰن صوماً فلن اکلم الیوم انسیا (مریم:۲۱) "پروردگارعالم کیم مین تفاکه جب بیمفیقة قانته بیچکو کے کر قوم مین آوے گی تو لوگ اجبہ سے بیچکو کود میں دیم کیم رسوال کریں کے اور مریم کے جواب سے کی کوکود میں دراز تر ہوجائے گی۔اس لیے خفور جہاں نے بی حکمت سکملائی کہ جب ایا وقت آئے تو ای کلمة الله کی جانب اشارہ کردیجو ۔"فاشارت الیه "اور جب آپ نے ایسا کیا تو قوم کوگ مارے خصے کے آپ سے با بر ہوکر کہنے گئے۔"فالسوا جسب آپ نے ایسا کیا تو قوم کوگ مارے خصے کے آپ سے با بر ہوکر کہنے گئے۔"فالسوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا (مریم:۲۹) "گودی کا پچکس طرح ایسے ایم معالمہ پردوشی ڈال سکے گا۔

مثیت ایردی ای بات پرمتعنی تمی کرم یم علیما السلام کی بریت ایسے احسن طریق پرکرائی جائے کہ بدیختوں کے منہ پر بمیشہ بمیشہ کے لئے تالے لگ جا کیں اور زچہ کے دامن عصمت پرومیہ باقی ندرہے۔ چنانچہ اس سے بہتر اور کون ساطریقہ تما کہ ذچہ کی عصمت مآبی معصوم بچہ سے کرائی جائے۔ چنانچہ ایسائی ہوا اور جب سے علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا کہ 'قال انسی عبدالله ، اثنی الکتب و جعلنے نبیاً و جعلنے مبارکا این ماکنت ، واوصنے بالصلوة والزکوة مادمت حیا ، وابرا بوالدتی ولم یجعلنی جباراً شقیاً (مریم: ، عتال) ''

تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ محوجرت ہو گئے اور خداکی قدرت کا اعجازی نشان سمجھ کراس عقیدہ سے بازآئے اورا بن مریم اوراس کی والدہ کوآیات الله قراردے کرچیکے ہورہے۔ سیاللہ

آ قائے دو جہال اللہ کا ارشاد ہے کہ تین بچوں نے مال کی گود میں تکلم کیا۔ بد بخت نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خدا کے نام لیواؤں پر انتہائی مظالم تو ڑے۔ یہاں تک

کہ جلتے ہوئے تیل بیں اہل اللہ کومرف الر کیوں کرتے ہیں ڈالا کیا۔ عاشقان از کی خو آ فرین کے سپر دکر گئے ۔ گر بود مے معبود کی عاشقان مولی بیں ایک عورت الی بحی تھی جم کہا گیا کہ نمر و دکوخدا ما نو ورنہ تیل بیں جلنے ۔ سنی اور محبت اور ایمان کی حفاظت کے درم ایمان خطرے بیں معلوم ہوتا اور بھی عشق غرضیکہ کہ چند لمحے وہ ای سوچ بیں دو چار ہو جہاں نے ذرہ نوازی کی اور وہ کچہ ہول کو بہ اور مجھکو چھاتی سے لگا کراس بیں اللہ کے نا ا

دوسرابچدده ہے جس نے پوسف عا شاهدا من اهلها (بوسف:۲۱)"اورتیم مسیح علیه السلام کے معجزات وخوا میرامضمون مسیلمہ ٹانی کی برزبانی کواز ظهر من

میرا مون مقیم کرتا ہوں۔ کیا

کیامؤمنین کے لئے سی علیالیا والاخرۃ ومن المقربین (آل عمران: ہے کہاں رائخ عقیدہ پراستقامت رہے۔آ وما ارسلنك الا رحمة اللعل

حضور آقائے نامدار محمصطفا اس کی مثال جوخل آق جہاں نے بیان فرمائی۔
ہے۔ارشاد ہوتا ہے کہ: ''و مدال سلنك المسمم فی مسلم میں اللہ اللہ تعالم میں اس كے لف واحسان سے صاحب مسلمیں اس كے لف

احد میں تمہاری طرح کی اور تلوق پیدا کردیں اور ایسا کرنا تمہارے خیال ان ہے مرجارے کے آسان تر اور خالق اور تلوق میں بس یجی فرق ہے۔
ملام کا کودین تکام کرنا بھی آیات اللہ میں سے ہاور اس میں ایک خاص کی دونت یکی تھی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو جومریم علیہ السلام پرزبان بھرت سے پوچھے تھے۔ 'یسا خست ھرون ملکان ابوك امر اسو و با (مریم:۲۸) "جواب ندویے اور مثیت ایر دی اس کی مقتفی ند ہوتی تو با (مریم:۲۸)

ین من البشر احد فقولی انی نذرت للرحمٰن صوماً فلن یم ۱۹۳۰) "پروردگارعالم کے علم میں تھا کہ جب بیعفیفہ قائد بچکو لے کر ایجنب سے نچکو گود میں دیکھ کرسوال کریں گے اور مریم کے جواب سے بان طعن دراز تر ہوجائے گی۔ اس لئے مختور جہاں نے بی حکمت ما آسکا والی کلمۃ اللہ کی جانب اشارہ کردیجو۔" فی انشارت المیه "اور م کو لوگ مارے غصے کا پے سے باہر ہوکر کہنے گے۔" قسالوا الله کا المحد صبیا (مریم: ۲۹) "گودی کا بچکس طرح ایسے اہم معاملہ المعهد صبیا (مریم: ۲۹)" گودی کا بچکس طرح ایسے اہم معاملہ

ای بات پرمقعنی تھی کہ مریم علیما السلام کی بریت ایسے اسن طریق کے منہ پر بھیشہ بھیشہ کے لئے تالے لگ جا کیں اور زچہ کے دامن ہے۔ چنانچہ اس سے بہتر اور کون ساطریقہ تھا کہ زچہ کی عصمت مآبی ۔ چنانچہ ایسانی ہوا اور جب سے علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا کہ التنی الکتب و جعلنے نبیاً و جعلنے مبارکا این ملکنت ، لزکوۃ مادمت حیا ، وابراً بوالدتی ولم یجعلنی جباراً

ہے کہ وہ محوجرت ہو گئے اور خدا کی قدرت کا اعجازی نشان سجھ کراس ریم اوراس کی والدہ کوآیات اللہ قرار دے کر چیکے ہور ہے۔ معالقہ کا ارشاد ہے کہ تمن بچوں نے ماں کی گود میں تکلم کیا۔ کی کیا اور خدا کے نام لیواؤں پر انتہائی مظالم تو ڑے۔ یہاں تک

کہ جلتے ہوئے تیل بیں اہل اللہ کو صرف اس قصور کے بدلے بیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت

کول کرتے ہیں ڈالا گیا۔ عاشقان از لی خودساختہ خدائی پرلعنت کرتے ہوئے جان جال

افرین کے سپرد کر گئے۔ گر بودے معبود کی اطاعت تنکیم کرنا موت سے بدر سیجے۔ ان ہی

عاشقان مولی بیں ایک عورت الی بھی تھی جس کی گود بیں ایک شیرخوار پچے تھا اور جب اس سے

کہا گیا کہ نمر ودکو خدا مانو ور نہ تیل بیں جلنے کے لئے تیار ہوجا کہ امتاکی ماری مال، بچہی صغر

منی اور محبت اور ایمان کی حفاظت کے درمیان معلق ہوئی۔ بھی بچہ کی محبت غالب ہوتی اور

ایمان خطرے بیں معلوم ہوتا اور بھی عشق الی غالب آتا تو بچہ کی مفارقت سینہ جلاد ہی ۔

فرضیکہ کہ چند لمجے وہ اس سوچ بیں دوجا رہوئے اور چونکہ اللہ ولی المؤسنین ہے اس لئے کر یم

جہال نے ذرہ نوازی کی اور وہ بچہ یوں گویا ہوا والدہ محتر مدیل بیں جلنے سے مت خوف کرو

اور بھی کو چھاتی سے لگا کر اس بیں اللہ کے نام پر کو دجا کہ حور یں خلد بیں وہ دیکھوتہا راکس ب

دوسرابچدوہ ہے جس نے پوسف علیہ السلام کی بریت پرشہادت دی۔''و شہ ۔۔۔ شاهدا من اهلها (یوسف:۲۶)''اورتیسرے سے این مریم ہیں۔

سمیح علیه السلام کے مجوزات وخوارق اور صد ہا واقعات از ظهر من انفتس ہیں اور چونکہ میرامضمون مسلمہ ٹانی کی بدز بانی کواز ظهر من انفتس کرنا ہے اس لئے صرف ایک اشارے پراکتفا کرنا ہوں۔

کیامؤمنین کے لئے سے علیہ السلام کے قل میں خلاق جہاں کو' وجیھاً فے الدنیا والاخرة ومن المقربین (آل عمران: ٤)''فرمانا کافی نہیں ہے اور ضرور ہے۔ بس یمی دعا ہے کہای رائخ عقیدہ پراستقامت رہے۔ آمن!

وما ارسلنك الا رحمة اللعلمين

حضوراً قائے تا مدارمح مصطفے احر بجینی اور دیگرانہا علیم السلام پس باہم مناسبت کی مثال جوخلاق جہاں نے بیان فرمائی۔ اس پس ایک عجیب ولطیف جاذبیت اور ارفع شان ہے۔ ارشادہ وتا ہے کہ:" و مسااد سلنك الا دحمة اللعالمین (انبیاه: ۱۰۷) "یعنی اے محمد ہم نے تہمیں تمام جہان کے لئے رحمت بنا کر جیجا۔

ہے۔ یہ اس از اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ رسول ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کے لطف واحسان سے صاحب مراتب وصاحب وجاہت میں ان کے معصوم اور متبول ہ ہم ہونے میں کی سعید الفطرت کوشک نہیں۔ولیکن شپرہ چشم کور باطنی سے طلوع آفراب اور اس کی درفشانی ہے متعیض ہونا تو کیانا مراد ہی رہا کرتے ہیں۔

خشک سالی میں جب محلوق جہاں اساک باراں کی وجہ سے چند قطروں کے لئے
آسان کو حسرت جمری نگاہوں سے دیم کر کلیجہ تھام کررہ جاتی ہے اور خاور آفق کی تابانی سے
برداشت کا مادہ سلب ہوجاتا ہے۔ تو ہر شفس کی گویا جان پربن جاتی ہے۔ طیورخوش الحان نواتجی
کوفراموش کئے ہوئے بہار کورو تے ہوئے حسرت آلود نگاہوں سے جمن کی ویرانی کو دیکھ کر
سینہ کوب ہو کر نظمی تھی چوئیں کھولے ہوئے فضائے آسان میں الحفیظ والا مان پکارا شمتے ہیں۔
رب قدیر کا عطاء کردہ وہ مختلی بچھونا جو سبزلباس میں ہمیشہ ملبوس رہا کرتا تھا۔ عربیاں ہوجاتا ہے تو
بہائم کی جان دو بھر ہوجاتی ہے۔ غریب کسان کے لئے شبح وشام چوہیں گھنٹوں میں سوائے
بہائم کی جان دو بھر ہوجاتی ہے۔ غریب کسان کے لئے شبح وشام چوہیں گھنٹوں میں سوائے
حالت میں بھی بھی کوؤں کا پانی بھی دوتی سے منہ موڑ لیتا ہے تو انٹرف المخلوقات کی زیست
خطرے میں پڑجاتی ہے۔

الی حالت میں جب کہ چیل اعثر وں کوئیں سہتی مخلوق خالق سے خلوص دل سے گڑ گڑا کررم کی بھیک مانگتی ہے۔

ستار جہاں کی ذرہ نوازی وکرم عسری ہے ابر رحمت کے دریا جوش میں آتے ہیں تو مغرب سے سیاہ سیاہ روئی کے گالے نضائے آسانی میں اڑتے افسر دہ دلوں کی کلفت مٹانے کونظر آتے ہیں ۔ مگر جب وہ جلوہ محبوبیت دیتے ہوئے معثوق کی طرح بو وفائی کرتے ہیں تو دید دہ حسرت واکی واہی رہ جاتی ہیں اور وہ سرے گزرجاتے ہیں تو اہل دہ دوسرے قریہ کے کمینوں سے کوچھا کرتے ہیں کہ کریم جہاں کی کربی تم پر مہر بان ہوئی تو وہ جواب دیا کرتے ہیں کہ ہاں خداکی رحمت نے ہمیں ڈھانے ہیں کہ ہاں خداکی رحمت نے ہمیں ڈھانے لیا۔

ای طرح قریب پر رحمت کے بادل مبعوث ہوئے اور اہل قریبہ کوشاداب وگلزار بناتے گئے گریہ بارش انفرادی حیثیت سے ہوتی رہی اور جب خلق ق کا سُنات کی مشیت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ مجموعی حیثیت سے ایک ایسا ابر رحمت بھی بھیجا جائے جو کافۃ للناس ہوتو رحمۃ اللعالمین کو آفی سے دو دہ ، کونہ کونہ اور چید چید سے ایم الرونیائے جہان کا قریبی رودہ ، کونہ کونہ کونہ اور چید چید سے راب و بامراد کرویا۔

. . . . اس عالم کیر بارش کے مستفیض دریا اور نہریں ابدالآ باد تک لہریں اور موجیس مار کر

ہے رہیں گے اور کبھی خٹک نہ ہوں گے۔ یہ اے۔اس لئے حضور ختی مآ ب اللہ کو عا میں بیارے لقب سے نواز ااور حضو حالیہ مین کومسدو د کر دیا۔

مت مرزائيے سے خطاب

مسلمان میں۔''عـن انسش قـال قـال احـب الیـه مـن والـده وولـده و الرسـول، مسلم ج ۱ ص ۲۹، باب وج رسول التعلق نے فرمایاتم میں سے کوئی'

وم بدار اور نبوت كاعلمبر دار موسكتا ب-يا

جس کے دل میں اللہ اور اس کے پیارے

ے ماں باپ اس کی اولا و اور سب لوگوں اور طرفہ یہ کہ اخلاق بی معیا

کلامی، بدکلامی میں بدل چکی ہو۔ چنا (ضرورت امام ص۸،فزائن جساص ۲۷۸) بہتے رہیں گے اور بھی خشک نہ ہوں گے۔ یہاں تک نظام دنیا مشیت ایز دی سے درہم برہم ہو جائے۔اس لئے حضور ختمی مآ ب اللّی کو عاقب، حاشر، ماحی کے خطاب دے کرخاتم النہین کے پیارے لقب سے نواز ااور حضو ملّی کے نے خود خاتم کی تغییر لا نبی بعدی سے کر کے باب نبوت کو مسدود کردیا۔

امت مرزائيه يسے خطاب

ضميمه نبوت ك فلم چيلومسي قاوياني كي جائي جعيرو، خدار النصاف كرواور تعصب کی مینک سے بے نیاز ہو کر کہو کہ کیا آ قائے دوجہاں سرکار مدیر اللہ کے عل اور بروز کا یمی تقاضا ب كرآ ب الله كا حكام كي خلاف ورزى كى جائے قرآن ياك كى تعليم سے منہ مور كروامن شرافت تک سے کناروکشی کی جائے کیا بھی مسلمان کی شان ہے کہ خدائے واحد کی تعلیم یاک کے ظاف عل ہو۔ پیارے نی سے علم پر لیک کی بجائے روگردانی کرتے ہوئے امرکونی سے مبدل گردیا جائے۔ یہ تو یقینا مسلم کی شان کے بعید ہے۔خدا کے پہندیدہ دین اوراس کے محبوب کے نام لیوا کی توبیشان ہے جب کوئی تھم جاہئے وہ طبیعت اور خواہش کے کتنا ہی خلاف ہواس کے کانوں میں پڑجائے وہ اس پر لبیک کہتا ہوا بلاچون وجرا سرتشکیم خم کر دے اور عرض کرے۔ "سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير (البقرة:٥٨٠)" شيركها توجات مرملین من الله کی تو قیر وعزت کو جزوایمان مجمو، اورغمل میہ دو کہ بجائے تو قیر کے تحقیر کی جائے اور زبان طعن اس بیرودگی سے کھولی جائے کدلگام دینے سے بھی بندنہ ہو۔ کیا ایسامخص مسلمانی کا دویداراور نبوت کاعلبر دار موسکتا ہے۔ یا وہ مجددوقت کی برد ہا تک سکتا ہے؟ مرکز نبیں ۔ مروہ مخص جس کےدل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت اس کی اپنی جان سے بدر جہازیادہ میں وہ مُلْمَانُ بِينَ " عن انسُّ قال قال رسول اللهُ عَيَّا اللهُ الدومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين (بخاري ج١ ص٧، باب حب الرسول، مسلم ج١ ص٤٠، باب وجوب محبة رسول) "الس عدوات ماس في كها رسول التعالي نے فرمایاتم میں سے کوئی مؤمن جیس ہوسکتا یہاں تک کہ میں اس کے دل میں اس کے ماں باب اس کی اولا داورسب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہوجاؤں۔

اورطرفہ یہ کہ اخلاق ہی معیار شرافت سے گر کرر ذالت کے مرتبہ پر پیٹی چکا ہواورخوش کلامی، بدکلامی میں بدل چکی ہو۔ چنانچہ ہمارے اس دعوے حقہ کی تقیدیق خود مرزا قادیانی (مرورت امام ۸ مزائن ج۱۲ س۸۸ ) پر کرتے ہیں۔ چھاتی پر ہاتھ رکھ کر پڑھواور ایمان کی کسوٹی ۲۹ فطرت کوشک نہیں۔ولیکن شپرہ چٹم کورباطنی سے طلوع آفاب اوراس کی ناتو کیانامراد بی رہا کرتے ہیں۔

ی میں جب محلوق جہاں امساک باراں کی وجہ سے چند قطروں کے لئے افکاہوں سے دیکھ کرکلیجہ تھام کررہ جاتی ہے اور خاور آفق کی تا بانی سے وجا تاہے۔ تو ہر شنفس کی کو یا جان پر بن جاتی ہے۔ طیورخوش الحان نوانجی کہ بہار کوروتے ہوئے حسرت آلود نگا ہوں سے چن کی ویرانی کو دیکھ کرچونی کھو لے ہوئے حسرت آلود نگا ہوں سے چن کی ویرانی کو دیکھ کرچونی کھو لے ہوئے فضائے آسان میں الحفظ والا مان پکارا شمتے ہیں۔ وہنملی کھونا جو سبزلباس میں ہمیشہ ملبوس رہا کرتا تھا۔ عربیاں ہوجاتا ہے تو وہاتی ہوگاتی ہے۔ خریب کسان کے لئے صبح وشام چوہیں گھنٹوں میں سوائے مروکارنیس ہوتا۔ مگر پھر بھی ہریاول زردی کا میز بان رہتا ہے۔ الی مروکارنیس ہوتا۔ مگر پھر بھی ہریاول زردی کا میز بان رہتا ہے۔ الی ایک بانی بھی دوئتی سے منہ موڑ لیتا ہے تو اشرف المخلوقات کی زیست

یں جب کہ چیل ایڈوں کوئبیں ہتی یخلوق خالق سے خلوص دل ہے گز گڑا

ا ذرہ نوازی وکرم محشری ہے ابر رحمت کے دریا جوش میں آتے ہیں تو اکے گالے فضائے آسانی میں اڑتے افسر دہ دلوں کی کلفت مٹانے کونظر وہ محبوبیت دیتے ہوئے معثوق کی طرح بوفائی کرتے ہیں تو دید دہ ہیں اور وہ مرسے گزرجاتے ہیں تو اہل دہ دوسرے قرید کے مکینوں سے ہاں کی کر بھی تم پر مہریان ہوئی تو وہ جواب دیا کرتے ہیں کہ ہاں خداکی

قربیہ پر رحمت کے بادل مبعوث ہوئے اور اہل قربیہ کوشاداب وگلزار رادی حیثیت سے ہوتی رہی اور جب خلاق کا کنات کی مثیت اس بات گئیت سے ایک ایسا ایر رحمت بھی جمیجا جائے جو کافۃ للناس ہوتو رحمة لیلباس میں مبعوث فرما کر دنیائے جہان کا قربیقریہ، دہ دہ، کونہ کونہ اور

ش کے مستقیض دریا اور نہریں ابدالآ با د تک لہریں اور موجیس مار کر

ہ..... این مریم کے اس سے بہتر

اے فخر بسل دیر آمدہ

ایک منم که عینی کجا اس

انبياء گرچه من بعرفان

ہ..... روضۂ آدم کہ میرے آنے =

مقام او بدورانش ر پر پر کھواورا کیک دفعدز بان سے اتنا کہدوکہ 'لعنة الله علیٰ الکاذبین ، آمین!'
''چونکہ امامول کوطرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بدز بان لوگوں سے واسط پڑتا ہے اس لئے ان بیں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تاان بیں طیش نفس اور بجنونا نہ جوش پیدا نہ ہواورلوگ ان کے فیض سے محروم شدر ہیں۔ یہ نہایت قابلی شرم بات ہے کہ ایک فیض خوش بیدا نہ ہوسکے اور جو خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہوسکے اور جو امام الزمان کہلا کر ایک کی طبیعت کا آ دمی ہوکہ اونی بات برمنہ میں جماگ آتا ہے۔ آسکمیس نیلی امام الزمان کہلا کرائی کی طبیعت کا آدمی ہوکہ اونی بات برمنہ میں جماگ آتا ہے۔ آسکمیس نیلی

خدا كادوست كبلا كر پراخلاق رذيله من كرفار بهواوردرشت بات كاذرا بحى متحل نه بوسكاور جو امام الزمان كبلا كرايى محى طبيعت كا آدى بوكدادنى بات رمنه مين جماك آتا ہے۔ آكمين نيلى بوقى بين وه كى طرح امام الزمان بين بوسكا لبذائس برآيت انك اعلىٰ خلق عطيم "كا پورے طور برصادق آجانا ضرور ہے۔"

الجما ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا پڑھواورشرم کے سمندر میں ڈوب مرو۔

تو بین انبیاءلیم السلام ظل اور بروزی قلایازیاں

منم میح زمال وثنم کلیم خدا منم محم واحم که مجتبے باشد

(زياق القلوب مس بنزائن ج ١٥ص ١٣٣)

یس مجمی آ دم مجمی مول مجمی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول تسلیس ہیں میری بے شار (درمین من ۲۵، براہین احمد پرحسہ پنجم بزائن ج۱۲ ص۱۳۳س)

زندہ شد ہر نبی یا آمدنم ہر رسولے نہال یہ پیرا ننم (درنشن ص ۱۷۳، فاری ،نزول کسے ص ۱۰۰،فزائن ج۱۸ ص ۲۷۸) ابن مریم کے ذکر کو پیگوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (وافع البلاء ص ۲۰۰۴ بنزائن ج۱۸ س ۲۲۰۰۰)

اے فخر رسل قرب تو معلوم شد دیر آمدهٔ زراه دور آمدهٔ (زیاق القلوب ۲۳۸ نزائن ج۱۵ س۱۹۹)

ایک منم که حسب بثارت آمرنم عیلی کجا است تابنهد پایمنمرم (ازالهاد بام م ۱۸ مززائن ج ۱۳ م ۱۸۰)

انبیاءِ گرچہ بودہ اند بسے من بعرفان نہ کمترم زکیے (ورٹین س۲۵۱،نزول المسے ص۹۹،نزائن ج۱۸ س۷۷۷)

روضۂ آ دم کہ تھا وہ ناکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ وبار (براہین احمدید صدیجم ص۱۱۱، نزائن جامص۱۳۳)

مقام او مبیں ازراہ تحقیر بدورانش رسولان ناز کردند (البشریٰج ۲ م ۱۰۹، تذکرہ ص ۲۰ طبع سوم) ریان سے اتنا کہدو کہ لعنة الله علی الکاذبین ، آمین! "
امامول کوطرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بدزبان لوگوں سے واسطہ المامول کوطرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بدزبان لوگوں سے واسطہ اس اعلیٰ درجہ کی افلاتی قوت کا ہونا ضرور کے تاان میں طیش نفس سے کروم ندر ہیں۔ بینہا یت قابل شرم بات ہے کہ ایک فیض سان کے فیض سے کروم ندر ہیں۔ بینہا یت قابل شرم بات ہو سکے اور جو گھرا خلاق رو بلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرائجی متحمل نہ ہو سکے اور جو کی کھی سن نبلی کی کھی میں کہا گھی تا ہے۔ آگھیں نبلی کی کھی میں انسان اور ان ان انسان ہوسکا۔ لبذائس پر آیت "اندل اعلیٰ خلق عطیم " کی آن میں ہوسکا۔ لبذائس پر آیت "اندل اعلیٰ خلق عطیم " انا خرور ہے۔ "

الجما ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا رم کے مندر میں ڈوب مرو۔

تومين انبياء يبهم السلام

ر بین. ابازیاں

منم می خدا منم محم واحم که مجتبط باشد (تریاق القلوب سم بنزائن ج۱۳۳۰)

یس مجمی آ دم مجمی مولی مجمی یعقوب ہوں نیز اہراہیم ہول سلیں ہیں میری بے شار (درمثین ص۲۷، براہین احمد پیر میزائن ج۲۲ص ۱۳۳۰)

یمرہ شد ہر نبی یا آبدتم ر رسولے نہال بہ پیرا نہم (درمثین ص۲۷، فاری مزدول اسے ص ۱۰۰ بڑزائن ج۱۸ص ۱۷۷۸) و میں حلول کر کیا اور ای پر بس نہیں ہوئی بلکہ اللہ اللہ اللہ میں میں میں ہوئی بلکہ اللہ اللہ میں میں نید میں سوقوں کو بیدا میں میں میں ہوئی بلکہ کان اللہ زام من السماء می آ پہنچا میں میں ہمتے ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں میں جمع ہوکروہی کام جو بڑاروں برس سے کہ اگر کے لئے بڑاروں ہا دیان برحق مبعوث ہوئے المجمعی میں میں سرانجام دے سکتا تھا۔ تو قاور وقوا تا کہ میں میں میں ساتا تھا۔ تو قاور وقوا تا کہ میں سے نہ بھکتی میں میں بیا کہ دنیا صراط متنقیم سے نہ بھکتی میں میں بیا کہ دنیا صراط متنقیم سے نہ بھکتی میں ۔ نہ بھکتی اللہ میں ۔ نہ بھکتی ۔

اے فخر رسل قرب دیر آمدہ زراہ

آنچه داد است جر نبی داجام داد آل جام دامرا بتام (درنشینص۱۷امزدل استی م ۹۹ فزائن ۱۸ص۷۷)

آ دم نیز احمد مختار در برم جلسهٔ ہمہ ابرار (ورثین ص الما بزول المسی ص ۹۹ بنزائن ج۱۸ص ۲۷۷)

> زمین قادیان اب محترم ہے بچوم غلق سے ارض حرم ہے

(در مین ص۵۰)

فخررسل متلكية كاتوبين

(حتیقت الوی م ۱۹۹ بزائن ۲۲م ۱۹۸ از کیاو واس بات کا جوت دے سکتے ہیں کہ جس شم کا کوئی اعتراض انہوں نے ان پیش گوئیوں کی نسبت یا کسی اجتہادی غلطی کی نسبت کیا ہے دوسرے انبیاء کی پیش گوئیوں بی نسبت یا کی اجتہادی غلطی کی نسبت کیا ہے دوسرے انبیاء کی چوٹ نظر دوسرے انبیاء کے خود ہمارے نی ملکی ہی جوسب نبیوں سے افضل واعلی اور خاتم الانبیاء سے اس شم کی اجتہادی غلطی سے محفوظ نبیں رہے ۔ کیا حدیبہ کا سفر اجتہادی غلطی نہ تھا۔ کیا یمامہ یا جمرکوا پی ججرت کا مقام خیال کرنا اجتہادی غلطی نہ تھیں جن کا لکھنا تطویل ہے۔ کی مقام خیال کرنا اجتہادی غلطی نہ کے دائرہ کے اندر آن مخضرت آلیا ہم بھی آجاتے ہیں کی مسلمان کا کام نہیں۔ "

ناظرین کرام! کی خدمت میں چندایک اشعار بہت کی نسلوں پرفخر کرنے والے پنجابی ضمیر نبوت، ہے سکے بہا درقادیانی کے بیں جن سے واضح طور پر آپ کی نبوت لفاظی وجاہت سے نبکی پڑتی ہے اور کیوں نہ نبکے۔ جب کہ قادیان کا بلہ بقول مرز اارض حرم سے بھاری ہے اور بھاری بھی کیوں نہ ہو جب کہ ایک غیر آباد بخرز مین جس میں زراعت پیدا ہونے سے ڈرتی تھی میں ایک ہی وجود میں بطور تنائخ ایک لاکھ چوہیں بزار مرسلین من اللہ کا بروز مرز ا آنجمانی فرتی میں ایک ہی وجود میں بطور تنائخ ایک لاکھ چوہیں بزار مرسلین من اللہ کا بروز مرز ا آنجمانی

کے دجود میں حلول کر گیا اور ای پر بس نہیں ہوئی بلکہ اہل ہنود اور سکوتوم کے ریفار مربھی آ موجود ہوئے اور یہاں تک کہ دہ ابدی پیٹھی نیند ہیں سوتوں کو بیدار کرنے والاصور ( نرسٹگا ) بھی آ دھم کا اور اس نہیں ہوئی بلکہ کان اللہ نزل من السماء بھی آ پہنچا۔ یعنی خود خدا آ سان سے اتر آ یا اور ریبھی یادر ہے کہ خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ ان کے تمام علوم دخوارق گیان دعر فان بھی حضرت صاحب کے اور شول کر گئے۔: بسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام غدا ہب کے ہادی اور ان کی خوبیاں ایک ہی تنفس میں جمع ہوکر وہی کام جو ہزاروں برس سے پاید تعییل کو پہنچ رہا ہوا وہ وہ الممل و ناتمام ہی کرنے کے لئے ہزاروں ہادیان برخق مبعوث ہوئے اور بقول مرزا پھر بھی وہ ناکھ ل و ناتمام ہی رہا۔ ایک ہی آئی میں انجام ہی اس مبعوث نہ کیا۔ تا کہ دنیا صراط مستنقم سے نہ بھکتی اور یہ حضرت اپنے دیر سے آئے کے خود اسے مبعوث نہ کیا۔ تا کہ دنیا صراط مستنقم سے نہ بھکتی اور یہ حضرت اپنے دیر سے آئے کے خود معترف ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

اے فخر رسل قرب تو معلوم شد دیے آمدہ زراہ دور آمدہ

(ترياق القلوب ص ٢٦، خزائن ج١٥ص ٢١٩)

مرافسوس بیمعلوم نہیں ہوا کہ رسولوں کے فریعنی مرزا قادیانی سے کون خاطب ہورہا ہورہا ہورہا ہوں کون سے دوری سے شریف لارہے ہیں اوروہ کون سے ایسے رسول ہیں جن سے مرزا کی ہوتا بل فخر بنی کیا کوئی مرزا کا پھو،ان کے نام ہتلانے کی زحمت گوارا کرے گا اورا یک اورا ہم کڑی ایک ہے جو سلجھائے جانے کے تتابع ہے۔ کیا کوئی جے شکھ بہا در کالال اسے بھی ناخن تد ہیر سے کو لے گا۔ یعنی وہ کون سے مردہ ایسے نبی ہے جو مرزا کی آ مدسے زندہ ہوئے اور جو مرزا کی آ مدسے زندہ ہوئے اور جو مرزا کی آ مدسے زندہ ہوئے اور جو مرزا کی آسین میں چھے بیشے ہیں اوراس شعر میں لفظ ہرسے مرادتمام انہیا علیہم السلام ہیں یا ہر کسی قادیان جیسی بخرز مین کا تام ہا اور بیرسول کون سے زمانہ میں آئے کیا تام شے اور مرزا قادیانی بھی کوئی جیون بوئی یا مداری کا تصالے ہوروں کوزندہ کر رہا ہے اور کیول نہ کریں۔ جب کہ چھم بدور مثیل میں جو سلجھانے کے قابل ہے کیا کوئی میں کی بھٹتی ہوئی بھیڑاس پر توجہ کرے گی وہ یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے رسول ہیں جنہوں نے مرزا کی بعثی ہوئی بھیڑاس پر توجہ کرے گی وہ یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے رسول ہیں جنہوں نے مرزا کی بعث یہ برئی تعدی سے بیسیوں الہا م ہوئے اور جن میں بشرعیش کا الہا م قابل قدرتھا۔ مگرافسوں کے لئے برئی تعدی سے بیسیوں الہا م ہوئے اور جن میں بشرعیش کا الہا م قابل قدرتھا۔ مگرافسوں کے دھرے دہ میں وہ کے اور جن میں بشرعیش کا الہا م قابل قدرتھا۔ مگرافسوں کی دھرے کہ دھرے دہ کے دھرے دہ کے اور جن میں بشرعیش کا الہا م قابل قدرتھا۔ مگرافسوں کے دھرے دہ کے دھرے دہ کے اور جن میں بشرعیش کا الہا م قابل قدرتھا۔ مگرافسوں کے دھرے دہ کے دھرے دہ کے اور جن میں بھرعیش کا الہا م قابل قدرتھا۔ مگرافسوں کے دھرے دہ کے دھرے دہ کے اور جن میں بھرعیش کا الہا م قابل قدرتھا۔ مگرافسوں کے دھرے دہ کے دھرے دہ کے اور جن میں بھرعیش کا الہا م قابل قدرتھا۔ مگراس کا سابے دیکھنا بھی نصور کے دھرے در ہے دہ کے دھرے درہ کے اور جن میں کے گھراس کا سابے دیکھنا بھی نے دور کے دھرے درہ کے اور جن میں میں کھراس کا سابے دیکھنا کھی نے دیکھنا کی میں کے دھرے درہ کے اور جن میں کو کر کے دھرے درہ کے دور کے دور کے دور کے دھر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دھر کے دور کے د

آنچ داد است بر نبی راجام داد آل جام رامرا بنام (در شن ما ۱۵، نزول المسيح م ۹۹، خزائن ج ۱۸ م ۲۷۷)

آ دم نیز احمد مختار در برم جلمهٔ ہمہ ابرار (دربیمن ص الما انزول اُسکے ص ۹۹ نز ائن ج ۱۸ ص ۲۷۷)

> زیمن قادیان اب محرّم ہے بچوم خلق سے ارض حرم ہے

(در مثین ص۵۰)

الوق من ١٩٩٩ بزائن ٢٢٥ من ١٠٠ كياده الربات كا جوت دے سكتے بين كه الم انہوں نے ان چيش كو يوں كى نبست يا كى اجتهادى غلطى كى نبست كيا ہے كى گويوں كى نبست يا كى اجتهادى غلطى كى نبست كيا ہے كى گويوں بين الله خوات كے قطع نظر دوسر كے كہ الله الله الله بياء تھے۔ اس قتم كى كے كہ الله بياء تھے۔ اس قتم كى د فائيس رہے۔ كيا حديد كاسفر اجتهادى غلطى نہ تھا۔ كيا يمام يا جركوا بنى ججرت تھادى غلطى نہ تھى جن كا لكھنا تطويل ہے۔ تھادى غلطى نہ تھى جن كا لكھنا تطويل ہے۔ تھادى غلطى نہ تھى كيا اور بھى اجتهادى غلطياں نہ تھيں جن كا لكھنا تطويل ہے۔ تھادى غلطى ہے۔ تھادى غلطى ہے۔ تور در تھيقت اسلام كے دشن بيں يہ تا جائے بين كى مسلمان كا كام ہے جود رحقيقت اسلام كے دشن بيں يہ ت

رام! کی خدمت میں چندایک اشعار بہت کی نسلوں پر فخر کرنے والے پنجابی بہادر قادیانی کے پیش کے بیں۔ جن سے واضح طور پر آپ کی نبوت لفاظی ہے اور کیوں نہ شیکے۔ جب کہ قادیان کا پلہ بقول مرز اارض حرم سے بھاری کی نہد ہونے سے اس میں زراعت پیدا ہونے سے جود میں بطور تنامخ ایک فیر آباد بنجر زمین جس میں زراعت پیدا ہونے سے جود میں بطور تنامخ ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من اللہ کا بروز مرز آآنجمانی

ہوا۔ ایک اور ایبا مشکل مرحلہ ہے جے سلجھانا کارے دارد۔ ہمارا خیال ہے کہ شاید اس کو مرزا قادیانی آنجہانی دوہارہ بھی آ جا ئیں توحل نہ کرسکیں۔اس لئے جومرزائی ایڈی چوٹی کا زور لاگا کرسلجھائے صحیح معنوں میں وہی مرزا قادیانی کا سچامرید ہے۔وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک الہامی عبارت اینے لئے جمویز فرماتے ہیں۔

"اناً انزلناه قريباً من القاديان وبالحق انزلناه وبالحق نزل وكان وعدالله مفعولا "ليني بم في المرزاعجة قاديان كقريب المرااوري كساتها ارااور الكي المراائجة قاديان كقريب المرااوري كساتها ارااور الكي دن وعده الله كا يورا بونا تعام (في از الداد بام حاثيم ٢٥٠ كرزائن جسم ١٣٨)

اب سوال بہے کہ کیا ہے وہی سندھی بیک صاحب ہی ہیں جو بعد ہیں نشی غلام احمہ کے بال پیدا ہوئے۔ یا بہ کوئی اور صاحب ہیں جن کو قادیان کے قریب اترے بلکہ خاص قادیان قادیان کے قریب اترے بلکہ خاص قادیان کے قریب اترے بلکہ خاص قادیان میں پیدا ہوئے۔ اب معاملہ قابل خور اور مشکل حل طلب بیہ ہے کہ وہ کون تھا جو قادیان کے قریب اتارا گیا۔ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی ہیں ہیں تو بیا در مشکل بنی کہ مرزا کا خداجس کا نام قادیانی اصطلاح میں بلاش ہے تو یہ کہ کہ کہ مرزا قادیان کے قریب اتارا اور حق کے ساتھ اتارا ور سے ایک وعدہ تھا۔ اگر مرزا قادیانی خاص قادیان میں بیدا ہوں اور پھر وہی اس کے مصدات ہوں تو کہنا پڑے گا کہ دونوں میں سے ایک خروجو نام بیدا ہوں اور پھر قربی ایک ہے جو مرزا قادیانی کے ان تمام اشعار پر خطری بھیرتی ہوئی آئیس ردی کی گوری میں گراد ہتی ہے اور جس سے یہ بیت چلا ہے کہ ہم صاحب کا توازن د ماغ صیح نہ تھا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب یہ بھی تو فرماتے ہیں۔

بست اوخير الرسل خير الانام بر نبوت رابروشد افتتام

(در مثین ص۱۲ بسراج منیرص ۹۳ بخز ائن ج۱۲ ص ۹۵)

یعنی رسول اکرم الله فداه ای وانی پرتمام نبوتین ختم موچکیس اور آپ کی بعثت پر باب نبوت مسد و دموکیا۔

اب سوال بیہ ہے کہ اگر اس شعر کو تھے الدماغ انسان سے منسوب کریں۔ کیونکہ بیا یک رائخ عقیدہ کا اظہار ہے تو وہ تمام اشعار جن میں آپ تمام پیامبروں کے روپ میں دیدار عام وے رہے ہیں۔غلط معلوم ہوتے ہیں اوراگر کثرت کوقلت پرتر جج دی جائے توبیش عرغلط تھمراغرض

روای زندگی اوراس کے واقعات ایے ہیں ا ات مں بیش بیش ہیں اور نفی میں آ گے آ م مول جس سے ہزار نی بن سکتے ہیں اور ہے کا دعویٰ کر کے کا فر ہوجاؤں اور مسلمان م لئے اور بھی تخت تھم دیتے ہیں کہا ہے مس مت کہو مجھ کونی کہنے والے شیطان کی ذر ا میں آپ نے کیابعد میں یادعزیزے کو ہو في كيا أور بعد من اس كي في كردى كه جالل و من ایم الالکه میں نے معلی سے کادم الم اورسليم الطبع طبقه مين مثيل سيح كى مجودا ا معاوت مجى كيرايسي بى الفاظ ميس كى -فرو می آجائیں اور ہوسکتا ہے کدان میں کھ واند كے لئے من اى مثل سے مول -" ك نے اس کا جوت طلب کیا۔ کیونکدوعویٰ میرے الہام ہیں اور پھیس اسکے ہے بعد فاظمی انسل ہونے کی برہمی ہانگ ممی کارے دارد۔آب فرماتے ہیں۔ میں تمبعی آ دم

نيز ايراهيم م

اس شعر میں تو کمال ہی کر بہت می تسلیس کیا بلا ہیں کیا میسی النسب وفرت ہوا کرتی ہیں۔ہماری سجھ بیل آ معانیہ بندی کے لئے جو پچھ بھی ملالگا

حغرت ماحب حصب خيال بمى

ییا مشکل مرحلہ ہے جے سلجھانا کارے دارد۔ ہمارا خیال ہے کہ شاید اس کو نمانی دوبارہ بھی آ جائیں تو حل نہ کرسکیں۔اس لئے جومرزائی ایڑی چوٹی کا زور مج معنوں میں وہی مرزا قادیانی کاسچا مرید ہے۔وہ میہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک پخ لئے تجویز فرماتے ہیں۔

ا انزلناه قریباً من القادیان وبالحق انزلناه وبالحق نزل و کان لا "لین جم نے اسم رائے قادیان کے ترب اتارااور سے ساتھا تارااور با بوراہونا تھا۔ (مخص ازال اوبام حاثیہ س ۲۰۰ بزائن جسم ۱۳۸) اللہ ہے کہ کیابیو ہی سندھی بیک صاحب ہی جی جو بعدیل منٹی غلام احمہ کے اور مرز اغلام مرتفط کے بال پیدا ہوئے۔ یا بیکوئی اور صاحب ہیں جن کو اتار گیا۔ چونکہ مرز اقادیانی نہ تو قادیان کے قریب اترے بلکہ خاص قادیان ہم حالمہ قابل غور اور مشکل حل طلب یہ ہے کہ دہ کون تھا جوقادیان کے قریب بسما ملہ قابل غور اور مشکل حل طلب یہ ہے کہ دہ کون تھا جوقادیان کے قریب

جواب سے ہے کہ مرزا قادیانی ہی ہیں تو یہ اور مشکل بنی کہ مرزا کا خداجس کا تام بلاش ہے تو یہ کہے کہ ہم نے قادیان کے قریب اتار ااور حق کے ساتھ اتار اور ہمارے وعدوں میں سے ایک وعدہ تھا۔ اگر مرزا قادیانی خاص قادیان میں ک کے مصداق ہول تو کہنا پڑے گا کہ دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے سے جوم زا قادیانی کران تامید ہے۔ یہ میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے

ہے جومرزا قادیانی کے ان تمام اشعار پرخط تنے پھیرتی ہو کی انہیں ردی کی مادرجس سے سہ پہتہ چلتا ہے کہ مہم صاحب کا توازن د ماغ صحح نہ تھا۔ وہ یہ پیجی تو فرماتے ہیں

ست اوخیر الرسل خیر الانام بر نبوت رابروشد اختیام

(در تثین ۱۱۳ مراج منیر ۳۳ مزائن ج۱۲ س۵۹) رم تلانه فداه ای وانی پرتمام نبوتین ختم ہو چکیس اور آپ کی بعثت پر باب

ہے کہ اگر اس شعر کو تھے الد ماغ انسان سے منسوب کریں۔ کیونکہ بیدا یک فروہ تمام اشعار جن میں آپ تمام پیامبروں کے روپ میں دیدار عام ہوتے ہیں ادرا گر کثرت کوقلت پرتر جے دی جائے تویہ شعر غلط تشہر اغرض

مرزا کی زندگی اوراس کے واقعات ایسے ہیں کہ انہیں بھول بھلیاں کہنا از حدزیبا ہے۔مرزا قاویا فی اثبات میں بیش بیش میں اور نفی میں آ کے آ کے میں فرماتے ہیں میں نبی موں رسول موں اور ایسا نی ہوں جس سے ہزار نبی بن سکتے ہیں اور پھرخود بی نفی فر ماتے ہیں کہ مجھ کو بیر کب جائز ہے کہ نبوت کا وعویٰ کر کے کا فر ہوجا ؤں اورمسلمانوں کی جماعت سے خارج ہوجا وَں اور مریدان باو فا کے لئے اور بھی سخت تھم: ہے ہیں کہا ہے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوخداسے ڈرواور مجھو میں مت كهو\_ مجموع نبي كيني واليشيطان كي ذريت بي \_ كوئم مشكل وكرنه كوئم مشكل \_ اسي طرح جوبهي دموی آپ نے کیا بعد میں یا دعزیز سے محوموا اور نعی کردی منی مشلامیح مومود کا دعویٰ بزے زورشور نے کیااور بعد میں اس کی نفی کردی کہ جاہل اور کم فہم لوگ پیرخیال کرتے ہیں کہ میں نے مسیح موعود کا دمویٰ یا ہے۔ حالانکہ میں نے مثیل مسیح کا دعویٰ کیا ہے اور پھر مثیل مسیح کی الی ارز انی دکھلائی کہ اہل علم اورسلیم الطبع طبقه میں مثل مسے کی کھ وقعت ہی ندر ہی۔ کیونکہ اس کے متعلق مرزا قادیانی نے عنادت بحی کچھا یہے ہی الفاظ میں کی فرماتے ہیں' ہوسکتا ہے کہ میرے بعداور دس ہزار مثیل مسیح مجی آ جائیں اور ہوسکتا ہے کہ ان میں کسی بر ظاہر الفاظ حدیث کے بھی صادق آ جائیں ۔ مگراس زماند کے لئے میں بی مثیل مسیح موں۔ ' پھرآ ب نے فاری النسل مونے کا اعلان کیا تو علائے کرام نے اس کا ثبوت طلب کیا۔ کیونکہ وعویٰ بلا دلیل ہمیشہ باطل ہوا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا نبوت میرے الہام میں اور پچھنیں۔اس کے بعد آپ نے چینی النسل ہونے کا وعویٰ بھی کردیا اوراس کے بعد فاطمی النسل ہونے کی بربھی ہائی۔ ایک اور بھی مطحکہ خیز مسئلہ ہے جے شاید حل تو کیا جھونا مجی کارے دارد۔آپ فرماتے ہیں۔

ر سے یں کے میں مجھی آ دم مجھی موئ مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں تسلیس ہیں میری بے شار

( در نثین ص ۴۷، براهین احمد به حصه پنجم ص ۱۰۴، خزائن ج ۲۱ص ۱۳۳)

اس شعر میں تو کمال ہی کردیا پیشعر نیز ابراہیم ہوں، تک رہتا تو کچھ تھیک تھا۔ مگر بیہ بہت کی تسلیس بھی تا بل فخر بہت کی تسلیس کیا بلا ہیں کیا بیسچے النسب ہونے کا شہوت دیا جارہا ہے۔ کیا بہت کی تسلیس بھی قابل فخر وعزت ہوا کرتی ہیں۔ ہماری سجھ میں تو پیشعر خاک بھی نہ آیا۔ بہت سر پٹکا آخراس نتیجہ پر پہنچا کہ قافیہ بندی کے لئے جو کچھ بھی ملالگا لیا گیا۔ اگر بیشعر اس طرح ہوجا تا تو زیادہ موزوں تھا اور معزت صاحب کے حسب خیال بھی ہوسکتا تھا۔ ۱۵ کے فروغ سے لئے جس قدر شوق آپ نے دلایا ا کر مان کا مدقد تھا۔ جو گنتی کے دنوں میں مٹی مجر م کا مت کا پندان کے مدقات سے چاتا ہے کہ قط ام ملام تھانے ایک ہزار اونٹ معر غلہ کے راہ مو معمیل اس واقعہ کی ہول ہے۔

عبدالرحل بن عوف بيان كرتے ہيں کی امانت کے واپس چلے جانے کے بعد از حد می ای رات میرے آقاد مولا کا خواب میں و ہے جوراہ مولا میں اہل بیڑب کو بھوک کی مصیب . مرا قافله جوشام کو بغرض تجارت گیا موا تعا- ا ا و المان من المان الذي مولى تعين - ميا **فروخت فروکش تتے**اور بیو پار بیل کا ہجوم ان کوم ا معصورہ اورا جازت کے لئے حاضر ہوااور عرض کا فلدلين واح بن في الحي بدردول يا اور ميكها كه لينے والاتواس سے زيادہ نفع دے كرليتا میکون لے کیا؟ اور کیا نفع دیا؟ تو ہم نے جواب جنت کا دولہا بنا اور جس نے دنیائے جہال کون اكرم المنتقى كامحبت ساليي وابنتني كود كيدكرعش يبالوعهم بواكه جاؤاورتمام راهمولا يل غريا خدمت سے سبکدوش ہوا تو حاضر ہو کرعرض ک **مولا بیل تق**یم کردو\_سجان الله ای رات آقا کھٹاوہ بیان کرتے ہیں کہ عرب وجم کے مالک **جلدی میں معروف تنے میں نے عرض کیا۔**آ ترخ الوركود كيمن ك لئے ترس ربي تعين

أمام فرائ توصنون الله نه بكاساتيم فر

م ببت جلد کانجنا ہے اس لئے رک بیں سکنا۔

میں بھی آ دم بھی موی بھی یعقوب ہوں نیز اہراہیم ہوں ہیں روپ میرے بے شار یااس طرح ہے بھی ہوسکا تھا کیونکہ تاتخ اسلام میں مردود ہے اورآ پ نے ہندوازم کے رقی ہونے کا بھی دم مارا ہے اور بیلوگ بھی تو تنائخ کے پورے پورے تائل ہیں۔اس لئے یہ شعر یوں موزوں معلوم ہوتا ہے۔

میں مجمی آرین کا راجہ ہوں مجمی رودرگوپال نیز این الملک ہوں شعبہ بیں میرے بے شار غرضیکہ مراق کی وجہ سے آپ مجبور تھے معذور تھے اس لئے سلامت روی اور صحت الفاظ کے لئے اور دعدہ ایفائی اور عہد تکنی کے لئے اس بیاری کے بیار کا قصور تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ مراق مانع تغییم ہے۔

ہم نشیں پوچھ نہ اس برم کا انسانہ دکھے کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جاتا

ذیل میں ہم چندایک اور ایسے حوالے پیش کرتے ہیں جن سے بیمعلوم ہوگا کہ دیگر انبیا علیم السلام کے حق میں مرزا قادیانی نے کیا کیا گوہرافشانی کی، واقعات شاہد ہیں کہ خداکا کوئی محبوب شاید ہی ایساباتی رہا ہو۔ جس کی پکڑی مرزا قادیانی کے ہاتھوں ندا جھائی ٹی ہو۔ یہاں تک کہ اس پاکوں کے پاکساور خاصوں کے خاص آ فاب نبوت وامامت کی ذات بابر کات تک بھی ندنج سکی اور پھراس برتے پر طل اور بروز کے لئے ٹرانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے اور بیگل اور بروز کے لئے ٹرانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے اور بیگل اور بروز کی رہ جو آئے دن مع خراش ہور ہی ہے کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ اصطلاح عامد میں علی مائے کو کہتے ہیں اور سایہ اصل کو چاہتا ہے اور جب اصل ہی خداکی امانت ہو چکا اور رحمت کردگار نے واب کی ہی جائے تو وہ عمل واوصاف نے فر حان ہور ہی ہے کہ کیا مرزا قادیانی میں وہ اطوار واوصاف پائے جاتے ہیں جو سرکار چاہ تھی ہوں کے اس خور پھل کی ٹرالا پی بھی جائے تو وہ عمل واوصاف بی جو سرکار بی بی خور کو اور ان کی تعلیم اور شوق کے بے پناہ جذب سے نام کیوا کی کو سرشاہ عالم ہو تھی بینس نفیس مملا کے اور ان کی تعلیم اور شوق کے بے پناہ جذب سے نام کیوا کی کو سرشار کردیا۔ چنا نچہ بیت اللہ کی عظمت کے لئے خود طواف کے اور امت کے ہراس فرد کو جو اس کے خرج کی استطاعت بیت اللہ کی عظمت کے لئے فرطواف کے اور اس کی جاہت کو مردار سے تشبید دے کر اس کے تلاش کرنے والے کو کتا صرف اس لئے کہا کہیں دنیاد میں پر مقدم نہ کر کی جائے۔ ور نہ تجارت اور اس کے تلاش کرنے والے کو کتا صرف اس لئے کہا کہیں دنیاد میں پر مقدم نہ کر کی جائے۔ ور نہ تجارت اور اس کے تلاش کرنے والے کو کتا صرف اس لئے کہا کہیں دنیاد میں پر مقدم نہ کر کی جائے۔ ور نہ تجارت اور اس کے تلاش کرنی جائے۔ ور نہ تجارت اور اس کے دلات

کفروغ کے لئے جس قدرشوق آپ نے دلایااس کی نذرنہیں۔ پیضور ختی ما بھانے ہی کے فرمان کا صدقہ تھا۔ جو کنتی کے دنوں میں شمی بحر صحابی تمام کا روباری حلقہ کے مالک تقے اور ان کی اللہ میں عبدالرحمٰن بن عوف جو آپ کا ایک بے المات کا پیدان کے صدقات سے چاتا ہے کہ قط سالی میں عبدالرحمٰن بن عوف جو آپ کا ایک بے المام تھانے ایک بزار اونٹ معد غلہ کے راہ مولا میں اپنے آتا کی خوشنووی کے لئے لٹا دیئے۔ تقسیل اس واقعہ کی یول ہے۔

عبدالرحمٰن بن عوف میان کرتے ہیں کہ مدینه منورہ اوراس کے ماحول میں ایک وفعہ خدا کی امانت کے واپس چلے جانے کے بعد از حد قحط پڑا۔ یہاں تک کہ مخلوق خدا بھوک سے بلبلا **آئی۔ای رات میرے آتا دمولا کا خواب میں دیدار ہوا ادر بیار شادمیرے کا نول نے سنا کہون** ہے جوراہ مولا میں اہل یٹر ب کو بھوک کی مصیبت سے نجات دلاکر جنت کی ضانت ہم سے لے۔ ميرا قافله جوشام كوبغرض تجارت كميا موا تعا\_اس معج واليس آيا جوايك ہزار اونٹوں پرمشتل تھا\_ اونوں برگندم کی بوریاں لدی موئی تھیں۔ میرے ملازم کندم کو لئے بیٹر بی منڈی میں بغرض فروخت فروکش تنے اور بیو یار یول کا بجوم ان کو حلقه زن کئے ہوئے تھا کہ سالا رقافلہ میرے مکان پرمھورہ اور اجازت کے لئے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یاسیدی گندم کے بیو یاری سات گنا منافع پر فلم لیما جائے ہیں تیے اچھی ہے وے دول یا اور کچھارشادہے؟ اس کے جواب میں میں نے اسے **برکہا کہ لینے والاتواس سے زیادہ نفع دے کرلیتا گیا۔ وہ جیران ہوا کہ بیویاری توسیمی آ چکے تھے پھر** بیکون لے کیا؟ اور کیا نفع دیا؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ستر کنا اور لینے والا وہ محبوب بر دانی میں جو جنت كا دولها بنا اورجس نے دنیائے جہال كوتجارت سكھلائى ـ سالار آقاكى دريادلى اور رسول ا کرم اللہ کی محبت ہے ایسی دابستگی کو دیکھ کرعش عش کراٹھا اور عرض کیا اب میرے لئے کیا ارشاد ہوتو تھم ہوا کہ جا دَاورتمام راہ مولا میں غرباء میں تقسیم کردو۔سالار کا بیان ہے کہ جب میں اس خدمت ہے۔سبکدوش ہوا تو حاضر ہو کرعرض کیا کہ اونٹ کہاں جیبجوں تو ارشاد ہوا کہ اونٹ بھی راہ مولا میں تقسیم کردو۔ سجان الله اس رات آقائے جہان نے ایک دوسرے محابی کوشرف ملاقات مخشاوہ بیان کرتے ہیں کے عرب وعجم کے مالک نورانی پوشاک پہنے تازی محوڑے پرسوار جانے ک جلدی ش معروف تے میں نے عرض کیا۔ آقامت سے دیدار کا پیاسا تھا اور آ تکھیں آسالیہ کے دخ انور کو دیکھنے کے لئے ترس رہی تھیں۔ آج ذرہ نوازی ہوئی۔ مگریہ جلدی کیسی للہ چند کھیے آ رام فرمائے تو حضو ﷺ نے ہلکا ساتیسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ مجھے ایک نہایت ضروری کام م بهت جلد بنجنا باس لئة ركنيس سكاريس فعرض كيامولاده ايما كياكام بو آب الله

میں مجھی آ دم مجھی موئی مجھی یعقوب ہوں

نیز اہراہیم ہوں ہیں روپ میرے بے شار
اطرح سے بھی ہوسکتا تھا کیونکہ تنائخ اسلام میں مردود ہے اور آپ نے ہندوازم

بھی دم مارا ہے اور ریاوگ بھی تو تنائخ کے پورے پورے قائل ہیں۔اس لئے یہ
علوم ہوتا ہے۔

میں مبھی آرین کا راجہ ہول مبھی رودرگوپال نیز امین الملک ہول شعبہ بیل میرے بے شار مراق کی وجہ سے آپ مجبور تھے معذور تھے اس لئے سلامت روی اور صحت وعدہ ایفائی اور عہد تکنی کے لئے اس بیاری کے بیار کا تصور تعوز آبی ہوتا ہے۔

> م نشی پوچه نه ال بزم کا افسانه وکم کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جاتا

ہم چندایک اورایے حوالے پیش کرتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوگا کہ دیگر میں میں مرزا قادیانی نے کیا کیا گوہرانشانی کی، واقعات ثابہ ہیں کہ خدا کا سیائی رہاہو۔ جس کی پگڑی مرزا قادیانی کے ہاتھوں نہا چھائی ٹی ہو۔ یہاں کے پاک اور خاصول کے خاص آ فاب نبوت واہامت کی ذات بابر کات تک سی بہتے ہوئی اور بروز کے لئے ٹرانا جماقت نہیں تو اور کیا ہے اور بی خل اور دن میں حقل دن مع خراش ہور ہی ہے کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ اصطلاح عامہ میں ظل مائیہ اصل کو چاہتا ہے اور جب اصل ہی خدا کی امانت ہو چکا اور رحمت کردگار بائیہ اصل کو چاہتا ہے اور جب اصل ہی خدا کی امانت ہو چکا اور رحمت کردگار بی جب کہ کیامرزا قادیانی میں وہ اطوار واوصاف پائے جاتے ہیں جو سرکار ایہ ہے کہ کیامرزا قادیانی میں وہ اطوار واوصاف پائے جاتے ہیں جو سرکار ایہ ہے اور جو اعلائے کہ تا ہو ہو گئی ہو اور واوصاف پائے جاتے ہیں جو سرکار کی ہو تا ہو ہو گئی ہو ہو ہو اس کے خرج کی استطاعت سے خراج دونیا اور اس کی چا ہت کو مردار سے تشیہ دے کر اس کے تلاش ہو دیا۔ دینیا اور اس کی چا ہت کو مردار سے تشیہ دے کر اس کے تلاش ہو دیا۔ دینیا در اس کی تلاش ہو گئی ہو گئی ہو ہو اور سے تشیہ دے کر اس کے تلاش ہو کہا ہوں کہا کہیں و نیادین پر مقدم نہ کر لی جائے۔ ور نہ تجارت اور اس

نے فرمایا کہ عبدالرحمٰن کی سخاوت درگاہ ایز دی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوا۔ آج جنت میں اس کے نکاح کی تقریب ہے۔اس لئے مجھے جلدی جانا ہے۔

حضورتی مآ بیان کے عاس اور اخلاق حمیدہ اور اوصاف ستو دہ شار ہی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی میر ایر مضمون ہے۔ میں تواس وقت صرف علی کی نقاب کوع یاں کرتا چاہتا ہوں۔ میں نے سید المعصومین آفاب مدیر تا تا ہا کہ کے مبارک سیرت سے صرف تین باتی ان نمو نتا پیش کی ہیں۔ جہاد فی سمیل اللہ فریضہ جج ، دین کو دنیا پر مقدم رکھنا۔ اب ان ہی تین باتوں پر مدع علی کو پر کھنا ہے اور آگر وہ اس معیار پر پورے اتریں تو جمیں ان کی خودساختہ اصطلاح اور ضمیمہ نبوت کے مانے میں عذر نہ ہوگا۔

مرزا قادياني كاجهادكوترام قراردينا

''اور بارر کھو کہ (موجودہ) اسلام میں جو جہاد کا مسلہ ہے میری تگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنا م کرنے والا اور کوئی مسکلنہیں ہے۔''

(اشتہار کرکئی کے ۱۹۰، مجموعداشتہارات جسم ۵۸۳) اس کی تقد این میں (ضیر تخد کوار دیس ۲۶ نز ائن ج کام ۷۷) پر چنجارے لے لے کر فرماتے ہیں کہ:

> اب جھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لے حرام ہے اب جنگ اور جدال

اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ نفنول ہے دیشن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد

عن ہے وہ سے ہو رہا ہے آب بہاد مظر نبی کا ہے جو یہ رکمتا ہے اعتقاد مسہ زیر

مسے قادیانی کی چاہتی بھیٹرو تمہارے ہاں جوفر قان حمید تاقحی بس برکت کے لئے
پڑے رہتے ہیں۔ان میں جہاد کی آیات بھکم ضمیر نبوت منسوخ قرار دی جا پھی ہیں یانہیں اور سور ہ
تو بدوآ ل عمران کوتم نے ابھی تک صفرف کیا ہے یانہیں۔ کیونکہ کذاب قادیان نے جہاد نی سبیل اللہ
کوتھارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کے حق میں بازار کی الفاظ استعمال کئے ہیں اور جہاد کواپنے
زاویہ نگاہ میں کلنگ کا ٹیکا شار کیا ہے۔اگر بیضل ہیج آپ نے اب تک انجام نہیں دیا تو فور آئی خط
تشیخ بھیرد دور ندمرز اقادیانی کا تھم برسر بازار رسواہوگا اورا طاعت تھم کے بجانہ لانے میں تم کافر

موجاؤ مے ہے کوئی سیح کالال جومرزا قادیائی کرےاورائے کئے دارجہم خرید لے۔ ممبر: اجہاد فی سبیل اللہ افسوس مرزا قادیانی کی ساری زعہ

آگوارتو کیاسات انچ کا جا تو رکھنا بھی نعیب نه آگرید دونوں آلات ال بھی جاتے تو مشکل ہے۔ قوابی ایسے دیئے تنے اور دہ بھی مشحل، دن جمیشہ ڈھیلی ہی رہتی تھی اور سر درد کی وجہ سے او سے زیادہ قابل رحم یہ بات تھی کے مشق کا آزا المرگ ہونے پہمی نہ چیوٹا اور لطف یہ ہے ک

مدہا چیش کوئیاں بنائی تئیں اور پورا نہ ہو۔ موئے یہاں تک کہا گیا کدا کریے چیش کوئی پورا یہ دیشرے صاحب کا اپنا طرز عل

کے لئے میٹھم دیں۔

"عن ابى سعيد الخذ الخذ الفضل قال رجل يجاهد فى سبب الشعاب يتقى ربه ويدع الناس مرج ص ٢٩٠، باب ماجاه اى الناس المراب المراب

ڈرےاورد نیا سے بھلائی کرے۔ ذیل میں چندا یک فرمان رسا

دیں ہیں املاحظ فرمائیں۔

''عن عبىدالله بن عمر سبيل الله يكفر كل شتى الا الدين كفرت خطاياه الاالدين) ''عمراللاتناع ہوجاؤگے۔ ہے کوئی سے کالال جومرزا قادیانی کی مری مٹی پراحسان کرتا ہوااس کارخیر میں سبقت کرےاورا پنے لئے دارجہم خرید لے۔ جسمدیں

تمبر:اجهاد في سبيل الله

افسوس مرزا قادیانی کی ساری زندگی اس مقدس فرض سے ناآشنا بلکہ کوری ہی رہی۔

آگوارتو کیا سات اپنج کا چاتو رکھنا بھی نعیب نہ ہوا۔ تیرتو کیا تکلا کی صورت و کینا بھی گوارہ نہ کی اور

اگرید دونوں آلات بل بھی جاتے تو مشکل ہیہ کہ دہ چلا بھی نہ سکتے تھے۔ کیونکہ قدرت نے پچھ

قوامی ایسے دیئے تھے اور وہ بھی مضحل، دن جس سوسو ہارتو صرف پیشاب ہی آتا تھا۔ آزار بند

بیشہ ڈھیلی ہی رہتی تھی اور سر درد کی وجہ سے اور مراق کی شدت سے سرچکرا تا ہی رہتا تھا اور سب

سے زیادہ قابل رحم ہیہ بات تھی کہ عشق کا آزار بھی دم نہ لینے دیتا تھا اور یہ ہے کی کا ساتھی قریب

الرگ ہونے یہ بھی نہ چھوٹا اور لطف یہ ہے کہ بیآ سانی منکوحہ قرار دی جا چھی تھی اور اس کے لئے

مد ہا چیش گوئیاں بنائی گئیں اور پورا نہ ہونے کی صورت میں انتہائی ذلالت کی ذمہ داری لیت

ہوئے یہاں تک کہا گیا کہ اگریا جیش کوئی پوری نہ ہوتو تھے بدسے بدتر بچھو۔

ية وحفرت صاحب كالمناظر زغمل ب- مرافسوس تويه ب كدرسول اكرم الله توجهاد

کے لئے بیٹھم دیں۔

۔ ذیل میں چندا کیے فرمان رسالت زادۃ ایمانا کے لئے اور پیش کئے جاتے ہیں۔ ملاحظ فرما کمیں۔

''عن عبدالله بن عمروبن العاص أن النبي عَلَيْ الله قال القتل في سبيل الله سبيل الله يكفر كل شتى الا الدين (مسلم ٢٠ ص١٣٥، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه الاالدين) ''عبدالله ين عروين عاص سروايت مدرسول المنطقة في قرمايا

الرحمٰن کی خاوت درگاہ ایز دی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوا۔ آج کے نکاح کی تقریب ہے۔ اس لئے بچھے جلدی جانا ہے۔ رختی مآب اللہ کے محاسن اور اخلاق حمیدہ اور اوصاف ستو دہ شار ہی نہیں ہو سکتے مون ہے۔ میں تو اس وقت صرف عل کی نقاب کو عمیاں کرنا جا ہتا ہوں۔ میں نے لآب مدید اللہ کی مبارک میرت سے صرف تین یا قبل نمونتا پیش کی ہیں۔ جہاد سرجی ، ذین کو دنیا پر مقدم رکھنا۔ اب ان ہی تین با توں پر مدی علی کو پر کھنا ہے اور

۔ پورے اترین تو ہمیں ان کی خودساختہ اصطلاح اور ضمیمہ نبوت کے مانے میں جہاد کو حرام قر اردینا

رر کھو کہ (موجودہ) اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے میری نگاہ میں اس سے بدر ۔ والا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔''

(اشتہار کرکی ک ۹۹ و، مجورے اشتہار ات ۳ م ۵۸۳) معدیق میں (ضیم تحد کواڑ ویوں ۲۲ ہزائن ج کام ۷۷) پر چھارے لیے لیے کر

> وڑ وہ جہاد کا اے دوستو خیال کہ لے حرام ہے اب جنگ اور جدال اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتو کی فغول ہے کہ وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد

کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد فی کی جاہتی بھیرو تمہارے ہال جوفرقان حید تاقح سیس برکت کے لئے

یس جہادگ آیات بحکم خمیر نبوت منسوخ قرار دی جا پھی ہیں یا نہیں اور سور کا ایکی ہیں یا نہیں اور سور کا ایکی تک حذف کیا ہے یا نہیں۔ کیونکہ کذاب قادیان نے جہاد نی سمبیل اللہ یکھتے ہوئے اس کے حق میں بازاری الفاظ استعال کے ہیں اور جہاد کواپنے اشار کیا ہے۔ اگر بیفل فیج آپ نے اب تک انجام نہیں دیا تو فورا ہی خط ادیانی کا حتم برسر بازار رسوا ہوگا اور اطاعت حتم کے بجانہ لانے میں تم کا فر

الله تعالى كى راه مين قل موجانے سے سوائے قرض كے باتى سب كناه معاف موجاتے ميں۔

''عن انس قال قال رسول الله عَنهُ لله العدوة في سبيل الله اوروحة خير من الدنيا وما فيها (بخارى ج ١ ص ٣٩٢، باب الغدوة والروحة في سبيل الله، مسلم ج ٢ ص ١٣٤) ''الس عروايت ماس ني كهارسول الشفالة في مايا الله تعالى كاراه (يعن جهاد) عن ايك دن كي عاايك دن كي شام مارى ونيا سوزياده بهتر م

رب قدوس كاوه پراز حكمت تحكم جوسر كاريد بيقايليك كوجوا تفاملا حظه كريں۔

''یایها النبی جاهد الکفار والمنفقین واغلظ علیهم (توبه:۲۳)''اے میرے مجوب کفارومنافقین کے ساتھ جہاد کرواوران پریخی کرو۔

"الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عندالله واولتك هم الفاشزون ، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنّت لهم فيها نعيم مقيم ، خلدين فيها ابدا ، ان الله عنده اجر عظيم (توبه: ، ٢تـ ٢٢) "وه لوگ جوايمان لائ اوردين كے لئے انهول نے بجرت كا اور عظيم البين وال سے الله كرين بر حكرين الله كا وه لوگ الله كا وه لوگ الله كا اور بي جومزل مقعود كويني والے بي اوران كا پروردگارا بي مهر پائى اور رضا مندى سے ايسے اور يمى جي خوش كي والے بي اوران كا پروردگارا بي مهر پائى اور رضا مندى سے ايسے باغوں ميں رہنے كي خوش كي دريا ہوگ ان باغوں ميں بيشہ بميشہ بي مير بي كي دريا كي الله كي بال وال كا برود خيره موجود ہے۔

یوں تو جہاد کے متعلق کتب احادیث میں علیحدہ باب ہیں اوران میں سینظروں فرمان مصطفوی اس پاک مقصد کے لئے موجود ہیں۔جس میں بسط وشرح سے اس کے فضائل اورخوبیاں بیان کی گئی ہیں۔

ونیا میں زندہ رہنے کاحق صرف ای قوم کو ہے جواس پاک اصول کو لانحیمل بنائے اور تختی سے اس پر کاربندر ہے۔

، چثم بھیرت ہے اتوام عالم کا مشاہدہ کر کے دیکھلوجوتوم بھی اس پاک جذبہ سے

مرشارٹینں۔وہ بودی اور ذکیل ہے بہا فلام کہلاتی ہے اور ای پر بس نہیں ۔ آزا کا کوئی حق نہیں ۔

یی ده مبارک جذبہ ہے جم جہاد کا میح منہوم اگر نبی ہوکرآ پ کی مجھٹ فریضہ رجج فریضہ رجج

"فمـن اظـلـم ممن كذه جهـنـم مثـوى للكفرين · والذى ، أهم ما يشاء ون عند ربهم ذالك ج مرزائيو! خدالكي كهنا كديرآ ،

کرنے پر بیرقم آپ کے چیش کردی جا۔

أحيموض بلامبالغداى قدركاليال دى كئي

مزا تی

قاديانى دجال

ل ہوجائے ہے سوائے قرض کے باتی سب گناہ معاف ہوجائے ہیں۔ ابسی عبس قبال قال رسول الله عَلَيْهِ ما غبرت قد ما عبد فی سه الغار (بخاری ج ۱ ص ۳۹۶، باب من اغبرت قد ماہ فی سبیل ادوایت ہے کہ اس نے کہا رسول التَّعَلَيْكُ نے فرایا۔ انسان کے دوقدم نبارآ لودیوں۔ کاروز نے میں جا کیں بیٹیس ہوسکتا۔

انس قال قال رسول الله عَنَيْ لَهُ لَعَدوة في سبيل الله اوروحة ما فيها (بخارى ج ١ ص ٣٩٢، باب الغدوة والروحة في سبيل الله، المن عدوايت باس في الله المنافظة في الله الله الله عدوايت باس في المارسول التعلقة في ما الله الله تعالى كاراه دن كل مع يا يك ون كل شام سارى و نياسة زياده بهتر ب

وى كاده براز حكمت تحكم جوسر كارىد يتعلق كوبوا تفاملا حظركرين-

النبی جاهد الکفار والمنفقین واغلظ علیهم (توبه:۷۳) ''اے نافین کے ساتھ جہاد کرواوران پرتی کرو۔

ن امنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله باموالهم وانفسهم ندالله واولتك هم الفائزون ، یبشرهم ربهم برحمة منه ت لهم فیها نعیم مقیم ، خلدین فیها ابدا ، ان الله عنده اجر تما۲۲) "وه لوگ جوایمان لا ی اوروین کے لئے انہول نے جرت کی اور لشک میں جہاد کے وه لوگ الله کے ہاں در بے میں کہیں بڑھ کر ہیں مودکو کی نجے دالے ہیں اوران کا پروروگارا بی مهریائی اور رضا مندی سے ایسے خبری ویا ہے جن میں ان کودائی آسائش کے گا اور بیلوگ ان باغول میں کیری دیا ہے جن میں ان کودائی آسائش کے گا اور بیلوگ ان باغول میں ہے کہی در بیلوگ ان ہو کہی در بیلوگ ان باغول میں ہے کہی در بیلوگ ان بیلوگ کے کہی در بیلوگ کی در بیلوگ ک

ر کے متعلق کتب احادیث میں علیحدہ باب ہیں اور ان میں سینکٹروں فرمان مدکے لئے موجود ہیں۔جس بیں بسط وشرح سے اس کے فضائل اور خوبیاں

ورہنے کا حق صرف ای قوم کو ہے جواس پاک اصول کو لائحمل بنائے اور ہے۔ ہے۔ نے سے اقوام عالم کا مشاہدہ کر کے دکھ لوجوقوم بھی اس پاک جذبہ سے

سرشار نییں ۔۔ وہ بودی اور ذلیل ہے یہاں تک کہاس کی عزت و ناموس خطرے میں ہے اور وہ فلام کہلاتی ہے اور اس پر بس نہیں ۔ آزاد قوم کے جلسوں میں انہیں رائے وینے یا شامل ہونے کا کوئی حق نہیں ۔

یکی وه مبارک جذبہ ہے جس کے تعدق میں بدوی عرب شہنشاه عالم ہوئے۔ ہاں جہادکا سیح منہوم اگر نبی ہوکر آپ کی سیحہ میں ندا و ساقت اللہ اذا قسمة ضيزى! فریضہ حج

"فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذجاءه اليس فى جهنم مثوى للكفرين و والذى جاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المتقون الهم ما يشاء ون عند ربهم ذالك جزاء والمحسنين (الزمر:٣٣،٣٢)"

مرزائيو! خدالتي كبناكه بيآيات مرزا قادياني كيسي حسب حال بي سبحان الله! مرزا قادیانی سلسلہ چل جانے کے بعد معمولی آ دی ندیتے۔ بلکدایے آ ب کورکیس قادیان تھما كرتے تھے اور خرچ بھى بدى فراخ دلى سے كياكرتے تھے يينكروں روپ تو كشة جات اور متوری میں اٹھتے اور ٹا مک وائن بھی آئے دن آتی ہی رہتی لنگر خانہ کے نام پر ہزاروں کا مال آتا۔ وعائیں مول بکا کرتیں جو اُمراخریدا کرتے۔ براہین احمد بیکا چندہ پچاس جلدوں کا وعدہ کر کے ہزاروں روپیے جمع کیااور پیاس کی بجائے یا نج بھی بڑی مشکل سے دیں اور مریدان باوفاچندہ عام وخاص سے بھی ہمیشہ کرم کیا ہی کرتے اور بہتی مقبرہ کی زمین کا روپیا ایک ایک قبر کا ہزاروں تک آ جاتا اوریا نچ ہزار روپی تو آپ کورئن بالوفا کالفرت جہاں بیٹم سے دستیاب ہوا اورایسے سینکڑوں واقعات طوالت کے ڈرسے چھوڑتا ہوااس پراکتفا مکرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کا فی امیر ین کے تھادرآ پی امارت کا اندازہ اس ہمی ہوسکتا ہے کے وکی اشتہارایا نظر نہیں آتاجس میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے ہزاروں روپیانعام کا وعدہ ندویا جاچکا ہواورتمام واقعات سے قطع تعلق كرتے ہوئے صرف مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسرى كو پندرہ ہزار روپيركا وعده صرف اس مات يربطورانعام ديا كدميري كتاب زول ميح مين ذير حسوبيش كوئيال تمسى بين -ان كوجمونا ثابت كرنے بربرقم آب كے بيش كردى جائے كى محرافسوس جبده قاديان تشريف لاے توروپول معض بلامبالغداى قدر كاليان دى كئين اور كمرى جارد يوارى سے تكنے كايارا بى ند وال مرا جی کی پارسائی دیکھ لی قادیانی دجال کی ہرزہ سرائی دکھے لی

آپ کا ایک الہام بھی ہے کہ ہم کمدیش مریں کے یامدینہ یس اور ایک اور جگہ آپ نے یہ محی فر مایا کہ میری قبرروضۂ اطہر کے پاس ہوگی اور ش اس میں وفن کیا جا واں گا۔ یہ ہیں آپ کی زندگی کے محی حقی واقعات جو مختصراً عرض ہوئے۔ مگر افسوس انجام کیا ہوا کہ جج کی سعادت نصیب نہ ہوئی اور آپ کو بے نیل ومرام ملک عدم کوکوچ کرنا پڑا۔

دین کود نیا بر مقدم رکھنا

اس ضمن میں بھی آپ ماشاء اللہ فیل ہی رہے۔اس کا ثبوت ہیہ ہے کہ مرسل من اللہ کا پہلافرض ہیہ ہے کہ وہ تبلیغ حقہ کے لئے تمام قوموں کو دعوت حق پہنچا دے خور تبلیغ کرے اور اعداء کے جورور نج سے ۔گرمرز اقادیانی کو بیسعادت بھی نصیب نہ ہوئی۔ آپ نے گورنمنٹ برطانیہ کی مدح وستائش میں بہت ساوقت کھویا آپ کا اپنا بیان ہے۔

کہ 'میری عمر کا پیشتر حصہ گور نمنٹ برطانیہ کی مدح وستائش میں گزرااور میں نے ان کی خدمت کے لئے اپنی محبوب امت کوابدی غلامی کی تعلیم دی اور میں نے یہاں تک کیا کہ غیر ممالک میں لاکھوں ٹریکٹ اور اشتہار وقا فو قانی ہے اور اگران کی مجموعی حیثیت کا اندازہ کیا جائے تو پہاس الماریاں بھی ان کے لئے تاکافی میں رہیں گی۔ (منہوم تریاق القلوب میں ان کے لئے تاکافی میں رہیں گی۔ (منہوم تریاق القلوب میں ان کے لئے تاکافی میں رہیں گی۔

امیر حبیب الله والی افغانستان کوآپ نے نبوت کی دعوت دی۔ شاہی و ماغ سے دو لفظوں میں اشتیاق ملاقات کا جواب موسول ہوا۔ والی افغانستان نے لکھا ''اینجابیا'' مگر مرزا قادیانی سرحدی کالے کالے پہاڑوں سے یوں بھا کے جیسے گدھے کے سرسے سینگ اور پھر نام ہی نہایا۔

ڈپٹی کشنر گورداسپور کی ایک ہی ڈانٹ پرالی بودی تحریری شرطیں آپ نے منظور
کیس کہ آئندہ بیس کسی کی مرگ اورخم ومصیبت کی پیش گوئیاں نہ کیا کروں گا اور نہ ہی کوئی خدا
سے ایک اپیل کروں گا۔جس سے کسی فض کی ذلت یا مورد عمّاب الجی ہونے کا احمّال ہو۔ بلکہ
اگر الہام بھی کوئی ایسا ہوجس کا میہ مطلب ہو کہ فلاں مخض مورد عمّاب الجی ہوگا تو بیس اس کو
افشا نہ کروں گا اور بیس کسی کومباہلہ کے لئے بھی دعوت نہ دوں گا اور نہ ہی کسی کو ہر لے قطوں
سے یا دکروں گا۔غرضیکہ نبوت کا کاروبار چھوڑ کر ہوئی مشکل سے بیجلینی مرحلہ طے کر کے آرام
سے گھرکی جارد بیاری بین بیٹے گئے۔

قرآ ن كريم شام ب كم تمام انبياء يهم السلام الى الى قومول كو ولا است ل كم

**مُلِيه من مالا ان اجرى الا على الله (** 

کھینے سے شاہی ایوان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ قا دشاہی کا نقشہ نظراً سے گا۔ وہاں پر پرائوں افوٹ آفیسر موجود ہیں۔ ناظرین دعوت مال کی مشین میں سیقل ہورہی ہیں۔ امیر مرزائر میں نے رضیکہ شاہی سلسلہ بھی پانی بحر تا نظراً۔ آئیس آپ کول سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں اور طرفہ،

آ تیں آپ کول سکتی ہیں؟ ہرگزنہیں اور طرفہ، گوگ میں آئے ہیں اوراپے آپ کو عاجز قرار شنظر آتش کردیا۔ سبحان اللہ اگرنہ کیا ہوتا آ گال کی تصویر کے بعداصل کا بھی ملاحظہ کریں، ایسے ہی اور صد ہاوا قعات صفی تاری

عليه من مالا أن أجرى الاعلى الله (هودَ ٢٩) " يعنى الدوكوش السبيني رسالت يرتم ساس كا يحمد بدانيس جابتا ـ بكداس كاجروه ذات كردگارعنايت كردگار

مگر مرزا قادیانی کنگر خانه کے نام پر بمبر زدگی کی آن پر ، کتابول کی شان پر ، چنده خاص، چنده عام ، بلیغی فنڈ ،صدقه جاریہ ، خیرات ،صدقات ،حسنات ،صدقه فطر ،صدقه کھال ، چنده بہنتی مقبره ، چنده مبجد سالانه ، چنده بیخان ، چنده بیزگان ، چنده بینارة اسم ، چنده مینارة اسم ، چنده تغییرالقرآن غرض چنده ہی چنده کے عنوان سے غریب امت کولو شخے رہے۔

کون سے نبی نے کل بنوائے۔جن کوفیش ایبل کو کچے اور میزوں سے آ راستہ کیا اور میتی قالین یا کال کھوکروں کی نظر کئے، قطع اور تصویریں دیواروں کے ساتھ آ ویزاں کئے۔قد آ دم آ کینے لگوائے اور بیش قیمت پردول سے دردازوں کو ڈھانپ دیا۔قعر نبوت کو ایک نظر و کیمنے سے شابی ایوان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ قادیان میں جاؤ اور امارت کی شان دیکھو، پوری بادشانی کا نقشہ نظر آئے گا۔وہاں پر پرائیویٹ سیکرٹری ملیں گے۔محاسب خزانہ دکھائی دےگا۔ آ ڈٹ آ فیسر موجود ہیں۔ نظر مین دعوت مال وہلنے بیٹھے ہیں۔ سے قادیانی کی چیتی بھیٹریں دجل کی مشین میں سیقل ہور ہی ہیں۔ امیر مرزائی ملاقات کارے دارد ہے۔ نقیب دچاؤش موجود ہیں۔ غرضیکہ شابی سلسلہ بھی پانی بھرتا نظر آئے گا۔غور فرمائیے کس نبی کی سیرت میں بھی الیک ہیں۔غرضیکہ شابی سلسلہ بھی پانی بھرتا نظر آئے گا۔غور فرمائیے کس نبی کی سیرت میں بھی الیک بیانی آئی کی میں اور طرفہ سے ہیں اور فرمائے ہیں کہ دنیاوی محبت کا چولہ ہم رئی سیست کی جیاں بہاں سے فیشن سیستے اور سبتی لیے نظر آئی کہ دیا۔سیان اللہ اگر نہ کیا ہوتا تو شاہان جہاں بہاں سے فیشن سیستے اور سبتی لیے گل کی تصویر کے بعد اصل کا بھی ملاحظہ کریں۔

ا کے بی اور صد ہاوا قعات صفی تاریخ پر قم ہیں۔ جن ہے آپ کی تبلیغ کا پید چلتا ہے اور یہ جو کتا ہیں سیاہ کردی گئی ہیں اور کولہو کے بیل کی طرح ایک بی چیز کا بار باراعادہ کیا گیا ہے۔ ان ہیں صوائے ان باتوں کے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرکئے میں سیح موجود ہوں۔ کلام مجید کے مجوزات محض مسمریزم ہیں اور جا بجا پی تحریفوں کے بلی اور چندہ دہندگان کی فہرسیں اور بی دعاؤں کی قبولیت اور ایس بی سے معنی با تیں جن سے اہل اسلام کو پھے حاصل نہیں۔ بلکہ خیالات کو اور پراگندہ کرنے والی باتیں درج کرنے کے علاوہ اور کیا لکھا ہے اور ایسی کتابیں اسلامی دنیا کو کیا فاکدہ پہنچا سمی ہوں۔ کوئی ایسی بات پیش کریں جس سے بیمعلوم ہوکہ آپ کی وجہ سے اسلامی دنیا کو بیفی صاصل ہوا۔ مگریہ بات میں دعویٰ سے پیش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی خوبی آپ نہ بتلا سکیں گے نہ بتلا سکیں گے۔

ب الہام بھی ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یامہ ینہ میں اورا یک اور جگر آپ نے روضۂ اطہر کے باس ہوگی اور میں اس میں دفن کیا جا دُن گا۔ روضہ اطہر کے جاتم صفح صفح

پ کی زندگی کے مخیح صحیح واقعات جو مخضراً عرض ہوئے گر افسوس انجام کیا ہوا ب نہ ہوئی اور آپ کو بے نیل ومرام ملک عدم کوکوچ کرنا پڑا۔

دين كود نياير مقدم ركهنا

یں بھی آپ ماشاءاللہ فیل ہی رہے۔اس کا ثبوت یہ ہے کہ مرسل من اللہ کا المین علیہ علیہ میں اللہ کا المین علیہ علی ا المین حقہ کے لئے تمام قوموں کو دعوت حق پہنچا دے خود تملیج کرے اور اعداء مرزا قادیانی کو یہ سعادت بھی نصیب نہ ہوئی ۔آپ نے گورنمنٹ برطانیہ کی مساوقت کھویا آپ کا اپنا بیان ہے۔

اعمر کا پیشتر حصہ گور نمنٹ برطانیے کی مدح دستائش میں گزرااور میں نے ان کی بوب امت کوابدی غلامی کی تعلیم دی اور میں نے یہاں تک کیا کہ غیر ممالک اشہار وقا فو قا بھیجا وراگران کی مجموعی حیثیت کا انداز ہ کیا جائے تو پچاس لئے ناکافی بی رہیں گی۔ (مفہوم تریاق القلوب ص ۱۵، فزائن ج ۱۵۵ ص ۱۵۵) الله والی افغانستان کو آپ نے نبوت کی دموت دی۔شاہی د ماغ سے دو لاقات کا جواب موصول ہوا۔ والی افغانستان نے لکھا ''اینجا بیا'' مگر لے کا لئے پہاڑوں سے یوں بھا می جیسے گدھے کے سرسے سینگ اور پھر

ورداسپوری ایک ہی ڈانٹ پرایس بودی تحریری شرطیں آپ نے منظور ما کی مرگ اورغم ومصیبت کی پیش گوئیاں نہ کیا کروں گا اور نہ ہی کوئی خدا ا۔جس سے کسی شخص کی ذات یا مورد عمّا ب البی ہوئے کا احتمال ہو۔ بلکہ ہوجس کا بیہ مطلب ہو کہ فلاں شخص مورد عمّا ب البی ہوگا تو میں اس کو مکسی کومبابلہ کے لئے بھی دعوت نہ دوں گا اور نہ ہی کسی کو ہر سے لفظوں کہ نبوت کا کاروبارچھوڑ کر ہڑی مشکل سے بیبلیغی مرحلہ طے کر کے آرام میں بیٹھ گئے۔

اشابد ب كمةم انبياء يبهم السلام الى الى تومول كورولا استل كم

بہرحال ہمیں اصل اور فرع میں قاعدہ کلیہ کے مطابق ایک ہی چیز نظر آئی چاہئے۔ مثال کے طور پرشیشہ میں اپنی ہی شکل نظر آئی لازم ملزوم ہے۔ یہ غیر ممکن ہے کہ زگلی کا فور د کھلائی دے۔

مردرکون و مکال الم الله الله کی روحانی فو نوجمیں مرزا آنجمانی شن قطعاً لکھوا کی نہیں دیں۔
آپ الله کی بعثت سے لاکھول مشرکین اسلام کی چوکھٹ پر جام تو حید سے سرشار ہوئے اور مرزا
کی بعثت سے کروڑوں مسلمان کا فرخمبرائے گئے۔ بیاچی اسلام نوازی ہوئی۔ گھر کے آدی ہی
کافروں کے زمرے بیس شار ہوئے۔ فرقان حید تو می موجود کی بعثت پریفر مائے۔ ''وان مسن
اھل المکتاب الالیو منن به قبل موته (نساۃ ۱۰) ''اورائل کتاب سے کوئی ایسا باتی نہ
رہے گا جو کے موجود کی بعثت پراپی موت سے پہلے ایمان نہ لائے۔ گرافسوس عجیب عشق کا الظائر نظامے مصداتی نصار کی کا لعدم کی بجائے ترقی کریں اور اس قدر ترقی کریں کہ میں فیصدی مردم شاری بیان دورس کے اس دورس کی سے دیاوہ ہوں۔

قطع نظر دیگرمما لک کے صرف ضلع گورداسپور میں مرزا قادیانی کے دعویٰ کر صلیب کی برکت سے حسب ذیل اعدادو شارتی کریں۔اپنظم کی بیاحالت ہوتو دوسروں کا اللہ ہی حافظ ہے۔مرزائیو! گوہوش سے سنواور پھوٹی آ تکموں سے دیکھوکہ مرزا قادیانی کی بعثت اسلام نواز ہے یا عیسائی پرور۔

ضلع گورداسپور ش ۱۹۹۱ء ش چیس صدعیسائیول کی تعدادتی ۔ لیکن مرزا قادیانی کے عیسائیت کے ستون کو وڑنے ہے ۱۹۹۱ء ش چار ہزارچارسوا کہتر ہوئی اور جب آپ نے اقری زندگی میں صلیب کو وڑنے کے لئے اپنے خدا ہے دعا کی تو دعاء کا الثااثر لکلا کہ ۱۹۱۱ء کی مردم شاری میں تیس ہزار تین سوپنیشر تھی ۔ اس کے بعد خلیفہ نور دین کی کوشش و ہمت ہ اور کسر صلیب کی وصیت پر مل کرتے ہوئے جوم زاآ نجمانی نے بودت رحلت تاکیدا کی تعداد بالکل میں تیس ہزار آئے جی صدیق فاف کی خلافت کے نہند تام زگی کا فوریعنی ۱۹۲۱ء کی مردم شاری میں بیس ہزار آئے سوپنیس ہوئی۔ گویا مرزا قادیانی کی دعا کی برکت سے صرف آپ کے اپنے شلع میں بیس ہزار آئے سوپنیس ہوئی۔ گویا سوٹیس نفوس حلقہ ترکیث میں مقید ہوئے۔ کیا کر صلیب مصرف آپ کی افراکیس میں بیس ہراں کے موسیس تیس ہزارچارسوٹیس نفوس حلقہ ترکیث میں مقید ہوئے۔ کیا کر صلیب مصرف آپ کی افراکیس میں بیس ہراں کے موسیس تیس ہزارچارسوٹیس نفوس حلقہ ترکیث میں مقید ہوئے۔ کیا کر صلیب امت مرزا کیکی اصطلاح میں ای جانور کا نام ہے۔

کوئی مجمی کام مسیحا تیرا پورا نه ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا

بیتو نصار کی نوازی ہوئی نہ کہ اسلام ا کی شان ہے۔ انچمی تجدید ہور ہی ہے اور نم وی مرز اقادیانی کی برکت سے نصار کی ۔ کامعیار بیفر ماتے ہیں۔

ميعار صدانت سيح

''طالب حق کے لئے یہ بات پیش کے لئے یہ بات پیش کے اور ہوں یہ ہے کہ میں عیسی پری کے اور ہوں ہے اس کا دول ہے اس کا اللہ ہوں اور یہ علت عائی ظہور میں نہآ ۔ اور یہ سے انجام کو کیول نہیں دیکھ کے دم یدی موجود کو کرنا جا ہے تعاقد پھر ہا ہوں و کیسے میں جو طاہوں ۔ والسلام!

مسح قادیانی کی چینی بھیڑو! خدارا میرت کوئی نیس رہا ۔ کیا تہاری عقلوں کو گھاس کو دل کی آئی تھوں سے دیکھواور کئے گزرے شائیت کا خاتمہ ہو گیا اور اب تہیں کوئی عیسا میروں میں مبدل ہو کے کیا پادریوں کی لمیں کو کملہ تو حید نے لے لی ۔ کیا مثلیث کی جگہ تو م

آ فابآم

مدمسر این کا ایک واقعه مدردی کی آئیمیس

ہمدردی کی آئسیں خون کے آنس المجھلتا ہوا ہے چین دیے قرار ہوتا ہے۔ من نجی تعلقہ جومشیت ایز دی سے خاتم انہیں

سیں اصل اور فرع میں قاعدہ کلیہ کے مطابق ایک ہی چیز نظر آنی جا ہے۔ میں اپنی ہی شکل نظر آنی لا زم طروم ہے۔ یہ غیرممکن ہے کہ زگلی کا فور

دمکان قائی کی روحانی فوٹو ہمیں مرزا آنجمانی میں قطعاً دیکھول کی نہیں دیں۔
سے لاکھول مشرکین اسلام کی چوکھٹ پر جام تو حید سے سرشار ہوئے اور مرزا
کی مسلمان کا فرخم رائے گئے۔ یہ اچھی اسلام نوازی ہوئی۔ گھر کے آدمی ہی
لی شار ہوئے۔ فرقان حمید تو مسیح موعود کی بعثت پر بیفر مائے۔ ''وان مسن
بوشت پر اپنی موت سے پہلے ایمان ندلائے ۔ محرافسوس مجیب عشق کا الٹا اثر
لی کا لعدم کی بجائے ترقی کریں اور اس قدر ترقی کریں کہ مجافیھدی مردم

ا مما لک کے صرف ضلع گورداسپور میں مرزا قادیانی کے دعویٰ کر صلیب کی اعدادو اور ان کے دعویٰ کر صلیب کی اعدادو اور قارتی کا اللہ ہی حافظ کی سیصالت ہوتو دوسروں کا اللہ ہی حافظ سے سنواور پھوٹی آ تکموں سے دیکھوکہ مرزا قادیانی کی بعثت اسلام نواز ہے

سپور میں ۱۸۹۱ء میں چوہیں صدعیسائیوں کی تعدادتھی۔لیکن مرزا قادیائی اور جب آپ نے اپنی اور جب آپ نے اپنی کو قرنے سے ۱۹۰۱ء میں چار ہزار چارسوا کہتر ہوئی اور جب آپ نے اپنی کو قرنے کے لئے اپنے خدا سے دعا کی تو دعاء کا الٹا اثر لکلا کہ ۱۹۱۱ء کی اور تین سوپنیٹر متھی ۔اس کے بعد خلیفہ نور دین کی کوشش و ہمت سے اور کس کی کرتے ہوئے جو مرز آآ نجمانی نے بوقت رحلت تاکیدا کی تھی تعداد بالکل بی صدیق فافی کی خلافت کے نہند تام زنگی کا فور لینی ۱۹۲۱ء کی مردم شاری بی معد ایت فافی کی دعا کی برکت سے صرف آپ کے اپنے ضلع میں مقید ہوئے ۔ کیا کسر صلیب میں مقید ہوئے ۔ کیا کسر صلیب کے میں ای جانور کا نام ہے۔

کوئی بھی کام مسیا تیرا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا

بیتونساری نوازی ہوئی نہ کہ اسلام نوازی۔ کیا یہی مرزا قادیانی کا حسان ہے اور یہی مجدوکی شان ہے۔ اچھی تجدید ہورہی ہے اور نبوت کی برکتیں اور رحمتیں مزول فرمارہی ہیں کہ گھر کے آدی مرزا قادیانی کی برکت سے نصاری کے غلام بن رہے ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی اپنی سچائی کامعیاریفرمائے ہیں۔

## ميعار صداقت ميح بقول مرزا آنجهاني

" طالب تن کے لئے یہ بات پیش کرتا ہوں کہ بیرا کام جس کے لئے ہے اس میدان کرا ہوا ہوں یہ ہے گئے ہے اس میدان کو تو ڈروں اور بجائے تشیث کے تو حید محیلا دوں۔ آنحضرت اللہ کی جلالت وعظمت وشان دنیا پر ظاہر کردوں۔ پس جھے کروڈنشان می طاہر ہوں اور بیعلت عائی ظہور میں نہ آئے تو میں جمونا ہوں۔ پس دنیا جھے سے کیول دشنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اگر اسلام کی جمایت میں وہ کام کرد کھلایا جو کے موجود مہدی موجود کوکرنا چاہے تھا تو پھر سچا ہوں ورندا کر کھے شہوا اور مرکیا تو پھرسب لوگ کواہ رہیں کہ میں جھونا ہوں۔ والسلام! (البدر ۱۹۱۸ وشلد کمتوبات احدید ۲۲، حصداق ل ۱۹۲۳)

مسیح قادیانی کی چیتی بھیرو! خداراانصاف کرو۔ تدبر سے کام لو۔ کیاتم میں صاحب بھیرت کوئی نہیں رہا۔ کیا تہ ہاری عقلوں کو گھاس چرنے سے بھی فرصت بھی ملتی ہے؟ ہوش کی دوالو اور دل کی آئھوں سے دیکھواور کیے گزرے ایمان کی سوٹی پر پر کھواور کہو کہ مرزا کی آمد سے میسائیہ کوئی عیسائی دکھائی نہیں دیتا۔ کیا دنیائے جہال کے گرج میسائی دکھائی نہیں دیتا۔ کیا دنیائے جہال کے گرج معبدول میں مبدل ہوگے کیا پاور بول کی کمی کمی مسلمین تو روی کئیں۔ کیا گھنٹوں اور ناقوس کی مجدول میں مبدل ہوگے کیا بیاور بول کی جگہ تو حید کا جھنڈ الہرااٹھا۔ کیا عیسیٰ پرتی کا ستون نے وہن سے بربادہوا۔

## آ فابآ مددلیل آ فاب

عهدصد يقطكاايك واقعه

ہدردی کی آ تکھیں خون کے آنسوروتی ہیں اور مبت سے لبریز دل یا دمجوب میں بیوں احجات ہوں کی آتکھیں خون کے آنسوروتی ہیں الغرباء و شفق امت وہ کلیم پوش و بوربید تھیں نے ملاقت جومشیت ایز دی سے خاتم النہین و کافتہ للناس اور رحت کردگار سے رحت اللعالمین

ہے ارنے ایک طویل سرد آ ولی اور شدت سے اس کا گل کٹ کیا۔ تاہم مجڑ ائی ہوئی آ واز۔ م موتا ہے کہ دنیائے جہاں سے خدانے اپلی

م ہونا ہے لہ دیاتے بہاں سے سوس مارے آ ہ تو میز بانی کو کیا جانے کہ دوانیس الف از اکرتا آ ہ کس منہ سے بتا ؤں اور کیسے کہوں کہ گی سے گداز کرتے اور پھر میرے منہ میں کرا

ر موا آه خدا نے ضعفوں کا مجاء چین لیا۔ ایک رئیں سے سپر دکر دی۔ غرضیکہ مرزا قاویانی کی اوی کی جدو جہد میں غریب مسلمانوں پرعرص مینا دو بھر ہوا۔ یہاں تک که آزادا توام کو تھومیا مسیمیں دیں میں جب سے مدائی ان اساس

نے میچ پرزوں میں حرکت ہوئی اورار باب بس کی کاعلاج فصد قرار دے کرنص مسلم پر کلہاڑا آ مسلمانوں برآپ کی برکت سے ق

ر المنتش ہوتی تھی اور پانچ وقت اذان کھی جاتی تھ مرنا پہ تلیث کے مہیب بادل اس بے باک ۔ اور بوڑھے اس میں بہ گئے۔ ایک سمرنا کا

مرنے کی تاب نہیں اور بلقان کا حشر اسلامی دنہ اویے براروں کے مکان را کھ کا ڈھیر ہوئے محروکھلا دکھلا کرفل کئے گئے۔ بیبیوں عصمت معمد کے جوب بندے لقمہ اجل ہوئے اور س

رمرے کی جگه شکیفی حبنڈے نصب ہوئے او گرم اور کوئی دم راآ

مٺ جائيں کی قبل

مرزا قادیانی کا بیرزرین اصوا معبول گمڑی کا کہا ہوا ہے جس کی دنیاشا، ہوااور جس نے الل عالم کے سامنے اخوت ورحمت کی تصویر عملی رنگ میں تھینجی اور عفود کرم کے دریا بہائے اور علم وعرفان کی بارش کی۔

رون الرحيم آقا كاوه رون الرحيم غلام جب تك ربا مساوات كاعلمبروار اورطلم واكسارى كاقاسم ربا آخرب كعبد كي مشيت مقتفى مولى اور ماه كامل كى روشى سن جهان مستفيد مورجكم كالفاتو ومراج المعير ابررحت كي آغوش شفقت مين وحانب ليا كيا ـ

عاشق رسول الله کی دور بین نگایی حقیقت سے آشنا ہوئیں اور بوڑھے صدیق کی اور بوڑھے صدیق کی آئی کھول بیں آ نسو بھر آئے اور دل دفور محبت سے تڑپ اٹھا تو شوق طلب دامنگیر ہوا۔ حریرہ لیا اور اللہ کا نام لے کر دامن کوہ کو چل دیا۔ راستہ بھر بنظر عمیق وہ بیسوچتے جارہے تھے کہ وہ کون سا ایسا خوش نصیب ہے جس کی مہمانی بیس آقائے دو جہال مبنغس نفیس ہمیشہ میز بان رہے ۔ غرضی کہ جو بیدہ یا بندہ کے مصداق حصول مراد ہوا تو دیکھا تاریک غارہ اور اس سے ایک خفیف کی کراہنے کی آواز آرہی ہے۔ آپ اندرداخل ہوئے ایک تجیف البدن بیار مشاہدہ کیا جو انتہائی کمزوری کے باعث متعفن مادہ باعث ہا تھا اور شاید موت کی آرز ویس دن کن کرگڑ اور ہا تھا اور عدم صفائی کے باعث متعفن مادہ سے دماغ بھٹا پڑتا تھا۔ محرصد بی آرد ویس دن کن کرگڑ اور ہا تھا اور عدم صفائی کے باعث متعفن مادہ سے دماغ بھٹا پڑتا تھا۔ محرصد بی آس در ویس دن کن کرگڑ اور ہا تھا اور عدم صفائی کے باعث متعفن مادہ سے دماغ بھٹا پڑتا تھا۔ محرصد بی آس کے کے بیسدراہ نہ ہوسکا۔ آپ نے کمال شفقت و مہر ہائی سے دماغ بھٹا پڑتا تھا۔ محرصد بی آس کے منہیں گرایا۔

ال عالم کے سامنے انوت ورحت کی تصویر عملی رنگ میں تھینچی اور عفوو کرم کے دریا ان کی ہارش کی۔

والرحيم آقا كاوه رؤف الرحيم غلام جب تك ربابه مساوات كاعلمبر دار اورحكم رہا۔ آخر رب کعبہ کی مثیت مقتصی ہوئی اور ماہ کامل کی روشیٰ سے جہان مستفید مران المنير ابررحمت كي آغوش شفقت مين وهانب ليا كيا\_

ہر پراس نیلی فام کے یعیج سب سے پہلا وہ مصدق جو خادم وین ہوا اور جس ئے رسول آکرم اللہ کی شان کے لئے اپنا گھر بار راہ مولا میں لٹایا اور مستعمل کر کے درختوں کے ہوں ہے تن ڈھانیا گیا اور شراب وحدت سے سرشار ہوکر ورمیں رفیق اورا ہتلاء ومصیبت کا ساتھی ہوکرصد اپن کے لقب سے ملقب ہوا۔ حضوراً قائے زمال فضل کا غلام مواتو اپنی لخت جگرام المؤمنین عائش صدیقته جوسوال کیا تھا وہ بیتھا کہ بیٹی وہ تشکیم ورضاً کا نورانی پیکیراور تیرے ایمان کا جوجنت كا دولها بنااورجس كلب مبارك بميشه بيدعاء فرمايا كرتے "السلهم وأمتنى مسكينا (ابن ماجه ص ٤ ٣، باب مجالسة الفقراء) "كون إكرت جومير علم من شهوتوآب في جواب دياكمآب المالية كاميمعول ے بنواتے اور دامن کوہ کے ثال کوتشریف نے جاتے ۔بس اس سے زیادہ نہیں

ول منطقة كى دوريين لكاين حقيقت سے آشنا موكي اور بوڑ ھے صديق كى آئے اور دل ونورمحبت سے تڑپ اٹھا تو شوق طلب دامنگیر ہوا۔حربرہ لیا اور کوه کوچل دیا۔ راسته بھر بنظرعمیق وہ بیسوچتے جارہے تھے کہ وہ کون سا ایسا ن مهمانی میں آقائے دوجہال مبنفس نفیس ہمیشہ میز بان رہے غرضیکہ جو یندہ ال مراد ہوا تو دیکھا تاریک غار ہے اور اس سے ایک خفیف می کراہنے کی ، اندر داخل ہوئے تو ایک نحیف البدن بیار مشاہدہ کیا جوانتہائی کمزوری کے مکت سے بھی معذورتھا۔ وہ کو یاہڈ ایول کا ایک مرقع جھلری پڑے گوشت میں ی کی آرز و میں دن گن کر گزار رہا تھااور عدم صفائی کے باعث متعفن مادہ مگر صدیق کے لئے بیسدراہ نہ وسکا۔ آپ نے کمال شفقت ومہر ہانی ہے ااور حریرہ چی سے اس کے منہ میں گرایا۔

بيار نے ايک طویل سردآ ه لی اورشدت تکلیف ہے کراہ اٹھا۔ابیامعلوم ہوتا تھا کہ وفور م اس کا کلاکٹ کیارتا ہم بھڑائی ہوئی آواز سے بولائم نے ظلم کیا مجھے بخت تکلیف ہوئی۔اییا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا۔ ' جہال سے خدا نے اپنی رحمت کواٹھالیا۔ کیا رحمت عالم عالم جاودانی کو مدهارية وتوميز باني كوئيا جانے كده وانيس الغرباء جوميز بان جہاں ہوا كس طرح مينحيفوں كونوازاكرتا آهكس منه سے بتاؤل اوركىيے كهوں كدوه محبوب بزواني على اللہ لقم كواپنے دبن مبادک ہے گدا ز کرتے اور پھرمیرے منہ میں کرؤال دیتے۔افسوس اب رہنا ہے سوداور جینا ہے كار مواية وخدان ضعيفول كالمجاء جهين ليارا يك سردة وهينجي اور چندسسكيال ليس اور جان جال آخریں کے سرد کردی فرضیکہ مرزا قادیانی کی بعثت اور عیسائیت کے ستون شکنی کی بلند بانگ دعادی کی جدوجہدییں غریب مسلمانوں پرعرصہ حیات تنگ ہوا اور زیست مسلم کے لا لے بر محت اور جینا دو بھر ہوا۔ یہاں تک کہ آزادا قوام کو محکومیت کے دیواستبداد کے مہیب چنگل میں لانے کے لئے مسے پرزوں میں حرکت ہوئی اورار باب بست وکشاو نے انتہائی سوچ و بچار کے بعد مرد بھار ترکی کاعلاج فصد قرار دے کرنص مسلم پر کلہاڑا تھویز کیا۔

مسلمانوں برآپ کی برکت سے قیامت صغرای قائم ہوئی اور جہال خدائے واحد کی پرسنش ہوتی تھی اور پانچ وقت اوان کہی جاتی تھی وہاں تثلیث کے پوجاری تھنٹیاں بجانے لگے۔ سرنا یہ تثلیث کے مہیب بادل اس بے باک سے چھائے اورخون مسلم کی اس قدر ارزانی ہوئی کہ بجے اور بوڑھے اس میں بہ گئے ۔ ایک سمرنا کا ہی رونائبیں طرابلس میں جو پچھ ہوا اس کے اعادہ کرنے کی تاب نہیں اور بلقان کاحشر اسلامی دنیا بھی فراموش نہکرے گی۔لاکھوں بےخانماں برباد ہوئے۔ ہزاروں کے مکان را کھ کا ڈھیر ہوئے سینکٹروں معصوم بیجے ماؤں کی آغوش سے جبرا چھین كروكها وكهلا كلِّل كئے محمّے \_ بيسيول عصمت مآ بعفيفه عورتوں كى عصمت درى ہوئى اور بينكروں فدا کے محبوب بندے لقمہ اجل ہوئے اور سب سے زیادہ قابل افسوس بات بیہ ہے کہ اسلامی پھریرے کی جگھ لیٹی جینڈے نصب ہوئے ادر سلم درگاہ رب العزت میں الحفیظ والا مان پکارا تھے۔ گر اور کوئی دم رہی ہوں ہی زمانے کی ہوا

مٹ جائیں گی قبل سحر شام خلافت کی ضیا

مرزا قادیانی کا بدزرین اصول یا معیار صدافت معلوم بوتا ہے کس نہایت ہی مقبول گھڑی کا کہا ہوا ہے جس کی ونیا شاہد بنائی گئ ہے۔ چونکہ آ پ عیسیٰ پرتی کے ستون کو تو ڑنے کی بجائے استوار کرنے والے ثابت ہوئے ہیں۔اس لئے اہل عالم ان کوجموٹوں کا جموٹا کہنے کے لئے حق بجانب ہیں۔

سيرت سركارمد يعلقه كاليك ورق

آه وه شهنشاني من فقيري كرف والا آقاده فقر كوغناير ترجيح دين والامولا وهكليم يوش وبور پیشین نبی \_ ده تاج سکندری سے کلاه در دیشی میں مست رہنے دالا امین \_ ده مجوکوں اور عناجوں کا ميزيان، وه يتيمون اوربيكسون كاوالي جورا نثرون اوريبوا كان ويحير اورقتا جون اوربيارون كالجاوماوي تھا۔جس سے زیادہ علم وبرد باری کا نظارہ دنیا پھر بھی نہ دیکھ سکے گی۔جس سے بڑانخی جہاں مجھی نہ پیدا کرسکے گا۔جس سے برابہادر صغید ہر پر پھرد مکھنا نعیب نہ ہوگا۔اینے عیال کے لئے کون سے دینوی خزانے اور قصر و باغات جھوڑ کررخصت ہوا۔ وہ دنیا میں شاہی حیثیت سے شاد کام دیا مداد جیا دنیانے اس کی غلامی کوفخر سمجھااور قوموں نے اس کے اصول سینے سے لگائے۔وہ و فاوصد ت میں ڈوبا ہوا تھا اور اسے مجھی ذاتی غرض کا خیال نہ آیا۔ لاکھوں دینار اس کے سامنے آئے۔ ہزاروں بیش قبت تحائف پیش ہوئے مگروہ رے شان بے نیازی اینے لئے ایک حبیمی ندر کھا۔ بلکہ حضوط اللہ کی رحمتی ایک عجیب شان جاذبیت رکھتی ہے۔ سرور کا نتا متالیہ کا آخری وقت یا شمع نبوت کی آ خری صبح کسی قصر میں نہیں ہوئی۔ بلکہ وہی ام المؤسنین عائشہ صدیقة کا حجرہ جس کی دیواروں میں سوراخ بزے ہوئے تھے اورمٹی کی بنی ہوئی تھیں اور جہت مجور کے بنول سے اٹی ہوئی تھی آ ہ کیا بنا دُل شان پیفیبری دیکھووہ آ قاجس کے نام لیوالا کھوں ورہم زکو ۃ نکالیں اور ہزار ہزار اونٹ معہ غلقربان کریں ادریہ تھے کون، وہی عرب کے بدوجن کو پیٹ بحر کرروٹی بہننے کو پیتھڑار ہے کو جھونپرڈا مجى ميسرندتھا۔ آ قائے نامدار محمصطفع اللہ كى بركت ورحت سے دلع مسكون ير مكث كے مالك ادراستاد جہاں ہوئے ۔ مگرا بنا بیرحال ہے کہ بوقت رحلت مٹی کا دیا بھی موجود ندتھا۔ جوجلایا جاتا اور امت کی ماں روشی میں سرور جہال اللہ کا کورخصت کرسکتی کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

> قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور تین دن سے پیٹ پہ پھر بندھا ہوا ہیں دوسروں کے داسطے سیم وزر و گوہر اور اپنا یہ حال ہے کہ ہے چواہا بجھا ہوا

قصریٰ کا تاج روندنے اور بوریا سمجور کا م آ قائے دو جہال سرکار مہ، مواہے۔اوراپنے لئے کریم جہال نائیداورائیس کے ساتھ حشر کیجدہ۔

ہدردی کی آنکھیں خون۔ گر بے قرار ہوجاتا ہے۔جب آ الد سے لئے وجد کا ساں پیش کرد فرو مجوک میں تیرے سائے گڑا

والله! جب حضوطالی سو الله! جب حضوطالی سو الله به سوی واقعات پرنظر پڑتی ۔ الله الله سال نبوت کی الله الله سور میں ۔الله الله سس چیز کی تمنا ہوں

دی جا نمیں تو بجائے۔ می جا نمیں تو بجائے۔ تمنا ہے کہ

"عـن ابـی هریرة ا (مسـند احمدج۲ ص٤٤٦)

ری اولا د کارز ق بفتر رکفایت ام اب عل اور بروز کے دع

کی پر پوکستوری اور مجون و م میں لب کشا تو کیا ایسے پاک ج ماں کے لال جنت کے مہمال

ہے اور جلنے کوموٹر اور رہنے کوا: پے وغیرہ کسی نے کیا خوب کہا

حرم والوا و ہاں قرآ قصریٰ کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور بوریا تھجور کا گھر میں بچھا ہوا

آ قائے دو جہاں سرکار مدیم اللہ کی سیرت کا پہلو دنیا سے بے رعبتی اور مسکینی میں وواہوا ہے۔اوراپنے لئے کریم جہاں سے ہمیشہ پتی ہوئے۔اللی غریبوں میں رکھیواور انہیں میں لے جائیواور انہیں کے ساتھ حشر کیجھے۔

ہمدردی کی آئیس خون کے آنسوروتی ہیں اور مجت سے لبریز دل یا دیجوب میں تڑپ رئی کر بے قرار ہوجا تا ہے۔ جب آتائے زمان ملکت کی ایک دعاءیاد آتی ہے کیا عجیب دعاء ہے الل اللہ کے لئے وجد کا ساں چیش کر دے گی۔ فرماتے ہیں اللی ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کمانے کو بھوک میں تیرے ماضے گڑ گڑ اور تھے سے مانگوں اور کھا کر کہ تیری حمد وثناء کروں۔

تمنا ہے کداک اک بال کی سوسو بلائیں لول

"عن ابى هريرة أن رسول الله عَنْنَا قال اللهم أجعل رزق ال محمد مناسم ابعد عند المدع مناسم مناسم

ابظل اور بروز کے دعویدار کودیکھوتو ساری زندگی ان واقعات سے محض کوری ہی لے گی۔ بلکہ آپ کو کستوری اور مجون وغیر کے دھندوں میں ہی پاؤٹے اور اولا دے لئے الیی دعاء کے لئے بلکہ آپ کو کستوری اور مجون وغیر کے دھندوں میں ہی پاؤٹے اور اولا دیے لئے الیی دعاء کے لئے بھی لب کشاتو کیا لیسے پاک جذبہ کا خیال بھی ہوا ہوگا اور اگر ہوتا بھی تو ان پڑمل کرئے والے صابرہ ماں کے لال جنت کے مہمال ہوئے اب تو وہ ہیں جنہیں اتا لیق کے لئے والیت کی حسینہ چاہیے اور چلنے کو موٹر اور رہنے کو اچھے اچھے کی اور کھانے کو مرغن غذا کمیں اور آرام کے لئے نرم بہترے وغیر وکسی نے کیا خوب کہا ہے۔

۔ حرم والوں سے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو وہاں قرآن اترا ہے یہاں انگریز اترے ہیں ائے استوار کرنے والے ثابت ہوئے ہیں۔اس لئے اہل عالم ان کوجھوٹوں کا ، لئے حق بجانب ہیں۔

## رمد يتعلقك كاايك ورق

وه شبنشا بی میں فقیری کرنے والا آقا۔ وہ فقر کوغنا پرتر جی دینے والامولا وہ کلیم پوش وه تاج سکندری سے کلاہ درویٹی میں مست رہنے والا امین ۔ وہ بھوکوں اور محتاجوں کا ں اور بیکسوں کا والی جورا نٹر دن اور بیوا ؤں کا دشکیر اور محتا جوں اور بیاروں کا مجاو مادیٰ وہ حلم وبرد ہاری کا نظارہ دنیا پھر بھی نیدد کیھ سکے گی ہے۔ ں سے بڑا بہادر صنحہ دہر پر پھر دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اپنے عیال کے لئے کون سے قصروباغات چھوڑ کررخصت ہوا۔وہ دنیا میں شاہی حیثیت سے شاد کام وہا مداد جیا می کو خرسمجھا اور توموں نے اس کے اصول سینے سے نگا ئے۔وہ و فاوصد ق میں ڈوبا ں ذاتی غرض کا خیال نہ آیا۔ لاکھوں دیناراس کے سامنے آئے۔ ہزاروں بیش ہوئے۔ مگردہ رے شان بے نیازی اپنے لئے ایک دبہ بھی ندر کھا۔ بلکہ حضو مقالقة ب شان جاذبیت رکھتی ہے۔ سرور کا سَات اللّٰ کَا آخری وقت یا شمع نبوت کی مین نمیں ہوئی۔ بلکہ دہی ام المؤمنین عائشہ صدیقتا مجرہ جس کی دیواروں میں ئے تھے اور مئی کی بنی ہوئی تھیں اور جھت مجور کے پتوں سے الی ہوئی تھی آ ہ کیا دیکھووہ آتا جس کے نام لیوالاکھول درہم زکو قا ٹکالیس اور ہزار ہزاراونٹ معہ یہ تھے کون ، وہی عرب کے بدوجن کو پہیٹ بھر کرروٹی پہننے کوچیقٹرار ہے کوجھو نپرا ے نامدار محمصطف اللہ کی برکت ورحمت سے ربع مسکون پر ثلث کے مالک هٔ ـ مگرا پنامیرحال ہے کہ بوقت رحدت مٹی کا دیا بھی موجود نہ تھا۔ جوجلایا جا تا اور مامرور جہال علیہ کور خصت کر سکتی کی نے کیا خوب کہا ہے۔

میں ڈھر اشرفیوں کا نگا ہوا دن سے پیٹ پہ پتم بندھا ہوا

ہیں دوسرول کے واسطے سیم وزر و گوہر اور اپنا میہ حال ہے کہ ہے چواہر بجھا ہوا

حسن عقيدت كے غلام

اے مرید حق تختے اذکار اور اشغال میں سنت خیر الوریٰ کی پاسداری چاہیے

امت مرزائيه جيشه بال كى كمال اتارنے بين مشہور ہے اور بات بات ير دھوكد دينا فرض مجھتی ہے اور کوئی عبارت جس کے معنی سے واقعات کو دور کا بھی داسطہ نہ ہو۔ بلکہ کھلے کھلے الفاظ میں وہ روز روٹن کی طرح ہر ور تر دید کرتے ہول تو پیمرزائیت کے پروانے حسن عقیدت کی وجدے اس کو کشال کشال استعارہ کے رنگ میں لے جاتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی منجلا گوروکا لال (جہاد فی سبیل اللہ) فریعیہ جج، دین کو دنیا پر مقدم رکھنا تین امور کواستعارہ کے رنگ میں نہ پیش کردے۔ کیونکدوہ اس فن میں کامل مانے جاتے ہیں اور کیوں ندہوں۔ جب کہ کرشن قاویا فی نے اس میں بھی کمال ہی کرد کھلایا ہے۔ بلکہ یہودیوں کے فن تحریف میں خاص کر ملکہ کے ریکارڈ کو بھی ات بی کردیا ہے۔ صدیث شریف میں جہال سے موجود کے نشانات میں کرے بستی کا نام آیا تو مرزا قادیانی کوفکر دامن گیر ہوئی۔ محراستعار خانے میں اس کی کیا کی تھی۔ حجمت کرعہ سے قادیان بناديا مميا ـ ايما بي كلام مجيد كي وه آيت جوآ قائد كون ومكال الفطح كوشب معراج مين مشيت ايزدى عمودرام عمودات كاليركراتي ب-"سبحن الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من ايتناآنه هو السميع البصير (بنى اسرائيل: ١) "كاخيال بوااور يروزكى سوجى توجيث بيآ يت این اوبر چیاں کر لی کوئی زورتھوڑا ہی لگتا تھا۔ مگر اب تاویل بھی ملاحظہ مومبحد حرام محمر کی چار بواری کی متجد بنالی گئی اور ایک متجد کا نام مجد اقصیٰ رکھ لیا گیا۔ مگر سوال توبیہ ہے کہ متجدوں کے نام برنام رکھ لینے سے معراج کا درجہ حاصل ہوگیا؟ مگرافسوس اس میں ایک سقم پھر بھی جلدی میں رہ میاوہ یہ ہے کہ آ ب بین بتلا سے کہ بیسعیدرات کا حصنہ کب اور کس ماہ میں میسر ہوااور آ ب نے کیا کیاچے یں مشاہرہ کیس اور پھراس کا کیا ثبوت ہے؟ اور یبی تو ایک چیز شب معراج کی امتیازی تھی کہ تھوڑے سے حصدرات میں ایک ماہ کی مسافت کا طے کرنا اورمبحد انصلی کا استفسار کرنے پر تسلی بخش جواب دینا۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ مغرضین کے سامنے حجے نقشہ کھنچ ویا اوران کے قافلے جو بغرض تجارت شام کو گئے تھے۔ان کے پورے پورے سے بتادیئے۔ ذیل میں قارئین کرام کو بروز کی ماہیت کے لئے چندا یک اورامٹلے پیش کرتے ہیں۔

مثلاً سنت انبیا علیم السلام بمیر اسلام بمیر اوران کو به بھی نصیب ند ہوئی اوران استان کی جرت مشہور جہاں ہے اور استان کی جرت مشہور جہاں ہے اور استان کی جرت ہوا کر تی ہے۔ چنان میں بھی ہورے جم استان فر ماتی جی کی بی بوئی تھیں اور چیت مجود کے جہار میں اور جست مجود کے جہار اورا مت کے والے استان کی جو کے جہار درنا م بھی تجویز کم المک ہے شکھ بہا درنا م بھی تجویز کم المک ہے شکھ بہا درنا م بھی تجویز کم المک ہے شکھ بہا درنا م بھی تجویز کم المک ہے شکھ بہا درنا م بھی تجویز کم المک مقام ومشق قرار دیا اور یہ بھی فر المراب کے دائے المک کے دیکھ کر مرزا قادیا فی کے اوسان کے دیکھ کے دیکھ کر مرزا قادیا فی کے اوسان کے دیکھ کے دیکھ کر مرزا قادیا فی کے اوسان کے دائے کے دیکھ کے دیکھ کر مرزا قادیا فی کے اوسان کے دیکھ کر مرزا قادیا فی کے اوسان کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کر مرزا قادیا فی کے اوسان کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کر مرزا قادیا فی کے اوسان کے دیکھ کے دیکھ کر مرزا قادیا فی کے اوسان کے دیکھ کر مرزا قادیا فی کے اوسان کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کر مرزا قادیا فی کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کر مرزا قادیا فی کے دیکھ کے

مرزا قادیانی از حدمان ہونے کا مرزا قادیانی از حدد ماغ سونا کے کیا نسبت مر ہاں یاد آیا کہ بزید کا یا گائی است ہے۔ کیونکہ جس طرح اہل کیا گائی میں اور کیا گائی کے اور کیا گائی کے اور کیا گائی کیا گائی کیا ہے۔ کا اور کی کا اور کی کیا ہے۔ کا کیا ہیں اور کی کریم کوئزت کی نگا سبت ہے۔ کی وجہ ہے کہ علی کی خواست کی نگا سبت ہے۔ کی وجہ ہے کہ علی کی خواست کی نگا ہیں۔ کا کھیل کی خواست کی نگا ہیں۔ کی نگا ہیں۔

فعولا "كونكاس فاكساركام

ہے گداز کرتے ہیں اور بے چین ر

كفلام

ا اے مرید حق تحقیے اذکار اور اشغال میں است خیر الورٹی کی پاسداری چاہیئے

، مرزائیہ جمیشہ بال کی کھال اتارنے میں مشہور ہے اور بات بات پر دھو کہ دیتا رکوئی عبارت جس کے معنی سے واقعات کو دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ بلکہ کھلے کھلے وٹن کی طرح بزور تر دید کرتے ہول تو بیم زائیت کے پروانے حسن عقیدت کی ل کشال استعارہ کے رنگ میں لے جاتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی منچلا گورو کا بالله) فریصهٔ حج، دین کودنیا پرمقدم رکھنا تین امور کواستعارہ کے رنگ میں نہ لدوه اس فن میں کامل مانے جاتے ہیں اور کیوں نہ ہوں۔ جب کہ کرشن قادیا فی ال ہی کردھلایا ہے۔ بلکہ یہود یوں کے فن تحریف میں خاص کر ملکہ کے ریکارڈ کو ہے۔ حدیث شریف میں جہال مسے موعود کے نشانات میں کرماہتی کا نام آیا تو امن کیر ہوئی۔ مگر استعار خانے میں اس کی کیا کی تھی۔ حجسٹ کرعہ سے قادیان كلام مجيد كي وه آيت جوآ قائے كون ومكال الله كوشب معراج ميں مشيت اسيم مجدات في كامير كراتي ميد "سبحن الذي اسرى بعبده ليلًا من ام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من ايتنا انه صير (بني اسرائيل: ١) "كاخيال موااور بروزكي سوجهي توجهت بيآيت له کوئی زورتھوڑا ہی لگتا تھا۔ مگر اب تاویل بھی ملاحظہ ہومسجد حرام گھر کی الی گئی اور ایک مسجد کا نام مسجد اقصلی رکھ لیا عمیا یکر سوال توبیہ ہے کہ مسجد وں کے ہے معراج کا درجہ حاصل ہو گیا؟ مگرافسوں اس میں ایک سقم پھر بھی جلدی میں ب بین بتلاسکے کہ بیسعیدرات کا حصنہ کب اور کس ماہ میں میسر ہوااور آپ نے وکیں اور پھراس کا کیا ثبوت ہے؟ اور یہی تو ایک چیز شب معراج کی امتیازی نصدرات میں ایک ماہ کی مسافت کا طے کرتا اور معجد اقصیٰ کا استفسار کرنے پر ۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ مغرضین کے سامنے تھے نقشہ تھنچ دیااوران کے قافلے کو مکئے تھے۔ان کے پورے پورے سے بتاد یئے۔ ذیل میں قار کین کرام کو ئے چندایک اورامٹلے پیش کرتے ہیں۔

مثلاً سنت انبیاء علیم السلام بحیشہ سے چلی آئی ہے کہ وہ صاحب بجرت ہوں۔ مرزا قادیانی کو یہ بھی نصیب نہ ہوئی اور انبیاء جہاں فوت ہوئے وہیں فن ہوئے۔ چنا نچہ فخر دومالم اللہ اللہ کی بجرت مشہور جہاں ہے اور ایسا ہی ان کی وفات جرہ عائشہ صدیقہ ہیں ہوئی اور وہیں روضہ اطہرینا۔ مگر بر زکود کھے کہ لا ہور ہیں جان نگلی اور قادیان میں فن ہوئے۔ انبیاء کی دراف علمی ذخیر ہے ہوا کرتی ہے۔ چنا نچہ جب آ قا ومولا کا وقت وصال ہوا تو ام المؤمنین مائشہ صدیقہ بیان فر ماتی ہیں کہ ہرے جنانچہ جب آ قا ومولا کا وقت وصال ہوا تو ام المؤمنین مائشہ صدیقہ بیان فر ماتی ہیں کہ ہرے جو الی ہوئی تھی۔ میر سے پاس ایک مٹی کا دیا بھی موجود نہ تھا۔ جو جلا یا جاتا اور امت کے والی کو رفصت کرتی۔ مرکز کے باس ایک مٹی کا دیا بھی موجود نہ تھا۔ جو جلا یا جاتا اور امت کے والی کو رفصت کرتی۔ مرکز کی کو دیا بھی الم مال طرح کے حیلوں سے اس قدر جج کیا کہ بلا مہالغہ راجہ قادیان بن سے اور شاید اس غرض سے موجود نہ تھا۔ ہو جو الی اور خصت کرتی۔ مرکز کی اور شاید اس غرض سے نول کا مفام ومٹن قرار دیا اور یہ بھی فر مایا کہ وہ ووز روچا دروں میں ملبوس ہوں کے اور سفید فیول کے اور سفید خور کے کھر کر زوا قادیانی کے اوسان جاتے رہے۔ جیسے باتونی کے بہوئے کا تریں کے۔ اس حدیث کو دیکھ کر مرز اقادیانی کے اوسان جاتے رہے۔ جیسے باتونی کے بہت ہیں دہل کے میار کے بعد بنا تا ہے۔ مطمئن ہونے کا باعث بنی ہے۔

الهام بحى بواتفا- "انسا اندزلسنا قديباً من دمشق بطرف شرقى عند المنادة البين من دمشق بطرف شرقى عند المنادة البين البين المراح فرور البين المراح فرور البين المراح فرور البين المراح فرور البين المراح في المراح في المراح ا

"اب اگر چرمرا بدو وی تو نیش اور ندایسے کا ال تقری کے خداتعالی نے مرے پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مثیل سے پیدائیس ہوگا۔ بلکہ میر سے زد یک ممکن ہے کہ کی آئدہ نمان خاص کر دمشق میں کوئی مثیل سے پیدا ہوجائے۔ گر خدا تعالی خوب جانا ہے وہ اس بات کا شاہد ہے کہ اس نے قادیان کو دمشق سے مشابہت دی ہے اور ان لوگوں کی نسبت بی فر مایا ہے کہ یہ بزیدی الطبع ہیں۔ یعنی اکثر وہ لوگ جو اس میں رہتے وہ اپنی فطرت میں بزیدی لوگوں کے مشابہ ہیں اور یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے۔ "انسا اند زلسفا ہے ریبا من القادیان و بدالحق اندلفاہ و بدالحق نزل و کان و عداللہ مفعو لا "نینی ہم نے اس کوقادیان کر بہا تارا ہے اور سے لئی کے ساتھ اترا اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ اس الہام پر نظر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان میں خدا تعالی کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہونا الہامی نوشتوں میں بطور پیش کوئی کے پہلے ہی کھما تھا۔ اب چونکہ قادیان کو اپنی ایک فاصیت کی دو استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر میں چیش کوئی بیان کی گئی ہو۔"
استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر میں چیش کوئی بیان کی گئی ہو۔"

(ازالداد بام ص٧٤،١٣٨ حاشيه بخزائن جسم ١٣٩،١٣٨)

چنانچداس کی تقدیق حاشید (ازالداد بام ص ۱۷ حاشید، نزائن جسم ۱۳۱) پر حضرت مسلمه ثانی فرماتے ہیں۔

"اور خداتعالی نے میے کے اتر نے کی جگہ جو دمثق کو بیان کیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں اور وہ اسلی میں خیس جس پر انجیل نازل ہوئی تھی ۔ بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی مخص مراد ہے۔ جوابی روحانی حالت کی روسے میں سے اور نیز امام حسین سے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ کوئکہ دمثق یا بیر تخت پر بدہو چکا ہے۔ "

(ازالهاد بام م ۲۹ حاشيه بزائن جسم ۱۳۷،۱۳۷) پرتائمديش يول فر مايا\_

''چونکہ امام حسین کا مظلو مانہ واقعہ خداتعالی کی نظر میں بہت عظمت اور وقعت رکھتا ہے اور میدواقعہ حضرت مسے کے واقعہ سے ایسا ہم رنگ ہے کہ عیسائیوں کو بھی اس میں کلام نہیں ہوگی۔

شی نشانہ بنا کر لکھا کہ اب مثیل دمش عدل کموں کی بہتی ہیں ہی آتے رہے ہیں اور ماہے۔اس استعارہ کو خدا تعالیٰ نے الا ملکریں۔'' (ازالہ او ہام س۷۵۰۸۵عاشے بنزا

الله عند العالى في جاباكة في والفرد

ے۔اس وجہ سے دمشق کا لفظ بطور استع

الله المائية ا

اراہ ہے دشتی اشقیاء کے محاصرہ میں آ<sup>ک</sup>

(ازالہاوہام ص۷۵،۸۵۵ حاتیہ برد ''اللہ جل شانہ نے الہام کے ط

ربیا من القادیان "اس کآفیری موقی عدد العنادة الیبضاء" شرمناده کے پاس بس پرنقره الهام ال می کھا کریہ پیش کوئی واقی طور پر پورک ام موا۔"قل لوکان الاحد من عذ اس جگہ مجھے یاوآ یا کہ جس دوزوہ اله

في مواقعااى اور كشفى طور پر مين في ديك بي بيشركر بآواز بلندقر آن شريف پر باكد اندا اندالمناه قديباً من القا قرآن مجيد ش كلما مواسب سب انم في الو معلوم مواكد في الحقيقت قرآن

مارت کمی ہوئی موجود ہے۔ تب کرآن شریف میں درج ہے اور میں ورج کیا گیا ہے۔ مکہ، مدینداور قاد

ورن میں جو میں نے است ایج ا

گرچ شیرابید دو کی تو نیس اور ندایسے کا ال تقریح سے خداتعالی نے میرے پر فی میں کوئی مثیل میں پیدائیس ہوگا۔ بلکہ میر سے نزدیک ممکن ہے کہ کی آئندہ فی میں کوئی مثیل میں پیدائیس ہوگا۔ بلکہ میر سے نزدیک ممکن ہے کہ کی آئندہ فادیاں کو دمشق سے مشابہت دی ہے اور ان نوگوں کی نسبت بینر مایا ہے کہ بیت فادیاں کو دمشق سے مشابہت دی ہے اور ان نوگوں کی نسبت بینر کی لوگوں کے مشابہ سے الہام ہوچکا ہے۔ ''انسا انسز لینسا ہے قریباً من القادیبان و بالحق سے الہام ہوچکا ہے۔ ''انسا انسز لینساہ قریباً من القادیبان و بالحق بن لوکان و عدااللہ مفعو لا ''یعنی ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا میں المار ہوتا تھا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ قادیان میں خدا تعالی کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہوتا ہوتا ہوتا کی رو بیش کوئی کے پہلے ہی لکھا تھا۔ اب چونکہ قادیان کو اپنی ایک خاصیت کی رو بیش کوئی کے پہلے ہی لکھا تھا۔ اب چونکہ قادیان کو اپنی ایک خاصیت کی رو بیش کوئی کے پہلے ہی لکھا تھا۔ اب چونکہ قادیان کو اپنی ایک خاصیت کی رو بیش کوئی تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے ، کہ نا دیان کا تام پہلے نوشتوں میں دی دی کی کریے پیش کوئی بیان کی گئی ہو۔''

(ازالدادهام ص۲۸۷۳ مید نین جسم ۱۳۹٬۱۳۸) کی تقدیق حاشید (ازالدادهام ص ۱۷ حاشید، فزائن جسم ۱۳۷) پر حفرت

لی نے مسے کے اترنے کی جگہ جود مثل کو بیان کیا تو بیاس بات کی طرف دوہ اصلی سے نہیں۔جس پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ بلکہ مسلمانوں میں سے پئی روحانی حالت کی رو سے مسے سے اور نیز امام حسین سے بھی مشابہت پخت بزید ہو چکا ہے۔''

۱۹ حاشیہ نزائن جس ۱۳۵۰ ۱۳۹۰) پرتائید میں یوں فرمایا۔ مین کامظلومانہ واقعہ خدا تعالیٰ کی نظر میں بہت عظمت اور وقعت رکھتا ہے واقعہ سے اپیا ہم رنگ ہے کہ عیسائیوں کو بھی اس میں کلام نہیں ہوگی۔

ال کے خداتعالی نے جابا کہ آنے والے زمانہ کو بھی اس کی عظمت سے اور سیحی مشابہت سے تھیہہ کرے۔ اس وجہ سے دشق کا لفظ بطور استعارہ لیا گیا۔ تا پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آجائے۔ جس میں لخت جگر رسول الشعافیہ حضرت سے کی طرح کمال ورجہ کے ظلم اور جورو جفا کی راہ سے دشقی اشقیاء کے بھاصرہ میں آ کرفتل کئے گئے ۔ سوخداتعالی نے اسی دشق کو جس سے کرف ایسے برظلم احکام نکلتے تھے اور جس میں ایسے سنگ ول اور سیاہ دروں لوگ پیدا ہوگئے تھے ۔ غرض سے نشانہ بنا کر لکھا کہ اب مثیل دمشق عدل اور ایمان کھیلانے کا بیڈ کو اگر ہوگا۔ کیونکہ اکثر نبی کا لموں کی بہتی میں ہی آتے رہے ہیں اور خداتعالی لعنت کی جگہوں کو برکت کے مکانات بنا تا رہتا ہے۔ اس استعارہ کو خداتعالی نے اس لئے اختیار کیا کہ تا پڑھنے والے دو فاکدہ اس سے ماصل کرس۔ "

(ازالداد بام ص ٤٨٠٤ ماشيه نزائن جساص ١٨٠١١) ميس لكصف بيل كد:

"الله جل ثاندن الهام كطور راس عاجز كول رالقاء كياب" انسا انسزلساه قريباً من القاديان "اس كل فيريه كه أنا انرلنا قريبا من دمشق بطرف شرقى عند المنارة اليبضاء "كونكهاس عاجزك سكونى جكة قاديان كرشرتى كناره ير ہے۔منارہ کے پاس بس بیفقرہ الہام البی کا کہ کان وعد الله مفعول اس تاویل سے بوری بوری تطیق کھا کریہ پیش گوئی واقعی طور پر پوری ہو جاتی ہے۔اس عبارت تک یہ عاجز پہنچا تھا کہ یہ المام الله الماد أقل لوكان الامر من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافاً كثيرا "..... اوراس جگد مجھے یادآ یا کہ جس روز وہ الہام ندکورہ بالاجس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا اس اور مشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرز اغلام قا درمیرے قریب بینه کربا وازبلندقر آن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو روما كه اننا انزلناه قريباً من القاديان "توميس في كربهت تجب كيا كمقاديان كانام مجی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا بید یکھولکھا ہوا ہے۔تب میں نظر ڈال کر جو دیکماتومعلوم ہوا کدفی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ پرشایدنصف کے قریب موقعہ پر ي عبارت المحى موئى موجود ب-تب من في اسيخ دل من كها كه بال وافعى طور برقاديان كا امقرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام بطور اعز از کے قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ، مدینداور قادیان۔ بیکشف تھا جو کئ سال ہوئے کہ مجھے دکھلایا گیا تھا اوراس کشف میں جو میں نے اپنے بھائی صاحب مرحوم کو جو کئی سال سے وفات پانچکے ہیں

قرآن شریف پڑھتے ویکھااوراس الہائی فقرہ کوان کی زبان سے قرآن شریف میں پڑھتے ساتو اس میں یہ بھیر بخفی ہے۔جس کواللہ تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا کہ ان کے نام سے اس کشف کی تعبیر کو بہت کچھ تعلق ہے۔ یعنی ان کے نام میں جو قادر کا لفظ آتا ہے اس لفظ کو کشفی طور پر پیش کر کے بیاشارہ کیا گیا ہے کہ بیر قادر مطلق کا کام ہے۔''

ناظرین! آپ نے مرزا آنجمانی قادیانی کی البه فریدیاں اور بال کی کھال اترتے و کھے لی۔ دمشق اور قادیان میں فرق بعد المشر قین کس طرح سے دجل کی الہامی مشین میں سیقل ہوا، میں نے نہایت اختصار سے مرزا قادیانی کے منہوم کوان کے اینے الفاظ میں قلمبند کیا اوراگر من وعن بیان کرتا تو از الداوہام کے سیاہ اوراق اینے بھیا تک پن سے قار کین کرام کو بوں چکر میں ڈال کرا کتا دیتے اور ماحصل کچھ بھی نہ لکلتا۔ بلکہ مطلب ہی فوت ہوجا تا۔ کیونکہ مرزا قادیانی سلطان القلم كا دم چھلا بھی ساتھ ركھتے ہیں۔ پھر كس طرح اس بونی چكر كے مريض كوشفا موسكتی ہے۔ جب کہ آپ کا کلام پکھن سمجھے خدا کرے وئی کے مصدات ہوا کرتا ہے اور پچ توبیہ کہ خود مرزا قادیانی کے یلے سوائے اوہام باطلہ کے کھٹیس پڑتا اور یمی وجہ ہے کہ آپ کوائے سیاق وسباق کی خبر نہیں رہتی اور آ ب کے کلام میں تناقص کی نہریں موجزن رہتی ہیں اور الی حالت میں تیراک بھلا خاک کنارہ پاسکتا ہے تیرتے تیرتے بازوشل ہوجا کیں مرساحل مراد اور حصول مطلب کی جانور کا تام ہے۔ ہرایک واضح امر کوکشاں کشاں استعارات کے سندرین ڈبونا تو کچھنو بی وحکمت نہیں کسی اندھے نے اپنے بینارفی سے بوچھا کہ فیرنی کا کیارنگ ہے۔اس نے جواب دیا سفید مرراستفیار ہوا۔سفید کیما رمگ ہوتا ہے تو جواب میں اس کے رفیق نے کہا جیسے دودھ تا بینا بولا دودھ کارنگ س طرح ہوتا ہے تو جواب دیا گیا جیسے بگا (بیا یک سفید جانور کمی چونچ والا دریا کے کنار محصلیال کھایا کرتا ہے ) اندھابولا بھلا بگلاکس طرح ہوتا ہے تواس کے رفیق نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کرٹیڑ ھااونچانچا کرے اس کا خاکہ مجھایا تو نابینا جلا اشاک فیرنی کی شکل الی ہے تو میں کھانے سے باز آیا کمیں سیمرے حلق میں نہیس جائے اور غریب کی جان فیرنی کی جینٹ ندج هجائے۔

بعید بیمثال مرزا قادیانی کے کلام پرصادق آتی ہے کہ جب جا بیج ہیں انسان کو گدھااور شیرکوچو بابنا کردکھادیتے ہیں اور نبوت کی باس کڑائی کے اہل بھی دیکھتے اور اس عقل وقیم کا ماتم سیجئے۔ بھائی کے نام غلام قادر کے غلام کوحذف کر کے قادر بنادیا اور اپنے نام غلام احمد کے غلام کوحذف کر کے احمد بنادیا۔

اس زالی منطق ہے مرزا کومبارک ہو۔اگریکی قاعدہ کلیہ ہے اور جو فاکر و بوں کا پیر ہے امام حذف کے عمل کیوں نہیں کرتے۔اس غریہ ہوا۔ مگر ہماری وجہ ہے سزاسے فکا کم کے اس کوامام بنالیس۔ تیری میر

یرن یا کہنے ہیں اس الہام ہا بہیں عظ ایمان کے فننے تو ا فننے تو ا دین ۔اگر تا گوار ندگز رے تو مرزاغلا تو بہت بہتر ہوگا۔ کیونکہ چہار درولیٹر جمعشیں ہا دیکھ کر آ

اور کررنزول مرزائے میں ۔''میں تو بس قرآن ہی کی طرر سے ظاہر ہوا۔'' پھر ریبھی کہتے ہیں کہ: ''قرآن شریف خدا ک

(درمثین ۱۷ ا ، فاری ، سپردقلم کرتے ہیں ۔

ہے دیکھاادراس الہا می فقرہ کوان کی زبان سے قرآن شریف میں پڑھتے ساتو ہے۔ جس کواللہ تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا کہ ان کے نام سے اس کشف کی ہے۔ لینی ان کے نام میں جو قادر کا لفظ آتا ہے اس لفظ کوشفی طور پر پیش کر ہے کہ ریقادر مطلق کا کام ہے۔''

ر) آپ نے مرزا آنجهانی قادیانی کی ابله فریمیاں اور بال کی کھال اترتے ادیان میں فرق بعدالمشر قین کس طرح سے دجل کی الہام مشین میں سیقل ، اختصارے مرزا قادیانی کے مفہوم کوان کے اپنے الفاظ میں قلمبند کیا اوراگر و ازالہاوہام کے سیاہ اوراق اپنے بھیا تک بن سے قارئین کرام کو یوں چکر بخاور ماحصل كجويمى ندكلتا \_ بلكه مطلب بى نوت بوجاتا \_ كيونك مرزا قادياني ملابھی ساتھ رکھتے ہیں۔ پھر کس طرح اس بوئی چکر کے مریض کوشفا ہو عتی فاكلام كجمينة مجع خداكر ب كوكى كے مصداق ہواكرتا ہے اور كج توبيہ كه خود لم موائے اوہام باطلہ کے کچونبیں پڑتا اور یکی وجہے کہ آپ کواسیے سیات تی اورآ پ کے کلام میں تناقص کی نہریں موجزن رہتی ہیں اور الی حالت ک کنارہ پاسکتا ہے تیرتے تیرتے بازوشل ہو جائیں۔ مرساحل مراداور بانور کانام ہے۔ ہرایک واضح امر کوکشال کشال استعارات کے سمندر میں سن بیں کی اندھے نے اپنے بیار فیل سے بوجھا کہ فیرنی کا کیاریک ، دیا سفید کرراستفسار ہوا۔سفید کیما رنگ ہوتا ہے تو جواب میں اس کے ها بینا بولا دوده کارنگ س طرح موتا ہے تو جواب دیا گیا جیسے بگلا (بدایک الاورياك كنار ع محيليال كماياكرتاب ) اندهابولا بملا بكلاكس طرح موتا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کرٹیڑ ھااونیانچا کر کے اس کا خاکہ سمجمایا تو نابینا جلا کی ہے تو میں کھانے سے باز آ یا کہیں بیمیرے حلق میں نہینس جائے اور کی جمینٹ نہ چڑھ جائے۔

مرزا قادیانی کے کلام پرصادق آئی ہے کہ جب جا بیے ہیں انسان کو گر حااور تہیں اور نبوت کی ہاس کڑ اس کے اہال بھی دیکھتے اور اس عقل وقیم کا ہاتم کے بچئے۔ نام غلام قادر کے غلام کو حذف کر کے قادر بناویا اور اپنے نام غلام احمد کے بناویا۔

اس نرالی منطق ہے مرزا قادیانی کا احمد ہونا اور غلام قادر کا خدا ہونا امت مرزائیہ کو مبارک ہو۔ اگر یہی قاعدہ کلیہ ہے تو اس بچارے چھازاد بھائی کوجس کا نام امام دین ہے اور جو خاکر و بوں کا پیر ہے امام خذف کرتے ہوئے دین کیوں نہیں بناتے اور اس پر آتھ مند کے مند کے حکم کیوں نہیں کرتے ہوکہ وہ ڈاکوتھا، چورتھا، قید کے مملک کیوں نہیں کرتے ہوکہ وہ ڈاکوتھا، چورتھا، قید کے ملائی کیوں نہیں کرتے ہوکہ وہ ڈاکوتھا، چورتھا، قید کے ملائی امام دین سے دین حذف کے ہوا۔ مگر ہماری وجہ سے سزا سے نی می کیا۔ بہتر ہے کہ کلیہ کے مطابق امام دین سے دین حذف کے اس کو امام بنالیس۔

تیری میری جوژی بنی مزیدار کیا کہنے ہیں اس الہام بازی کے اور کیا شان ہے بنجا فی نبوت کی۔ بہیں عقل ودائش بباید محریت ایمان کے وشن ہیں جلوے بت کافر کے فقتے تو ذرا دیکھو ترکیب عناصر کے

یہ پاک مثلث خوب جی ایک صاحب خدا بن گئے۔ دوسرے رسول اور تیسرے
دین۔ اگر تا گوارندگررے قومرز اغلام مرتضے قادیانی کا غلام حذف کرتے ہوئے مرتضی بھی بنالیس
توبہت بہتر ہوگا۔ کیونکہ چہاردرولیش ہونے سے معالمہ آسانی سے پائیے بحیل کو پنچارہ گا۔
تربہت بہتر ہوگا۔ کیونکہ چہاردرولیش ہونے سے معالمہ آسانی ناز
جمنصیں پوچے نہ اس برم کا افسانہ ناز

دکھے کر آیا ہوں بندے کا خدا ہوجاتا

قرآن کریم اور حدیث شریف کا مرتبه اور کررزول مرزائے قادیان کے لئے (ابشری جسم ۱۱۹، تذکرہ م ۱۷۳) پرفر ماتے ہیں۔ 'میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا۔ جو کچھ قرآن سے ظاہر ہوا۔''

پگریبی کہتے ہیں کہ: ''قرآن ن شریف خداکی کتاب اور میرے مندکی ہائتیں ہیں۔'' (حقیقت الوج میں ۸۸ مربز ائن ج۲۲م ۸۷ مربز (درکٹین می ۱۷، فاری ، مزول آئے می ۹۹،۰۰۱ نزائن ج۸۱م ۷۷۸،۳۷۷) پرایک فاری ظم

میردقکم کرتے ہیں۔

سے قوم سخت مشتعل ہوگئ ہے اور ق عممندوں کوسفیہ قراردیا اوران کے جبنم اور دتو دالنارركعا اورعام طوري خرخوای سے کہتا ہوں کہائی زبان **طاقت نبی**ں رکھتا۔ آنخضرت نے ج اورنغس الامركاعين محل پربيان ہےا (ازالهاومام ۱۸احاشیه ° 'ميرسبمضمون ابوطا ا الهام بجوفدائ اسعابرك بحروہ یہ بھی کہتے ہیں ک (ضرورت امام ص٢٦ بخزا " امام زمال ہول اور <del>ف</del> کمٹراہے اور مجھے خبر کردی گئی ہے جائےگا۔'' مچر(البشرىج۴ص۵۰۱ 

"واتخدوا من مق "يُسين انك لمن ا

مثق نەنى بوكى \_ ذيل ميں چندا با

فرقان حيد كالكررنزول

"انما امرك اذا ار

بون تو فرقان حميد کي ط

"وما ارسلتك الا

آنچ من بشوم زوی خدا

بخدا پاک دانمش زخطا

بچوں قرآل منزه اش دانم

از خطابا بمین است ایمانم

آن یقین که بود عیلی را

برکلاے که شد برو القا

وآن یقین کایم برقورات

وآن یقین بائے سید السادات

برکہ کوید دروغ بست لعین

جو کچھ میں خدا کی وقی سے سنتا ہوں خدا کی هتم اسے خطاسے پاک سجمتا ہوں۔میرا ایمان ہے کہ میری وقی قرآن کی طرح تمام غلطیوں سے مبرا ہے۔وہ یقین جوعیلی کو انجیل پر ہے اور وہ یقین جوموکی کو تو رات پر ہے اور وہ یقین جوسید المرسلین کو قرآن پر ہے وہ بی یقین جھے اپنی وحی پر ہاوراس یقین میں کسی نبی سے تم نہیں ہوں جوجھوٹ کہتا ہے وہ تھیں ہے۔

(تبلیات الميدم ٢٠ بزائن ج ٢٠ ١٠٠٠) پراس کی تو منبح يون فرمات بين كه

"بیر مکالمداللیہ جو جھ سے ہوتا ہے بیتی ہے۔ اگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہوجا دُن اور میری آخرت جاہ ہوجائے۔ وہ کائم جو میرے پر نازل ہوا بیتی اور تعلق ہے اور جیسا کر آفاب اور اس کی روشنی کو کی کرکوئی شک نہیں کرسکتا کہ یہ آفتاب اور بیاس کی روشنی ہے۔ ایسا ہی میں اس کلام میں شک نہیں کرسکتا۔ جواللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ خداکی کتاب پر۔"

(ازالداد بام ساء فرائن جسم ١٠٩) يركف بي كد:

"اگر ہرایک سخت اور آ زروہ تقریر کو کفش بوجہ اس کی مرارت اور تنی اور ایذاء رسانی کے دشنام کے منہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقر ارکرنا پڑے گا کہ سارا قر آ ن شریف گالیوں سے پر ہے۔"

(ازالداد بام ص عدا بزائن جسم ۱۱۱۰۱) پر لکھتے ہیں کہ: "ابوطالب نے آنخضرت ملک کو بلاکر کہا کہ اے میرے بیٹیج اب تیری دشنام وہی سے قوم خت مشتعل ہوگئ ہے اور قریب ہے کہ تھے کو ہلاک کریں اور ساتھ ہی مجھ کو بھی تونے ان محمد دوں کا نام ہیزم محمد دوں کو سازر کے بزرگول کو شرالبر ریکھا اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام ہیزم جہنم اور وقو دالنار رکھا اور عام طور پر ان سب کورجس اور ذریت شیطان اور پلید تھم ایا میں تھے خبرخواہی سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشتام دہی سے باز آجا۔ ورنہ میں قوم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آئحضرت نے جواب دیا کہ اے بچابید دشنام دہی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ ہے اور نسس الامرکاعین کی پربیان ہے اور یہی تو کام ہے جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔''

(ازالداد بام س ۱۸ ماشیه فزائن جسم ۱۱۱) پر کہتے ہیں کہ:

''بیسب مضمون ابوطالب کے قصہ کا اگر چہ کتابوں میں درج ہے۔ گریہ تمام عبارت المامی ہے جوخدائے اس عاجز کے دل پرنازل کی۔''

مجروه میمی کہتے ہیں کہ:

(ضرورت امام ص ٢٦ فزائن ج١١٥ ١٩٥) يس ب كد:

''امام زماں ہوں اور خدامیری تائیدیٹ ہے اور وہ میرے لئے ایک تیز تکواری طرح کھڑا ہے اور مجھے خبر کر دی گئی ہے کہ جوشرارت سے میرے مقائل کھڑا ہوگا وہ ذلیل وشر مندہ کیا جائے گا۔''

پر (البشر ٹاج ۲ م ۱۰۵۰ تذکرہ م ۱۳۲،۵۹۰) پرایک حتی وعدہ بیان کرتے ہیں کہ: ''قسط عدابس السقوم السذین لایؤ منون اس توم کی جڑکائی گئی جوایمان نہیں لاتے۔'' فرقان جمید کا مکروٹزول

بول تو فرقان میدکی شاید بی کوئی الی آیت ہو جومرزا قادیانی کی نظر عنایت سے تختہ مثل نہ نی ہوگی۔ ذیل میں چندا کیے مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

"وما ارسلنك الا رحمة اللعالمين" (اربعين فبر ٣٣ م ٢٣ ، فزائن ج ١٥ م ١٨٠) "واتخدوا من مقام ابراهيم مصلى" (ضمر تخذ كولودير ١٢ ، فزائن ج ١٥ م ١٨) "يسين انك لمن المرسلين على صراط المستقيم"

(حقیقت الوی ص عوا بخزائن ج۲۲مس۱۱۰)

"انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون" (الكم جم، ١٠ در مبر ١٩٠٠ ع)

من بشوم زوق خدا

پاک دانمش زخطا

بچول قرآ ل منزه اش دانم

از خطابا بمین است ایمانم

یقین که بود عیسیٰ را

د آن یقین که شد برو القا

د آن یقین کلیم برتورات

و آن یقین کلیم برتورات

و آن یقین کلیم برتورات

م زال بهمه بود یقین

فداکی وی سے منتا بول خداکی قشم اسے خطاسے پاک سجمتا بول میرا

ا مدا ق وق سے ستا ہول خدا ی عم اسے خطا سے پاک مجمتا ہوں۔ میرا قرآن کی طرح تمام غلطیوں سے مبرا ہے۔ وہ یقین جومیسی کو انجیل پر ہے اور ت پر ہے اوروہ یقین جوسید المرسلین کوقرآن پر ہے وہی یقین مجمعے اپنی وحی پر ل نی سے تم نہیں ہول جو مجموعہ کہتا ہے وہ لعین ہے۔

یہ میں بہترائن جو میں ۱۳۱۲) پراس کی تو شیح ہوں فرماتے ہیں کہ۔ للیہ جو مجھ سے ہوتا ہے لیتی ہے۔ اگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں وَل اور میری آخرت جاہ ہوجائے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا بیتی اور لآب اوراس کی روشن کو دیکھ کرکوئی فٹکے نہیں کرسکتا کہ بیآ قتاب اور بیاس میں اس کلام میں فٹک نہیں کرسکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پر میں اس کلام میں فٹک نہیں کرسکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پر

لا اخزائن جسم ١٠٩) پر لکھتے ہیں کہ:

ب بخت اور آ زردہ تقریر کو تحض بوجہ اس کی مرارت اور تنی اور ایذاء فہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقر ار کرنا پڑے گا کہ سارا قر آ ن ہے۔''

ر کا بنزائن جسم ۱۱۱۰۱۱) پر ککھتے ہیں کہ: نے آنخ خرست میں کے وال کر کہا کہ اے میرے بیٹنج اب تیری وشنام دہی و كامن كرد الدرول اكرم الله الم إييغ برتو سے منور كيا اور عبوديت كفرائغ م آیک دوسرے کے جانی وشمن اورخون أي لئے نور كامبارك نام بيندكرے اور مجمی اور کے نام سے ہی منسوب کرے۔ مصطفے مجمی نور، قرآن یا ک مجمی نور، اور ۔ سورج، اللہ اللہ مہرتاباں کے سامنے اب <mark>و ما ب</mark> جس میں عجلت کا تیل پڑا ہوجلا کر ہیہ ۔ جہاں کے منور کرنے کو کافی ہے اور دلیل . لال بجمكوا ورعقل كااند حااور يجو في تسمت قرآن كريم كالمررنزول تومو كيا كمي تقى \_جس طرح برعام انبياءعليه ال ى كركتے محتے كيا اجها موتا كدان ميں: **چا تا \_گراییانہیں ہوا، کیااللہ تعالیٰ دنیا ک** میں بذات فی نفسہ رکھیلنا جا ہتا ہے۔ بیرتو مرزور تر دید کرتی ہے۔ جرائی ہوتی ہے ک ابراهيم مصلى سروركونين الفيح كوبو كوقبلة قرار دي موئ مول آئ ، ال ٍ مرس مرافسوس پنجابی نبی چونکه وحی ا<sup>ا</sup> قاديان كي مسجد اقصلي كوقبله نيقر ارديتا هوا ا مربیآن واحدے کروڑویں حصہ سے آ ا ہے۔ کیونکہ خدا کے خزانوں میں شاید ا ہے۔ تو مجمی مرزا قادیانی نے اس میں و بندهٔ خدا! جب آپ آدم۔ احمرس فعنيلت سنان يرخوف خدانه

**جاتا ہے** کوبدل دینے میں کون ساحجاب

"لاتخف انك انت الا علے" (حقيقت الوي ص ٨٩ خز ائن ج ٢٢ ص ٩٢) "أن أتينك الكوثر فصل لربك وأنحر" (اربعین نمبراص ۳۵ فزائن جاس ۳۸۳) (حقيقت الونن ٧٨ نزائن ج٢٢م ١٨) ''سبحان الذي اسريٰ'' ''قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا'' (ميعارالاخيارص ٢٠ مجموعه اشتبارات ج ١٥٠) "داعياً الى الله وسراجاً منيرا" (اربعین نمبرام م، نزائن ج ۱۵ م ۳۵۰) "يلقى الروح على من يشاه من عباده" (تذكروس الاراها) سورہ تحریم میں تحفی پیش کوئی ( کشتی نوح ص ۴۵ بخزائن ج۱۹ ص ۳۹) سوره الحمد مين تخفي پيش كوئي "أمارميت اذرميت ولكن الله مارمع" (ضمير تخفه كولز دريص ۲۱ حاشيه بخزائن ج ١٨ ص ١٨) "يصنع الفلك باعيننا ووحينا" (دافع البلاء ص ٢ ماشيه بخزاكن ج ١٨ص ٢٢٦) "كذالك مننا علىٰ يوسف لنصرف عنه السوء والفجشاء" (دافع البلاءم ٨ حاشيه بخزائنج ٨١ص ٢٢٨) ''ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم' (دافع البلايس ٢، خزائن ج٨١ص ٢٢٢) تمررنزول كأتفيير

عب ثم العجب! مرزا قادیانی آنجهانی کی جدت طرازیاں دیکھ کر پرستارتو حید کا زہرہ آب ہوتا ہے کہ مولا کریم جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کی نہیں اور جومخارکل وقادر وقوا تا ہے اور جس کی با تیں آگر تمام دنیا کے درخت قلم او دریا سیائی بنا کر بھی رقم کی جا کیں تو یہ ذخیرہ ختم ہوں اور جس نے دنیا کی ہدایت وفلا ح کے لئے ایک ایک بے فظیر وجامع کماب ہونے پر بھی ندختم ہوں اور جس نے دنیا کی ہدایت وفلاح کے لئے ایک ایک بے فور کے القاب آس مان ترین لفظوں میں کامل واسمل رسول اگر میافت کی وساطت سے جیجی ۔ جے نور کے القاب سے یاد کیا اور با ولئی میں پڑے تھے۔ہم سے یاد کیا اور با ولئی میں پڑے تھے۔ہم نے احسان سے لطف و بخشش کے لباس میں عفود کرم کے قادریاں کیا کہ سراج آمنے کو کار یک اندھیروں سے نکال کرشا ہراہ ترقی کی تصویر میں رحم وطلم کے قالب میں مبعوث فرمایا کرتم کو تاریک اندھیروں سے نکال کرشا ہراہ ترقی کی تصویر میں رحم وطلم کے قالب میں مبعوث فرمایا کرتم کو تاریک اندھیروں سے نکال کرشا ہراہ ترقی کی تصویر میں رحم وطلم کے قالب میں مبعوث فرمایا کرتم کو تاریک اندھیروں سے نکال کرشا ہراہ ترقی

ك الكوثر فصل لربك وانحر''

انك انت الاعلے"

پرگامزن کردے۔رسول اکر میلائے نے تم دھیوں کو جو گمرائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے
اپنے پرتو سے منور کیا اور عبود بت کے فرائف سے شاسا کرا کرآ پس میں بھائی بھائی بنادیا۔ حالا تکہ
تم ایک دوسرے کے جانی وشن اور خون کے بیاسے تھے۔ ابسوال بیہ ہے کہ خلاق جہاں بھی
اپنے لئے نور کا مبارک نام پہند کرے اور قرآن ناطق کو بھی نور بی قرار دے اور قرآن صامت کو
بھی نور کے نام سے بی منسوب کرے۔ ان تین نوروں کے ہوتے ہوئے لینی خدا بھی نور بھی معطفے بھی نور ، قرآن پاک بھی نور ، اور مجمد صطفے کے لئے سراج المنیر سے تھی ہے لینی خدا بھی نور بھی سورج ، اللہ اللہ مہر تابال کے سامنے اب کوئی بے وقوف اور خدائی خوار آج آگر ایک مٹی کا ناپاک دیا۔ جس میں عجلت کا تیل پڑا ہوجالا کر یہ کہے کہ اس کی روشنی سورج سے بدر جہا بہتر ہے اور یہ تمام جہال کے مؤرکر نے کو کافی ہے اور دلیل ہے ہے کہ اس کی روشنی سورج کے عنایت ہے تو اسے وہ کون سا دیا۔ جس میں عجلت کا تیل پڑا ہوجالا کر یہ کہے کہ اس کی روشنی سورج کے عنایت ہے تو اسے وہ کون سا کہ بھرکہ کو اور میں میں اور میں کا ایک ہے جو قبول کر ہے گا۔

والے جس میں عرار کرنے کو کافی ہے اور دلیل ہے ہے کہ دوشنی اس سورج کی عنایت ہے تو اسے وہ کون سا کو بھرکہ کے دوشوں کا ایک ہو تیول کر ہے گا۔

وال جمکو اور عمل کا اندھا اور دلیل ہے ہے کہ دوشنی اس سورج کی عنایت ہے تو اسے وہ کون سا کو بھران کے مؤور کے گا۔

قرآن کریم کا کررزول تو ہوا گرالادمیاں کے خزانے ہیں خاکم بدہن، مرزاکنام ک
کیا کی تھی۔ جس طرح پرعام انبیاء علیہ السلام کے البہام چرائے گئے اوراپنے لئے تفویض ہی خود

علی کرلئے گئے کیا اچھا ہوتا کہ ان ہیں ہجائے اہراہیم کے قلام احمد یا صرف مرزائی اطلاق کرلیا
جاتا۔ گراییا نہیں ہوا، کیا اللہ تعالی و نیا کو ایسے لغواستعاروں ہیں ڈال کر گمراہی کے مہیب گڑھوں
ہیں بذات فی نفسہ دکھیلنا جا ہتا ہے۔ یہ تو سنت اللہ نہیں اور سرت خیرالانام اس کے منافی ہواور
پرزور تر دیدکرتی ہے۔ جرائی ہوتی ہے کہ آج سے چودال سوہرس پیشتر و اتدخذ و مدن مقام
ابر اہیم مصلیٰ سرورکو نین تعلیہ کو بوقت امامت عین نماز کے وسط میں جب کہ وہ بیت المقدس کو قبلہ قرار دیتے ہوئے ہوں آئے، تو صادق المعدوق نزول وی پر بی ایرایوں پر گھوم کر تھیل میں
کویں۔ گرافسوس پنجا بی نبی چونکہ وی الی کوشاید یقین کے مرجہ سے کم سجمتا ہے جواس کی تھیل میں
قادیان کی متجدا تھی کوقبلہ نہ قرار دیتا ہوا۔ آبت کریمہ کا مصدا آن تو بنا ہے گرش ندار دبی کرتا ہے۔
آریم آن دا صدے کروڑ ویں حصد سے کم مان بھی لیا جائے تو یہ نعوذ باللہ کہ ابراہیم سے مرادم زائی اور کیا جارہ اور یہ میں شاید اصاک ہے جوابر اہیم ہی کے نام سے مرزائو یا دکیا جارہ اس میں شاید اصاک ہے جوابر اہیم ہی کے نام سے مرزائو یا دکھی جارہ کو یہ کیا جارہ ہی میں کیا میں مرزا قادیائی نے اس میں وہ لغزش کھائی۔ جس کی طافی قیا مت تک نام سے مرزائو یا دکھی گور

بندهٔ خدا! جب آپ آ دم بے نوح ہوئے ابراہیم کا نام لیا مویٰ وعیسیٰ کی بزم کی اور محمہ

احمدے فضیلت سنانے برخوف خدانہ آیا تو وہ ابراہیمی اینٹوں اور پقروں کا گھر جسے خدا کا گھر کہا

جاتا ہے کوبدل دینے میں کون سا حجاب آگیا۔ اچھا ہوتا کہ جس طرح دشقی منارہ یعنی مقام نزول

(اربیس نبراص ۳۵ بزرائن ج ۱۵ ص ۳۸ مردائن ج ۱۵ ص ۱۸ مردائن ج ۱۵ مردائن ج ۱۹ ص ۱۸ مردائن به ۱۸ مردائن ب

(حقیقت الوحی ۱۹۸ خزائن ج۲۲ص۹۴)

(ضيمة تخد كواريض ١٦ حاشية بزائن ج ١٥ ص ١٩٥) الفلك باعيننا ووحينا" (وافع البلاص لا حاشية بزائن ج ١٨ ص ٢٢٦) مننا على يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء" (دافع البلاء ص ١ ماشية بزائن ج ١٩٥ ص ٢٢٨)

ن يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم'' (دافع الِلاءُس/٢٠٠٤ تَرَاسُ ١٨ص٣٦)

ب! مرزا قادیانی آنجمانی کی جدت طرازیاں دیکھ کر پرستار توحید کا زہرہ دلاکریم جس کے خزانوں میں کسی چزکی کی نہیں اور جو مختار کل وقا در وتوانا میں اور جو مختار کل وقا در وتوانا میں مناکر بھی رقم کی جا کیں تو بید ذخیرہ ختم درجس نے دنیا کی ہدایت وفلاح کے لئے ایک ایس بنظیر وجامع کتاب اکا مل رسول اکرم اللہ کی وساطت سے بھیجی۔ جے نور کے القاب اکرم کا میں بردست و پاکور بالحنی میں پڑے ہے۔ ہم اکم کم کرک سیاہ تاریکیوں میں بدوست و پاکور بالحنی میں پڑے ہے۔ ہم محمیر کو اپنے خاص فضل واحسان سے لطف و بخشش کے لباس میں عفو وکرم میں میں معنو وکرم میں میں معنو وکرم ایس میں معنو وکرم میں میں میں میں میں ایک کرشا ہراہ ترتی اندھیروں سے نکال کرشا ہراہ ترتی

ا انت کھانے کے اور ا رسول اكرم الملطقة كي شان : ا بنی اکساری اور عاجزی کی چندایک \_ ے واضح ہوجاتی ہے۔ جہاں جہال ج و ہے اور چندہ بٹورنے کے لئے تھی۔ مازش کا نتجه بوا کرتی ہے جوعام لوگوا ا الميسي مرض كے مشابہ تنے جس كا ظاہرانا ُ **طرح نیش زنی کرتے تھے۔جس کا ا**ڈ أيك ابياز بربلال تعاجس كالثرمةون بنتع میں کمن کی حیثیت سے تھے۔جو برا م **رواه نه کرتے تھے** اور ہراس چیز کوان ُّطُری**ں سے ک**چل دینااینے مذہب میں ، المينوريناني من مشاق تهـ ُ نکل جاتی ہے ووائی مطلب براری کے اب مفیدمطلب بنالیا کرتے تے یا ا مینیوں وفع نخل پیش کوئی کے نام سے ما وسباق سے قطع نظر کرتے ہوئے فائدہ آه! مدى نبوت اور دعوي عل مصلفوی کوس نگاہ سے دیکھا ہے۔ آہ ا الماديث اس كى وحى كے معارض موا **لو کری میں بھینک** دیا جائے۔ہاں وہ <sup>بو</sup> **کرنبیں اور وہ بھی پوری کی پوری نبیر** 

ا معدوق کی دحی رسالت نعوذ بالشرها کم در مدیث معجد ش عیسیٰ علیہ السلام میں جدت اختیاری کی تھی ادر کرعہ سے قادیان اور دشتن سے جو استعارہ لیا گیا تھا۔
یہاں بھی بیت الحرام کو مجد اتصلیٰ جوخو دساخت مجد قادیان میں آ کی تھی۔ اس کو مجاوہ اولی قرار دیا
ہوتا۔ چردھڑ لے سے مرید ابالوفائ کرتے اور اس طرح سے دین اسلام کا صفایا ہوتا گر۔
نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خدرہ زن
کی وکول سے یہ چراغ بجمایا نہ جائے گا

قارئین!اگرین تمام آیات بیان کروں اوران کی توجیهات سرد قلم کروں تو بیا یک شخیم جم اور علی میں اور میں آمام آیات بیان کروں اوران کی توجیها میں اور میں اسلامات کی اجازت نہیں ویتا۔اس کئے اس ایک نقطہ پر باقی آیات کوخود حل فرماویں اور میں بھی انشاء اللہ تصویر مرزا میں آپ کی ضیافت طبع کے لئے کہا کہا سوکھا سامان کروں گا۔مرزائیو!

مجھ سا مشتاق زمانے میں نہ پاؤ کے کہیں گرچہ ڈھونڈو کے چراغ رخ زیبا لے کر

## فرمان دسالت كامرتبه

مرزاآ نجهانی کےنزدیک

دل سے اس قول پہ لاحول ہے جانب سے مرے
کہ بتائے کوئی جس قول کو ہمنائے صدیث
دمیرے اس دعویٰ کی (میم موعود) حدیث بنیا دنہیں۔ بلکہ قرآن ادروہ دی ہے۔ جو
میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقرآن شریف کے
مطابق ہیں ادر میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے
ہیں۔''
ہیں۔''

بخاری اور مسلم کو سبی امت نے مانا ہے کتاب اللہ کے پیچے صبی تر ان کو جانا ہے ذر خالص یہ بینک پر کھ بازوں نے چھانا ہے خرید نقل جال دے کراسے جومرد دانا ہے میاں ہر باب میں عمدہ صبیح اخبار ملتے ہیں درج نبی کیا ہے بیا اے یار ملتے ہیں درج نبی کیا ہے بیا اے یار ملتے ہیں

## ہاتمی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور

رسول اکرم اللہ کی شان میں مدح وستائش کے وہ چند باب اور اعزازی مضامین اور
ای اکساری اور عاجزی کی چندا کی بے ربط با تیں اور قصا کد واشعار کی حقیقت اس ایک اصول

اپنی اکساری اور عاجزی کی چندا کی بے ربط با تیں اور قصا کد واشعار کی حقیقت اس ایک اصول

وی خاور چندہ بورنے کے لئے تھی ۔ ور نداور کوئی مقصد ند تھا۔ مرزا قادیا ٹی کی بیہ چال کسی مجری

مازش کا نتیجہ ہوا کرتی ہے جو عام لوگوں کی نظر میں خال خال کھاتی ہے۔ وہ اسلام کے لئے ایک

ایسے مرض کے مشابہ تھے جس کا ظاہر نفع نقصان سے بدتر تھا۔ وہ اسلام وجود میں اس کیڑے کی

طرح نیش زنی کرتے ہے۔ جس کا اثر مدتوں معلوم ہی ندہو سکے۔ آپ کا وجود اسلام کے لئے

ایک ایساز ہر بلا ہل تھا جس کا اثر مدتوں معلوم ہی ندہو سکے۔ آپ کا وجود اسلام کے سرہز وشاد اب

تخالی میں کی حیثیت سے تھے۔ جو برابر کام کر رہا ہو۔ اس کے زاویہ نگاہ میں ہروہ چیز خار کی طرح کی کے دوز سے ہرمکن کی حیثیت سے بھی اور ہراس چیز کو ان کے راست میں حائل ہوتی ایڑی چوٹی کے دوز سے ہرمکن پوداہ ندکرتے تھے اور ہراس چیز کو ان کے راست میں حائل ہوتی ایڑی چوٹی کے دوز سے ہرمکن پوداہ ندکرتے تھے اور ہراس چیز کو ان کے راست میں حائل ہوتی ایڑی چوٹی کے دوز سے ہرمکن بیورینانے میں دینا اپنے ندہر بیس جائر ہجھتے تھے اور کس کی طرح پھول کا رس چوسنے اور اسے بین جائر ہجھتے تھے اور کس کی طرح پھول کا رس چوسنے اور اسے بین ویورینانے میں مشاق تھے۔

یوورینانے میں مشاق تھے۔

نکل جاتی ہے جب خوشبوتو گل بیکار ہوتا ہے

وہ اپنی مطلب براری کے لئے فرمان خدادندی سے اشارۃ صرف ایک لفظ ہی لے کر اپنے مفید مطلب بنالیا کرتے ہے گا استعارۃ پیش کرنے میں کوئی ہاک خیال نہ کرتے اور بیبوں دفعہ فی پیش کوئی ہے نام سے منسوب کردیا کرتے تھے اور ایسا ہی فرمان رسالت کے سیاق وسباق سے قطع نظر کرتے ہوئے فائدہ اٹھالیا کرتے تھے۔

آه! مدی نبوت اور دعویٰ ظل اور طرفه به که مما ثلت تامه کا بھی اجارہ دار، افسوس فرمان مصطفویٰ کوکس نگاہ ہے و کیست کا مراب کے دل میں فخر دوعالم اللہ کی محبت کا ثبوت بہے کہ جواحادیث اس کی دی ہے معارض ہوں ان کا علاج اس کے زاویہ نگاہ میں بہے کہ انہیں ردی کی فوکس میں محین کے دیا جائے۔ باس وہ بعض قول تاقص اور وضعی حدیثیں بھی لے لیا کرتا ہے جو قابل فقہ نہیں اور وہ بھی پوری کی پوری نہیں۔ بلکہ آوھی، پونی یا چوتھائی۔ اب سوال تو بہ ہے صادق المعدد ق کی دی رسالت نعوذ باللہ خاکم بدبن مرزا قادیائی کی وتی سے کوئم زباں سوز وہے۔ حالا کلہ قرآن صامت اور حدیث صحیحہ میں اصولی لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ فرقان حمید الہام ہے اور

ت اختیار کی گئی ادر کرعہ سے قادیان اور دمش سے جواستعارہ لیا گیا تھا۔
تجدافعلی جوخود ساخت مسجد قادیان ش آ کی تھی۔ اس کو مجاو اولی قرار دیا
ریدابالوفائج کرتے اور اس طرح سے دین اسلام کا صفایا ہوتا مگر \_
نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھوٹلوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا
ہٹر تمام آبات بیان کروں اور ان کی توجہات سر قلم کروں تو را کہ ضخیم

یش تمام آیات بیان کروں اوران کی توجیہات سپر دقلم کروں تو بیا یک خخیم پی اور میراانتصاراس کی اجازت نہیں دیتا۔اس لئے ای ایک نقط پر یں اور میں بھی انشاءاللہ تصویر مرزامیں آپ کی ضیافت طبع کے لئے پچھ کام رزائر!

> کھ سا مشاق زمانے میں نہ پاؤ کے کہیں گرچہ ڈھوغدو کے چراغ رخ زیبا لے کر

## فرمان رسالت كامرتبه

ل سے اس قول پدلاحول ہے جانب سے مرے کہ بتائے کوئی جس قول کو ہمنائے صدیث

دعویٰ کی (مسیح موعود) حدیث بنیا ذہیں۔ بلکہ قرآن اور وہ دحی ہے۔ جو اتا ئیدی طور پرہم وہ حدیثیں بھی پاٹی کرتے ہیں جوقرآن شریف کے کےمعارض نہیں اور دوسری حدیثوں کوہم ردی کی نو کری میں پھینک دیتے (اعجاز احمدی سیم بنزائن جواس ۱۳۰۰)

لم کو سبی امت نے مانا ہے

کے پیچھے میح تر ان کو جانا ہے

زر خالص یہ بیٹک پر کھ بازوں نے چھانا ہے

خرید نقل جال دے کراسے جو مرد دانا ہے

ل ہر باب شن عمدہ میح اخبار ملتے میں

درج نبی کیا ہے بہا اے یار ملتے میں

مرفعت کامری نیس - بلدایسے مرگی کودائرہ
اب سوال بیسے کہ آپ کی دی
افعوذ باللہ آپ کو یا دنیس کے قرآن ناطق
می کو آپ ردی کی ٹوکری بیس پھنکس اورا کے
القدانیاء سے بھی کوئی مشیت ایز دی سے
القدانیاء سے بھی کوئی مشیت ایز دی سے
گور حقیقت نیس رکھتا۔ نی کریم آپ کی بنے
گور حقیقت نیس رکھتا۔ نی کریم آپ کے کا آپ
گور حقیقت نیس رکھتا۔ نی کریم آپ کے کا آپ
گور حال اہل بھیرت کو ابد لا باد تک مشعل م

أمحماحت مانة بي اور كلمه طيبه لا اله الله محم

آ تحضوطاً المنادي والمستخدد المستدودة ص ٣٠، بساب الاعتصام بالمستدودة مس ١٧٠، بساب الاعتصام بالمستدد المستدودة مسلمان كريمي بيروي اختيار كريمي بيروي اختيار كريمي بيروي اختيار كريمي بيروي المستدد الم

چەجائىكەمرزا قاديانى كى دى اا ئى اورخرا فات اوراد ہام باطلە بىمى كوئى حقيق ئىنى مىمى مسلمان كونەكرنا چاہئے۔ورندا ئىجائے گا۔

و بين جناب فاطمة الزهرٌ أسيدة ال منابع المنابع المنابع

(تخفه گولژوییس ۱۹ بخزائن ج ۱۷م

حدیث اس گانسیر ہاور اہم کی بیان کردہ تغییر محتوں میں الہام کالب لباب اور اصلی مغزہ۔
پھرینامکن ہے کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق میں تعارض ہو یہ غیر مکن ہے۔ ہاں چرہ چشم اپنی
کور باطنی کی وجہ ہے آفاب کی روشن سے بدنھیب ہی رہا کرتے تیں۔ تلك اذ قسمة خسیدی!
مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ میرے سے موجود ہونے کی حدیث نبوی بنیا و نہیں بلکہ قرآن
ہے۔ عجیب معتملہ خیز اور ہے تک گپ محض ہے۔ کیونکہ قرآن وحدیث محیحہ میں پھوفر ق نہیں اوراگر
آپ کی نگاہ میں پھوفر ق ہوتو آپ نے کیوں فر مان رسالت بیسیوں تحریف کی مشین میں سیقل کر
کے اپنی دعاوی میں بطور صدافت پیش کئے اور آپ کی وئی کے بھی کیا کہنے ہیں۔ حالانکہ ''آپ
اس وئی کومرور عالم کی ذات گرامی کے لئے تیامت تک منقطع کر بھے ہیں۔''

(ازالهم ۱۱۴ فخص فزائن جسام ۲۳۳)

مر چونکہ حافظہ جواب دے چکا ہے اس لئے یادعزیز رفاقت نہیں کرتی۔مندرجہ ذیل اصول آپ کے قلم کا ہی مرہون منت ہے۔ اپنا بیان کردہ اصول واپس لینا آگلی ہوئی تے کھانے کے متر ادف ہے۔ چنانچہ عدیث نبوی اس کی تقدیق میں فرماتی ہے۔

''عن ابی هریره قال قال رسول الله عَنْهُ مَا كَفَى بالمره كذباً ان يحدث بكل ما سمع (مسلم ج ١ ص ٨ ، باب النهى عن الحديث بكل ماسمع) ''الع برية معدد بكل ماسمع) ''الع برية معدد بكل ماسمع (مسلم ج ١ ص ٨ ، باب النهى عن الحديث بكل ماسمع) ''الع برية في مايا آدى مح جمونا بون كان م يكانى م محديات من وي في المرد م مدينا التعلق من المعدد بي المعدد المعدد المعدد المعدد بي المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الم

مرزا قادمانی کاحفی المذہب ہونے کا اقرار

(حقیقت المدوت ۸۹) میں مرز امحمود قادیانی فرماتے ہیں کہ:

"میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیبا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مات ہوں جو تر آن وحدیث کی رو ہے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا مولا نامجہ مصطف اللہ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فر جات ہوگی اور جناب رسول جات ہوئے ہوئی اور جناب رسول التعلق برخم ہوگی۔"

مرزا قادیانی اینے منہ سے کافریں

(آ -انی فیصلیم ۳ بزائن جسم ۳۱۳) پر مرقوم ہے۔

"خداجات بك كمين مسلمان بول اوران سب عقائد يرايمان ركمتا بول جوالل سنت

ابسوال بہے کہ آپ کو وقی کہاں سے فیک پڑی اور وہ بھی قر آن کریم کی وقی سے
افغل نعوذ باللہ آپ کو یا دہیں کہ قر آن ناطق کے لئے ارشادر بانی تو یہ ہے کہ 'و ما یہ نبطق عن
المہویٰ ان ھو الا و حسی یو حسا (نجم: ۴،۶) ''حدیث کا مرتبہ تو قر آن کریم سے ثابت ہے۔
جم کو آپ روی کی ٹوکری میں پھٹکیں اور ایمان لائیں تو اس وی پر جوجھوٹی وشیطانی ہے۔ بخد ااگر
مابقہ انبیاء سے بھی کوئی مشیت ایز دی سے آ جائے اور اس کو وجی ہو ۔ حالانکہ یہ غیر ممکن ہے اور بھی
آپ کا اصول ہے۔ جس پر گویا آپ کی بنیا و ہے تو اس کی وقی کا مرتبہ فر مان رسالت کے ساسنے
کی دھیقت نہیں رکھتا۔ نبی کریم آبات کی کا مرتبہ فر بان رسالت کے ساسنے
کی دھیقت نہیں رکھتا۔ نبی کریم آبات کی کا مرجبا کی حقیقت بخو بی روشن تھی۔ اس لئے آپ کا وفر مان اہل بصیرت کو ابد لا آباد تک مشعل ہوا یت کا کام دیتا ہے۔

آ مخصور الله المادي والموكمان موسى حياً ما وسعه الا اتباعى المشكوة من ٣٠٠ باب الاعتصام بالكتاب والسنة، شعب الايمان ج ١ ص ٢٠٠ حديث نعب ١٧١، مسند احمد ج٣ ص ٣٣٨) "اگرمول عليه السلام بحى مير عزمان مين آجا كيل تو بخداان كوجى ميرى بيروى اختيار كي بغير جاره نه وگار

چہ جائیکہ مرزا قادیانی کی وی اور فرمان رسالت کے سامنے آپ جیسے تیں کذابوں کی وی اور فرمان رسالت کے سامنے آپ جیسے تیں کذابوں کی وی اور فرمان اللہ! ایسا خیال مجولے ہیں۔ معاذ اللہ! ایسا خیال مجولے ہیں کی مسلمان کو نہ کرنا چاہیے۔ ورنہ ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اور خسر الدنیا والآخرہ معالمات کو نہ کرنا چاہیے۔

توبين جناب فاطمة الزهرامسيدة النساء بنت رسول التعليط

(تخذ کوار و بیص ۱۹ نزائن ج ۱مس ۱۱۸،۱۱۷) میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

''الحمد الله الدی جعل المکم صحر والنسب اشکر نعمتی رأیت خدیجتی ''ینی تمام حمو تعریف اس خدا کے ہے جس نے تہیں فخر دامادی سادات اور فخر علونبت جو دونوں مم ثل اور مشابہ ہیں عطاء فر مایا ۔ یعی تمہیں سادات کا داماد ہونے کی فضیلت عطاء کی اور نیز بنی فاطمہ امہات میں سے پیدا کر کے تمہار نسب کوعزت بخش اور میری نعمت کا شکر کرتونے میری خدیج کو پایا ۔ یعن بنی اسحاق کی وجہ سے ایک تو آبائی عزت تھی اور دوسری بنی فاطمہ ہونے کی عزت اس کے ساتھ کی ہوئی اور سادات کی دامادی کی طرف اس عاجز کی بیوی کی

اور المهم کی بیان کردہ آنسر سی معنوں میں الہام کالب لباب اور اصلی مغز ہے۔
ان صامت اور قرآن ناطق میں تعارض ہو سے غیر ممکن ہے۔ ہاں شہرہ چہ آپی فقاب کی روشن سے بدنھیں بھی رہا کرتے ہیں۔ تلك افد قسمة ضدزی ابن کا ہد کہنا کہ میرے سے موجود ہونے کی حدیث نبوی بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور بی کا بد کہنا کہ میرے کے کو کہ قرآن وحدیث سیحہ میں پھر فرق نہیں اور اگر قرب ہوت ہوت کے کون فران رسالت بیسیوں تحریف کی مشین میں سیقل کر قرصدافت پیش کے اور آپ کی وی کے بھی کیا کہنے ہیں۔ حالانکہ 'آپ فوات کرامی کے لئے قیامت تک منقطع کر بیکے ہیں۔''

(ازاله صهاالمخص بنزائن جسم ۳۳۳)

۔ حافظہ جواب دے چکا ہے اس لئے یا وعزیز رفاقت نہیں کرتی۔ مندرجہ ذیل ہی مر ہون منت ہے۔ اپنا بیان کردہ اصول واپس لینا آگلی ہوئی قے کھانے ٹانچہ حدیث نبوی اس کی تصدیق میں فرماتی ہے۔

ابی هریره قال قال رسسول الله عَلَوْتُلَا كَفَى بِالمره كذباً ان مع (مسلم ۱ ص ۸ باب النهى عن الديديث بكل ماسمع) "ابو بريرة في خرمايا- آدى كرجمونا مون ك لئے يكافى م مل كردے-

فی المذہب ہونے کا اقرار

المدوت ص ٨٩) ميس مرز امحمود قادياني فرمات بي ك

ن تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن وحدیث کی رو ہے مسلم الثبوت ہیں اور استان ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فر ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول

> **بے منہ سے کا فر ہیں** جلامی ہزائن جھس mm) پر مرتوم ہے۔

فتاب كيين مسلمان مول اوران سب عقائد برايمان ركهتا مول جوابل سنت

حالانکه کوئی اس کی بیٹی نہیں پھراس کی بیٹی ا الكبري كے لئے اليانا ياك خيال آتا موتو حرم والوں سے کیا نسبت بھلا وہاں قرآن اتراہے یہاں ایگ يبعی قرین قیاس ہیں جبکہ احکم الحاکمین نے فی کیا۔ حالاتکہ یہ فخر رسل اللہ کی سب سے پہلی ہوگ وں میں سب سے پہلے نبوت کی مصدق ہو کر آ ب ۔ جب کہ دریتیم کی عمرانجی بچیس برس کی تھی اور تم ا الم المارة على المراء الم المراني والى شنرادى فق ا المت كى رانبيس كے مبارك بطن سے سيدة النساء بيدا ا**پ کی گز**ی مسرکی حمایت میں اتار کرتو جس بو وين فتمهارااعتبار دنيا بمري كھوديا۔ شاذ ونا در ہی ا **ک** بیوی نے رہن رکھااوروہ بھی کسی قرضہ میں نہیر **ا کوئی فخری چیزے کہ آپ کا نکاح ایک سیدزادی** ہے ہوات میں ایسے بینکڑوں بیاہ روزانہ ہوتے ہیں م وي پيدائش كوكوئى سيدند كيم كا در حالا نكه فرقان

لمقساكم من ذكر وانثى وجعلناكم ش

لله اتقاكم (الحجرات:١٦) "اورفر مالم

طرف اشارہ ہے۔ بوسیدہ سندی ساوات دبلی میں سے ہیں۔ میر درو کے فائدان سے تعلق رکھنے والے اس فاظمی تعلق کی طرف اشارہ ہے جوآج سے تمیں برس پہلے برا بین احمد بیش شائع کیا گیا۔ جس میں میں نے دیکھاتھا کہ حضرت بیخ تن، سیدالکونین، حسنین، فاطمت الز برااور علی عین بیداری میں آئے اور حضرت فاطمہ نے کمال محبت اور مادر ندعطوفت کے رنگ میں اس فاکسار کا سرائی ران پر کھالیا اور عالم فاموثی میں ایک ممکین صورت بنا کر بیٹھے رہے۔ اس روز سے جھے کواس خونی آمیزش کے تعلق پر یقین کلی ہوا۔ فالحمدالله علی ذلك!" مرز اکے خدااور فرشتوں کے تمن تمن تمن تام

مرزا قادیانی کے خدا کے تین نام ہیں۔ یلاش، مرزااور عاج۔

یلاش کے معنی تو مجموسہ کے ہیں اور مرزا کے معنی مغل بچہ کے ہیں اور عاج کے معنی ہیں گو براورا یہا ہی معنی ہیں گو براورا یہا ہی مرزا قادیانی کے فرشتوں کے بھی تین ہی نام ہیں۔ بہتی خیراتی اور شیرعلی۔ بیچی کے معنی کچے وقت پررو پسیلانے والا ۔ یا مضی گرم کرنے والا یا عقل کا اند حمااور گانٹھ

کا پورا خیراتی کے معنی زکو ۃ اور چندوں پر ڈا کہ ڈالنے والایا چندہ بٹورنے والا۔ شیرعلی کے معنی الہام پیالہام ہیسے والا گرشیرعلی ان دونوں سے بڑا ہی جلد باز ہے جو بھی کام کرتا ہے ادھورا ہی کرتا ہے۔الہام تو آ دھا بوتا ہی چھوڑتا ہوا بھاگا جاتا ہے اوراورلا کر گرادیتا

بھی کام کرتا ہے اوھورائی کرتا ہے۔ الہام تو آ دھا پونائی بھوڑتا ہوا بھاگا جاتا ہے اوراورلا کرگرا دیتا ہے اورائی پہلائی بحی بیل نہ بھوڑتا ہوا بھی اس کی تغییم نہ ہوئی تھی کہ تیسرا بھٹکل اس کو قابوئی کیا تھا۔ چوتھا اور ابھی فراغت نہ ہوئی تھی کہ پانچواں۔ بس پانچین پورے ہوئے ہی تھے کہ بارش کی طرح برسا اور ساون کی طرح گرجا اوراس قدر الہام برسائے کہ نالیاں ہوئے ہی وجہ ہے کہ پینکڑوں الہام تفہیم کوروتے ہیں اور ہزاروں اوھورے پڑے سوتے ہیں۔ کسی کاسر ندارواورکسی کی ٹا تگ اور بیسیوں ایسے ہیں کہ نیم مردہ پڑے ہیں اور بیسیوں نزع کی حالت میں ہوا۔ میں اور بیسیوں نزع کی بیاں اور میں نورا کی بین اور مرزا قادیا نی کے خدا ہیں کہ تحریفوں پر تعریفیں کئے جاتے ہیں اور مرزائی ہیں کہ میں مورد ہے ہیں اور مرزائی ہیں کہ میں مورد ہاتے ہیں اور مرزائی ہیں کہ مرد ہاتے ہیں اور مرزائی ہیں کہ میں مورد ہاتے ہیں اور مرزائی ہیں کہ مرد ہاتے ہیں اور مرزائی ہیں کہ مرد ہاتے ہیں اور مرزائی ہیں کہ مرد ہاتے ہیں۔ ایک البام میں مورد ہاتے ہیں اور مرزائی ہیں کہ مرد ہاتے ہیں۔ ایک البام ہیں اور مرزائی ہیں کہ مرد ہاتے ہیں۔ عالم ہیں کا خوب کہا ہے۔

اسد بیل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے کہ مثل ناز کر خون دو عالم میری گردن پر بھلے مانس کوکوئی ہو چھے کہ بات کرنے کی تمیز توسیمی ہوتی ہے شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور

۔ جوسیدہ سندی ساوات و بلی بیل سے بیں۔ میر درد کے خاندان سے تعلق رکھنے اُن کی طرف اس کھنے کر اُن کی طرف اس کھنے کی طرف اشارہ ہے جو آج سے تمیں برس پہلے برائین گیا۔ جس بیس میں نے دیکھا تھا کہ حضرت بیخ تن ،سیدالکونین، حسنین، فاطمت کیداری بیل آئے اور حضرت فاطمہ ٹے کمال محبت اور مادرانہ عطوفت کے رنگ مرائی ران پررکھ لیا اور عالم خاموثی میں ایک ممکمین صورت بنا کر بیٹھے دہے۔ بخونی آمیزش کے تعلق پر یعین کی ہوا۔ خالحمداللہ علی ذلك!"

دیانی کے خدا کے تین نام ہیں۔ پلاش ،مرز ااور عاج۔

کے معنی تو بھوسہ کے ہیں اور مرز ا کے معنی مغل بچہ کے ہیں اور عاج کے معنی ہیں اقادیا نی کے فرشتوں کے بھی تین ہی تام ہیں۔ ٹیپی خیراتی اور شیر علی۔ معنی پٹج وقت پر روپیدلانے والا یا مٹھی گرم کرنے والا یا عقل کا اندھا اور گانٹھ

نی ذکو قادر چندوں پرڈا کہ ڈالنے والا یا چندہ ہورنے والا۔ کے معن الہام پالہام پھینے والا یکم شیر علی ان دونوں سے بڑا ہی جلد باز ہے جو راہی کرتا ہے۔ الہام تو آ دھا پونا ہی چھوڑتا ہوا بھا گا جاتا ہے اورا درلا کر گرا دیتا کہ بھو میں نہ آیا تھا کہ دوسرا اور لا گرایا اور ابھی اس کی تفہیم نہ ہوئی تھی کہ تیسرا کیا تھا۔ چوتھا اور ابھی فراغت نہ ہوئی تھی کہ پانچواں۔ بس پانچین پورے ٹی کی طرح برسا اور ساون کی طرح گر جا اور اس قدر الہام برسائے کہ نالیاں کے سینکڑوں الہام تفہیم کوروتے ہیں اور ہزاروں ادھورے پڑے سوتے ہیں۔ کی کی ٹانگ اور بیسیوں ایسے ہیں کہ نیم مردہ پڑے ہیں اور بیسیوں نزع کی

مکٹروں مر چکے اور ہزاروں مررہے ہیں۔ایک الہام بھی فضل ایز دی ہے پورا

دیانی کے خدا ہیں کہ تعریفوں پر تعریفیں کئے جاتے ہیں اور مرزائی ہیں کہ

عالب مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔ اسد نبل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے کہ مثن ناز کر خون دو عالم میری گردن پر کاکوئی پو چھے کہ بات کرنے کی تمیز توسیقی ہوتی ہے۔ فکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور

فرقان جيد ني عرم كي يويول كووازواجه امهاتهم بيان فرما تا بكه ني كي يبيال امهات المؤمنين بير بسطا پهروه كس طرح سے بيالهام كرسكتا ہے اور وہ بهى طفيل بحروبيع پر الشكر نعمتى رائيت خديجتى حالا نكروہ اولا دسے پاك ہے۔"لم يلد ولم يولد ، وقال اتخذ الرحمن وندا سبحانه ، بل عباد مكرمون (الانبياه:٢٦)"اورايے الاماكر الويادين كماس كى ذات كرائ كس قدر عمركتى ہے۔"تكاد السمون يتفطرن منه و تخدر الجبال هدا ، ان دعوا للرحمن ولداً (ميم:٩١٠٩)"

حالانکہ کوئی اس کی بیٹی نہیں پھراس کی بیٹی خدیجہ سطرح ہوئی۔ ہاں ام المؤمنین خدیجہ اللہ کا کے لئے ایسانا یاک خیال آتا ہوتو \_

حرم والول سے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو وہال قرآن اترا ہے یہال اگریز اترے ہیں

یہ بھی قرین قیاس ہیں جبکہ اعلم الی تمین نے تمیں پاروں بیں اس عفیفہ قادہ کا کوئی ذکر ہیں کیا۔ حالانکہ یہ فخر رسل بھائے کی سب سے پہلی ہیوی تھی۔ جوسارے عرب بیں مالدارتھی اور حورتی بیں سب سے پہلے نبوت کی مصدق ہوکر آپ بھائے کے نکاح بیں چالیس برس کی عمر بیل میں اور تمام مال حضور کی رفاقت بیں راہ مولا بیل تعلیم کیا۔ جرب کہ وریتیم کی عمر ابھی پچیس برس کی تھی اور تمام مال حضور کی رفاقت بیں راہ مولا بیل تعلیم کیا۔ زم بستر وں پر آ رام کرنے والی شغرادی فقر کی گرڑیوں بیل سوئی اور دو کھی سوگھی پر قاعت کی۔ انہیں کے مبارک بطن سے سید قالنساء پیدا ہوئیں جونسل سادات کی وادی امال بیل اور باپ کی گرڑی سسر کی جمایت بیل اتار کرتو جس بیوی کی جمایت کرر ہا ہے وہ تو وہ عورت ہے جس نے تبہارااعتبار و نیا بھر سے کھو ویا۔ شاذ و تا در بی ایسا واقعداد بی دنیا بیل ہوا ہوگا کہ میاں کے الماک کو بیوی نے زبین رکھا اور وہ بھی کسی قرضہ بیل بلکہ رئین بالو فا بیل ، مقام افسوس ہوا و مسلم کو بیوی کے نہیں کہ لایا کرتی۔ میں ایسی کوکی نور نہ بیل کہ کار آ ایک سیدزادی سے ہوا۔ حالا تکہ بندوستان بیل ماطور پر من کوکی کی بیدائش کوکوئی سید نہ کہ گا اور حالا تکہ فرقان حمید ہے تھم ویتا ہے۔ ''یہا ایبھا النا س ان خلاق کہ مین ذکر و اندٹی و جعلنا کہ شعو با و قبائل لتعاد فوا ان اکر مکم خلاق اتقا کم مین ذکر و اندٹی و جعلنا کم شعو با و قبائل لتعاد فوا ان اکر مکم خلالیہ اتقا کم (الحجر ان : ۲۰۱۲) ''اور فر مان مصطفوی سید قالنساء کوتو یہ ہوا کہ اس کے بی اس

بات پر فخرمت کیجی کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور صرف اتن کی بات پر بخش جاؤں گی۔ نہیں تیرے عمل تیرے عمل تیرے عمل تیرے اس کے بیراں بات میں فخر کیا رہا اور آپ کے شف کے بھی کیا کہنے ہیں آئے تھے اور آپ کوری بھی کشف تو ہوا تھا ہی تا کہ کر شن مہاران سالوے رنگ والے قادیان میں آئے تھے اور آپ کے اوپر سید ھے لیٹ گئے تھے اور تاک پر ناک رکھ دی تھی اور منہ چوم لیا تھا اور ایسے ہی گئی اور کشف ہیں۔ پنجتن پاک اور قادیان اور مرز اکا گھر عجب ٹم عجب بے تکی گپ ہے بیر منہ اور مسور اور کشف ہیں۔ پنجتن پاک اور قادیان اور مرز اکا گھر عجب ٹم عجب بے تکی گپ ہے بیر منہ اور مور کی وال ''لاحدول و لا قوق الا ببالله ''اور سید قالنساء اور تمہار اسر سوئے اوب مانع ہور نہ کی والی ''نام ہوں کہ تا ہے ور نہ قالم تو جواب دینے کو پلا پڑتا ہے۔ واقعات شاہد ہیں کہ امام حین ٹری کے تن میں گتا خیاں کرنے والے کے پاس پنجتن پاک نہیں آگئے۔ آپ کوشاید مراق کی وجہ سے وہ حدیث نہ یا وہو۔ جس میں مرکار دوعا کم بیا تھیں۔

یا اللہ گواہ رہیو کہ حسین کا دوست میرا دوست ہے اور ان کا دشمن میرا دشمن ہے، اور تمہارے وہ اردو اور عربی کے شعر مسلمانوں کی چھاتیوں میں ناسور ڈالتے ہوئے کنداں ہیں بھولے نہیں یاد ہیں اور ابدلآ باد تک نہ بھولیں گے۔ بلکہ میدوہ زخم ہیں جو بھی نہ بھریں گے اور اس کے کھائل صدا تڑ ہے رہیں گے۔

> عمر بلائيست سير بر آنم مد حين است در عمر بيانم در مر

( نزول آمین ص ۹۹ بخز ائن ج ۱۸ص ۲۷۷)

۲..... "أنى قتيل الحب ولكن حسينكم قتيل العدى فالفرقان الجلى واظهر "مين محبت كاكت بول مرتبها راحين دشنول كاكت ميد بين فرق بين وظاهر ميد واظهر المين معبد كاكت معبد المين معبد المين المهنزائن ج١٩٥٥ المين المهنزائن ج١٩٥٥ المين المي

شتان مابينى وبين حسينكم فانى الايدكال آن وانصروا واما حسين فاذكروا دشت كربلا الى هذه الايام تبكون فانظروا

مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت رہتی ہے میر حسین پس تم وشت کر ہلا کو یاد کم

سم المسال المسا

و بونے سے قاصر ہے اور شب دیجور بھی ال آ ہ! سیدہ کی خاموثی اور تمکین کی بورت بیداری میں کیوں خاموش رہی اور امروثی کا ایسا خلط و بے ربط استنباط، غلامی کا

ن الل علم توابیے فاسد خیالات سے پناہ ا پنجتن پاک رضوان الله علیم الج پرکی بہ جب امت کے دلوں سے ثم کا دھو پی بعث کی بوقلمیاں اور رنگینیاں جنہیں ق

**ی اف**سوس \_ برزبان تشیخ

در دیش . میر المؤمنین علی این ابی طالب کر " پرانی خلافت کا جھڑا جھوڑ د مجمع چھوڑتے ہوا در مردہ علی کی تلاش کر۔ مجھ میں اور تہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہروفت خداک تا ئیداور مدد ب<mark>لق رہتی ہے۔ گرحسین پس</mark>تم دشت کر ہلا کو یا دکر لو۔اب تک روتے ہو پس سوچ لو۔

(اعجازاحمدي ص ٢٩، فزائن ج١٩ص١٨١)

اسس " اے قوم شیعداس پراصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منی ہے کیونکہ میں کی کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جو حسین ہے ہو ھر ہے اورا گر میں اپنی طرف ہے یہ باتیں کہتا ہوں تو میں جو تاہوں کہ آج تم میں ایک ہے جو حسین ہے ہوں قومی رکھتا ہوں تو تم خدا ہے مقابلہ مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس سے اڑنے والے تھے ہرو۔ اب میری طرف دوڑو کہ وقت ہے جو شخص اس وقت میری طرف دوڑتا ہے میں اس کواس سے تشبیہ دیتا ہوں جو مین طوفان کے وقت جہاز پر بیٹھ گیا۔ لیکن جو شخص جھے نہیں ما قامیں و کیور ہا ہوں کہ وہ طوفان میں اپنے تنین ڈال رہا ہے اور کوئی کی اسلامان اس کے پاس نہیں ہوں اس کے اس بول۔ " (دافع البلام ساہ خزائن ج ۱۸ سری السرخیال سیدة النساء اور تمہارا سرخیتن پاک اور تمہارا منحوں کھر شرم کا سمندر بھی ایسے فاسد خیال کوڈ بونے سے قاصر ہے اور شب دیجور بھی ایسی سیابی سے بناہ ماگئی ہے۔

آہ! سیدہ کی خاموثی اور ممکنین کی وجہ کوتو کیا جائے کہ وہ معصومی کی تصویراور صبر ورضا کی مورت بیداری میں کیوں خاموش رہی اور بات کرنا بھی تھے سے گوارہ نہ کی اور طرفہ بید کہاس خاموثی کا ایسا غلط و بے ربط استنباط، غلامی کا وعویٰ اور ایسی بیہودہ پڑ کھے پنجا بی نبوت کوزیبا ہے۔ ورندائل علم توالیت اسد خیالات سے بناہ ماتھتے ہیں۔

پنجتن پاک رضوان الڈعلیم اجمعین کی واقعی عالم بالا میں جیرت کی کوئی انتہا نہ رہی ہوگی۔ جب امت کے دلوں نے مم کا دھواں دل خراش آ ہوں کے ساتھ پہنچا ہوگا اور یزید ٹانی کی بعث کی بوقت کی بوقلمیاں اور رکئینیاں جنہیں قلا بازیوں سے تشبید دینا عین سعادت ہے دیکھی ہوں گی افسوس۔
گی افسوس۔

برزبان تسیح حسین نیک زاد در داش سفا کی ابن زیاد در داش سفا کی ابن زیاد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه برفضیلت

'' پرانی خلافت کا جھکڑا تھوڑ دو۔اب نئ خلافت او۔ایک زندہ علی تم میں موجود ہےاس کوتم چھوڑ تے ہواور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔''(اخبارا لکم قادیان نومبر ۱۹۰۰ء، ملفوظات ۲۵س۱۳۲) یو کہ پین ہی کی بیٹی ہوں اور صرف اتنی می بات پر بخشی جاؤں گی۔ نہیں تیرے کیں گے۔ پیل است بیل فخر کیار ہا اور آپ کے کشف کے بھی کیا کہنے ہیں اور منا ہوا تھا اور ایسے ہی گئی اور منہ چوم لیا تھا اور ایسے ہی گئی اور منہ چوم لیا تھا اور ایسے ہی گئی اور منہ چوم لیا تھا اور ایسے ہی گئی ن پاک اور قادیان اور مرز اکا گھر عجب بنے تکی گپ ہے بید منہ اور مسور کن پاک اور قادیان اور مرز اکا گھر عجب بنم عجب بنے تکی گپ ہے بید منہ اور مسور کی ولا قور قالا جاللہ ''اور سیرة النساء اور تمہار اسر سوئے اوب مانع ہے ور نہ کو پلا پڑتا ہے۔ واقعات شاہد ہیں کہ امام حسین کے حق میں گتا خیاں کرنے کو پلا پڑتا ہے۔ واقعات شاہد ہیں کہ امام حسین کے حق میں گتا خیاں کرنے کے بیار کہنیں آسکتے ۔ آپ کوشا یو مراق کی وجہ سے وہ حدیث نہ یا وہو۔ جس کی فراتے ہیں۔

اہ رہیو کہ حسین کا دوست میرا دوست ہے اور ان کا دشمن میرا دشمن ہے، اور رحل ہے، اور رحل ہے کا دوست میرا دوست ہوئ رعر بی سے شعر مسلمانوں کی چھاتیوں میں ناسور ڈالتے ہوئے کنداں ہیں اور ابدالاً بادتک نہ بھولیں گے۔ بلکہ بیدہ ذخم ہیں جو بھی نہ بھریں گے اور اس قد ہیں گے۔

> محربلائيست سير بر آنم صد حسين است در گر بيانم

( نزول المسح ص ٩٩ ، نزائن ج ١٨ص ٧٧٨)

''انى قتيىل الحب ولكن حسينكم قتيل العدى فالفرقان من انى قتيل العدى فالفرقان من من وشام من كاكشة هدي فرق من وظام المنتزائن جواص ١٩٣)

شتان مابينى وبين حسينكم فانى وانصروا واما حسين فاذكروا دشت كربلا الى هذه الايام تبكون فانظروا

## نہ مجولا ہوں شہیدی اور نہ مجولوں گا قیامت تک مزے جو جو مجھے قاتل جیری تلوار میں آئے

آ ہ! فاطمۃ الز ہرا جگر گوشترسول کے مالک آ ہسیدالمشہد اء، شرشیر کا پیادا والد۔ دنیا میں سب سے پہلا ناموں الہی کا معدق جس نے اپنی زندگی دسول اکرم اللہ پر قربان کرتے ہوئے ہجرت کی دات کے موقعہ پر جب کہ مرکار مدینہ کفار مکہ میں محصور ہو پیکے تھے۔ کائی ،اللہ اللہ جے اسداللہ کا خطاب دب کعبرع نایت فرمائے اور جرائیل سلام عرض کرے اور جو تمام غزوات میں گھا کیں اور جس نے اپنا ذاتی بدلہ بھی نہایا میں مرتبہ بھے جسے کر ورکوکیا طاقت ہے۔ جو بیان کرے اور جس کورسول اکرم ' آنست النہی اور جس کا مرتبہ بھے جسے کر ورکوکیا طاقت ہے۔ جو بیان کرے اور جس کورسول اکرم ' آنست النہی فی الدنیا و الآخر قر تسرمذی ج ۲ ص ۲۲ ۲ ، باب مناقب علی بن ابی طالب ) ''فرما کیں اور ''انست منی بعد زلتہ ہارون من موسیٰ (مسلم ج ۲ ص ۲۷٪ ، باب من فضائل علی بن ابسی طالب ) ''اور جس کور کرارہ یہ بھائے و نیا و آخرت میں بھائی قرار درے کر پر فرمائے کر تو بھے ایسا ہے جیسا کہ موئی کو ہارون ،اس کی شان میں ایسے گذرے الفاظ ایسے تایا کے گھا ت۔

آ ہ! جےرب قدیرز تدہ کے اسے بنجائی نی مردہ قراردے۔کیار عونت و تکبر نے اسے تاریخ اسلامی سے بالکل بے بہرہ بنادیا۔قرآن کریم کاارشاد ولا نقول والمدن یقتل فی سبیل الله اموات (البقرۃ:٤٠١) " بمول کیا۔ آ ہاس کی یاداس قدرمردہ ہو چکی کہ بطل حریت نے ماہ میام اور تبجد کے مقام محود ش جبکہ وہ مجد ش رب کعبہ کے حضور ش اس کے پاک نام کی سبح برد حد باقعا۔شہادت کے جام سے مولا کے دربارش بولوایا نجے انہوں نے لبیک کہا۔

کس قدرظلم ہے کتنا اندھ رہے کیا تہارا نا پاک قلم مردہ کھتے وقت ٹوٹ نہ گیا تہارے ہاتھ شکل نہ ہوئے۔ بخد اسد اللہ الغالب قیامت تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور قیامت تک اس کے نام نامی پر رحتیں اور صلوا تیں پہنچتی رہیں گی۔ اے اللہ، رسول اکرم اللہ کے چوشے وزیر حضرت علی اسد اللہ الغالب پر تمام الل اسلام کی طرف سے کروڑ کروڑ رحتیں برسا۔ آبین!

"فسن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جآه ه اليس فى جهنم مثوى للكفرين (زمر:٣٢) "اوراس سي يرهر طالم فض كون م يوالله يرجعوث بانده جب في بات اس كو پنچ وه اس كوچمثلات كيا كافرول كالمحكانا جيم نيس ـ

سبحانك هذا بهتان عظيم

تر هیقت الوی ۱۵۸ نزائن، '' ہرایک نی کا نام مجھے دیا گیا می کوردر کو پال بھی کہتے ہیں۔ (لیمی فز آم یا ہے۔ آریہ قوم کے لوگ ان دنول مار میں میں طرف سے نہیں ملک خو

م کی مسرف میری طرف سے نہیں بلکہ خا کی ہونے والاقعادہ تو ہی ہے آریوں کا با بیس عقل ا اللہ جارک وتعالیٰ عزاسمہ کی

ہے۔جس کی نظیر ڈھونڈے سے نہ کے کی روح لرزہ براندام ہوتی ہے ادرائیاا فوش مرحت میں منے ڈھانپ لیتا ہے خدا محفوظ

خسوما آ رُسول ا کرم ایک پرایک عظیم بر

ر وی، و ایک په یک ا (چریمعرفت ص ۱۰ نزائن "ایک مرتبه آنخفرت

آپ نے بی فربایا کہ ہرایک ملک پر نبسی اسبود اللون اسمہ کاہنہ

ري من تل يعنى كنياجس كوكرش كهة مندرجه بالاعبارت مرز

م ارت تمام احادیث نبویدیس و حود مرز اقادیانی بلا کے دور

کریں گے کہ پنجاب میں نبوت او میں سوائے چند جموٹوں کے کی ۔ سوجمی اور قلم سنجالتے ہی دیدہ دان

المرف منسوب كائي باس لنة الأ

(تترحقيقت الوي ٨٥ مزائن ج٢٢ ص ٥٢١،٥٢١) برفر مات ين كد:

" برایک نی کا نام بھے دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو ملک ہندیش کرش نام ایک نی گزراہے جس کوردر گوپال بھی کہتے ہیں۔ (یعنی فناہ کرنے والا اور پرورش کرنے والا) اس کا نام بھی جھے دیا گیا ہے۔ آریہ قوم کے لوگ ان دنوں میں کرش کا انظار کرتے تھے وہ کرش ش ہی ہوں اور سید وگوٹی صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالی نے بار بار بھے پر ظاہر کیا کہ جو کرش آخری زمانہ میں ہونے والا تھا وہ تو بی ہے آریوں کا بادشاہ۔"

بيس عقل ودانش ببايد كريست

الله تبارک وتعالی عزاسه کی ذات والا تبار پرایک فتیج بہتان ہے اور ایسا رکیک حمله ہے۔ جس کی نظیر ڈھونڈ ہے ہے نہ سلمان ہے۔ جس کی نظیر ڈھونڈ ہے ہے نہ سلم کی سیدا کیا ایسا خیال فاسد ہے جس کے تصور سے مسلمان کی روح لرزہ براندام ہوتی ہے اور ایمان اعوذ باللہ کی گود میں استعفر اللہ کی پناہ میں سبحا تک اللہ کی آغوش مرحمت میں منہ ڈھانپ لیتا ہے۔

خدا محفوظ رکھ ہر بلا سے خسوساً آج کل کے انبیاء سے رسول اکر میلات پر ایک عظیم بہتان

(چھر معرفت من ا افزائن ج٢٣٥ م٢٨٥) يرفر ماتے ين كد:

مندرجہ بالا عبارت مرزا قادیانی حدیث نبوی قرار دے کر پیش کی ہے۔ حالا نکہ بیہ عبارت تمام احادیث نبویہ میں ڈھونڈنے سے نبیں ملتی۔

مرزا قادیانی بلا کے دوراندلیش تھے۔آپ کواپی نبوت کا خیال آیا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ پنجاب میں نبوت اور وہ بھی سلسلہ ختم ہونے کے بعد حالا نکدایک لاکھ چوہیں ہزار میں سوائے چند جھوٹوں کے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔اس لئے الہا می مشینری کوحرکت دینے کی سرجھی اور قلم سنجالتے ہی دیدہ دانستہ بیعر بی عبارت بناڈالی۔ چونکہ بیعبارت سرور کو نیمن ملاکھ کی طرف منسوب کی تی ہے اس لئے اس کا جواب بھی فیض تر جمان ہی کے ارشاد میں س کیجئے۔ نہ مجولا ہوں شہیدی اور نہ بھولوں گا قیامت تک مزے جو جو مجھے قاتل تیری تکوار میں آئے

ستہ الز ہرا جگر کوشئر رسول کے مالک آہ سید الشہد اء، شرشبیر کا پیارا والد۔ دنیا ناموس اللی کا مصدق جس نے اپنی زندگی رسول اکرم اللہ پر قربان کرتے ت کے موقعہ پر جب کہ سرکارمدینہ کفار مکہ میں محصور ہو چکے تھے۔ کاٹی ،اللہ اللہ ب رب کعبه عنایت فر مائے اور جبرائیل سلام عرض کرے اور جوتمام غزوات اندر ہااور صد ہاچوٹیں رفاقت میں کھائیں اور جس نے اپنا ذاتی بدلہ بھی ندلیا ع كمزور كوكيا طاقت ٢- جوبيان كراء اورجس كورسول اكرم "انست الخسى ة (ترمذي ج٢ ص٢١، باب مناقب على بن ابي طالب "، فرما كي نزلة هارون من موسىيٰ(مسلم ج٢ ص٢٧٨، باب من فضائل على اورجس کوسر کار مدیر علی و نیاد آخرت میں بھائی قرار دے کریے فرمائے کہ تو ی کوہارون،اس کی شان میں ایسے گندے الفاظ ایسے نایاک کلمات۔ ب قدیرزندہ کے اسے پنجالی نمی مردہ قرار دے۔ کیار عونت و تکبرنے اسے ماب بهره بنادياً قرآن كريم كاارشاد ولا نقول والمدن يقتل في (البقرة: ۱۰٤) "مجول گيا \_ آهاس كي يا داس قدرمر ده هو چکي كه بطل حريت مقام محود ٹن جبکہ وہ مسجد میں رب کعبہ کے حضور میں اس کے پاک نام کی ت کے جام سے مولا کے در ہار میں بولوایا جھے انہوں نے لیک کہا۔ م ب كتنا ندهير ب كياتمها را تا ياك قلم مرده لكهة وقت تُوث نه كياتمهار ب ااسدالله الغالب قيامت تك زنده ہے اور زندہ رہے گا اور قیامت تك اس

ورصلواتیں پہنچی رہیں گی۔ اے اللہ، رسول اکرم ایک ہوتے وزیر ب پرتمام اہل اسلام کی طرف ہے کروڑ کروڑ رحمتیں برسا۔ آبین! ظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جآء ہ الیس فی رین (ذمر: ۳۲) "اوراس ہے بڑھ کرظا المحض کون ہے جواللہ پرجموث س کو پنچے وہ اس کو جمٹلائے کیا کافروں کا ٹھ کا نا جہنم نہیں۔ سبح۔۔انک ھذا بھتان عظیم "عن سمرة بن جندب والمغيرة ابن شعبة قالا قال رسول الله عَلَيْ الله مَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مَلَيْ الله معن حدث عنى بحديث يرى انه كذب فهواحد الكاذبين "سمرة بن جندب اورمغيره شعبد سعدوايت بهانبول في كها رسول النماية في ما يرى نبست الى حديث سعبد سعوه وهموال من سعال مديث على الكرام جنده وهموال من سعال سعال سعد الله سعوه وهموال من سعال سعال سعود وهموال من سعال سعال سعود وهموال من سعود وهموال

(مسلمج اص۲، باب وجوب الروامية عن الثقات وترك الكذابين) : نا كا ما كا ما كا

عش نے خالب کما کردیا ورنہ ہم بھی آدی تنے کام کے

کیاعرض کروں اور کس طرح نفس مضمون کو پیش کروں رونا آتا ہا اور دل بیس ایک ہوک ہی الحصیں اندھروں بیس خوطرن ہیں۔ یہ ہوک ہی الحقی ہے۔ یہراروال روال اروال کر ہرا تدام ہا اور آسمیں اندھروں بیس خوطرن ہیں۔ یہ بیس کیا دیکھ رہا ہوں۔ آہ! تعصب تیراستیاناس۔اے شق تیرا خانہ خراب، اے ہوس تیرا برا ہو، خواہش نفسانی بیس ضعیف انسان کیا کچھ کرگز رہا ہے۔ ہوس اسے اندھا بنادیتی ہے اور دماغ بیس جند بات کا طام خیز طوفان اسے مجنول بنائے بغیر نہیں رہتا۔ پھرسگ کیلی بھی لیلا بی نظر آتی ہے اور بادہ پیائی بیس نصور مجبوب کا نئات ارضی کے ذرہ ذرہ بیس وہی سمال پیش کرتا ہے۔ وہ پھرول اور بادہ پیائی بیس نصور محبوب کا نئات ارضی کے ذرہ ذرہ بیس وہی سمال پیش کرتا ہے۔ وہ پھرول ہو اور بادہ سے کھانے کی ہوس ہوتی ہا در دختوں اور چول سے ہم کلام ہوتا ہے اور بادہ سرا کی غذا دیدار مجبوب اس کی غذا دیدار مجبوب اس کی غذا دیدار محبوب اس کی شراب وہ دلی خیالات کی ترجمانی بیس محبوب کا نقش درختوں کے تنوں پر کھنچتا اور اظہار خیالات پور پر کرتا ہے۔

میرے خیال میں مرزا آنجهانی کوسیح موعود بننے کا ایک عشق تھا اور بدایک ایسا آزار تھا جوسیح سے شام تک ان کو بے چین بنائے رہتا اور وہ اس موجوم خواہش میں صبح کو قلم سنجالتے اور طرح طرح کے خیالات قلمبند کرتے کرتے شام کر دیتے اور پھی مطمئن سے ہوتے کہ اب تو میں یقیناً میں موعود ہوں۔ مگریقین کامل نہ بیٹھتا۔ ایکے روزیہ تماشہ بھر شروع ہوتا۔

دن مجری پریشانی اور خیالات کی پراگندگی سے رات کو متوحش خواب آتے۔جن کو منذ رخوابات سے تثبید دی جاتی ہے۔ جن کو منذ رخوابات سے تثبید دی جاتی ہے گرمیج اس تیار کردہ ممارت میں کچھ تم معلوم ہوتا تو اس کے از الد کے لئے مجرقلم سنجالا جاتا اور لکھتے لکھتے د ماغ تھک جاتا اور نیندی آتی۔ چونکد د ماغ میں خیالات بے ہوتے۔ اس غنودگی میں مجی وہی منظر نظر آتے اور اس کو الہام سے تعبیر کیا جاتا اور بسااو قات فنا

اس خیال میں ایسے غرق ہو

یار کو کشف کہا جاتا۔ مرزا آ

ناکام کی طرح سے موجود کر
موجود بننے کے چکر میں نظر آ

ہیں کہ کے موجود بننے کے شور انظر آ

آپ نے کوئی کی نہ کی او

مؤنث بننے میں کوئی شرمنا

وکر خیر کر کے خود تی زچا

مور نیوں کا ریکارڈ مات کر

یوں گھوے کہ بوے عقل

برائے ملاحظہ درن ڈیل آ

برائے ملاحظہ درن ڈیل آ

في أسيح موعود كاخيال اس قد

سیامرید الصدق "بیخناسم سے صدق کی روح پھوک نے تھوش اپنے پاس خدانے الا

روح جاپڑی جس کانام مریم کے پیٹ میں تھا!" "پیا عید

السذيسن كسفر والئ

عيسلي يبدا ہو گيا۔جس

"نفخنافیه من ر

سمرة بن جندب والمغيرة ابن شعبة قالا قال رسول الله عَنَيْ الله عَنَيْ الله عَنَيْ الله عَنَيْ الله عَنَيْ الله عَنَيْ الله عَنيْ اللهُ عَنيْ الله عَنيْ الله عَنيْ الله عَنيْ اللهُ عَنيْ اللهُ عَنيْ

(مسلم جامی ۱۰ باب وجوب الرولیة عن التقات و ترک الکذابین)
عشق نے عالب کما کرویا
ورنہ ہم بھی آ دمی شعے کام کے
کروں اور کس طرح نفس مضمون کو پیش کروں رونا آتا ہے اور دل بیں ایک
راروال روال لرزہ براندام ہے اور آ تکھیں اندھیروں بیس غوط زن ہیں ۔ یہ
آ ہا تعصب تیراستیاناس ۔ اے عشق تیرا خانہ خراب، اے ہوتں تیرا برا ہو،

بف انسان کیا پچوکرگزرتا ہے۔ ہوس اسے اندھابنادی ہے اور دماغ میں قان اسے مجنوں بنائے بغیر نہیں رہتا۔ پھرسگ کیل بھی لیلے ہی نظر آتی ہے کھوب کا نئات ارضی کے ذرہ ذرہ میں وہی ساں پیش کرتا ہے۔ وہ پھروں کرتا ہے اور درختوں اور پتوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہا دصر صرکو پیغام دیتا کوت ہوتی ہے اور درختوں اور پیغا کہ دیتا ہوتی ہے اور نہیں کے خیال ۔ بس خیال محبوب اس کی غذا دیدار محبوب النقش درختوں کے تنوں پر مھینچتا اور اظہار اللہ اسکی ترجمانی میں محبوب کانتش درختوں کے تنوں پر مھینچتا اور اظہار

ی میں مرزا آنجمانی کوئے موعود بننے کا ایک عشق تھااور بیا یک ایسا آزار تھا و بے چین بنائے رہتا اور وہ ای موہوم خواہش میں صبح کوقلم سنجالتے اور اقلمبند کرتے کرتے شام کر دیتے اور کچھ طلمئن سے ہوتے کہ اب تو میں یقین کامل نہ بیٹمتارا گلے روزیہ تماشہ پھر شروع ہوتا۔

یشانی اور خیالات کی پراگندگی سے دات کومتوحش خواب آتے۔جن کو اللہ کی معلوم ہوتا تو اس کے ازالہ اللہ کی معلوم ہوتا تو اس کے ازالہ تا اور کیستے کی معلوم ہوتا تو اس کے ازالہ تا اور کیستے کیستے دماغ میں خیالات میں معظر نظر آتے اور اس کو الہام سے تعبیر کیا جاتا اور بسااوقات فٹا

فی است موجود کا خیال اس قدرتر قی پذیر ہوتا کہ آپ اس میں بت کی طرح ہوش وحواس کھود ہے اور
اس خیال میں ایسے غرق ہوتے کہ حواس خسہ میں سوائے ایک خلط کے باقی کو یا ندارداوراس خیال
یار کو کشف کہا جاتا ۔ مرزا آنجمانی کی تمام تصانیف کا بغور مطالعہ کر کے دیکھیے ۔ آپ کو عاشق
یا کام کی طرح میں جود کی دھن میں بیش پائیں گے اور آپ کی قلمی زندگی تقریباً ہم ۱۳ مراس می موجود بننے کے چکر میں نظر آئے گی کہ کی طرح میں موجود بننے کے چکر میں نظر آئے گی کہ کی طرح میں موجود بن جائیں۔ محروصال جاناں مرکر ہی ماتا
ہواوروہ بھی کسی خوش نعیب کو ہم آپ کی محنت اور ہمت کے معترف بیں اور جذبے کی داور ہیے
ہیں کہ میں موجود بننے کے شوق میں ہر مشکل سے مشکل مرحلہ اور کھن سے کھن موجود بنے کوئی کی نہ کی اور جیسیا موقعہ اور وفت دیکھا الہامی سانچے میں ڈھل کئے اور نہ کر سے
موزن بننے میں کوئی شرمندگی کی پرواہ نہ کی اور حاکمتہ اور حالمہ ہونے کا اعتراف بھی کیا اور در دزہ کا
ور خیر کر کے خود ہی زچہ اور خود ہی ماشاء اللہ ہفتا دسالہ چا ندسا بچہ بننے میں بھی وہ کمال دکھلا یا کہ
بر ویوں کاریکارڈ مات کر دیا اور اعتراض کے موقعوں پر کولہو کے تیل کی طرح ان الہامات کے گرد
یوں گھوے کہ ہوے عقلاء کی لئیا سرے سے ڈبودی۔ چتا نچہ مرزا قادیانی کے وہ لطیف مضامین
برائے ملاحظہ درج ذیل ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

( کشتی نوح ص ۲۵ ، خزائن جواص ۵۰ ۲۰۸ ) پر چنگارے لے کے کرفر ماتے ہیں کہ:

"يسامريم اسكن انت وزوجك الجنة نفخت فيك من لدنى روح الصدق "يعنى المريم السكن انت وزوجك الجنة نفخت فيك من لدنى روح المصدق "يعنى المريم تومع المين وستول كريشت مي داخل بومن سيصدق كى روح پهوك دى \_ يعنى المريم تومع المين دوستول كريشت مي داخل بومن لن تجمين الين ياس معمدت كى روح پهونك دى \_

خدانے اس آیت میں میرانام روح العدق رکھا۔ یہاس آیت کے مقابل پر ہے۔
''نفخنا فیہ من روحنا''لس اس جگہ گویا استعارہ کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں میں کا مروح العدق ہے۔ پھرسب کے آخرص ۲۵۵ برا بین احمد بیمیں وہ میسیٰ جو مریم کے پیٹ میں تھا اس کے پیدا ہونے کے بارے میں بیالہام ہوا۔

"يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى وجاعل الذين اتبعوك فوق الدنين كفر والى يوم القيمة" السجكيرانام عيى ركعا كيا وراس الهام عيل بوم القيمة" الشخص ٣٩٨ ش طابر كيا كيا تعالي السلط المستعمل بن عيلى بن المسلط عيلى بن المسلط المسل

مریم کہلایا۔ کیونکہ میری عیسوی حثیت مر می حثیت سے خدا کے لفخ سے پیدا ہوئی۔ دیکموس ۲۹۲ اور ۵۹ مراتین احدیداوراس واقعہ کوسورۃ میں تحریم میں بطور پیش کوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کیسٹی بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرواس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھراس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے گی۔ پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مت تک پرورش یا کرعیسیٰ کی روحانیت میں تولد بائے گا اور اس طرح پروہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔ یہ وہ خرعینی این مریم کے بارے میں ہے جوقر آن شریف لیتن سورہ تحریم میں اس زمانہ سے تیراسو برس پہلے بیان کی گئ ہے اور چر برابین احمدید میں سورۃ التحریم کے ان آیات کی خداتعالی نے خورتغیر فر مادی ہے۔قرآن مجید موجود ہے ایک طرف قرآن شریف کور کھواور ایک طرف براین احمد بیکو پر انساف اور عثل اور تقوی سے سوچو کہ وہ پیش کوئی جو سورہ تحریم میں تھی لینی بیرکداس امت بین بھی کوئی فرومریم کہلائے گا اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا۔ کو یااس بیں ے پیدا ہوگا۔ وہ کس رنگ میں براین احمدیہ کے الہامات سے بوری ہوئی کیاریانان کی قدرت ہے۔ کیار میرے اختیار میں تھا۔ کیا میں اس وقت موجودتھا جب کرقر آن شریف نازل مور ہاتھا۔ تا میں وض کرتا کہ جھے این مریم بنانے کے لئے کوئی آیت اتار دی جائے اوراس اعتراض سے مجھے سبکدوش کیا جائے۔اس نے برانین احدید میں تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ برابین احمدیہ سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مربیت میں میں نے برورش یائی اور بردہ میں نشودنما یا تار ہا۔ پھر جب اس بردو برس گزر مجھ تو جیسا کہ براہین احمدید کے حصہ جہارم ص ۳۹۲ میں درج بے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں تلنج کی مئی اوراستعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تخمرایا گیا اورآ خرکی مینے کے بعد جودس ماہ سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام جوسب سے آخر برابین احدید کے حصہ جہارم ص ۵۵۱ ش ورج بے محصم یم سے عیسی بنایا گیا۔اس طرح سے میں این مریم تغبرا۔

"فاجاه ها المخاض الى جذع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا" كرين مريم كوجوم اداس عاجز يدوروزه مجورى طرف لے آئى .....كاش شراس سے يہلے مرجاتى اور ميرانام ونشان ندر بتا۔"

ایمان کے وشن ہیں جلوے بت کافر کے فتنے تو ذرا دیکمو ترکیب عناصر کے

ہے اور بجائے یا آ دم اسکن کے یا ہے۔ فرقان حمید کی اصطلاح ہیں ا بی معلوم ہوا کہ قادیا ٹی لغت ہیں معلوم ہوا کہ قادیا ٹی لغت ہیں اور سے مند رظم ہے کہ مر فضیلت وے رہا ہے اور جس کے مورش کے بیشتر حصہ میں عنداللہ ا مورش کے بیشتر حصہ میں عنداللہ اللہ اور جس کے مرحمہ مسلمانی کی آڑ ہیں جملہ کے اور جس کے مورش کے وائے میں جولہ کے اور تبارے وائے کی فران کے اور تبارے وائے کی چند فلال خورت تم اور تبارے وائی چند فلال خورت تم الیس کے وقت شری تر ش اور تبارے وائی چند فلال خورت تم الیس کے وقت کی دائی جائی جائی جائی جائی جائی جائی جائی کے وائی جائی جائی جائی کے وائی جائی کے وائی کے وائی کہ تا کہ کائی کے وائی کی کے وائی کی کے وائی کے

أنكريز ذاكثر جوفن جراحي ميل مشه

ک جان چی کئی۔اس نے کمال:

لگادیا اوراس میں روح مچونک

وفتر مس کام کرتا ہے اور ۵ سےرو

مر مرورا يمان لات موت ليك

انحراف كرين تو مين حق بجانب

رتك بدل كرندكر سيمؤنث

الل علم اوراور صحيح ال

اس ساری عیارت کام

میں \_اس لئے خواہ مخواہ طول دیا مم

اعسوى حيثيت مري حيثيت سے خدا كے لائے سے پيدا موكى رويكموس ٢٩٨ وراس واقعہ کو میں جلور پیش کوئی کمال تفریح سے بیان کیا میا امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرداس امت کا مریم بنایا جائے ریم بی عینی کی روح پھونک دی جائے گی۔ پس وہ مریمیت کے رحم میں پاکرهیلی کی روحانیت میں تولد یائے گا اور اس طرح پروه عیسیٰ بن مریم لی این مریم کے بارے میں ہے جو قرآن شریف لینی سورہ تحریم میں اس بلے میان کی گئ ہے اور پھر براین احمدید میں سورۃ التحریم کے ان آیات کی مادی ہے۔قرآن مجیدموجود ہے ایک طرف قرآن شریف کور کھواور ایک پھرانساف اور عقل اور تفويل سے سوچو كدوه پيش كونى جوسور ،تحريم ميس تقى می کوئی فردمریم کہلائے گا اور پھر مریم ہے عیسیٰ بنایا جائے گا۔ کو یا اس میں ال یس براین احمدید کے الہامات سے بوری موئی کیابدانان کی قدرت يس تفاركيايس اس وقت موجود قعاجب كقرآن شريف نازل بور باقعار بن مریم بنانے کے لئے کوئی آیت اتار دی جائے اور اس اعتراض سے اس نے براہین احمد بیش تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا ہرہے دو برس تک صفت مربیت میں میں نے پرورش یائی اور بردہ میں اس پردد برس گزر کے تو جیما کہ براین احمدیہ کے حصہ چہارم ص۲۹۸ ح میسیٰ کی روح مجمع میں للخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ا جدجود ما وسے زیادہ جیس بذرایداس الہام جوسب سے آخر ادم ص ۲۵۹ میں درج ہے جھے مریم سے عینی بنایا کیا۔اس طرح سے

ما المخاض الى جذع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا يمان يمريم كوجوم اواس عاجز عدد وروز و كمجور كالمرف لي يهل مرجاتي ويمان وربتان دربتان مربتان و يهل مرجاتي المربيرانام ونشان دربتان

مان کے دشمن ہیں جلوے بت کافر کے تئے تو ذرا دیکھو ترکیب عناصر کے

س قدرظم ہے کہ مریم صدیقہ علیہ السلام کو جسے قرآن کریم تمام جہان کی مورتوں پر فنسیلت دے رہا ہے اور جس کے عفیقہ ہونے کی بشارت مولا کریم بیان فرما رہا ہے اور جس کی پورش کے بیشتر حصہ میں عنداللہ رزق آتا ہواور جس کوصدیقہ کا خطاب دیا گیا ہو۔ اس کے حق میں آوہ وہ بھی مسلمانی کی آٹر میں جومد می نبوت بنما ہواور اپنی بیوی کوام المؤمنین کہلوا تا ہو۔ حالا نکہ الیک کروڑ بیویاں مریم صدیقہ علیہ السلام کے یا وال کی خاک پر قربان کردی جا کیں۔ ایسا حملہ جس سے شرافت بناہ ما تکتی ہوکرتا ہے۔

کیا کوئی شریف عورت به برداشت کرسکتی ہے کداس کوایک اجنبی فخف به کہے کدا ہے اللی عورت تم اور تمبارے دوست باغ میں رہو۔

فرض کرو ابھی چند ہی روز کا واقعہ ہے کہ لا ہور اسٹیشن پر ایک غریب کلرک جو دی۔ آئی۔ آئی۔ ایس کے دفتر میں نوکرتھا۔ گاڑی کے بیچ آ کرکٹ گیا۔ گرخوش تسمی سے ولا بت کا ایک اگر ہز ڈاکٹر جونن جراحی میں مشہور ہے اور جس کو مسٹر کلارک کہتے ہیں کہ کوشش سے بچارے کلرک کی جان نے گئے۔ اس نے کمال ہوشیاری سے ایک بکری کا نچلا دھر کلرک کے ساتھ مل جراحی سے لگادیا اور اس میں روح پھونک دی۔ جس کا بہتے جہ ہے کہ جموح اچھا بھلا ہے اور با قاعدہ چھ کھنے وفتر میں کام کرتا ہے اور دیا تا ہے۔ وال

باته لا استاد كيول كيسي كمي؟

الل علم اوراور مح الدماغ جمران ہوں مے اوراس واقعہ کو باور نہ کریں ہے۔ محر مرزائی محرض ورائی الدے کا محرض ورائیان لاتے ہوئے لیک کا نعرہ لگا کیں مے اوراگر وہ بھی اہل علم کی طرح واقعہ ہالدے افحراف کریں تو میں حق بجانب ہوں کہ ان سے سوال کروں کہ کیا ایک بی آ دی گر مث کی طرح دیگ بدل کر ذکر سے مؤنث اور مؤنث سے ذکر بن سکتا ہے اور کیا مرد کا بھی رحم اورا تدام نہانی

وغیرہ ہوتا ہے اور کیا ان کو بھی بھی چین آتا ہے۔ کیا مرد بھی بھی حاملہ ہوئے ہیں اور دروزہ کی کلفت میں پڑے ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیا نی کے ایک الہام پرآئندہ صفوں ہیں ہم نے روشی ڈالی ہے اور کیا مرد بھی بچے جنا کرتے ہیں اور دس ماہ تک برابر حمل کو اٹھائے پھرتے ہیں اور پھر لطف یہ کہ کولہو کے بتل کی طرح جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہی براج ہیں۔ یعنی زچہ بھی آپ اور پچہ بھی آپ اور پچہ بھی آپ ہور کے وہ یس کے دوہ دو برس کی مدت تک صفت مربی سے آپ ہیں۔ میں اور کہاں پرورش پاتے رہے اور کون سے پردے ہیں عورتوں کی طرح نشو و نما پائی میں سے میں اور کہاں پرورش پاتے رہے اور کون سے پردے ہیں عورتوں کی طرح نشو و نما پائی اور اس کی کیا سنداور دلیل ہے۔ مہر پائی کر کے تفصیل سے بیان کریں۔

آپ کی بیجدت بھی ملاحظہ ہو کہ براہین احمدیہ میں سورہ تحریم کی خدا تعالیٰ نے خو ڈنٹیسر کر دی اور یہ بینے بھی ملاحظہ کریں کہا یک طرح قرآن مجید کور کھوا ورا یک طرف براہین احمدیہ کواور عقل و تد ہیر سے سوچو۔

مرزائیواس رہ ہو۔ مسلمہ نانی صاحب کتاب وصاحب تفیر نی ہیں۔ آپ لوگوں کو مبارک ہوکہ کلائم مجید کے عوض برا بین احمدید آسانی کتاب ال گی اور لطف یہ ہے کہ اس کی تغییر بھی خدا تعالیٰ نے خود کر دی اور ظلی اور بروزی جمیلے سے بھی جان چوٹی اور لا کھوں پائے جوٹی صاحب کتاب ال کیا۔ اب کلام مجید کی بجائے برا بین احمدید کی بھی خدا تعالیٰ نے خود کی ہوئی ہے۔

اب ہم ناظرین کرام کوفرقان تمید کی سورہ تحریم کی اصل عبارت معدر جمہ کے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ پراس کمپ محض کی حقیقت بھی آشکارا ہوجائے۔

"وسریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا وصدقت بکلفت ربها وکتبه وکانت من القنتین (تحریم:۱۲) " ﴿عمران کی بینی مریم کی جنبوں نے اپی عصمت کو مخوظ رکھا تو ہم نے ان کے پیٹ میں اپنی ایک روح پھوتک دی اوروہ اپنے پروردگار کے کلام اوراس کی کتابوں کی تصدیق کرتی رہیں اوروہ فرما نیروار بندول میں سے تعیں ۔ ﴾

اب مرزا قادیانی کی پیش گوئی اور دعویٰ کو طاحظہ کریں تو آپ کوروز روش کی طرح یہ ثابت ہوجائے گا کہ دجل دینے کے لئے افسانے اور پیس تراشی گئی ہیں اوراصل میں د ما فی فتور کی وجہ سے مجبور ہیں۔ آپ کواچھی طرح سے میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان آیات میں جومرزا قادیانی کی

طرف سے بطور دعویٰ چیش کی گئی ہیں ا محوتی کا ذکر تک نہیں ادر نہ بی یہال میں جوذیل میں درج کئے جاتے ہیں لیمنی یہ کہ''اس امت میں

گا۔ گویاای میں سے پیدا ہوگا وہ کر انسان کی قدرت ہے کیا بیر سے اف نازل ہور ہاتھا۔ تامیں عرض کرتا کہ ف اعتراض سے جھے سبکدوش کیا جائے

مارے خیال میں مرزا

کی میں انہوں نے لیا جو نپور کی تعلیم دحویٰ کیا ہے۔ تذکرۃ الصالحین میں آ کے باپ کا نام سیدخاں تھا۔ جب میرےنام اور میرے باپ کے نام نے سیدخاں کے بیٹے کو کیوں مہدد مہدی بنائے۔

امت مرزائیه پوش مین آ! مرزا قادیانی عیسیٰ علیها

حررہ ادیاں شامیہ قانون قدرت اورفطرت سلیمہ کے لئے کرہ آتشیں وزمہر بیمالات عقلی ہم یو چیتے ہیں کہ کیا فط

لوٹابن جائے اور فاعل فعل اور مفعو موتا ہوا۔ صنف ٹازک کے زمر۔ تایا کیوں میں ٹایاک رہے۔ دس ما اور غم وصبر کوابیا تاراج کرے کہ ذ سفید واڑھی اور گرے ہوئے دانیۃ

طرف سے بطور دعویٰ پیش کی تمی ہیں ایک شمہ بحر بھی صدافت نہیں اورا شارہ و کنایہ تک بھی کسی پیش گوئی کا ذکر تک نہیں اور نہ ہی یہاں جو مرزا قادیانی کا دعویٰ کے الفاظ ہیں اور نہایت واضح الفاظ ہیں جوذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

لین یہ کہ اس امت بیں بھی کوئی فردمریم کہلائے گا اور پھر مریم سے قیسی بنایا جائے گا۔ گویا اس بیں ہے بیدا ہوگا وہ کس رنگ بیں براہین احمد یہ کے البامات سے بوری ہوئی کیا یہ انسان کی قدرت ہے کیا یہ میر سے اختیار بیس تھا۔ کیا بیس اس وقت موجود تھا۔ جب کہ قرآن جمید انسان کی قدرت ہے کیا اور اس عزم کرتا کہ جمھے ابن مریم بنانے کے لئے کوئی آیت اتاروی جائے اور اس احتراض سے جمھے سبکدوش کیا جائے۔'' (مشی نوح ص ۲۸ بزرائن جواص ۲۹)

ہمارے خیال میں مرزا قادیانی سید محمد جو نپوری کے واقعی ہم مشرب بھائی سے اور جو
کی بھی انہوں نے لیا جو نپور کی تعلیم سے لیا۔سید محمد جو نپوری نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا
وہ کی کیا ہے۔ تذکر ۃ الصالحین میں لکھا ہے سید محمد مہدی کو میراں سید محمد مہدی پکارتے سے ۔اس
کے باپ کا نام سید خال تھا۔ جب علماء نے اس سے سوال کیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ مہدی
میرے نام اور میرے باپ کے نام سے موسوم ہوگا تو اس نے سیجواب دیا کہ خدا سے پوچھوکہ اس
نے سید خال کے بیچ کو کیوں مہدی کیا، دوئم کیا خدا اس بات پر قادر نہیں کہ سید خال کے بیچ کو مہدی مبدی بنا ہے۔

امت مرزائي بوش مين آ!

مرزا قادیانی عیسی علیہ السلام کے آسان پرجانے کے قائل صرف اس لیے نہیں کہ بیہ قانون قدرت اور فطرت سلیمہ کے خلاف ہے اور چونکہ واللہ علیٰ کل شکی قدیر پر بھروسے نہیں۔اس لئے کرہ آتشیں وزم ہر پرمحالات عقلی کے جال میں مقید کتے ہوئے ہے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا فطرت سلیمہ اس امری اجازت دیتی ہے کہ تن واحد بے پیندے کا لوٹا بن جائے اور فاعل فعل اور مفعول کی ترکیب کوحذف کرتے ہوئے زچہ کی مشکلات سے دو جار ہوتا ہوا۔ صنف تازک کے زمرے ہیں شامل ہوکر پردے ہیں نشو ونما پائے ۔ چینس ونفاس کی تاپا کیوں میں ناپاک رہے۔ دس ماہ تک حا ملہ رہے در دزہ کے مصائب میں برداشت کا مادہ نہ رہے اور تم خرم کر ہفتا دسالہ جا ندسا مفید داڑھی اور آخر مرکز ہفتا دسالہ جا ندسا سفید داڑھی اور آگرے ہوئے دانت والا بچہ پیدا ہو۔ جس کا فیڑھا مندا ور چھملوی پڑا چرہ ہو۔ کیا ہے

و محی مجھی حیث آتا ہے۔ کیامرد محی مجھی حاملہ ہوئے ہیں اور در در ہی کلفت مرز اقادیانی کے ایک الہام پرآئندہ صفوں میں ہم نے روشی ڈالی ہاور تے ہیں اور دی لطف یہ کہ کوئیو سے ہیں اور دی لطف یہ کہ کوئیو سے چلے سے وہیں کے وہیں ہی براج ہیں۔ لینی زچہ بھی آپ اور بچہ بھی مقابل قدر اور جواب طلب ہے کہ وہ دو برس کی مرت تک صفت مریمیت برورش پاتے رہاور کون سے پردے میں عورتوں کی طرح نشو و نما پائی برورش پاتے رہا ور کون سے پردے میں عورتوں کی طرح نشو و نما پائی ہے۔ مہر پانی کر کے تعمیل سے بیان کریں۔

رت بھی ملاحظہ ہوکہ براہین احمد بیٹس سورہ تحریم کی خدا تعالی نے خو د تغییر حظہ کریں کہ ایک طرح قرآن مجید کور کھوا در ایک طرف براہین احمد بیکوا در

رہے ہو۔ مسلمہ نانی صاحب کتاب وصاحب تغییر نی ہیں۔ آپ لوگوں کے عوض براہین احمد بیآ سانی کتاب ال کی اور لطف بیہ ہے کہ اس کی تغییر دی اور ظلی اور بروزی جمیلے سے بھی جان چھوٹی اور لاکھوں پائے جونی بکام جیدگی بجائے براہین احمد بیدگی ہی تلاوت کیا کرو۔ کیونکہ اسکی تغییر بوئی ہے۔

ین کرام کوفرقان حمید کی سورہ تحریم کی اصل عبارت معہ ترجمہ کے پیش س کپھن کی حقیقت بھی آ شکارا ہوجائے۔

ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا بها وکتبه وکانت من القنتین (تحریم:۱۲)"﴿عُران کی پین مست کومخوط رکها تو بم نے ان کے پیٹ ش اپن ایک روح پھوتک دی الم اوراس کی کتابوں کی تعدیق کرتی رہیں اور وہ فرما نبر دار بندوں ش

یانی کی بیش کوئی اوردوئی کو طاحظ کریں تو آپ کوروز روش کی طرح بید ادر اصل میں دما فی فتور کی ادر است کے اللہ است میں دما فی فتور کی دائی گئی ہیں اور اصل میں دما فی فتور کی دائی گئی ہیں جو مرزا قادیانی کی دائی ہیں جو مرزا قادیانی کی

امت مرزائیے کے لئے مکن ہے کہ وہ اس اعجاز پر وجد ہیں آ وے اور امنا وصد قنا کے نعرے بلند کرے اس لئے کہ یہا پی آ نکھ کا شہتر ہے۔ جود کھلائی نہیں دیتا۔ گرشے علیہ السلام کا وہ اطیف تکا جورب کعبہ کی مشیعت ہے السرام پایا اور آیا ہے اللہ قرار دیا گیا اور جس کا نزول قیامت کی نشانیوں ہے۔ ایک نشان ہے۔ جیسا کر آن آن کریم کا ارشاوے ''وان له لعلم المساعة (ذخرف: ۱۱)' اس کی نگاہ ہیں خار کی طرح خلاق جہاں کو آواس بات پر قادر نہ جماجائے کہ وہ جو چاہیں کہیں اور گلوق کو جہاں چاہے کہ وہ جو چاہیں کہیں اور گلوق کو جہاں چاہے کہ وہ جو چاہیں کہیں اور باتوں میں نوشن اور آسان کے قلاب لمادیں اور طرفہ یہ کہ سب زبانی ہی جمع خرج ہو۔ باتوں میں نوشن اور آسان کے قلاب لمادیں اور طرفہ یہ کہ سب زبانی ہی جمع خرج ہو۔ جاتا ہے اور کا فرکے خطاب سے یا دکیا جاتا ہے اور اس نبوت کے برتے پر دووت دی جاتی ہے اور ڈیٹرے کے ذور پر اطاعت کے لئے جاتا ہے اور اس نبوت کے برتے والوں کے تن ہیں چنجا بی نی چنجا رہے ہے اور ان کی تو اس سے باتر کو خدالی سے اور ڈیٹرے کے ذور پر اطاعت کے لئے فرخدالی سے استعال کرتا ہے کہ میر سے خالف جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی تورٹیں کتیوں سے بدتر ہیں اور پر میرے خوالی برت بی جیجے ہیں۔ ہیں اور پر میرے خدانے ایک شیریں چاشی کہی گائی ہے اور یہ بہت بی جیجے ہیں۔

ان العدا صارو اختازير القلا نسائهم من دونهن الاكلب

(عجم البدي من ١٠ بخزائن ج١٨ ص٥١)

ہم کہتے ہیں کہ مہر بانی کرے ذرامند کو پو ٹچھے اس شعر کے کہنے سے شیرینی کی رال کیک کردیش مبارک ترکر کے ۔افسوس مسلم کی زبان سے اس تصویر کو دیکھ کر بے اختیار بیشعر نکل کیا۔

تو نے دنیا ہی بدل ڈالی میری اب تو رہنے دے یہ دنیا داریاں معرف

سیچشفیع کی بھی خوب کہی جواس دنیا میں کام نہ آیا۔ بلکہ جھوٹے وعدوں پر ہی ٹالٹا رہا وہ دوسرے جہاں میں کیا خاک کام آئے گا۔ جب کہتمام پیفبرسوائے آئخضرت ملک کے کنفسی نفسی پکارر ہے ہوں کے اور است مرزائیہ کواس شفاعت پر مجروسہ رکھنا چاہیے ورنہ کلام مجید تو سوائے سرکار مدیرہ اللہ کے کی دوسرے کوشفاعت کی اجازت نہیں دیتا۔

الان عام مینی مبلغ یک صدروز بی امت مرزائی بردوجها ع مرہ تریم سے یہ پیش کوئی فابت کریں او مثالع کریں۔اس کے جواب الجواء بے گارقم موعودہ بعداز فیصلہ منصف.

رانعام حاصل کرے۔اس انعام کی مید و دیائے جہاں کی رشد وہداء عُماکی یاک زندگی ومبارک تعلیم میں سب

تھے گئے بیان کیا گیا ہے۔جس کے ہو۔ مراس کی تائید موقعہ بہموقعہ واقعات کی مدت کو اپنا نصب العین بنایا اور جموث عمری ابدی زندگی ہے۔ان کے کارنا۔

و کی ابدی زندگی ہے۔ان کے کارنا۔ بتاب سے دمک رہے ہیں اور ابدالاً ہا مرتزین چیز جرائم الخبائث ہے۔(جمور

آس شان ہے پیش کئے کہ دہ جن کی او منع اور دعو کہ دیئے تھے چھوالیے ہیزا میں کریں سے گلے میں سکالہ ہو میں مک

اورسچائی ان کے گھروں کی لونڈی ہو کرر قرون ادنیٰ کا چیہ چیہ پکا

مجموث بولنااس وقت بھی پسندنہ کیا۔ ہے حیائی سمجھے اور موت کوتر جج دے کر آ قائے نامدار محم مصطفیٰ ا

ر فات مار ارمر المرازمر المرازمر المرازمر المرازمر المرازم ال

ہ نیاوی سے ناموں البی کوسفی ہستی۔ کیلتے ہوئے کشاں کشاں بیژب کوجار اعلان عام بعنى مبلغ يك صدرو پيدانعام

میں امت مرزائیہ ہردو جماعت کووہ اندلی ہوں یا دہشتی ببانگ دہل چیننے دیتا ہوں کہوہ مورہ تحریم سے بیٹی گوئی ثابت کریں اوراس کوامیر جماعت سے تقدیق کرا کرایک رسالہ کی شکل میں شاکع کریں۔ اس کے جواب الجواب میں ہمارا ٹریکٹ بخرض فیصل مقررہ منصف کو بھیج دیا جائے گارتم موعودہ بعد از فیصلہ منصف لینے کے حقد ار ہیں۔ کسی میں ہمت ہے تو مرد میدان بنے اورانعام حاصل کرے۔ اس انعام کی میعاد تا قیام زمانہ ہے۔

ایم۔الیں خالد!

دنیائے جہاں کی رشد وہدایت کے لئے جس قدر ہادیان ملت والدین مبعوث ہوئے ان کی پاک زندگی ومبارک تعلیم ہیں سب سے انسب اور قائل ستائش ایک ایسازریں اصول چھم بینا کے لئے بیان کیا گیا ہے۔ جس کے ہوتے ہوئی علی بیرا راہ راست سے بھی بھٹک نہیں سکتا اور اس کی تائید موقعہ بہ موقعہ واقعات کی روثی ہیں جا بجا کے بعد دیگر ہاتی ہے۔ جن لوگوں نے مدتی کو اپنا نصب العین بنایا اور جھوٹ سے نفرت کی وہ شاد کام جے اور بامراد مرے۔ ان کی زندگی ابدی زندگی ہے۔ ان کے کارنا مے اور مبارک نام صفحہ وہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بڑی آب وناب سے دمک رہے ہیں اور ابد الآ باد تک تھکتے رہیں گے۔ اس لئے کہ انہوں نے ونیا کی وہ برتی بیز جرائم النبائث ہے۔ (جھوٹ) سے بڑی کئی سے نفرت ولائی اور سچائی کے محاس کچھ بیرتی بیز جرائم النبائث ہے۔ (جھوٹ) سے بڑی ہوا تھا او جواس کے برتے پر خلق خدا کو اس شان سے چیش کئے کہ وہ جن کی گھٹی ہیں جھوٹ پڑا ہوا تھا او جواس کے برتے پر خلق خدا کو اور سچائی ان کے گھروں کی لوغری ہوکر رہی۔ اور سچائی ان کے گھروں کی لوغری ہوکر رہی۔

قرون ادنیٰ کا چپہ چپہ پکار پکار کرید مناظر پیش کرتا ہے کہ ان خدا کے بندوں نے جھوٹ بول کر جینا وہ جموث بول کر جینا وہ بحوث بول کر جینا وہ بحیائی سمجھاورموت کو ترجی دے کراللہ تعالیٰ کے انعام داکرام کے مالک ہوئے۔

آ قائے نامدار محمصطفیٰ احر مجتلی اللہ کا سب سے وہ پہلامصدق ابو کر سے صدیق موا۔ جب حضور اللہ کی رافت میں پابدرکاب خدمت گار ہجرت ہوا۔ آ ہ! اسلام پر رسول اکر مجلی اللہ کی شان پر اس سے زیادہ مشکل وقت اور کوئی شاید نہ آیا ہوگا۔ سواونٹ کے لالج میں ونیاوی کتے ناموس اللی کو صفحہ ہستی سے تاپید کرنے پر تلے ہوئے حج جبتو تصاور بیضداکی امانت کو لئے ہوئے کشاں کشال بیڑ ب کو جار ہا تھا۔ یہاں تک کدان میں ایک متلاثی ابو کر سے راہ کیر ہوا

کن ہے کہ وہ اس اعجاز پر وجد ہیں آ و ہے اور امنا وصد قنا کے نعر ہے بلند ان آکھ کا شہیر ہے۔ جو دکھالی نہیں دیتا۔ گرشے علیہ السلام کا وہ الطیف تکا ہے العرام پایا اور آیات اللہ قرار دیا گیا اور جس کا نزول قیامت کی نشانیوں ما کیقر آن کریم کا ارشاو ہے 'وانسہ لعلم اللسماعة (ذخرف: ۲۱)' کی کھیے۔ خل ق جہال کو تو اس بات پر قاور نہ مجھا جائے کہ وہ جو چاہیں کہیں اور معلم سکے۔ گرم زا قادیانی کو اس کا بجا تھے ما جائے کہ وہ جو چاہیں کہیں اور مرکھتے ہوئے تمام دنیا کو تقیر سمجھا جائے کہ وہ جو چاہیں کہیں اور مرکھتے ہوئے تمام دنیا کو تقیر سمجھا جاتا ہے اور کا فرکے خطاب سے یادکیا کے برتے پر دعوت دی جاتی ہے اور ڈ نٹرے کے زور پراطاعت کے لئے کے برتے پر دعوت دی جاتی ہے اور ڈ نٹرے کے زور پراطاعت کے لئے سے والوں کے حق میں پنجائی تی چھارے سے اور ایس کو تیں کیتوں سے بدتر ہے کہیں انسان کو جوان کہنا تھی گائی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میرے سے شیریں چاہئی رکھوی ہے۔ یہی میرے بول بہت ہی ہی جہتا ہے کہ میرے سے شیریں چاہئی رکھوی ہے۔ یہی میرے بول بہت ہی ہی جھے ہیں۔

ساتھ من دونھن الا کسب (جم الهدئاص، بنزائن جماص ۵۳) مهریانی کرکے درامندکو پو ٹیجھے اس شعر کے کہنے سے شیرینی کی رال گئے ۔افسوس مسلم کی زبان سے اس تصویر کود کی کربے اختیاریہ شعر

نے دنیا ہی بدل ڈالی میری
ب تو رہنے دے یہ دنیا داریاں بخوب کمی جواس دنیا میں کام نہ آیا۔ بلکہ جموٹے وعدوں پر ہی ٹالٹار ہا خاک کام آئے گا۔ جب کہ تمام پنج برسوائے آنخضرت علیہ کے نفسی ورامت مرزائیہ کواس شفاعت پر بھروسہ رکھنا چاہئے ورنہ کلام مجید تو کسی دوسرے کوشفاعت کی اجازت نہیں دیتا۔ اور تلخ البحر میں بولا کرا سے ابو بکڑیہ تم بارے اے ساتھ دوسرا کون ہے۔ کیونکہ وہ رسالت مآ ب کوئیں جات البحد علی بران کا معداق ہوا۔ اگر حضور کا نام نامی زبان جات اسے تو خدا کی امات خطرے میں پڑتی ہے اور اگر جموث بولا جاتا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اف یہ ابو بگر کے لئے کیسا مشکل مرحلہ اور نازک موقعہ تھا۔ ایسے کھن وقت میں مشیت ایز دی کو کو یار فاقت وصداقت کا امتحان لینا منظور تھا۔ وہ صدق وو فاکا مجسمہ اس انو کھے ساسید معارات بتاتا ہے۔

(بخاری جاس ۲۵۹، باب جرق النی دامحابدالی الدید)
عاش محبوب بزادانی برغم ومصیبت کے پہاڑتو ڑ دیئے گئے اور متواتر فاقوں پوفاتے
دے کر پوچھا کیا کہ دامن محقط ہے ہے کنارہ کش ہونے کو تیار ہے یا ابھی کی اور خدمت کی
ضرورت ہے۔و پینورا جو پھول سے کوسوں دور تھا۔وہ چکور جو ما ہتا ب کونہ دیکھ سکتا تھا گر وہ پردانہ
جس کا دل شع ہدی کی نورانیت سے لبالب لبریز تھا۔ یوں کو یا ہوا۔

لے من معك۔

ے رجل یہدی السبیل۔

آ عاز بجرت نہوی ہیں جب کہ وہ دریتیم ابھی صدف ہیں پنہاں تھا۔ وہ سرائ المنیر جے کفرے گھٹا ٹوپ سیاہ پادل گھیرے ہوئے تھے وہ ماہتاب رسالت جوابھی طلوع ہی ہوا چاہتا تھا اعداء ہیں بول گھر ابوا تھا۔ جیسے بنتیں دانتوں ہیں زبان۔ پیضد اللہ پندیدہ دین کے بجین کا زمانہ تھا اورا بھی شجر اسلام برگ وگل سے بے بہرہ ہی تھا۔ بال خی نعمی بیتیاں سبز منہ لئے اسلامی پیدائش کی موید تھیں۔ ان ہیں کی ایک معموم ہی جیسے ضیب بنی عدی کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ اعدانے وجو کہ وہی سے اسیر کی اور پابہ جولان مکہ ہیں لائے۔ قریش کمہ دار الندوہ میں جمع تھے ادر اس کی ایڈ ارسانی کے لئے صد با چرمیگو ئیاں ہوری تھیں اور بلآخریقر ار پایا کہ اس ہے گناہ کو جو پہلے ہی تختہ ظلم و جھا بنا ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ دکھ اور مصائب دینے جا کیں اور بعوک و پیاس کے عذاب سے دوچار کر کے دین مبین سے رشتہ اخوت چھڑا یا جائے۔ وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ ایسا کرنے سے یہ پروانہ شع کو بھول جائے گا۔ گر بقول شخصیکہ۔

اسلام کے بودے کو قدرت نے کچک دی ہے۔ اتنا ہی یہ اجرے گا جتنا کہ دبا دیں گے

م مکن ہے لکا کی چھوڑ دے

میمکن ہےزمیں پرفیک د۔

عاشق رسول کی تو قیراوره قرباده عنیض وغضب میں بھڑک! دوبا جائے -حضرت خبیب ٹے بیرخوا

خوبتقى

یہ ممکن ہے ریکا کیہ چھوڑ دے گردش زمیں اپنی میمکن ہے زمیں پر فیک دے سورج جبیں اپنی میمکن ہے نہ برسے ابربارال کوہساروں میں میمکن ہے جمکن ہے نمک بن جائے پانی رود باروں میں میمکن ہے جلانا آب کا دستور ہو جائے میمکن ہے حرارت آگ سے کافور ہو جائے میمکن ہے حرارت آگ سے کافور ہو جائے میمکن ہے حرارت آگ سے کافور ہو جائے

آ ہ! محبوب سبحانی کی جاہت میں سد کانٹے مجھے پھولوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ سہ کالیف مجھے راحت سے زیادہ محبوب ہیں۔ سہ کالیف مجھے راحت سے زیادہ مرغوب ہیں۔ سیدرنج وکن اور فاقے میرے لئے ابدی خوشیاں ہیں۔ ستالوجس قدرستا سکتے ہواور برسوجس قدر تنہارے بازوئے قوت میں زور ہے۔ یہاں تک کرمیرارواں رواں تھراا مجھے اور میری روح قالب سے بیزار ہوجائے۔

سیراردان روان کردیا جائے تھے عاشق رسول کی تو تیر اور دلی جذبات کی قدرومنزلت کو کفار مکہ بھلا کیا جائے تھے اور زیادہ غیض وغضب ہیں بھڑک اٹھے اور دیوانہ وارید فیصلہ کیا کہ اس بے باک کومصلوب کردیا جائے۔

تاراج کیا کہ ہے احقیادی میں جوروں کا مستحق ہے کہ میں بچہ وقل کر دوں گاہیہ خبیب نے اس داقعہ ہے متاثر ہوکر کہا کہ بیعورت بچھتی ہے کہ میں بچہ وقل کر دوں گاہیہ نہیں جانتی کہ مسلمانوں کا کام غدر کرنانہیں -

بین جان کہ منا ورن کا اسار رہ ہے۔ مصلوب کرنے سے پیشتر ترک اسلام کی تلقین کی اور جان بخشی کا وعدہ دیا تو خبیب ؓ نے جواب دیا کہ جب اسلام ہی کھودیا تو پھر جی کر کیا کریں گئے۔ فرقت یار میں جینے کا سہارا کیا تھا خوب تھی موت سوائے موت کے چارہ کیا تھا ے ابو پکڑیہ تہمارے لے ساتھ دوسرا کون ہے۔ کیونکہ وہ رسالت مآ ب کونہیں کے لئے موقعہ کوئم مشکل نہ گوئم مشکل کا مصداق ہوا۔ اگر حضور کا نام نامی زبان نت خطرے میں پڑتی ہے اور اگر جموث بولا جاتا ہے تو ایمان سے ہاتھ فف بدایو پکڑے کئے کیسامشکل مرحلہ اور نازک موقعہ تھا۔ ایسے کھن وقت یارفاقت وصداقت کا امتحان لیما منظور تھا۔ وہ صدت ووفا کا مجسمہ اس انو کھے ہم خابولا بیمآ دی مجھے مع سیدھاراستہ بنا تا ہے۔

(بخاری جام ۵۵۰، باب جمرة النبی داسحابدالی المدید)

بریزادانی برغم دمصیبت کے پہاڑتو ژدیئے گئے اور متواتر فاقوں پہ فاقے
دامن محمد اللہ سے کنارہ کش ہونے کو تیار ہے یا ابھی کسی اور خدمت کی
اجو پھول سے کوسوں دورتھا۔ وہ چکور جو ماہتا ب کونیدد کیے سکتا تھا مگروہ پروانہ
رانیت سے لبالب لبریز تھا۔ یوں کو یا ہوا۔

هدىٰ السبيل ـ

ن نبوی میں جب کہ وہ در میتم ابھی صدف میں پنہاں تھا۔ وہ سراج المنیر ہادل گیرے ہوئے جوہ ماہتا ہوں است جوابھی طلوع ہی ہوا چا ہتا تھا ما۔ چیے ہیں دانتوں میں زبان ۔ یہ خدا کے پہند یدہ دین کے بچین کا زبانہ ۔ وگل سے بہرہ ہی تھا۔ ہان تھی تھی پیتاں سبز منہ لئے اسلامی پیدائش مالیک معموم ہی جیسے خعیب بنی عدی کے نام سے یا دکیاجا تا ہے۔ اعدانے رپا یہ جولان مکہ میں لائے۔ قریش مکہ دار الندوہ میں جمع تھے ادر اس کی چہمگوئیاں ہور ہی تھیں اور بالآخر بیقرار پایا کہ اس بے گناہ کو جو پہلے ہی در زیادہ سے زیادہ دکھ اور مصائب دیئے جا کیں اور بھوک و بیاس کے در نیادہ کے گادوں شعبین سے رشتہ اخوت جھڑا یا جائے۔ وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ ایسا لو بھول جائے گار ہوں ہوں جو کہ ایسا سے دی ہوں جائے گاہ کو جو بیاک کے در سے کو بیات کے دو بیاک کے در بیات کے دو بیاک کے در بیات کے در بیات کے دو بیاک کے دو بیاک کے در بیاک کے در بیاک کے در بیاک کے دائیا کہ دو بیاک کے در بیاک کے در بیاک کے در بیاک کے دو بیاک کی در بیاک کے در بیاک کی بیاک در بیاک کے در بیاک کے در بیاک کے در بیاک کی در بیاک کے در بیاک کی در بیاک کی بیاک کی در بیاک کے دیں بیاک کے در بیاک کی بیاک کی بیاک کی در ب

تا بی یہ ابھرے کا بقنا کہ دبا دیں کے

قریش نے تمنا پوچھی تو دورکعت نماز کی آرز دنگلی اور جب فارغ ہوئے تو فرمایا میں نماز میں زیادہ وقت خرج کرتا لیکن میسوچا کہ کہیں اسلام کے نام پر مید بدنمادھیہ ندیگئے کہ موت کے ڈر سے نماز کمبی کردی۔

اس انسانیت کش اور حیاسوز منظر کے لئے نمام قریش کے چھوٹے بڑے موجود تھے اور ان میں وہ بد بخت سفیان ہز لی بھی بیشا تھا۔ جس کے ناپاک ارا دوں سے آفناب نبوت کے آٹھ اصحابی شہید ہوئے اور خبیب اور زید گرفتار ہوکر کم میں قریش کے باس فروخت ہوئے۔

آ ہ! قلم رکتا ہے اور دل جاتا ہے کہ جب وہ عاش محبوب یز دانی صرف اس قصور کے بدلے کہ دہ سرکار مدیع اللہ کے دامن رحمت سے کنارہ کش کیوں نہیں ہوتا۔ مصلوب کیا جاتا ہے اور نیز دل کی اقبوں سے اس کے بدل کو کچو کے دیئے جاتے ہیں۔اف ایسے مشکل ترین دقت میں اور اس بہلی دبیکسی کی حالت میں خریب الوطن خبیب کو نخا طب کر کے ایک نہایت ہی سنگ دل اور جالم نا کندہ تراش یوں ہرزہ سرا ہوا کہ اے خبیب اب تو تیرا دل بھی اس بات کا مقتضی ہوگا کہ تیری جگہ اس دقت محمد ہوتا اور تو آزاد ہوتا ہے

نہ بھولا ہوں شہیدی اور نہ بھولوں گا قیامت تک مزے جو جو مجھے قاتل تیری تلوار میں آئے مندانی آن طویل میں تھینج اور بدار کم بیزے تھے اور میں اغ

عاشق محبوب یز دانی نے ایک طویل درد آ مینی ادر بولا کم بخت تیرے بودے د ماغ کی ترجمانی کے اظہار پر ہزار نفریں ہے۔ آقائے کون ومکان کے نام پر خبیب کی ایک جان تو کیا ہزار جانیں ہوں تو کیے بعد دیگر نار کرنا سعادت وفخر سمجھتا کیکن آقائے عالمیان کے مبارک پاؤں میں ایک کا ناجیے کو برداشت نہ کرتا ہے۔

دل پاک چوٹ کی آنکھوں میں آنو بحر آئے بیٹے بیٹے مجھے کیاجانے کیا یاد آیا

سعید بن عامر مخلیفہ ٹانی حضرت عمر کے عمال میں سے تھے۔ان کا بیحال تھا کہ مھی مجھی کے بھی کہ بھی اور نہ کے بادر نہ کہ بھی کہ بھا کہ بھی اور نہ کہ بھی اور نہ بھی اور اقد جس کے تصور سے میری روح لرزہ بداندام ہوتی ہے اور روال روال کا نپ اٹھتا ہے یاد آ جا تا ہے۔ جب کہ حضرت ضبیب کو مصلوب کیا گیا تھا۔ میں بھی بدشمتی سے اس مجمع میں موجود تھا۔ بے گناہ ، غریب الوطن عاشق رسول ضبیب کی رفت تھا۔ میں بھی بدشمتی سے اس مجمع میں موجود تھا۔ بے گناہ ، غریب الوطن عاشق رسول ضبیب کی رفت

ر پاتیں اور ترپادیے والے اشع میں ایک ہوک اٹھتی ہے اور کلیجہ چنانچے حضرت مولانا ظفر برستان لات ونسر

قریش اپنے جلے تن کے

جبیں زیڑ پر اس وف

. بي الحمينان خاطر د

ابوسفيان يكارا كيا

الجمعيان فور يا

تزپ المتاموں مجھ کوج

مجھے ناز اپنی قسمت

یہ ہے سب کہان کے یا ۂ

ابسوال بیہ ہے کہ کیا

اور منرور بچاسکتے تھے۔ مگر جمور ان جال آفریں کے سپر دکردی۔

چرخ نملی فام کے نیج در ہوئے وہ سکھ ہوں یا یاری ، ہ

در اوے دہ کھانوں یا پاران موٹ کی ندمت کرتا ہے اوراس۔

آ میز با تیں اور تڑیا دینے والے اشعار۔اس کی مخصی اور ایٹارا ور قریش کا جور ظلم جب مادآتا ہے ول میں ایک ہوک المحتی ہے اور کلیجہ منہ کوآتا ہے تو میں بیہوش ہوجاتا ہوں۔ چنانچ دهزت مولانا ظفرعلی خال قبله نے اپنے مخصوص انداز میں ای پر کیا اچھا کہا ہے۔ برستان لات ونسر مفکیس زیر کی کس کر جب اس اسلام کے شیدا کومقتل کی طرف لائے قریش این جلیت کے پھپولے پھوڑنے نکلے محرول سے رقص بہل کا تماشہ ویکھنے آئے جبیں زیر اس وقت وہ رونق برسی مھی کہ صبح اولین کے نور کی بارش بھی شرمائے یہ اطمینان خاطر دیکھ کر کفر اور جھلایا دلوں کی تیرگی نے بدر کے داغ اور جیکائے ابوسفیان بکارا کیا ہی اچھا ہو محمد کو تیرے بدلے اگر جلا وخاک وخوں میں تڑیائے تڑے اٹھتا ہوں مجھ کو جب وہ فقرے یادآتے ہیں بونت ذیح اس عاشق نے جواس طرح وہرائے ، مجھے ناز اپنی قسمت پر ہو گرنام محمد پر یہ سرکٹ جائے اور تیرا سریا اس کو محکرائے یہ ہے سب کچھ گوارا پر سے دیکھا جا نہیں سکتا کہان کے یاؤں کے تلوے میں اک کا ٹنامجی چید جائے اب سوال بیہ ہے کہ کیا حضرت ضبیب مجھوٹ بول کرعزیز جان کونہ بچاسکتے تھے بچا سکتے تعاور ضرور بچاسكتے تھے مگر جموٹ بول كر جينا كناه سمجھاورلعنت كى زندگى كوموت يرتر جح دےكر جان جان آفریں کے سپر دکر دی گراس نجات سے دامن صدافت کوآلودہ نہ کیا۔ چرخ نیلی فام کے نیچ جس قدرملل اور فرقے آباد ہیں اوران میں جو بھی ریفار مراور لیڈر ہوئے وہ سکھ ہوں یا پاری، ہندو ہوں یا بدھ۔ وہ عیسائی ہوں یا بہودی غرضیکہ کوئی بھی ہو۔

مجوث کی ندمت کرتا ہے اور اس سے نفرت ولاتا ہے اور یہاں تک ہی نہیں جھوٹ کو ایمان کی تینی

رکعت نماز کی آرز ونکل اور جب فارغ ہوئے تو فر مایا میں نماز پاکہیں اسلام کے نام پر بید بدنما دھبہ نہ کی کے کموت کے ڈر

وزمنظرکے لئے تمام قریش کے چھوٹے بڑے موجود تھے اور فاتھا۔ جس کے تاپاک ارادول سے آفتاب نبوت کے آٹھ فار ہوکر مکہ میں قریش کے پاس فروخت ہوئے۔ ہلا ہے کہ جب وہ عاشق محبوب پزدانی صرف اس قصور کے ماں رحمت سے کنارہ کش کیوں نہیں ہوتا۔ مصلوب کیا جاتا ہے او کچوکے دیتے جاتے ہیں۔ اف ایسے مشکل ترین وقت میں اریب الوطن خبیب کو مخاطب کر کے ایک نہایت ہی سنگ دل

وا کہا ہے خبیب اب تو تیرا دل بھی اس بات کامقتضی ہوگا کہ

وتا۔ شہیدی اور نہ بھولوں گا قیامت تک

یہ مجھے قاتل تیری تکوار میں آئے یک طویل دردآ ہ تھینچی اور بولا کم بخت تیرے بودے دماغ کی آ قائے کون ومکان کے نام پر خبیب کی ایک جان تو کیا ہزار مادت وفخر سمجھتا لیکن آ قائے عالمیان کے مبارک یا وں میں

وٹ گی آنکھوں میں آنسو نجرآئے
جھے کیا جانے کیا یاد آیا
مزت عمر کے عمال میں سے تھے۔ان کا پیھال تھا کہ بھی بھی
بعر فارون نے وجہ پوچھی تو ہولے مجھے نہ کوئی مرض ہے اور نہ
ب بھی وہ واقعہ جس کے تصور سے میری روح لرزہ بہاندام
ہے یاد آ جانا ہے۔ جب کہ حضرت ضیب کو مصلوب کیا گیا

وجودتها . بع كناه ، غريب الوطن عاشق رسول خبيب كى رقت

بہائم کا سمنا عدو ہے کیا غرا خدا کے فضل نہ میری محردن (اربعین نمبر۱۳ ص ۲۰ حاشیه بخزائن ج ۱۷ ص ۲۰۰۷) در آگا ہے س ترش قادمإل (چشمه معرفت م ۲۲۲ نزائن ج۳۲ ص ۲۳۱) متمير نبوت مرزاغلام اخرقا (حقيقت الوحي ص ٣٩٠;خ (اخبارالحكم المفرساساه) ومحددصاحب سرمند افرادمكالمه دمخاطبهالهيه ستخصوص (تترحقيقت الوي م ٢٦ بخزائن ج٢٢م ٢٥٩) اس مكالمدوخاطبالليد عصرف کبلاتا ہے۔ (آربيدهم م اا بخزائن ج • اص١١) مسيح قاديانى مسيمه ثالأ عن امواضعه "كممداق (مسيح ہندوستان میں ص ۲۱ بنز ائن ج ۱۵ص ۲۱) تأتيد مين حضرت مجد وصاحب سر مربكثرت امورغيبيه ظاهرك جائم (چشمه معرفت ص ۱۸ نز ائن ج ۲۳ ص ۳۹۰) ہے۔وہاں توبیلھاہے کہ محدث کم چە دلادا مسيلمه ثاني مسيح قادياني كا ( نشتی نوح ص ۳۷ بخزا " ديگموز بين *پر ڄرر*و كروژ مااراده سے پيدا ہوجاتے ا جعلی سیح ز مال، بناد أيه جوعتل وتدبركو ناخن تدبر

همارك سيرت برخمنذ ب ول \_

الله القلم نے كيا ہے اس كر

اور بولنے کونجاست کھانے کے مترادف سمجھا کیا ہے۔ چنانچاس اصول کومرزا قادیانی بھی مانتے ہوئے اس کی قدمت میں ارشا دفر ماتے ہیں۔ " ' حجموث بولنامر تد ہونے سے کم نہیں ۔'' " جب ایک بات میں کوئی جموٹا ثابت ہو جائے تو چر دوسری باتوں میں تھی ان کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔'' ' جیسا کہ بت بوجنا شرک ہے جموف بولنا بھی شرک ہے۔ ان دونوں ياتوں ميں کوئی فرق نہيں۔'' " جموث بولنے سے بدر دنیا میں کوئی کام نہیں۔" "فلط بياني اور بهتان طرازي نهايت بى شريراور بدذات آوميول كاكام '' نبی کے کلام میں جھوٹ جا ترنہیں۔'' "اسلام میں کسی نبی کی بھی تحقیر کرنا کفر ہے اور سب پرایمان فرض ہے۔" قارئین کرام! کی دلچیں کے لئے اب ہم مرزا قادیانی کی وہ کذب بیانیاں جو بھوکے پیٹ یانی بی لی کر بولی تئیں اور ایسے ڈیل ڈیل جموث جن کی نظیر ڈھونڈے سے نہ ملے اور وہ ابلہ فربیاں جن سے رندان زمانہ محوکریں کھا کیں مشت مونداز خروارے بیان کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ کوئی مسیح کالال اس کی تروید کسی رنگ میں نہ کر سکے گا اور ظل اور بروز استعارے اور تاویلات انشاء الله ہمارے اس مضمون کے سامنے قاصر وعاجز رہیں گے اور ناخن تدبیر عقل کے چکرمیں افتاں وخیزاں ناتمام ونا کام بی ثابت ہوں گے۔ یوں تو مرزا کے بیا کے جموت بزاروں کی تعداد میں میں اور انشاء اللہ ہم کسی آئندہ اشاعت میں قلمبند کریں گے۔ محریهاں صرف چندایک جموٹ پر ہی اکتفا کرتے ہیں ہرایک

جموث کے ساتھ مرزاآ نجمانی کا مصدقہ خطاب یا بروز کی رنگینیاں ہوں گی۔ آپ کی جدت

طرازیوں پرکسی نے کیاخوب کہاہے۔

بہائم کا سمندر ہوں درندوں کا بیاباں ہوں عدو سے کیا غرض آپی میں ہی دست وگر ببال ہوں خدا کے فضل سے بد بخت ہوں تک دل ہوں تاداں ہوں میری گردن میں ہے طوق غلامی یا بجو لاں ہوں در آ قا یہ سر ہے گفش برداری یہ نازاں ہوں کرشن قادیاں ہوں ہوں جے شکھ وجھون مرکب ہوں

منميمه نبوت مرزاغلام اخمه قادياني كالبهلاجهوث

(حقیقت الودی من ۳۹۰ خزائن ج۲۲ص ۲۰۹) پرفر ماتے میں کہ:

"مجددصاحب سربندی نے اپنے کمتوبات میں کھا ہے کہ اگر چداس امت کے بعض افرادمکا کمہ ونخا طبداللہد سے خصوص بیں اور قیامت تک مخصوص دبیں سے لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکا لمہ ونخا طبداللہد سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیاس پر ظاہر کئے جا کیں وہ مخص نمی کہلا تاہے۔"

مسے قادیانی مسلمہ ٹانی کی چاہتی بھیڑ وخداراچھ بھیرت واکرو۔"یدوفون الکلم عن امواضعه "کے مصداق بہودیوں کے کان کا شنے ہوئے میمہ نبوت نے خودسا ختہ نبوت کی ٹائیدیس حفرت مجدوصا حب سر ہندگی پرافتر اء کیا کہ انہوں نے اپنے مکتوبات بیس لکھا ہے کہ جس پر بکٹر ت امور غیبی طاہر کئے جا کیں وہ خض نمی کہلاتا ہے۔ حالانکہ نمی کالفظ تحریف کا مرہون منت ہے۔ وہاں تو بیکھا ہے کہ محدث کہلاتا ہے۔ روز روش میں کس ویدہ دلیری سے دھوکہ دیا گیا ہے۔ چہ دلاورست دزدے کہ بکف جاغ دارد

مسلمه ثانى مسيح قاريانى كادوسرا جموث

( کشتی نوح س سے ہزائن جوام ۴) پرارشاد ہوتا ہے کہ:

'' ویکھوزینن پر ہرروز خدا کے حکم ہے ایک ساعت میں کروڑ ہاانسان سرجاتے ہیں اور گروڑ ہاارادہ سے پیدا ہوجاتے ہیں۔''

جعلی سے زمان، بناوئی مہدی دورال کے نام لیواؤ کیاتم بیں کوئی چٹم بھیرت بھی رکھتا ہے جوعقل وقد برکو ناخن قد برسے کھولے اور انبیائے سابقین کے کلمات طیبات پر اور ان کی مبارک سیرت پر شعنڈے دل سے غور کرے اور سوپے کہ جس افسانہ کوئی اور مبالغہ آرائی کا اظہار سلطان القلم نے کیا ہے اس کی کوئی ایک مثال بھی یادسلف میں لتی ہے۔ انبیائے صادقین کی نے کے مترادف سمجھا کیا ہے۔ چنانچہ ای اصول کو مرزا قادیانی بھی مانتے ں ارشاد فرماتے ہیں۔

"جھوٹ بولنامر تد ہونے سے کم نہیں۔"

(اربعین نمبر۴ص۴۰ حاشیه خزائن ج۷۱ص ۵۴۰)

"جب ایک بات میں کوئی جموٹا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں (چشہ معرفت م ۲۲۲ بخزائن ج۲۲س ۲۳۱)

''جیبا کہ بت بوجنا شرک ہے جموٹ بولنا بھی شرک ہے۔ان دونول ''جیبا کہ بت بوجنا شرک ہے جموث رائا بھی شرک ہے۔ان دونول ''

· · مجوب بولنے سے بدر دنیا میں کوئی کا منہیں۔''

(تمرهقیقت الوی ۱۲۰ نزائن ج۲۲ ص ۴۵۹)

"فلط بیانی اور بهتان طرازی نهایت هی شریراور بدذات آ دمیول کا کام
(آریدهرم می ۱۱ نزائن ج۱۰ ص ۱۳)

ودنی کے کلام ٹل جھوٹ جائز نہیں۔"

(مسيح مندوستان ميرص ٢١ فتزائن ج١٥ص ٢١)

"اسلام میں کسی نبی کی بھی تحقیر کرنا کفر ہے اور سب پرایمان فرض ہے۔"
(چشر معرفت ص ۱۸ فزرائن ج ۲۳۳ ص ۱۹۹۹)

ام! کی دلچیں کے لئے اب ہم مرزا قادیانی کی وہ کذب بیانیاں جو بھوکے گئیں اورا پسے ڈبل ڈبل جھوٹ جن کی نظیر ڈھونڈ سے سے نہ ملے اور وہ اہلہ ن زمانہ ٹھوکر ہیں کھا کیں مشت نمونہ از خروارے بیان کرتے ہیں اور یقین کالال اس کی تر دید کسی رنگ ہیں نہ کرسکے گا اور ظل اور بروز استعارے اور ارے اس مضمون کے سامنے قاصر وعاجز رہیں مے اور ناخن تد ہیر عقل کے

ہاتمام ونا کام ہی ثابت ہوں گے۔ را کے بید پاک جھوٹ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور انشاء اللہ ہم کسی آئندہ بیں مے۔ تمریم ال صرف چند ایک جھوٹ پر ہی اکتفا کرتے ہیں ہرا یک را آنجمانی کا مصدقہ خطاب یا بروز کی رنگینیاں ہوں گی۔ آپ کی جدت یا خوب کھاہے۔ تحريرات ميں تو كہاں مليں كى يمى ايرے غيرے انسانہ كو كى تصنيفات بھى مشكل سے اس كى نظير شاذ د نادری پیش کرسکیں گی مسیح زماں، سلطان القلم صادق نبی اللہ قادیانی کی بیہ کچی تحریر خدا نہ كرے صادق ہو۔ ورندايك دن ميں صفحة ہتى يركوني ايك تنفس جيتا نظرندآئ كا اوربے جارا مندوستان توزياده سے زياده دوساعت من الله ميان كامهمان موكا اوردوسرےمما لك تواس بھی کم ایک ساعت یااس کے نصف یا یون اور چوتھائی کے ہی مہمان ہوں مے۔ ہاں وہ بیج جواس نی پیدائش میں پیدا ہوں کے اور جن کی مائیں دودھ دینے سے پیشتر عل ہی ہول گی سے زمال کی شان توتلی و کنگ زبان میں گاتے اور بلبلاتے ضرور نظر آئیں سے مگر افسوس شاید سوائے سلطان القلم کے دیکھنے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ بیج بھی تو ذخیرہ ہست ختم ہونے کے باعث نیست ہو جائمیں مے۔ شایدای لئے آپ نے اپنے نام پر بیجی کہا ہے کہ میں اس زمانے کا صور جول۔ غرضيكداى اصول كےمطابق ونياآن واحد ميں بنى اوراجرتى رہے كى اوريد چكرشام سے يہلے پہلے کل من علیها فان "فاره بجا کردےگا گرکی نے کیا خوب کہاہے۔ کھ بات ہے کہ ہتی متی نہیں ماری کاذب، ہے قادیانی اور ابلہ فرین ساری

امين الملك بصطحم بهادرقادياني مسلمة ثاني كالتيسر الجموث (وافع البلام ١٨، فزائن ج١٨م ٢٣٨) يرفر مات ين كه:

"من خدا تعالى كاتم كما كركهتا مول كهيل ميح موعود مول اوروبي مول جس كا نبيول نے وعدہ دیا اور میری نسبت اور میرے زمانہ کی نسبت توریت اور انجیل میں نبیوں نے وعدہ دیا اور میری نسبت اورمیرے زمانہ کی نسبت توریت اور انجیل اور قر آن شریف میں خرموجود ہے۔'' اوراس کی تائید ( مشتی نوح ص ۵ بزائن ج ۱۹ من ۵ ) بر بول فرماتے ہیں کہ:

"اور بيمي يادر ب كرقرآن شريف من بلكوريت كيعض محفول من بحى بي خر موجود ہے کہ سے موعود کے دنت طاعون پڑے گی۔''

عراس کی تائیدیس (ابعین نبرم ص ۱۱ خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۲) پرارشاد بوتا ہے کہ: "ا يعزيزو تم في وقت بايا بجس كى بشارت تمام نبيول في دى باوراس فخف كو (مرزا قادياني) تم نے وكيوليا ہے۔جس كے ديكھنے كے لئے بہت سے پنجبرول نے بھى خواہش ظاہر کی تھی۔''

اوراس کی وضاحت (سراج اُمير ص، فزائن ج١١ص ١) يريهال تك كى ہے كه:

لال ایبالجی ہے جس نے کلام مجیر ہم وہ آیت دکھلائے جس میں مرزا آنج معدق بين اوراكرية قيامت تك نظر کی بعثت تابت کردے اور اگریہ می البقياديان "نهى دكملا وساوراكم مرامی جنہوں نے مرزاک بثارت **خواہش کی بتا سکے**اوراگراس ہے مج ہے کہ سے موعود کی بعثت کب سے شرا کا کین کلیر ہور ہا ہے اور اگر اس میں **الكاذبين اور صدق دل سے الله ا** ا کرم اللے کے اس فرمان کے سامنے ''لا تـقـوم الساعة ،

"هو الفضل من بعض

امين الملك بيح سنكمه بهاد

انه نبى فمن قاله فاقتلوه ومر كرخبيس قائم هوكى قيامت يهان تكه دمویٰ کرے کا جوفض پہ کیے کہ میں :

کے لئے جنت ہے۔ آغيريت بمجیمروں کو

كرشن قاوياني مسيلمه ثاني كا (ترياق القلوب ص١٥ بخزا

"میری عمر کا اکثر حصه " ممانعت جهادا دراگريزي اطاعت و كرا كرده رسائل اوركتابين اكشى

پھراس کی تائید مکرر (۔

ب کی کسی ایرے غیرے افسانہ کو کی تصنیفات بھی مشکل سے اس کی نظیر م می میں زماں، سلطان القلم صادق نبی اللہ قادیانی کی بیہ سیجی تحریر خدا نہ مایک دن می صفی استی برکوئی ایک منفس جیتا نظرندا ئے گا اور بے جارا یاده دوساعت ش الله میان کامهمان بوگا اور دوسرے ممالک تواس سے س كفف يايون اور چوتھائى كے عى مهمان مول مے بال وہ بج جواس س مے اور جن کی مائیں وود ھود ہے سے پیشتر عل بھی ہوں گی میے زمال کی میں گاتے اور بلبلاتے ضرور نظر آئیں مے مرافسوس شابیسواتے سلطان ن نہ ہوگا اور وہ بیج بھی تو ذخیرہ مست ختم ہونے کے باعث نیست ہو لئے آپ نے اپنے نام پر بیمی کہاہے کہ میں اس زمانے کا صور ہول۔ مطابق ونیا آن واحد میں بنتی اور اجراقی رہے گی اور یہ چکرشام سے پہلے ان "فاره بجا كرد م كار كركس نے كيا خوب كها ہے ۔ مجم بات ہے کہ ستی مٹی نہیں ماری کاذب ہے قادیانی اور ابلہ فریس ساری

له بهاورقاد مانى مسلمة انى كاتيسراجموك ن ۱۸ بروائن ج ۱۸ ص ۲۳۸) برفر ماتے ہیں کہ:

تعالی کی تسم کما کرکہتا ہوں کہ میں سیح موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نبیوں ببت اور میرے زمانہ کی نسبت توریت اور انجیل میں نبیوں نے وعدہ دیا اور زماند كى نسبت توريت اورانجيل اورقر آن شريف يل خرموجود ب-"

ائيد ( مشي ذرح م ٥ بزائن ج ١ من ٥) پريول فرمات بيل كه: ما بادر ہے كة قرآن شريف ميں بلكة توريت كيعض محيفول ميں بھى يى خبر کے وقت طاعون پڑے گیا۔''

نائدین (اراجین نبرام ساء فرائنج ۱۷ مسمس) پرارشاد موتا ہے کہ: بدو تم نے وقت بایا ہے جس کی بشارت تمام نمیوں نے دی ہے اور اس مخص نے دیکولیا ہے۔جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغبروں نے بھی

وضاحت (سراج المعير ص، بزائن ج١١ص١) يريهال تك كى بىك:

" هو الفضل من بعض انبياه "يعنى وومرز العض نيول سيجى افضل موكا-" امين الملك جِسكَم بيادرقادياني مرزا آنجهاني حِظف چيلو! كياتم ميس كوئي كروكا لال ایما بھی ہے جس نے کلام مجید بھی دیکھا بھی ہواور دہ اپنے گرد کی متم کوسچا کرنے کے لئے وہ آ بت و کھلائے جس میں مرز ا آنجمانی کی بعثت کلمی ہوئی ہے اور انبیاء علیم السلام اس کے معدق میں اور اگریہ تیا مت تک نظرنہ آئے توای قدر کافی ہے کہ وہ توریت اور انجیل سے مرزا ك بعثت ابت كرد ادراكريكى نهوسكة وصرف اى قدر "انسا انسز لسنساه قريباً من القداديان "بى وكهلاد اوراكريجى نامكن بية ان مصدقين مركلين من الله كاسات مرامی جنہوں نے مرزاکی بارت اپنی اپنی امتوں کو دی یا جنہوں نے مرزا کے دیدار کی خواہش کی بتا سکے اور اگراس سے بھی قاصر ہوتو صرف یمی کافی ہے کہ فرقان حمید میں کہال لکھا ہے کہ سے موعود کی بعث کب سے شروع ہوگی۔ اچھی سیت ہے کہ اچھے ہونے کی بجائے بیاری كالبين كلير بورباب اور اكراس ميل بحى ووج كو يحك كاسهارا ند مط تو كبوك العنت الله على الكاذبين اور صدق ول سے الله اور اس كے محبوب بيامبر ير ايمان لاتے موئ رسول اکرم الله کے اس فرمان کے سامنے سراطاعت کوخم کرو۔

"لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبى فمن قاله فاقتلوه ومن قتل منهم احدا فله الجنه "رسول فداتها في فرمايا کنہیں قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ ہوں گے تمیں دجال بڑے جموٹے ہرایک ان ش سے دوی کرے گا جو محض سے کے کمیں نی ہوں اس کو آل کرو۔ جو محض اس سے کسی کو آل کرے گا اس (كنزالعمال جهاص ١٩٩١، مديث نبر٢ ٢٨٣٧) كے لئے جنت ہے۔

آغیریت کے بردے ایک بار پھر اٹھادیں بچیزوں کو پھر ملادیں تعش دوئی منادیں

كرش قادياني مسلمه ثانى كاجوتفا جموث

(تریاق القلوب م ۱۵ افزائن ج ۱۵ م ۱۵۵) برفر مات میں که:

"میری عمر کا اکثر حصہ گور نمنٹ برطانیہ کی تائید وجمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاداورانگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کمی بیں اور اشتہار شائع کئے میں که اگروه رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پیچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔''

مجراس کی تائید مکرر (ستاره قیعربیص۳،۳،خرائن ج۱۵مس۱۱، تخد قیعربیص۳،خزائن ج۱۲

م ۲۵۵) من خااصد بون ارشاد موتاب كد:

" پیچاس بزار سے زیادہ کتابیں اور اشتہارات چیوا کر میں نے اس ملک میں اور نیز بلاد اسلامیہ کے مقدس تبروں مکہ ولدینہ روم و تسطنطنیہ بلاد شام ومصر دکا بل جہاں تک ممکن تھا شائع کئے۔ تیرے رحم کے سلسلہ نے آسان پر ایک رحم کا سلسلہ بیا کیا۔ خدا کی نگا ہیں ای ملک پر ہیں جس پر تیری ملکہ معظمہ ہے۔ "

پھرای کی تائیدیل (ابعین نبراس ۲۹ بٹزائن ج ۲۸ م۱۸) پرفر ماتے ہیں کہ: '' میں نے چالیس کتابیں تالیف کی بیں اور ساٹھ ہزار کے قریب اپنے وعوے کے ثبوت کے متعلق اشتہار شائع کئے ہیں وہ سب میری طرف سے بطور چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ہیں۔''

حالانکہ مرزا قادیانی کی زندگی اوراس کے کارنا ہے اظہر من العمس ہیں۔ کونکہ ایک تو وہ بذات خود بات کا بختر بنا نے کے عادی تھے اور دوسرا ان کے مرید حسن عقیدت ہیں مرزا قادیانی کی سوائے حیات کو شہری الفاظ ہیں ایک ایک پہلو اور لفظ لفظ کو عملیوں سے آئے دن چیش کرتے ہیں اوراس کی سوائے حیات کو شہری الفاظ ہیں ایک ایک ایک ایک ایک ایک لفظ جمع کر کے تعویذ بناڈ الے ہیں اوراس کے طرح سے مرزا قادیانی کے وہ دوست جنہیں مرزا کی اصلی حیثیت و شخصیت کو عوام الناس کے سامنے چیش کرتا ہے بھی ان کے لئے آئے دن تر دید ہیں پھے نہ کھے بدیہ تمریک چیش کرتے ہی سامنے چیش کرتا ہے بھی ان کے لئے آئے دن تر دید ہیں پھے نہ کھے بدیہ تمریک چیش کرتے ہی سامنے چیش کرتا ہے بھی ان کے لئے آئے دن تر دید ہیں ہے کہ چیز بھی باشہادت کے نہ چیش کی سامنے اشتہار دیے وہ الگلیوں پر شار ہو سکتے ہیں۔ گرمنا سب سے کہ چیز بھی باشہادت کے نہ چیش کی مرزا قادیانی کے تمام الشتہارات کو تح کردیا اور جن کی مجموعی تعداد دوصد اکشے ہے۔

اب مرزا قادیانی کارفر مانا کرساتھ ہزار کے قریب اپنی صدافت میں اشتہارات شائع کے کس قدرمبالغد آمیزی اورد موکدوی رہنی ہے۔

ہے کوئی میٹ کالال جومرزا قادیانی کوساٹھ ہزاراشتہارات مختلف ناموں سے پیغلٹوں
کوشکل میں ہیں چیش کرے اوراگریہ جُوت بہم نہ پنتی سکے تو وہ فراخ دلی سے یہ بی تشاہم کرے کہ
مرزا قادیانی کے قلم سے بھوأیہ جموٹ نکل گیا ہے۔ کو بہت بڑے ہزاری نبی تنے۔ گرآ فر تنے تو
انسان!انسان نسیان کا پتلا ہے۔ بمول جانااس کا کام ہے کیا ہوا کہ یہ غیر معمولی چھوٹا سا جموٹ لکل
میااوراس میں کسی کا کون سا نقصان ہوا۔

ہمرحال بات ختم کرنے کو یہ ہا دلانے کے لئے کہ میں ہی سیح موعود ہوں، نکل گیا تو ہوا کیا۔معاملہ دفت گزشت کروا مرزا قادیانی کا بیفرمان کہ میں

رو مرین کا طاعت کے ہار۔ بیں کدا گروہ رسائل اور کتابیں انتھی کی جا اللہ اللہ پنجانی نبی کا قلم جموث گر

ککھتا ہے۔سیدھی بات اور کچی آخریر شاذ ونا در ہ اس تحریر میں جوسر اسر کذب واا سے کام لیا گیا ہے وہ اہل علم کے نز دیک ا

سے متجاوز ہے۔ سے متجاوز ہے۔

حالاتکدوهای (۸۰) کے قریر کی ایک بات بھی نہیں جواپی مدح سرائی او اوراوہام کو کولہو کے بتل کی طرح چکر کاشنے ادر سکھازم پرآ واز ہے اور دیگر ندا ہب کی آ مجھی کی جائیں تو ان سے بشکل ساڑھے تھ حصہ مرزا قادیانی کی تمام تصانیف کو' ھل م اللہ اپنی جبلی عادت کی وجہ سے مجبور ہو کر پچ بی میلے تو بطے ۔ ہمارے اور آپ کے بس کی

گرسوال توبیہ بے کہ گورنمنٹ اگراس کا جواب اثبات میں ہے تو واقتی مو کیونکہ دہ گورنمنٹ کی چوکھٹ پرناک رگڑ۔

خداوندان لنڈن **کذب وافتر اءطوفان بےتمیزی** ۱۹۰۲ء میں مرزا قادیانی کی عمر جب میری عمر چالیس برس کو پنجی تو میں مکالم بہرحال بات ختم کرنے کو بیر بن کافی ہے کہ دفور محبت یا خبط سے موعود میں دنیا کو یقین دلانے کے لئے کہ میں بن مسیح موعود ہوں یا مبالغہ آرائی کے طور پر عمد انہیں سہوا کسی اور خیال میں نکل کمیا تو ہوا کیا۔معاملہ دفت گزشت کرواورکوئی اور بات پیش کرو۔

مرزا قادیانی کایفرمان کہ بٹس نے ممانعت جہادادرانگریزی حکومت کی تائید وحمایت میں خدادندان لندن کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا بیں کھی ہیں ادراشتہارات شائع کئے ہیں کہاگردہ رسائل ادر کتابیں اکٹھی کی جائیں توان سے پچاس الماریاں بھرسکتی ہیں۔

الله الله پنجابی نی کاقلم جموت گرانے کا تعمیدار ہو چکا ہے۔ جب بھی لکھتا ہے جموت ہی لکھتا ہے جموت ہی لکھتا ہے۔ سیدھی ہات اور تچ تحریر شاف ونادری قلم سے نکل جائے تو نبوت کے نام پرشاید دھر لگتا ہے۔ اس تحریر میں جوسراسر کذب وافتر اءکی تصویر ہے جس جس قدر مبالغہ آرائی اور ڈھٹائی سے کام لیا گیا ہے وہ اہل علم کے نزدیک اس قدر ہمیا تک اور لائق تحقیر تحریر ہے کہ جو حد ملامت سے متح اور لائق تحقیر تحریر ہے کہ جو حد ملامت سے متح اور نسائی

حالانکدوہ ای (۸۰) کے قریب کتابیں جو آپ کے نام سے منسوب اور جن بیں کام
کی ایک بات بھی نہیں جو اپنی مدح سرائی اور سے موجود بننے کے عشق بیں طرح طرح دل کے بخار
اور او ہام کو کو ابو کے ختل کی طرح چرکا شے میں سیاہ کردیا گیا ہے اور جس میں ہندوازم پر پہتیاں
اور سکھازم پر آ وازے اور دیگر فدا بہب کی تو جین اور چندے کا ہیر پھیر بحرر کھا ہے۔ اگر تمام اسمنی
بھی کی جا کیں تو ان سے بھٹکل ساڑھے تین ضرب پانچ کی مروجہ اللہ ماری (الماری) کا چوتھائی
حصہ مرز اقاویانی کی تمام تصانیف کو ' ھل من مزید '' کے لئے کافی سے زیادہ ہے۔ گرصادت نی
اللہ اپنی جبلی عادت کی وجہ سے مجبور ہو کر بچاس الماریوں پر بھی اکتفائیس کرتے۔ اب بی فرق خدا
بی میلی تو طے۔ ہمارے اور آپ کے اس کی چیز تھوڑی ہے۔

محرسوال توبیہ ہے کہ گورنمنٹ کے مدح وستائش کرنا بھی نبوت کا فرض اولین ہے اور اگراس کا جواب اثبات میں ہے تو واقعی مولانا ظَفرعلی خال ایڈیٹر زمیندار لائق گردن ز دنی ہے۔ کیونکہ وہ گورنمنٹ کی چوکھٹ پرناک رکڑنے سے خداوند عالم کوتر جج دیتا ہے۔

خدادندان لنڈن سے میرا پروردگار اچھا

كذب وافتر اعطوفان بيتميزي

۲ ۱۹۰۱ء میں مرزا قادیانی کی عمر چھیاسٹھ برس کی تھی ادر میابھی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جب میری عمر چالیس برس کو پنجی توش مکالمہ ونخاطبہ الہید سے سر فراز ہوا۔ ہے کہ: کتا بیں اوراشتہارات چھپوا کر میں نے اس ملک میں اور نیز پیدروم وتسطنطنیہ بلادشام ومصروکا بل جہاں تک ممکن تھا شاکع ن پرایک رقم کا سلسلہ بپا کیا۔خدا کی نگا ہیں اس ملک پر ہیں

ن نبر۳م ۲۹ نزائن ج ۱۷ س۳۱۸) پرفر ماتے ہیں کہ: ن تالیف کی ہیں اور ساٹھ ہزار کے قریب اپنے دعوے کے ں وہ سب میری طرف سے بطور چھوٹے چھوٹے رسالوں

رگی اوراس کے کارنا ہے اظہر من الشمس ہیں۔ کیونکہ ایک تو دی خصاور دوسراان کے مرید حسن عقیدت میں مرزا قادیا نی ایک پہلواور لفظ لفظ کو عملیوں ہے آئے دن پیش کرتے دئوگی کا ایک ایک لفظ جمع کر کے تعویذ بنا ڈالے ہیں اوراس کی جنہیں مرزا کی اصلی حیثیت و شخصیت کو عوام الناس کے بہنیں مرزا کی اصلی حیثیت کی جدید تیمریک پیش کرتے ہی منہیں جو قابل شار ہو۔ مرزا آنجمانی نے جواپی زندگی میں ایس کے مرزا آنجمانی نے جواپی زندگی میں ایس کے مرمناسب یہ ہے کہ چیز بھی بلاشہادت کے نہیش کی من تابیغ رسالت کے نام ہے دس جسے شائع کے جن میں من تابیغ رسالت کے نام ہے دس جسے شائع کے جن میں دریا اور جن کی مجموعی تعداد دوصد استھ ہے۔

ردیاروس به وی ساداد دوستده سط ہے۔ که ساتھ ہزار کے قریب اپنی صداقت میں اشتہارات شائع پوٹی ہے۔

قادیانی کوساتھ ہزاراشتہارات مختلف ناموں سے پمغلٹوں وت بھی نہ بھٹی سکے تو وہ فراخ دل سے بیری تشلیم کرے کہ ل ممیا ہے۔ کو بہت بڑے ہزاری نبی تھے۔ مگر آخر تنفیق بانااس کا کام ہے کیا ہوا کہ بیغیر معمولی چھوٹا ساجھوٹ لکل اور یہ بھی اظہر من الفتس ہے کہ دعوی نبوت آپ نے اپنی ہاون سالہ عرش کیا۔ نبوت کے دعوے سے لئے کر چھیا سفہ برس کی عمر تک کل چودال برس کا عرصہ ہوا۔ اس چودال سالہ مدت میں حضرت صادق قادیانی نبی اللہ کا ایک لطیف طفیہ بیان ملاحظ فرماویں اور چونکہ یہ م کے اعادہ سے کیا گیا ہے۔ اس لئے اس کی تاویل تاممکن ہے۔ کیونکہ مسم کا فائدہ ساقط ہوجائے گا اور سیاصول خودم زاقادیانی کو قبول ہے۔ اس لئے اس میں وفل دینا جمافت ہے۔ پس غورے سنیے۔

(حقیقت الوی م ۲۷ بزائن ج ۲۲م ۲۰) برفر ماتے ہیں کہ:

"اب میں بموجب آیت کریم" واسا بنعمة ربك فحدث" افی نسبت بیان کرتا ہوں كہ خدات الله فرائل سبت بیان کرتا ہوں كہ خدات الله فرائل نے جھے اس تیسر درج میں داخل كركے وہ نعت بخش ہے جوميرى كوشش ہے ہيں بلك شكم مادر میں ہی جھے عطاء كی گئی ہے۔ ميرى تائيد میں اس نے وہ نشان خام فرائے میں كہ آج كی تاریخ ہے جو ۱۲ رجولائی ۲۰۹۱ء ہے۔ اگر میں ان كوفر دا فردا شار كرول تو میں خداته اللی كوشم كھا كر كہ سكتا ہوں كدہ تين لا كھ ہے بھى زيادہ ہیں اور اگر كوئى ميرى شم كا اعتبار نہ كر ہے تو میں اس كوشوت دے سكتا ہوں۔"

اس همن میں آپ کا ایک اور بیان بھی ملاحظ فرماویں اور دونوں بیانوں کوا پی اپنی جگہ رچیاں کرتے ہوئے مرتبہ د جاہت، سیادت ومراتب کو بھی دل میں سوچ کر فیصلہ دل میں محفوظ رکھیں اور جب تک ہمارا کھمل مضمون پڑھ نہ لیں خدارا کوئی لفظ زبان سے نہ نکالیں۔ بلکہ خاموثی سے نتیجہ کے منتظرر میں۔

( كتوبات احرييج انبرهم ٢٥) پرمرزا قادياني فرماتے بين كه:

ردم تخضر علی کے مجرات (نشانات) جومحابہ کی شہادتوں سے ثابت ہیں وہ تین

ہزار ہیں۔'' قبل اس کے کہ ہیں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں مناسب مجھتا ہوں کہ ایک اورا مجھن جواس کے جواب میں امت مرزائیے بیان کیا کرتی ہے بھی دور کردوں وہ یہ ہے کہ سادہ لوح انسانوں کو تسلی دینے کے لئے وہ کہ دیا کرتی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبی مکرم کے مجھزات بیان کئے اورا بیے نشانات بتائے ایسا کہنے سے عام فہم لوگ ہات میں آ جایا کرتے ہیں اور بی فقرہ

ان کاعمو ما چل جایا کرتا ہے۔ نشانات اردولفظ ہے عربی میں اس کوآیات کہتے ہیں اور اس چیز کو معجزات کے نام پر منسوب کیا ممیاہے۔

نشانات وجخرار الہید کو ہی کہا جاسکتا ہے۔ و جائے۔کلام مجید کود کھیلو ہزار کے لفظ آئے۔

مرزا قادیانی کے من ذالک خاتم بدہن تین لاً مرزا قادیانی کا ہ

نقل کفر کفرنیاشد۔ برتر ی چا مرزائیو! شرم کے مرزا آنجمانی کوامتی کےائ

روبر بهاق و ناست. الله علىٰ الكاة تجمعرف آ پ

اور تعصب کی عینک صرف: نظرآ جائے۔

مرزا قادیانی کا میری تا ئید میں خدانے دنیا کرسکتا ہوں۔

قاعدہ ہے کہ تلز

نشانات بھی ہونے جاہئیں۔ پنجائی ہیں اور آپ بھی اور علا لا کھنشانات میں سے جار لا پیڑے اور دو لا کھ چھوٹے یا مرز اقادیانی کے خدانے ان اس بیان کی رو۔ مسال اکیس ہزار جارسواٹھائیم

في في نشان دكملائد

نشانات و مجمزات میں کوئی فرق نہیں۔ یونکہ مجزہ کے معنی عاجز کر دنیا اوریہ نشانات الہیہ کو ہی کہا جاسکتا ہے۔ ورنہ انسان تو کوئی چیز پیش نہیں کرسکتا۔ جس سے اعجاز نمائی کامل ہو جائے۔ کلام مجید کود کیلو ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ جہاں بھی مجمز ونمائی ہوئی وہاں آیات اللہ ہی کے لفظ آئے۔

مرزا قادیانی کے اس حلفیہ بیان سے معلوم ہوا کہ آنخضرت اللہ سے آپ کونعوذ باللہ من ذالک خاکم بدئن تن لا کھنشا نات زیادہ عطاء ہوئے۔

مرزا قادیانی کا معاصاف معلوم ہوتا ہے کہ دہ آنخضرت آلگی ہے آگر کو یم زبال سوزد نقل کفر کفرنباشد۔ برتری چاہتے ہیں۔

مرزائيو! شرم كسمندريس فوب مرواورظل اور بروزكي آئے دن رث لگانے والا مرزا آنجمانی كوامتی كاى تصوير ش پر كھواور چھاتی پر ہاتھ دكھ كراس بيان كى حقيقت كوسوچواوركہو كەلعنت الله على الكاذبين!

ہم مرف آپ کے مجمانے کے لئے اس بیان کی تشریح کرتے ہیں۔غور سے سنو اور تعصب کی عیک صرف چند منٹ کے لئے اتار لوتا کہ مرزائے آنجمانی کا صحیح فوٹو آپ کو نظر آجائے۔

مرزا قادیانی کا حلفیہ بیان ہے کہ تین لاکھ سے بھی زیادہ بڑے بڑے نشانات میری تائید میں خدانے دنیا کے سامنے پیش کئے اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں انہیں فروا فروا شار کرسکتا ہوں۔

قاعدہ ہے کہ تین لا کھ بڑے برے نشانات کے ساتھ ساتھ چھولا کھ چھوٹے چھوٹے نشانات بھی ہونے چھوٹے نشانات بھی ہونے چائیں ۔ کیونکہ بڑ دول کے ساتھ چھوٹوں کا ہونالا زم طزوم ہے۔ مگر چونکہ ہم بھی ہنجانی ہیں اور آپ بھی اور علی بڑہ القیاس نی بھی پنجانی ہے۔ اس لئے ہم بہت فراخ دلی سے چھوٹان ہیں اور آپ بھی اور الکھ معاف کرتے ہوئے صرف دولا کھ بی لیتے ہیں۔ اب بی تین لا کھ بیٹ اور دولا کھ چھوٹے پانچ لا کھ ہوئے تو گویا پانچ لا کھ نشانات چوداں برس کے عرصہ بیں مرزا قادیاتی کے خدانے ان کی تائید ہیں دکھلائے۔

اس بیان کی روسے یوں مجمو کہ مرزا قادیانی کی صداقت بیں ان کے عاتی خدانے ہر سال اکیس ہزار چارسوا تھا کیس یا ہر ماہ بیں ایک ہزارسات سودس یا ہردن بیں ستاون یا ہر گھنٹہ بیں یا پی شان د کھلائے۔ رمن العنس ہے کہ دعویٰ نبوت آپ نے اپنی باون سالہ عمر میں کیا۔ نبوت میاسٹھ برس کی عمر تک کل چوداں برس کا عرصہ ہوا۔ اس چوداں سالہ مدت ن نمی اللہ کا ایک لطیف حلفیہ بیان ملاحظہ فریادیں اور چونکہ بیتم کے اعادہ اس کی تاویل ناممکن ہے۔ کیونکہ تم کا فائدہ ساقط ہوجائے گا اور بیاصول ہے۔ اس کئے اس میں وفل دینا حماقت ہے۔ پس غور سے سنیئے۔

ېدە ئىلىدە ئايىلىدە ئايىلىدە ئايىلىدە. ئىلىدە ئىزائن چەمەم مەكىيىر فرماتى تىل كە:

وجب آیت کریمہ واسا بنعمة ربك فحدث "اپن نسبت بیان كرتا یاس تیرے درج میں داخل كر كے وہ نعت بخش ہے جوميرى كوشش ای مجھے عطاء كی گئى ہے۔ ميرى تائيد ميں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہے جو اارجولائى ١٩٠١ء ہے۔ اگر میں ان كوفر دافر داشار كروں تو میں مكاہوں كدوہ تين لاكھ ہے بحى زيادہ بيں اور اگر كوئى ميرى قتم كا اعتبار نہ دے سكاہوں۔"

آپ کا ایک اور بیان بھی ملاحظ فرماویں اور دونوں بیانوں کواپنی اپنی جگه رتبہ وجاہت، سیادت ومراتب کو بھی دل میں سوچ کر فیصلہ دل میں محفوظ کمل مضمون بڑھ نہ لیس خدارا کوئی لفظ زبان سے نہ نکالیس۔ بلکہ خاموثی

یے جہ نبر مس ۲۹) پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

المان معرات (نانات) جومحابه ك شهادتول سے ثابت بين وه تين

کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں مناسب مجمعتا ہوں کہ ایک ب میں امت مرزائیہ بیان کیا کرتی ہے بھی دور کردوں وہ بیہ کہ کہ ساوہ پنے کے لئے وہ کہہ دیا کرتی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبی مرم کے معجزات ت بتائے ایسا کہنے سے عام فہم لوگ بات میں آ جایا کرتے ہیں اور یہ فقرہ

ولفظ ہم بی میں اس کوآیات کتے ہیں اور اس چیز کو مجزات کے نام پر

ان میں سے وہ لوگ جو کا فر ہوئے ہواجادو ہے۔

. اب مرزا قادیانی ان علیم السلام کوعطا کئے اور جنہیں آ میں علم تر بہے۔

ممرقادیانی ڈئشنری۔

دوسری دلیل' والذید تو ده میں جوخدا کے نشانات برائیاا

رررہ بیں بوطرہ سے سامات چرابیا، شعبرہ کے نامول سے منسوب کر

نثانات اللهيه جوجزوا يمان كياايمار

بجائے گفرکریں۔صدہا پھبتیاںاڑ

اورحلیه بی بگاژ دیں۔ یہ کیوں صرف

آ ه!مسيح عليه السلام \_

میں چھپی نظرت سلیمہ دل برداشتہ کے لئے گلزار بی کوتاویل کے رنگہ

کے گئے متزار کی نوتاویں کے رہا معروب کا معروب کا

رہے۔ چار پرندوں کی معجزہ نمائی ا کہ جمبئ اور کلکتہ ہیں سینکڑوں ایے

ہیں اور جانوروں کومطیع کر لینے میر

لانے کا اٹکار کیااور یہاں تک کہ فخر

ويايش القمر كي توجيهه كي رويائه

بجائے تحقیر و تذلیل کی ٹکاہوں۔

وراصل اس كصرف تين وجوبات

ا ..... آپمالا ا ....

کے تے۔

۲..... چونکه مابده لیم مجزات کوسمریزمیں لے ڈو مسیح قادیانی کی جاہتی بھیرومرزا آنجمانی کابیرکذب دفتر اوکا پلندہ آپ کی نظروں میں کھکتا ہے یانہیں۔

بیتقریر پراز تحقیر کیما بےلذت گناہ ہے اور مبالغہ ایسا جیسے مبالغہ کی جدامجد اس سے زیادہ جموٹ اور کوئی کیا ہو سے گار مراتی نبی نے غریب امت کی گردن پر بیرایک ایسا ہو جھ ڈالاجس سے کمر دوھری ہوئی جاتی ہوگی اور یہ بیان انہیں ہر میدان میں انشاء اللہ رسوا اور ذلیل کئے بغیر نہ چھوڑ ہے گا۔

ہے کوئی سے کا لال اور مرزائیت کا دلدادہ جو صادق پنجابی نبی کے حلفیہ بیان کو میج ٹابت کرے اور صرف اس قدر بتاوے کہ مرزا قادیانی کے نشانات کے عنوانات کیا تھے۔ جو صاحب عنوانات ترتیب وارٹر یکٹ کی صورت میں بیان کریں۔ در حقیقت وہی میچ کے سیچ یہی خواہ ہیں اوراس کارکردگی پرہم اپنی گرہ سے تین صدرہ پینفتہ چرہ شابی دینے کو تیار ہیں۔ مرزائیو! ہمت کرداوراس بیان کوشائع کر کے امیر جماعت سے مصد تی کراؤورنہ تبہاراحشر بہت براہے۔

ایک اور مجمی دریا ونی کا ثبوت صرف اس لئے دیتے ہیں کہ تمہاری چند ہائی ہوئی آ آنکھیں روثن ہو جائیں۔ وہ بیہ کہ ہم بیمجی معاف کرتے ہیں کہ نشانات معیار صدافت پر پورے بھی انزے یا نبیس۔ ہمیں صرف اس قدر بتا دیا جائے کہ وہ پانچ لا کھنشانات کے عنوانات کیا تھے۔ مثلاً سورج گرمن، چاندگرمن، ستارہ کا گربنا، زمین کا لمبناء آسان کا مینہ برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کرشناء تدھی کا چانا، چندے کا بٹورنا، بشیراق لی کا مرنا، عالم کباب کا پھلناوغیرہ وغیرہ۔

محریہ یاورہے کہ نشانات گناتے گناتے نبوت کے آئے وال کے بھاؤ پرند آجانا اور اس کا بھی خیال رکھنا کہ مقابل کون ہے۔

سمجھ کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ یا بھی ہے ادرابیا کرنے سے بھی تہاری جان دو بحر ہوئی جاتی ہوتو خداراسوچو کہا ہے بلذت

اورامیہ سرے سے کی مہاری جان دو بحر ہوتی جاتی ہوتو حدارات ہوتا ہوتا ہے۔ مناہ اور جموٹوں کے طوفان مرزا آنجہانی نے جوڑے اوران پر قھر نبوت کا انحصار رکھا۔

اس سادگی پہ کیوں نہ کوئی مرجائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی تہیں

مرزا قادياني ازروئ قرآن كافرتنے

"فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين (مائده:١١٠)"اور

ک چاہتی بھیٹر دمرزا آنجہانی کا بیکندب دفتر اء کا پلندہ آپ کی نظروں ۔ ان میں سے دہ لوگ جو کافر ہوئے لیعنی رسالت کا اٹکار کیا اور نبی کی تکذیب کی اور کہا بیم عجز ہ کھلا ہواجا دو ہے۔

، اب مرزا قادیانی ان تمام مجزات کوجوالله تعالی نے بطور نشان مسلحظ اور ضرورة انبیاء علیم السلام کوعطا کئے اور جنہیں آیات الله قرار دیا جاد دفر ماتے ہیں اور اس کا نام ان کی اصلاح میں علم قرب ہے۔

میں علم قرب ہے۔

(دیکمواز الداد ہام ص ۲۳۱۵ ۳۵ ماشیہ)
میں علم قرب ہے۔

(دیکموانی فائل کے سوابی لفظ اور کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔

ووسری ولیل' والذین هم بایات ربهم یؤمنون (مؤمنون ۱۰، ایعنی ایماندار تو وه بین جوخدا کے نشانات پرایمان لاتے بین گرمرزا قادیانی بین کدان کوسسر برم عملی تعب اور شعبدہ کے نامول سے منسوب کرتے بیں۔اللہ تعالی تو بیفر مائے کہ آیات اللہ پر ایمان لا و اور نشانات اللہ جو جز وایمان کیا ایمان کی جان مجھواوران کی تو قیر کرو ۔ مگر پنجا بی نبی صاحب ایمان کی بجائے کفر کریں۔صد ہا پھبتیاں اڑا کیں آواز کے سیس اور انہیں قادیانی نبوت کی مشینوں بیس کسیس اور حلیہ بی بگاڑویں۔ یہ کو ایمان نہیں۔ اور حلیہ بی بگاڑویں۔ یہ کو اس کے کہواللہ علی کل شکی قدیر پر پوراپوراایمان نہیں۔

آہ! آئے علیہ السلام کے تمام بجزات کی وہ وہ بودی تا ویلیں ہوئیں کہ حیاشرم کے آئیل شرح کے آئیل شرح کے آئیل شرح بھی فطرت سلیمہ ول برداشتہ ہوکر چلی گئی۔ نمر ودی بچہ کی وہ آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے گلزار بنی کو تاویل کے رنگ میں ایسا ڈبویا کہ آیات اللہ کی قدر منزلت ہی ولوں سے جاتی رہے۔ چار برندوں کی مجزو نمائی کو مسمرین م اور کل دار سپرنگ کے تعلیہ السلام کی طرح سے چڑیاں بنات کہ جمبئی اور کلکتہ میں سیننگروں ایسے لوگ موجود ہیں جو سے علیہ السلام کی طرح سے چڑیاں بنات جیں اور جانوروں کو مطبع کر لینے میں مشاق ہیں۔ تمام مرسلین من اللہ کے مجزات پر بجائے ایمان لانے کا اٹکار کیا اور یہاں تک کو فروعالم کے مجزات کو بھی نہ چھوڑ اے معراج جسمانی کو خواب قرار دیا شرک کو تا ہے گئر دوعالم کے مجزات کو بھی نہ چھوڑ اے معراج جسمانی کو خواب قرار دیا شرک کو تا ہے تا ہے ایسا کیوں کیا۔ دیا شرک کی فرضیکہ کی ایک پر پورا بحروسہ واعثا دکرنے کی برائے تعقیر و تذکیل کی تکا موں سے دیکھا۔ آئر اس کا سبب کیا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ دراصل اس کے صرف تین و جو ہات تھے۔

ا ۔۔۔۔۔ آپ محالات عقلی کے جال میں مقید تھے اور اللہ تعالی کوعلی کل شک قدیر نہ سیجھتے تھے۔ سیجھتے تھے۔

۲..... چونکه مابدولت کوا عباز نمائی کا کروڑ وال حصه بھی تفویض نه ہوا تھا۔اس لئے مجزات کوسسمریزم میں لے ڈو ہے۔ قیر کیما بےلذت گناہ ہے اور مبالغہ ایسا جیسے مبالغہ کی جدامجد۔اس سے کے اسراتی نبی نے غریب امت کی گردن پر بیدا یک ایسا بوجھ ڈالاجس موگی اور سے بیان انہیں ہر میدان میں انشاء اللہ رسوا اور ذکیل کئے بغیر نہ

کالال اور مرزائیت کا ولدادہ جو صادق پنجابی نبی کے حلفیہ بیان کو یکے اس قدر بتاوے کہ مرزا قادیانی کے نشانات کے عنوانات کیا ہے۔ جو وار ٹریک کی صورت میں بیان کریں۔ در حقیقت وہی سے کے سپچ ہبی اور ٹریک کی صورت میں بیان کریں۔ در حقیقت وہی سے کے سپچ ہبی ان کر کے امیر بھاعت سے مصدق کرا کو در نتم ہاراحشر بہت براہے۔ وریا دلی کا شوت صرف اس لئے دیتے ہیں کہ تمہاری چندھائی ہوئی اور یا دلی کا شوت مرف اس لئے دیتے ہیں کہ تمہاری چندھائی ہوئی اور یا دلی کا شوت معیار صدافت پر اے میں صرف اس قدر بتا دیا جائے کہ وہ پانچ لا گونشانات کے عنوانات کیا ۔ جمیں صرف اس قدر بتا دیا جائے کہ وہ پانچ لا گونشانات کے عنوانات کیا ، چند کے کابؤرنا، بشیراق ل کامرنا، عالم کہا ہے کا چھلنا وغیرہ وغیرہ۔ ہے کہ نشانات کا تا در خیرہ۔ ہے کہ نشانات کا تا در خیرہ۔ ہے کہ نشانات کو تا کہ اور کا کر جنا، ایک کا بورت کے آئے دال کے بھاؤ پر نہ آ جانا اور

قائل کون ہے۔ سمجھ کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ یا مجمی ہے نے سے بھی تمہاری جان دو بحر ہوئی جاتی ہوتو خدارا سوچو کہا لیے بےلذت ان مرزا آنجمانی نے جوڑے اوران پر قصر نبوت کا انحصار رکھا۔ اس سادگی یہ کیوں نہ کوئی مرجائے اے خدا

الذين كفروا منهم أن هذا الاسحر مبين (مائده:١١٠) "أور

سرسول ارسول کی پیش گوئی کو برحالت میں پورا بوکر ہی رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ: "شلاشون کے ذاہون کے لہم یرزعم ان نبی الله وافا خاتم النبیین (مشکوۃ ص ٤٦٠ کتاب الفتن) "میرے بعد میں جمو نے فریجی آئیں کے اوروہ اپنے آپ کو نی قرارویں کے حالا کہ نبوت مجھ پرختم ہو چی ہے۔ آگاہ رہوکہ جموثے ہوں کے مرزائیو!

مرزا آنجمانی غلام احمد قادیانی کایا نچوال جموث

(ازالهاد بام ص ۱۲۳ مززائن جسم ۱۲۳) برفر ماتے ہیں کہ: راز الداد بام ص ۲۲ مراز اس

''کہوہ صلیب کو قرے گا اور خزیروں کوئل کرے گا اب جائے تجب ہے کہ صلیب کو قرنے ہے اس کا کون سا فاکدہ ہے اور اگر اس نے مثلاً دن ہیں لا کھ صلیب تو رہمی دی تو کیا عیسائی لوگ جن کوصلیب پرتی کی دھن گی ہوئی ہے اور صلیبیں بنوانہیں سکتے اور دوسر افقرہ جو کہا گیا ہے کہ خزیروں کوئل کرے گایہ بھی آگر حقیقت پر محمول ہے تو جمیب نقرہ ہے کیا حضرت سے گاز مین پراتر نے کے بعد عمدہ کام بہی ہوگا کہ وہ خزیروں کا شکار کھیلتے پھریں گے اور بہت سے کتے ساتھ ہوں گے۔ آگر بہی تی ہوت کے جو خزیروں اور سانسیوں اور گندیبلوں وغیرہ کو جو خزیر کے شکار کو دوست رکھتے ہیں۔ خوشنجری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آ سے گی۔ گرشا پد عیسائیوں کو ان کی اس خزیریشی سے چنداں فائدہ نہ گئے سکے۔ کیونکہ عیسائی قوم نے خزیر کے شکار کو پہلے ہی ان کی اس خزیریشی سے چنداں فائدہ نہ گئے سکے۔ کیونکہ عیسائی قوم نے خزیر کے شکار کو پہلے ہی موجود ہے اور بذریعہ خوب کا بت ہوا ہے کہ صرف یہی بزار دکان نہیں۔ بلکہ چہیں بزار مور ذرندن میں ہے مفصلات کوگوں کے لئے باہر بھیجاجا تا ہے۔''

اور مردر المردود مدن من المسلم المردر مطالعة بدراصل بدايك بيش كوكى او پر مندرجه بالاعبارت جو تاظرين كرام كي زير مطالعة بدراصل بدايك بيش كوكى او پر من بيان موكى - جو آقائ نامدار مصطف احمد مجتبط الحقة في بيان فرمائى - بم قارئين كرام كى و پي كر نامد مطالعة كراس اصلى فرمان رسالت كو پي كرتے بين تاكم معاملة آسانى سے مجھ ميں آسكے -

حديث نبوي

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَنَا والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير

ويضع الجزية ويفيض خيرا من الدنيا وما الكتاب الاليؤمنن به ا السلام) " ﴿الوبرة كِحَ الرام منصف وحاكم بوكرة كَ كردي كي اوركافرول سي دي كي يهال تك كروق ا

ے چاہتے ہوتو بیآیت پڑھو' اہل کتاب میں سے (یہودی آوے۔ کھ لیعنی بلاا کمان اور وہ ادصاف انسان

حدیث کے بیالا

دا تا۔وہ اخلاق عظیم کا معدن کا پیکر اور انصاف کا مجمد تھا۔ تھا اور جس نے اس ناپاک کوشش کی اور اس کے عیوب القرون میں جب تک جنے ا اس کے قول کوسچائی کے در

خطاب سے نفریں کیا گیا۔ چ کس روئے انورسے قرآن کے سیاہ پر دیے نور کے لباس اور کسی باتونی یا بوالحوس کو پیٹی فاسد خیال کے تصورسے روئ ناطق قوجموٹ کے شائبہ

كيونكه خلاق جهال كاوه ياك

چہ ڈھونڈو نے جرائ رس ریا ہے قادیانی کا یانجوال جھوٹ

ابہ ہزائن جسم ۱۲۳) برفر ماتے ہیں کہ:
اکو ڈرے گا اور فٹر بروں کوئل کرے گا اب جائے تجب ہے کہ صلیب کو فائدہ ہے اور اگر اس نے مثلا دی ہیں لا کھ صلیب تو رجمی دی تو کیا فائدہ ہے اور اگر اس نے مثلا دی ہیں لا کھ صلیب تو رجمی دی تو کیا بی کی دھن کی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور صلیبیں بنوائیں سکتے اور دوسر افقرہ جو کہا گیا گا ہی اگر حقیقت برجمول ہے تو بجیب فقرہ ہے کیا حضرت سے کا زمین ہی ہوگا کہ دہ فٹر بروں کا فٹکار کھیلتے بھریں کے اور بہت ہے کتے ساتھ ہو پھر سکھوں اور پھاروں اور سانسیوں اور گذریہ بلوں وغیرہ کو جو فٹر بری ہو گئری کی جگہ ہے کہ ان کی فوب بن آ کے گی ۔ گر شاہد صیا سے لکو کو بہلے ہی ہے ۔ فقل فاص لنڈن میں فٹر برکا کوشت فروخت کرنے کے لئے ہزار دکان انسین ۔ بلکہ بھیس ہزار فعل فاص لنڈن میں فٹر برکا کوشت فروخت کرنے کے لئے ہزار دکان میں ہزار خوال کے لئے باہر بھیجا جا تا ہے۔'' فیروں کے قابرت ہوا ہے کہ صرف یہی ہزار دکان نہیں ۔ بلکہ بھیس ہزار ہے مفصلات کے لوگوں کے لئے باہر بھیجا جا تا ہے۔'' اس جو ناظرین کرام کے زیر مطالعہ ہے دراصل یہ ایک پیش کوئی او پر ارت جو ناظرین کرام کے زیر مطالعہ ہے دراصل یہ ایک پیش کوئی او پر ارت تا مار محد مصطفع احمد مجتب بیان فرمائی۔ ہم قار کین کرام کی تا مدار محد مصطفع احمد مجتب بیان فرمائی۔ ہم قار کین کرام کی تا مدار محد مصطفع احمد مجتب بیان فرمائی۔ ہم قار کین کرام کی تا مدار میں مصطفع احمد مجتب بیان فرمائی۔ ہم قار کین کرام کی تا مدار محد مصطفع احمد مجتب بیان فرمائی۔ ہم قار کین کرام کی تا مدار محد مصطفع احمد محتب بیان فرمائی۔ ہم قار کین کرام کی تا مدار محد مصطفع احمد مجتب بیان فرمائی۔ ہم قار کین کرام کی تا مدار محد مصطفع احمد مجتب بیان فرمائی۔ ہم قار کین کرام کی تا مدار محد مصطفع احمد محتب ہوئی ہوئی اور بیان فرمائی۔ ہم قار کین کرام کی تا مدار میں کرنے مطالعہ کے بیان فرمائی۔ ہم قار کین کرام کی تا مدار محد محتب ہوئی ہوئی کرنے کین کرام کی تا مدار محد محتب ہوئی کی اور کیان

هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ والذي نفسي بيده

يكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير

کاس اصلی فرمان رسالت کو پیش کرتے ہیں تا کہ معاملہ آسانی ہے سمجھ

ویضع الجزیة ویفیض المال حتی لا یقبله احد حتی تکون السجدة الوحدة خیرا من الدنیا وما فیها شم یقول ابوهریرة فاقرؤان شقتم وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته (مشکوة شریف ص ۱۷۹، باب نزول عیسی علیه السلام) " ﴿ ابو برة کتِ بی فرمایار سول التفاقی نقیم پرالله پاک کی بهت جلدا بن مریم علیه السلام منصف وما کم بوکرتم ش اترین گے۔ پھروہ عیمائیوں کی صلیب کوتو ژین گے اور خزیر کوئل کردیں گے اور مال بحرت اوگوں کو دیں گے اور مال بحرت اوگوں کو دیں گے۔ بہال تک کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا لوگ ایسے منتخی اور عابد بول کے کہ ایک ایک سیمرہ دان کوساری و نیا کے مال ومتا کے سے معلوم ہوگا۔ ک

صدیث کے بیدالفاظ سنا کرابو ہریرہ کہتے تھے کہتم اس صدیث کی تصدیق قرآن مجید سے چا جہد ہوتو ہے ہوتو ہے ہوتا ہے ہو سے چا جہ ہوتو ہے ہے پڑھون وان من اھل الکتاب الالیؤمنن به قبل موته "واور الل کتاب میں سے (یہودی نصاری) کوئی نہ ہوگا۔ یہاں تک کددہ سی علیہ السلام پرایمان لے آ وے۔ کہ بینی بلاایمان اور مصدق ہوئے دہ نہ مریں گے۔

پرآنے سے نہیں رک سکا۔ چہو عزیز جان تک کی شانت مولا کا احمد قادیانی کی پیش کو ئیاں نہیں کا اور کنواری نہیں تو بیوہ بی ہی اور پاک اور خاصوں کے خاص کی پوری ہوکرر ہے گی اور کی کی شیط حضو معلقہ کے فرما

ایمان تو یہ ہے کہ جب کی امر کو سے دات کے حصہ ش اورخواب استہزاء پر نہایت خندہ پیشانی اور بیان فرماتے ہیں صحیح ہے اور میراا سرکار مدینہ نے ایک

سروار مدینہ کے اید یبودی نے دیدہ ددانستہ نبوت کی ہات کی ہے ادریہ خواہ مخواہ مجوزہ فرض مقبی سے شناسا کرے۔ حلقہ ارادہ میں سالک

حلقدارادت سے آیک شاہد ہوں خدا کی شم میں گواہی دو شہادت دےگا۔ تو ہاتھ جوڑ کرم آپ کے ارشاد پر تبول کرتے ج ایم کیوں شایمان لائیں اور جب کے فرمان پرایمان لائا ہمارافرض مگر آج اس بد بخد

کی فخررسل کواس کی تغییم نبیش ہ گرمجی ہزاروں ایسے ہوں کے میج قیست نبیس ۔اس کی قدراد (نجمند ۴۰۰) "بونمی بیان کرتا ہے اور طرفہ بیہ ہے کہ اس کے مبارک قول دنیا ہے جہاں کی ممتاز قوموں کے دستور العمل ہوئے اور آج ہے ساڑھے تیراں سو برس پہلے جب فلفہ ابھی کی قبر کہنہ میں مدفون تھا اور سائنس نقطہ وروں کے پیٹ میں سوتی تھی اس ای استاد جہاں نے ہاں اس دریتیم نے آئندہ نسلوں کی رشد و ہدایت کے لئے مشیت ایز دی کے علم سے چند فیش کو کیاں فرمائیں جن میں آیک سے موجود سے ابن مربے علیہ السلام کے لئے تھی۔

اب و کھنا ہے کہ صدافت کے منبع نے اس کے بیان کرنے سے پہلے طف اور وہ مجی عزیز جان کی کیوں اٹھائی۔ حالانکہ اس کے بول ہی واجب انتظیم عظم تھے۔

حلف اشانااس بات پردلالت کرتا ہے کہ یکوئی نہایت اہم واقعہ ہے اور نبی کر میں اللہ کی دور بین نگا ہیں مسیلہ شانی کرش قادیانی کے دل اورامت مرحومہ کی سادہ لوجی کوخوب جانی تھیں اور پچر بجب نہیں جو دفور بحبت میں بھین امت کے لئے اشائی گئی ہواور پچی قرین قیاس ہے اوراس پر اجماع امت کا ایمان ہے۔ یہ پیش گوئی جب سرکار مدینہ کو القا ہوئی تو حضورا کر مہانے چونکہ صادق المعدوق مجب خداوجی رسالت پر من وعن ایمان لائے اور بینہ پوچھا کہ مولائیسی علیہ السلام اب تک آسان پر جیتے ہیں۔ وہ بھلاکیا کھاتے کیا چیتے کہاں سوتے اور حوائح ضروری اسے ہم پہنچاتے ہیں اور وہ جد خاکی کرہ زمہریہ سے بچانے ہیں کی طرح کا میاب ہوئے اور کرہ اس قدر عرصہ کے بعد کیا وہ ہماری طرح کپڑوں اور دیگر لواز مات کے تاب نہیں اور اس قدر عرصہ کے بعد کیا وہ ہماری طرح کپڑوں اور دیگر لواز مات کے تاب نہیں اور کہا اس قدر عرصہ کے بعد کیا وہ ہماری طرح کے الی حالت ہیں وہ کام کرسیس کے جب کہاں کو بیان اس کے مقابل کو ساخت اور مقتل و تاب اس اس قدر عرصہ کے بات کی حالت ہیں وہ کام کرسیس کے جب کہاں کو می کہا کہا کہاں اور اندوہ نہم وفراست کے آتا تھے اور عقل ان کے مقابل کی لونڈی تھی ۔ ہوا اور ندان کے علم وضل کے ساخت اور عقل ان کے معرفی کی لونڈی تھی ۔ آپ کے ادائی اشاروں نے وہ وہ عقدے کشا کے جنہیں مدیرین عقلاء تاک تھی کی لونڈی تھی ۔ آپ کے ادائی اشاروں نے وہ وہ عقدے کشا کے جنہیں مدیرین عقلاء تاک تھی کی لونڈی تھی ۔ آپ کے ادائی اشاروں نے وہ وہ عقدے کشا کے جنہیں مدیرین عقلاء تاک تھی کے سے عاورد تی رسالت کو کذر ہی وہ افران کو مزار ہی نے تھا وہ تاک کودوختار کی ساخت تھے اور دی رسالت کو کذر ہو افتر اء کے درج سے میراء ومنزہ خیال کرتے تھے۔

ت و لذہب واکس اءے درج سے جزائرہ ملوں رہے حضرت کے جس کے حق میں کہا جو وہی ہوا کیا اختیار تھا کہ مقدر بدل سمیا

کا کنات ارضی کا ذرہ ذرہ مث جائے۔ بساط جہاں درہم برہم ہوجائے۔ مگر آقائے نامدار مصطفی میں اللہ کا ایک لفظ بھی نہیں سلے گا اور فرمال دیا گیا ہے ہو کررہے گاوہ بھی صورت صغیر شہود

یان کرتا ہے اور طرفہ یہ ہے کہ اس کے مبارک قول دنیائے جہاں کی متاز وے اور آج سے ساڑھے تیرال سوبرس پہلے جب فلسفدا بھی کسی قبر کہنہ نظروروں کے پیٹے میں سوتی تھی اس امی استاد جہاں نے ہاں اس دریتیم ہدائے کے لئے مشیت ایز دی کے تھم سے چند پیش کو ئیاں فرما کیں جن مریم علیہ السلام کے لئے تھی۔

ے کہ صداقت کے منبغ نے اس کے بیان کرنے سے پہلے حلف اور وہ بھی - حالا نکداس کے بول ہی واجب انتظیم تھے۔

ں بات پردلالت کرنا ہے کہ یہ کوئی نہایت اہم واقعہ ہے اور نبی کریم اللہ افکا کی کریم اللہ اور است مرحومہ کی سادہ لوگی کوخوب جانتی تھیں ابنے میں یقین است کے لئے اٹھائی گئی ہواور یہی قرین قیاس ہے اور اس ہے۔ ریہ چی گوئی جب سرکار یہ یہ کوالقا ہوئی تو حضور اکر موالیسی علیہ فیدا وجی رسالت پرمن وعن ایمان لائے اور بیٹ بوچھا کہ مولا عیسیٰ علیہ جیتے ہیں۔ وہ بھلا کیا کھاتے کیا چیتے کہاں سوتے اور حوائح ضروری اسے جید فاکی کرہ زمہر ہرسے بچانے میں کس طرح کامیاب ہوئے اور کرہ کی کی کہونہ وہ ہماری طرح کیٹر وں اور دیگر لواز مات کے تاج نہیں اور کو وہ ہم ورکھ ہوں کے الی حالت میں وہ کام کرسین کے جب اور کمز ور ہوچکے ہوں کے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ یہ شیطانی وساوس ہیں اس کے جب اور کمز ور ہوچکے ہوں کے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ یہ شیطانی وساوس ہیں اس کے جب کوان کا خیال بھی نہ ہوا اور نہ ان کے علم وضل کے سامنے اور عقل و تد ہر اس کے خواس کے سامنے اور عقل و تد ہر اس کے خواس کے سامنے اور عقل ان کے گھر

اے ان کا ایمان والڈعلی کل شی قدر پر پورا پورا تھا اور قادر مطلق کوخود مختار کے کوکذب وافتر اء کے درجے سے مبراء دمنز ہ خیال کرتے تھے۔ حضرت کے جس کے حق میں کہا جو وہی ہوا

کیا اختیار تھا کہ مقدر بدل گیا نبی کا ذرہ ذرہ مٹ جائے۔ بساط جہاں درہم برہم ہوجائے۔ گرآ قائے ۔ لفظ بھی نہیں ٹلے گا اور فر مال دیا گیاہے ہو کررہے گا وہ کبھی صورت صفحہ شہود

ادنیٰ اشاروں نے وہ وہ عقدے کشا کئے جنہیں مدبرین عقلاء ناک گھس

پرآنے سے نیس رک سکتا۔ چہ جائیکہ ایک پیش کوئی اور وہ ہم اور وضاحت ہے گائی ہو۔ جس میں عزیز جان تک کی صفانت مولا کی کفایت میں ہے ہو بیاس میں رئیس الکذابین مسیلمہ ٹانی مرز اغلام احمد قادیانی کی پیش کوئیاں نہیں کہ اس کا فکاح تو آسان پر اللہ میاں پڑھے اور بیچے دوسری جگہ جنے اور کنواری نہیں تو بیوہ بی تنی اور بیجی نہیں تو تاویل کے فکتجوں میں کسی جائے بیاس پاکوں کے پاک اور خاصوں کے خاص کی پیش خبری ہے۔ جس کے افسانوں سے نہیں رک سکتی۔ انشاء اللہ پری ہوکرر ہے گی اور کسی کی شیطا تی کے تایاک ارادے عباء منثور اہوجا کیں گے۔

حضوطی کے پروانے تھے ان کے ایمان تو ہے جہ کہ مالیت کے پروانے تھے ان کے ایمان تو یہ تھے کہ جب کسی امرکوسنا سرتسلیم کوخم کیا اور بیند پوچھا کہ مہینہ بھر کی مسافت اور تھوڑ ہے سے دات کے حصہ بیس اور خواب بین مبیل بیداری بیس اور جسداطہر کے ساتھ آ ہ جب کفار مکہ کے استہزاء پرنہایت خندہ بیشانی اور استقلال سے جواب دیا وہ منہ ایسانہیں کہ جموث کیے۔ بخداوہ جو بیان فرماتے ہیں مجھے ہے اور میر ااس پرایمان ہے۔

سرکار مدینہ نے ایک یہودی سے کوئی سودا کیا۔ گراس دفت کوئی اور شاہد کوئی نہ تھا۔ یہودی نے دیدہ ودانستہ نبوت کی پر کھ کے لئے جھگڑا کیا۔رسول اکر میں اللہ کو پھی تشویش میں ہوئی کہ بات سچی ہے اوریہ خواہ مخواہ جھڑا کرتا ہے۔گر حیران تھے کہ کوئی شہادت نہیں۔ جو یہودی کو فرض مضبی سے شناسا کرے۔

صلقہ ارادت ہے ایک صحابی جس کا نام اب خزیمہ تھا اٹھا اور عرض کیا یار سول اللہ میں شاہد ہوں خدا کی قتم میں گوائی دوں گا حضو ملک ہے نے فر مایا تو تو اس وقت موجود نہ تھا۔ تو کس طرح شہادت دے گا۔ تو ہاتھ جوڑ کرعرض کیا قبلہ جمیں کیا ہت ہے کہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا۔ گر آپ کے ارشاد پر قبول کرتے ہیں اور یہ بھی تو آپ ہی فر مارہے ہیں کہ یہودی کا ذب ہے تو پر اس پر کیوں نہ ایمان لا کیں اور جب کہ یہ کامل بھروسہ ہے کہ آسخے ضوع اللہ عادت القول ہیں تو کیا آپ کے فر مان پر ایمان لا تا ہمار افرض منصی نہیں سبحان اللہ یہ تھا ایمان کامل

گرآج اس بد بخت دور میں ایک کا ذہب مدی نبوت ایسا بھی پیدا ہوا جوامتی کہلاتا ہوافر مان رسالت کی پھیتیاں اڑا تا ہے اور سے علیہ السلام کی تحقیر کرتا ہوا یہاں تک کہدگز را کہ فخر رسل کواس کی تغییم نہیں ہوئی ۔ گوز مانہ میں اب قبط الرجال فدایان شہ کو نین ہے ۔لیکن پھر بھی ہزاروں ایسے ہوں گے جوموئے مبارک پر ماں باپ کوقر بان کردیں گے۔گمراس کی مسیح قیت نہیں ۔اس کی قدر اولیں قرقی اور بلال جبشی ہی خوب جانے تھے۔کاش کوئی عمر ثانی ہوتا تواس ہرزہ سرائی اور دیدہ دینی کومزہ چکھا دیتا۔

تمنا ہے کہ اک اک بال کی سوسو بلائیں لے دل صدیاک شانہ بن کے کیسوئے محد کا سیاہ کاران امت اور سب کڑیاں اٹھا کیں کے الی سلسلہ چھوٹے نہ کیسوئے محد کا

صدافت کی تغییر تیری زبان تھی اور توحید کی جان تیرے احکام تھے۔ عبودیت کا مرحلہ تیرامرحون منت ہے اور انسانیت کاعقیدہ تیراشکر گر ار نبوت کے منازل اور رسالت کے فرائض کا تو خاتم ہے تو نے عبداور اللہ کا رشتہ مجت جوڑ ااور سابقہ تو اہم ہے اس کے بندوں کا منہ موڑ احیات انسان کا چپ چپ تیرے سامنے واقعات کا مجرا کرتا ہے۔ چرخ نملی فام اور نظام فلکی اب تک اس دیرین نظارے کوڑھو پڑھتا ہے۔ تو تعمت پروردگاراور امانت کردگار تھا۔ تیری مبارک آ مدر صت پروردگاراور امانت کردگار تھا۔ تیری مبارک آ مدر صت بروردگار تھی۔ بیا اور جابلوں نے حکم سے تیرے کرم سے تیرے منوسے تیرے حکم سے دنیا زیر وزیر ہوئی۔ کمز ورشہ زور ہوئے۔ گداؤں نے تاج مملکت بہنا اور جابلوں نے جلہ علم نیب تیا۔ تیش کے بیا دورا ہادوں اور کارخانہ حیات میں ایک بیجان عظیم بریا ہوا۔

آ قائے بروبرکی پیش کوئی پرتبرہ کرنے سے پہلے میاسب خیال کرتا ہوں کہ حضورہ اللہ کے جندایک فرمان جو بعثت مع موجود سے تعلق رکھتے ہیں۔ قارئین کرام کے پیش کردوں تا کہ معاملہ نہایت آ سانی سے مجھیش آ جائے۔

آ قائے عالمیان فداہ روحی امی والی نے مینے موعود کی فیصلہ کن شناخت کے لئے دوسری خوشنم کی صب ویل میان فرمائی جو (میح مسلم جام ۴۰۸، باب جدواز التمتع فی الحج والقران) میں درج ہے۔

"عن البنى المهالة والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجماً اومعتمرا اوليثنيهما "﴿ فرمايار سول السَّالِيَّ فَيْمَ عِاس ذات ياكى جس كَ قبضه قدرت بن مرى جان عبدان مريم (مسيح موعود) مقام في الروجاء (بيمقام مكم معظمه اورمدينه منوره كدرميان واقعب ) سع في كاحرام باندهين كرد

اس فرمان رسالت کی ابتداء بھی انہیں عزیز الفاظ کی فصدداری سے بیان ہوئی۔ یعنی آئیں عزیز الفاظ کی فصدداری سے بیان ہوئی۔ یعنی آتائے تامدار فخر دوعالم نے فرمایا فتم سے اس فرات والا تبار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ابن مریم مقام فح الروحاء سے احرام باندھ کرعازم فریضہ جج ہوں گے۔ مقام کے تعیّن

کےمصداق مرزا قا قوں روتا ہی جھوڑا اور آپ کا ا مرزا قادیانی کا ایک دلچسپ وا فرمائیں۔ من لی شری رہا میں سال میں سال میں ا

من الله قادیانی کااً (اخباراهم ۲۲ رخبر۳۰ رود مارد در الفاراه ۲۳ رخبر۳۰ و در مارد کشف

''ایک اور کشنی حالا مرزااهام دین صاحب پیرخاکرا (دریں چدشک) اس وقت خیا شب میں نے وعاء کی میری عمر قالائق تھا) تب اس صاحب؛ مروے نے کہا جھے چھوڑ دو بیل کامال بڑھ جائے تب اس بریل چنانچہ بیسلمہ بات چنانچہ بیسلمہ بات کرنے سے بیمعاملہ روز روش کی طرح عیاں ہوا کہتے موعود ضرور جج کریں گے اور ان الفاظ میں جو بیان ہوئے کوئی محاورہ یا استعارہ نہیں بلکہ مطلب نہایت صاف صاف ہے اور یہی وجہ ہے کہ مرزا آنجمانی اس حدیث سے بول بھاگا۔ جیسے گدھے کے سرسے سینگ اور پیچھے مؤکر بھی نہ دیکھا کہ فیرمان رسالت کیا ارشاد کرتا ہے اور اپنی تمام تصانیف میں اس حدیث کا نام بھی نہ لیا۔ کوئکہ سے ان کے بطلان کے لئے ایک ایساح بہ تھا جس کا ایک ہی دار کام تمام کردے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع شروع میں آپ کا خیال تھا کہ یہ می بہروپ بھرلیا جائے۔ اس لئے آپ کا وہ الہام (ہم کہ میں مریں کے یا مدینہ میں) بعد حسرت دیدہ واسے پکار پکار کرزبان قال سے ابھا کامتنی ہے۔ گرافسوس!

## وه جو بیچے تھے دوائے دل وہ دوکاں اپنی بڑھا گئے

کے مصداق مرزا قادیانی بے دفت چل بے اور پچانو سے سالہ مدت عمر کا الہام جوں کا توں روتا ہی چھوڑا اور آپ کا لین کلیر بی فورٹائم اٹھاسٹھ برس میں ہی مرگیا۔ جھے اس موقعہ پر مرزا قادیانی کا ایک دلچسپ واقعہ ایسایاد آیا جو ناظرین کرام کی دلچپی کا موجب ہوگا۔ ملاحظہ فرائم

بنجابى نبى الله قاديانى كاايك براسرار كشف

(اخبارالحكم ٢٢ رتمبر١٩٠٥، تذكره ص ١٩٠ مليع سوم) يل فرمات بيل كد:

''ایک اور کشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر دعاء ما تک رہا تھا۔ (غالبًا مرزاامام دین صاحب پیرخا کر دہاں کی ہی ہوگی) وہ بزرگ ہرایک دعاء پرآ مین کہتے جاتے تھے۔
(دریں چہشک) اس وقت خیال ہوا کہ اپنی عمر بھی بڑھالوں۔ (ہم اس خیال کی واو دیتے ہیں)
تب میں نے دعاء کی میری عمر ۵ اسال اور بڑھ جائے۔ اس پر بزرگ نے آمین نہ کبی (بہت بالائق تھا) تب اس صاحب بزرگ ہے کشتم کشا ہوا (بزرگ کا بھاؤ معلوم ہوگیا) تب اس مردے نے کہا جھے چھوڑ دومیں آمین کہتا ہوں۔ (بچارا تگ آگیا ہوگا آخر مقابلہ بھی تو نبیوں کے پہلوان سے تھا) اس پر میں نے اس کوچھوڑ دیا (بری مہر بانی فرمائی) اور دعاء ما گی کہ میری عمراور کا اسال بڑھ جائے تب اس بزرگ نے آمین کہی۔ (مرتا کیا نہ کرتا)''

چنانچے بیمسلمہ بات ہے کہ حج کی سعادت مرزا قادیانی کونصیب نہیں ہوئی اوراس سے آپ محروم ہی رہے ۔ بان یادآیا کوئی منجلا آپ محروم ہی رہے ۔ بان یادآیا کوئی منجلا

دیدہ وی کومزہ چکھادیتا۔ الا ہے کہ اک اک بال کی سوسو بلائیں لے ی صدحاک شانہ بن کے گیسوئے محمد کا و کاران امت اور سب کڑیاں اٹھائیں گئے یا سلسلہ مچھوٹے نہ گیسوئے محمد کا رتیری زبان تھی اور توحید کی جان تیرے احکام تھے۔عبودیت کا مرحلہ

ریرن دبول می اورو سیدن بون پرسامی اسے۔ بودی کا طرحت الله اور رسالت کے فرائض الله اور رسالت کے فرائض الله کا مند موڑا الله کا رشتہ محبت جوڑ ااور سابقہ تو اہم سے اس کے بندوں کا مند موڑا کے سامنے واقعات کا مجرا کرتا ہے۔ چرخ نیلی فام اور نظام فلکی اب تک متاہے۔ تو لعمت پرورد گاراورا مانت کردگارتھا۔ تیری مبارک آ مدرحمت کا متاہد میں میں میں میں ایک تیرے میں میں ایک تیرے میں ایک تیرے اور ماہدوں نے کہ دورشد زور ہوئے۔ گداؤں نے تاج مملکت پہنا اور جاہدوں نے دوست ہوئے اور کارخانہ حیات میں ایک بیجان عظیم بر پاہوا۔

ی پیش گوئی پر تبعرہ کرنے سے پہلے بید من سب خیال کرتا ہوں کہ مان جو بعث میں موجود سے تعلق رکھتے ہیں۔ قارئین کرام کے پیش سانی سے جو بیش جو بیٹ اللہ اللہ سے جو بیش جو بیش جائے۔

ن فداه روحی امی والی نے منے موعود کی فیصلہ کن شنا خت کے لئے ووسری الی جو (صحیمسلم جاس ۲۰۸، باب جواز التمتع فسی الحج والقران)

مُ مَنْ الله والدى نفسى بيده ليهان ابن مريم بفج الروحاء ثنيهما " ﴿ فرمايار سول السَّعَالِيَّةُ فَتَمْ بِاس ذات ياك كى جس بان بدابن مريم (مسيح موقود) مقام في الروجاء (يدمقام مَدمعظمه قعرب) سرج كاحرام باندهيس محركه

ت کی ابتداء بھی انہیں عزیز الفاظ کی ذمہ داری سے بیان ہوئی۔ یعنی ، فرمایاتم ہاس ذات والا تبار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری ) الروحاء سے احرام بائد ھرکر عازم فریضہ حج ہوں گے۔مقام کے تعنین میح کالال اوراستعاروں کا دلدادہ اور حسن عقیدت کا غلام آپ کے الہام کی عظمت کو برقر ارر کھنے کے لئے یہ کہد دے کہ چونکہ قادیان کے لئے اور اس کی حرمت کو برسر افتد ار کرنے کی خاطر مرز اقادیائی نے بیسیوں صفحات سیاہ کئے بلکہ دمش سے استعارہ نسبت دی۔ مکہ بھی کہاا ور اس کے زائرین کو جو سالا نہ جلسہ پرتشریف لاتے ہیں بروزی حائی اور جلسہ کو بروزی حج قر اردے کر رہمی کو فرمایا ہے۔ لوفر مایا ہے۔

زمین قادیاں اب محرّم ہے جموم خلق سے ارض حرم ہے

(ورشين ص ۵۰)

"اوربیمی کہا کہ اب مثل دمثق عدل وانصاف پھیلانے کا بیڈ کوارٹرہے۔"
(ازالدادہام س عدائید بنزائن جسم ۱۳۷)

آپ نے اپنی کی زندگی اور مدنی زندگی بھی بیان کی اور سیجی فرمایا" شخصے پالے
من بوسید من گفتم که سنگ اسود منم "(البشری حصاؤل ۴ مراد استعارة منارة آسے کے
اس لئے ہوسکتا ہے کہ حدیث کے الفاظ فی الروحاء سے مراد استعارة منارة آسے کے
جانب شال جوڈ حاب ہوتی ہو کے وکد استعارة جب بیثابت ہوچکا ہے کہ دمش سے مراد درشش
نہیں بلکہ قادیان ہے تو یہ کیول نہیں ہوسکتا کہ فی الروحاء سے مراد ڈ حاب شالی ہے جو منارة آسے
سے شمال کی جانب واقعہ ہے۔

اورسنت الله بمیشہ سے یہی جاری ہے۔ (بقول مرزا) کہ الله تعالیٰ پیش کوئوں کو استعاروں کے رنگ میں اپنی تلوق کے امتحان کے لئے بیان کردیا کرتا ہے تا کہ یہ معلوم ہو کہ سعید الفطرت لوگ اپنی میں اپنی تلوق کے امتحان کے لئے بیان کردیا کرتا ہے تا کہ یہ معلوم ہو کہ سعید فدانے اس لئے قرآن کے انسان کوعظاء کئے دحوش و بہائم اوراشرف المخلوقات میں بہی ہے ایک فرق ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے تدبر کے لئے بار بارتا کید کی بہر حال معاملہ نہایت واضح وصاف ہے کہ مرزا قادیا نی نے بروزی جج کیا اور ڈھاب شائی سے احرام باندھا اور آپ کی برکت اور فیض کا سلما اب تک جاری ہے۔ جس کے نتیجہ میں بڑاروں بروزی حاجی پیدا ہور ہے ہیں اور یہ فیض سلما اب تک جاری ہے۔ جس کے نتیجہ میں بڑاروں بروزی حاجی پیدا ہور ہے ہیں اور یہ فیض عام خدائے دو جہاں کا حسان ہے جو حضور حجمۃ القادر سلطان احمد بخارقادیا نی کی طفیل است مرزا کیے کو فعیب ہوا اور سفر کی صعوبتوں اور خرج کی زیر باریوں سے نجات فی ۔ فالمت علیٰ ذلك! چنا نجہ قادیان کی عظمت اور کعبۃ الله ہونے کی تحریف میں حضرت صاوت نبی الله جونے کی تحریف میں حضرت صاوت نبی الله

۳۵ ویان (ازالهادهام ۱۳۵۰ «میرے دوه

میر سے رہے کہتا ہوں کہا گا سے پہلے ان کا قدم ہوتا او بڑال دیتے۔خدا تعالیٰ ۔ ان کے دلوں کو دیکھا کہ

کیلوگ پزیدیالخیج بیل اس دشتل پیماس عاجزکو ( الذی من دخله کان

سفیدہے۔ مرزا قادیانی مرتکب ہوتے ہیں۔ ٹیر

چڑھے ہوئے تھے جہال چراغ بی بی نے ۹ ماہ پید ایک ادر طرح سے بحی خا

مبورتھی ندمنارہ کچو بھی: 'بنا کیں۔پھریہ تو بتانے ا ابنا چڑھنا بتاہیے ہم خو

فرمائيں كهان دونوں : قربان جاؤں آپ ك<sup>عق</sup>

مناره کانشار

کرد باسیاورمناره کی سف اورمسجدتوا؟

ہے۔ یہ پیمبری ہورہی

قادیان (ازالدادبام س۱۳۵ ماشد بخزائن جسم ۱۷۸) پر بول فرماتے ہیں کہ:

دور کروحانی بھائی سے کا تول جھے یاد آتا ہے کہ ہی ہے از تہ ہے کہ ہیں۔ گراپن وطن میں میں کے کہتا ہوں کہ اگر چہ لوگ امام حسین کا وقت پاتے تو میرے خیال میں ہے کہ بزیدا ورشمر سے پہلے ان کا قدم ہوتا اور اگر سے کے زمانے کود کھتے تو اپنی مکاریوں میں یہود اسکر یوطی کو چھپے وال ویتے ۔ خدا تعالی نے جوان کو بزیدیوں سے مناسبت دی تو ہو جو انہیں نہیں دی۔ اس نے اس نے وی ان کے دلوں کو دیکھا کہ سید ھے نہیں ان کے چلن پر نظر ڈائی کدورست نہیں۔ حب اس نے جھے کہا کہ لوگ بزیدی الطبع ہیں اور یو قصید و مشل سے مشابہ ہے سوخدا تعالی نے ایک بڑے کا م کے لئے اس و مشل میں اس عاجز کو اتا را بطرف شد قسی عند المغارة البیضاء من المسجد الذی من دخله کان آمنا فتبارك الذی انزلنی فی ھذا المقام!"

امت مرزائید کے لئے ہرکہ شک آرد کافرگردد ہے۔ یہی مجھوکہ کعبۃ اللہ کا بروز ملحقہ مجد منارہ

مرزا قادیانی کی تعلی شدا جانے جوٹ جرا ہوا تھا کہ قدم قدم پرآپ اس کے
مرکب ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت ذراعش کے ناخن تو لوادر پیو فرماؤ کہ آپ کہاں
چرھے ہوئے تعے جہاں ہے آپ کا اقر نامبارک ہورہا ہے۔ آپ کوشاید یا زئیس کہ آپ کی دالدہ
چراغ بی بی نے ہی اہ پیٹ میں رکھنے کے بعد جنا تھا۔ آپ خواہ مخواہ اقر اور چڑھ رہے ہیں اور پہ
ایک اور طرح ہے بھی غلط ہے جس کی زوآپ کے خدا پر پڑتی ہے دہ پر کہ جب آپ تولد ہوئے نہ
مجھی نہ منارہ پھر بھی نہ تھا۔ بیدونوں چڑیں آپ نے خود پچاس برس کی عمر میں چندہ انتہ التہ اللہ ممبر می نہ منارہ پھر بھی نہ تھا۔ بیدونوں چڑیں آپ نے خود پچاس برس کی عمر میں جندہ انتہ کہ اپنا کہ حمنا بتا ہے ہم خود بخو د مان فیس کے جو آپ کہاں سے اقرب کی اس اقرب اور بیہ می فرما کی کہا ہے جا در اور بیہ میں اس میں آپ سے جی بی یا آپ کا خدا۔ کیونکہ دونوں میں ایک تو ضرور جمونا ہے۔
فرما کی کہاں دونوں میں آپ سے جی بی یا آپ کا خدا۔ کیونکہ دونوں میں ایک تو ضرور جمونا ہے۔
فرما کی کہاں جا در آپ کی تھل پرخدا کی خیم تہماری حالت پر دھم آتا ہے۔ کیا ہے تی گیس ساتے ہو۔
مزارہ کا نشان پچاس برس بعد بنما ہے اور خذا آب می ابیا جلد باز ہے کہ پچاس برس پیشتر الہام
مرد ہا ہے اور منارہ کی سفیدی بتارہا ہے۔ حال نکہ یہاں سیائی بھی ٹیس کہ کہا ہی اس اس کے حضرت کیا کہنے ہیں۔
اور مبحد تو ابھی مصر شہود سے خائیہ ہے۔ میں داخل ہونے دالے کو پہلے بی امن میں رہوں ہی ہے بیکوں کا کھیل۔

ماده اورحس عقیدت کا غلام آپ کے الہام کی عظمت کو برقر ارر کھنے قادیان کے لئے اور اس کی حرمت کو برسر افتد ار کرنے کی خاطر ت سیاہ کئے بلکہ وشق سے استعارہ نسبت دی۔ مکم بھی کہا اور اس کے یف لاتے ہیں بروزی حاجی اور جلسے کو بروزی حج قر اردے کریے بھی

> قادیاں اب محترم ہے علق سے ارض حرم ہے

(درخین م ۴۰۰) ب مثیل دمثق عدل دانصاف پھیلانے کا ہیڈ کوارٹر ہے۔'' (ازالہ ادہام م ۷۵ حاشیہ نزائن ج ۱۳سم ۱۳۷)

ر عد گی اور مدنی زندگی بھی بیان کی اور بی بھی فر مایا ' شخصے ہائے سفگ اسود منم ' (البشری صداقل سمر متذکر وس ۳۹ طبع بوئم) ہے کہ حدیث کے الفاظ فی الروحاء سے مراد استعارة منارة اسے کے ایس سی کی کہ استعارة جب بی ثابت ہو چکا ہے کہ دشت سے مرادد مشت فیل ہوسکا کہ فی الروحاء سے مراد ڈھاب شالی ہے جو منارة اسے

۔ سے یہی جاری ہے۔ (بقول مرزا) کہ اللہ تعالیٰ پیش کوئیوں کو گوق کے استحان کے لئے بیان کرویا کرتا ہے تا کہ بیم معلوم ہو کہ سعید سے غور وخوض کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں یائمیس ۔ کیونکہ عقل وہم میں کئی ہے ایک فرق ہے۔ ایک وحوش و بہائم اور انٹرف المخلوقات میں کئی ہے ایک فرق ہے۔ ایم لئے بار بارتا کید کی بہر حال معاملہ نہایت واضح وصاف ہے کہ لئی اور ڈھاب شائی سے اجرام با ندھا اور آپ کی برکت اور فیض کا ایس کے نتیجہ میں ہزاروں بروزی حاتی بیدا ہورہ ہیں اور یہ فیض کا ہے جو حضور جمت القاور سلطان احمد عقار قاویا نی کی طفیل امت مرزائید ان اور خرج کی زیر باریوں سے نجات می فالحمد الله علیٰ ذلك!

امت مرزائيا خدارا ذراسوچواور غور کرو که مرزا قادیانی کابی بیان صداقت کے کس قدر قریب ہے۔کیاای کے برتے پر مرزائیت کی بناء ہے۔ہے کوئی سے کالال یا تمام سو گئے جوہم کواس کا جواب دے۔ کعبہ اللّٰد کی تعرفیف میں

"قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً ، وماكان من المشركين ان اوّل بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعلمين ، فيه آيت بينت مقام ابراهيم ، ومن دخله كان امنا ، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً ، ومن كفر فان الله غنى عن الغلمين (آل عمران: ٩٥ تا ١٩٥)"

اے میرے حبیب، اہلی یہود کو کہدو کہ بے شک اللہ نے بچ فر مایا سوار شادر بی کے مطابق اہراہیم کے طریقہ کی پیروی کرو۔ جوایک خدا کے ہور ہے تھے اور مشرکوں ہیں سے نہ تھے۔ لوگوں کی عبادت کے لئے جو پہلا گھر تغہرایا گیا۔ وہ بہی ہے جو شہر مکہ میں واقعہ ہے۔ برکت والا اور و نیائے جہان کے لوگوں کے لئے موجب ہدایت اس میں فضیلت کی بہت کی کھی موئی نشانیاں ہیں۔ ازاں جملہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جواس گھر میں آ وافل ہوا امن میں آ گیا اور لوگوں پر فرض ہے کہ خدا تعالی کے لئے خانہ کعبہ کا جج کریں جس کواس تک ویجے کی مقدور ہے اور جو طاقت ہوتے پہنچے لیمت کی ناشکری کرے اور جج کو نہ جائے تو اللہ و نیا ہے۔

(ضمير تحد كوادويس ٢١، فزائن ج١٥ م١٩ ) من مرزا قادياني في في كما بهك

"سلام على ابراهيم صافيناه ونجيناه من الغم واتخذو من مقام ابراهيم مصليط "يخين سام مهام على ابراهيم بر (يخين سام اجراييم بر (يخين سام اجراييم عن اس عالص دوى ك اور جرايك م من اس عالس ك خدمول ك اور جرايك م سعاس كونجات در دى ادر تم جويروى كرت به ولي نماز كاه ايراجيم ك قدمول ك جكرينا ك است واتخذو من مقام ابراهيم مصلى "قرآن شريف ك آست بادراس مقام ملى اس كيم عن ين كريابراييم (المحق مرة) جويميم كيا بي عادتو ل اور عقيدول كواس ك طرز بريجالا كاور جرايك امر ش اس ك موند برايخ تين بنا كاور جيسا كرا يت و و مبش ال برسول ياتي من بعدى اسمه احمد "من بياشاره ب كرا مخضر تعليف كا آخرز ماندش ايك مظهر بوگا كوياده اس كايك باته بوگا - حس كانام آسان براحم بوگا اور ده حضرت من كرنگ

یں جمالی طور پردین کو پھیلا۔ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور مرزا) کا پیروہوگا۔''

محویا طاعی پس دوکم ساذ مندرجہ بالا پیش

مسلمہ وائی سابا واکمل بن چکے ہیں۔ابآ بن گئے اور مولا کر یم سے س چکے۔ بلکہ اس دو تی کی ڈیڈ سملے اور فکر والام سے مرزا ک کی التجا آپ تبول بھی کر۔ لئے امت مرزائیہ پرایک

قادیانی کے لئے کی تھی جوحرا

اور منارة المسيح تو پہلے تی ہے۔ تا کہ امت مرزائے منورہ جانے کی بجائے ؟ سے بلاکلف سبکدوش ہو چنانچے موسید

مصيبتون اورخرج كاصعو

مدارا ذراسوچواورغور کرو کہ مرزا قادیانی کابیدیان صدافت کے کس برتے پرمرزائیت کی بناء ہے۔ ہے کوئی سے کالال یا تمام سو گئے جوہم

ي له فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً ، وماكان من المشركين اس للذى ببكة مباركاً وهدىّ للعلمين ، فيه آيت بينت لله كان امنا ، ولله على الناس حج البيت من استطاع نان الله غنى عن الغلمين (آل عمران: ٩٣١٥٩)"

مان الله على عن العلمين (ال عمران: ١٩ ١١ ١٧)

ب، الل يبودكوكم دوكرب فنك الله في قر ما ياسوار شادر في ك يردى كرو جوايك خداك بورب تنه اور شركول ميل سه نه في يردى كرو جوايك خداك بورب تنه اور شركه ميل واقعه ب لئة جو يبلا محر تغبر الياسيات ال ميل فضيلت كى بهت ي كملى كوكول كي بهت ي كملى باليابيم كي كور به بون كي جكدا ورجواس كمر ميل آ داخل بوا فرض ب كدخدا تعالى كي لئة خاند كعبد كاح كرين جس كواس تك فرض ب كدخدا تعالى كي لئة خاند كعبد كاح كرين جس كواس تك افت بوت يجي نعمت كى ناشكرى كريدا ورج كوند جائ تو الله

ہے۔

ابر اهیم صافیناه و نجیناه من الغم و اتخذو من مقام ابر اهیم صافیناه و نجیناه من الغم و اتخذو من مقام ابر اہیم پر لین اس عاجزی ) ہم منے اس سے فالص دوی کی درے دی اور آم جو پروی کرتے ہوئی نمازگاه ابر اہیم کے قدموں کی مقام ابر اهیم مصلی "فرآن ارش نف کی آ سے اور اس مقام معلی شخص کرتے ہوئی نمازگاه ابر اہیم کے قدموں کی مقام ابر اهیم مصلی "فرآن ارش نف کی آ سے اور اس مقام مرس اس کے نمونہ پرا پی جادوں اور عقیدوں کو اس کی مرس اس کے نمونہ پرا پی تنازگاه و میا کہ آست و مبس الله است است الله میں اس می اشارہ ہے کہ آنخسرت مقام کی است میں اس میں اشارہ ہے کہ آنخسرت مقام کے دیگ کے دیگ

میں جالی طور پردین کو پھیلاےگا۔ایہا ہی ہیآ ہت' واتسخدو من مقام ابراھیم مصلی'' اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت سے فرقے ہوجا کیں محم تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہی فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم (لیمی مرزا) کا پیروہ وگا۔''

مردے زنسل ترکال رہزن شود چو سلطال گویہ دروغ دستال در ملک ہندیانہ طاعون وقحط کی جادر ہند گشت پیدا پس مومنال بمیرند ہرجا ازیں بہانہ دوکس بنام احمد محمراہ کنند ہے حد سازند ازدلے خود تغییر درقرآنہ

مندرجہ بالا پیش کوئی ولی تعت اللہ نور اللہ مرقدہ نے ساتویں جمری میں مسلمہ ٹانی مسیح قادیانی کے لئے کی تعمی جوحرف بحرف مسیح ٹابت ہوئی۔

مسیمہ ٹانی سابقہ مضمون میں حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت عینی علیہ السلام ہے اتم اوکس بن کیے ہیں۔ اب آ پ نے گرگٹ کی طرح ایک اور دیگ بدلا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی بن گئے اور مولا کریم سے سلام کا خراج تحسین بھی لے کیکے اور حکیم مطلق سے خاص دو تی بھی گانٹھ کیے۔ بلکہ اس دو تی کی پیش کش خدا نے خود کی اور وعدہ سے کیا وہ تمام رنج و کون تم سے دور کر دیے کیا اور گار والام سے مرز اکو نجات دے دی ۔ دیکھیں حضرت احدیت کی بیدو تی کی پینگ بڑھانے کی افتجا آ پ قبول بھی کرتے ہیں یا تھکر ادیے ہیں۔ حالا نکہ اس بیل مرز اکی نعنیات بڑھانے کے لئے امت مرز ائیر پرایک احسان عظیم کیا گیا ہے اور قادیان کا رتبہ مقام ابراہیم قرار دے کرسفر کی مصوبتوں اور خرج کی صعوبتوں سے محفوظ کرلیا گیا ہے۔ کیونکہ قادیان بیل مجدات کی اور بہتی مقیرہ اور منار قائد کر کے جج کا سامان مکمل کردیا گیا ہے۔ تا کہ امت مرز ائیر کو مکم معظمہ جانے کی تکلیف نہ ہواور ارکان جج کا سامان مکمل کردیا گیا ہے۔ باتکاف سبکدوش ہوجا ئیں مرز ائیومبارک ہو۔ میزورہ جانے کی تکلیف نہ ہواور ارکان جے اواکرنے کے بعد مدینہ منورہ جانے کی بہائے ہی مقیرہ میں مسیلہ ٹانی کے مرز اپر انوار کی زیارت کرے اس اہم فرض سیام خرض میں میں مرز ائیومبارک ہو۔

چنانچ موسیوم زابشیرالدین محمود نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ

" جلسه سالان جوقادیان میں ہرسال ہوتا ہے اس میں تمام امت کو بہت تواب ہوتا ہے۔ کیونکہ بیہ ایک ظلمی حج ہے، (افضل قادیان ج ۲ نمبر ۸ مس ۲۸ مورده ۵ رجنوری ۱۹۳۳ء) مبارک ہوا ب تو تقسدیق مجمع ہوچکی۔

اور پھر (البشرى ج احدده م ۱۹ مندكر وص ۱ عطيع سوم) پر كس قدر واقوق سيفر مات ميں اور د ميں كہتا ہوں كانا مقر آن مجيد ميں درج ہے۔ كمه مدينة اور قاديان - "

امت مرزائيكوية مى صرت باقى ندر ب كدقاديان من جراسودنين اوراس كوبوسددينا مى تحراسودنين اوراس كوبوسددينا مى توسدت تفاراس كئير من الله تحرزا قاديانى اس كم تعلق بحى آسانى كردى اور بيت كاليد من توجوم كى وجرسة اس سنت كواداكرنا كارے دارد ب مركز قاديانى من نهايت آسان موكيا كوكئ قاديانى في بيارى امت كے كئي مركن موتيں مہيا كردى جيں در يكھئے محبوب امت كے كون كون سے لال بجمكواس معادت سے مبرورموتے ہیں۔

اک خطر راہ نے رستہ سیدھا بتادیا ہے رستے پہ دیکھیں کتھے چلے اب کاروال ہیں (البشریٰجاص ۴۸، تذکر وس ۳ سلع سوم) پر فرماتے ہیں کہ: "فضعے پائے من بوسید من گفتم کہ سنگ اسود منم"

(ایک صحف نے میرے پاؤں کو بوسد دیا تو میں نے کہا کہ سنگ اسود ہیں ہی ہوں) اب چونکہ پاؤں تو میسر نہیں ہوسکتا۔ اس لئے آپ کی قبر کی پائٹی کے بوسے چٹاخ چٹاخ کے کر دل ک مجر اس نکالوادراس کو حجر اسود کا بروزیانعم البدل مجموست ادا ہوجائے گی اور تو اب کا پیتہ حشر کو ملے گا۔ مجر (در قیمین ص ۵۰ اردو) برفر ماتے ہیں کہ:

زیمن قادیان اب محرّم ہے جوم خلق سے ارض حرم ہے

امت مرزا ایک اور حسرت شاید بافر زمزم سے پیاس کلیت نبید ووبازه پینے کی محنت ہی آ (البشر کی بی

اعطيفك الكوش مين آپوضوكيا كرتے اورا كربعض

طرح ہوسکتا ہے توان ہے چیش کرتے ہیں اور مطریہ ایس

مظمئن ہوجا ئیں ہے. (تریاق القا

اوراگر کسی میں گھوٹ کر تین روز صدق ول ہے مسلما

کرے۔ (درخین

میری تش چھپے ہوئے ہیں۔ جو صاح مہریانی کرئے کل او

ما مجلمتیں۔ بلکہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ہم پلیہ اکانام ان دونوں ناموں کے برابر درج کیا گیا ہے اور ا۔ بقول مرزا۔ دلیکن ہمارے خیال میں براہین احمہ یہ ما ہوئی۔ چنانچے مسلمہ ٹانی کا وہ ارشاد ذیل میں ملاحلہ اور جواس کی قدرومنزلت کوچارچا ندلگا تا ہے۔

تريباً من القادبان " نذكره م٧٤ عطبي سوم) پر كس قدر دانو ق سے فرماتے ہيں

فيديل درج ہے۔ مكه، مدينداور قاديان ." ندرہے کہ قادیان میں جمرا سوز نبیں اور اس کو بوسہ دیتا كمتعلق بمى آسانى كردى اوربيت اللهدمين توجوم كى مرقاديان من نهايت آسان موكيل كوشق قادياني مها کردی بین۔ دیکھئے محبوب امت کے کون کون

> رمتہ سیرھا بتادیا ہے في حطي اب ڪارواں ہيں سوم) برفر ماتے ہیں کہ:

تك أسود منم" مد بیا تو میں نے کہا کہ سنگ اسود میں ہی ہوں ) اب

ل قبر کی یا کتی کے بوے جٹاخ چٹاخ لے کرول کی موسنت ادا ہوجائے گی ادر تو اب کا پنة حشر کو ملے گا۔

> اب محرّم ہے ارض حرم ہے

امت مرزائي! مبارك موكه بيرمغال كارشاد مين برچدشك آردكافر كردد! بال ا یک اور صرت شاید باتی رہی ہوگی وہ میر کرآ ب زمزم نہ بیا تو وہ بھی پلائے دیتے ہیں۔ بلکرآ ب زمزم سے پیاس کلیت نہیں جھتی ۔ آ پاوگول کودہ شربت بلاتے ہیں جس سے پیاس ہی نہ سکے اور ددبارہ پینے کی محنت ہی چھوٹے۔

(البشرى ج اص ١٠٩ منذكره ص ١٠١ طبع سوم) ش اليك البهام ادشاد فرمات بي كد "المنسا اعطینك الكوثر "ابظلاور بروز كطور پراستعاره كرنگ ش مجدمبارك كي وه تالي جس ش آب وضوكيا كرتے تھے ۔آب كور مجھ كر بلاككف بيتے جاؤاللد جا ہے تو بياس پر مجمى ند ككے گ ۔ اورا گربعض الل علم وصاحب فراست مرزائی بیاعتراض کریں کہ بیآ ب کوثر کا بدل کس طرح موسكا بوان كاطمينان قلب كے لئے ہم ايك عجيب نسخه جومرزائے قادياني كافرموده ہے پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس کے رشنے سے ان کے شہبات دور اور ان کے قلوب مطمئن ہوجائیں گے۔

(زیاق القلوب من بخزائن ج۱۵ می ۱۳۳۰) میں مرز اقادیانی فرماتے ہیں کہ منم مسيح زمال ومنم كليم خدا منم محمد داحم که مجتبے باشد

ادرا گر کسی کور باطن کو یہ نسخ تسل کے لئے کافی نہ ہوتو وہ مندرجہ ذیل شعر کوعقل کی کوعذی میں گھوٹ کرتین روز تک متواتر ہے اوراگر پھر بھی اطمینان قلب نصیب نہ ہوتو کلمہ شریف پڑھ کر مدق دل سے مسلمان ہو جائے اور سیے دل سے خدا کے حضور میں گڑ گڑ اکر مرزائیت سے توب

(در شین ص ۱ عافاری مزول است ص ۱۰ مزائن ج ۱۸ ص ۱۸ می فرماتے میں که: زنده شدېر ني بآرنم بر رسولے نہاں بہ پیراہنم

میری تشریف آوری کی وجدے تمام نی زندہ مو مجے ۔ تمام رسول میرے پیرائن میں تھے ہوئے ہیں۔

جوصاحب صدق دل سے توبہ کریں اور پنجانی نبی کی بھول بھیوں سے آزاد ہوں وہ مهر بانی کرے ظل اور بروز کی تصویراوراس کی اصلی حقیقت اس شعر میں ملاحظہ کریں۔ آنچه داد است هر نمی راجام دادآل جام رامرا بنمام (نزدل آسخ ص ۹۹ بزرائن ۱۸ص ۱۷۵)

خدانے جوعلم کی بیالیاں فردا فردا نبیوں کودیں ان تمام پیالیوں کوایک پیالے میں جمع

كركے جمعےدے دیا۔

"واتسفذو من مقام ابراهیم مصلی گوران شریف کی آیت ہے۔ مراس مقام پراس کے بیمعنی بیں کہ بیابراہیم (یعنی مرزا) جو بھیجا گیاہے تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کواس کی طرز پر بجالا دَاور برایک امریس اس کے مونے پراپنے تیس بناؤ۔"

مرزائیوا سن رہے ہوکیا ارشاد ہور ہا ہے۔ یہ کہ کلام مجید کی پیروی کو چھوڑ دواور برا بین احمد یہ پرایمان لاکرکرشن ٹانی کی پیروی ہیں آپ کی سنت پڑمل کرتے ہوئے اپنی عبادتیں اور عقید ہے۔ مرزا کے اسوہ پر بجالاؤ۔ اب نہ کلام مجید کی حاجت ہے اور خدرسول عربی برایمان لانے کی ضرورت، اب تو صرف مرزا قادیانی کی پیروی ہے شکلیں آسان ہوتی ہیں اور نجات ملتی ہے۔ کیونکہ اب اگرکوئی جنت میں جانا چا ہے تو سوائے کرشن ٹانی کی غلامی کا نخر حاصل کرنے اور اس کے اسوہ پڑمل کرنے کے اسوہ پڑمل کرنے کے ایک اللہ ایک کی بعث سے کویا قرآن کر بج منسون ہو چکا اور شریعت محمد یہ قطع ہو چکی اور نبی کر پیمانے کی نبوت کا مبارک دورختم ہوگیا اور اس کے ساتھ تھی امت مرزائیہ کے لئے نیارسول نئی شریعت اور نیا کعب مرجع خلائی بن گیا۔

ابسوال یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی کی زطیات پر ایمان لاکیس تو رحمت عالم آقائے جہاں اشرف انبیاء کا دامن جو جان سے زیادہ عزیز ہے۔ چھوٹنا ہے اور اس رشتہ عزیز کے قطع ہونے پر ایمان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اور پھر وہ خداکی فصاحت و بلاغت بحری کتاب جو تمام علوم کا معدن ہے اور جس کی ہی ایک سورت باوجود یکہ ساڑھے تیراں سو برس سے ایک عام چینے دیا گیا ہے کسی کو پیش کرنے کی آج تک جرات ہی نہیں ہوئی اور جس کا ایک شوشہ یا کت کم ویش نہیں ہوا اور جس کی حفاظت ابدالا باد تک مالک حقیق نے اپنے فیصے نے رکھی ہے سے کلیتہ انحراف کرنا پڑتا ہے اور خدائے واحد سے جو لاشریک ہے۔ کنارہ کش ہونا پڑتا ہے یہ ایک ایسا دقیق سوال ہے۔ جو رحدائے واحد سے جو لاشریک ہے۔ کنارہ کش ہونا پڑتا ہے یہ ایک ایسا دقیق سوال ہے۔ جس کا جواب امت مرزائیتا قیا مت نہیں وے سے تیں۔

اور یہ جدت بھی ملاحظ فرماویں کہ سن ویدہ دلیری سے اپنی خود ساختہ نبوت منوانے کے لئے کلام کی آیات سینے زوری اور چوزی کرے الہامی تنقل میں چیش کیس اور ان

کی غلط و بےربداتغییر بھی کی اور ؟ چه دلاور فرماتے ہیں'' واتینے

جب امت محمریه میں بہت فرقے سب فرقوں میں وہی فرقہ نجات پا اب غور فرما ئیں نبویہ

یں اس وقت چالیس کروڈ مسلماا ایک ہی جست سے یک قلم نجات اس کی کیا ولیل ہے ک

حالا تکہ جوآیت آپ نے اس کے کیا کنامی تک بھی نہیں اوراس کا کِ موگا اوراس کا فرقہ نجات پائے آ

شان نزول بھی پیش کے دیے ٹا ''واتسفیذ وسن نازل بھی نہوئی تمی کے حضرت مڑ

ابراہیم کومصط بنالیاجائے۔ چنانج تمام قرآن شریف کالیول

ر بر کل کریت مساحب مناسمتی نی صاحب "اگر بر ایک سخت

رسانی کے دشام کے معہوم یم شریف کالیوں سے برہے۔"

استغفرالله رابعت

شرين كلاى اورقرآنى مجت كافوا المعنت الله على الكاذبين!

و من الماه بين. المناور - کی غلط و بے ربطانغیر بھی کی اور کیسی شاندار بڑھا تکی۔

چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ وارد

فرماتے ہیں 'واتسخد ومن مقام ابراهیم مصلیٰ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محدید میں بہت فرقے ہوجا میں کے۔ تب آخرز ماند میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقول میں وہی فرقہ نجات پائے گاکداس ابراہیم (یعنی مرزا) کا پیرو ہوگا۔''

ابغورفر ما کیں نبوت جو باعث رحت تھی۔امت مرحومہ کے لئے زحمت ہوگئ۔ دنیا میں اس وقت چالیس کروڑ مسلمان آقائے نامدار محرمصطفے کے غلام آباد ہیں۔جوسلطان القلم کی ایک بی جست سے کی قلم نجات سے محروم ہو گئے۔انسالله وانسا الیه راجعون!

اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ ہی آخری اہراہیم ہیں اور آپ کا ہی فرقہ نجات پائےگا۔ حالانکہ جو آیت آپ نے اس کے ثبوت میں پیش کی ہے اس کا بید مطلب نہیں اور اس میں اشارہ تو کیا کناریہ تک بھی نہیں اور اس کا کیا ثبوت ہے اور کہاں تکھا ہے کہ آخری زمانہ میں ایک اہراہیم پیدا ہوگا اور اس کا فرقہ نجات پائے گا اور باقی جہنی ہوں گے۔ہم قار کین کرام کی خدمت میں اس کا شان نزول بھی پیش کئے دیے ہیں تا کہ آپ کے فریب دینے کی حقیقت بھی واضح ہوجائے۔

"واتدخد ومن مقام ابراهیم مصلی "به یت کریمقر آن شریف کا ابھی نال محلی تا یت کریمقر آن شریف کا ابھی نال محل میں میں میں کا کہ مقام ابراہیم کو مسلے بنالیا جائے۔ چنانچ الله تعالی نے به ایت فرقان میدیس نازل کی۔

تمام قرآن شریف گالیوں سے پرہے

بناستی نی صاحب (ازالداد بام سا افزائن جسم ۱۰۹) برفر ماتے بیل که:

''اگر ہراکی بخت اور آزارہ و تقریر کو تھن بوجہ اس کے حرارت اور تخی اور ایذا رسانی کے وشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقر ارکر نا پڑے گا کہ سارا قر آن شریف گالیوں سے پر ہے۔''

است خف والله ربى ايظل وبروز كسائن بور دُيه مظهريت ك دموى اوريدا عجاز شري كلاى اورقر آنى محبت كافوتو به ايظل وبروز كسائن بور دين الكرى اليان جرى بين ـ لعنت الله على الكاذبين!

. شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور است بر نبی داجام جام دامرا بتام

(نزول آس ۹۹ فزائن ج۸۱ ص ۸۷) وأفروا نبیول کودیں ان تمام پیالیول کوایک پیالے میں جمع

م ابداهیم مصلی گوقران شریف کی آیت ہے۔ گراس (لیمنی مرزا) جو بیجا گیاہے تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کواس ) کے مونے پرایئے تیس بناؤ۔''

شاد ہورہا ہے۔ یہ کہ کلام مجید کی پیروی کو چھوڑ دواور براہین اور کی شن آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی عبادتیں اور بند کلام مجید کی حاجت ہے اور ندرسول عربی برائیان لانے بند کلام مجید کی حاجت ہے اور ندرسول عربی برائیان لانے ہے وسوائے کرشن ٹانی کی غلامی کالخر حاصل کرنے اور اس بغوذ باللہ! آپ کی بعثت سے کویا قرآن کریم منسوخ ہوچکا میں گئی ہے۔ میں اور نیا کھ بمرخع خلائق بن کیا۔

ا قادیانی کی زخلیات پرایمان لا کیس تو رحمت عالم آقائے دیا وہ عزیز نے محصوف اے دراس رشتہ عزیز کے قطع ہونے در گھر وہ خدا کی فصاحت و بلاغت بحری کتاب جو تمام علوم کا باوجود یکہ ساڑھے تیرال سو برس سے ایک عام چینج دیا گیا ت بی نہیں ہوا گئے فی اور جس کا ایک شوشہ یا گئتہ کم ویش نہیں ہوا گئتہ کے دیش نہیں ہوا گئتہ کے دیا گیا تہ انحراف کرنا پڑتا ہے۔ کلیتہ انحراف کرنا پڑتا ہے۔ کارہ کش ہونا پڑتا ہے یہ ایک الیا وقیق سوال ہے۔ کیس دے کتی ۔

فرماویں کہ کمن دیدہ دلیری سے اپنی خود ساختہ نبوت زوری ادر چوری کرے الہامی شکل میں پیش کیس اور ان للعلمين سروردوجهان قائے نامدارر مشالعلمين خصور فخررسل محرمصطفے احمد مجتبط اللہ كے حق ميں بدز بانی

ج سنگھ بہادر قادیانی اپنے اوہام باطلہ میں جن کا دعویٰ ہے کہ میرے ہونٹوں سے شیر بنی نیکتی ہے اور شار سلطان القلم ہوں جا ہے اردولکھنا بھی ندآتا ہو۔ (ازالہ ص ا، فزائن جسم میں ۱۱۱) برارشاد چرتے ہیں۔

"ابوطالب نے آنخضرت اللہ کو بلاکر کہا کہ اے میرے بھیج اب تیری دشام دہی سے قوم خت مشتعل ہوئی ہے اور قریب ہے کہ تھوکو ہلاک کریں اور ساتھ ہی مجھ کو بھی تو نے ان عظیروں کوسفیہ قرار دیا اور ان کے بزرگوں کوشر البریہ کہا اور ان کے قابل تعظیم معبود دل کا تام ہیزم جہم وقو دالنار رکھا اور عام طور پر ان سب کورجس اور ذریت شیطان اور پلید تھ ہرایا میں تجھے خیر خوابی سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کوتھام اور دشتام دہی سے باز آجا۔ ورنہ میں قوم کے مقابلے کی تابیس رکھتا۔ آنجھرت نے جواب دیا کہ اے چھاید دشتام دی نہیں ہے۔ بلکہ اظہار واقعہ اور نشس الامرکا میں جلی پر بیان ہے اور یکی تو کام ہے جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔"

(ازالداوہام ۱۹۰۰ فزائن جسم ۱۱۳،۱۱۱) پراسی کے عمن میں بیان فرماتے ہیں کہ: ''پیسب مضمون ابوطالب کے قصہ کا اگر چہ کتابوں میں درج ہے۔ مگر بیتمام عبارت الہامی سے جوغدا تعالیٰ نے اس عاجز کے ول پرٹازل کی۔''

عرم والول سے كيا نسبت بعلا اس قاديانى كو وہال قرآن اترا ہے يہال الكريز اترے بين

آ ہ! قلم رکآ ہے اور دل جاتا ہے۔ جب اس فاصہ فاصان رسل کے حق میں جو جہال کے رحمت کردگار ہے اور جس کے لئے خالق حقیق نے ''انك لعلیٰ خلق عظیم ''فر مایا اور جس کی ذات بابر کات باعث کوین روزگار ہوئی اور جس کے دل میں تمام جہان کی بہتری وبہودی کے لئے ایک ایسا ور دبجر دیا گیا تھا۔ جس کی شہادت قرآن کریم اجدالا باوتک ویتا رہے گا۔''احلك باخ نفسك الا یکونوا مؤمنین'' اور جس کے لئے ش انقم ہوا اور جس کے ایمش انقم ہوا اور جس کے ایمش و بریمت وہ افراق حمیدہ اور صفات ستودہ شاری نیس بوسکتے اور جس کی نگاہ لطف سے بھیت و بریمت وہ باحول جن کو پیٹ بھر کرروئی میسر نہ ہوتی تھی اور جن کا لباس ان کی غربت کی چفلی کھاتا تھا۔ سلاطین عالم ہوئے۔

وه سلطان دو جهال جودر تک مجمی ندر کھتے اور ہزاروں من غل اللہ پرچپوڑ دی جاتی ۔ "

قدموں میر اور تین دار میں دوسروا اور اینا ہے

سرى كا اور بوريا وه رؤف الرحيم جس كے

درداگیز دعاء کے حرف شکایت بی لب وندمیری قوم کوہدایت دے کدوہ جھا

ہ جنہوں سے پہنچیں کسی میں بیہ شالا

الشالشاليى مبادك سخ مسزمىل، مسدثر، دحمة اللعلمي طرفه يدكه جس كشفي محشرقر ادديا كميا

اس سے حق میں اس کی وعویٰ اور نبوت کی علمبر داری کچیمرز سیرت النبی سے جلسول

ووقوم جس كابدايمان موكدماراقر متعلق بيعقيده موكده ونعوذ باللدد المسادر المسادر المسادر المسادر المسادر المسادر كادال - الاحد

اس کی کیا دلیل ہے کہ مصالقاء ہوا۔ ایسالغوالہام اور ہا<sup>ط</sup> مکت سیالیا ہے تارین ہے تاریل

وعلى إلى الله تعالى ال عقائد ال

قائے نامدار رحمته العلمين حمر مجتبل اللہ كے حق ميں بدز بانی

ام باطله میں جن کا دعویٰ ہے کہ میر سے ہونٹوں سے پاہے اردولکمنا بھی ندآتا ہو۔ (ازالہ ص)،خزائن ج

اکو بلاکر کہا کہ اے میرے بھتیج اب تیری دشنام دہی کہ کھوکو کھی تو نے ان کہ کہتھوکو بھی تو نے ان اور ساتھ ہی مجھوکو بھی تو نے ان اور ساتھ معبود وں کا نام ہیزم رجس اور ذریت شیطان اور پلید تھرایا میں سجھے خیر شنام دہی سے باز آ جا۔ ورنہ میں قوم کے مقابلے کی ہا۔ درنہ میں قوم کے مقابلے کی ہا۔ درنہ میں تو مے اللہ اور اقعداور ہے۔ جب کہ اظہار واقعداور ہے۔ جس کے لئے میں بھجا کی ہوں۔''

اہے ہیں۔ ۱۱۳) پرای کے ممن میں بیان فرماتے ہیں کہ

مہ کا اگر چہ کتابوں میں درج ہے۔ مگریہ تمام عبارت برنازل کی۔''

> نسبت بھلا اس قادیانی کو میہاں انگریز انڑے ہیں

جب اس خاصہ خاصان رسل کے حق میں جو جہاں قصیق نے ''فر مایا اور قصیق نے ''فر مایا اور جوئی اس کے حق میں جو جہاں کی بہتری جوئی اور جس کے دل میں تمام جہان کی بہتری میں گئے اور جس کے لئے شق القر ہوا اور جس کے لئے شق القر ہوا اور جس کے لئے قتی اور جس کے نگاہ لطف سے پہمیت و بربریت وہ

اورجن کا لباس ان کی غربت کی چنلی کھاتا تھا۔

وه سلطان دو جهال جو در جم و دیتار کے روز اندانبارلٹاتے اور ایپ لئے ایک حبہ تک بھی ندر کھتے اور ہزارول من غلیقتیم کرتے ۔گرخو دروز ہ دار رہتے اور افطاری تو کل علیٰ اللّٰد پر چھوڑ دی جاتی ۔ ق مدل میں خصر اثر فعال کی ایکا مدا

قدموں میں ذھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور تین دن سے پیٹ پہ پھر بندھا ہوا ہیں دوسروں کے واسطے سیم وزروگوہر اور اپنا ہے بیہ یہ حال کہ چولہا بجما ہوا کسریٰ کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور بوریا تحجور کا گھر میں بچھا ہوا

> جنہوں سے پنچیں اؤیتیں چرانہیں کے حق میں دعا ئیں مانگیں ''سی میں یہ شان حکم بھی ہے اور ایسا کوئی حلیم بھی ہے اسلام میں میں جہ سے اور ایسا کوئی حلیم بھی ہے

اس کے حق میں اس کی شان میں ایسا ناپاک خیال ایسار قبی حملہ اور طرفہ ریہ کہ غلامی کا دمویٰ اور نبوت کی علمبر داری کچھ مرزا جیسے کرشن ٹائی کو ہی زیب دیتی ہے۔ انہ سریاں سے مال

سیرت النبی کے جلسوں کے علمبر دارہ! گندم نما جوفر وشو، شرم کے سمندر میں ڈوب مرو۔ دوقوم جس کا بیا ایمان ہوکہ سارا قر آن شریف گالیوں سے پر ہے اور نبی برخن سرور دو جہال کے متعلق بی عقیدہ ہوکہ وہ نعوذ باللہ دشنام دبی کے لئے بھیجے گئے تھے وہ سیرت کیا خاک بیان کر سکتی ہے۔ بیمنداور مسور کی دال ۔ لاحول و لا قوۃ الا باللہ!

اس کی کیا دلیل ہے کہ ابوطالب کا بیقصہ رودر کو پال قادیانی کے دل پر خدا کی طرف بسسے القاء ہوا۔ ایسا لغوالہام اور باطل عقیدہ اور بھویٹری تحریرتو صرف راندہ درگاہ کی طرف سے ہی ہوئتی ہے۔ اللہ تعالی ان عقائد باطلہ سے محفوظ رکھے۔ آئین! نادک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں تڑپ ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

"الارض والسماء معك كما هو معيى قل لى الارض والسماء قل لى سلام، فى مقعد صدق عن مليك مقتدر، أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ياتى نصرالله أنا سننذر العالم كله أنا سننزل أنا الله لا أله ألا أنا" "ديعي آسان اورزين تير عاته ب- جيرا كدوه ير عاته ب- كهرآسان اور

ز مین میرے لئے ہے کہ میرے لئے سلامتی ہے۔ وہ سلامتی جوخدا قادر کے حضور میں سچائی کی نشست گاہ میں ہے۔ خلق نشست گاہ میں ہے۔ خلق الشست گاہ میں ہے۔ خلاق الشست نیک کرتے ہیں۔ جن کا اصول میہ ہے۔ خلق الشست نیک کرتے ہیں۔ خدا کی مدد آئی ہے۔ ہم تمام دنیا کومتنبہ کریں ہے ہم زمین پراتریں ہے میں بی کامل سچاخدا ہوں۔'' (سرائ منیرص ۸۲، مزائن جام ۸۲،۸۳۸)

بہت خوب مرزائے قادیانی کی ترتی حیرت انگیز طریقہ سے تمام انبیائے کرام کی فضیلت کے بعد خدائی صفات میں بردی صفائی سے دخیل ہوگی اور چونکہ بید شتہ مجت ساجھی کیر کے مراتب سے بلند تر واضح ہوگیا۔ اس لئے زمین وآسان میں نصف نصف کی شراکت ہوئی اور آخر اللہ میاں ،مرزا قادیانی کے حق میں دست بردار ہو گئے اور زمین پراتر آئے اور مرزا قادیانی سے یہ کہلوائی دیا کہا ہے آسان وزمین بلاشرکت غیرے میری واحد ملکیت ہے۔مرزائیومبارک ہو۔
(منیمہ تحذ کولا دیم ۱۷، ۱۷، بخرائن ج ۱۵ میں ۱۲) پرارشاد ہوتا ہے کہ:

''میں نے ارادہ کیا کہ زمین پراپنا جائشین پیدا کروں۔ سومیں نے اس آ دم کو پیدا کیا پید (مرزا) شریعت کو قائم کرے گا اور دین کو زندہ کرے گا۔ بیے خدا کا رسول ہے۔ نبیوں کے لباس میں دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور خدا کے مقریوں میں ہے۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ لیس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اے مرزا خدا تیری عرش پر حمد کرتا ہے اور عرش پر تیری تحریف کرتا ہے۔''

ہم نشیں پوچھ نہ اس برم کا افسانہ ناز دکھے کر آیا ہول بندے کا خدا ہو جانا

مرزائيواس رہي ہواب تو مرزا قاديانى كاخدائي ريٹائر ہو چكااور تمہار ي تجدول اور عبادتوں كي خدائى فوجدارى حيثيت سے جديدتوانين عبادتوں كے لئے اپنا جانشين يادلى عبد بھى قائم كرچكا۔ جوخدائى فوجدارى حيثيت سے جديدتوانين نافذ كرے گا اور دين كوزندہ كرے گا۔ يدكوئى اليا ويبارسول نہيں بلكدونيا تو كيا آخرت يس مجمى

تمہارے ہی کام آئے گا ادرا کی آ مدکی وجہسے پچھانا گیا۔ مولمب اللمان ہے۔اس لئے آ

حضور تحتی ما ب ما میں دوست دشن دونوں کو اتفاق صدافت میں پیش کرتے ہیں

ہالا تفاق مانتے ہیں ادراس میں ایک میچے لائن پر مبحث قو قائم ہوا آنجمانی کو پوراائز ناہے۔اگرو اوراگر بیر صفات ان میں نہ پائی

ادرا کریدمغات ان بین نه پای بس اک نگاه پیههمرا ہے اٹھا

اها چرچ

توس جلم فرمان ہےجس کے سامنے جابرو م<sup>سک</sup> ہے۔فلاسفران عالم کا ستہ **ک**و

مقیدہ کشائی یہاں ہی ہوتی طاقتور کےسامنے التجاکر تے آتا تیرے جمال

ا کا بیرے بما تیرے فروغ حسن سے حیار

یرے روں کے لئے جاری وساری ہےا، اےراز نہانی او

ومرقان کے سلطان۔ائے

ومبت کے قاسم، بے کرم و بخا سے تیری محبوب امت اپنی د

الله كاسهاراكة تيرساع

۔ نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں پے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

ے قادیانی کی ترقی حیرت انگیز طریقہ سے تمام انبیائے کرام کی میں بڑی صفائی سے دخیل ہوگئی اور چونکہ پیدشتہ مجت ساجھی گیر کے یا۔ اس لئے زمین وآسان میں نصف نصف کی شراکت ہوئی اور آخر فی میں دست بردار ہوگئے اور زمین پراتر آئے اور مرزا قادیانی سے بید میں بلاشرکت غیر سے میری واحد ملکیت ہے۔ مرزا ئومبارک ہو۔

۱۹، ۱۵، خزائن ج ۱۷ م ۱۳) پرارشاد موتا ہے کہ: و کمیا کہ زمین پراپنا جائشین پیدا کروں۔ سومیں نے اس آ دم کو پیدا م کرے گا اور دین کو زندہ کرے گا۔ بیہ خدا کا رسول ہے۔ نبیوں ب میں مرہتے والا اور خدا کے مقربوں میں ہے۔ میں ایک پوشیدہ کہ پہچانا جاؤں اے مرز اخدا تیری عرش پر حد کرتا ہے اورعرش پر

> شیں پوچھ نہ اس برم کا افسانہ ناز کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جانا

یہ واب تو مرزا قادیانی کا خدا بھی ریٹائر ہو چکا اور تہارے بجدوں اور یاولی عہد بھی قائم کرچکا۔ جوخدائی فوجدار کی حیثیت سے جدید قوانین کرےگا۔ بیکوئی ایسا ویسار سول نہیں بلکہ دنیا تو کیا آخرت میں بھی

تمبارے یکی کام آئے گا اور اس کا حسان خداکی ذات پر بھی ہے۔ کیونکہ وہ چھپا نزانہ تھا جومرزا کی آمد کی وجہ سے پیچانا گیا۔اس لئے وہ عرش پر اس کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف میں رطب اللمان ہے۔اس لئے تم بھی اس کی عبادت کرو۔

حضور ختمی مآب الله نظری دلیل میج موجود کے لئے الی فصلہ کن بیان فرمائی جس میں دوست دخمن دونوں کو اتفاق ہے۔ لیعن مرزا قادیانی مجمی اس کو قبول کرتے ہوئے کہی حدیث اپنی مدافت میں پیش کرتے ہیں۔ اس لئے قصہ ہی ختم ہے۔ کیونکہ مدی اور مدعا علیہ اس حدیث کو بالا تفاق مانے ہیں اور اس میں چندا کی اوصاف سیح موجود کی شناخت کے لئے درج ہیں۔ شکر ہے کہ ایک محج لائن پر مبحث تو قائم ہوااب انشاء اللہ جمگڑائی ختم ہوا چا ہتا ہے۔ فرمان رسالت پر مرزا قادیا نی آئی ہی کو پوراا تر نا ہے۔ اگر وہ ان صفات کے حامل ہیں تو وہ کی سیح موجود اور لاریب وہ صادق نبی اللہ اور جموثوں کے بادشاہ ہیں۔

بساك نگاه پھراہے فیصلہ ول كا

اٹھا دے آ نکھ سے پردہ دوئی کا حسن یکنائی جدهر دیکھوں نظر آئے مجھے جلوہ محمد کا

تو س بقلم فرمان مصطفوی کے حضور میں مجدے کرتا ہوا پیش ہوتا ہے۔ یہ وہ عالی دربار ہے جس کے سامنے جا پر دمتکبر خرور ونخوت کو بھول جاتے ہیں اور سلاطین کا زہرہ آ ب آ ب ہوتا ہے۔ فلاسفران عالم کا سر گدائی لئے اس کو چہ میں بھرتے نظر آ تے ہیں اور نقطہ دران جہال کی عقیدہ کشائی یہاں ہی ہوتی ہے۔ شہ زور یہاں کمزور دکھلائی ویتے ہیں اور کمزور جس کی زبان طاقتور کے سامنے التجاکرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ یہاں شیزور ہیں۔

آ قا تیرے جمال جہاں آ راہے تئس وقمر مستیز ہوئے اور ستاروں نے ضیا پائی مولا تیرے فروغ حسن سے حیات عالم کو بقا ملی اور حوروں نے پاکیز گی سمحی دا تا تیرافیض عام زمانہ بھر کے لئے جاری وساری ہے اور تیری نگاہ لطف کا سرمصائب اور غیرت ابرنو بہارہے۔

اے رازنہانی اور اسراریز دانی کے جانے والے منعم۔اے فصاحت وبلاغت اور علم وعمق ان کے سلطان۔ اے حکمت ودانائی کے بادشاہ، اے عدل وانصاف کے والی اے اخوت وعمت کے قاسم، بے کرم و بخشش کی تصویر اور عفت و پاکیزگی کے نوٹو اے رحمت وضل کے پیکر تجھ سے تیری محبوب امت اپنی ورماندگی اور بے چارگی کا دکھڑ اساتی ہے اور لاتے نطوا من دحمة الله کا سہارا لئے تیرے اعجاز روحانی کی طالب ہے۔مولا کفرکی تیرہ وتار آندھی تیری سمندر پار

دورافناده امت پرمحیط ہے۔ آقامسیلمہ کذاب کا بروز تیری غریب امت پرارتداد کی ناپاک فضا مسلط کررہا ہے۔ ایمان صدیق، دے غیرت عمرٌ عطاء کر حیاء عثان دے اور قوت حیدر عنایت کرتا کہ تیراغریب دیے کس ناتواں و کمزور خالد کے نام کی برکت سے تفرکا تخت الث دے اور قلمی جہاد سے ارتداد کی مہیب فضا کو بھار محمدی میں دل دے۔

نجد کے بادیہ نشیں سیکھ گئے سکندری
تیرے کرم سے مل کمیا ان کو فکوہ قیمری
کفر لرزلرز کمیا شرک کی ظلمتیں مٹیں
تیرے درد وقد س سے ساری کثافتیں مٹیں
شرق میں تجھ سے زندگی غرب ہے تجھ سے فیضیاب
تیری نوازشوں سے ہم دو جہال کو انتساب
بخش دے تاب زندگی پھر وہی سوزو سازدے
میری فسردہ آرزو رحمتوں سے نوازدے
میرا سلام ہو قبول مظہر تجلیات
میرا سلام ہو قبول مظہر تجلیات

تيسرافرمان دسالت\_

'قال رسول الله عَنهُ الله عنه ثم يموت فيدفن معى فى قبرى فاقوم ويولد له ويمكث خمساً واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى فى قبرى فاقوم انسا وعيسىٰ ابن مريم فى قبر واحد بين ابى بكر وعمر (مشكوة ص ٤٨٠ باب نسزول عيسىٰ) ' ﴿ رسول النُّعَافِيَةُ فَرَاتَ بِينَ كَيْسَىٰ ابْنَ مِنْ يُرَاثِينَ بِرَاثِينَ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَمِن يَرَاثِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

چنانچہ جن لوگوں کو ج کی سعادت نصیب ہوئی اور سرکار مدینہ کے دربار والا تباری
زیارت سے مشرف ہوئے وہ اس صدیث کے عنی شاہد ہیں کہروضۂ اطهر میں تین قبریں سبزگنبد
کے اندر موجود ہیں اور ایک قبر کی خالی جگہ عینی این مریم کے لئے ابھی تک موجود ہے۔ جس میں میں این مریم علیہ السلام فرمان رسالت کے مطابق انشاء اللہ فون کئے جا کیں گے۔

چنانچداس حدیث کرتے ہیں۔مشہور رسوائے عا خزائن ج۲۲م،۵۵) پرفر ماتے "نیدامر کدالہام شر "ورست ہے۔" اس حدیث کوآپ

اس مدیث لوآب میان فرمایا به

محمدی بیگم کے آسانی نکار "اس پیش کوئی کی آ کوئی فرمائی ہے۔" یتنزوج و تزوج اور اولاد کا ذکر عام طور ؟

موتی ہے۔اس میں کھرخوبی کیر موگا اور اولا دے مراد خاص اوا میں رسول اللہ ملک ان سیدل

کہ یہ ہا تیں ضرور پوری ہوں گ محمدی بیگم کے نکاح کی تھ

ضلع کورداسپورک کمتعلق مقدمه تھا۔ جس پیر مرزا قادیانی نے صلفہ بیان دیا "احدیک کی دخر

ہے۔وہ میراہاور تی ہوہ اوگا۔جیسا کہ پیش کوئی میں در کی تی کہتا ہوں کہ اس عدالت مرف سے ہیں۔ انسی کی گئے۔ مرفعے ہوں کے۔ پیش کوئی۔ چنانچداس حدیث کومرزا قادیانی آنجمانی ایک عیب انداز سے اپنی سپائی میں پیش کرتے ہیں مشہوررسوائے عالم آسانی نکاح (محمدی بیگم) کے ضمن میں (تند هیقت الوی ص ۱۳۳۱ فزائن ج ۲۲ص ۵۷۰) پرفرماتے ہیں کہ:

'' بیامر کهالهام میں بیر بھی تھا کہاں مورت کا ٹکاح آسان پرمیرے ساتھ پڑھا گیا ''

درست ہے۔''

اس حدیث کوآب نے (ضمیرانجام آکھم ۵۳، خزائن جااص ۳۳۷) کے حاشیہ میں یول

ان فراہا۔ مربع سرمیں فریر ہے تا ہے تا ہوں

محری بیگم کے آسانی نکاح کی تصدیق سرکار مدینہ سے معلقہ

محری بیم کے نکاح کی تقدیق سرکاری عدالت میں

ضلع کورداسپوری عدالت میں مرزا قادیانی کا اپنے بھازاد بھائیوں سے ایک دیوار کے متعلق مقدمہ تھا۔ جس میں انہوں نے مرزا قادیانی پر چندسوال کئے جن کے جواب میں مرزا قادیانی نے حلقہ بیان دیافر ماتے ہیں کہ:

"احدیک کی دختر محمدی بیگم کی نسبت جوپیش کوئی ہے دہ اشتہار میں درن ہے اور ایک مشہور امر ہے وہ مرز المام الدین کی ہمشیرہ زادی ہے۔ جو خط بنام مرز ااحمد بیک کلم فضل رحمانی میں ہے۔ دہ میر اسے اور بی ہے دہ عورت میر ہے ساتھ بیا بی نہیں "نی ۔ مگر میر ہے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔ جیسا کہ پیش کوئی میں درج ہے وہ سلطان محمد ہیا ہی گئی۔ جیسا کہ پیش کوئی میں نقا۔ میں بی کی جاتا ہوں کہ اس عدالت میں جہاں ان باتوں پر جو میری طرف ہے نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف ہیں۔ انہی کی گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ تجب اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے مرنے ہوں گے۔ بیش کوئی تھی کہ دہ اس کے مرنے ہوں گے۔ بیش کوئی تھی کہ دہ اس کے مرنے ہوں ہوتا ہے اور یہی بیش کوئی تھی کہ دہ اس کے مرنے ہوں گے۔ بیش کوئی تھی کہ دہ اس کے مرنے ہوں ہے۔ بیش کوئی تھی کہ دو اس کے مرنے ہوں ہے۔ بیش کوئی تھی کہ دو اس کے مرنے ہوں ہوتا ہے اور یہی بیش کوئی تھی کہ دو اس کے مرنے ہوں ہوتا ہے اور یہی بیش کوئی تھی کہ دو اس کے مرنے ہوتا ہے اور یہی بیش کوئی تھی کہ دو اس کے مرنے ہوتا ہے اور یہی بیش کوئی تھی کہ دو اس کے مرنے ہوتا ہے اور یہی بیش کوئی تھی کہ دو اس کے دور بیٹی بیش کوئی تھی کہ دو اس کے دور بیں بیش کوئی تھی کہ دو اس کے دور بی بیش کوئی تھی کہ دو اس کے دور بی بیش کوئی تھی کہ دور اس کے دور بیٹی بیش کوئی تھی کہ دور بی بیش کوئی تھی کہ دور بی بیش کوئی تھی کہ دور بیش کی گئی کہ دور بی بیش کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کہ دور بی بیش کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کی کی کی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کر بیٹی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی ت

میں ارتدادی ناپاک نصا عطاء کر حیاء عثان دے اور قوت حیدر عنایت کرتا ام کی برکت سے تفر کا تختہ الٹ دے اور قلمی جہاد

ا سیکھ مجھے سکندری
ان کو فکوہ قیمری
ان کو فکوہ قیمری
میں مثیں
اری کافتیں مثیں
ارب ہے تجھ نے نیفنیاب
ام دو جہاں کو انتشاب
ایمر وہی سوزو سازدے
ارمتوں سے نوازدے

لارض فیتزوج قبری فاقوم من ۱۹۸۰ باب ال کی گرنگار کی فرفت ہوکر اے قیامت کو رہار والا تباری

ہے۔جس میں سے

ساتھ ضرور بیابی جائے گی اور اس لڑکی کے باپ کے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیشین گوئی شرطی تھی اور شرطی تھی اور شرطی تھی اللہ کہ تھی ۔ لڑکی کے باپ نے توب نہ کی اس لئے وہ بیاہ کے بعد چیمبینوں کے اندر مرکیا اور پیش گوئی کی دوسری جز و لوری ہوگئی۔ اس کا خوف اس کے خاندان پر پڑا اور خصوصاً شوہر پر پڑا جو پیش گوئی کا ایک جز وتھا۔ انہوں نے توب کی چنانچہ اس کے دشتہ داروں اور عزیزوں کے خطابھی آئے اس لئے خدا تعالی نے اس کومہلت دی۔ عورت اب تک زندہ ہے۔ میرے نکاح میں وعورت ضرور آئے گی۔ امید کسی یقین کامل ہے خدا کی با تیں ہیں کمتی نہیں ہوکر رہیں گی۔'' (اخبارا کیم اراکت اور سے ۱۵ اور ۱۳ اور ۱۳ کا کم نہر ۳)

''احمد بیک کے داماد (مرزاسلطان محمد) کا بیقسور تھا کہ اس نے تنویف کا اشتہار دیکی کر اس کی فرم کے دان سے پھے نہ ڈراپیام بھیج کر سمجھایا گیا کسی نے اس کی طرف ذرہ التفات نہ کی۔'' طرف ذرہ التفات نہ کی۔''

اتمام جحت کے لئے ہم امت مرزائیہ کوڈ نگے کی چوٹ چیننج دیتے ہیں کہ وہ معذرت نا ہے اور تو بہ کے خطوط مرزا آنجمانی نے جورائی کا پہاڑ بنا کر دکھلانے کے عادی تھے کیوں نہ شائع کئے گئے اورا گر تب نہیں تو اب ہی کوئی مسے کالال پیش کرے۔ مگر بقول شخصے کہ \_ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

ڈرنے کی بھی خوب دل کے وہ ڈرتا بھی تو کیا ڈر آئر تو بہ کی (بقول مرزا) تو کیا م مرتو بہ کی (بقول مرزا) تو کیا م مرس بلکہ وہ محتر مدائب تک زند ذیل میں ہم ایک خا بیں جس سے قارئین کرام پراس

"جناب مرزاغلام!" میں ان کی تقدیق بھی نہیں کی نہ اسلام کا پیرور ہاہوں۔" مرزا قادیانی نے جو

ڈرنے کی بھی خوب کھی

ول کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

وہ ڈرتا بھی تو کیا ڈرتا۔ یبی نا کہ اپنی منکوحہ بیوی جیموڑ دیتا اور توبہ تو ترک معاصی اور آئندہ مختاط رہنے کا ایک عہد ہے اور یہا ایقصور تو یبی ہے کہ منکوحہ آسانی سے کیوں نکاح ہوا اور اگر توبہ کی (بقول مرزا) تو کیا محمدی بیکم کم جیموڑ دیا گیا اور اس کا نکاح ثانی مرزا قادیانی ہوا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ و دمحتر مہ اب تک زندہ وسلامت مرز اسلطان محمد زادہ عمرہ کی منکوحہ بیوی ہے۔

ذیل میں ہم ایک خط مرز اسلطان محمد صاحب بیگ رئیس پی رقیب مرزا کا پیش کرتے ہیں۔ ہیں جس سے قارئین کرام پراس کے ڈرنے کی کیفیت انشاء اللہ کھل جائے گی وہ تحریر فرمائے ہیں۔ ''جناب مرزاغلام احمد قادیانی نے جو میری موت کی پیش کوئی فرمائی تھی میں نے اس

مرزا قادیانی نے بوطفیہ بیان عدالت میں دیا کہ پیش گوئی بہی تھی کہ اس کا نکاح کوزاسلطان محمہ سے ہوگا غلط ہے۔ جبوٹ ہے دجل ہے اور اس میں شمہ بجر بھی صدافت نہیں۔ کووکدا گریٹی گوئک اگریٹی گوئک کا اس مبارک تقریب کواہی ہاتھوں سے برانجام دینا فرض تھا۔ کیونکہ ان کی پیش گوئی کی بیا یک شق پوری ہور ہی تھی اور آپ کے لئے بیا کی خوشی کا موقعہ تھا نہ کہ حسد وبغض کا مقام آپ نے بلکہ آپ کے سارے اینڈ کو بیاک وشش کی اور ایڑی چوٹی تک کا زور لگانے میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ لالی ویا۔ بنالوں کی زمین ہر کرنے کو تیار ہوئے۔ انہائی فرالت اور جاپلوی سے خط کھے۔ قاصد ویا۔ بناروں کی زمین ہر کرنے کو تیار ہوئے۔ انہائی فرالت اور جاپلوی سے خط کھے۔ قاصد ویا میر بیسے اور آپ کی تھی دورو میں آپ ویا ہے۔ کا موثر ہر کئے ہے جواس کی تک ورو میں آپ چوگئی ہی کہ خاموش رہ گئے۔ چنا نچواس کی تقد دین سے پہنے چوگئی ہی کہ خاموش رہ گئے۔ چنا نچواس کی تقد دین سے پہنے چوگئی میں بیدتھا کہ وہ پہلے مرزا سلطان محمد بیک سے چانا ہوئے۔ یہ بیات ایک ہے جوامارے بیان کی ایس موتو ہے۔ بیات انکاح کے بعد بنائی گئی اور ایک اور ایک اور اہم بات الی ہے جوامارے بیان کی ایس موتو ہے۔ بیات ایک ہے بیان کی ایس موتو ہے۔ بیان کی ایس موتو ہے۔ بیات ایس ہوکو جوامات در اسلطان محمد صاحب سے بیائی جائے گی تو آپ اپنی ہوگئی میں بیانا ظروت کے دو پہلے مرزا سلطان محمد صاحب سے بیائی جائے گی تو آپ اپنی سے کہ اگر پیش گوئی میں بیانی اور آپ نصرت جہال بیگم زوج کود کے مقروض نہ ہوتے۔ بیسب با تیں اور واقعات روز خود کے مقروض نہ ہوتے۔ بیسب با تیں اور واقعات روز خود کے مقروض نہ ہوتے۔ بیسب با تیں اور واقعات روز خود کے مقروض نہ ہوتے۔ بیسب با تیں اور واقعات روز خود کے مقروض نہ ہوتے۔ بیسب با تیں اور واقعات روز خود کے مقروض نہ ہوتے۔ بیسب با تیں اور واقعات روز خود کے مقروض نہ ہوتے۔ بیسب با تیں اور واقعات روز خود کے مقروض نہ ہوتے۔ بیسب با تیں اور واقعات روز خود کے مقروض نہ ہوتے۔ بیسب با تیں اور واقعات روز خود کے مقروض نہ ہوتے۔ بیسب با تیں اور واقعات روز نے اور کے میں اور واقعات روز کے میں مور کے دو کھوڑ کی تو آپ ہو کو کے کو کے میں مور کے۔ کور کے مور کے کیا کی تو آپ کے کیا کی تو آپ کے کی تو آپ کیا کے کور کے کی تو آپ کی تو آپ کے کی تو آپ کے کیا کی تو آپ کے کی کی تو آپ کی تو آپ کی تو آپ کی تو کی کور کی تو کی کی تو آپ کی تو

کے باپ کے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیشین کوئی فی گئیسیاں کوئی فی اس لئے وہ بیاہ کے بعد بری جزوبوری ہوگئی۔اس کا خوف اس کے خاندان پر پڑا جزوتھا۔انہوں نے توبد کی چنا نچیاس کے دشتہ داروں اور تعالیٰ نے اس کومہلت دی۔عورت اب تک زندہ ہے۔ امریکسی یقین کامل ہے خدا کی با تیں بین کمتی نہیں ہوکر (اخبارا گلم اراکت ا ۱۹۰ میں ۱۹ کا کم نبرس)

بی ہے اور پھراییا خوفاک ویڈررقیب جومنکوحہ آسانی کو استخرار اور طرفہ بیا کہ چھاتی پر بیٹے کرمونگ دیا اور محت کی پیش خبری پر قبقہ لگائے اور سخت جان ایسا کہ اور محت کی پیش خبری پر قبقہ لگائے اور سخت جان ایسا کہ لی کھائے اور فضل این دی سے سلامت رہے اور مشیت بھول پیش کوئی اس کو ۱۳ راگست ۱۹۸ء کے بعد دنیا بیس کی فیمیل کوئی اس کو ۱۳ راگست ۱۹۸ء کے بعد دنیا بیس کی نہ ہواور رائے ایمان ایسا کہوہ پیکر کی طرح عقیدہ سلف بیان میں بے پر کی اثر آئی ہے کہوہ تا ئیب، ہوا اور اس کے بیت مرز اللہ بھی موقا ہے جو آپ نے تا کا می و نامرادی کے وقت یونیاس کے ہوتا ہے جو آپ نے تا کا می و نامرادی کے وقت یونیاس کے بیروں کے وقت رویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے وہ الفاظ حسب بیروں کے وقت رویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے وہ الفاظ حسب بیروں کے وقت رویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے وہ الفاظ حسب بیروں کے وقت رویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے وہ الفاظ حسب بیروں کے وقت رویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے وہ الفاظ حسب بیروں کے دوت دویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے وہ الفاظ حسب بیروں کے دوت دویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے وہ الفاظ حسب بیروں کے دوت رویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے دو الفاظ حسب بیروں کے دوت دویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے دو الفاظ حسب بیروں کے دوت دویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے دو الفاظ حسب بیروں کے دوت دویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے دو الفاظ حسب بیروں کے دوت دویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے دو الفاظ حسب بیروں کے دوت دویا تھا۔ چنا نچہ آپ کے دو الفاظ حسب بیروں کے دوت دویا تھا۔ چنا نے بیروں کے دوت دویا تھا۔ چنا نچہ آپ کیروں کے دوت دویا تھا۔ چنا نچہ آپ کیروں کے دوت دویا تھا۔

ملطان محمر) کا پیقسورتھا کہاس نے تخویف کا اشتہار دیکھر عہان سے پھھنڈ راپیغام بھیج کر سجھایا گیا کسی نے اس کی

ت مرزائیکوڈ نکے کی چوٹ چیننج دیتے ہیں کہ وہ معذرت ، جورائی کا پہاڑ بنا کر دکھلانے کے عادی تھے کیوں نہ شاکع ) کالال پیش کرے۔ مگر بقول شخصے کہ۔ ہے ۔ آزمائے ہوئے ہیں وروش کی طرح پکار پکار کر بتارہ بی کرآپ کا حلفیہ بیان غلط ہے۔ ول کے چھپولے جل الحص سینہ کے داغ سے اس کمر کو آگ لگ سی گھر کے چراغ سے

عجب فم العجب! ناکائی بحبت نے وہ منم فرھایا کہ بنابنایا گھر پر بادکرویا اور تھر نبوت کی بنیاد س بلاد س ۔ افسوس ایک محمدی کی کنارہ کئی نے قیامت صغری بیا ک ۔ مرزا قادیا نی آنجمانی کا توازن د ماغ ایسا درہم برہم ہوا اورغم نے صبر کواییا تاراخ کیا کہ گویا حواس خسہ پیل فرق آگیا تو قدرت نے وہ وہ کا م آپ سے کروائے جن کی نظیر ڈھونڈ نے سے انبیاء عظام کی زندگی میں نہ طے گی اور جواس معصوم مشن کے مراسر منافی ہے۔ اللہ اللہ قاطع رحم اور نبوت کا علمبر دار، معا اللہ سنت اللہ کار محمد میں کا دبوید اربار عیاد آباللہ یوں بدحواسی اور مرسلین من اللہ کا تھیکیدار اور طرفہ ہے کہ بلاقصور و بے گناہ حقیقی بیٹے اور پاکدامن بہواور رفیقہ حیات ۔ صرف اس گناہ کے بدلے جواکی معمولی لغزش سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی کہ ان کے عزیز وا قارب نے زیرد تی وسینہ زوری سے محمدی کا نکاح مرزا قادیا نی کیوں نہیں کیا۔ بیٹوں کو عاتی اور بہوا در بیوی کو طلاق ۔ کویا بنا بنایا گھر برادکرویا بستی امیداج کی اور رونی وجہل پہل کی جگالو ہول گیا۔

سر جرائی ہے کہ مرزا قادیانی نے ایسا کیوں کیا۔ کیادہ اورکوئی احسن طریقہ افتیار نہ کر جو جھے ہے جراس نا قابل عفوجرم میں اورکوئی سزانددی جاستی تھی۔ جرت ہے آپ کے اس فعل پر ، جیرائی ہے آپ کے اس فعل پر ، جیرائی ہے آپ کے اس ملل پر ، آپ نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا۔ مرزا بشیر احمد مرزا کے شخلے صاحب زادہ میں اس کی وجہ ہے یہ بتلاتے ہیں کہ ان کے عزیز وا قارب و بندار نہ تھے اوراگر یہ بیان صحیح ہے اور کبی وجہ ہے قو بے دینوں کی لاکی لینے کے لئے اتنی کوشش کیوں کی گئی اوراگر وہ بیان صحیح ہے اور کبی وجہ ہے قو بے دینوں کی لاکی لینے کے لئے اتنی کوشش کیوں کی گئی اوراگر وہ بھی ایس ہوا کر ہی مگر وہ تو نہ تھی اوراگر وہ بھی ایس بی تی تھیں تو کیا مرزا قادیانی کو ایک کافی عمر ہر کرنے کے بعد جب کہ وہ ڈپئی سلطان مجمد وہرز افضل احمد ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ شوکی تھی۔ پہ چالکہ یہ بے دین ہے اس سے کنارہ کشی کرنی چا ہے ۔ عب معتملہ خیز بات ہے اور کچھ بچھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ تو جو واا چھا ہوایا برا ہوا یہاں تک ہی ہی ہی ہیں ہیں ہیں۔ شوکی قسمت مصیب آتی ہے تو چھا رطرف سے آتی ہے اور پیتہ پیتہ وہمن ہی وہمن مرزا قادیانی طلاق دے چکا تھا۔ مرحوالت یہ تھی کہ اس کارکردگ سے ہوا۔ یہ دی کو حسب خواہش مرزا قادیانی طلاق دے چکا تھا۔ مرحوالت یہ تھی کہ اس کارکردگ سے مرزا قادیانی کی بھی کہ دی کے انتقام کی آگ نہ بچھی لہذاوہ عاتی کردیا گیا۔ امیروں کا بیٹا مفلس کا مہمان مرزا قادیانی کی بھی کہ اس کارکردگ سے مرزا قادیانی کی بھی کی اس کارکردگ سے مرزا قادیانی کی بھی کی اس کی بھی کہ بھی کہ کی کی بھی کی بھی کی کی بھی کی دو سیار کی بھی کی بھی کی اس کارکردگ سے مرزا قادیانی کی بھی کی دو سیار کی بھی کی بھی کی دو سیار کی بھی کی بھی

ہناای صدمے سے صاحب وینے والا پاس ہے ندوعاء مدر بیشر میں روغہ ذمی انو

اورنہ بیٹھے آ رام غرضیکہ آنہ شریف لوگ متاثر ہونے لوگ پہنچے اور عرض کیا کہ آ

ک خبر کیری آپ پر فرض وفدوالهس آیا تو غریب که موت پراییامعلوم ہوتا۔

موت پرانیا سوم ہوا۔ جنازہ پڑھائی۔ بھارام

میں آرام کی ابدی نیندسو مجمی پنجابی نبوت کی کوئی

می چجابی حبوت ن بون مروی ہے۔ملاحظے فرماو '

عان محمر

کی زبانی طور پرتصدیق اور فرماتے کہ اس نے اور شدت مرض میں مج

نہایت در دسے رور ہا۔ کا جنازہ نہ پڑھا۔ حالاً

متعلق جب جمکر اہوا تو صاحب نے ان کوفر ا

مبیج وی که آپ کی جم نے اس کا جنازہ نہ پڑ

حديث مرزا

''بسم الأ موعودي آ وائل سے بر تعلق سي تقى \_ ( پنجانی بناای صدے سے صاحب فراش ہوا اور زندگی کے آخری لحوں پر نوبت پینی ۔ گر افسوس نہ دوا ویے والا پاس ہے ندوعاء کرنے والاقریب کس مہری کا عالم اور بے قراری کی گھڑیاں نہ لیٹے چین اور نہیٹے آرام غرضکہ آبیں مصائب میں اس کی حالت الی تا گفتہ بہوئی ۔ جس پر اہل محلہ کے شریف لوگ متاثر ہونے سے ندرہ سکے ۔ مرزا آنجمانی کی خدمت میں آیک وفد کی صورت میں سے لوگ بنج اور عرض کیا کہ آپ کا بیٹا جوال مرگ دنیا سے اٹھ رہا ہے۔ چندساعتوں کا مہمان ہاس کی خبر گیری آپ پر فرض ہے۔ جواب ملا تالائق ہے ، مرتا ہے قوم نے دو۔ صلد رسی ملا خظفر ماسے؟ کخبر گیری آپ پر فرض ہے۔ جواب ملا تالائق ہے ، مرتا ہے قوم نے دو۔ صلد رسی ملا خظفر ماسے؟ وفد والی آپ آپ نوشی گفت جگری بے وفت موت پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صدمہ نہ ہوا نہ ہی آپ نے تجہیر و تافین میں حصہ لیا اور نہ ہی میں آرام کی ابدی نیند سویا مرزا قادیا تی کا خون معلوم نہیں ہوتا کہ اس قدر کیوں سفید ہوا۔ شاید سے میں آرام کی ابدی نیند سویا مرزا قادیا تی کا خون معلوم نہیں ہوتا کہ اس قدر کیوں سفید ہوا۔ شاید سے محمد میں آرام کی ابدی نیند سویا مرزا قادیا تی کا خون معلوم نہیں ہوتا کہ اس قدر کیوں سفید ہوا۔ شاید سے مردی ہوئی نہوت کی کوئی نشانی ہوگی۔ چنا نچہ اس کے متعلق حدیث مرزا جو ثقہ کے رادیوں سے مردی ہوئی۔ بار خلفر ماویں!

عن محمود قال قال مرزا آنجهانی !"آپکاایک بیٹا فوت ہوگیا جوآپ کی زبانی طور پرتعدیق کرتا تھا۔ جب وہ مراتو جھے یاد ہوتو آپ (مرزا قادیانی) جہلتے جاتے اور فرماتے کہ اس نے بھی شرارت نہیں کی تھی۔ بلکہ بیرا فرمانبرداری رہا۔ ایک دفعہ میں بیارہوا اور شدت مرض میں مجھے شش آگیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا اور شدت مرور ہا ہے اور یہ بھی فرماتے کہ بیمیری بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ حالا تکہ وہ اتنافر مانبردارتھا کہ بعض احمدی بھی استے نہ ہوں گے۔ جھری بیمیری معلق جب جھڑا ہواتو اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل ہوگئے۔ حضرت ماحب کو ماحب کو کردھزت صاحب کو ماحب کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں۔ باوجود اس نے طلاق کھی کردھزت صاحب کو بھیجو دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں۔ باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ بھیجو دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں۔ باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔"

حديث مرزا

"بسم الله الرحمن الرحيم! بيان كيا جھے مضرت والدہ صاحب في حضرت والدہ صاحب في حضرت والدہ صاحب في حضرت والدہ صاحب موجود كي آ وائل سے بى مرز افغنل احمد كى والدہ سے جن كوعام طور پر پہنچے دى ماں كہا كرتے تھے بے تعلق مى تقى \_ ( پنجابى نبى كى شايد يہ بھى سنت ہوگى ) جس كى وجہ بيتى كه حضرت صاحب كے رشتہ

پکاملفیہ بیان غلط ہے۔ ہمل اٹھے سینہ کے داغ سے الگ می کمر کے چراغ سے

نے وہ سم ڈھایا کہ بنابنایا گھریر بادکردیا اور قصر نبوت کی ۔ مگی نے قیامت صغریٰ بیا ک۔ مرزا قادیانی آنجمانی کا ممبرکوالیا تاراح کیا کہ کویا حواس خسہ بیس فرق آگیا تو کی نظیر ڈھونڈ نے سے انبیاءعظام کی زندگی میں نہ لے ہے۔ اللہ اللہ قاطع رحم اور نبوت کا علمبر دار ، معاذ اللہ سنت مدیوں بدحوای اور مرسلین من اللہ کا تھیکیدار اور طرفہ یہ کہ بچوا ور فیقہ حیات ۔ صرف اس گناہ کے بدلے جوا یک لہمان کے عزیز وا قارب نے زبردی وسیدنہ زوری سے بیٹوں کو عاق اور بہواور بیوی کو طلاق ۔ کویا بنا بنایا گھر کی جگہالو بول گیا۔

نے ایسا کیوں کیا۔ کیاوہ اور کوئی احسن طریقہ اختیار نہ کر وفی سزاندوی جاستی تھی۔ چرت ہے آپ ہے اس فعل سنے بدکیا کیا اور کیوں کیا۔ مرزا بشیر احمد مرزا کے منجلے بین کہ ان کے عزیز واقارب دیندار نہ تھے اورا گریہ اور کی لینے کے لئے اتن کوشش کیوں کی گئی اورا گروہ ہے اور تھی مور تھا۔ اس کے رشتہ دار ہے دین ہوا کریں مگروہ تو نہتی اِن کو ایک کانی عمر بسر کرنے کے بعد جب کہوہ ڈپٹ کے بچوں کی ماں بن چی تھی۔ پہنے چلا کہ بیہ ہے دین ہے رفیز بات ہے اور پھی تھے میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہرزا قادیائی کاحقیقی چھوٹا بیٹا بدنھیب فعنل احمد بیار ہے۔ مرزا قادیائی کاحقیقی چھوٹا بیٹا بدنھیب فعنل احمد بیار اُن وے چکا کہ اُن کار کردگی سے بھی کہ اس کار کردگی سے بھی کہ انہا مفلسی کا مہمان

كهخوشه آه! بيروا قعات بين وی جارہی ہے اور نہ ماننے والو ممهراياجار باب-حالانكه فخررسل لعنت اورگالی کا مصداق وه ندمو صبراورخاموشي سيكام ليناجا قارئعين كرام كي دلجي فخرموجودات سرکار مدیندگی زم ركمت بين كه كوئي أمت خيرالانا مركاردوعالم كي غلامي اختيار كر. "عـن انس قال وينساله في اثره فليم روایت ہےاس نے کہارسول اس کی عمر دراز ہوتو صلدحی کر۔ "عن جبير بر (مشكوة ص ٤١٩، باب البر في فر ما يا قطع رحم كرف والا بخ فرمان رسالت ـ

ای کئے بہشتی مقبرہ میں اس

كاسابيبين اورتمازت آفآر

ہے واسے بابادوز خام

مارى تصنيف موسومه انوشة

ناظرين!اكرآ .

چیرے کو نقاب ہوش بنانے کے با

داروں کو دین سے تخت بے رغبتی تھی۔ (خودساختہ نبوت پرایمان نہلاتے ہوں گے) اوراس کا ان کی طرف میلان تھا۔ (بعنی میاں کی نبوت ہے اٹکاری تھیں ) اور وہ اس رنگ میں رنگین تھیں۔ (عجب معنحکہ خیزی ہے کہ گھر کے لوگ بھی محبت رسالت سے فیضیاب نہ ہو سکے ) اس لئے مسیح موعود نے ان سے مباشرت ترک کردی تھی۔ (اچھی سزادی) ہاں آپ اخراجات یا قاعدہ دیا کرتے تھے۔(وہ بھی شاید بندرہ روپیتخواہ میں ہے)والدہ صاحبہ نے فرمایا (حرم ٹانی) کہمیری شادی کے بعد انہیں کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتار ہا سو ہوتا رہا۔اب میں نے دوسری شادی کرلی ہاس لئے میں اب دونوں ہو بول میں برابری نبیس رکھوں گا تو گنہگار مول گا۔اس میں اب دو ہاتیں ہیں یا توتم مجھ سے طلاق لے لو۔ ( کس قصور کے بدلے ) یا مجھے اسے حقوق مچھوڑ دو۔ (آپ کی امارت) میں حمہمیں خرچ ویئے جاؤں گا۔انہوں نے کہلا بھیجا میں اپنے ہاتی حقوق چیوژ تی ہوں \_(پیماری کی شرافت دیکمو) والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ پھراییا ہی ہوتا رہا جتی کہ پھر محمدی بیم کم کا سوال اٹھا اور آ ب کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے محمدی بیم کم کا نکاح دوسری جكه كراديا اورفض احمر كي والده نے ان تقطع نه كيا۔ بلكه ان كے ساتھ ربى \_ ( بيجارى الى عافيت سے خوب دا تف تھی) تب حضرت نے اس کوطلاق دے دی۔ خاکسار عرض کرتا ہے (اب بیٹے کی بھی سنے ) کہ حضرت صاحب کا بیطلاق دینا آپ کے اس اشتہار کے مطابق تھا ..... جوآپ نے ٢ مرئي ١٨٨١ م كوشائع كيا اور جس كي سرخي تقي \_ ' 'اشتهار لصرت دين وقطع تعلق از ا قارب مخالف وین' (حضرت پیدچل جائے گا کر سرخی تھی یا سپیدی) اس میں آپ نے بیان فر مایا تھا کہ اگر مرزا سلطان احداوران کی والدہ اس امریس (محمدی بیلم کے نکاح میں ) مخالفان کوششوں سے الگ نہ موے (مرزا قادیانی کا پہلونشی کابیا جوڈیٹ سلطان احمدے نام سےمشہور ہےاور جوباپ کا سخت مخالف رہا) تو پھر آ ب كى طرف سے مرزا سلطان احمد عات اور محروم الارث ہوں مے اوراس كى والده کوآپ کی طرف سے طلاق ہوگی۔ ( یہی وجہ تھی جوآپ نے بھے بالوفاک) والده صاحبہ فرماتی تھیں کو فضل احمدنے اس وقت اینے آپ کو عاق ہونے سے بچالیا (جاتا کہاں تھا آخروہ بھی نی تے کوئی ان سے بھا کے تعوز اسکتا تھا) مگر بالآخروہ بھی عاق کردیا میا تھا۔''

(سیرت المهدی هس ۳۳،۳۳ ، روایت نبر ۱۳، معنفه مرز ابشیر احمد پسر دوئم)

قارئین کرام! ایک محمدی بیگم کے نکاح میں ندا نے سے بنا بنایا کھیل بی بگاڑ دیا یا یول

مجھنے کہ نبوت کی لٹیا بی ڈیودی۔ دوھیقی لائق اور برسر روزگار بیٹے اور عابدہ بیوی اور عفت ما ب
بوطلاق اور عاق کے شکار بنائے گئے۔ گرا آپ آج صد ہا ممع سازیاں اور دکینیاں واقعات کے

چرے کونقاب پوش بنانے کے باوجود بھی۔ حقیقت جھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کہ خوشبو آنہیں سکتی بھی کاغذ کے پھولوں سے

آ ہ! یہ واقعات ہیں جن پر پنجا بی نبوت کا انتصار ہے اور جس کے لئے دعوت بروز گھونسہ
دی جارہی ہے اور مزام کا رعورتوں کی اولاد
مغہرایا جارہا ہے۔ حالا تکہ فخررسل کی تعلیم اس کے از حدمنا فی ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ
لعنت اور گالی کا مصداق وہ نہ ہوجس کودی گئی ہے تو یہ الث کراعا دہ گزار پڑتی ہے۔ اس لئے جمیں
مبراور خاموثی سے کام لیما جا ہے۔

قار ئین کرام کی دلچین کے لئے اورامت مرزائید کی کورباطنی پرایک ایبالطیف سرمہ جو فخر موجودات سرکار مدینہ کی زبان فیض تر جمان کا بتایا ہوا ہے بیش کرتے ہیں اور بخدا بیخواہش رکھتے ہیں کہ کوئی امت خیرالانام کا بھولا ہوا انسان مرزائی چنگل سے نکل کرا ہنی زنجیروں کو قورتا ہوا سرکارووعالم کی غلامی اختیار کرے۔

آ غیریت کے بردے اک بار پھر اٹھادیں

''عن انس قال قال رسول الله سَنَوَلَهُ مِن احب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره فليصل رحمه (مشكؤة ص ٤١٩، باب البر والصلة) ''انسُّ على روايت باس نع كمارسول التعلق في غرمايا جوفض جا بكراس كرزق من كشادكي مواور اس كرداز موقوصلدري كررد -

"عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله عَلَمَالله لا يدخل الجنة قاطع (مشكؤة ص٤١٩ ، باب البر والصلة) "جير بن مطعم سروايت باس ني كهارسول التعليمة في ما يقطع رحم كرني والا بهشت عن واخل نبين بوكار

فرمان رسالت کے مطابق مرزا قادیانی آنجمانی باغ جناں میں نہ جاکیس ہے۔شاید ای لئے بہتی مقبرہ میں اس حسرت کو مثارہ میں گریدا چھا بہشت ہے کہ آپ کی قبر پرایک پت کاساریہیں اور تمازت آفاب بہتی مقبرہ کو تانبہ کی طرح سرخ بنارہی ہے۔ آگرای کا نام بہشت ہے تواس سے بابادوزخ اچھی۔

ناظرین اگرآپ اس پیش کوئی کے اسرار دخفائق سے بہرہ اندوز ہونا چاہتے ہوں تو ماری تعنیف موسومہ''نوشتہ غیب'' ملاحظ فرماویں جس میں تقریباً • ۵ اصفحات اس ایک پیش کوئی

ماخته نبوت پرایمان ندلاتے ہوں مے )اوراس کا ے انکاری تھیں )اور وہ اس رنگ میں تنگین تھیں۔ ت رمالت سے نینیاب نہ ہوسکے )اس لئے سے \_ (اچھی سزادی) ہاں آپ اخراجات با قاعدہ دیا سے)والدہ صاحبے فرمایا (حرم ٹانی) کمیری س طرح موتار ہا سو ہوتا رہا۔اب میں نے دوسری بل من برابری نبیس رکھوں کا تو گنهگار ہوں گا۔اس لے اور ( کس قصور کے بدلے ) یا مجھے اپنے حقوق ديئے جاؤل گا۔انہوں نے کہلا بھیجامیں اپنے باقی و) والده صاحبه فرماتی میں کہ پھراییا ہی ہوتارہا۔ حتی وارول نے خالفت کر کے محمدی بیکم کا نکاح دوسری ن ند کیا۔ بلکدان کے ساتھ رہی۔ ( پیجاری اپنی عافیت الاق دے دی۔ فاکسارع ض کرتا ہے (اب بیٹے کی أب كاس اشتبار كمطابق تفاسس جوآب نے سپیدی)اس میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر مرزا ی بیم کے نکاح میں ) مخالفانہ کوششوں سے الگ نہ سلطان احمركے نام سے مشہور ہے اور جو باپ كاسخت طان احمد عاق اور محروم الارث موں مے اور اس کی ر وجمی جوآپ نے تیج ہالوفاک) والدہ صاحبہ فرماتی عاق ہونے سے بچالیا (جاتا کہاں تھا آخروہ بھی نی

ئروه بھی عاق کرویا گیا تھا۔'' س۳۲،۳۳ ، روایت نبر ۳۱ ، معنف مرز ابشیر احمد پسر دوئم ) نکاح میں شد آ نے سے بنا بنایا کھیل ہی بگاڑ دیایا یوں اور برمر روز گار بیٹے اور عابدہ ہوئی اور عفت مآ ب پ آج صد ہالمع سازیاں اور تگینیاں واقعات کے ك لئے وقف كئے كئے الحقساب قاديانيت ميں وہ محى شامل ہے۔مرتب!)

بہرحال ہم قارئین کرام کی دلچیں کے لئے صرف ایک اور حوالے پر جومندرجہ بالا واقعات کی تائید کرتا ہے اکتفا کرتے ہوئے اس قصہ کوختم کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمار المضمون سے موجود کی شناخت کے دلائل سے ہاور یہ جملہ معترضہ برسیل مذکرہ آسمیا تھا۔ جس کا جواب دنیا ہم نے مناسب خیال کیا۔ ابھی حلفیہ بیان میں ایک جموث باتی ہے۔ وہ بھی گئے ہاتھ مختصراً عرض کے بی دیا ہوں اس حوالے کے بعدو بی شروع ہوگا۔ ناظرین خورسے پڑھیں اور انساف فرما کیں۔

مرزا قادیانی اپنی مایہ ناز کتاب (حقیقت الوی ۱۹۱۸ نزائن ۲۲۴ ۱۹۸۰) برفر مائے ہیں کہ 

" یہ کہنا کہ چیش کوئی کے بعد احمد بیک (خسر آسانی) کالڑکی کے نکاح کے لئے کوشش کی طبع دی گئی اور خط نکھے گئے۔ یہ جمیب احتراض ہے۔ بچے ہے انسان شدت تعصب کی وجہ 
سے اند حامو جاتا ہے۔ کوئی مولوی اس بات سے بے خبر ندموگا کہ اگر دمی کوئی بات بطور پیش کوئی فالم برفر ماوے اور مکن موکد انسان بغیر کسی فتنہ کے اور جائز طریق سے اس کی پورا کر سکے قوایت ہاتھ 
سے اس چیش کوئی کو پورا کرنا ندمرف جائز بلکہ مسنون ہے۔"

مرافسوس آسانی منکوحہ کی آرزودل کی دل بین ہی رہی اور الہاموں کی وہ مٹی پلید ہوئی کہ الامان، مرسب سے زیادہ خرابی جو آج تک امت مرزا تاریک رسوائی کا باعث ہے وہ مرزا قادیانی کا اپناتسلیم کروہ معیار ہے۔ جوجائے رفتن نہ پائے ماندن کے مصداق شرم وصلالت رسائی وروسیا ہی مشکوحہ آسانی کا نام آتے ہی ڈبودیتا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے وہ الفائل ہی کی ایسے دلید بر ہیں جن پر ندامت وشرمساری عاشق ہے۔ اپنے رقیب کے متعلق (ضیر انجام آتھ مسم میں مناوی اس سے بی کی ایسے دلید بر ہیں جن پر ندامت وشرمساری عاشق ہے۔ اپنے رقیب کے متعلق (ضیر انجام آتھ مسم میں مناوی اس ۲۳۸) پرفر ماتے ہیں کہ:

" یادر کھوکہ اس پیش کوئی کی دوسری جزو بوری نہ ہوئی توش ہرایک بدسے بدتر مخمروں گا۔ اے احتوبیا انسان کا افتر انہیں نہ بیک خبیث مفتری کا کاردہار ہے۔ یقینا سمجھوکہ بیضدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی ہا تنس نہیں طبیس۔"

پراس کی تائید میں (انجام آئم من ۱۳ بزائن ج ۱۱ سالیفنا عاشیہ) پرفر ماتے ہیں کہ: "میں بار بار کہتا ہوں کے نفس پیش کوئی وا ماداحمہ بیک کی تقدیم مرم ہے۔ (قطعی) اس کی انتظار کروا کر میں جمونا ہوں تو بیر پیش کوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آجائے گی۔ اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا۔"

عمر افسوس کیا مواکد مرزا قادیانی ۱۹۰۸ وش بن الزهک محظ ادراینی بطالت برآپ

شاہد ہوئے اور رقیب اب "

اور منکوحہ آسا "میں تم سے م مجھی کسی حیلہ سے رومیس کر

متم جس نے حضرت محفظ حجموث کا معیار بنا تا ہوںا اور پھراس کی

قرماتے ہیں کہ:

'' بین بلآخره ہونا اور احمد بیک کی دخر' نامرادی اور ذلت کے ساتم

چنانچ دعفرت شاہد ہوئے ۔ مگر بے شرمی دوچار ہے اورشرم سے پیٹے الہ امرم زال

یدوہ بیارے قار کین کرام کے پیش ہوا

مِن ۱۵۹،۱۵۹، فزائن جهم " بالآ فربم یا

ا مجی مین کامٹیل بن کرآ خداتعالی نے ایک تطعی او موگار جس کوئی باتوں شر شاہد ہوئے اور رقیب اب تک فعنل ایز دی سے سلامت ہے۔ ہوا ہے خوب مدی کا فیصلہ میرے حق میں زلیخا نے کیا خود جاک وامن ماہ کنعال کا

اور منکوحہ آسانی کے متعلق (انجام آخم م ۲۲۳ بزائن جاام ۲۲۳) پر فرماتے ہیں کہ:

'' بیس تم سے بینیں کہتا کہ بیکام نکاح کا ختم ہوگیا۔ بلکہ بیکام ابھی باتی ہے۔اس کوکوئی

بھی کی حیلہ سے رونییں کرسکیا اور بی تقدیم مرم ہے۔ (بیٹنی قطعی ہے) اس کا وقت آئے گا خدا کی

خم جس نے حضرت محمد بیٹ کے بیجا ہے یہ بالکل بچ ہے۔ تم دیکھ لو کے اور بیس اس خبر کواپنے کی یا

حموث کا معیار بنا تا ہوں اور بیس نے جو کہا ہے بیضا سے خبر یا کر کہا ہے۔''

اور پراس کی تا ئیدیش (اشتهارانعامی چار برارروپیه جموعداشتهارات ۲۶ ص۱۱۹،۱۱۱) یش فرمات بین که:

'' بیں بلآخر دعاء کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر علیم اگر آتھم کاعذاب مبلک بیں گرفتار ہونا اور احمد بیک کی دختر کلاں کا اس عاجز کے نکاح بیس آنا تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔''

لو آپ اپنے دام میں میاد آگیا چنانچہ حفرت مرزا قادیانی ذلت و نامرادی کے ساتھ چل بسے اور اپنی بطالت پرآپ شاہر ہوئے ۔ مگر بے شری کی بھی کوئی حدہے۔ جوامت مرزائیداب تک ناکام بودی تاویلوں سے دوچارہے اور شرم سے بیشانی عرق ریز ہے۔

الهام مرزا"يتزوج ويولدله"

یدوہ پیارے الفاظ میں جومرزا قادیانی کو بہت ہی محبوب تنے۔ تزوج کی تغییر اختصاراً قارئین کرام کے پیش ہوئی۔اب یہ ولدا۔ کی تغییر ملاحظ فرماویں۔ اپنی مایئر ناز کتاب (ازالداوہام میں ۱۵۵،۲۵۵، نزائن جسم ۱۵۷،۸۵۹) پرفر ماتے ہیں کہ:

''بالآخرہم میریمی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکارٹیس کہ ہمارے بعد کوئی اور مجی مسیح کا مثیل بن کر آ وے۔ کیونکہ نبیوں کے مثیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیش کوئی میں ظاہر کر رکھاہے کہ میرے ذریت سے ایک شخص پیدا موگا۔ جس کوئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسان سے انرے کا اور زمین والوں کی راہ الیت میں وہ بھی شامل ہے۔ مرتب!)

الی کے لئے صرف ایک ادر حوالے پر جو مندرجہ بالا اس قصہ کو ختم کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا مضمون سے موجود فر مندرجہ بالا الم مندر سبیل مذکرہ آئی ہی گئے ہاتھ مختصراً عرض کئے ہی گا۔ تاظرین غورسے پڑھیں اور انصاف فرما کیں۔

الم میا الم بی غورسے پڑھیں اور انصاف فرما کیں۔

الم میک (خسراً سانی) کی لڑک کے تکام کے لئے کوشش کے بیک کہ اس اور انصاف فرما کیں۔

الم بیک (خسراً سانی) کی لڑک کے تکام کے لئے کوشش کے بیاب اعتراض ہے۔ تی ہے انبان شدت تعصب کی وجہ بے انبان شدت تعصب کی وجہ سے برخر نہ ہوگا کہ اگر وہی کوئی بات بطور پیش کوئی

الکدمسنون ہے۔'' رزودل کی دل میں ہی رہی اور الہاموں کی وہ مٹی پلید جو آئ تک امت مرزائید کی رسوائی کا باعث ہے وہ فوجائے رفتن نہ پائے مائدن کے مصداق شرم ومثلالت تے ہی ڈبود بتا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے وہ الفاظ ہی ری عاشق ہے۔ اپنے رقیب کے متعلق (ضمید انجام آتھم۔

نه کے اور جا نزطریق سے اس کو پورا کر سکے تو اینے ہاتھ

سری جزو پوری ند ہوئی تو میں ہرایک بدسے بدر تھہروں اخبیث مفتری کا کاروبارہے۔ یقینا سمجھو کہ بیضدا کاسچا '''

ص ۱۳۹ فزائن ۱۳ اص الیفا حاشیه) پر فرماتے ہیں کد: بُن گوئی وا ما واحمد بیک کی تقدیر مبرم ہے۔ ( تقطعی ) اس نی پوری شد ہوگی اور میری موت آجائے گی۔ اگر ہیں سچا

نی ۱۹۰۸ء میں بی لڑھک مے اور اپنی بطالت برآپ

سيدى كرے كا اور اسروں كورستكارى بخشے كا اور ان كو جوشبات كے زنجروں شرمقيد بيں ربائى وكئے۔ فرزند دلبند گرامى وارجمند مظهر الحق والعلاء كان الله نزل من السماه "كين بيعا برايك فاص پيش كوئى كے مطابق جو خدا تعالى كى مقدس كابوں بيس بائى جاتى ہے مودكة مودكة مام برآيا ہے۔ "

بیش کوئی!بالهامالله تعالی واعلی عز وجل خدائے رحیم وکریم بزرگ و برتر نے جو ہرچیز پر قادر ہے۔ (جل شانہ وعز اسمہ) مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فر مایا کہ میں جمہیں ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں ۔اس کے موافق جوتو نے مجھے ہے مانگا۔سویس نے تیری تضرعات کو سنااور تیری دعا دُل کواٹی رحمت ہے برایہ تبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے کئے مبارک کردیا۔موقدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تخمے دیا جاتا ہے فضل اور احسان کا نشان تحقی عطاء ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تحقیم لمتی ہے۔ اے مظفر تھے پرسلام۔ خدانعالی نے بیکہا تا کہوہ جوزندگی کےخواہاں ہیں۔موت کے پنجے سے نجات یاویں اور وہ جو قبرول مل دب براس بابرآ وی اور تاوین اسلام کاشرف اور کلام الله کامرتبلوگول بر ظاهر بو اورتاحق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام خوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تالوك مجميل كهين قادر مون -جوجا متامول موكرتا مول ادرتاوه يقين لاكي كهين تير يساتحه ہوں اور تا انہیں جوخدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محم مصطفیٰ کو افکار اور حکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک تعلی نشان ملے (سلطان القلمي )اور مجرمول كي راه طاهر موجائي سو تقبيه بثارت موكه أيك وجيبه اورياك لز كالتقبير ویا جائے گا۔ ایک زکی غلام بھتے ملے گا ..... وولز کا تمہارامہمان آتا ہے۔اس کا نام عنمو ائنل اور بشریحی ہے۔اس کومقدس روح دی گئی ہاوروہ رجس سے پاک ہاوروہ نوراللہ ہے۔مبارک وہ جوآ سان سے آتا ہے اور اس کے ساتھ فعنل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب منكوه اورعظمت اور دولت موكاروه دنياش آئے كا اورائي مسيحى نفس اور روح الحق كى بركت سے بہتوں كو يمار يول سے صاف كرے كار وه كلمة الله كونكه خداكى رحمت اورغيورى نے اسے کلمة تجید سے بھیجا ہے۔ وہ تخت ذہن اور فہیم ہوگا اور دل کاحلیم اور علوم طاہر وباطنی سے برکیا جائے گا۔ دہ تین کو چار کرنے والا ہوگا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ۔ "فرزند دلبند گرامي ارجمنع مظهر الاول والآخر ، مظهر الحق والعلا كان

الله نسزل من السما الشما من السما من السما من المراد المر

كان تعك محة مرحم مو

پچہ جوتمام انبیاء دادلیاء حنا
ہے۔ یہاں تک بی بس نج
موعود کے دجود ہی اتر آیا
سے نیس اتر سکتے ۔ یونکدر
خدا کا قربت دارشر ہے۔
گا۔ شاید منارۃ اسے اورتعر
مبالغہ کوئی ہیں صرف ہو۔
مبالغہ کوئی ہیں صرف ہو۔
اللہ تعالی کو لفظ لفظ پر ضامر
مازل ہو۔ ولیکن تعریفوں۔
مازل ہو۔ جس کے مبارکہ
معائب کوئس طرح مرانجا

ببرمال کو مج مرزائیہ سے کی کوشک کر المامی جمعہ نے تھوڑے ہی ہ اس لاف وگزاا

شے ہال لڑکا پیدا ہو چکا ہواد نے اس کے جواب میں ایک

وجل خدائے رحیم وکریم بزرگ وبرترنے جو ہر چیز الهام سے خاطب کر کے فرمایا کہ میں تنہیں ایک نے مجھے ما**نکا**۔ سومیں نے تیری تضرعات کو سنااور دى اورتير بسفر كوجو ہوشيار پوراورلدھيا نه كاسفر رحت اور قربت كانشان تخيم ديا جاتا بضل اور نظفری کلید عقبے لتی ہے۔اےمظفر تھھ پرسلام۔ ں ہیں۔موت کے پنچے ہے نجات یاویں اور وہ جو بن اسلام كاشرف اور كلام الله كامر تبداد كول يرطا برجو رباطل الی تمام توستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور الوكرتا مول اورتاوه يقين لأثميل كهيس تيريها تهد لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور ریب کی نگاہ ہے ویکھتے ہیں۔ایک ملی نشان ملے ئے سو تھے بٹارت ہوکہ ایک وجیبہ اور پاک اڑ کا تھے والركاتمهارامهمان آتاب-اس كانام عنموائيل اور روہ رجس سے پاک ہاوروہ نوراللہ ہے۔مبارک فنل ہے جواس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ ونیا میں آئے گا اور اپنے سیحی نفس اور روح الحق کی ے گا۔ وہ کلمة الله كونكه خداكى رحمت اور غيورى نے ونہم ہوگا اور دل كاحليم اورعلوم ظاہر وباطنى سے يركيا المعنى سجه من نہيں آئے۔دوشنبہ ہے مبارک ووشنبہ۔ هر الاول والآخر · مظهر الحق والعلاكان

الله ندن من السماه جس كانزول بهت مبارك اورجلال البى كظهور كاموجب بوگارنورة تا بنورجس كوخدان اپنى رضامندى كے عطر مع ممسوح كيار بم اس بيس اپنى روح ۋاليس كے اور خدا كاسابياس كرسر پر بوگا و و وجلد جلد بزھے گا اور اسيروں كى رستگارى كاموجب بوگا اور زبين ك كناروں تك شهرت بائے گا اور تو بيس اس سے بركت با كيس كى - تب اپنفسى نقط آسان كى طرف الخما يا جائے گا - و كان امر آ مقضيد آ!" (جموع اشتها رات جام ١٠٣٥٠)

الی بناہ! الہام ہے یا شیطان کی آنت کصے کصے ہاتھ تھک کیا اور تعریف سنتے سنتے کان تھک گئے۔ گرختم ہونے کو نام ہی نہ لیتا تھا۔ مقام شکر ہے کہ مرزا قادیائی کا ہونے والہ بچالیا پچرجوتمام انبیاء واولیاء متقدین ومتاخرین کا مظہر ہے اور طرفہ یہ کہ خدا اور اس کی صفات کا مظہر ہے۔ یہاں تک ہی بس نہیں بلکہ یوں سمجھوا ور حقیقتا ایمان کی آنکھوں سے دیکھوتو خود خدا مولود موجود کے وجود پس اتر آیا۔ حضرت عیسی علیہ السلام رسول اکر میلیا کی پیش کوئی کے مطابق آسان سے نہیں از سکتے ہے تو کو کہ داست میں کرہ زمیر براور آنشیں موجود ہے۔ گر آسکتا ہے تو مرزا کا بیٹا اور خدا کا قربت دار شکر ہے۔ ( کفر ٹو ٹا خدا خدا کر کے ) بیتو تسلیم ہوا کہ آسان سے پہر مرزا اتر کے گا۔ شاید منارۃ اسے پہر موزا کا بیٹا ور گا۔ شاید منارۃ اسے اس پر موجود کے بطور کا مقام امت مرزائیہ کے لئے بطور مادگار قائم کیا گیا ہے اور تو صیف کے تمام وہ الفاظ جولفت ہیں موجود شے افسانہ تو لی اور یا مقام امت مرزائیہ کے لئے بین اور یادگار قائم کیا گیا ہے اور تو سیف کے تمام وہ الفاظ جولفت ہیں موجود شے افسانہ تو لی اور موجود و وہوکو وہوجود میں اللہ قادیائی کی تعلیم سے لئے ہیں اور یاند کوئی میں موجود سے اس لئے منتظر رہنا فرض ہے کہ کب وہ مولود موجود میں نازل ہو۔ وہی تعریف ساستم رہ گیا ہے وہ یہ کہ یہ بین بنایا گیا کہ وہ وہوکہ اور کیا آسان پر نیکی مرزا قادیائی کا کوئی حرم اور قادیائی امت کی ام المؤسنین نازل ہو۔ جس کے مبارک بطن سے یہ لڑکا پیدا ہوگر ٹازل ہوگا اور وہ بھلا آسان پر نیکی کے ممارک بطن سے یہ کوئی ہیں امرائی بعدا ہوگی۔

بہرحال کچے بھی ہوہمیں تواس ش کوئی شک نہیں اور ہمارے خیال میں خصوصاً امت مرزائیے سے کسی کوشک کرنے کا وہم وخیال ندکرنا چاہتے۔ کیونکد کرش قادیانی کے قول اور وہ بھی الہامی جمھٹے تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور پھرائی پیش خبری تو بہتو بہ ہرکدشک آرد کا فرگرد!

' اس لاف وگزاف کے منبع سے بعض لوگوں کو بیر خیال ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کے ہاں لاف وگزاف کے منبع سے بعض لوگوں کو بیر خیال ہوا کہ ہوسکتا ہوئی اور آپ کے ہاں لئے مرزا قادیانی کو ضرورت محسوں ہوئی اور آپ نے اس کے جواب میں ایک اشتہار شاکع کیا جو حسب ذیل ہے۔

## اشتهار واجب الاظهار

بسم الله الرحين الرحيم • تحيده وتصلي علي رسوله الكريم! چونکداس عاجز کے اشتہار مور خد، ۲ رفروری ۱۸۸۲ء پرجس میں ایک پیش کوئی دربارہ تولدا یک فرزندصا کے ہے جو بصفات مندرجہاشتہار پیدا ہوگا۔ دوخض سکنہ قادیان لیعنی حافظ سلطانی تشمیری وصابرعلی نے روبروئے مرزا نواب بیک ومیال سس الدین ومرزاغلام علی ساکنان قادیان بددروغ بفروغ بریا کیا ہے کہ جاری دانست میں عرصہ ڈیرھ ماہ سے صاحب مشتہر کے محمر میں لڑکا پیدا ہو کیا ہے۔ حالا نکہ بیتول نامبر دگان کا سراسرافتر اء دروغ و بمقتصائے کینہ وحسد وعناوجبلی ہے۔جس سے وہ ند صرف مجھ پر بلکہ تمام مسلمانوں پر حملہ کرنا جا جے ہیں۔اس لئے ہم ان کے روتول دروغ کا واجب مجھ کرعام اشتہار دیتے ہیں کہ انجمی تک جو۲۲م مارچ ۱۸۸۱ء ہے۔ ہارے کمریس کوئی اڑکا بجز پہلے دواڑکوں کے جن کی ۲۲،۲۰ سال سے زیادہ عمر ہے۔ پیدائیس ہوا لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسالز کا بموجب ولد وَ اللّٰی ٩ پرس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔خواہ جلد ہو خواہ دیرے ہو۔ بہرحال اس عرصہ کے اغدر پیدا ہوجائے گا ادربیاتهام کے کویا ڈیڑھ ماہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ سراسر دروغ ہے ہم اس دروغ کے ظاہر کرنے کے لئے لکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے مر كوك بمقام جماؤنى انباله صدر بازاراي والدين كي باس يعنى اي والدمير ناصرنواب صاحب تقشہ نولیں دفتر نہر کے پاس بودوباش رکھتے ہیں اوران کے گھر کے متصل منتی مولا بخش صاحب ملازم ڈاک ریلوے اور ہا پوتھ صاحب کلرک دفتر نہر رہتے ہیں۔ معترضین یا جس شخص کو شبہواس پرواجب ہے کہ اپنا شبر رفع کرنے کے لئے وہاں چلا جادے اور اس جگہ ارد گرد سے خوب دریافت کرلے۔ اگر کرایہ آ مدورفت موجود نہ ہوہم اس کودے دیں کے۔ لیکن اگر اب بھی جا کر دریافت نہ کرےاور نہ درونگو کی ہے ہاز آ وے تو بجزاس کے ہمارے اور حق پیندوں کی نظر مس لعنته الله على الكاذبين كالقب ياور اور نيزز برعماب حفرت احكم الحاكمين كآور اوركياتمرواس ياده كوكى كابوكا فداتعالى اليفخصول كوبدايت ديو يج جوخص صديس آكراسلام کی کچھ برواہ نیس رکھتے اوراس دروغ کوئی کے مآل کو بھی نیس سوچتے۔اس جگداس وہم کا دور کرنا معی قرین مسلحت ہے۔ جو بمقام ہوشیار بورایک آ ربیصاحب نے اس پیش کوئی برصورت اعتراض پیش کیا تھا کراڑ کالڑ کی کے پیدا ہونے کی شناخت دائیوں کو بھی ہوتی ہے۔ یعنی دائیاں بھی معلوم كرسكتي بين كراز كاپيدا موكايالزكي واضح رب ايسااعتراض كرنامعترض صاحب كي سراسرحيله سازی وحق ہوتی ہے۔ کیونکہ اقل تو کوئی وائی ایسا وعویٰ نہیں کر عتی۔ بلکہ ایک حاذ ق طبیعت بھی ایسا

دعویٰ برگزنمیں کرسکا)
مرف ایک الکل ہوتی
دو برس پہلے گئی آر ہوں
آریوں بیں سے ایک فح
کے ایک نادان بی بجی کے
سے بالا تر ہے۔ جس کے
مرف چیش گوئی ہی آئیل
معرف چیش گوئی ہی آئیل

جرح قدح کے پہمی منة

اہنے عزیزوں کو دوہر۔

حامل ہوتی تھی\_سوا کر<sup>د</sup>

ال كا آنانه آنا براير تعااو

ناتص روح کمی رذیل یاد

بغضل تعالى واحسانه وببر

کے ایسی بابر کت روح سیے

أكرجه بظاهر بينثان احياء

ك زىره كرنے سے صديا

بمی دعاء سے ہی ایک رو

قرق ہے۔ جولوگ مسلمان

و کو کرخوش نبیس ہوتے۔

ا آنے سے ندد نیا کو پچھافا

وموی ہر گزنہیں کرسکتا کہ اس امریس میری رائے قطعی اور یقینی ہے۔جس میں تخلف کا امکان نہیں مرف ایک انکل ہوتی ہے کہ جو ہار ہا خطا جاتی ہے۔علاوہ اس کے بیپیش کوئی آج کی تاریخ ہے دوبرس پہلے کئی آ ریوں اورمسلمانوں اور بعض مولویوں اور حافظوں کوبھی بتلائی منی تھی۔ چنانچہ أربول ميں سے ايك مخص ملاوامل نام جو نت مخالف اور شرميت ساكنان قاديان ہيں۔ ماسوااس كاكي نادان بهي مجمع سكا ب كمنهوم بيش وفي كاليك بنظر يجانى ويكها جائز ايسابشري طاقتو ے بالاتر ہے۔جس کے نشان البی ہونے میں کسی کوشک نہیں رہ سکتا۔ آگر شک ہوتو الی تعم کی پیش کوئی جوالیے ہی نشانات بر مشمل ہو پیش کرے۔اس جگه آئھیں کھول کردیکھ لینا جاہے کہ بیہ مرف بیش مولی بی نہیں بلک عظیم الثان نثان آسانی ہے۔جس کو خدائے کریم جل شاند نے مارے نی کریم رؤف الرحیم محرمصطف الله کی صداقت وعظمت ظاہر کرنے کے لئے ظاہر فرمایا ہے اور درحقیقت بینشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے صد ہا درجہ اعلی واکمل وافضل واتم ہے۔ کوئکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب اللی میں دعاء کر کے ایک روح واپس مظاما جاوے اور ایسا مروہ زندہ کرنا حضرت مسے اور بعض دیگر انبیاء علیہم السلام کی نسبت بائبل میں لکھا گیا۔ ہے۔ جس کے ثبوت میں معرضین کو بہت سی کلام ہے۔ پھر یاوصف ان سب عقلی نفلی جرح قدح کے بی بھی منقول سے کداییا مردہ صرف چندمن کے لئے زندہ رہتا تھا اور پھر دوبارہ اینے عزیز دن کو دوہرے ماتم میں ڈال کر اس جہان سے رخصت ہوجاتا تھا۔جس کے دنیا میں آنے سے ندونیا کو پچھ فائدہ چنجیا تھانہ خوواس کوآ رام ملتا تھاادر نداس کے عزیز وں کوکوئی کچی خوشی عا**مل** ہوتی تھی۔سوا گرحفزت سے علیہالسلام کی دعاء سے بھی کوئی روح دنیا میں آئی تو درحقیقت اس کا آنا نہ آنا برابر تھا اور بفرض محال اگرائی روح کئی سال جسم میں باقی بھی رہے تب بھی ایک ناتص روح تمی رذیل یا دنیا پرست کی جواحد من الناس ہے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا سکتی تھی گراس جگہ بغضل تعالى واحسانه وببركت حضرت خاتم الانبيا وتلطة خدواندكريم نے اس عاجز كى دعاء تبول كر کے الی بابر ست روح سینجنے کا وعدہ فر مایا۔ جس کی ظاہری و باطنی بر کتیں تمام زمین پر پھیلیں گی ۔ سو اگرچہ بظاہریدنشان احیاء دموقی کے برابرمعلوم ہوتا مگرغور کرنے سے معلوم ہوگا۔ بینشان مردول کے زندہ کرنے سے صد با درجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روح ہی دعاء سے واپس آتی ہے اور اس جگہ مجی وعاء سے بی ایک روح ہی منگائی گئی ہے۔ مگر ان روحول اور اس روح میں لا کھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جولوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں۔ وہ آنخضرت اللہ کے معجزات کا ظہور دیکھ کرخوش نہیں ہوتے۔ بلکدان کو بردارنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔اے لوگوا میں کیا چیز ہوں

نبالاظهار

مده ونصلي على رسوله الكريم! ر فروری ۱۸۸۷ء برجس میں ایک پیش کوئی دربارہ نهار پيدا موگا .. ووخض سكنه قاديان ينني حافظ سلطاني بيك وميال منس الدين ومرزاغلام على ساكنان ادانست میں عرصہ وربرہ ماہ سے صاحب مشتہر کے ردگان كاسراسرافتراء دروغ وبمقتصائے كينه وحسد ہمام مسلمانوں پر حملہ كرنا جائے ہيں۔اس كئے ہم ردیے ہیں کہ ابھی تک جو۲۲ ریار چ۱۸۸ اء ہے۔ ن کی ۲۲،۲۰ سال ہے زیادہ عمرہے۔ پیدانہیں موا ہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔خواہ جلد ہو یدا ہوجائے گا اور بیا تہام کہ کویا ڈیڑھ ماہ سے پیدا ا فا ہر کرنے کے لئے لکھتے ہیں کہ آج کل ہارے ہے والدین کے پاس یعنی اپنے والدمیر ناصر واب ر کھتے ہیں اور ان کے گھر کے متصل منشی مولا بخش بكرك دفتر نهرريت بين معترضين ياجس فخص كو کے لئے وہاں چا جاوے اوراس جگدارد گرد سے جود شہوہم اس کودے دیں گے۔لیکن اگراب بھی آ و بے تو بجزاں کے ہمارے اور حق پسندوں کی نظر ے اور نیز زرع تاب حضرت احکم الحا نمین کے آ وے فضول كوبدايت داوي جوخص حسد بسآ كراسلام الما لوجي نبيل سوية \_اس جكداس وجم كادوركرنا رایک آرید صاحب نے اس پیش کوئی برصورت کی شاخت دائیوں کو بھی ہوتی ہے۔ یعنی دائیاں بھی ربحاليااعتراض كرنامعترض صاحب كى سراسرحيله يبادعويٰ نبيں كرسكتى \_ بلكه ايك حاذق طبيعت بھي ايسا اور کیا حقیقت جوکوئی مجھ پرحملہ کرتا ہے۔ وہ در حقیقت میرے پاک متبوع پر جونبی کر پیمائی ہے۔
حملہ کرنا چا ہتا ہے گراس کو یا در کھنا چا ہے کہ وہ آفاب پرخاک نہیں ڈال سکا۔ بلکہ وہی خاک اس
کے سر پراس کی آنکھوں پراس کے منہ پر گرکراس کو ذیل در سواکر ہے گی اور ہمارے نبی کریم کی
شان وشوکت اس کی عداوت اور اس کے بخل سے کم نہیں ہوگی۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ خداتعالیٰ ظاہر
کرےگا۔ کیا تم جر کے قریب آفاب کو نگلنے ہے روک سکتے ہو۔ ایسے تم آنخضرت بلگے کے
آن قاب صدافت کو پچونقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خداتعالیٰ ہمارے کینوں اور بخلوں کو دور کرے۔
والسلام علیٰ من انتجا البدیٰ!

(از قادیان ضلع کورداسپور۲۲ رماری ۱۸۸۲ وده شنبه مجموعه اشتبارات جام ۱۱۲۳) تاظرین! بیسلسله لااهمنای حقیقت نفس الامری ہے کہ جمعے کوہ ہمالہ سے ہم پلیمعلوم ہوتا تھااوراس کے نقل کرنے سے میں از حدگریز کرتا رہا۔ مگرنا چارلکھنا ہی پڑا۔اس کالب لباب سوائے اس مولود کی بشارت اور طول نو لیکی واعجاز نمائی ادرعوام کی سمع خراش کے پہمے ہمی نہیں بات تو صرف اس قدرتھی کہ مرز اغلام احمد قادیانی کی ہوی ایک بچہ جنے گی۔

اتني سي يات متمي جو افسانه كرديا

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو پرائمری کے طالب علم کی طرح مثل کرنے کی عادت ہے اور بیعا دت سودا کے مراتب تک ترتی پذیر ہو چک ہے۔ورند دولفظوں میں اتنابی کانی تھا کہ یہ بچہ ایسا بچہ ہوگا۔ جوتمام نی نوع انسان اورخود مابدولت سے ہر لحاظ سے بہتر وافضل ہوگا اور تمام انبیاء کی مجرہ نمائی اس اعجاز کے سامنے پانی مجرتی ہوگی اور یہ بچہ ۹ سالہ میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوجائے گا اور ایسا دعوئی بشری طاقت سے بالاتر ہے۔ بلکہ بیضدا کے فضل وکرم سے الہا آمیری دعاکا نتیجہ ہے۔

سلطان القلم کوشاید سیمی معلوم نبیس کہ بہت یا تیس کرنے والا باتونی اور یاوا کو کے تام

یاد کیا جاتا ہے اور طول نولی عیب شاری میں واخل تجی گئی ہے۔ کم بولنے والا انسان ہمیشہ عزت کی نگاہ ہے دیکھا گیا ہے اور قلیل الکلامی بزرگی میں شار ہوتی ہے۔ جس کلام میں فصاحت و بلاغت ہووہ ہمیشاد نی ونیا میں عزت ووقار کے مرتبہ پر پہندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ قادر الکلامی اور خوش بیانی رسول اکر مرتب ہے اقوال کے مرہون منت ہے۔ ایک آیک اشارے میں وہ وہ نکات بہال ہیں وہ وہ نکات بہال ہیں جو کہ ان قدر میں وہ وہ نکات بہال ہیں جن کی نظیر اقوال عالم میں نہیں چھوٹے جھوٹے احکام بھی اس قدر ولیڈ بریجی کے مضرین نے ان کی شرح میں وفتر قلمبند کے لفظ لفظ میں وہ وہ نفاست بھری ہے کہ چوم

لين كوب اختيار دل جابتا ب-نغ رنا موانظرة تاب ادر جراحام میالاً این فسل ایز دی سے آنحضوطات چ**چی\_قدر** دمنزلت اور د جاہت و س آن کے غلام تنے اور طرفہ بید کہ خا **کرنے سے خال ہے ا** ۔ وضع کے ایمان کے مالک مشیرہ الميا*ل بين-"*انت اخى في ال 🔭 انت منى بمنزلة هارون م مناقب على "مظهرالعيائب والن ا جل وفاضل بے بدل تصاوران <u>م</u> از بروروه جن کی زندگی کا باب اس وحسين رضوان الدعليهم كے لئے ا لاف وگزاف وكذب وافتراء بمرك **و عل** میں کیوں دکھلائی دیتی ہیر **جد**ت طبع كاايك خودتر اشيده قانو

گوتے و مکینا ہے اور بیاد صاف ج کلتے ہم بھی سردست اگر کو یم زہار تمام عقد دوں کے زو تاخی تاریخ اس بات پرشاہد ہے کی تلقین فرمائی اور جس کی نے بھ

. وي جب سي كناه كامرتكب بوز

مرتے ہیں کہ بددجل دینے کے

موسئ اصول پرمرزا قادیانی کو بھ

ت میرے پاک متبوع پرجونی کریم اللہ ہے۔ ب پرخاک نبیں ڈال کمٹا۔ بلکہ دہی خاک اس کوذیل درسوا کرے گی اور ہمارے نبی کریم کی نہیں ہوگی۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ ظاہر سے روک سکتے ہو۔ ایسے تم آنخصرت تلاہیں اتعالیٰ ہمارے کینوں اور مخلوں کو دور کرے۔

ری ۱۸۸۱ء دوشنبه بجوعه اشتهارات جاس ۱۱۲۱۱ (۱۱۲۱) الامری ہے کہ جھے کوہ ہمالہ سے ہم پلیمعلوم لرتا رہار گرنا چارلکھنا ہی پڑا۔ اس کالب لباب مائی اورعوام کی مع خراشی کے پچھ بھی نہیں بات تو ایک بچہ جنے گ۔

جو افسانہ کردیا ائمری کے طالب علم کی طرح مثن کرنے کی پذیر ہو پچی ہے۔ ورند دولفظوں میں اتنا ہی کا ٹی رخود ماہدولت سے ہر لحاظ سے بہتر وافضل ہوگا پانی مجرتی ہوگی اور یہ بچہ 9 سالہ میعاد کے اندر سے بالاتر ہے۔ بلکہ بیرخدا کے فضل وکرم سے

ربہت یا تیں کرنے والا باتونی اور یاوا کو کے تام اواقل مجھی گئی ہے۔ کم بولنے والا انسان ہمیشہ رکی میں شار ہوتی ہے۔ جس کلام میں فساحت مرتبہ پر پہندیدہ نگا ہوں ہے ویکھا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ اشارے میں نہیں چھوٹے احکام بھی اس قدر میں نظام تا ہے۔ میں نہیں چھوٹے احکام بھی اس قدر میں نظام تھری ہیں جہوم

لینے کو بے اختیار ول جا ہتا ہے۔ نقط نقط ایسے ایسے معارف پیش کرتا ہے کہ کوزہ میں دریا موجیس مارتا ہوانظر آتا ہے اور پھراحکام ایسے ہیں جو بلاتمیز ملت اپنے اور پرائے کے لئے از بس مفید ہیں۔ فضل ایز دی سے آنحضو علیہ بھی صاحب اولاد تھے اور فصاحت وبلاغت تو ان کی لونڈی تمی قدرومنزلت اوروجابت وسیادت کے وہ آتا بھے۔جاہ وچیم کے دہوالی تھے۔سلاطین جہال ان کے غلام تھے اور طرفہ یہ کہ خاص محبوب بردانی تھے۔ سرآپ کی ساری زندگی الی بے جا تريفوں كے كرف سے خالى ہا ورخلفائ راشدين ميں سے حضور اكرم اللہ كا وا ماد، خاتون جنت کے ایمان کے مالک، شیر خدا، فاتح خیبر جن کی عظمت وسیادت اس فرمان رسالت سے عِمَالَ إِنْ مَنْ أَنْ مَا أَضَى فَي الدَّنِيا والآخرة (مشكوّة ص٢٥٥، باب مناقب عليٌّ) " "أنت منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى (مشكوة ص٥٦٣، باب مناقب عليّ) "مظهرالعجائب والغرائب امير المؤمنين على ابن طالب يجبى صاحب اولا وتتعه عالم اجل وفاضل ب بدل تع اوران کی اولا والله الله الم المصوم مین سیدالشبد ا ورسول ا کرم الله کے ناز پروروہ جن کی زندگی کا باب اسلام کے لئے کھلا اور اسلام کے لئے بند ہوا۔امام اسلمین حسن وسین رضوان الله علیم کے لئے اسد الله الغالب فی نے میں کوئی الیبی پیش کوئی شفر مائی اور نہ ہی الیک لاف وگزاف وكذب وافترا عجرى دعاء ما كلى سوال تويد يه كدجب اصل من يد با تمس كالعدم بير توظل میں کیوں وکھلائی ویتی ہیں؟ اوّل تو بیطل اور بروز کا سلسلہ ہی سرے سے غلط ہے اور بیہ جدت طبع کا ایک خودتر اشیدہ قانون ہے۔ گمراس قانون کے مطابق جو چیز اصل ہیں ہے وہی نقل ، من آنی جا ہے ۔ندید کداڑھی سے موچین بڑھ جائیں۔اس لئے ایسے ایسے صد ہاوا قعات ابت کرتے ہیں کہ پیدہ جل دینے کے لئے انسانے تراشید ہیں۔ بہر حال ہمیں مرزا قادیانی کے بتائے ہوئے اصول پر مرزا قادیانی کو پورااتر تے دیکھنا ہے اور اس چھوٹے خدا کو انسانی پیکریں نازل ہوتے ویکھنا ہے اور بیاوصاف جو بیان شدہ ہیں منظر عام پر یکجائی نظرے مشاہدہ کرتے ہیں۔اس لئے ہم بھی سردست اگر کو یم زبال سوز دے مصداق چپ سادھنے پر مجبور ہیں۔

مناً معمندوں کے نزویک بہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جھوٹ بولنا بدترین چیز وام الخبائث ہے۔ چانچ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی بھی کی اہل اللہ نے کسی بد بخت انسان کوانسان بنانے کی معی فرمائی تو صرف اس ایک نقطہ کو ٹو ظار کھتے ہوئے تج بولنے اور جھوٹ سے کنارہ کش ہونے کی تلقین فرمائی اور جس کسی نے بھی جھوٹ کو ترک کیا تو گویا اس نے تمام برائیوں سے نجات پائی۔ آدمی جب کسی گناہ گامر تکب ہوتا ہے تو جھوٹ کی چا دراس پر پردہ بوشی کرتی ہے۔ مگر چونکہ جھوٹ کی بناپانی پر موتی ہے۔ اس لئے اس کی بناوٹ کامیاب نہیں رہتی اور چونکہ فطرت سلیمہ جھوٹ سے بذات خود ہنفر ہے۔ اس لئے قدرت اس کی پر دہ پوشی کی طبع سازی کو پاش پاش کرد ہتی ہے۔ مگر پھر وہ اس طبع سازی کو چھپانے کے لئے ایک اور حیلہ سازی کرتا ہوا ایک اور پر دہ ڈال دیتا ہے اور جب تک وہ اپنے مطبع نظر میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس تعلی سعاصی پر پر دے پر پر دہ ڈالے ہی جاتا جب اور بھی وجب کہ اللہ تعالی نے اس کے اس تعلی پر لعنت فر مائی۔ کیوں؟ اس لئے کہ گناہ کرنے کے بعد اگر وہ ندامت اور تو برکرتا تو ایحم الحاکمین اس کے گناہ کو بخش دیتے۔ مگر گناہ عذر کناہ سے برتر ہے۔ ایک تو فعل خدموم کیا اور اس پر پے در بے جھوٹ ہوئے۔

اب ہی ایک الہام کو ملاحظ فر مادیں کہ ایک بچہ جو ابھی ماں کے شکم میں بھی نہیں آیا۔
اس کے لئے کتابوں کی کتابیں سیاہ ہورہی ہیں کہوہ ایسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ کی اس لاف
وگر اف سے ایک دنیا معتملہ خیزی کر رہی ہے۔ گر آپ ان مفتحکوں کے جواب میں اشتہار پر
اشتہار نکال رہے ہیں اور چونکہ آپ اپنی جبلی عاوت کی وجہ سے مجبور ہیں۔ اس لئے اختصار کونظر
انداز کردیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ انجھن سے میدان کشادہ کئے جاتے ہیں اور یہ قاعدہ کلیہ بے دروغ گورا حافظہ باشداور لجی تحریر میں ہمیشہ ریقص ہوتا ہیکہ وہ تعلق اوقات کے علاوہ گئی ایک مشکلیں پیدا کردیتی ہے۔

چنانچداس کیے اشتہاری خامد فرسائی کے بعدان صد ہا بے ترجیبوں سے آپ دو چار
ہوئے اور مراد آباد سے فٹی اندر من نے اس بے تکی گپ پر بیاعتراض کیا کہ داہ تی داہ ہی کوئی
الہام ہوا کہ ۹ برس کے عرصہ میں وہ مولود پیدا ہوگا۔ اس لمبے عرصے میں تو کوئی اعجازی امتیازی
نشان نہیں ہوسکتا۔ چونکہ بات معقول تھی اور مرزا قادیانی کو بھی متاثر کئے بغیر ندر ہی تو مرزا قادیانی
نے ایک اور اشتہار بسنت مخصوصہ کے مطابق پر وقلم فرمایا۔ جس کے بعض اقتباسات ہم ناظرین
کرام کے چیش کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں کو لہو کے بیل کی طرح گھومنا پہند نہیں آتا۔ نہ ہم
سلطان القلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں سے جبلا تا مقصود ہے کہ ہم نے اتی ضخیم کیاب
کسی ۔ جس ہے کوئی کچھنے ہجھے سے ا

اس اشتہار پرطرح طرح کی چرمیگوئیاں ہوئیں اوراعتر اضات بھی ہوئے۔ ممرطول نوکس کے مرطول نوکس میں چونکہ ایک خرائی مضمر ہے کہ کوئی نہ کوئی بات بے ربط اور پچی نکل جاتی ہے جو سنجا لے سے بھی نہیں سنجول سکتی اور بجائے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات انسان اینے قول سے خود پکڑا جاتا ہے اور ایسا قابوتا تاہے اور بے اس موتا ہے کہ الا مان ۔ پھر وہ

مخلصی اور بریت کے ذرائع وور کے جلقے اور زیادہ مضبوط ہوتے بدحواسی اس کے حواس خسہ پرائ لفزش اس کے قدم چوشی ہے۔ میں تھنے ہوئے ہاتھ یا دُل مار۔

بسم الله الرحمر واضح ہو کہ اس خا کہ اعرمن صاحب مرادآ بادی نے، **بری منجائش کی جگہ ہے۔**الی کم جواب میں بیہ داضح ہو کہ جن صفا سے کونو برس سے بھی دو چند ہوتی انصاف پر ہرایک انسان کاشہاد اوراخص آ دمي كوتولد برمشمل\_ لمناب شك بيبرا بماري آساني ن کےاب بعداشاعت اشتہار مندر محی تو آج ۸را پریل ۱۸۸۱ء پر لڑكا بہت بى قريب مونے والا \_ الركا المحى مونے والا بے يا بالضرو **موگا۔ بی**و ہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور الهام ہوا كمانہوں نے كہاكمة \_ چونکه ربیعاجز ایک بنده ضعیف مو

ے جناب) جومن جانب اللہ كا جاوےگا۔ و السلام علىٰ من مخلص اور بریت کے ذرائع ووسائل سوچنا ہے۔ ممر جوں جوں وہ سعی بلیغ کرتا ہے اور طول نولی کے حلقے اور زیادہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے ڈھول کا پول کھل جاتا ہے اور برحوای اس کے حواس خسسہ پر اپنا پورا پورا تساط جمالیتی ہے پھر جو بھی بیان دیتا ہے۔ قدم قدم پر لفزش اس کے قدم چومتی ہے۔ چنانچہ اس اسول کے مطابق ہمارے مرزا قاویا نی دام طول نولی میں مجتنے ہوئے ہاتھ یا واں مارتے ہوئے فرماتے ہیں۔

## "اشتهارصدافت آثار"

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلي على رسوله الريم! واضح ہو کہ اس خاکسار کے اشتہا ۲۲ر مارچ ۱۸۸۱ بربعض صاحبوں نے جیسے مثنی اندرمن صاحب مرادآ بادی نے بینکتہ چینی کی ہے کہ نوبرس کی حدجو پسرموعود کے لئے کی گئی ہے بیہ بری منجائش کی جگہ ہے۔ایسی لمبی میعاد تک کوئی نہ کوئی لڑ کا پیدا ہوسکتا ہے۔سواؤل تو اس کے جواب میں سیرواضح ہوکہ جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت وی گئی ہے۔ کسی کمبی میعاد سے گونو برس سے بھی دو چند ہوتی ۔اس کی عظمت اور شان میں کچھ فرق نہیں آسکتا۔ بلکہ صریح دلی انعاف بر ہرایک انسان کا شہادت دیتا ہے (سلطان اتقلمی ) کدایسے عالی درجہ کی خبر جوایسے نامی اوراخص آ دی کے تولد بر مشمل ہے۔انسانی طاقتوں سے بالاتر ہےاوردعا کی قبولیت ہوکرالی خبر کا مانا باشک بدبرا بھاری آ سانی نشان ہے۔ (دریں چیشک ) ندبی کصرف پیش کوئی ہے ماسوااس كاب بعداشاعت اشتهار مندرجه بالاووبارهاس امركاكشاف كيالخ جناب البي ميس توجدك مُنْ اوْ آج ۸ دایریل ۱۸۸۱ء میں اللہ جل شانہ کی طرف ہے اس عاجزیراس قدر کھل گیا کہ ایک لرکابہت ہی قریب ہونے والا ہے جو مدت حمل سے تجاوز نہیں کرسکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایک لركا ابھى ہونے والا بے يابالصروراس كقريب حمل ميں ليكن بيظا برنبيس كيا ميا كرجواب بيدا موگا۔ بیوہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں 9 برس کے عرصہ میں پید ہوگا اور پھر بعداس کے سیمی الہام ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آنے والا یمی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکیں۔ (ردومت جانے دو) چاکہ بیعاجز ایک بندہ ضعیف مولی کریم جلشانہ کا ہے۔اس لئے اس قدرظا ہر کرتا ہے۔ (اعتبار ہے جناب) جومن جانب اللہ ظاہر کیا گیا آئندہ جواس سے زیادہ منکشف ہوگا وہ بھی شاکع کیا والكار والسلام على من التبع الهدى!

المشتمرخا كسار! غلام احمداز قاد يانی ضلع گورداسپور (۱۸۷۸ بریل ۱۸۸۷ه، مجموعه اشتهارات ۱۲س۲۱۱) ٹ کامیاب نہیں رہتی اور چونکہ فطرت سلیمہ جھوٹ سے پر دو پڑی ہے۔ آمر پھر پردہ پڑی کی مع سازی کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ آمر پھر اور حیلہ سازی کرتا ہوا آیک اور پردہ ڈال دیتا ہے اور پہوتا۔ اس فعل معاصی پر پردے پر پردہ ڈالے ہی جاتا اس فعل پرلعنت فر مائی ۔ کیوں؟ اس لئے کہ گناہ کرئے ماکمین اس کے گناہ کو بخش دیتے ۔ آمر گناہ عذر گناہ ہے پے دریے جموت ہوئے۔

اوی کہ ایک بچہ جو ابھی مال کے شکم میں بھی نہیں آیا۔
اوی کہ ایک بچہ جو ابھی مال کے شکم میں بھی نہیں آیا۔
ایم میں کہ وہ ایسا ہوگا وہ ہوگا۔ آپ کی اس لاف
ہے۔ مگر آپ ان مضحکوں کے جواب میں اشتہار پر
ملی عادت کی وجہت، مجبور ہیں۔ اس لئے اختصار کونظر
میں سے میدان کشادہ کئے جاتے ہیں اور بہتا عدہ کلیہ ہمیشہ ریقص ہو تا ہیک وہ تا تعدہ کلیہ ہمیشہ ریقص ہو تا ہیک وہ تا تعدہ کلیہ کا دیکھیں ہیں سے مطاوہ کی ایک

فرسائی کے بعدان صدیا بے ترسیوں ۔۔۔ آپ دو عار ال بے تکی گپ پر بیاعتراض کیا کہ واہ یا کا واہ بیاتی کوئی پیدا ہوگا۔ اس لیے عرسے میں تو کوئی اعباری المبیاری در مرزا قادیانی کو بھی متاتر کے بغیر ندر ہی تو مرز اقادیائی بق سپر قلم فرمایا۔ جس کے بیض افتیاسات ہم ناظرین ہمیں کو ہوئے بیل کی طریع تھوسنا بہند تیس آتا۔ نہ ہم بندی ہمیں بید جنلا نامقصود ہے کہ ہم نے اتی تعنیم کتاب

چہ میگوئیاں ہوئیں اور اعمر اضات بھی ہوئے مرطول ممرے کہ وکی نہ وکی بات بے ربداور کی نکل جاتی ہے بجائے لینے کے این پڑجاتے ہیں۔ بلکہ اسا اوقات رابیا قابو آتا ہے اور ہے، میں ہوتا ہے کدالا مان سے مروہ اس شاندار ذومعنی بناوٹ پربی شاید کی نے کیاا چھا کہا ہے گواس کا تخیل کی جے اور ہے اور محبت کی چاشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ گراستعارہ کے رنگ میں یہاں بھی چونکہ الی بی وضع حمل کی قید لگائی ہے۔ جومعتکہ خیز ہے۔ کس صفائی ہے ارشاد فرماتے ہیں اس پیش گوئی کے انکشاف کے لئے توجہ کی تی ہے۔ جس کے بیمعنی ہیں کہ وہی کا سلسلہ بھی نعوذ باللہ اللہ تعالی ہے ایک ٹیلیفون کی طرح سے جہ جب چاہا قائم کر لیا اور جب چاہا تو ڑ دیا۔ حالا تکہ حضور فخر رسل تالیک کی مبارک سیرت سے ہے۔ جب چاہا قائم کر لیا اور جب چاہا تو ڑ دیا۔ حالا تکہ حضور فخر رسل تالیک کی مبارک سیرت اس کے منافی ہے اور الفاظ کی بندش ملاحظہ ہو۔ بہت بی قریب پیدا ہونے والا ہے یا بالضرور اس کے قریب میں یاکسی اور وقت میں 9 برس کے عرصہ میں یعنی جب بھی ہوا۔ یارلوگوں کے پول باراں ہیں ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

چٹتی ہی رہی فاک شہیداں سٹا ہی عمیا دامن کسی کا بجائے گل میری تربت پہوں فار کہ الجماعی کرے دامن کسی کا

خیرالقرون قرنی کے مبارک الفاظ سیرت النبی کے صفحات پرآب زرے لکھے ہوئے ماہ کامل کی طرح درخشانی فرمارہ ہیں۔ان آبدار موتیوں کی چک سعیدالفطرت لوگوں کے لئے مضعل ہدانت کا کام ابدلاآ بادتک دیتی رہے گی۔ ہاں شہرہ چشم اپنی کور باطنی کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے کے شک میں رہیں تو ''تلك اذ قسمة ضدیزی''

> جلوہ گل نے چمن میں مجھے بے چین کیا مل بی جاتے ہیں تیری یاد دلانے والے

اللہ اللہ اوہ مبارک زمانہ جس میں نور عرفال کی بارش ہورہی تھی اور آقائے نامدار سرور دو جہاں رحمتہ العالمین بنفس نفیس ان انمول موتوں سے ان اعرابیوں کی جھولیاں بھر رہے تھے۔ جن کو پیدے بھر کرروٹی، رہنے کوجھونیٹرا اور پہننے کوجیھڑا بھی میسر نہ ہوتا تھا۔ وہ جیمیت وہر ہریت کے پتلے جوتھن سے ناآشنا ومعاشرت سے کورے اور انسانیت سے کوسوں دور جن کو ہوش و بہائم سے تشکیبہ دینا کچھازیا نہوگا۔ وہ شراب کے والدادہ اور جوئے کے عادی قبل وغارت کے شیدا اور خوز بری کے کے عاشق جوائی لڑکیوں کوزندہ در گور کرنا سعادت عظیم تصور کرتے تھے اور جن کی شقاوت قبلی کے انسانیت سوز مظاہرے جن سے بدن لرزہ بدائدام ہوتا ہے اور رواں رواں الا مان والحفیظ پکارا فعتا ہے۔ تاریخ میں خون سے لکھے ہیں۔

اک آن میں جب بھرد یے جل تھل تو میں سمجھا داقف تیری رحمت سے کیا سب کو گھٹا نے

مر قربان جاؤل وجہال آگئے کے نام نامی ۔ کیوں تھے اور ناخواندگی کے م سے شاسا کیا اور اس آن ۔ اس کی نظیر پیش کرنے سے قام اللہ تعالیٰ کا دو برگز

الاقصیٰ الذی بارکنا حر کوفاندگعبےمجداقصاتک مولاکریم کے اس

ہیت المقدس جوشام میں ہے۔ مرائی ۔ کفار مکہ نے کمال

کیونکہ دہ اچھی طرح سے بیہ جا فرمانہیں ہوئے اور ان کے ز<sup>ع</sup> ولیل کا فی ہے۔

چنانچہ کفار مکہ کے
معدافت کی آتھوں سے محرو
آمہ ہے تنے کہ راستہ میں ابو ؟
میدنعیب جو ابوجہل کے نام
موست آج ایک اور بے پر کی
مضری کرآیا ہے۔صدیق آگ ہے جو بھی کہنا ہے جے سادر ب

میااور چل دیئے۔ رحمت عالم اللہ ا ہے شناسا کیا اور اس آن سے کایا بلیٹ کی آرفلسفہ جہاں انگشت جیرت درد ہاں اور تاریخ جہاں اں کی نظیر پیش کرنے سے قاصر وعاجز ہے۔

الله تعالى كاوه بركزيده رسول جب صاحب معراج جوا اورمولا كريم في مسجد اقصل ك يركرانًى ـُـ سُبِحان الـذي اسـرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله (بني اسرائيل:١) " ياك بوهمولا جو لي السيخ بندك كوفانه كعيدي مسجداتها تك\_

مولاً كريم كان نعام كوسرورود جهال آقائ نامدا علي في جب بيان فرمايا كهوه بیت المقدس جوشام میں ہے۔ گذشتہ شب بچھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف واحسان ہے اس کی سیر

کفار مکہ نے کمال استہزاء ہے بغلیں حجھانگی اور پیبتیاں اڑا ئیں اور آ وازے کیے كونكدوه المحيى طرح سے بيرجائے سے كرآ قائے نامدار محرمطف احمد مجتب علاق ملى شام كوتشريف فرمانیں ہوئے اوران کے زعم باطل میں یہ خبط مایا کہ حضو علاقہ کے بطلان کے لئے بھی ایک ولیل کافی ہے۔

چنانچہ کفار مکہ کے چند وہ نفوس جو ایذا رسانی میں پدطولی رکھتے تھے اور جنکے دل مدانت کی آنکھوں ہے محروم تھے۔حفرت رسول تلکی خدمت میں بنسی اڑانے کے لئے آرہے تھے کہ راستہ میں ابو بکر صدیق کو آتے دیکھ کر رکے اور ذرائقم کر ان میں کا وہ بدبخت وبدنعیب جوابوجہل کے نام سے یاد کیاجاتا ہے۔صدیق اکبڑسے یوں جمکل م مواک او تہارا دوست آج ایک اور بے برکی اژا تا ہے کہ گذشتہ شب وہ بیت المقدس اور آسانوں کی سیر بجسد عضری کرآیا ہے۔ صدیق اکبڑنے جواب دیا۔ خداکی قتم وہ رخ انورایا ہے جوجھوٹ سے نا آشنا ب جوبھی کہتا ہے مجھے ہاور میرااس پرایمان ہے۔اس مسکت جواب سے وہ کچھ مبہوت سےرہ مئے مگر چونکہ ایمان کی صداقت ہے بہرہ درنہ تھے۔اس لئے اس کورمت کردگار کے سحر سے تعبیر کمااورچل دیئے۔

رحت عالم الله إل اس خلق عظيم كينيع كردا كرد كفار مكه بيضح بين اورطنز أطرح

بی شاید سی نے کیا اچھا کہا ہے گواس کا تخیل کچھاور ہے اور فارہ کے رنگ میں یہاں بھی چونکہائی ہی وضع حمل کی قید سے ارشاد فرماتے ہیں اس پیش کوئی کے انکشاف کے لئے ى كاسلسلى بعى نعوذ بالله الله تعالى سے ايك فيليفون كى طرح . جام اتو ژویا - حالانکه حضور فخر رسل مان کی مبارک سیرت حظہ ہو۔ بہت ہی قریب پیدا ہونے والا ہے یا بالضروراس ہ برس *ے عرصہ میں لیعنی جب بھی ہوا۔* یا راو گوں کے یول

ب شهیدال سمنا بی عمیا دامن کس کا ی بیہوں خار کہ الجھا ہی کرے دامن سی کا ۔الفاظ سیرت النبی کے صفحات برآ ب زرے لکھے ہوئے <sup>ا</sup> الن آبدار موتوں کی چک سعید الفطرت لوگوں کے سئے

رے گی۔ ہاں شہرہ چشم ائی کورباطنی کی وجہ سے آفاب کے نسمة ضيزي کے چمن میں مجھے بے چین کیا

نے ہیں تیری یاد دلانے والے ں میں نورعرفال کی ہارش ہورہی تھی اور آتا تائے تامدار سرور نمول موتیول ہے ان اعرابیوں کی جھوسیاں بھرر ہے تھے۔ ااور بمننے کوچیتمز ابھی میسر نه ہوتا تھا۔ وہ نبیمیت و ہر ہریت ، ہے کورے اور انسانیت ہے کوسوں دورجن کو ہوش و بہائم <u>اب کے دالدادہ اور جوئے کے عادی قتل وغارت کے شیدا</u> ں کوزندہ در گورکر ناسعارت عظم تصور کرتے تھے اور جن کی یجن سے بدن لرزہ باند مرہوتا ہے اور رواں روال الامان

> جب بفرد ہے جل تقل تو میں سمھما رحمت سے کیا سب کو گھٹا نے

ے لکھے ہیں ۔۔

طرح کے سوالات پیش کرتے ہوئے خوش گیمیاں جواستہزاء سے لبریز ہیں۔ اڑارہے ہیں۔ شفق عالم کمال شفقت ومہر پانی سے ان کی تعلی تشفی فرمائے جاتے ہیں۔ مگران کے دل جو پھر سے زیادہ سخت واقع ہوئے تھے اور چراغ کے نیچ عمو ما اندھیرائی کی مثال دی جاتی ہے اور ہدایت کسی کے بس کاردگ نہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

> ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

اسی طرح ایک دوسرے وقت میں چندسرکش قریش مکہ حضور فخر رسل مطابقہ کی خدمت میں جاکر ہوکر ایل مطابقہ کی خدمت میں جاکر ہوکر یوں کویا ہوئے کہ اے محققات اگر تو سچا رسول ہے تو ہمارے سوالات کا جواب دے۔ حضو تعلقہ نے ارشا وفر مایا بیان کرو۔ وہ کون سے سوالات ہیں۔ قریش مکہ نے حسب ذیل سوالات کئے۔

..... روح کیاچیز ہے؟ ا..... اصحاب کہف جود قیا نوس ہا دشاہ کے زمانہ میں غار میں چھپے تھے ان کی کیا تعداد تھی؟

٣ ..... ووالقر نبين كون تقا؟

سرورعالم المسلطية نان كرجواب بين فرمايا اسكاجواب كل دياجائ كا۔
الله تعالى كا برگزيدہ رسول جانتا تھا كہ الله تبارك وتعالى وى كے ذريعہ سے ان كے جوابات جنادے كا جو بتاديخ جاكيں كے ادريونى موجى رہا تھا۔ كمر خالق حقيق كويہ بات ناپند موئى كہ وعدہ ديت وقت ہمارى مهر بانى كا ذكر خير كيول نيس ہوا۔ اپنے حبيب ملط كاكو كي دفيف كا حديد فرماتے ہوئے سلسلہ وى كى روزتك منقطع كرديا۔

کفار مکہ کی بن آئی وہ کم بخت پہلے ہی بھرے بڑے تھے۔ برس دیے اور ایسابرے کہ صحابہ کرام پر خدا کی زمین تنگ آگی۔ جدھرے چلتے ہیں آ وازوں پر آ وازے کے جاتے ہیں اور پر آ وازوں پر آ وازے کے جاتے ہیں اور پھیٹیاں اڑائی جاتی ہیں اور راہ چلنا تو کیا گزرنا بھی محال ہوگیا ہے۔ چنا نچے حضو وہا ہے کا وہ غلام جو خلیف تانی ہواا ہے آ تعلق کی خدمت میں بڑے اوب سے ان کے جواب کا پنجی ہوا تو حضو ہا ہے نے فرمایا کہ وحی کا تشریف لا نا میرے بس کی بات نہیں۔ جب اللہ تعالی کو منظور ہوگا جواب دیا جائے گا۔ چنانچہ میہ آ میت شریف جو مولائے کریم کہ واحدانیت کی ایک درختاں دلیل ہے۔ جائیل علیہ السلام لے کرآئے اور اس کی تعلیم فرمائی۔ 'ولا تہ قولن لشتی انبی فاعل ذالك جرائیل علیہ السلام لے کرآئے اور اس کی تعلیم فرمائی۔ 'ولا تہ قولن لشتی انبی فاعل ذالك

غداً الا ان یشاه والا مول میککر کوراً چنانچاس نے وہ احکام جواس

دوسری دلیا مسلمانوں اقراق کی گفت جگر ہیں۔ اس قدر مشکر ہوئے کا خاکف ہوئیں کہ بستر علا آگر توجہ کر۔

بوده کراس انعام کا اور ز میں رہے۔ حالانکہ وہ ہ نوافل میں گزر جاتی اور ای تبلیغی سلسلہ میں صد رسول ، اللہ تعالی سے مد یاد میں ای کے ہور جے یاد میں ای کے ہور جے آتا ہے کوا

شروع كرنے كي از معتفى ہور جيرا كرمندر اور تلى فرمائى - "أن الله خير لكم ، لكل الا عذاب عظيم (نور: ١ الله الله وه م

بیان کرر ہاہے کہ کووہ ف

غداً الا ان یشاه الله (کهف: ۲۳) "که اے میرے صبیب یون مت کموکه میں بیکام کرنے والا بون - بلکہ کموکه الله وکام کرنے والا بون - بلکہ کموکه الله والله وا

چنانچاس کے بعد آپ میں ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوادکام جواس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوادکام جواس کے جوابات میں تے، نازل فرمائے۔ دیکھوسور و کہف :

بڑھ جاتی ہے چمن میں اور آرزو تمہاری جس گل کو سوتھا ہوں آتی ہے بو تمہاری

دوسری دلیل ملاحظه مو:

مسلمانوں کی وہ پاک ماں جوعا نشرصد بقۃ کے نام نامی سے یاد کی جاتی ہے اور خلیفہ اوّل کی گفت جگر ہیں۔ جن پر تیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول نے تہمت تراشی کی تو حضو علیہ اللہ اس قدر شفکر ہوئے کہ قلم کو طاقت نہیں کہ بیان کر ہے اور ام المؤمنین اس بہتان سے اس قدر فائف ہوئیں کہ بستر علالت پر دراز ہوگئیں اور بخار لازم ہو چکا اور قریب المرگ ہوگئیں۔

اگر توجہ کرنے سے وحی کا سلسلہ شروع ہوسکتا ہوتا تو حضوطی کی ذات والا تبار سے بڑھ کراس انعام کا اور زیادہ کون سختی تھا۔ گراییا نہیں ہوا۔ حضوطی جہت روز تک ای رنج وحن شراییا نہیں ہوا۔ حضوطی جہت روز تک ای رنج وحن شراییا نہیں ہوا۔ حضوطی جہاں تک کہ ساری ساری رات فوافل میں گررجاتی اور پاول متورم کرجاتے اور دن اللہ تعالیٰ کے احکام سنانے میں تمام ہوتا اور ای تبینی سلسلہ میں صدبا چولیں وجود اطہر پر آئیں اور دل ابولہان ہوجاتا۔ کروہ خدا کا برگزیدہ رسول اللہ تعالیٰ سے منہ نہ موثر تا اور توجہ تو کیا ایسے منہمک ہوتے کہ دنیا وہ افیہا سے بے نیاز اس کی دھی اور سے۔

آ قائے کون ومکال اللہ کی سیرت کا ورق ورق اور نقط نقط پکار پکار کرزبان حال بیان کررہا ہے کہ کووہ خدا نے نہایت مجوب اور افضل الرسل تھے۔ گروہ اپی مشیت سے سلسلہ وی شروع کرنے کے بجاز نہ تھے۔ بلکہ یہ کرم حفرت احدیت ہی کومز اوار ہے کہ جب اس کی مشیت مقتفی ہو۔ جیسا کہ مندرجہ بالا واقعہ میں جب اس کومنظور ہوا تو جب اپنے حبیب باللہ کو ویا ہا تواز اور اللہ فاللہ مندرجہ بالا واقعہ میں جب اس کومنظور ہوا تو جب اپنے حبیب باللہ کو اور کی کے اور اللہ فاللہ عصبة منکم ، لاتحسبوہ شرالکم بل هو خیر لکم ، لکل امری منهم له خیر لکم ، لککل امری منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولیٰ کبرہ منهم له عذاب عظیم (نور: ۱) "

الله الله وه مبارك بستى جو باعث تكوين روز كاراور كافته للناس موكى وه تو الله تعالى ك

ہے۔ مادت بزور بازو نیست بخشد خدائے بخشندۂ وقت میں جند سرمش قرایش کہ جضور فخر سل علاقے کی خدمید

وقت میں چند سر کش قریش مکہ ،حضور فخر رسل میلانے کی خدمت محمد میلانے اگر تو سچا رسول ہے تو ہمارے سوالات کا جواب ن کرو۔ وہ کون سے سوالات ہیں۔ قریش مکہ نے حسب ذیل

زہے؟ ب جود قیا نوس با دشاہ کے زیانہ میں غارمیں چھپے تھے ان کی ی؟ کون تھا؟

کے جواب میں فر مایاس کا جواب کل دیا جائے گا۔ اِل جانیا تھا کہ اللہ تبارک وتعالی وی کے ذریعہ سے ان کے میں مے اور یونمی ہو بھی رہا تھا۔ محر خالق حقیق کو یہ بات تا پہند پانی کا ذکر خیر کیوں نہیں ہوا۔ اپنے حبیب مقالیہ کو ایک خفیف می زنگ منقطع کردیا۔

ا بخت پہلے ہی جرب پڑے تھے۔ برس دینے اور الیہ ابر سے کہ اور الیہ ابر سے کہ اور کی جرب جاتے ہیں اور اور کی گرائے ہیں اور اور کیا گررنا بھی محال ہوگیا ہے۔ چنا نچہ حضوط اللہ کا اوہ غلام جو سے میں بڑے اوب سے ان کے جواب کا التی ہوا تو حضوط اللہ کے اس کی بات نہیں۔ جب اللہ تعالی کو منظور ہوگا جواب دیا ہو مولائے کریم کہ واحدانیت کی ایک درخشاں دلیل ہے۔ راس کی تعلیم فرمائی۔ 'ولا تقولن لششی انبی فاعل ذالك

لطف واحسان کی تماج ہواور جب تک مشیت ایز دی کومنظور ندہو۔ جبرائیل آمین ندآ سکیں اور بیا سلسلہ وجی جب تک اس کی مشیت مقتضی ندہو بندی رہے اور بی تو ایک خالق اور تخلوق میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرا می کو جب منظور ہوشر وع کرے اور جب چاہے منقطع کردے۔ کیونکہ وہ کسی کا تابع فرمان نہیں۔ اس کی ذات اس سے مزہ ویرتر ہے۔ ہاں انہیا علیم السلام پر جب چاہے لطف وکرم کی بارش پر بارش برسائے۔ محرکسی نبی کی بیے جرائت نہیں کہ وہ جب چاہے سلسلہ الہام کوشر وع کردے اور جب چاہے بند کردے۔

اب پنجابی نبی صاحب کودی بھی ملاحظہ ہوکس نے کیا حسب حال کہا ہے۔ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جمکائی دکھے کی

ہماں تو مشکل ہی نہیں ذرا توجہ کی ادر الہائی سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ بھی اس تیزی وخیزی سے ساون کی بارش کی طرح کہ ادھور ہے ہی پیغام پہ پیغام جن کا ندسر ہے نہ پیر۔ آنے گئے اور جن کی تغییم ہی نہیں ہوتی اور جو واقعات کے بعد چہاں کئے جاتے ہیں اور جن پر حاشیہ آرائی کی جاتی ہیں اور جن پر حاشیہ آرائی کی جاتی ہیں ہوتی ہے اور بیسلسلہ ربانی ٹیلی فون تھوڑا ہے کہ چلوکرتے ہی شروع ہوگیا اور Receiver رکھتے ہی بندہ ہو چکا نہیں بکہ بیا کی ایداییا یا ک اور منزہ سلسلہ ہے جو اللہ تعالی کے تبغید قدرت میں ہے۔

کیا جائے وحشت میں کیا کہا انہیں میں نے مدم بھی میری آج تعلی نہیں کرتے

الله الله! اس قدر دعوے اور بیشیرین بخنی مولودمسعود کی بشارت کر نیز کلی قدرت ملاحظه بوکه البهام دهرے کے دهرے رہ مے اور وضع حمل میں لڑکی پیدا ہوئی۔

غیرتو غیرتی سے اپنجی بدگمان ہوگئے۔ بینوت ہور بی ہے۔ اندالله و اندا الیه داجعون ایکانوں اور برگانوں نے تھرنوت کو متزلزل کر دیا تو مرزا قادیانی نے کمال ہوشیاری سے ڈوبتی ٹاؤ کو کندھا دیا اور قریب کے حمل پر بھد مشکل جان چیزائی۔ انظار کی گھڑیاں گررنے کو تو گزرکئیں۔ گرایک عجیب انداز سے گزریں۔ نہ سوتے چین تھیب ہوا اور نہ جا گئر میں۔ نہ سوتے چین تھیب ہوا اور نہ جا گئر میں۔ نہ سوتے جین تھیب ہوا اور نہ جا کے فرصت حاصل ہوئی اور جانبین کی تگاہیں آسان سے نازل ہونے والی دعا بیروح کی جمری سے منتظر ہیں۔

زچه کی گود مجر چکی تھی اور مرزا قادیانی کاوہ الہام قریب آچکا تھا۔ (مولودموعود) جس

کی انتظار میں دنیا بے جس میں مرزا قادیانی کی است کی جان میں جان میں مراز قادیانی کی دورات اورانی نے کا کا تراندام کی دادویں۔

خوش خرری

نے اشتہار ۸رابریل۲ بيان ميں لکھاتھا کہ اگر ضرور پيدا ہو جائے گا. ڈیڑھ بچے کے قریب د مس قدر بزرگ پیش آ وه پیش کوئی منظور کریر كيونكهاس پيش كوئي كا حمل بھی کچھدورنہیں ا اشتهار مس لزكا پيدا مو معتمون نذكور بالألكه و ہوگا۔آربوں نے ج موجوده سےخاص تھا بُوابِ ديا كه بيه جحت إ بیان کرے اور ملم کے ايخ الهام سے اندر ہے۔ پس جس حالت

کومنفورنہ ہو۔ جبرائیل آمین نہ آسکیس اور بیہ رہے اور یمی تو ایک خالق اور مخلوق میں فرق کرے اور جب چاہے منقطع کر دے۔ کیونکہ زہ و برتر ہے۔ ہاں انہیاء علیم السلام پر جب نبی کی بیرتر اُت نہیں کہ وہ جب چاہے سلسلہ نبی کی بیرتراًت نہیں کہ وہ جب چاہے سلسلہ

> می نے کیا حسب حال کہا ہے۔ ہے تصوبر یار مکائی دکیمہ کی

ہائی سلسلہ شروع ہوگیا اور وہ بھی اس تیزی فام پہ پیغام جن کا ندسر ہے ند پیر۔ آنے گئے پہلیاں کئے جاتے ہیں اور جن پر حاشیہ آرائی سے دنیا کوکون سافائدہ کانچتا ہے اور یہ سلسلہ اور Receiver رکھتے ہی بندہ ہو چکا نہیں

ہ قبند قدرت میں ہے۔ کھا انہیں میں نے

نسلی نہیں کرتے ٹی مولود مسعود کی بشارت مکر نیز گلی قدرت ل میں لڑکی پیدا ہوئی۔

۔ یہ نبوت ہور ہی ہے۔ انسالله و انسا الیه رُل کر دیا تو مرزا قادیائی نے کمال ہوشیاری مدمشکل جان چیڑائی۔ انتظار کی گھڑیاں گزریں۔ نہ سوتے چین نصیب ہوا اور نہ مان سے نازل ہونے والی دعا بیروح کی

والهام قريب آچكا تعا\_ (مولودموعود) جس

کی انظار میں دنیا بے صبری ہوئی جاتی تھی۔ آخر خداک مہر پانی سے وہ سعید ساعت آئی پیٹی۔
جس میں مرزا قادیانی کی مراہ مصح شہود پر آئی۔ جس سے مرزا قادیانی ڈھارس بندھی اورغریب
امت کی جان میں جان آئی۔ پھر تو مبارک کے شاو بانے بچا اور نعمہ جانفزا کا غلغہ بلند ہوا اور
مبار کبادی کا تراند امت میں بلند ہوا ۔ تھی کے چراغ چلائے گئے اور مرزا قادیانی کی تعریف
مبار کبادی کا تراند امت میں بلند ہوا ۔ تھی کے چراغ چلائے گئے اور مرزا قادیانی کی تعریف
دقوصیف میں زمین و آسان کے قلابے ملاتے ہوئے شکر انہ کے نوافل ادا کئے کہ سلمانوں کی
لاج مرزا قادیانی نے رکھی کے چنائچہ قارئین کرام کی خدمت میں مرزا قادیانی کا وہ لطف اندوز
پیام جوشراب محبت سے سرشار ہے چیش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے بہرہ ور ہوکر ہماری محنت
کی داود ہیں۔
کی داود ہیں۔

''اے ناظرین! میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑ کا جس کے تولد کے لئے میں نے اشتہار ۸رایر مل ۱۸۸۱ء میں پیش کوئی کی تھی اور خدا تعالیٰ سے اطلاع یا کراینے کھلے کھلے بیان میں لکھاتھا کہ اگر وہ حمل موجود میں۔ پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جواس کے قریب ہے۔ مرور پیدا ہو جائے گا۔ آج ۱۱رزیقعدی، ۱۳۰ھ مطابق سراگست ۱۸۸۷ء میں ۱اربج کے بعد ورده بج كقريب وهمولودمسعود بيداموكميا-فالحمدالله على ذالك إاب ويجناحا بي كربير س قدربزرگ پیش کوئی ہے جوظہور میں آئی۔ آربدلوگ بات بات میں بیسوال کرتے ہیں کہم وہ پیش کوئی منظور کریں ہے۔جس کا وقت ہتلایا جائے۔سواب بیپیش کوئی انہیں منظور کرنی پڑی۔ كونكداس پيش كوئى كامطلب بيه ب كهمل دوئم بالكل خالى نبيس جائے گاله ضرورار كاپيدا موكا اوروه مل ہمی کے دورنہیں بلک قریب ہے۔ بیمطلب اگر چداصل الہام میں مجمل تھا۔ لیکن میں نے ای اشتهار میں لڑکا پیدا ہونے سے ایک برس چار مہینے پہلے روح القدس سے قوت یا کر مفصل طور پر مغمون فدكور بالالكه وياليعني بدكه أكراؤكا استحمل مين ببدا نه مواتو دوسر يحمل ميس ضرور بيدا **ہوگا۔ آربی**ں نے ججت کی تھی کہ بیفقرہ الہامی جوایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کرے گا۔ حمل موجودہ سے خاص تھا جس سے لڑکی ہوئی میں نے ہرایک مجلس اور ہرایک تحریر وتقریر میں انہیں بواب دیا کہ رہے جست تمہاری فضول ہے۔ کیونکہ کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ مہم آپ بان کرے اور مہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تغییر ہر گز فوقیت نہیں رکھتی ۔ کیونکہ مہم ا پنالہام سے اندرونی واتنیت رکھتا ہے اور خداتعالی سے خاص طاقت یا کراس کے معنی کرتا ہے۔ پس جس حالت میں اڑکی پیدا ہونے سے کی دن پہلے عام طور پر کئی سواشتہار چھپوا کر میں نے

شائع کردیے اور بڑے بڑے آر ہوں کی خدمت میں بھی بھیج دیئے تو الہا می عبارت کے وہ معنی جول نہ کرنا جوخود ایک خفی الہام میں میرے پر ظاہر کئے اور پیش از ظہور خالفین تک پہنچا دیے گئے ۔ کیا ہمٹ دھرمی ہے یانہیں کیا ہم کا اپنے الہام کے معنی بیان کرنا یا مصنف کا اپنی تصنیف کے کیا ہمٹ دھرمی ہے یانہیں کیا ہم کا اپنی تصنیف کے کی عقیدہ کو ظاہر کرنا تمام دوسر لوگوں کے بیانات سے عندالعقل زیادہ معترنہیں ہے۔ بلکہ خود سوج لینا چاہئے کہ مصنف جو کچھ چیش از وقوع کوئی امر غیب بیان کرنا ہے اور صاف طور پر ایک بات کی نسبت دعوی کر لیتا ہے تو وہ اپنے اس الہام اور اس تشریخ کا آپ ذمہدار ہوتا ہے اور اس کی باتوں میں دخل ہے جادیا ایسا ہے۔ جیسے کوئی کی مصنف کو کہے کہ تیر نے تصنیف کے یہ معنی نہیں بلکہ یہ ہیں۔ جو میں نے سوچ ہیں۔ اب ہم اصل اشتہار ۸ را پر یل ۲۸۸ و ناظر بن کے طاحظہ کے لئے ذیل میں کھتے ہیں تاان کوا طلاع ہو کہ ہم نے پیش از وقوع اپنی چیش کوئی کی نسبت کیا دوگئی تھا اور پھردہ کیسا اینے وقت پر پورا ہوا۔"

المشتمرخاكساراغلام احمرقاد ياني از قاديان شلع كورداسيور (عراكست ١٨٨٤ء، مجموعه اشتهارات جام ١٣٢٠١٣) نا پائيدار دنيا كى بي شبات كمثريال جلد جلد كرر ردى تعيس اور چمن جهال يس هزارول

کلیاں خلاق و و جہاں کے نام کو بلند کرتی ہوئیں چنگ کر پھول بنی سین کروں بلبلیں اس کی حمد کے برانے کا کرگلوں پر فار ہوئیں۔ ہزاروں کو بلیں پھوٹیں اور لا کھوں درخت برگ و برے ملیوں ہوکر ان کا کھوں کے انوں بین ٹر رکے ہو جھے اس کی جناب بیں مر بھج و ہوئے۔ کروڑ وں ہے صفح شہود پر سر نراباس زیب تن کئے۔ فلسفہ جہاں کو کو حیرت بنا کر زر د ہوکر چل دیئے۔ پھولوں کی آفر نیش ہے جن جہاں املہا اٹھا تو گھیں کے ہاتھوں کو بھی حرکت ہوئی۔ طورخوش الحان گا بھاڑ پھاڑ کر تو حہ فوانی کررہ ہے تھے اور بلبلیں سینے فکاری میں محوہوری تھیں۔ گرآ گھیں کے کان کھن ناآ شناہے۔ فوانی کررہ ہے تھے اور بلبلیں سینے فکاری میں محوہوری تھیں۔ گرآ گھیں کے کان کھن ناآ شناہے۔ دو گویاس بی ندر ہا تھا اور باغ جہاں کی بہار جوشا بداسے تا پندر آئی تھی کو بڑی بودر دی سے لوٹ رہاتھا۔ جب وہ کو گھیں کے اس فل کو جووہ کھیل سمجھے ہوئے تھا د کھی نہیں۔ ان پھولوں اور غیوں میں اگر جاتی۔ کو گئی ایک بھی تھی۔ کے اس فل کو جووہ کھیل سمجھے ہوئے تھا د کھی نہی ۔ ان پھولوں اور غیوں میں اگر جاتی۔ کو گئی گئی پر ایک جب بھی کی گئی ایک بھی تھی۔ جب کی کہ کہاں کی امرید میں وابستہ ہیں۔ اس لئے تیرا تو ڑ لینا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ تیرے دی سے جو کہ میں ہوں اور چونکہ ہائی جہاں کی امرید میں وابستہ ہیں۔ اس لئے تیرا تو ڑ لینا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ تیرے دی سے جو کہ میں ہوں اور چونکہ ہائی جہاں کے اسے دو گھی میں اور دیونکہ ہیں ہوں اور چونکہ ہائی جہاں کے اسے دوگر کہی شاید دھوکہ میں ہوں اور چونکہ ہائے جہاں کے اسے دوگر کیس میں اور وہ کونکہ ہیں ہوں اور چونکہ ہائے جہاں کے معید دوگر بھی شاید دھوکہ میں ہوں اور چونکہ ہائے جہاں کے حیوانہ کو کہیں میں اور وہ کی کھی میں ہوں اور چونکہ ہائے جہاں کے حیوانہ کو کھیں ہوں اور چونکہ ہائے جہاں کے حیوانہ کی میں ہوں اور چونکہ ہیں جونکہ کی جہاں کے معید دوگر بھی میں ہوں اور چونکہ ہیں ہوں اور چونکہ ہائے جہاں کے حیوانہ کو کہیں ہوں اور چونکہ کی شاید دھوکہ میں ہوں اور چونکہ ہو کو کھیں جونکہ کے جہاں کے حیوانہ کو کھیں ہوں اور چونکہ کی شاید کی جونکہ کی جونکہ کی سے دور کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھیں کی کی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کی کی کی کے کی کھی کو کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی

کےاس واحد مالی کاارشاد ہے۔

"جآه الحق اس لئے چوکل من السماه" کہاجاتا۔ آه! جب بیا پرزوں میں ایک ہجان آ راگی کوکون پند کرتاہے۔

ہمیں اس ص خوب کہاہے۔

افسوس ميرمو<sup>ط</sup> داغ مفارقت ديتاموا **چ**ل

مرزا قادیاؤ بهتی امیدی اجر کئیں بالاتر ہے۔اس صدمہ اور آپ کی طبیعت پہایک کفرائض کرتے پڑٹ باعث یہاں سے ہی۔ کہ ہوش وحواس کھود۔ الفاظ میں فرماتے ہیں۔ ''جآء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا''
اس لئے چونکہ تیری وجہ سے اس کی ہمسری کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور''کان الله نزل
من السماء'' کہا جاتا ہے کی وجہ سے مجبور ہو کر میں تجھے تو ڈتا ہوں۔

یں مسلم کی است میں است میں است میں است میں میں صف ماتم بچھ کی اور نبوت کے میں صف ماتم بچھ کی اور نبوت کے پرزوں میں ایک بیجان آ میا اور خاکسارنی کو تاویلیس بنانے سے دوجار ہونا پڑا۔ مرب وقت کی رام کی کون پیند کرتا ہے۔

وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے بنتی بھی بگڑ جاتی ہے جب منظور خدا ہوتا ہے ہمیں اس صدمہ جاتکاہ میں امت مرزائیہ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ کس نے کیا

خوب کہاہے۔

کسی کا کندہ تھینے پر نام ہوتا ہے کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے عجب سراہے یہ دنیا کہ جس میں شام وسحر کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے

افسوس بیموعود بچکلی سے پھول بنتے سے پیشتر سولہ ماہ کی عمر میں مرزا قادیانی کو بے داغ مفارقت دیتا ہوا چل بسا۔

> پیول تو دو دن بہار جانفرا دکھلا گئے حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجما گئے

مرزا قادیانی کویمدمداییا شاق گرزاکداس کا تصورا حاط تحریہ باہرہ۔ آپ کی استی امیدیں اجر گئیں اور کارخانہ نبوت بیں ایک بیجان عظیم ایبا اٹھا جس کا تصورا حاط تھر ہے بالاتہ۔ اس صدمہ جا نکاہ نے آپ کو دیوانہ بنادیا اور مراق کے دور ہے اس محمہ جا نکاہ نے آپ کو دیوانہ بنادیا اور مراق کے دور ہے اس محمہ بناوی ایبا بار پڑا جس سے آپ مجموع امراض کا گلدستہ بن گئے۔ گرتا ہم نبوت کے فرائن گرتے ہی العرام دیتے رہے اور بچ تو یہ ہے کہ توازن دماغ کے محمود سے کے فرائن گر تے ہی العرام کی العرام دیتے رہے اور بھی کیون تھے کیونکی نم نے مبرکواییا تاراح کیا تھا کہ ہوش وحواس کھودیے تھے۔ چنانچہ ہارے اس بیان کی تعدیق مرزا بشیر احمد صاحب ذیل الفاظ میں فرائے ہیں۔

ت میں بھی جیج دیے تو الہائی عبارت کے وہ معنی پر ظاہر کئے اور چیں از ظہور عالفین تک پہنچادیے ہام کے معنی المان کی تعلیف کے ہیان کرتا یا مصنف کا اپنی تصنیف کے ہیان کرتا ہے اور صاف طور پر ایک ام اور اس تشریخ کا آپ فرمہدار ہوتا ہے اور اس کی مصنف کو کے کہ تیر نے تصنیف کے بیم حق نہیں مل اشتہار ۸ دا پر بل ۱۸۸۱ء ناظرین کے بیم حق نہیں مل اشتہار ۸ دا پر بل ۱۸۸۱ء ناظرین کے بیم حق نہیں مل اشتہار ۸ دا پر بیل ۱۸۸۱ء ناظرین کے ملاحظہ بیش منے پیش از دقوع اپنی پیش کوئی کی نسبت کیا

(ادراگست ۱۸۸۷ء، جموعاشهارات جاس ۱۳۲۰۱۳)

علد جلد گزرری تعیس اور چن جهال میں بزارول
چنگ کر پھول بنی سینئز وں بلبلیس اس کی حمد کے
پیوٹیس اور لاکھول درخت برگ و برسے بلبوس ہوکر
جناب میں سر بھی وہوئے کر دڑوں ہے صغی شہود
ہنا کر زرد ہوکر چل دیئے ۔ پھولوں کی آ فرنیش
اور کی میں ۔ گرآ گھی کو بردی بدردی سے لوٹ
ایداسے ناپند آئی تھی کو بردی بدردی سے لوٹ
ایداسے ناپند آئی تھی کو بردی بدردی سے لوٹ
ایون ہوکررہ جاتا اور جب تو ٹرتا وہ سید کوب ہوکر
اور بولا گوتیر سے نفیے نفیے تو گئ مضحل اور کمزور ہیں
اور بولا گوتیر سے نفیے نفیے تو گئ مضحل اور کمزور ہیں
لینے سے جمھے کوئی خاص ذاتی فائدہ نہیں ۔ گمر چونکہ
ستہ ہیں ۔ اس لئے تیرا تو ٹرلینا ہی بہتر ہے ۔ کیونکہ
وگر بھی شاید دھوکہ میں ہوں اور چونکہ باغ جہاں

''بیان کیا مجھ سے والدہ صاحب نے کہ حضرت مسے موعود (مرزا قادیانی) کو پہلی وفعہ دوران سراورہشریا کا دورہ بشیرا قال کی وفات کے چنددن بعد ہوا تھا۔''

(سیرت المهدی حصداقل م ۱۹ امردایت ۱۹) چنانچه مرزا قادیانی کی تعدیق جو انہوں نے اپنی قلم سے بیان فرمائی ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے حسب ذیل ہے۔ حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر

"واضح موكداس عاجز كرا كريشراحدكي وفات جوعراكست ١٨٨٤ءروز كيشنبه بيس پیدا ہوا تھا۔ ارنومبر ۱۸۸۸ء کوای روز یکشنبہ میں ہی اپنی عمر کے سولہویں مہینہ میں بوقت نماز مبح ايي معبود حقيق كى طرف والس بلايا مميا عجيب طور برشور وغوعا خام خيال لوكول ميس اشحا اور رتگارتک کی باتیں خویشوں وغیرہ نے کیں اور طرح طرح کے نافہی اور سج دلی کی رائیں طاہر کی مسكي مخالفين فدبب جن كاشيوه بات بات من خيانت وافتراء بانهول في اس يح ك وفات برانواع دانسام کی افتراء گمرنی شروع کی۔سوہر چندابتداء میں ہماراارادہ نہ تھا کہاس پسر معصوم کی وفات پرکوئی اشتہار یا تقریر شائع کریں اور نہ شائع کرنے کی ضرورت تھی۔ کیونکہ کوئی ایسا امر درميان نه تفاكم مي فهيم آ وي كوفور كمان كاموجب موسك ليكن جب بيشور وغوغا انتها كويلي میااور کیجاورابله مزاج مسلمانوں کے دلوں پر بھی اس کامعزا ٹریز تا ہوانظر آیا تو ہم نے محض للد يتقريشانع كرنامناسب مجعاراب ناظرين برمنكشف موكبعض فألفين يسرمتوفى كى وفات كاذكر كرك اين اشتهار واخبارات مل طنر سے كھتے ہيں كديدوى بچد ب جس كى نسبت اشتهار ۲۰ رفروری ۱۸۸۷ء اور ۸۷ماریل ۱۸۸۱ء اور عراقست ۱۸۸۷ء میں بیر ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ صاحب محکوہ عظمت ودولت ہوگا اور تو میں اس سے برکت یا تمیں گی۔ بعضوں نے اپی طرف سے افتراء کرے میجمی اپنے اشتہار میں لکھا کداس بچے کی نسبت بدالہام بھی طاہر کیا گیا تھا کہ مید بادشاہوں کی بیٹیاں بیاہے والا ہوگا۔لیکن ناظرین پرمنکشف ہوکہ جن لوگوں نے بیکتہ چینی ک ب\_انہوں نے برادمو کہ کھایا ہے یا دمو کہ دینا جا ہاہے۔اصل حقیقت بیہے کہ ماہ اگست ۱۸۸۷ء تک جو پرمتونی کی پیدائش کامپید ہے۔جس قدراس عاجز کی طرف سے اشتہار چھے ہیں جن کا لیکھرام پٹاوری دجر ثبوت کے طور پراپنے اشتہار میں حوالہ دیا ہے۔ انہیں میں سے کو کی مخص ایک اليا حرف بي بيش نبيس كرسكارجس مين يدوعوى كيا حميا موكم مسلح موعود اورعريان والايكى الزكا تھا۔ جو نوت ہوگیا۔ بلکہ ۸رابریل ۱۸۸۱ء کا اشتہار اور نیز کراگست ۱۸۸۷ء کا اشتہار جو

۸رایر مل ۱۸۸۷ و کی بنایر ہنوز الہا می طور پر بی تصفیہ کہ کھر ام پٹاوری نے وبدزبانى سيمرامواب تنيون اشتهارون كوبره هز بإف لوكول كوآ ربول \_ ہوکرا پنااصول بیہتلاتے ہے۔پس عجیب بات ب ایک مرتبہمی کام میں ہ ۸۸۲ء اور عماگست. ہونے والا کیسا اور کن م الهام كى روسے غير مفصا لڑ کے کی نسبت عام طوہ محتئيں ہيں۔ليكن اس مصداق ان تعريفول كا خېين كەكب اوركس وف ای پسرمتوفی کوهمرایا بإس موجود بين اوراكة

اور پھر آپ ہی انصاف

مدبا خطوط اطراف مخ

ہےلوگ ہدایت یاویر

کوئی الہام نہیں ہوا۔، اس کی دجہ بیٹمی کہا س

مإكيزكي روح اور بلند

اس کی کاملیت استعد کے لے بڑی عمر مانا خ

نے کہ حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کو پہلی دفعہ کے چنددن بعد ہوا تھا۔''

(برت المهدى حصداؤل ص ١٦مردايت ١٩) المبول في المبول من ا

إحمد كي وفات جو مراكست ١٨٨٧ء روز يكشنبه يس ں عما اپنی عمر کے سولہویں مہینہ میں بوقت نماز صبح ب طور پرشوروغوغا خام خیال لوگوں میں اٹھا اور ر مطرح کے نافنی اور کج دلی کی رائیں ملاہر کی مل خیانت وافتراء ہے انہوں نے اس بچے کی -موہر چندابتداء میں ہاراارادہ نہ تھا کہاس پسر اور نشائع کرنے کی ضرورت تھی۔ کیونکہ کوئی ایسا وجب موسك ليكن جب بيشور دغوعا انتها كو يهنج ل اس كامعنرار پر تا موانظر آيا تو ہم نے محض للہ نف ہو کہ جض خالفین بسر متونی کی وفات کا ذکر ہ بیں کہ بدوہی بچہ ہے جس کی نسبت اشتہار المست ١٨٨٤ء من بيه ظاهر كياميا تفاكه وه برکت پائیں گی۔بعضوں نے اپنی طرف ہے بح كانبت برالهام بمي ظاهركيا ميا تفاكه بد ن پر منکشف موکه جن لوگوں نے بیانکتہ چینی کی ب-امل حقیقت بیه که ماه اگست ۱۸۸۷ء ال عابز كى طرف سے اشتہار چیے ہیں جن كا ن حالہ دیا ہے۔ انہیں میں سے کوئی فخص ایک اکیا ہو کہ معلم موعود اور عمر پانے والا یمی اوکا بهار اور نیز ۷۷ گست ۱۸۸۷ء کا اشتهار جو

٨ ايريل ١٨٨١ء كى بنايراوراس كحواله يروزتولد بشيرشائع كيا كيا تعارصاف بتلار بايك بنوزالها می طور پریتصفینیس مواکر ایارلر کامصلح موعوداور عمر پانے والا ب یا کوئی اور بے تعجب کر میکھرام بیثاوری نے جوش تعصب میں آ کراپنے اس اشتہار میں جواس کی جبلی خصلت بد کوئی وبدزبانى سے جراہوا ہے۔اشتہارات ندكورہ كے حوالد سے اعتراض تو كرديا مكر آ ككميں كھول كران تینوں اشتہاروں کو پڑھندلیا تا جلد بازی کی ندامت سے فی جاتا نہایت افسوس ہے کہ ایسے دروغ باف لوگوں کو آربوں کے دہ پنڈت کیوں دروغ کوئی ہے منے نہیں کرتے جو بازاروں میں کھڑے موكراينااصول سيتلات بي كمجموث كوجمور ناادرتيا كناادريج كومانناادر قبول كرناآ ريول كادهرم ے۔ پس عجیب بات یہ ہے کہ دهرم قول کے ذریعہ سے تو ہمیشہ طاہر کیا جاتا ہے۔ مرفعل کے وقت ایک مرتبه بھی کام میں نہیں آتا۔افسوس ہزارافسوس۔اب خلاصہ کلام بیر کہ ہردواشتہار ۸راپریل ١٨٨١ء اور عما كست ١٨٨٤ء فركوره بالا اس ذكر وحكايت سے بالكل خاموش بيس كوركا بيدا ہونے والا کیمااور کن صفات کا ہے۔ بلکہ بیدونوں اشتہار صاف شہادت دیتے ہیں کہ بنوز بیامر المام كى روسے غير مفعل اور غير مصرح ب- بال يتعريفيں جواو پر گزر چكى بي ايك آنے والے لاے کی نسبت عام طور پر بغیر کس تخصیص وقعین کے اشتہار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء میں ضرور بیان کی محكين بين ليكن اس اشتهار مين توكسي جكة نبين لكعا كه جوك راكست ١٨٨٤ وكوركا بهدا موكاروبي مصداق ان تعریفوں کا ہے۔ بلکہ اس اشتہار میں اس الر کے کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ مندرج نبيس كدكب اوركس وقت موكا لهي ايها خيال كرنا كدان اشتهارات ميس مصداق ان تعريفول كا ای پرمتونی کوهمرایا گیا تعارسراسر بث دهری اور بایمانی ب- بیسب اشتهارات جارے یاس موجود ہیں اور اکثر ناظرین کے پاس موجود ہول کے۔مناسب ہے کدان کوغور سے بڑھیں اور پھرآ پ بی انساف کریں جب باڑ کا جونوت ہوگیا ہے پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش کے بعد مد ہا خطوط اطراف مخلفہ سے بدیں استفسار پہنچے تھے کہ کیا یہی مصلح موعود ہے۔جس کے ذریعہ العلام المات يادي كروسكويكي جواب كما كما تماكداس بارسي مفائي ابتك کوئی المهام نبیں ہوا۔ ہاں اجتهادی طور پر بیگمان کیا جاتا ہے کہ کیا تعجب کہ صلح موعود ہی اڑ کا ہوادر اس كى وجد أيتى كداس بسرمتوفى كى بهت ى ذاتى بزر كيال الهامات مين بيان كى كن تعين \_جواس یا کیزگی روح اور بلندی فطرت اورعلواستعداداورروش جو بری اورسعادت جبلی کے متعلق تھیں اور اس کی کاملیت استعدادی سے علاقد رکھتی تھیں ۔ سوچونکدوہ استعدادی بزرگیاں الی نہیں تھیں جن کے لے بدی عمریا نا ضروری ہوتا۔ای باعث سے یقین طور پر کسی الہام کی بناء پراس رائے کو ظاہر

یداشتہارسنت قدیمہ کے مطابق ابھی بہت اسباہے۔ کمرچونکہ سنت خاص کے مطابق علائے کرام کی شان میں آپ برس پڑے ہیں۔ علائے ہم اس پراکتفا کرتے ہیں۔ اندھیر تکری اور اس کی حکومت

۔ اواکل زمانہ میں چھوٹی محوشیں ہوا کرتی تھیں اوران کے بادشاہ بھی وزیر چنیں شہریار چنان کےمصداق ہی ہوا کرتے تھے۔

چنانچداندهیرنگری میں ہرچیز کیکے کی سیرتھی۔ نبیب رعایا کا ناک میں دم آچکا تھا۔ تجارت کا ستیدناس اور تا جروں کا برا حال تھا۔ رشوت ستانی گرم بازاری پرتھی۔ کسی کی فریا وکو کوئی ندمنتا تھا۔

ایک مہاپڑ تہوی سادھوجس کے دو چیلے بھی تھے۔صحرانوردی کرتا ہواشہر میں داخل ہوااور بڑک ایک بڑے پیڑ کے بینچ آس جما کر بیٹے گیااور رام نام کی مالا دے منکے پیمنکا چلانے میں محوجوااور چیلوں کو بھوجن کے لئے شہر میں بھیج دیا۔

چیلوں کی جیرت کی کوئی انتہاء بی ندری کہ جو چیز بھی وہ کسی دوکا ندار سے بوچھتے

ي \_ دودهدو سيمير، میں دویسے سیری بتاتا مهاراج بيكرى تورام كل كرف كوآئ بين كم كى اجازت عطا ءفر مائع میاراج یو۔ محمى دوسرى بستى بيس مجعو جيليے ہاتھ جو الحچى الحچى چيزىي بھوجن مهاراج يو۔ چلو\_چیلے یا وَل پڑ کر بعز اندهيرتكري كهشجرميسان كينظير بذملخ اندجيرتكر\_ کف لکل ربی ہے۔دوق حضوريبي وا نے کہاجو یاس بی کھڑاتھ راجهان دونو

كوتوال بههز

یعانسیاں تیا

كوتوال بهرز

وزيرصاحب

راجه: ان کوچ

سے وزیرِ صاحب بھی مو

مجانسی مت دواورمیری با

البدن ہیں اور بھانی کے

ہیں۔ دود ہ دو پیسے سیر ، کھٹن دو پیسے ، چنے دو پیسے سیر ، غرضیکہ جو بھی وہ کسی دوکا ندار سے پوچھتے ہیں دو پیسے سیر ، بی بتا تا ہے۔ وہ بلا پھوٹرید کئے گرو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مہاراج یہ گری تو رام گمری ہے جو چنز پوچھو دو پیسے سیر ملتی ہے۔اس لئے ہم آپ سے پرارتھنا کرنے کوآئے ہیں کہ کمکی اور چنے کھا کھا کرہم ٹنگ آ چکے ہیں رام گمر میں دودھاور بالائی کھانے کی اجازت عطاء فرما کیں۔

مہاراج بولے! بیدام محرنہیں اندھیر گھری ہے۔ بوریا بستر سنبیالواور رام بھروسے چیکے سمی دوسری بستی میں بھوجن کرو۔

چیلے ہاتھ جوڑ کر ہلتی ہوئے مہاراج یہاں چنددن تشریف رکھواور پر ماتما کی دعا ہے۔ اچھی اچھی چیزیں بھوجن کرنے کی اجازت دو۔

مہاراج بولے مجھے یہ پچھن پچھ بھلے معلوم نہیں ہوتے۔ بیٹا خطا کھاؤے ابھی چلے ۔ چلو۔ چیلے یاؤں پڑ کر بھند ہوئے تو مہاراج کو بھی مجوراً چیپ سادھنی پڑی۔

اند چر گری سادھوں کے لئے عیش پور تھا کھا کھا کراس فدر موٹے اور تازیہ ہوئے کشھر میں ان کی نظیر نہلی تھی۔

اند چیر گر کے دادبہ تخت پر براجمان ہیں اور غصے سے لال پیلے ہورہے ہیں اور منہ سے کف نکل رہی ہے۔ دوقیدی پابدزنجیر سامنے کھڑے ہیں۔

حضور یکی وہ دونوں نمک حرام ہیں۔جوموتی کے قاتل ہیں۔ ( کتے کا نام ہے ) کوتوال نے کہا جو پاس ہی کھڑا تھا۔

راجدان دونو ل كو مجانسي برائكا دو\_

كوتوال بهت اجماججور\_

پھانسیاں تیار ہوئیں اور کتے کے قاتل دار پر چڑھانے کے لئے لائے مکتے۔ انفاق سے وزیر صاحب بھی موقعہ پر پہنچ گئے۔جن کی مٹی اقربائے گرم کر دی تھی۔ کہا دیکھوکوتو ال ان کو پھانسی مت دواور میری بادشاہ سے واپسی ملاقات تک تھم کی انتظار کرو۔

كوتوال بهت اجهما جحوريه

وزیرصاحب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور وہ آ دمی نحیف البدن ہیں اور پھانسی کے رہے کشادہ ہیں۔ کیا کیا جائے وہ تو اس میں نہآ سکیس گے۔ راجہ: ان کو چھوڑ دواور جوموثے تازے ہوں ان کی جگدان کو پھانسی ہر لئکا دو۔اند چیر اورای خیال اورانظار ہیں سراج منیر چھاہیے ہیں پراڑ کے کی حقیقت کھل جائے تب اس کا مفصل اور اورائ کی حقیقت کھل جائے تب اس کا مفصل اور اورات ہیں ہم اب تک پسر متوفی کی نسبت الہا می اور ایک ذرا سا الہا م ہمی اس کی اور ایک ذرا سا الہا م ہمی اس کی کافوں ہیں کئی نے کہ حاد السیح کا م کے لئے تمام و کمال مجر و سہا ہے کہ حاد السیح کا م کے لئے تمام و کمال مجر و سہا ہے کہ جی سے افراض کر کے اور جو ہیں یا نفاق اور جمار ہے تو جی یا سیاس کا دی گئی ہے وہ انہیں نہیں فی خیرے جی کی کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ ججے بعض اہل ملم میں یہ می کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ ججے بعض اہل ملم میں یہ می کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ ججے بعض اہل ملم میں یہ می کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ ججے بعض اہل ملم میں یہ می کا کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ ججے بعض اہل ملم میں یہ می کا کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ ججے بعض اہل ملم میں یہ می کا کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ ججے بعض اہل ملم میں یہ می کا کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ ججے بعض اہل ملم میں یہ می کا کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ ججے بعض اہل ملم میں یہ میں میں جب کی کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ ججے بعض اہل ملم میں میں جب کا کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ ججے بعض اہل ملم میں میں جب کی کھنا مناسب جمتنا ہوں کے جب بیس کی کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ ججے بعض اہل ملم کی کھنا مناسب جمتنا ہوں کہ جسے بعض اس منا جزکی یہ کی کھنا مناسب جسے تا ہوں کی کھنا ہوں کے دور کی کھنا مناسب جسے تا ہوں کی کھنا ہوں کی کھنا ہوں کی کھنا ہوں کے کہ کے کہ کی کھنا ہوں کے کھنا ہوں کی کھنا ہ

(مجموعداشتهارات جام ۱۸۱۳ ۱۸۱۱) کی بہت لمباہے۔ مگر چونکدسنت خاص کے مطابق اس لئے ہم اس پراکتفا کرتے ہیں۔

ں ہوا کرتی تھیں اوران کے باوشاہ بھی وزیر چنیں

کی سیر تھی۔ نے یب رعایا کا ناک میں دم آچکا تھا۔ ۔ رشوت ستانی مرم ہازاری پرتھی کسی کی فریا دکو

دو چیلے بھی تھے۔ صحرانور دی کرتا ہوا شہر میں داخل اربیٹے کیا اور رام نام کی مالا دے مکے پیمنکا چلانے ند ا

ندر بی کہ جو چیز بھی وہ کسی دوکا ندار سے پوچھتے

موتا ہے کہ حضور دری<u>ا</u> کے بین كهتا ہےراج كماركا ڈولاگز کئے ڈولاگزرنے نہ دیاجا۔ راجدا يك تحريري سایی هم لے کر کرتا ہے۔منیم حکم کود کھے کراہ د مینگامشق تک بھی جاتی ہے۔ كر شنڈا كرديتاہے كەصاحبۇ لائے ہواس بیں صاف لکھا۔ روكو....مت جا محزرنے نددیاجائے گا۔الر تاظرين! يبيء تعریف میں،عذاب کے ہو مول دو پیسے سیر بی ہیں اور د جيتے بھی چندہ اور مرتے بھی اوراكر ظاهري الفاظ خلاف ومحكونے من د حال او يا كرنے سے كناه نبيس بلكه سذ اب ای مونود آ بمستة بوئے فرماتے ہیں ک مث وهرمى اورب ايمانى -

حالانكهالهاميال

وموسخهے بثارر

حمهیں بشارت دیتے ہیں۔

بغرب-"

راجه تخنت بربييم

۱۵۸ محری میں دونوں سادھوکا نے کی طرح کھنکتے تھے۔ تھم سنتے ہی سپاہی کشیا کوروانہ ہوئے اور دونوں کوگر فی کر لیا۔

مہاراج برہم ہوئے اور بولے کہان بھاروں کا کیاقصور ہے۔ بیے گناہ کول لئے جاتے ہو۔

. سپاہی مہاراج بے گناہ اور قصور وغیرہ کوتو تم جانوبی تعور مے موٹے ہیں۔ آگرید مجانی نددیئے جائیں تو اور کیاتم دیئے جاؤگے۔

بیداد محمری کا اندما راجه

پنجابی کی ایک مشل مشہور ہے تو پیٹے اور تیرال لاگی وہ شاید ای بستی کے لئے حقیقت حال ہے۔ راجہ کے حضور میں ایک منیم ( منشی ) کی جواز حدر شوت لیتا تھا۔ شکایت ہوئی جس پرای کی طلبی ہوئی اور وہ حاضر کیا گیا۔

راجہ: کیوں بے نالائل پہلے جہاں بھی تو تعین ہوا سرکاری چوریاں کرلیا کرتا تھا۔ای لئے مہیں مال خانداور فرزاندے موقوف کرکے کاغذی کام پرلگایا۔اب یہاں بھی رعایا کولوٹا ہے جائج ہم مہیں توکری سے بی معزول کرتے ہیں۔

منیم :حسور کا قبال قائم چھوٹی چھوٹی عیالداری ہے دحم فرمایا جائے۔ پرانائمک خوار ہوں۔ راجہ: بہت اچھا جاتو دریا کی اہریں شار کیا کر تخواہ مل جایا کرے گی۔ہم پاپ سے بہت ڈرتے ہیں۔

منيم: بهت احجاحضور\_

منیم دعائیں ویتا ہوا دریا کے پتن پر چلاجا تا ہے اور جو بھی دریا سے گزرتا چاہتا ہے منیم بھی کے کہ مندراہ ہوتے ہیں کہ ہماری لبرشاری میں فرق آتا ہے اور جب تک منی گرم ندہو کیا مجال کوئی گزر سکے۔

غریب رعایا جس طرح بھی ہوسکارام بھروسے وقت گزارتی رہی۔انفاق سے را جمار کی شادی ہوئی اور دلہن کا ڈولا بھی دریا پارسے آیا۔منیم جی نے مزاحت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ہماری اہر شاری میں فرق آتا ہے۔اس لئے ہم گزرنے نہ دیں گے۔

شاہی سوار عصد سے برہم ہوئے اور بولے ابتو کون ہے جوراج کمار کا ڈولا روکتا ہے۔ مثیم بی نے جوب دیا میں رانی کا سالہ ہول۔ شاہی سپاہی اس مسکت جواب سے مرعوب ہوئے اور معاملہ دربارتک پہنچا۔

سنتے بی سیائی کٹیا کورواندہوئے اور دونوں ول کا کیا قصور ہے۔ یہ بے گناہ کیوں لئے قم جانو بیتھوڑے موٹے ہیں۔ اگر یہ چھانی

اندھا راجہ ل لاگی وہ ٹایدای بستی کے لئے حقیقت مدرشوت لیتا تھا۔شکایت ہوئی جس پراس

ن ہوا سرکاری چوریاں کرلیا کرتا تھا۔ای ام پر نگایا۔اب یہاں بھی رعایا کولوٹا ہے

ہے دم فرمایا جائے۔ پرانا نمک خوار ہوں۔ اول جایا کرے گی۔ ہم پاپ سے بہت

ہاور جو بھی دریا ہے گزرنا چاہتا ہے منیم تاہاور جب تک مٹی گرم نہ ہو کیا مجال

ہوفت گزارتی رہی۔ انفاق سے را جمار نے مزاحت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یں گے۔ پے تو کون ہے جوراج کمار کا ڈولا روکیا

۔ بے تو کون ہے جورائ کمار کا ڈولا روکتا سپائل اس مسکت جواب سے مرعوب

راجہ تخت پر بیفا ہے اور درباری قرینے سے وست بستہ کھڑے ہیں۔ سپاہی فریادی ہوتا ہے کہ حضور دریا کے بتن پر جوشائی منم اہر شاری پڑھین کیا گیا تھا اور جوابینے آپ کورانی کا سالہ کہتا ہے راج کمار کا ڈولاگز رنے نہیں دیتا وہ کہتا ہے۔ چونکہ میری اہر شاری میں فرق آتا ہے اس لئے ڈولاگز رنے نہ دیا جائے گا۔

راجاليك تريى عم ديتاب كردوكومت، جان دو\_

المجان المحم المحمل ال

روکو .....مت جائے دد! شائ محم کی تعمیل کرنامیر ااور آپ کا فرض ہے۔اس لئے بیڈولا گزرنے نددیا جائے گا۔اس قانونی خٹک منطق بات بر مٹی گرم کی جاتی ہے اور ڈولاگز رجا تاہے۔

ناظرین! یمی حال مارے مرزا قادیانی کا ہے۔ الہام کے سیروہ کی کی بجویس ہویا تحریف میں، عذاب کے بول یا خوشجری کے، قہرالی کے بول یا رقم کے خرضیکہ جس امر کے بھی بول دو پسیے سیر ہی ہیں اور دعاء کرانی چا بوتو رو پسیہ مسلمان بننا چا بوتو چندہ جہاد کی آرز و کروتو چندہ جینی چندہ اور الہام ایسے ہیں کہ جدھر چا ہولگا لواور جہاں چاہے چہال کرلو جین کے مندہ اور اگر فاہری الفاظ خلاف پڑتے ہول تو استعارہ کے رتگ میں چیش کرلو۔ یا عمل ادر بروز کے دکھونے میں ڈھکو نے میں ڈھکو نے میں دیان کرلواور ایسا کرنے میں بیان کرلواور ایسا کرنے سے کا فہیں بلکہ سنت مرزاہے۔

اب ای مولود کی پیش گوئیاں اور الہام ملاحظہ ہوں۔ آپ سنت مخصوصہ کے مطابق برستے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے بید کہا تھا۔ پسر متوفی ہی ان صفات کا حامل ہے بیسراسر ہے دھری اور ہے ایمانی ہے۔

مالانکه الهای الفاظ فیشرنه بغلام حلیم "تے یین ایک ملم الاسکی ہم ملیم "تے این ایک ملم الاسکی ہم مہیں بثارت دیے ہیں۔ مہیں بثارت دیے ہیں۔

"دسو مجھے بشارت ہوایک وجیہداور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔اس کا نام عمو تیل اور بشرہے۔" (مجمود اشتہارات جام ۱۰۱) کے کرکہاوت ٹی ہو مجیسے بے نیاز ندع واللہ ہا توڈ

ہمارے وقاهل نہتے برگریک رہا کرتے تھے اور خا دوست ایسے بھی تھے

انہوں۔ جہالت کے کالج پر فصاحت سے ادائیں ہے تو آپ نے جوا اوکشن فسطائن تھا ا

بھائیو! ہاندھے عوام الناس پیمال کھڑے ہو کر: ہے یا کسی بات کا ح

مولوي

المجمی طرح سے جا: العیدا آ

''بالآ مولاکریم پرہے۔ ہمارے دعویٰ کوقیوا کرے غیراللڈکوم اس کے بعداشتہارواجب الاظهار کے میڈنگ سے جواشتہار دیااس میں فر ماتے ہیں۔ ''بینشان مردول کے زندہ کرنے سے صد ہا درجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے اوراس جگہ بھی دعاء سے ہی ایک روح منگائی گئے ہے۔''

(مجومداشتہارات جام ۱۱۵) بیدوہ روح تھی جو غلطی سے آئی اورائر کی پیدا ہوئی تو آپ نے قریب کے حمل پر دنیا کوٹال دیا۔

اس کے بعداشتہار صدافت آ ٹار کے میڈنگ سے شائع کرکے روکومت جانے دوکے مصداق فرماتے ہیں۔

" يبجى الهام مواكدانهول في كهاكما في الهام والالي بي الم

(مجوعهاشتهارات جاص ۱۱۷)

اس کے بعد خوشخری کے ہیڈنگ سے ایک اشتہار شائع کر کے فرماتے ہیں۔

"اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں اشتہار ۸۸ اپریل ۱۸۸۹ء میں چیش گوئی کی تھی اور خدا تعالیٰ سے اطلاع پاکر کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدانہ ہوا تو دوسر ہے حمل میں جواس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوجائے گا۔ آج ۱۸ اور یقعد ۲۳ اھمطابق کراگست ۱۸۸۷ء میں بارہ بجررات کے بعد ڈیڑھ بجے کے قریب وہمولود معود پیدا ہوگیا۔ فالحمد الله علیٰ ذالك!" (جمورا شتہارات جامی ۱۳۱)

کس طرح باور ہوکہ ایفا بی کروگے کیا وعدہ تہیں کر کے مکرنا نہیں آتا

کافل سولہ (ماہ) تک وہ طیم اُڑکا جس کا الہا می نام بشیرر کھا گیا۔ جیتا رہا اور مرز اقا دیا نی
جن کا بید ہوئ ہے کہ توجہ کی تو جھٹ الہام ہوا یہ معلوم ہی نہ کر سکے۔ حالا نکہ الہا می سلسلہ کئے سیر
کے مصدات ہی رہا اور برابر شیر علی خیراتی اور فیجی ٹیجی تا برتو ڑا الہام پہالم بارش کی طرح وہ منظے پر
منکالاتے رہے اور آپ کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ یہ مولو دونی ہے یا دوسرا اور جب کہ ایک بنین وصاف
بیان میں آپ شلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا آ نے والا یہی ہے تو اب تا ویل ہے کا رہے۔ گر
چونکہ آپ کو دعویٰ نبوت ہے اس لئے آپ کو شاید اس برے زمانے میں اور ہندوستان میں جھوٹ
بولنا بیشل پرسونے کی ملمہ سازیاں کرنا جائز ہے۔ ورنداس لاف وگر اف کے منج کو یا جھوٹ کے
سمندرکود کی کرکون تھکند کہ سکتا ہے کہ ایسا مولود قیا مت تک آسکتا ہے۔ جھوٹ بولے تو پیٹ بحرکر

یڈنگ سے جواشتہار دیااس میں فریاتے ہیں۔ مصدما درجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روح ہی دعا روح منگائی گئے ہے۔''

(مجوره شبهارات جاس ۱۱۵) ل پیدا موئی تو آپ نے قریب کے حمل برونیا

یڈنگ سے شائع کر کے روکومت جانے دو کے

نے والا کہی ہے۔''

(مجموعه اشتهارات حاص ۱۱۷)

ب اشتہارشائع کر کے فرماتے ہیں۔ یتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں راتعالی سے اطلاع پاکر کھلے کھلے بیان میں لکھا مامیں جواس کے قریب ہے شرور پیدا ہو جائے رامیں بارہ بجے رات کے بعد ڈیڑھ بجے کے ذالک!'' (مجموعہ اشتہارات ج اس ۱۳۱)

> ر ایفا ہی کرومے کے مکرنا نہیں آتا

لها می نام بشرر کھا گیا۔ جیتار ہااور مرزا قادیانی
رم بی نہ کر سکے۔ حالا نکہ الہا می سلسلہ سکے سیر
ان برق زالہام پہالہام ہارش کی طرح وہ مسکے پر
دوبی ہے یا دوسرااور جب کہ ایک بنین وصاف
نے والا یمی ہے تو اب تاویل ہے کار ہے۔ محر
ان برے ذمانے میں اور ہندوستان میں جھوٹ
ر نہاس لاف وگز اف کے منبع کو یا جھوٹ کے
درنہاس لاف وگز اف کے منبع کو یا جھوٹ کے
درنہاس لاف وگز اف کے منبع کو یا جھوٹ کے

بولے کہ کہاوت من ہوئی تھی۔ مگر آج آئکھوں سے مشاہدہ کرلی ورندالل بصیرت تو پہلے روز اس متیجہ سے بنیاز نہ تصاور آپ کی کرشمہ سازیوں کے بول تو ہم بھی قائل ہیں۔ واللہ باتونی چھے رستم ہو۔

ہم بھی قائل ہیں تیری بر تکیوں کے یادرہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے

ہمارے صلع موجرانوالہ میں ایک مولود صاحب منگا نام کے ہوئے ہیں وہ کوئی عالم وفاضل نہ تھے گریکچراس خوبی وعدگی ہے دیا کرتے تھے کہ علائے کرام بھی متاثر ہوئے۔ بغیر نہ رہا کرتے تھے اور خاص وعام مرحباو تحسین کہنے پر مجبور ہوتے تھے۔ وزیرآ باد میں ان کے چند دوست ایسے بھی تھے جو بہت ہی بے لکلف تھے۔

انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کامبلغ علم تو وہی ہے جو ہمارا ہے۔ کیونکہ جہالت کے کالج میں ایک ہی کلاس میں تعلیم پائی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم تو ایک لفظ بھی اس فصاحت سے اوانہیں کر سکتے اور آپ ہیں کہ ماشاء اللہ محوجرت کرویتے ہیں۔ آخراس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے جواب دیا۔ اس کا شانی جواب جا ہتے ہوتو میرے ساتھ سیر کو ہا ہر چلو۔ چونکہ سے انکشاف تھا کی تھا اس کئے وہ مولا نا کے ساتھ ہو گئے۔ شہر کے باہرا یک بڑا سر سر کھیت لہلہار ہاتھا۔ جس میں خالبًا کو بھی اگل ہوئی تھی۔

مونوی صاحب اس کے کنارہ پر گھڑے ہو گئے اور فیقوں کو مخاطب کر کے فر مایا۔
جمائیو! مہرے وعظ کی کیفیت یونی سمجھو کہ یہ کو بھیوں کے بودے بردی بردی مگڑیاں
باند ھے عوام الناس بیٹھے بیں اور یہ گھیت جلسگاہ ہے۔ آپ میں سے کوئی میری جگہ چلا آ سے اور
یہاں کھڑے ہوکر جو پچھاس کے دل میں آئے بے جابا نہ کہتا جائے اور و کیھے کہ کوئی اسے مزام ہوتا
ہے یاکسی بات کا حوالہ بو چھتا ہے کھے بھی نہیں۔ پھر بے باک کہنے سے کیوں رکوں جب کہ یہ میں
انچھی طرح سے جانی ہوں کہ عوام الناس جابل مطلق ہیں۔

بعینه ای قاعده کلید برمرزا قادیانی کانصب العین ہفرماتے ہیں کہ

''باآ خرید بھی اس جگہ واضح رہے کہ ہمارا اپنے کام کے لئے تمام و کمال مجروسہ مولاکر یم پر ہے۔۔۔۔۔ اس بات سے کچھ خرض نہیں کہ لوگ ہم سے اتفاق رکھتے ہیں یا نفاق اور مارے دعویٰ کو قبول کرتے ہیں یارداور ہمیں تحسین کرتے ہیں یا نفرین۔ بلکہ ہم سب سے اعراض کر کے غیر اللہ کومردہ کی طرح سمجھ کراپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کو بعض ہم سے اور ہماری قوم

یں سے ایسے بھی جیں کہ ہمارے اس طریق کونظر تحقیرے دیکھتے ہیں۔ گرہم ان کومعذور بجھتے ہیں اور جو ہمیں بیاس لگادی گئے ہو وہ انہیں نہیں اور جو ہمیں بیاس لگادی گئی ہے وہ انہیں نہیں "کسل یع عمل عملیٰ شاکلته "اس کل بیس بیمی لکھنا مناسب جھتا ہوں کہ جھے بعض اہل علم "کسل یع عمل عملیٰ شاکلته "اس کل بیس بیمی اس عاجزی بیکی اس عاجزی بیکاردوائی پسندنہیں کرتے۔" اسحاب کی نامحانہ تجریروں سے معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی اس عاجزی بیکاردوائی پسندنہیں کرتے۔" (اشتہار کے دئبر ۱۸۱۸ماء، جموعا شتہارات جام ۱۸۱۸م)

عبث ناصح تو کرنا ہے تھیجت عشق بازوں کو بردھاپے میں مسیحیت پر طبیعت آبی جاتی ہے کے مصداق ہم اپنے مشاغل میں ہمتن مصروف تھے۔

حسن بن صباح کا آیک واقع مجھے یادآ یادہ یہ کہ یہ حضرت بھی صاحب الہام ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور ایک فد مقید ہو چکے دعویٰ کیا کرتے تھے اور ایک فد مقید ہو چکے سے دائیک وفعہ وہ معد اپنے مریدوں کے جہاز میں سوار تھے کہ طوفان آگیا اور جان کے لالے پڑ گئے۔ مرگی الہام نے سوچا اور انسی عیاری سے مطالعہ کیا کہ اگر طوفان سے وی گئے تو ریالوگوں کے پول باراں ہیں فور آایک الہام مریدان باوفا کوسنادیا کہ طمئن رہو۔ خدانے جھے وعدہ کیا ہے کہ جہاز ہیں ڈو بے گا۔ کیونکہ وہ انجی طرح جات تھا کہ اگر ڈوب کیا تو پوچھنے والاکون ہوگا۔

مرزا قا حال بھی نہ ہوسکتا تو جیتار ہتا توایک مجزر کی شان ہوتی ادرم انڈ کے مطابق جالیہ

مررا کا انحمارتماادرجو بڑے شان! برسر بازارر غریب امت کی ج ستیاناس۔ تیرے دا جنہوں نے دجل کی

ریب زیادہ ہے۔ تیرے دانا جاہلوں کی طرر میں۔ ہاں الا ماشاء وقعت نہیں رکھتا تو ڑ

ے عیر زیل م جو ڈوب کی ٹاؤ تو ڈوبیں کے سارے مرزا قادیانی کافیشر نابغلام حلیم بچہاگرزندہ بھی رہتا تو بین طاہر ہے کہ وہ ان صفات کا حال بھی نہ ہوسکتا تھا۔ مگر مرزا قادیانی کی عمر نے اس کے چالیس برس تک وفاتھوڑی ہی کرنی تھی۔ جیتار ہتا تو ایک بھین دلیل تھہر تا اور ہزاری اس سے تھوکریں کھاتے اور کا رخانہ نبوت کی شان ہوتی اور صفات کے متعلق استفسار کنندگان کو یہ کہہ کرخاموش کردیا جاتا کہ واقعات سنت کی شان ہوتی چالیس برس کے بعد ظہور ہوں گے۔ مگر افسوس قدرت کو یہ بھی منظور نہ ہوا۔ اللہ کے مطابق چالیس برس کے بعد ظہور ہوں گے۔ مگر افسوس قدرت کو یہ بھی منظور نہ ہوا۔ مادر چہ خیالی

## جن پہتقو کی تھاوہی ہے ہوادیے لگے

شهد شاهد من اهلها

مرزا قادیانی کی تحدی کی چیش گوئیاں جن پر نبوت امامت جق وباطل ،صدق و کذب کا انتصار تعااور جو برخ مطراق ہے شاکع ہوئیں اور جن پر پورا پورا کجر وسہ اور ناز تھا۔ اللہ رہ تیری شان! برسر بازار رسوائی اور روسیا ہی کی مہیب تصویر میں بن گئیں اور ان کے تصور ہے اب تک غریب امت کی جان دو بھر ہے اور روح ترساں ولرزاں ہے۔ مگر واہ رے حسن عقیدت تیرا ستیاناس۔ تیرے دام ہوں میں جب کوئی غریب بھنس جائے اور پھر غیر ممکن ہے کہ تیرے سیاہ گیسو جنہوں نے دجل کی گود میں پرورش پائی اور جھوٹ کے جھولے میں کھیلے اور فریب کی تھی کا مزہ چھھا اسے جیتا جا گتا جھوڑ دیں۔

اسے بیا ہا کہ وردیں۔

فریب کی کان کی دیوی اور جھوٹ کی ما تا تو ہے۔ تیرا چنگل فولا دی گرفت سے کہیں زیادہ ہے۔ تیرا چنگل فولا دی گرفت سے کہیں اور دیادہ ہے۔ تیرے ہتھکنڈ رے دہ وہ کرشمہ سازیاں دکھلاتے ہیں کہ عاقل عقل کو جھول جاتے ہیں اور دانا جاہلوں کی طرح بے بس ہوکر دانائی کو خیر یاد کہتے ہوئے تیری خوفناک اہم وں میں بہ جاتے ہیں۔ ہاں الا ماشاء اللہ کوئی خوش نصیب تیرے طلسمی جال کو جو در حقیقت عنکبوتی تاروں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا تو رُکوفشل ایز دی سے نکل جا تا ہے۔ ور نہنا سے شغال تیرے دہل کو بقول شخصیکسہ در میان تعر دریا تختہ بندم کردہ بازے موئی کہ دامن ترکمن ہوشیار باش کے عین مصداق ہیں۔ اللہ تعالی ان سے محفوظ رکھے۔ آئین!

اللہ میں ایک خط جناب محمطی خال صاحب رکیس مالیر کوٹلہ کا درج کیا جا تا ہے۔ جس ذیل میں ایک خط جناب محمطی خال صاحب رکیس مالیر کوٹلہ کا درج کیا جا تا ہے۔ جس

ہے دیکھتے ہیں۔ گرہم ان کومعذور بجھتے ہیں اور جوہمیں بیاس لگادی تی ہے وہ انہیں نہیں فالكعنا مناسب مجعتا بول كدمجه بعض الل علم اس عاجز کی میکارروائی پسندنہیں کرتے۔'' نم دمبر ۱۸۸۸ه، مجموعه اشتبارات جاص • ۱۸۱۸) مان کومردہ سمجھتے ہوئے اپنے کام میں لگے بی کرتے تھے۔ ہدایت وتمرا ہی نفاق وا نفاق برالله كومرده مجه كرى بين اپنے سيح موعود بننے ں اور بیالی بیاس کی ہوئی تھی کہ باوجود یک نے سے چونکہ فاش غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ واب راں میں آپ کے مندسے کیا کیا نکل لال تھے اور چونکہ ہم غیراللّٰد کومر دہ سجھتے تھے۔ مکھتے تھے گر چونکہ وہ ہمارے مقصدے نابلد نتح تنصوه بھلاکیا جانیں ہم اپنی پیاس کی قدر عانة تحريري جو مجھے اس نعل مذموم برم صول كاررواني كوپيندنبين كرتے يحربهم تواييے مبلغ

ن معروف تھے۔ اوہ یہ ہے کہ یہ حفزت بھی صاحب الہام ہونے کا کمیا تھا۔ جس میں ہزاروں بندگان خدا مقید ہو چکے ہں سوار تھے کہ طوفان آ گیا اور جان کے لالے طالعہ کیا کہ اگر طوفان سے فئے گئے تو ریالوگوں کے یا کہ مطمئن رہو۔ خدانے مجھے سے وعدہ کیا ہے کہ گرڈوب گیا تو ہو چھنے والا کون ہوگا۔

میحت عشق بازوں کو

طبیعت آئی جاتی ہے

ے امت کی بدحوای اورتحدی کی پیش گوئیوں کی بربادی کا نو ٹومنظر عام ہوگا۔ فریسندہ بھی حلقہ ارادت مرزا ہوری اس لئے بہتر برلطف سے خالی نہ ہوگی اور مرزا قادیانی کی بطالت پرمهر کذب وہت کرنے میں بیش بیش بیش میں رہے گی۔ اس بیش کوئی پر بھی عنقریب روشنی ڈالی جائے گی۔ کتاب تصویر مرزاز برطیع ہے انتظار فرمادیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم! مولانا (نوردين صاحب) مرم سلمالله تعالى! السلام عليم! آج يرمتمبر ہے اور پيش كوئى كى معياد مقرره ۵ رمتمبر ۱۸۹ تقى \_كو پيش كوئى كے الفاظ كچه بى بول ليكن آپ نے جوالهام كى تشرق كى ہے دہ يہ ہے۔

میں اس وقت اقر ارکرتا ہوں کہ آگر پیش گوئی جموثی نکی بینی وہ فریق جوخدا کے نزدیک جموٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آئ کی تاریخ ہے ہمزائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں ہرائی سزاکے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جائے ۔ میرے گلے میں رسہ ڈالا جائے ۔ مجھ کو بھانی ویا جائے اور ہرائیک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرور دورہ ایسائی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ فرین و آسان کل جا کیس براس کی ہاتھیں نہلیں گی۔

اب کیا یہ پی گوئی آپ کی تشریح کے موافق پوری ہوگئ ۔ ہرگز نہیں عبداللہ آتھم اب سی سے محصوصہ پیش کوئی آپ کی تشریح کے موافق پوری ہوگئ ۔ ہرگز نہیں اگر سیمجھو کہ پیش کوئی سی سے محصوصہ کی جیسا کہ مرز اخدا بخش صاحب نے کھا ہے اور ظاہری متی جو سمجھے سے تھیک نہ تھے ۔ اوّل تو کوئی بات الی نظر نہیں آتی کہ جس کا اثر عبداللہ آتھم صاحب پر پڑا ہو۔ دور را پیش کوئی کے الفاظ بھی یہ ہیں ۔

اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفر اتن عمد اجھوٹ کو اختیار کر دہا ہے اور سیج خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنارہا ہے وہ انہیں دنوں کے مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک ماہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو بخت ذلت پنچے گی ۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو مخض سیج پر ہے خدا کو مانتا ہے۔ اس کی اس سے عزت خلا ہم ہوگی اور اس وقت جب چیش کوئی ظہور میں آئے گی بعض اند ھے سوجا کھے کئے جا کیں گے۔ بعض انگورے چلے گئیں مے بعض بہرے سنے گئیں گے۔

یں اس پیش کوئی میں ہادیہ کے معنی اگر آپ کی تشریح کے بموجب نہ لئے جا کیں اور

مرف ذلت اوررسوا کی لی جا عیسا کی نمر ہبسچا۔ جوخوشی اس وقت

بو دن بن رساد مولی کو توید موئی کوسچاسمجها جائے توعیہ اب رسوائی مسلمانوں کو ہوڈ موسکتی ہے تو بید بردی مشکل ہا لڑے کی پیش م

مجی غلطی ہوئی۔ اب اس معرکہ

جائے کہ احدیش فتح کی با سے معرکہ کی پیش کوئی نہ ترخ ہوئی۔ کیا کوئی الی نظیر۔ دباطل خمبرا کرالی فکست! اب تک جہاں تک فور کر: دعادی کے متعلق تو بہت کو الواقعہ ہے جیں تو خدا کر۔ فرما کیں۔ (پلومر کی ددکالز سے تلی کی ہو۔ باتی جیسا میکی کہد یں گے کہ ہادیہ۔ بدلائل تحریر فرمادیں۔ورنہ خالد) ہم لوگوں کوکیا منددا

ز مرزا قادیانی صرف ذلت اوررسوائی لی جائے تو بے شک ہماری جماعت ذلت اور رسوائی کے ہاویہ بیس گر گئی اور عیمائی مذہب سچا۔

جوخوشی اس وقت عیسائیوں کو ہے وہ مسلمان (مرزائیوں) کو کہاں۔ پس اگراس پیش گوئی کو بچاسمجھا جائے تو عیسائیت ٹھیک ہے۔ کیونکہ جمو نے فریق کورسوائی اور سیچ کو عزت ہوگی۔ اب رسوائی مسلمانوں کو ہوئی۔ (حصرت مرزائیوں کو ہوئی) میرے خیال بیس اب کوئی تاویل نہیں ہوئتی ہے تو یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ہر پیش کوئی کے بچھنے بیل غلطی ہو۔

لڑ کے کی پیش گوئی میں تفاول کے طور پر ایک لڑ کے کا نام بشیر رکھا وہ مرکبیا تو اس وقت ملسہ ک

مجی غلطی ہوئی۔

اب اس معرکہ کی چیش کوئی کے اصل مغہوم کے نہ بیجھنے نے تو غضب ڈ حایا۔ اگر ہے کہا جائے کہ احد جی فتح کی بیش کوئی نہیں اور اس دی گئی تھی۔ آخر فلست بھی تو اس جی الیے زور سے اور قسمول سے معرکہ کی پیش کوئی نہی اور اس جی لوگوں سے غلطی ہوگئی تھی اور آخر پھر جب مجتم ہو گئو فتح ہو گئو فتح ہوگا وقتی ہوگا وار معیار حق وباطل تغہرا کرالی فلست ہوئی ہو۔ بھو گواب اسلام پر جیسے پڑنے شروع ہوگئے لیکن الحمد للہ! کہ وہا حل کے جہاں تک غور کرتا ہوں اسلام بالمقابل دوسرے او بیان کے اچھا ہے۔ لیکن آپ کے دعاوی کے متعلق تو بہت ہی شبہ ہوگیا۔ پس جی بی بہر ہوگا کہ وہ استان کر ایس سے علیمہ و نہری اور اس دقم کے لئے کوئی مرہم عنایت والواقعہ سے جین تو خدا کرے کہ جس آپ سے علیمہ و نہری اور اس ذم کے لئے کوئی مرہم عنایت فرما کیں۔ (پلومر کی دوکان سے مرازا قادیائی کے فس قدم پرٹا تک وائن منگوا ہے۔ خالہ ) کہ جس فرما کی ہو۔ باتی جیسا کہ لوگوں نے پہلے ہی مشہور کیا تھا کہ اگر بیٹی گوئی پوری شہوئی تو آپ ہیں کہ دیں گئی ہو۔ باق جیسا کہ لوگوں نے پہلے ہی مشہور کیا تھا کہ اگر بیٹی گوئی پوری شہوئی تو آپ ہیں کہ دیں۔ ورنہ آپ نے جیسے ہلاک کردیا۔ (زیدوں کو مار نے کے سے زمان جو ہوئے۔ ملاک کردیا۔ (زیدوں کو مار نے کے سے زمان جو ہوئے۔ خالہ ) ہم لوگوں کو کیا مند دکھا کیں۔ برائے استفادہ نہا بیت دلی رنٹے سے بیٹر پر کردر ہا ہوں۔ خالہ مار کے میٹر کی خال ن اللے کو خلہ خال نا کہ کوئلہ خال نا کہ کوئلہ خال نا کہ کوئلہ خال نا کہ کوئلہ

(امحاب احمر حصد دوم ص ١٠٨٠٨ ماشيه)

ہوا ہے مدمی کا فیملہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود ماک دامن ماہ کنعال کا مرزا قادیانی اپنی اس ناکامی دنامرادی کا دکھڑ اردیے ہوئے اپنی بطالت پرخود بذات ر بادی کا فوٹومنظر عام ہوگا۔ فریسندہ بھی حلقۂ نہوگی اور مرزا قادیانی کی بطالت پرمہر کذب بھی عثریب روشنی ڈالی جائے گی۔ کتاب تصویر

ن الرحيم! رتعالی! السلام علیم! قمرره ۵ رحم بر ۱۸۹۴ و تھی۔ کو پیش کوئی کے الفاظ

ہے دو پہنے۔ کوئی جموئی لکل یعنی وہ فریق جوخدا کے نزدیک نئے ہے بسزائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں لیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جائے ۔میرے گلے پہات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ رور کرے گا۔ خرور کرے گا۔ زمین وآسان ٹل

وافق پوری ہوگئ۔ ہرگزنیس عبداللد آتھم اب نا دیہ شن نہیں کرایا گیا۔ اگر سیجھوکہ پیش کوئی ندا بخش صاحب نے لکھا ہےاور ظاہری معنی جو س آتی کہ جس کا اثر عبداللہ آتھم صاحب پر پڑا

، چوفریق عمداً جموث کو اختیار کر رہاہے ادر سے روائیں دنوں کے مباحثہ کے لحاظ سے بینی فی جائے گا ادراس کو تخت ذلت پہنچ گی۔بشرطیکہ مدا کو مانتاہے۔اس کی اس سے عزت خاہر ہوگی تف اندھے سوجا کھے کئے جائیں گے۔بعض

۔ رآپ کی تشریح کے بموجب ندلتے جائیں اور نی نفسہ مہر کذابت ثبت فرماتے ہوئے تھیم نور دین صاحب کومندرجہ ذیل خطقح ریکرتے ہیں۔ جس میں بخالفین کے اعتراضوں سے جان عزیز کا قبل از وقت سراسیمگی سے دوچار ہوتا اور موافقین سے صباحت سے سندر میں بہتا ہیاں سرحے ہوئے نس کا حصر ہوں کہ اس کا انداز ہ سرتا کہ س تدر شبہات پیدا ہوئے۔ میرے احاط تخیل سے باہر ہے۔

مخدوى مرى مولوى عكيم نوردين صاحب سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحسته الله وبركانه!

میرالژ کابشر احمد تعیس روز بیاررہ کر بمقتصائے رب عز وجل انقال کر گیا۔انا للدوانا الیہ راجعون!اس واقعہ سے جس قدر خالفین کی زبانیں دراز ہوں گی اور موافقین کے دلوں میں شبہات پیدا ہوں گے ان کا نداز نہیں ہوسکیا۔ والسلام!

خا کسار!غلام احمه از قادیان مرنومبر ۱۸۸۸ء

( كتوبات احمديد ٥، حصد دوم من ١٢٨ ، ١٢١)

جھلے دی ہے کوئی ہو چھے کہ الہام ہائی کے موقع پر گوفر ارکی راہیں سوچنے ہیں آپ نے کانی سے زیادہ سعی فرمائی تھی۔ گر آپ نے یہ بھی سوچ لیا ہوتا کہ وہ سمیج بھیر علیم بذات الصدور ہستی جس سے کسی کا کوئی مروفریب پوشیدہ نہیں رہتا اور جس کے قبصہ کدرت ہیں عزت وذلت ہے آپ کے اس دجل کود کیورہی ہے۔

جاکار کنگہ عاقل کہ باز آیہ پیمانی مرزا قادیانی کادعولی کہ میں سیح ابن مریم ہوں

"وكنت اظن بعد هذه التسمية ان السميح الموعود خارج وماكنت اظن انه انا حتى ظهر السر المخفى الذى اخفاه الله على كثيرا من عبادة ابتلاء من عنده وسمانى ربى عيسى ابن مريم فى الهام من عنده وقال يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الدين كفروا الى يوم القيمة انا جعلناك عيسى ابن مريم وانت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق وانت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى وانك اليوم لدنيا مكين امين فهذا هو الدعوى الذى يجادلنى قومى فيه ويحسبوننى من المرتدين"

"فدانے میرانام متوکل رکھا۔ بیں بعداس کے بھی مجمتار ہا کہ سے موجود آئے گا اور

میں نہیں مجھتا تھا کہ م کھلا اور میرے پرورڈ مخیصیسی میں سریم کہا

ہمارے نزدیک بوی اور جھکومر مذجانتی۔ ناظرین

رسول آکرم کی کے ا مرکاردوعالم نے ایے ثلاثون دجالون کافرمان ہے کداے

آ چیس-ایک اورار: انسه نبسی الله واذ پیمیوں ارشادات فیغ

ئے ہیں، رساوات کے آئے سے متنبہ کو کے لئے ہی مختص ہے

کے لئے ہی محق ہے قعا قار ئین کرام کے او ''انہوں

کو ہوں اس وقت کا اسٹیں گے اور کہیں گے بانا اور جب لڑائیوں ہے۔ کیکن اس وقت ادشا ہت چڑھائی کر

درآ سان پربیزی پیژی مرزا قادیا ۱۸۸۰ء پیس پیژی

و **نجال آئیں کے**۔

کومندرجہ ذیل خطاتح پر کرتے ہیں۔ سراسیمگی سے دو چار ہونا اورموافقین بی کہ اس کا انداز ہ کرنا کہ کس قدر

سلمهاللدنعالي

اسلام علیم ورحمتہ اللہ و برکاتہ! بعز وجل انتقال کر گیا۔ انا للہ وانا موں کی اور موافقین کے دلوں میں والساام!

ماحمد ازقادیان ارنومبر ۱۸۸۸ء ات احمد بین ۵، حددوم می ۱۲۷، ۱۲۷) لوفرار کی را بین سوچنے شن آپ نے تاکدوہ سمج بصیر علیم بذات الصدور کے قبعت کدرت میں عزت وذلت

يه پشيانی

ميح الموعود خارج وماكنت اه الله على كثيرا من عبادة م فى الهام من عنده وقال يا الذين كفروا وجاعل الدين م وانت منى بمنزلة لا يعلمها وانك اليوم لدنيا مكين امين

بوننی من العرتدین'' ثملۃ البشرکاص۸، فزائنج ۲ص۱۸۳) می سجمتار ہاکہ سے موجوداؔ نے محا اور

پر نہیں جمتنا تھا کہ میں ہی ہوںگا۔ یہاں تک کرخفی جید جھ پر کھل گیا۔ جو بہت سے لوگوں پرنہیں کھلا اور میرے پروردگارنے اپنے الہام میں میرانام عیسیٰ ابن مریم رکھا اور فر مایا اے میسیٰ ہم نے تجھے عیسیٰ بن مریم کہا اور تو جھ سے ایسے مقام میں ہے کہ خلوق اس کونہیں جانتی اور اے مرزاتو آج ہمارے نزدیک بردی عزت والا ہے۔ ایس یمی دعویٰ ہے جس میں مسلمان قوم جھ سے جھڑتی ہے اور جھ کومر تد جانتی ہے۔''

تاظرین کرام! خمنی پیش کوئیاں مرزا قادیانی کی صدافت پر چارچاندلگاتی ہوئیں۔
رسول اکرم اللہ کے فرمان پر پھول پڑھاتی ہوئیں اللہ بصیرت کے لئے درس عرب چھوڑگئیں۔
مرکاردوعالم نے ایسے بی دجالین کے لئے فرمایا تھا۔ 'لات قوم السساعة حتیٰ یہ خرج اللاثون دجالون (کنز العمال ج ۱۹ ص ۱۹۹ محدیث نمبر ۳۸۳۷) ''آ قائے دوجہال کافرمان ہے کہ اے میرے نام لیواؤآ گاہ رہوکہ قیامت تب تک بپانہ ہوگی جب تک بید جال نہ آ چکس۔ ایک اور ارشاد میں فرمایا غریب امت آ گاہ رہو۔ 'ک ذابون شلاثون کلهم یز عم انبه نبی الله وانسا خیاتم النبیین لا نبی بعدی (مشکوة ص ۲۶) ''ایسے بی اور جال نہ بیبیوں ارشادات فیض تر جمان نے رقم فرمائے اور تمام انبیاء علیم السلام اپنی اپنی امتوں کو دجال کی بیبیوں ارشادات فیض تر جمان نے رقم فرمائے اور چونکہ یہ باب سے موجود کے نشانات وعلامات کے لئے بی محقول ہے۔ اس لئے انسب ہے کہتے علیہ السلام کاوہ پیغام جوا سے افراد کے لئے دیا گیا تھا قار کین کرام کے لطف و حقائق کے لئے بیش کردوں۔ (انجیل لوقاباب:۱۳،۱ ہے: کتاا) میں ہے: کا قاتم کون کرام کے لطف و حقائق کے لئے بیش کردوں۔ (انجیل لوقاباب:۱۳،۱ ہے: کتاا) میں ہے: کون کون کیاں سے بوچھا کہ اے استاد پھریہ با تھی کب ہوں گی اور جب وہ ہونے فرائی کان سے بوچھا کہ اے استاد پھریہ با تھی کب ہوں گی اور جب وہ ہونے فرائی کان سے بوچھا کہ اے استاد پھریہ با تھی کب ہوں گی اور جب وہ ہونے فرائی کیا ہوں ہونے کون کون کیا کہ ایک کان کون جب وہ ہوں گیا تھا کہ کان کون کان کیا کہ کون کون کیا کہ کان کون کان کان کون کیا کہ کون کیا کہ کون کیا کہ کون کیا کہ کان کیا کہ کون کیا کہ کون کیا کہ کون کون کیا کہ کون کیا کہ کون کون کیا کہ کون کیا کہ کون کیا کہ کان کے کان کون کون کیا کہ کون کی کون کیا کہ کون کیا کہ کون کیا کہ کون کیا کہ کون کی کون کی کون کون کیا کہ کون کیا کہ کون کیا کہ کون کی کون کیا کہ کون کیا کہ کون کیا کہ کون کی کون کی کون کی کون کیا کہ کون کی کون کیا کہ کون کون کی کون کی کون کیا کہ کون کی کون کی کون کی کون کیا کہ کون کی کون کی کون کون کیا کون کون کی کون کے کرنے کی کون کی کون کی کون کی کون کون کون کی کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کی کون کون کی کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کی کون کون کی کون کون کی کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کی کون کون کی کون کون کی کون کو

کوہوں اس وقت کا کیا نشان ہے۔اس نے کہا خبر دار گراہ نہ ہوتا۔ کیونکہ بہترے میرے تام پر
اسکیں گے اور کہیں کے کہ میں وہی ہوں اور یہ بھی وقت نزد یک آپنچاہے۔ تم اس کے چیچے نہ چلے
انکیں گے اور کہیں کے کہ میں وہی ہوں اور یہ بھی وقت نزد یک آپنچاہے۔ تم اس کے چیچے نہ چلے
انااور جب لڑا ئیوں اور فسادوں کی افواجیں سنولو گھرا نہ جاتا۔ کیونکہ ان کا پہلے وقت ہونا ضروری
ہے۔لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ تو م پر قوم اور بادشاہت پر
اوشاہت چڑ ھائی کرے گی اور بڑے بڑے بونے پال آئیں گے اور جا بجا پر کال اور مری پڑے گی۔
اوشاہت پر بڑی بڑی دہشت ناک با تیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔''

مرزا قادیائی نے دعوی مسیح موعود ہونے کا ۱۸۸۰ء میں کیا اور بلیک (طاعون) دوسال مرزا قادیائی نے دعوی مسیح موعود ہونے کا ۱۸۸۰ء میں پڑی اورا سے جعوثے نبی نزول سیح سے پہلے جب آئیں کے تو مری پڑے گی۔ بونچال آئیں کے بادشاہت پر بادشاہت پڑھائی کرے گی بیتو نشانات سیح کا ذب کے وقت

کے ہیں۔ جومرزا قادیانی کی بعثت سے پورے ہوئے۔ انجیلی روسے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی حجوثے ہیں۔

دوسراحواله بمعى ملاحظة فرمادين لينجيل متى بإب٢٦٠ آيت نمبر٢٩

اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گا اور چاندا پی روشی نہ دے گا اور ساند اس دنت ابن آ وم کا در سال سے گریں گے اس دنت ابن آ وم کا نشان آ سان پردکھلا کی وے گا۔ اس دنت زین کی ساری قویس چھاتی پیٹیں گی .....اور وہ زینے کہ برے آ واز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بیمجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آ سان کے اس سرے سے اس سرے تک جح کریں گے۔''

ظاہر ہے کہ یہ واقعات بھی مرزا قادیانی کے خلاف ہیں۔ نظام فلکی ش کوئی تغیر وتبدل نہیں ہوااور نہ بی ابن آ دم کوآ سان پر کسی نے آتے دیکھا اور نہ بی نظام ارضی نے چھاتی پٹٹی اور نہ بی آ واز صور کسی نے سن ۔ ہاں مرزا قادیانی نے صور ہونے کا دعویٰ ضرور کیا۔ مگر وہ بھیا تک اور کرخت آ واز سنائی نہیں دی۔ شاید شلع کورواسپور میں کہیں سنگی ہوتو تعجب نہیں اور نہ بی بی آ دم کو کسی نے جمع کیا۔ اس لئے بھی مرزا قادیانی جمو نے ہوئے۔

قبل اس کے کہ میں میج موتود کے مجدث پر پچھوم شروں میں میجی مناسب خیال کرتا ہوں کہ دجال قادیان مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال بھی پیش کردوں تا کہ معاملہ نہایت آسانی سے بچھ میں آسکے اورکوئی البھن ہاتی ندر ہے۔

مرزا قادیانی کی ایناز کتاب (مجوراشتهارات نام ۲۳۰) پرفر ماتے ہیں کہ

"سیدنا ومولا نا حضرت محمصطفی متالید فتم الرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کا ذب و کا فر جانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم علیدالسلام ضی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمصطفی اللہ فیرختم ہوگئے۔"

مسح عليه السلام كآن فكالقرار

(ازالداد بام ص ١٩٩١،٥٠٩ بخزائن جسم ع١٩٨،١٩٧) يرفر مات ين كد:

"جس قدر حال کے بعض مولوی صاحبوں نے مجھے اپنی دیریدرائے کا خالف میمرایا کے بخور کرنے سے معلوم ہوگا کہ در حقیقت آئی بری مخالفت نہیں جس پراتا شور عجایا گیا۔ میں نے صرف مثیل می جو نے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا ہے می دعویٰ نہیں کے مرف مثیل مونا میرے پری ختم

ہوگیا ہے۔ بلکہ میر سے زویک ممکر آ جا کیں۔ ہاں اس زمانہ کے لئے مجمی ظاہر ہے کہ سے مجھ میرا ہی خیال پایا جا تا ہے۔ کیونکہ آنخضرت قا ہوں کے۔اب ظاہر ہے کہ جب آنے چاہئے۔ پس اس بیان کی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ عیسلی علیہ السلام کے آئے عیسلی علیہ السلام کے آئے

''اس عاجز کی طرف آئدہ کوئی سی نہیں آئے گا۔ بلک زیادہ سی آسکتا ہے اور ممکن ہے وہ دمشق میں بی نازل ہو۔'' وعوائے مسیح موعود سے حضر

(ازالهاد بام ۱۹۰ مجزا "ای برادران دیر

سنیں۔اس عاجزنے جومثیل موم میں۔ بیکوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج نے خدا تعالیٰ سے خبر پاکر براہین سال سے بھی کچھزیا دو عرمہ گذرا

مخص بیالزام بھھ پرنگاوے وہ اس آ تھ سال سے برابر بھی شائع : خواص بلیج اورعادت اوراخلاق

، پورے ہوئے۔ انجیلی رو سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی

ہے۔ بجیل متی ہاب، ۱۰۲۳ ہے۔ نمبر ۲۹ کے بعد سورج تاریک ہوجائے گا اور چاندا پی روشی نہ اورآ سان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔اس وقت این آ دم کا رزین کی ساری قویش جھاتی پیشیں گی۔۔۔۔۔اور وہ فرشکے کہ بیگا اور وواس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسان میں میں "'

یں رزا قادیانی کے خلاف ہیں۔ نظام فلکی میں کوئی تغیر و تبدل رزا قادیانی کے خلاف ہیں۔ نظام فلکی میں کوئی تغیر و تبدل اس نے آھے و کی اور نہ اور این نے کا دعویٰ ضرور کیا۔ مگر وہ بھیا تک اور وراسپور میں کہیں تی گئی ہوتو تعجب نہیں اور نہ بھی تی آ دم کو این جموٹے ہوئے۔

و کے محت پر پھر عرض کروں میں یہ بھی مناسب خیال کرتا یانی کے اقوال بھی پیش کرووں تا کہ معاملہ نہایت آسانی

ب (مجور اشتهارات جام ۲۳۰) پر فر ماتے ہیں کہ: معلق مطابق فتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت اور اِلعَین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم علیدالسلام مفی اللہ معلق ملک برقتم ہوئی۔''

ن جسوس ۱۹۸،۱۹۷) پر فر ماتے ہیں کہ مولوی صاحبوں نے جھے اپنی ویریندرائے کا مخالف تخبرایا ہمت اتنی بردی مخالفت نہیں جس پراتنا شور مچایا گیا۔ میں نے اور میرا ریمی دموی نہیں کے صرف مثیل ہونا میرے پر ہی ختم اور میرا ریمی دموی نہیں کے صرف مثیل ہونا میرے پر ہی ختم

ہوگیا ہے۔ بلکمیر نزدیک ممکن ہے کہ آئدہ زبانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی مثیل سے اور سے بال اس زبانہ کے میں بی مثیل سے ہوں اور دوسرے کی انظار بسود ہا اور سے بھی فلا ہر ہے کہ میں کچھیرائی خیال نہیں کہ شیل سے بہت ہو سکتے ہیں۔ بلکہ احادیث نبو یہ کا بہی فشا پایا جاتا ہے۔ کیونکہ آنخضر سے اللّی فراتے ہیں کہ دنیا کے آخیر تک قریب تمیں کے دجال پیدا ہوں گے۔ اب فلا ہر ہے کہ جب تمیں دجال کا آنا خروری ہے تو بھم لکل دجال بیدی تیں سے بھی آنے جائے جس اس بیان کی روے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زبانہ میں کوئی الیا سے بھی آجائے جس پر حدیثوں کے بعض فلا ہری الفاظ صادق آسکیں۔ کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت آجائے جس پر حدیثوں کے بعض فلا ہری الفاظ صادق آسکیں۔ کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشا ہت کے ساتھ نہیں آیا۔ بلکہ درویش اور غربت کے لباس میں آیا ہے اور جب کہ یہ حال ہے جب کے بیان کی میراد بھی کسی وقت پوری ہوجائے۔'' عیسیٰی علیہ السلام کے آنے کا اقر ارکہ وہ دمشق میں نازل ہوں گے عیسیٰی علیہ السلام کے آنے کا اقر ارکہ وہ دمشق میں نازل ہوں گے عیسیٰی علیہ السلام کے آنے کا اقر ارکہ وہ دمشق میں نازل ہوں گے

(ازالهاد بام م ۲۹۳ بزائن جسم ۲۵۱) پرمرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

"اس عاجز کی طرف سے بید دعوی نہیں کہ سیحیت کا میرے وجود پر بی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی میں نہیں آئے گا۔ بلکہ بیس تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس بزار سے بھی زیادہ سی آسکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آویں اور ممکن ہے کہ اقبال وہ دمشق میں بی نازل ہو۔"

دعوائے میں موعود سے حضرت مرزا قادیانی کاانکار

(ازانداد بام م ۱۹۰ نزائن جسوم ۱۹۲) رتج میرکرتے ہیں کہ: دور اسلام میں معالم میں مشتبہ سے مستور سے اسلام الدور

"ا برادران دین دعلائے شرح متین آپ صاحبان میری معروضات کومتوجہ ہوکر سنیں۔اس عا جزنے جومٹیل موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ سے موجود خیال کر بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو۔ بلکہ یہ وہی پرانا البام ہے جو بیس نے خدا تعالیٰ سے خبر پاکر برا ہیں احمد یہ بیٹی مقام پر تبعرت درج کردیا تھا۔ جس کوشائع کرنے پر سال سے بھی پکھوزیا دہ عرصہ گذر گیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہر گرنہیں کیا کہ بیش سے بن مریم ہوں جو مضی یہ الزام جھے پرلگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ بلکہ میری طرف سے عرصہ سات یا آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہور ہا ہے کہ میں مثیل ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے بعض روحانی خواص مجمع اور عادت اور اخلاق وغیرہ خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھی ہیں۔"

## میں سیج موعوز نبیں ہول صرف مسلمان ہوں

(توضیح الرام ص ما بخز ائن جسام ۵۹) برفر ماتے ہیں کہ:

'' آگر بیاعتراض پیش کیا جائے کہ سے کا مثیل بھی نی چاہئے۔ کیونکہ سے نی تھا تواس کا اقال تو جواب یبی ہے کہ آنے والے سے کے لئے ہمارے سید ومولا نانے نبوت شرطنہیں تھہرائی۔ بلکہ صاف طور پر یبی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقائی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرےگا۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔''

میں مسیح موعوز تبیں ہول بلکہ مجددونت ہوں

"اورمصنف کواس بات کوبھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پراس کے کمالات میں این مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک دوسرے سے بشدت مناسبت ومشابہت ہے۔"

ومشابہت ہے۔"
مسید میں سید میں ت

مسيح موعود کے آنے کا اقرار

'' میں اس سے ہرگز ا تکارٹیس کرسکتا اور نہ کروں گا کہ شاید سے موعود کوئی اور بھی ہوں اور شاید ہے شاہری طور پر اس پر جتی ہوں اور شاید کج شاہری طور پر اس پر جتی ہوں اور شاید کج کے دمشق میں کوئی مثیل مسے تازل ہو۔'' ( تبلغ رسانت ج المحقد جس ۱۵۹، مجموعا شتہارات ج اس ۲۰۸)

قارئین کرام! ان تحریرات کی موجودگی میں مرزا قادیانی کے بلے باتی کیار ہا۔ نہوت
رہی نہما اگلت نہ سے موجود کی رہ نہ شمل سے کا ڈھکوسلہ ہاں امام کی ایک ٹا تگ اور لگادی۔ جے
سیرۃ العممان کا ایک ہی ورق ملیامیٹ کرنے کے لئے کافی ہے۔ مگرافسوس ہے کہ ہم اس موقعہ پر
اس بطل حریت اور اسلام کے سچ شیدائی اور رسول اکر موقعہ کے سچ جانشین کا تفصیل سے پچھ
اس بطل حریت اور اسلام کے سے شیدائی اور رسول اکر موقعہ کے جو جانشین کا تفصیل سے پچھ
کہ ہمی ذکر نہ لکھ میس کے ۔ اس کی بیوجہ ہے کہ ہمار ااختصار اس کی اجازت نہیں دیتا اور و نیا جانتی ہے
کہ اس مجمدی غلام نے دین کی جس قدر خدمت کی وہ در اصل انہیں کا حق تھا اور ان کی مبارک
زندگی اور اس سے واقعات نام لیوان سرکار مدینہ کو یا دیں۔ ہم ختصرا تیرکا چند ایک واقعات کی
دھند کی تھور پیش کرتے ہیں۔

حيات امام اعظم كاايك ورق

آ پ كانام نامى واسم كرامى نعمان اوركنيت ابوطنيفة باورآ پ كالقب كرامى امام اعظم

ہے آپ کے والد ماجد کا اسم کر
ہے۔ آپ عجی النسل اور ایران .
کے جدا مجد جن کا قبل از اسلام نا
نام پندفر مایا۔سلطان عبدالعن ،
وسط سے سیتنایا گیا ہے کہ حضر یہ
کن حالات کی بنا پر سبکدوش ہو
اور جذبہ رسول اور عشق نی کی برکم

شی مشوره لیتے تنے۔شیر خداکی ان دنوں دار الخلافہ تنا۔ چنانچہ کو جول اور دوستانہ تعلقات یہال المؤمنین کی اکثر دعوتیں جدنعمان پیدائش بھی کوفہ میں بھی ہوئی المجتاب امیر نے بہت دیر تک کو جنستان دارین حاصم مددگاروں میں سے بنیں۔
مددگاروں میں سے بنیں۔
مددگاروں میں سے بنیں۔
مددگاروں میں سے بنیں۔

نے یوں منظور کئے جس طرح . منظوری سے سرفراز فرمایا تھا۔ م قسمت اوج کومنور فرماتے ہو۔ امام نے سات برس کی عمرزانو قرآن مجید حفظ کرلیا۔

جناب امام کے وال میں باپ کا ہاتھ بٹانا پڑا اور آ ہ سی عمر میں تمام اصول تجارت جیجیدہ کا رو ہارکے بو جھے سے سک ہےآ پ کے والد ماجد کا اسم گرامی ثابت اور جدامجد کوزوطی ابن ماہ کے نام نامی سے یاد کیا جاتا ہے۔ آب عجی النسل اور ایران کے شاہی خاندان سے دیرین تعلق رکھنے والے ہیں۔ حضرت امام کے جدامجد جن کا قبل از اسلام نام زوطی بیان ہوا۔ آغوش اسلام میں آئے اور اپنے لئے نعمان کا نام پندفر مایا\_سلطان عبدالعزيز والى ترى في سيرة العمان خود تاليف كى جس من مفسل شرح وسط سے بیتایا گیاہے کہ معرب نعمان کس طرح وزیرخز اندایران کے فرائض اداکرتے رہے اور کن حالات کی بنا پرسبکدوش ہوئے ۔حضرت نعمان اوّل اسلام کے ایسے شید اکی تھے کہ محبت دین اورجذبررسول اورعش ني كى بركت أنيس كشال كشال مديد منوره عين لائي -

حضرت علی کرم الله و جهه آپ کی بهت خاطر و مدارات فر ماتے اور اکثر ملکی معاملات میں مثورہ لیتے تھے۔شرخدا ک محبت کی وجہ سے جدامام کوف میں مستقل قیام پذیر ہوئے۔ کیونکدید ان دنول دارالخلا فه تعابي چنانجي كوفه يس رشته محبت زياده استوار جواا درعموماً شير خداا ورجدامام كاميل جول اور دوستاند تعلقات بهال تک بوصے کدا کثر کھانا ایک ہی دسترخوان پر کھایا جاتا اور امیر المؤمنين كى اكثر دعوتيں جدنعمان نے اپنے غریب خانہ پرکیس مخضراً حضرت امام کے والد ماجد کی پیدائش بھی کوفہ میں بی ہوئی اور وہ دعاء کے لئے شیر خداکی آغوش شفقت میں ڈالے گئے۔ جناب امیر نے بہت دریتک گودیس رکھااورس پردست شفقت پھیرااوربیدعا فرمائی۔خدا کرے اے بچہتو سعادت دارین حاصل کرے اور تو اور تیری نسل سے آئندہ لوگ اسلام کے برجوش مددگارول میں ہے بنیں۔

چنستان زبرا کے اس شہنشاہ کی دعاء کا اثر اللہ اللہ دامادرسول کے الفاظ خلاق جہاں نے یون منظور کئے جس طرح سرکار مدینہ کے لئے حضرت ایراجیم علیہ السلام کے دعا تیر کلمات کو معظوری سے سرفراز فرمایا تعام مو کو یاشیر خداکی آرز وکورب جہاں نے ۸۰ مدیس جناب ابت کی قسمت اوج کومنور فرماتے ہوئے حضرت امام ابوصلیفیکی ولادت سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ جناب امام نے سات برس کی عمرز انو نے تعلمہ علامہ عبداللہ کے سامنے مطم کئے اور تعور سے ہی عرصہ میں قرآن مجيد حفظ كرليا \_

جناب امام کے والد ماجد چونکہ ایک بھاری تاجرتھے۔اس لئے امام صاحب کو تجارت میں باپ کا ہاتھ بٹاتا پڑااور آپ نے صرف کیارہ برس کی عمر میں الی سلیقہ شعاری پیش کی کہ چھوٹی ى عمر من تمام اصول تجارت اعلى ورج برسيم لئے اوراسين والد ماجدكولين دين اوراس ك پیده کاروبار کے بوجو سے سبکدوش کردیااورخود خدمت گزاری میں مشخول ہوئے۔ رماتے ہیں کہ:

امثیل بھی نی جائے۔ کیونکہ سے نبی تھا تو اس لئے ہارے سید ومولا نانے نبوت شرطنہیں مملان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق ی ظاہر نہیں کرے گا۔ میں مسلمان ہوں اور

ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پراس یں اور ایک دوسرے سے بعدت مناسب بلغ رسالت ج اص ۱۵، مجموعه اشتهارات ج اص ۲۴)

رگرو**ن گا** که شاید شیخ موعود کوئی اور بھی ہوں اور ب- فاہری طور پراس پرجتی ہوں اور شاید ہج المحقدج اص ١٥٩، مجموعه اشتهارات ج اص ٢٠٨) ل مرزا قادیانی کے یلے باتی کیار ہا۔نہ نبوت سلدبال امام کی ایک ٹا تک اور لگادی۔ جے م كافى ب مرافسوس ب كديم اس موقعه ير کرم الله کے سے جانشین کا تغمیل سے پچھ ماراس کی اجازت نہیں دیتا اور دنیا جانتی ہے وه درامل انبیس کاحق تھا اور ان کی مبارک إد بير- بم مختمراً تمركاً چندايك واقعات كي

الوحنيفة باورآب كالقب كرامي امام اعظم

جناب امام کوسن ہوسٹی سے خاصہ حصہ ملاقعاا ورصورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی الی ہی تفویض ہوئی بیدورطی نوراییا جگرگایا کہ جناب امام کی تجارت صرف اپنے والد ماجد کے حلقہ تک نہیں رہی ۔ بلکہ اتنا فروغ ہوا کہ آپ کی تجارت نہایت وسیح پیانہ پر متعدد منڈ یوں میں آپ کے ملازموں پر تھیل گئی۔

مرتجارت الی کہ جس کی نظیر ڈھویڈے سے نہ لے اور جس کی لوگ آج تک قسمیں کما تیں۔ آپ نے بھی کو گوگ آج تک قسمیں کما تیں۔ آپ نے بھی کسی کو دھو کہ نہ دیا۔ بھی جموٹ نہ پولا بھی کم نہ ما یا اور اپنے ملازموں کو اس کی تاکید کی اور کار بندینایا۔

آپ نے جارت کورسول اکرم اللہ کے اس فریان پر پورا فابت کیا۔

''عن ابی سعید قال قال رسول الله عَنَالَ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداه '' و ابی سعیدیان کرتے ہیں کہ جناب مرکار مدیدکا ارشادے کہ وہ تاج جوسچائی کا دلدادہ وگل پیرا ہوگا۔ جموث نہ ہوئے گا کم نہ تولے گا اور اس پر امانت دار بھی ہوگا تو وہ قیامت کے روز فیوں اور صادتوں اور شہیدوں کے برابر ہوگا۔ که (رواہ تذی محاسم ۱۳۲۹ باب ماجاء فی التجارو تسمیة النبی عَنالَت ایاهم)

جناب امام ابوحنیفد کے بھین کے دوست دشمنوں نے تحریف کی۔ جن لوگول کوحسن خداوندی سے پچھ حصہ طلب وہ جانے ہیں کہ جیل آ دمی ایک ایسا انسان ہے کہ جس بیل خداکے نور کا جلوہ پایا جاتا ہے۔ امام صاحب کا پاکیزہ بھین اس منحی کا عمر بیل ایسی خوش کلامی جو پھولوں کے گرنے کا دھوکہ وی تی تھی۔ وہ حسن سلوک جس بیل خلق ومروت کوٹ کوٹ کر مجری تھی۔ ادب واخلاق تو گویا ان کی تھٹی بیل تھی۔ جس کسی نے دیکھا اور چند کھے شرف ملا قات کا موقعہ ملا۔ اس کی دوروں جس کسی ہوئی جوانیاں اور برد ھانے قربان کردی جا کیں۔

آ ہا ہیں کے تعدق میں اس خوبی وعمر گی کا بھین نصیب ہوا۔ اس کا جواب تاریخ کی روشن میں و کیمئے۔ کو چند کورچشموں نے جناب امام کے تعلق کچوا پی کم ما کیگی کے جبوت میں لکھا ہے۔ گراس کے جواب میں کیا ہی ہے کہ امیر المؤمنین سلطان عبد العزیز جیسے متی و بیدار مغز جے خلفائے راشدین کے بعداد ل نمبر پر خلیفہ وقت تنظیم کیا گیا ہے۔ جناب امام کی تاریخ کلمتے ہوئے ان کے عامن ایسے اچھے طریقہ اور اعلیٰ بیانہ پر بیان کئے ہیں کہ دوست وشمن کو سرتناہے خم کرنے کا

ورونا جارمعالمه بیش آتا ہے۔ بالا ول تعسب نے اندھاند بنادیا ہو۔ تاریخ موجود ہے واقع

ہے اور تاریخ دان اس سے اٹکارٹی مجری ہوئی آ تکھیں صحابہ کرام گے مرت تک ان پر دانوں کی صحبت میں حضرت انس بن مالک کانام نامی آ سنہری حروف سے تاریخ میں تکھی م

جناب امام نے جوخد سو برس سے دنیا ابوطنیف<sup>ائک</sup>ی نسبت امام اعظم کے لقب گرامی سے یاد کم محرافسوس معلوم نہیں

ہانکتا ہے۔کیا نبیوں کی صف میں: معیل مسیح کا بخاراتر گیا۔کیا نبیوں اور نبیوں کی پہلوانی کالباس اتر مج نبیس آتا کہ پیدھنرت ایک بات؛ اونٹ ر

کوئی بھی نہیں۔شیدا؛

قبلہ ایک، تعبہ ایک، امام بھی ایک وہی کام دے رہے ہیں جبسے فرہ بحر تزلز لنہیں تو کس لئے مرزا کریں گے اور کوئی تقلندوذی ہوٹر کیا۔ انہیں اس وقت پنہ چلے گاج گے اور عدل کی کسوٹی پر کے جا کیر

مد طاقفا اور صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی الی امام کی تجارت صرف اپنے والد ماجد کے حلقہ تک نامات وسیع بیانہ پر متعدد منڈیوں میں آپ کے

المے سے ندسلے اور جس کی لوگ آج تک تشمیں محبوث ند پولا بھی کم ندما پا اور اپنے ملازموں کواس

کے اس فرمان پر بورا ٹابت کیا۔

رسول الله مُنابَلة المتاجر الصدوق الامين ﴿ الْي سعيد بيان كرتے بي كرجناب سركار مدينكا موكار جموث نه بولے كاكم نه تولے كا اور اس پر اور صادقوں اور شہيدوں كے برابر بوگا۔ ﴾ (رواد قالنيي مُنابة اياهم)

وست دشمنول نے تعریف کی۔ جن لوگوں کوسن بل آ دمی ایک ابیاانسان ہے کہ جس بیں خدا کے بین اس منھی ی عمر میں الیی خوش کلای جو پھولوں پی میں خلق ومروت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ادب ویکھا اور چند لیے شرف ملا قات کا موقعہ ملا اس وانیال اور بڑھا ہے قربان کردی جا کیں۔

دعم گی کا بھین نصیب ہوا۔ اس کا جواب تاریخ کی مام کے متعلق کچھائی کم الیکی کے شہوت میں لکھا کو میں سلطان عبد العزیز جیسے متی و بیدار مغز جے لیم کیا کمیا کہا ہے۔ جناب امام کی تاریخ کھتے ہوئے یان کئے ہیں کہ دوست دشمن کو سرتنگیم ٹم کرنے کا

چارونا جارمعالمد پیش آتا ہے۔ ہاں جو یائے حق کے دل میں خوف خدا اور محبت رسول ہواوراس کا ول تعسب نے اندھاند بناویا ہو۔

تاریخ موجود ہوا تعات حاضر ہیں اور دنیا شاہد ہا اور زمانہ بہا تک وہل منادی کردہا ہوا در تاریخ موجود ہوا تعات حاضر ہیں اور دنیا شاہد ہا اور تاریخ دان اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جناب امام کی پرلور عقیدت مندانہ بعمارت سے محری ہوئی آتھ میں صحابہ کرام کے منور جمال کی تابانی میں فیضیاب رہیں۔ جناب امام نے ایک مدت تک ان پر وانوں کی صحبت میں فیض حاصل کیا جوشی رسالت کے ناظر تھے اور جس میں سے معرب انس بن مالک کا نام نامی قابل ذکر ہے۔ اس لئے جناب امام تا ہی تھے اور آپ کی تابعیت منبری حروف سے تاریخ میں کھی موجود ہے۔

جناب امام نے جوخدمت اسلام کی وہ اظہر من افٹنس ہے اور اس کا ثمرہ ہے جو تیرال سو برس سے دنیا ابوصنیفہ کی نسبت کو اپنے لئے فخر محق ہے اور انہیں اپنا پیار اا مام تسلیم کرتی ہے اور انہیں اپنا پیار اا مام تسلیم کرتی ہے۔ امام عظم کے لقب گرامی سے یا دکرتی ہے۔

مرافسوس معلوم نہیں ہوتا کہ قادیانی بہرو پیارسول اورطفیلی نبی اب امامت کی بڑکیوں ہائلا ہے۔ کیا نبیوں کی صف میں عدم تنجائش کی وجہ سے کھڑا ہونے کی ہمت نو دو گیاراں ہوگئے۔ کیا مثیل مسے کا بخاراتر گیا۔ کیا نبیوں کے بروز عالم بالاکوسد ہارے اور خالی ڈھانچے کا ڈھانچے رہ گیا اور نبیوں کی پہلوانی کا لباس اتر گیا۔ یا بوسیدہ ہونے کی وجہ سے دھونی کے حوالے ہوا۔ آخر مجھ میں نہیں آتا کہ بید حضرت ایک بات پر کیوں نہیں جتے۔ مرکیا وہی مقولہ مجے بیٹھتا ہے۔

اونٹ رے اونٹ تیری کون ی کل سیدھی

کوئی بھی نہیں۔ شیدائیان محققہ کے لئے اللہ پاک ایک ، قرآن پاک، نبی کریم ایک، قبلہ ایک، نبی کریم ایک، قبلہ ایک، کوئی بھی ایک ہی نہیں کے فرمان آج بھی قبلہ ایک ، کو جب ایک ہی کی ضرورت ہے اور چونکہ ان کے واجب التعظیم فرمان آج بھی وہی کام دے رہے ہیں جب سے بیان ہوئے شے اور ہماری عقیدت بھی ابھی تو بہتوں جا دراس میں ذرہ بحر تزلز لنہیں تو کس لئے مرز اجیسے بے بینیدے کے لوٹے کو امام بنا کیں؟ ہرگز نہیں بینلطی ہم نہ کریں سے اور کوئی تقلندوذی ہوئ سونا چھوڑ کر پیٹل کو پسند نہ کرے گا اور جنہوں نے غلامی کا ارتکاب کریں سے اور کوئی تقلندوذی ہوئ سونا چھوڑ کر پیٹل کو پسند نہ کرے گا اور جنہوں نے غلامی کا ارتکاب کیا۔ انہیں اس وقت بھ چے گا جب ان کے مل اس اعلی و برتز صراف کے تر از و میں جانچے جا کیں گے اور عدل کی کسوٹی پر کے جا کیں میں گا دیا ہوں کو غلطی کا احساس ہوگا۔

## مسيلمه ثاني كاقرآن

"يا احمد بارك الله فيك مارميت اذرميت ولكن الله رمى الرحمن علم القران لتنذر قوما انذر اباؤهم لتسبين سبيل المجرمين قل انى امرت وانا اول المؤمنين ، ياعيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى وجاعل الذين اتبعوك ضوق السنيسن كفرواالى يوم القيمة هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لا مبدل لكلمات الله انا انزلناه قريبا من القاديان وباالحق انزلناه وباالحق نزل صدق الله ورسوله وكأن أمر الله مفعولا وتسالوان هوالا فك افترى ومسا سسمعنا بهذا في ابلاننا الاولين قل هو الله عجيب يجتبى من يشاه من عباده لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون سنلقى فى قلوبهم الرعب قل جاءكم نور من الله قل اتكفروا انكنتم مؤمنين والذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الا من وهم مهتدون ويخو فونك من دونه اثمة الكفر تبت يدى ابى لهب وتب ماكان له ان يدخل فيها الا خائفا وما اصابك فمن الله الفتنة ههنا فا صبر كما صبر اولوالعزم الا انها فتنة من الله ليحب حباً جماً حبا من الله العزيز الاكرم في الله اجرك ويرضى عنك ربك ويتم اسمك وأن لم يعصمك الناس فيعصمك الله من عنده وماكان الله ليتركُّك حتى يميز الخبيث من الطيب وعسى ان تكرهوا شيئاً فيو خيرلكم والله يعلم وانتم لا تعلمون رب اغفروا ارحم من السماء رب اني مغلوب فانتصر ایلی ایلی لما سبقتنی رب ارنی کیف یحیی الموتیٰ رب لا نذرنی فردا وانت خير الورثين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين بشرے لك يا احمدى انت مرادى ومعى غرست كرامتك بيدى انت وجيه في حضرتي اخترك لنفسى شانك عجيب واجرك قريب الارض والسماء معك كما هو معى جرى الله في حلل الانبياء لا تخف ان انت الاعلى ينصرك الله في مؤطن أن يومي لفضل عظيم كتب الله لا غلبن أناورسلي ألا ان حزب الله هم الغالبون " (ازالداد ام م ١٩٢٥ الم تاك ١٩٦٢ الم تاك ١٩٦٢ الم ١٩٦٢ الم ١٩٦٢ الم ١٩٦٢ الم "اے احمد اللہ نے تم میں برکت ڈالی۔جو پھوتونے جلایا۔جب کہ چلایا بیتونے بلکہ

خدانے جلایا ہے رحمٰن نے <del>ک</del>ھ فرمائے کئے اور تا کہ مجرموں کار اس برایمان لا تا ہوں۔اے میرا ُّ **ارول کو قیامت تک غالب رکوا** وین حقہ کے ساتھ بھیجا۔ تا کہ تم **بدل سکتا۔ہم نے مرزا کوقادیان** ورسول كا دعده سيا مواا در كہتے ہير كههو ب اے مرزا اللہ عجیب ۔ كرنے يركوني يوجينے والانبيں اور تعالی کی طرف سے نور آیا ہاا **لوگ جومرزا برایمان لائے اورا**. ہدایت یافتہ ہیں اور منکرین کے ماتھ الی ابب کے اور خور بھی ہلاکہ الكليف اسے مرزا جی تنہيں رسا ہے۔مرزاجی صبر کرو۔جیبا کہ تا كەدە تىھەسےمحبت كرے۔تے تحصيداضي موكا\_ (شايدانجي اےمرزا تیرا خدا خبیث اور طید كت بهتر مورالله جاناب مرتم یس مدد کراے میرے خدااے م

ا ابی البب سے مراد میاں صاحب د ہلوی حضرت م اینے زمانہ میں اور کوئی نہ تھا۔ مندوستان بحر میں آپ کے شاگر ایسے صالح انسان کواپولہ کہناگر

رميت اذرميت ولكن الله رمي الرحمن تسبين سبيل المجرمين قل اني امرت يك ورافعك الى وجاعل الذين اتبعوك ذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق مات الله اذا انزلناه قريبا من القاديان دق الله ورسوله وكان امر الله مفعولا سنا بهذا في ابأئنا الاولين قل هو الله يستل عما يفعل وهم يستلون سنلقى له قل اتكفروا انكنتم مؤمنين والذين م الا من وهم مهتدون ويخو فونك من تب ماكان له ان يدخل فيها الا خائفا ركما صبر اولوالعزم الاانها فتنة من بز الأكرم في الله اجرك ويرضى عنك ن فيعصمك الله من عنده وماكان الله وعسى أن تكرهوا شيئاً فيو خيرلكم فروا ارحم من السماء رب اني مغلوب رنى كيف يحيى الموتىٰ رب لا نذرني بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير دی ومعی غرست کرامتك بیدی انت شانك عجيب واجرك قريب الارض ملل الانبياء لا تخف أن أنت الأعلىٰ مظيم كتب الله لا غلبن اناورسلى الا زالداد بام ١٩٢٥ تا ١٩٠٤ بزائن جسم ١٩٦٢ ١٩٢١) - جو کچھ تونے چلایا۔ جب کہ چلایا بیتونے بلکہ

فدانے چلایا ہے رحمٰن نے تھے قران سکھایا۔ تا کہ ان لوگوں کو ڈرادے جن کے باب دادانہیں ڈرائے مجے اور تاکہ مجرموں کا راستہ صاف کھل جائے۔ کہدوے اے مرزامیں تھم کیا کیا ہوں اور اس برایمان لا تاموں \_ا ہے بیٹی میں تھے وفات دول گا اورا بی طرف اٹھاؤل گا اور تیرے تابعد ارول کو قیامت تک غالب رکھول گا۔ وہ یاک ذات ہے جس نے (مرزے) رسول کو ہدایت اور وین حقہ کے ساتھ بھیجا۔ تا کہ تمام ادیان پر ظاہر ہو جائے۔ خداکی با تیں نہیں بدلتیں یا کوئی نہیں بدل سکتارہم نے مرز اکوقادیان کے قریب اتار ااور حق کے ساتھ اتر ااور حق کے ساتھ اتار ااور اللہ ورسول كاوعده سي ابوااور كہتے ہيں كه بيجھوٹ وافتراء باور بم نے اينے باپ دادول سے نہيں سنا كهدوے اے مرز الله عجيب ہے اپنے بندول سے جس كو چاہتا ہے۔ چن ليتا ہے اور اس ك كرنے بركوئى يو چينے والأنبيں اوران كے دلول برجم رعب ڈال ديں گے۔ كهدوے اے مرز اتواللہ تعالی کی طرف سے نور آیا ہے اور اگرتم مؤمن ہوتو کفرمت کرو۔ بلک مرزا پرایمان لے آؤاوروہ لوگ جومرزا پرایمان لائے اورا پنے ایمان میں کسی ظلم کوئیں ملایا وہ امن کی حالت میں ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں اورمنکرین کےمولوی اور سجادہ تشین تختبے ڈرائیں محے۔ ہلاک ہوئے لے دونوں ہاتھ الی اہب کے اور خود بھی ہلاک ہوا۔ اسے نہیں چاہئے تھا کہ اس میں دخل دیتا۔ مگر ڈرتا ہواا ورجو تکلیف اسے مرزا جی تہمیں رسالت میں بہنچ گی وہ اللہ کی طرف سے ہے بیا یک آ زمائش کا مقام ہے۔ مرزاجی صبر کرو۔ جبیبا کہ تمہارے اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا بیمنجانب الله امتحان ہے۔ تا کہوہ تھے سے محبت کرے۔ تیراا جرخدا دے گا (چندہ لینے سے پیٹے نہیں بھرتا) اور مرزا تیرارب تھے۔ راضی ہوگا۔ (شاید ابھی ناراض ہے) اور تیرانام پوراکرے گا اوراے مرزا بختے بیائے گا ا مرزاتیرا خداخبیث اورطیب میل فرق کردکھائے گا۔قریب کہتم ایک چیز کولواور وہتمہارے لئے بہتر ہو۔اللہ جانا ہے مگرتم نہیں جانتے اے اللہ بخش اور رحم كرآ سان سے اے خدا میں ہاركيا۔ پی مدد کراے میرے خدااے میرے خداتونے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔اے خداتو مردے کس طرح

ا الى الهب سے مرادم زا قادیانی بذات خود ہیں۔ گروہ شمس العلماء حضرت مولا نا قبلہ میاں صاحب دہوت مولا نا قبلہ میاں صاحب دہوی حضرت مولا نا سید نذیر حسین کو کہتے ہیں اور میاں صاحب کے بلے کا عالم اپنے زمانہ میں اور کوئی نہ تھا۔ کیا بلحاظ عمل اور عمر آپ شخ الحدیث تھے اور نہایت ساوہ تھے۔ ہندوستان بھر میں آپ کے شاگر دموجود ہیں۔ جوآج بوے بوے علاء کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ السے صالح انسان کو ابولہب کہنا گذر کھانے کے مصدات ہے۔

زندے کرتا ہے۔اے اللہ تو جھ کو اکیلانہ چھوڑ اور تو بہتر ہے،اے خدا میرے اور میری قوم کے در میان سپا فیملہ کر اور تو بہتر ہے۔ فیملہ کرنے والا اے میرے احمد (مرزاجی پوں بارال) بچھے بشارت ہوتو میری مرا داور میرے ساتھ ہے۔ تیرے ہاتھوں میں مرزاجی کرامتیں ہیں تو میرے در بار میں چنا ہوا ہے میں نے اے مرزا تجھے اپنی جان کے لئے چنا۔ تیری شان اے مرزا عجیب ہواور پھل نزدیک زمین و آسان تیرے ساتھ ہیں۔ جیسے کہ میرے ساتھ (معاملہ واحدہ ہے) مرزا تو میر ایہلوان ہے نیوں کے حقو ن میں اے مرزامت خوف کر غلبہ تمہیں کو ہے۔خداکی میدانوں میں تیری یا مدد کرے گا۔ مرزاصا حب میرا دن بڑے فیصلہ کا دن ہے میں نے لکھ چھوڑا ہے کہ میں تیری یا مدد کرے گا۔مرزاصا حب میرا دن بڑے فیصلہ کا دن ہے میں نے لکھ چھوڑا ہے کہ ہیں۔ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں کے خبر دار خدا کا لئکر غالب رہتا ہے۔''

مومن توده ب جوخدا كنشانات برايمان لاتا ب-"و لاتكونس من الذيس كذبوا بايت الله فتكون من الخسرين (يونس:٩٠) "اور خال كوكول كزمر عش مونا جنبول في قضان المان وجملايا ايساكرو مكوتو آخركارتم بهى نقصان المان والله والله والمراحك ما والمحمد عاد محمد المان المان والله والمحمد عاد محمد المان المان والله والله والمحمد عاد محمد المان المان والله والله والمحمد عاد محمد المان المان والله والمحمد المان والله والمحمد المان والم والمحمد المان والمحمد المان والمحمد المان والمحمد المان والمحمد

ناظرین! مسے علیہ السلام کومولا کریم نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا جو مخص کم عقلی یا نادانی کی وجہ سے سے علیہ السلام کے نزول کومشتہ سمجھے گا اور محال عقل وقہم خیال کرے گا وہ کو یا اللہ تعالی کے قادر ہونے کی نئی کر کے اپنے ایمان سے یقیناً ہاتھ دھو لے گا وہ تمام امور جو تمار سے نزدیک مشکل وعال ہیں۔ اللہ تعالی کے لئے آسان ترہیں۔ کوئکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور خالق اور تخلوق میں یمی امتیازی فرق ہے۔

حضرت سے ابن مریم آسان سے نازل ہوں گے

پھراس کی تائید میں (ازالہ ادہام ص۱۸۱، خزائن جسم ۱۸۸،۱۸۷) پر آیک اور فیصلہ کن بیان فرماتے ہیں۔

یں وہ کے ہیں۔ '' بیا جزبار باریبی کہتاہے کہاہے بھائیو میں کوئی نیادین یا نٹی تعلیم لے کرنہیں آیا۔ بلکہ میں بھی تم میں سے اور تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں اور ہم مسلمانوں کے لئے بجزقر آن

ا مگروہ ٹازک کلائی تو تکوار بھی نہ اٹھا سکتی تھی اور اس لئے عاجز قادیائی نام رکھا اور جب خدا پہلوان کہتا ہے دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے یا دونوں میں بودے ہیں کیونکہ بیوتی شیطانی ہے۔

کہ آپ کی پھر کیا ضرورت ہے. ایک مندین مسلمان کے لئے میر تم سيجه بمينبين توتم پرايمان لانا اندیشہ کی جگہ ہے۔ بفرض محال آ سجھنے میں میں نے دھوکہ کھایا۔ ايمان لايااورخسرالد نياوالاخروم میں کوئی رخنہ پیدا ہوسکتا ہے۔( سيدهاجنم مين جائے گا) أگر م ئے تو دل ماشاداور چیثم ماروش برسر بازار جولوں میں دال <u>ب</u>ے قبول کر لےگا۔ (نہیں حفرت<sup>ا</sup> کر دوسرے کی ضرور تکذیب کم کیونکہ سیح موعود تو ایک ہی ہے! تواب يائے گا۔ (دجال سے <u>-</u> تواب سے محروم رکھے بی واب سے اس نے قدم اٹھایا تھا۔؟ تواب كاقدم آئے بى رہااورم (نەخداى

شریف اورکوئی دوسری کتاب نبیر

اوربجز جناب ختم المرسلين احمءعر فإ

چادووه جوسر پرچڑھ کر! یوں تو مرزا قادیا بیں دلیکن اختصار کولمح ظار کھتے حوالہ ہے اوراس مجعث یراز ا

(حلمة البشري)ص

فرماتے ہیں۔

بور اور تو بہتر ہے، اے خدا میرے اور میری قوم کے رنے والا اے میرے احمد (مرزاجی بوں بارال) تھے ہے۔ تیرے ہاتھوں میں مرزاجی کرامتیں ہیں تو میرے قبے اپی جان کے لئے چنا۔ تیری شان اے مرز اعجیب ماتھ ہیں۔جیسے کہ میرے ساتھ (معاملہ واحدہے)مرزا مرزامت خوف كرغلبة مهيس كوب خداكى ميدانون مراون بڑے فیملد کا دن ہے میں نے لکہ چھوڑ اے کہ مّع خبروارخدا كالشكرعالب ربتاب." رین (یونس:۹۰)"اورندان لوگول کےزمرے میں

تهايمان لاتا ب-"ولاتكونن من الذين ہا کرو گے تو آخر کارتم بھی نقصان اٹھانے والے ہو

ا كريم نے اپن نشانيوں ميں سے ايك نشاني قرار ديا جو ام کے نزول کومشتبہ سمجھ کا اور محال عقل وقہم خیال کرے کے اپنے ایمان سے یقیناً ہاتھ دھو لے گاوہ تمام امور جو ) کے لئے آسان ترہیں۔ کیونکہ وہ ہر چیز برقد رت رکھتا

ازل ہوں گے

م ١٨٢ ، خزائن ج ٣ ص ١٨٨ ، ١٨٨ ) برايك اور فيصله كن

اے بھائیو میں کوئی نیادین یا نئ تعلیم لے کرنہیں آیا۔ بمسلمان ہوں اور ہم مسلمانوں کے لئے بج قرآن ی نداخهاسکتی تقی اوراس کئے عاجز قادیانی نام رکھا اور يك ضرور جموالا ب يا دونول بى بود \_ يس كيونكد ميدوحي

شریف اورکوئی دوسری کتاب نہیں جس بڑل کریں یاعمل کرنے کے لئے دوسروں کو ہدایت دیں اور بجز جناب ختم الرسلين احدع في الله كاوركوني جارك لئے بادى اور مقتدانہيں - (بيفر مائے کہ آپ کی پھر کیا ضرورت ہے۔خالد ) جس کی پیروی ہم کریں یا دوسروں سے کرا تا چاہیں تو پھر ا یک متدین مسلمان کے لئے میرے اس دعوے میں ایمان لانا (تو کون میں خواہ مخواہ محالی ۔ جب تم کی بھی نہیں تو تم پر ایمان لانا جہالت اور بے سود ہے) جس کے الہام الٰہی پر بنا ہے۔ کون می الديشك جكه بعد بفرض محال أكرمير اليكشف اورالهام غلط ب جو يجم محص عمم مور باب-اس ك سجمنے میں میں نے دحو کہ کھایا ہے۔ تو مانے والے کا اس میں حرج بی کیا ہے۔ ( یہی کد وجال پر ایمان لا یا اورخسر الد نیادالاخره موا) کیااس نے کوئی الی بات مان لی جس کی وجہے اس کے دین میں کوئی رخنہ پیدا ہوسکتا ہے۔ ( ہاں صاحب رسول اکرم کی قتم اور فرمان سے مندموڑ کر انشاء اللہ سدهاجہم میں جائے گا) اگر ہماری زندگی میں تج مج حضرت سے ابن مریم بی آسان سے اتر ہ ہے تو دل ماشاداور چہم ماروش (حضرت دجالی افسانے روتے رہ جائیں مے اورامت کے ساتھ برسر بازار جوتوں میں وال بے گی محرافسوس تم نہ ہو گے ) ہم اور جارا گروہ سب سے پہلے ان کو تبول كرام الم الم معرت آپ كے دجل اور حلف مانع بوں مے اور وہ سيح موعود ايك وفعه مان کر دوسرے کی ضرور تکذیب کریں ہے اور اگر وہ اسے قبول کریں ہے۔ تو آپ کو کیا کہیں ہے۔ کیونکہ سے موجود تو ایک ہی ہے پھرآپ کذاب بنیں مے )ادراس پہلی بات کے تبول کرنے کا بھی تواب پائے گا۔ (دجال میے کے قبول کرنے سے تواب کی امیدلاحول ولاقو ۃ الا ہاللہ اللہ تعالیٰ اس تواب مے مروم رکھے بی واب ہے یا عذاب) جس کی طرف محض نیک نیتی اور خدا تعالی کے خوف ے اس نے قدم اٹھایا تھا۔ بہر حال اس غلطی کی صورت میں بھی (اگر فرض کیا جائے) مارے تواب كاقدم آمے بى ر ماادر مىيں دوتواب ملے-"

(نەخدابى ملاندوصال صنم نداد ہركى ربے ندادھركى رہے)

جادووہ جوسر پرچڑھ کر بولے

يون تومرزا قادياني كينكرون حوالے ايسے موجود بين جوان كى بطالت برآپ شاہر میں ولیکن اختصار کو طور کھتے ہوے صرف ایک اور حوالے پراکتفا کرتا ہوں۔ کیونکہ سالیک اصولی حواله ہے اوراس محث برازبس مفیدہ۔

(حمامة البشري ص ١٨ فرائن ج ٢ص ١٩١) يرمرزا قادياني ايك اصول كوقائم كرت موي فرماتے ہیں۔ ۸....۸ یرازیں کے اس سے بیصاف 9..... متح ان مهاحب اولا دہوں گے۔ ٠١....١٠ نمبرااسے ہوتی ہے۔ ال..... مسطح ان ۱۲..... بمنيح ا الخمیں کے۔ابو بکڑا درعمڑکے در ان باره اومياف م اوّل..... آپ مِن آيا هول\_ فيل! دوم..... کمرم سوم..... خزیره مدارزانی کردی ہے۔ قبل! چيارم ..... لوگ میں کئی۔فیل! منجم ..... بريه وزي ششم..... مقام ہفتم ..... آپ مورما ہے۔) فیل! مشم ..... آپ نهم..... آپ.

وہم ہے۔۔۔۔ آپ

مبيس موكى \_ فيل!

" جہال رسول اکرم اللہ حلفا بیان کریں۔اس کی کوئی تاویل نہیں کرنی جا ہے تھم اخبار میں ظاہر پرداالت کرتی ہے اور شم کا فائدہ مجی یمی ہے کہ کلام کو ظاہر پر حمل کیا جائے اور اس میں تاویل اوراستناه ند کیا جائے۔ آگراس میں بھی تاویل اوراستناه روا ہوتوقتم کا فائدہ ہی کیا ہے۔'' اورمرزا قادیانی کااصول بھی ملاحظ فرماویں۔ "كى الہام كے وہ من من محك موتے إلى كہم آپ بيان كرے اور لہم كے بيان كروہ معنول بركسى اور كي تشرح اورتفسير بركز فوقيت نبيل ركمتى \_ كيونكه لهم اين الهام سے اندروني وا تفيت رکھتا ہے اور خدا تعالی سے خاص طاقت یا کراس کے معنی کرتا ہے۔' (مجوعد اشتہارات جاس ۱۳۲) ناظرین کرام! تینوں فرمان رسالت ملاحظ فرما یکے ہیں۔ان کی ابتدا چتم سے کی گئی ہے اور علمائے بلاغت کے نزدیک بیمسلمہ اصول ہے کہ جہاں حلف آ جائے اس کی تاویل نہ کی جائے۔ بكد ظاہرى الفاظ يرمحول كيا جائے اوراس ميں قطعاً تاويل ندى جائے۔كوتكدايداكرنے سے تم كا فائده ساقط موجائے گا۔ چنانچہ بی اصول مرزا قادیانی بھی تسلیم کرتے ہیں۔اب فر مان مصطفوی مالیک مسيح مواود كے لئے حسب ذيل بشارات ديتا ہے۔جن برمرزا قادياني كو بورااتر نا جاہے اور چونكه فرمان رسالت حلف سے شروع ہوااس لئے اس میں ناویل یا استعارہ نہ کرنا جا ہے۔ بشارت سيح موعود ميح ابن مريم (مسح موعود)عدل وحكومت كے ساتھ آئے گا۔ مسح ابن مریم (مسح موعود) کسرصلیب کرے گا۔ یعنی موجودہ عیسائیت كالعدم بوجائے كى۔ س..... مستح ابن مريم (متح موعود ) خزير كوَّل كريكا\_ مسح ابن مریم (مسح موعود ) کے مبارک دقت میں لوگ اس قد رمستغنی اور عابدہوں کے کہاکی ایک مجدہ کو ہزاروں دیناروں سے بہتر مجھیں عے۔ مسے ابن مریم بزیہ جومشرکین سے لیاجا تاہے معاف کردیں مے۔اس کی

عابد ہوں گے کہ ایک ایک مجدہ کو ہزار وں دیناروں سے بہتر شبھیں ہے۔

مسے ابن مریم جزیہ جو مشرکین سے لیا جاتا ہے معاف کر دیں گے۔اس کی وجہ ویہ ہے کہ فرقان حمید کی وہ آیت جو ابو هریر ہے نے اس کے استدلال میں پیش کی ہے۔ ہتلاتی ہے مشرک کوئی باتی ہی نہ ہوگا۔ بلکہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں مے لیعن وین منیف کو قبول کرلیں مے ۔ پھر جزیہ کیسا۔

۲ ..... می این مریم (می موجود) مقام فی الروحاء سے احرام باندهیں گے۔ ک..... این مریم عج کریں گے۔ ۸...... مسيح ابن مريم آسان سے اتريں گے۔ كيونكه حديث كے الفاظ بيں زمين

یاتریں مے اس سے بیصاف ظاہر ہوا کہ وہ اس وقت زمین پڑئیں کیونکہ زمین کی ضدآ سان ہے۔ مسے این مریم پینتالیس برس زمین پرر ہیں گے۔ نکاح کریں گے اور ماحب اولا دہوں گے.. ا ..... مسيح ابن مريم مدينه منوره مين فوت مول مي - كونكه اس كي تفيدين نمرااسے ہوتی ہے۔ اا..... مسيح ابن مريم مير م مقره ش مير ساتھ دفن ہول گے۔ سمیح ابن مریم قیامت کے دن میرے مقبرہ سے میرے ساتھ المیں کے۔ ابو برا اور عرائے درمیان ہول کے۔ ان بارہ اوصاف میں ہے ایک بھی مرزا قادیانی کے حق میں نہیں۔ اول ..... آپفر ماتے ہیں کہیں (مرزا قادیانی) درویش اورغر بت کےلباس مِن آيا هول\_ قبل! دوم ..... كسرصليب نبيس مونى بلكه نصاري ترقى بريس فيل! سوم ..... خزرہ کا کھانا حرام قرار نہیں دیا گیا۔ بلکه مرزا قادیانی نے تو از حدارزانی کردی ہے۔ قبل! چہارم ..... لوگ زرودرہم کے بھو کے ہیں اورخود ذات شریف کی چندوں کی گلر میں گئی۔فیل! تېجم ..... جزيه معاف تبين موا<u>يل!</u> وزیر چنیں شہر یار چنال عشم ..... مقام في الروحاء ايك آكود يكهنا بعي نصيب نبيس بوايل! بفتم ..... آپ کوج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ (حالا تکد ج کے متعلق الہام ہورہاہے۔) قبل! ہفتم ..... آپ قادیان میں مرزاغلام مرتضے کے ہاں پیدا ہوئے \_ میل! آب ناكاح كاز حدوشش كامرآب ناكاى ونامرادى نصيب بوئى فيل! دہم ..... آپ نے لا ہور میں پران تو ڑے۔ مدینہ منورہ کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی \_ فیل!

اکرم الله علقا بیان کریں۔اس کی کوئی تادیل نہیں کرنی چاہے تہم اخبار ہواوہ م کا فائدہ بھی یہی ہے کہ کلام کو ظاہر پرحمل کیا جائے اوراس میں نہا اوراس ثما اوراس ثما اوراس ثما اوراس ثما اوراس ثما کا فائدہ بی کیا ہے۔'' کا اصول بھی ملاحظ فرماویں۔
کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ مہم آپ بیان کرے اور ملہم کے بیان کردہ آفیت کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ مہم آپ بیان کرے اور ملہم کے بیان کردہ افتات پاکراس کے معنی کرتا ہے۔'' (جموع اشتہارات جام ۱۳۱۱) میں طاقت پاکراس کے معنی کرتا ہے۔'' (جموع اشتہارات جام ۱۳۱۱) میں قطع تا ویل نہی جائے اس کی ابتدا چتم سے گائی ہے ہیں۔ان کی ابتدا چتم سے گائی ہے جائے اور اس میں قطع تاویل نہ کی جائے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے تسم کا جائے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے تسم کا جائے۔ کیونکہ ایسا کرنے اور اس میں قطع تاویل نہ کی جائے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے تسم کا کہا ہوئی ہیں۔اب فرمان مصطفوی تاہیا۔

ا ابن مریم (مسیح موعود) عدل دعکومت کے ساتھ آئے گا۔ ابن مریم (مسیح موعود) سرصلیب کرے گا۔ یعنی موجودہ عیسائیت

ایل بشارات دیتا ہے۔جن برمرزا قادیانی کو پورا اترنا جا ہے اور چونکہ

ع موااس لئے اس میں تاویل یا استعارہ نہ کرنا جاہے۔

ابن مریم (مسیح موعود) خزر کوئل کرےگا۔ ابن مریم (مسیح موعود) کے مبارک دفت میں لوگ اس قد رستغنی اور رہ کو ہزاروں دیناروں ہے بہتر مجھیں گے۔ ابن مریم جزیہ جومشر کین ہے لیا جا تا ہے معاف کردیں گے۔اس کی آئیت جوابو هریر افسے اس کے استدلال میں پیش کی ہے۔ بتلاتی ہے ملکسب کے سب عیسی علیہ السلام پر ایمان لیا تمیں گے۔ یعنی دین رجزیہ کیسا۔

ا ابن مریم (میخ موعود )مقام فج الروحاءے احرام باندھیں گے۔ مریم فج کریں گے۔ یاز دہم ..... آپ قادیان کی بنجرز مین میں دفن ہوئے روضہ نبوی میں ابھی تک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے۔ فیل!

دواز دہم ..... مرزا قادیانی قادیان سے اپنی امت کے ساتھ خروج کریں گے شکہ روضہ اظہرے انھیں گے ۔فیل!

تارئین کرام! جموث نمبره کو پھر ایک دفعہ ملاحظہ فرماویں تا کہ الزامی جواب آسان سے آسان تر ہوجائے۔

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ' وہ صلیب کوقوڑے گا اور اگر دس ہیں لا کھ صلیبیں اس نے تو رہمی دیں توعیسائی جن کو صلیب پرتی کی دھن گلی ہوئی ہے اور بنوانہیں سکتے۔''

(ازاله او بام ص ۲۸، به برزائن جهو ۱۲۳)

مرزا قادیانی دیده ودانت جموت کے قدم قدم پرمزنگ ہوتے ہیں اور بات بات شن وه دموکہ وینافرض بھتے ہیں۔ فرمان رسالت میں واحد کا صیغہ ہے۔ فید کسس السحہ لیب اینی وه صلیب کوتو ڑیں ہے۔ بیا لیک عالم سلمہ محاورہ ہے۔ مثلاً فلاں کے تام سے ہندوازم کے ماتھ پر کلنگ کا ٹیکا ہے۔ فلاں کی آمد ہے اسلام زعم ہوگیا۔ ای طرح کر سرصلیب کا محاورہ مسلمہ اصول ہے۔ جس کا مطلب عیسائیت کا خاتمہ ہے۔ آپ خواہ مُؤاہ صلیوں کے تو ژمو ژمین عمدا چلے گئے۔ جس کا مطلب عیسائیت کا خاتمہ ہو ہا کہ خاتمہ واس کے تو راموز میں عمدا چلے گئے۔ جس سے سوائے دھوکہ دبی کے اور کچی مطلوب نہیں صلیوں کے تو ژمین نہ تو ڑنے نہ تو ڑنے نہ تو ڑنے نہ تو ڑنے نہ تو رائے میں اور پیمی یا ور ہے کہ وجبہا ئی خرب نہ بیس اور پیمی یا ور ہے کہ وجبہا ئی طرح آپ نے دوسرا دجل دیا وہ یہ کہ نقل کفر کفر نباشد فرماتے ہیں اور سے تیں اور سے تیں ''ہاتھی کے دانت کمانے کے اور وکھانے کے اور ''اور دوکی بھی دیکھتے کہ لیوں سے شیر نی فیک ربی ہے۔ یا احمد کھانے کے اور وکھانے کے اور ایک مرم ہائی کہ کہ ہوں سے شیر نی فیک ربی ہے۔ یا احمد فضت رحمة علیٰ شفیت کی مرم ہائی کرے ذرامنہ کو بو نچھے۔ کیونکہ دال کیک رب ہوں وقت نظر انداز کرو شیخے گوآپ کا بی کہا ہوا ہے۔

گالیاں س کے دعا دیتا ہوں

واہ صاحب واہ! کیا کہنے ہیں آپ کے اور کیا شان ہے بنجابی نبوت کی۔ فرماتے ہیں کہ ''اور دوسرا نقرہ جو کہا گیا ہے کہ خزیروں کوئل کرےگا۔ یہ بھی اگر حقیقت پرمحمول ہے تو عجیب نقرہ ہے۔ کیا حضرت مسلح کا زمین پراتر نے کے بعد عمدہ کام یمی ہوگا کہ دہ خزیروں کا شکار کھیلتے کھریں گے اور بہت سے کتے ساتھ ہوں گے۔ اگر یمی کچے ہے تو پھر سکھوں اور پھاروں اور

سانسیوں اور گندیلوں وغیرہ کو خوب بن آ ہے گی۔'' حضرت آ کھوں :

کوتعسب کی عیک سے بے عاوت کی وجہ سے دھوکہ دینے اوران قوموں سے آپ کے فامرزاامام دین پیرفاکروہاں او

میں اور اگر فرمان رسالت آ، حلاش میں دریائے بیاس کے فرمان رسالت کومسلمہ اصولی جائے یافل کردیا جائے۔"و، سے سرتن سے جدا کرنے سے رسالت ویافتل الخور بری بیا

کرویتے کہ سے علیدالسلام فن کل آتا کہ خزریکا کھانا حرام عزت پرید لگنا ہے مرچونکہ دام عمد آیہ وطیر داخیار کیا اور کیول آتا ہے۔ کچھ نہ کچھا تمیازی

''میرے زمانے گر کیا ہواد نیاد کا کولیتے ہیں۔مرزا قادیانی فر

مين آب في الي صدانت !

" خاص لندن يه جراراورخز برروز اندلندن

مبالغه آرائی کی

برزمین میں دفن ہوئے روضہ نبوی میں ابھی تک قبر خدید سے برگر

یان سے اپنی امت کے ساتھ خروج کریں گے نہ کہ

رایک دفعه ملاحظه فر ماوین تا که الزامی جواب آسان

صلیب کوتو ڑے گا اور اگر دس میں لا کھ صلیبیں اس رهن کی ہوئی ہے ادر بنوانیس سکتے ''

(ازالهاوبام ص ۱۲،۲۲۱، خزائن جسم ۱۲۳۰)

کے قدم قدم پرمر تکب ہوتے ہیں اور بات بات میں واصد کا صیغہ ہے۔ فید کسس المصلیب بینی وہ ہے۔ مثلاً فلال کے نام سے ہندوازم کے ماتھے پر رہ ہوگیا۔ ای طرح کر صلیب کا محاورہ مسلمہ اصول آپ خواہ تخواہ صلیوں کے تو ژموڑ میں عمدا چلے گئے۔ بنیس ۔ صلیوں کے تو ژن نے نیتو ژنے میں پچھ فائدہ ان کیا۔ بینی موجودہ صیبائیت کا خاتمہ ہوجائے گا۔ ای کر کفر نباشد فرماتے ہیں اور یہ بھی یا در ہے کہ وجیہا تی مدے بھی مدی ہیں۔ غور سے سین ' ہاتھی کے دانت مدے بھی کہ وانت احمد میں کہوں سے شیر نی فیک رہی ہے۔ یا احمد میں کہ دانت کر کے درامنہ کو پو نچھے۔ کے ونکہ دال فیک رہے ہیں اور میں اور میں ہیں اور

کے دعا دیتا ہوں

بكائى كهامواب\_

پ کے اور کیا شان ہے پنجابی نبوت کی فر ماتے ہیں وقل کرے گا۔ یہ بھی اگر حقیقت پر محمول ہے تو عجیب کے بعد عمدہ کام بھی ہوگا کہ وہ خنز بروں کا شکار کھیلتے کے۔ اگر بھی سی ہے ہے تو پھر سکھوں اور چماروں اور

سانسیوں اور گندیلوں وغیرہ کوخزیر کے شکار کو دوست رکھتے ہیں۔خوشخری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آئے گی۔'' خوب بن آئے گی۔''

حفرت آلتکھوں میں مجمدی سرمہ دگا ئیں اورا گرچندھیا نہ کئیں ہوں تو فرمان رسالت کوتعصب کی عینک سے بے نیاز ہوکر دیکی ن تو یہاں بھی واحد کا ہی صیغہ ہے۔آپ اپنی جبلی عادت کی وجہ سے دھو کہ دینے برمجبور ہیں اور مرسلین کی پکڑی اچھالنا آپ کا کو یا نصب العین ہے اوران قوموں سے آپ کے خاندان کو گہری محبت ہے۔ آپ کو یا زمیس کہ آپ کاعزیز چھیرا بھائی مرزاامام دین پیرخا کروبال اورولی ہی اقوام کا پیشواہو چکا ہےاورآ پ بھی تو ماشاءاللہ مثیل سیح ہیں اور اگر فرمان رسالت آپ کی منشاء کے مطابق تو کتے اور گدھے لے کراس عزیز شکار کی الل میں دریائے بیاس کے کناروں پرصحرانوردی کیجئے۔ورندشرم کا دامن مند پر لیتے ہوئے فرمان رسالت كومسلمه اصولى قانون كم مطابق ويكص جوبهى جانور غير الله ك نام يروج كيا جائے ياتل كردياجائے "و مسالحيل به لغير الله "حرام قراردياجا تا ہے۔ جيساكر جمع كله سے سرتن سے جدا کرنے ہے وین حنیف میں کھانا حرام ہوجاتا ہے اور یہاں بھی تو فرمان رسالت ویقتل الخزرین بیان کرتا ہے۔ اگر آپ ایک کی کوچھوڑتے ہوئے سلیس ترجمہ یمی كردية كمسيح عليه السلام خزير كوقل كرين محتومعا لمه الجهن مين نهرينا - بلكه مطلب صاف نكل آتا كه خزير كا كھانا حرام كر ديں مے۔ نه سانسيوں كوخوشخبرى ہوتى اور نه سے عليه السلام كى عزت بربد لگا۔ مرچونکددام تزوریس سادہ اور مرغ بھسانے منظور تھے۔اس لئے آپ نے عمرا میروطیر واخیار کیااور کیوں نہ کرتے ۔ آخر پنجالی نبی ہیں۔ جدت ند ہوتو نبوت کے نام پر حرف آتا ہے۔ کچھ نہ کچھ امتیازی نشان تو ہونا جا ہے۔ حالانکد (چشمه معرفت ص ۷ ۷ نزائن ج۲۲ ص ۸۳)

میں آپ نے اپنی صدانت میں فر مایا ہے کہ: ''میرے زمانے میں دنیا کی تمام تو میں ایک مسلم قوم کی شکل بن جائے گی۔'' محرکیا ہوادنیا دکھے رہی ہے اور جموٹے پر خدا کی لعنت برس رہی ہے۔اب ہم اصل چیز کولیتے ہیں۔مرز اقادیانی فرماتے ہیں کہ:

" تیا۔ '' خاص لندن میں ہزار دوکان خزیر بیچنے کی موجود ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ پچیس ہزار اور خزیر روز اندلندن سے مفصلات کے لئے بھیجا جاتا ہے۔''

(ازالهم ۲۲۱۱، جزائن ج عص۱۲۳)

مبالغه آرائی کی حد کردی گئی ہے اور پہیٹ بھر کر جھوٹ بولا گیا ہے۔جس سے آپ کا

کل جمر) مرحوم صرف اکیلے بڑار بڑار آ میں المیت تنے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی ت الکٹر کوشش کرتا تھا کہ تو پوں یا بندوقوں کی ا میں ہوتا تھا۔ یہ کرامت ان کی صد ہاموائق تموڑا آ کے چل کرتج ریز راتے ہیں کا دواس زمانہ میں قادیان میں وہ نورا

المجترية "

قار كين كرام! مرزا قادياني كا يردا اور بلا کے جوان سے کہ ہزار جوان کی متفق میں کا می کا مند دیکھتی تھی اور کہا جاتا ہے ک وال دهارة تشكا مينه برساتا بواليغاركرة ویانی کے پدرم سلطان بودے خائف ہو مرت بدرس سلطان بودشير غرال كرعب ال میں مس جائے اور مقابلہ کی تاب تو کیا و بن پیشاب نکل جا تا ـ مرزا قادیانی مرحود ان کی ہیت سے شرغرال بھیات سے شرغرال ا ا المصمعترناكي ، كيمصداق يعن سكسول ك ال و کوئی مضا کفتہیں۔ کیونکہ بیآ ب کے مرمي اورمعتحكه اژائين تو فرمان رسالت سس قدرمبالغه آرائي كرنے كاماد و بوں کے کو لے قلعہ انٹورب کوایک دن ہی گولوں کے ڈرسے نی تہذیب کے ما معروم ربين كدمبادا كوله يردانه كاطرر وودكو يول كي كول ترى دبس

عيسى عليه السلام كاآسان برجانا

فرزاكل محرصاحب كاكولول كأمنه

صرف اس قدر مقصد معلوم ہوتا ہے کہ عوام کوزریں دھوکہ دے کر الوینایا جائے کہ سے علیہ السلام خزیروں کو آل کرنے میں کب پورے اتر سکتے ہیں۔ حالا نکدید کوئی قصہ بی نہیں بات تو صرف اس قدر تھی کہ سے این مریم خزیر کو حرام قرار دیں ہے۔

اتَّىٰ كَ بِاتْ مَعَى جِو افسانه كرديا

مرکون جانیا تھا کہ ایک دن خالد کے نام کی برکت سے سرز مین وزیر آباد سے ایسا بھی پیدا ہوگا۔ جود جل کا تختہ الث دے گا اور جموٹے کواس کے گھر تک پہنچا کر ہا ہر سے تالا لگا کر بی دم لے گا۔لکل د جال عیسیٰ کی حدیث کا بیلی ترجمہ ہے۔ ہرفرعونے دامویٰ کی تغییر یہی ہے۔سنا حضرت؟

مرزا قادیانی کی بیر کمی تحض کس قدر مبالغة آرائی برجی ہے۔ پیغیر قادیانی کی تاریخ دانی قابل قدر ہے۔ کیونکہ وہ ایسے دقائق و حقائق کا انکشاف کرتی ہے جس کی نظیر ڈھونڈے سے پت بتانے پر بھی نہ طے اور ایسے ایسے اعدادو ثارییان کرتی ہے جسے دیکی کرہنی منبط نہ ہوسکے۔

اس ارشاد کی رو سے اگر دس خزیر کے حساب بزار دکان لیا جائے تو دس بزار خزیر روزان بیہ ہوئے اور پچیس بزار مفصلات کے ہوئے ۔ گویا پنیٹس بزار بیمی پخبرے۔

اس حساب سے گویا ہر سال صرف انڈن سے ایک کروڈستائیس لاکھ تھے ہزاریا ہر ہاہ میں دس لاکھ تھے ہزاریا ہر ہاہ میں دس لاکھ تھے ہزاریا ہر ہاہ میں دس لاکھ بچاس ہزاریا ہر دن میں پخاس یا ہر سکنڈ میں ایک خزیر الل انڈن کے کام آیا۔ یہ اعدادو شار جو ضمیمہ نبوت نے بیان فر مائے صدافت سے کوسوں دور ہیں۔ ہے کوئی سے کالال اور نوزائیدہ نبوت کا دلدادہ جو مرزا آنجمانی کے اس بیان کو واقعات سے تھے جابت کر ہے۔ ہم دعوی سے کہتے ہیں کہ یہ بیان صدافت سے کوسوں دور ہے۔ اور جوسا حب اس کوسی جری شانی کا بلی نقذ انعام میں یا ویں۔ اور جوسا حب اس کوسی جابت کریں وہ مبلغ یک صدر و پیرچرے شانی کا بلی نقذ انعام میں یا ویں۔

سنجل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ پاہمی ہے

حجوث نمبرا

مرزا قادياني كابردادا تفايا قلعدانورب

(ازالداد بام ١٩٥٥ نزائن جسم ١٦٨) رفر مات بيل

"دراقم نے مرزاگل محدمرحوم کے بعض خارق عادت ان سکسوں کے منہ ہے ہیں۔ جن کے باپ دادا مخالف گردہ میں شامل ہوکر لڑتے تھے۔ اکثر آ دمیوں کا بیان ہے کہ بسا اوقات

مدو کرالوبنایا جائے کہ سیح علیہ السلام لكه بدكوكي قصه بي نهيس بات تو صرف اس

افسانه كرديا

ركت سيسرز مين وزيرآ بادسيابهي رتك بہنچا كربا مرسے تالالگا كربى دم لے مویٰ کاتغیریمی ہے۔سناحضرت؟ ا پرمنی ہے۔ پیغیبر قادیانی کی تاریخ دانی رتی ہے جس کی نظیر ڈھونڈے سے پیتہ شے دیکھ کرانسی صبط نہ ہوسکے۔ ہزار دکان لیا جائے تو دس ہزار خزرے تیس ہزار یومیکھبرے۔ ب كروژستائيس لا كف يجهتر بزاريا بر ماه تمين بزاريا برمنك مين يجاس يابر ممهنبوت نے بیان فر مائے صدافت اولدادہ جومرزا آنجہانی کےاس بیان بیر بیان صدافت ہے کوسوں دور ہے یشابی کا بلی نفتدانعام میں یاویں۔

رانثورب

میں مجنوں

یابھی ہے

ان سكمول كيمندسي إن-جن ومیول کا بیان ہے کہ بسا اوقات

مرزا (گل محمہ) مرحوم صرف الکیلے ہزار ہزار آ دمی کے مقابل پر میدان جنگ میں لکل کران پر ا کیلے فتح یا لیتے تھے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہان کے نز دیک آسکے اور ہر چند جان تو ژکر دشمن کالشکر کوشش کرتا تھا کہ تو یوں یا بندو توں کی کولیوں سے ان کو ماردیں مے کرکوئی کولی یا کولہ ان پر کارگرنہیں ہوتا تھا۔ بیکرامت ان کی صد ہاموافقین اور خالفین بلکہ سکھوں کے منہ ہے تی ہے۔'' تھوڑا آ مے چل كرتحرير فرماتے جي كه:

''اس زمانه میں قادیان میں وہ نوراسلام چیک رہاتھا کہ اردگر د کےمسلمان اس قصبہ کو (ازالی ۱۶۳۰ ها هاشیه نخزائن جسم ۱۶۲۳) كم كمتے تھے۔'

قارئين كرام! مرزا قادياني كا بردادا جن كا نام مرزاكل محد تقار أيك عجيب الخلقت انبان اور بلا کے جوان تھے کہ ہزار جوان کی متفقہ پورش ان کے سامنے پچھ حقیقت ہی نہ رکھتی تھی۔ بله بمیشه ناکامی کامنه دیکھتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ پورا پورا بٹالین اور تو پ خانہ ، تو پوں اور بندوتوں ، ے دھواں دھارآتش کا مینہ برساتا ہوا بلغار کرتا گرمرزاگل محمد کا ایک بال بھی بیکا نہ کرسکتا۔ بلکہ مرزا قادیانی کے پدرم سلطان بودسے خاکف موکرمقابلہ کی تاب ندلا تا مواہری طرح سے پسیا موتا اور حفرت بدئ سلطان بودشیر غرال کے رعب و جاہ وجلال سے تمام فوجی گیرڑ کی طرح وم د ہاکر ڈربوں میں تھس جائے اور مقابلہ کی تاب تو کیا سامنے آنے سے لرزتے بلکہ شیر قالین کا سامنے ، ہوتے ہی پیٹاب نکل جاتا۔ مرزا قادیانی مرحوم (مرزا قادیانی کے دادا) بلا کے جوان اور آفت کے پرکالے تھے۔ان کی ہیب سے شیرغرال سہے جاتے تھے۔الی ایک زٹلیات اور وہ بھی گھر ہے آیا ہے معتبر تائی ، کے مصداق یعنی سکھوں کی زبانی سن کر ہمار ہے مرزا قادیانی ایمان کا جزوقر ار دیدیں تو کوئی مضا لقنہیں ۔ کیونکہ بیآ ب کے جدامجد کی مدح وستائش کے باب میں ہے۔ ولیکن نة قول كرين اور مصحكه ارا كين تو فرمان رسالت كا\_

کس قدرمبالغہ آرائی کرنے کا ماد، مرزا قادیانی کی طبیعت میں بھرا پڑا ہے۔ بیمکن ہے کہ تو یوں کے کو لے قلعدانٹورپ کوایک دن میں پائمال کردیں اور لاکھوں انسان لقمہ اجل ہوں ادر جرمنی کولوں کے ڈرسے نی تہذیب کے مالک پیرس میں بیٹھے ہوئے گھر کی جارد بواری میں ردثی ہے محروم رہیں کہ مبادا کولہ بروانہ کی طرح شمع پر نار نہ ہوجائے گرواہ رے مرزا گل محمہ کے فولادی وجود کہ تو بول کے کو لے تیری وجہ سے بے کار ثابت ہوئے۔

عیسیٰ علیه السلام کا آسان پر جانامحال ہی نہیں غیرمکن ہے۔ کیونکہ یہ بات بعید ازعقل ہے۔ گرم زاگل محمد صاحب کا گولول کا منہ پھیر دینا اور ذات شریف پرمطلقاً اڑیذیر نہ ہونا قرین قیاس کیا بلکہ ممکن ہے اور مرزا قادیانی آنجہانی کا اس پرایمان ہے۔ سے قادیانی کی چاہتی بھیڑو تد ہر کرد اور سوچو کہ مرزا قادیانی کا بیجھوٹ آپ کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے یا نہیں؟ اورا گراس کا جواب نفی میں ہوتو بتاؤ کہ دہ تو بیں پیسہ پیسہ والی تصویریں تھیں یانے الحقیقت تو پین تھیں اورا گر اصلی تو بین تھیں تو ان میں بارود کی بجائے روئی کے لطیف لطیف گالیانے گالے نہ تھے۔

قوپ کے سامنے انسان کی حقیقت بی کیا ہے اور پھر پہلے زمانے کے لوگ جوریل گاڑی کو جادد کا کرشمہ بتاتے تھے اور اس پر سوار ہونے سے ڈرتے تھے۔ اگر اعتبار نہ ہوتو صرف ایک بندوق کی گولی کو مرزا قادیانی کی عصبہ پر آزما کر دکھے لیں۔ یقین آجائے گا کہ حضرت صاحب کا بیان صداقت سے کوسوں دور ہے۔ جن لطیف الفاظ میں مرزا قادیانی نے اپنے جدامجد کا نقشہ کھینچا ہے۔ گودہ خاکہ تخیل سے بالاتر ہے۔ گر پھر بھی مرزا قادیانی کی افسانہ نو کی اور سلطان التمامی کی ہم دادد ہے ہوئے صرف اس قدر پوچھے ہیں کہ ذات دالا میں جو انمر دی اور بہادری کا نقشہ داداابا سے بچھ کم تو نہ تھا، بلکہ بیش بیش تھا۔ ہاں دما فی کمزوری کے باعث اگر ذات شریف کویاد ندر ہا ہوتو ہم چیش کئے دیے ہیں۔

اوچگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی

جب پنڈت لیکھرام صاحب آپ کی عنایت سے سرگباش ہوئے اور ان کے حسن عقیدت کے پروانوں کے گم نام خط جن میں دھم کم تھی۔ ذات تریف کوموصول ہوئے آپ نے بھی تو کمال جرائت واستقلال کا جموت اور پنجا بی نبوت کی شان دکھلانے میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا تھا۔ ہمارے خیال میں آپ کی یا دعزیز سے مضمون نگاری کے وقت سہوا انر گیا۔ ورندوہ کوئی معمولی واقعہ اور فراموش ہونے والی بات تھوڑی تھی۔ دادا ابا کے صحالی تو ملک عدم میں جا بسے ہاں تیج تابعین سے آپ کوروایت منقول کرنے کی تکلیف ہوئی۔ گرآپ کی اولوالعزی اور بہا دری کے تماشائی تو اس وقت موجود ہیں۔ گرے مروے اکھاڑنا اور پدرم سلطان بود کی رث لگانے سے کیا تک ہوئے آپ کے حرات موجود ہیں۔ گرے مروے اکھاڑنا اور پدرم سلطان بود کی رث کی خراح طرح کے درائل ایسے اختیار کئے جن میں جواناں عالم کے لئے ایک عبرت آموز سبق ہے۔

ا ..... حفاظت جان عزیز کے لئے سپر نننڈنٹ سے درخواست کی کہ پولیس کے چند سیائی قادیان میں جمیع دیجئے۔

۲..... سیروتفریخ حسب عادت معموله ترک کردی گئی که مبادا کوئی دل جلا دلی کلفت نه مثا سکے۔

م..... بلااجاز ۵.... قدم قد فغل ا

پدرمسلطان بود! پیر ابیا ہے۔جس کا جواب دینا ال زحمت گوارا کریں کے کہ مرزا ق رہاتھا کہاردگرد کے لوگ اس تھ اس کا کیا ثبوت نے

اب بھی موجود ہیں۔ تذکرہ الاو گل محمر صاحب کو کوئی جانتا ہے وہاغ کا افتر اء ہے۔ در نہ قادیا جو ہزید کے ہم طبع تنے ادر قات نایاک ہاتھوں سے ابن مریم س

مرزا قادیانی کو جه عظمت ہندوستان بھر پرفوقیت بنا کر بیشعراس کی قوصیف میر

ريي رون اون ريم: رچي

اور جب قادیان الیزیدون کا الهام سنادیااور: بنا کر بذات شریف مثیل میح: لیتے مجمی چوہےکوشیرینالین

يك دم كراديتـ

س.... جب تک ایک کانی جم غفیر ساتھ نہ ہونقل و حرکت غیر مکن ہے۔
س.... بلاا جازت کوئی آ دمی سامنے آنے نہ پائے۔
د.... قدم قدم پر قصر نبوت پر سی جھیڑوں کی تعینا تی کردی گئی۔
فضل و کمال کے پچھ تم میں ہوں تو جانیں
سریہ نہیں ہیں بابا تو وہ سب کہانیاں ہیں

پدرم سلطان بود! میں پوچھنا ہوں تراچہ!اس کے بعدایک اور سوال امت مرزائیہ سے
ایسا ہے۔ جس کا جواب دیتا ان پر اخلاقا فرض ہے۔ کیا مہر پانی کر کے کوئی صاحب یہ بتانے کی
زحمت گوارا کریں گے کہ مرزا قادیانی کا بیفر مان کہ''اس زمانہ میں قادیان میں وہ نوراسلام چک
ر ہاتھا کہ اردگرد کے لوگ اس قصبہ کو کمہے تھے۔'' (ازالہ اوہام میں ۱۳ ماشیہ فرائن جسم ۱۹۲۳)

اس کا کیا جوت ہے تاریخ ہندموجود ہے۔قادیان کے ماحول اور مفصلات کے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ تذکرہ الاولیا پر بیسیوں موز خیان کے رشحات کلم موجود ہیں۔ مگرافسوس نہ تو مرزا گلی محمد صاحب کوکوئی جانتا ہے اور نہ ہی قادیان کا کس نے تذکرہ کیا۔ بیسب مرزا قادیانی کے دماغ کا افتر اء ہے۔ ورنہ قادیان تو وہ نامراد بستی ہے۔ جس میں بقول مرزا یزیدی لوگ پیدا ہوئے جو یزید کے ہم طبع سے اور قاتلان جنستان زہرا سے یا ان یہودیوں کی طرح سے۔ جنہوں کے نایاک ہاتھوں سے ابن مریم ستائے مے اور بقول مرزا معلوب ہوئے۔

مرزا قادیانی کو جب بیضرورت محسوس ہوئی کہ قادیان کو کمہ بنایا جائے اور اس کی عظمت ہندوستان بحر پرفوقیت لے جائے تو آپ نے منارة اسے بہثتی مقبرہ ،مجداتصلی ،مجدحرام بناکریشعراس کی توصیف میں کہدیا۔

زمین قادیاں اب محرّم ہے بچوم خلق سے ارض حرم ہے

(در شین صُ ۵۰)

اور جب قادیان کونظروں سے گرانامقصود ہوااور سیح موعود بننے کاشوق آیا تواخرج منہ الیزیدون کا الہام سادیا اور بزید کے تخت سے مشابہت دے دی اور ابن مریم کومثیل سیدالشہد اللہ بدات شریف مثیل سیح بن کے خرضیکہ آپ جب چاہے ایک ہی چیز سے مطلب براری کر لیتے مجمعی چوہے کوشیر بنالیتے اور بھی شیرکو چوہے سے ادنی قرار دے کر حقارت کی نظروں سے کیدم گرادیتے۔

نی کااس پرائمان ہے۔ سے قادیانی کی چاہتی بھیڑو آپ کی نگاہوں میں کھٹاتا ہے یانہیں؟ اوراگراس کا والی تصویریں تھیں یانے الحقیقت تو پین تھیں اوراگر کی کے لطیف لطیف کالے تو نہ تھے۔

ت بی کیا ہے اور پھر پہلے زمانے کے لوگ جوریل موار ہونے سے ڈرتے تھے۔ اگر اعتبار نہ ہوتو صرف ہے پر آزماکر دیکھ لیس۔ یقین آجائے گا کہ حضرت جن لطیف الفاظ میں مرزا قادیانی نے اپنے جدامجد کا ہے۔ مگر پھر بھی مرزا قادیانی کی افسانہ نو کی اور سلطان پوچھتے ہیں کہ ذات والا میں جوانم دی اور بہا دری کا ہاں دمائی کمزوری کے باعث اگر ذات شریف کو یا و

بیغو میری باری آئی

او ممکن می عنایت سے سرگباش ہوئے اور ان کے حسن
او ممکن می ۔ ذات شریف کوموصول ہوئے آئر آپ نے
الجی نبوت کی شان دکھلانے شن کوئی دقیقہ فروگز اشت
الم می معمون لگاری کے وقت سہوآ اثر گیا۔ ورنہ وہ کوئی
الری می ۔ دادا ابا کے صحابی تو ملک عدم میں جالیے ہاں
الکیف ہوئی ۔ مُرآ پ کی اولوالعزی اور بہا دری کے
الکھاڑ نا اور پدرم سلطان بودکی رث لگانے سے کیا
الم کے لئے ایک عبرت آ موز سبق ہے۔

دت معمولدترك كردى تنى كدمبادا كوكى دل جلاولى

بھیج دیجے۔ ں میج دیجے۔

کے لئے سپرنٹنڈنٹ سے درخواست کی کہ پولیس کے

## جھوٹ نمبرے

## مسيح قادياني كاايك زمين نشان

(تخذ كواز ويدم ١٢ مزائن ج١٥م ١٩٥،١٩٥) برفر مات بين كه

"واذ العشاد عطلت! یا ته کریمقرآن شریف کی طرف اشاره کرتی ہے۔
جس کی تقدیق میں سلم میں بیرصد یہ موجود ہے۔" ویت دک المقلاص فلا یسعی علیها "
خسوف و کسوف نشان تو کئی سال ہوئے جو دومر تبظہور میں آگیا اور اونٹوں کے چپوڑے جانے اور نئی سواری کا استعال آگر چہ بلا داسلامیہ میں قریبا سویرس ہے عمل میں آرہا ہے۔ کین بیٹی گوئی اب خاص طور پر کم معظم اور مدینہ منورہ کی ریلی تیارہونے سے پوری ہوجائے گی۔ کیونکہ دہ ریلی جو دشق سے شروع ہوکر مدینہ منورہ کی وئی مدمنظمہ میں آئے گی اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سال تک بیکا متمام ہوجائے گا۔ تب وہ اونٹ جو تیران سو برس سے حاجیوں کو اور بلاوشام کے سفروں میں آجائے گا۔ چنانچہ میکار ہوجا میں گے اور ایک انتقلاب عظیم عرب اور بلاوشام کے سفروں میں آجائے گا۔ چنانچہ میکار ہوجا میں گے اور ایک انتقلاب عظیم عرب اور بلاوشام کے سفروں میں آجائے گا۔ چنانچہ میکار ہوجائے اور حاجی لوگ بجائے بدوں کے بختر میں سال کے اندر اندر میکٹوا کم اور مدینے کی راہ کا تیار ہوجائے اور حاجی کو گوٹ بجائے بدوں کے بختر کی ماری میں مین کے کوٹری کی مدت میں اونٹ کی سواری تمام دنیا میں سے اٹھ جائے گی اور میں گوئی کی در یکھے گی۔ "ہوتا ہے کہ پچھتوڑی بی مدت میں اونٹ کی سواری تمام دنیا میں سے اٹھ جائے گی اور میا کی کی در یکھے گی۔"

میح قادیانی کی چاہتی جمیر و گوتمبارے طمع نظر میں ارکان تج کی سعادت بروزی تج کی وجہ ہے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی اور کم معظم اور مدینہ منورہ کی زیارت جو گنا ہول سے پاک کر دیتی ہے کی بجائے مدید اسیح کے منار کے طواف پر بی اکتفا کیا جاتا ہے۔ گوتمہیں الدجل، فاروق اور نہنام جنگ کے مرزائی گرٹوں سے فرصت نہیں ملتی اور تمہاری جیبوں پر طرح طرح کے چندوں کا عنوان بتا کرون وہاڑے ڈاکہ ڈال لیا جاتا ہے۔ یہ واقعات ہیں کہ تمہارے مصارف تمہیں کوئی اسلامی جریدہ خرید کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور یکی وجہ ہے کہ اس مینڈک کی طرح جوایک بوسیدہ اندھیرے کوئی میں مقیدتھا اور اپنے زعم باطل میں سے مجتا تھا کہ اس سے برااور آ رام دہ اور کوئی چشمہ نہ ہوگا۔ حالا نکدی حض خیال بی خیال تھا۔ بخدا ہم آ پ لوگوں کے ان حالات کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں آ پ کی حالت پر دیم آ تا ہے۔ اب ای ایک پیش کوئی کوش کو

آپ نے اپنی صدافت یس زیا فرمائی تمی طاحظہ فرماویں۔''کر وکھائے گی اور تمام دنیااس کوئیشم افساس سے جی ا

افسوس بيآج تك إ مجى اپنے ساتھ فاكستركرتى گئ تك چلے ادر سارى دنيا بچشم خو مغما كفت بيس \_ كيونكه ميجا كے بيا ہما ورممكن ہے كہ قادياتى الجاز امت كى چندھيائى ہوئى آئكمول خرد جالى كانظار ہ غريب امت كو زادا ندھوں كوا چھا كرديا كرتے۔ ہے ۔ اى پیش كوئى كے قمن شك

فرماتے ہیں۔ مسیح موعود کی شناخت کا آب

ا پٹی مامیدناز کتاب(ا ''آسان نے بھی میر مجھے تبول نہ کیا۔ ٹس وہی ہوں؟

العشار عطلت! پوری ہوئیاا نے اپنی پوری پوری چک دکھاا اینے ہرچوں میں بول اٹھے کہ کم تلمبورہے۔ جوقر آن وحدیث م

شعراء کے متعلق مبا هعراء کے کلام میں تشبیہات کے کی بھی نفی کردی ذیل میں شعراء ک

مجين مهين آپ نے اپنی صداقت میں زمینی نشان قرار دیا تھا اور بڑے وثوق سے بیفر مانے کی زحمت گوارہ فرمائی تھی ملاحظہ فرماویں۔'' کہ بیپیش گوئی ایک چیکتی ہوئی بجل کی طرح تمام دنیا کو اپنا نظارہ دکھائے گی اور تمام دنیااس وُچشم خود د کہے۔لےگ۔''

افسوس بیآ ج کی نوری نہوئی اور اس پرایک این بکل گری جو پنجابی ہی کے دامن کو بھی اپنے ساتھ فاکسر کرتی گئی اور بیہ عمہ ہماری بچھ میں آج تک نہ آیا کہ ریل تو کہ سے مدینہ تک چلے اور ساری دنیا بچشم خود دیکھے۔ ہاں شاید امت مرزائید کوچلتی ہوتی نظر آتی ہوتو کوئی مضا نقہبیں۔ کیونکہ سیجا کے بے مثل اعجاز کی مما ثلت کا دعویٰ بھی تو مرزا قادیانی کا ہی رہیں منت ہواور ممکن ہے کہ قادیانی اعجاز نے جدت طرازی میں کوئی سیجائی سرمدالیا بھی ایجاد فرمایا ہو جو امت کی چندھیائی ہوئی آئی تھوں میں ٹپکانے سے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی مابین ریل گاڑی یا خروجالی کا نظارہ غریب امت کو دکھلا دیتا ہواور رہے گئے تبجب بھی نہیں۔ کیونکہ سے این مریم بھی تو مادر زادائد موں کو ایس کی نامیس کے دکھی سے درجالی کا نظارہ غریب امت کو دکھلا دیتا ہواور رہے گئے تبجب بھی نہیں۔ کیونکہ سے این مریم بھی تو مادر زادائد موں کو ایک میں تاکم کی طور پر مرزا قادیانی ایک دوسری جگہ اور وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں۔

# مسيح موعود كي شناخت كاايك چمكتا موانثان

العشار عطلت اپوری ہوں جس کے وقت میں اونٹ بیکا رہو گے اور وہ کی گردنیا کے اکثر لوگوں نے بچھ تجول نہ کیا۔ میں وہی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بیکا رہو گے اور پیش کوئی آ یت کر یمہ و اذ العشار عطلت اپوری ہوئی اور پیش کوئی حدیث و لیت رک ن القلاص فلا یسعی علیها! نے اپنی پوری پوری چک دکھلا دی۔ یہاں تک کہ عرب اور جم کے ایڈیٹر ان اور جرا کہ والے بھی اپنی پوری پوری چک دکھلا دی۔ یہاں تک کہ عرب اور جم کے ایڈیٹر ان اور جرا کہ والے بھی گوئی کا اپنی پوری پوری ہوئی اسی پیش گوئی کا اپنی پرچوں میں بول اٹھے کہ مکہ اور مدینے کے درمیان جوریل تیار ہور ہی ہے بہی اسی پیش گوئی کا ظہور ہے۔ جو قرآن و صدیث میں ان افظوں سے کی گئی تھی۔ جو سے موجود کے وقت کا نشان ہے۔ " معراء کے متعلق مبالغہ آرائی مشہور تھی۔ گراب بنجابی نبوت میں بھی شقل ہوئی ۔ گراب میں نشورہ کی میں شعراء کی افسانہ کوئی اور تشیبہات کا ایک نمونہ ملاحظہ کریں۔ گرائی کردی ذیل میں شعراء کی افسانہ کوئی اور تشیبہات کا ایک نمونہ ملاحظہ کریں۔

پہن کر ہوتیں لکا ہے گھر سے

ن کاایک زینی نشان میروری فرار ترین

١٩٥،١٩٣) رِفر مات بي ك بیآ بت کریمقرآن شریف کی طرف اشاره کرتی ہے۔ رب." ويترك القلاص فلا يسعى عليها" دومرتبهظہوریں آئیا اوراونٹوں کے چھوڑے جانے میں قریبا سوبری سے عمل میں آرہا ہے۔ لیکن یہ پیش رہ کی ریل تیار ہونے سے پوری ہوجائے گی۔ کیونکہ وہ ئے کی وہی مکمعظمہ میں آئے گی اور امید ہے کہ بہت ئے گا۔ تب وہ اونٹ جو تیرال سو برس سے حاجیوں کو ب دفعہ برکار ہوجا کیں گے اور ایک انقلاب عظیم عرب انچەرىكام برى سرعت سے بور باہے اور تعجب نہيں كه راہ کا تیار ہوجائے اور حاجی لوگ بجائے بدوں کے تے ہوئے مدیندمنورہ میں پہنچا کریں۔ بلکہ غاباً معلوم سواری تمام دنیا اس سے اٹھ جائے کی اور یہ پیش کوئی ره د کھائے گی اور تمام د نیااس کوچشم خود د کیھے گی۔'' مارے مطمع نظر میں ارکان جج کی سعادت بروزی جج معظماور مدیندمنوره کی زیارت جو گنامون سے پاک كے طواف پر بى اكتفاكيا جاتا ہے۔ كوتمبين الدجل، ے فرمت نہیں ملی اور تمہاری جیبوں برطرح طرح ا کہ ڈال لیا جاتا ہے۔ یہ واقعات ہیں کہتمہارے کی اجازت نہیں دیتے اور یہی وجہ ہے کہاس مینڈک مقید تعاادرای زعم باطل میں سیجھتا تھا کہ اس سے محض خیال بی خیال تھا۔ بخداہم آپ لوگوں کےان الت بررم آتا ہے۔ابای ایک پیش کوئی کوجس کو

جے تو سینگ سمجے ہے یہ بین خار جمعے تھے یاوں میں لکھے ہیں سرے

موان اشعار میں از حدمبالغہ ہے۔ مگر چونکہ قبیں صحرا نور د**تھ**ا اور دشت وجبل میں لیا كى جابت مين مرتول بمكلمار بااور مجنول موكيا-اس لحاظ سے استعارة اس كى مبالغة ميز تعريف ی تی مرمرزا قادیانی کی شہادت میں زمین وآسان کا شاہد ہونا ہماری مجھ میں آج تک نہیں آیا۔ زین نشان توآب نے بیفر ایا تھا کہ کمداور مدیند کے درمیان رمل کا رائج ہونا ہے اور پینشان مسلمانوں کے لئے مخص تمااور چونکہ آپ سب قوموں کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور مکہ مدینہ میں بہت سے لوگ نہیں جاتے۔اس لئے دوسری اقوام کے لئے اونٹوں کا بے کار ہونا بطورنشان تھا۔ مگر انسوس کیا ہوا نہتو آج تک ریل بن سکی اور نہ ہی ونیا

ہے اونٹ بے کا رہوئے۔

ہم قارئین کرام کی خدمت میں مرزائی الہام بانی اور پیش کوئی کی حقیقت واضح طور پر پیش کرتے ہیں مرزا قاویانی کی دور بین تگاہ نے کسی معتبر ذریعہ سے بھانب لیا کہ خلیفہ اسلمین سلطان شرکی جلد سے جلد ایک الیمیٹی بنانے والے ہیں۔جو مکداور مدینہ کے درمیان رمل کوجلد رائج كرے بس يدينين مراتب كے معيار پر پہنچا ہى تھا كەنور أالهامى مشين كوركت موكى اور پيش سوئی بنا ڈالی سی سلطان عبدالحمید خال کی و میٹی جوریل کی تیاری کے لیے بنائی می تمنی کامیاب مجى ہوجاتى۔ تب بھى اونٹ بے كارىند ہوسكتے تھے۔اس كے ثبوت ہزاروں ملكوں ميں جہال ريل مجی بن چکی ہے موجود ہیں۔اہل علم وصاحب بصیرت جانتے ہیں کداس مندوستان میں جہاں چید چیاور قربیقر سیمس ریل مت ہوئی رائج ہو چک ہے۔اونٹ بے کارٹیس ہوئے۔ بلکدوہ ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرحدول کو ہی دیکھ لوکہ اونث کی کیا قدرومنزلت ہے۔وہ بے کار ہیں یا یا کار ہیں۔ای طرح سے صغید دہر میں کوئی الی بہتی نہیں جہاں اونث بے کارچیوڑ ديے محے موں بال كلام مجيدكي آيت كريم كامطلب شايد آپ ني مونے كى وجدسے نسمجھ سكے ہوں تو وہ آیت کر بمہ اور حدیث نبویداو نٹو س کے بیکاری قیامت کے قرب میں بیان کرتی ہیں اور انشاءاللهالعزيزاليابوكردبكا-

امت مرزائیے کے ان نونمالوں سے گذارش ہے جوماحب فراست میں اور اندما وهند تظليد كرنامعيوب خيال كرتے بين وہ خدارا بتانے كى زحمت كواراكرين كربيريل جوميح موجود ک صدافت کا ایک بین نشان تھا۔اب تک صفحہ مود پر کیوں نہیں آئی اور وہ کون ساملک ہے جہال

کریں۔ بیدوہ سے موعود نہیں جے وہ الدجال کی دھوکہ دہی سے بیچے اورا خسر الدنياولآخرة بونايزے كا-مسيلمه ثاني كاقرآن اوردره

اونث بے کار کردیئے گئے اور اگروہ

(سراج منیوص ۵۹ بخزائن ''اصحاب الص

تفيض من الحمع يصلور وداعياً الى الله وسراجاً ه ہم تشیں تو دیکھے گا کہ ان کی آ كبيں مے كەاب جارے خداجم

لوگوں کوالیان کی طرف بلاتا ہے ہواچ اغ ہے۔لکھاو۔"

ای بحر پرمسیله کذار جوناظرین کی دلچیں کے لئے <del>پی</del>ڑ "الفيل ما ال<mark>ف</mark>

طسويسل "اورابای بحريم اس میں مرزانے ایک جدت بھی يعني ابني ذات *گر*ا **م** 

اب دیکھیں کون کون اس سعادر

ريخ

آ قائے نامدار تحرم ایے آپ پرچساِل کرلئے م<sup>م</sup>

بہلو۔

زاغ

اونٹ بے کارکردیئے گئے اور اگر وہ ہتلانے سے قامر ہوں تو میچ موعود کے نازل ہونے کا انتظار کریں۔ بیدہ میچ موعود نیس جمے وہ سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ وہ اپنے وقت پر انشاء اللہ ضرور آئے گا۔ سمجھ الد جال کی دھوکہ دہی سے بیچئے اور اپنے ایمانوں کی حفاظت فرمان مصطفوی کے زیر سایہ کیجئے ورنہ خسرالد نیاولا خرق ہونا پڑے گا۔

مسلمه ثاني كاقرآن اوردرود بهيخ كاجواز

(سراج منیرص ۵۹ فرائن ج ۱۲ س ۲۱) پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

"اصحاب الصفة وما ادراك ما اصحاب الصفة ورئ اعينهم تدى اعينهم تعيض من الدمع يصلون عليك ربنا اتنا سمعنا منا دياً ينادى للايمان و واعيا الى الله وسراجاً منيرا" "جره كم الشي اورتو كياجات كركيابي جره كم م شي تو ديم كار كران كى المحمول سة أنوجارى مول كرة تحم ير درود بيجيل كرادر كيس المرك كران والى كران والى كران والى كران كام كران منادى اور كول كارت والى كوناج تيريام كى منادى اور لوك كوايمان كي طرف دعوت ديتا ب اور ضدائ واحد لاشريك كي طرف دعوت ديتا ب اورايك چمكا مواج اغ بي كيار في كارو "

اسی بحر پرمسیلہ کذاب نے فرقان حید کی کا پی کرتے ہوئے ایک گھریلوسورۃ تیار کی تھی جوناظرین کی دلچیس کے لئے پیش کی جاتی ہے۔

''الفیل ما الفیل وما ادرٰك ما الفیل ، ذنبه قصیر وخرطومه طسویل ''ادرابای بحر پرضم نبوت قادیا نی نشر کے مرکز ایک مورة پیش کی گر اس پس مرزانے ایک جدت بھی کی ادرایک بی نشانے سے دو شکار کئے۔

یعنی اپنی ذات گرامی پرسلسله درود بھی جاری کرنے کا بھم قادیانی بھیروں کودے دیا۔ اب دیکھیں کون کون اس سعادت سے بہرہ اندوز ہوتا ہے۔

> اک خصر راہ نے رستہ الٹا بنادیا ہے رہتے پہ دیکھیں چلتے اب کتنے کارواں ہیں

آ قائے نامدارمحرمصطف اللہ کے خطابات رحمانیہ پردن دہاڑے ڈاکہ ڈال کرسب اپنے آپ پر چہاں کر لئے گئے ہیں۔ گرگد سے کو اللہ وجوام کا ہار کب زیب دیتا ہے۔ لکھاو! پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت زاغ کی چوٹی میں انگور خدا کی قدرت ہیں خار بیں سرسے محرانورد تھا اور دشت وجبل میں لیل سے استعارۃ اس کی مبالغہ آمیز تعریف ہونا ہاری بجھ میں آج تک نییں آیا۔ ینہ کے درمیان ریل کا رائج ہونا ہے ۔قوموں کی ہدایت کے لئے مبعوث ۔ اس لئے دوسری اقوام کے لئے آج تک ریل بن کی اور نہ بی دنیا

اور پیش کوئی کی حقیقت واضح طور پر
ار بید سے بھانپ لیا کہ خلیفہ اسلمین
جو کما اور مدینہ کے درمیان ریل کوجلد
اور الہائی مثین کو ترکت ہوئی اور پیش
ای تیاری کے لیے بنائی گئی تھی کامیاب
بیٹی کہا کی ہندوستان میں جہاں دیل
جیس کہا کی ہندوستان میں جہاں چپ
اکر نہیں ہوئے۔ بلکہ وہ ویسے کے
اکر بین نہیں جہاں اونٹ ہے کارچھوڑ
اپ نی ہونے کی وجہ سے نہ مجھ سکے
ایس نی ہونے کی وجہ سے نہ مجھ سکے
ایس نی ہونے کی وجہ سے نہ مجھ سکے
ایس نی ہونے کی وجہ سے نہ مجھ سکے
ایس نی ہونے کی وجہ سے نہ مجھ سکے
ایس نی ہونے کی وجہ سے نہ مجھ سکے

ہے جو صاحب فراست ہیں اور اندھا منت گوارا کریں کہ بیدریل جوسیح موعود آئیں آئی اور دہ کون ساملک ہے جہاں

مرزا قادياني كإايك زرين قول

(زول المسيح صرم، فرائن ج١٥٥، ٣٨) پر فرماتے جي كه: "دروغ كوئى كى زندگى جيسى كوئى كفتى زندگى نيس ـ." آسانى نشان

رحیقت الوی ص۱۹، نزائن ۲۲ ص۱۹ پرمسیلہ ٹانی مرزافلام احد قادیانی فرات بیس کہ: ''دارقطنی شرام محد ہاقر صاحب فرماتے ہیں۔ ''ان المسمد بنا ایتین لم تکونا مدند خلق السموت والارض بنکسف القمر لاول لیلة من دمضان و تنکسف الشمس فی نصف منه '' ہمارے مہدی کے لئے دونشان ہیں اور جب سے زمین آسان خدا نے پیدا کیا بیدد ونشان کی اور مامور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک بیا کے مہدی معبود کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں چاندگر بن اس کی اقل رات ہوگا۔ لین تیرھویں تاریخ میں اور سورج کا گربن اس کے دونوں میں سے نی کے ون میں ہوگا۔ پس بینشان صدافت ہے جو میرے زمانہ میں ہے۔ جس کو عرص قریباً بارہ سال کا گزرا ہے۔ ای صفت کا چاند ادر سورج کا گربن اس کے مہینہ میں وقوع میں آبا۔''

میرے محبوب کے دو بی نشان ہیں کمر پہلی صراحی دار مردن

مرزا قادیانی اپی عادت کی وجہ سے مجبور ہیں اور بات بات پردھوکہ دینافرض تجھتے ہیں اور حرف پردجل دینا فرض تجھتے ہیں اور حرف پر دجل دینا اور تحرف کرنا سنت مخصوصہ بیں جائز تجھتے ہیں اور اس پر ماشاء اللہ مدعی نبوت ہیں اور دنیا کوشا یدکورچھم خیال کرتے ہیں اور دوز روشن میں دجل دینا اور چھم بینا کو اندھا سجھنا شاید بیا جازی نشان آپ کا ہی مر ہون منت ہے اور کیوں نہ ہوجبکہ چھم بردور آپ امین الملک ہے شکھ بہادر بھی ہیں۔ ناظرین تحریف مدے مالانکہ بیتا کیدی الفاظ حدیث ملاحظه فراویں۔ ان الفاظ کو آپ نے بالکل نظر انداز ہی کردیا۔ حالانکہ بیتا کیدی الفاظ دوبارہ تھے۔

"ولم تكون منذخلق السموت والارض "جسكارجميه كاليابم اليابم المين الميابع المين المين

( كتاب الاشاعة الاشراط الساعة بمطبوع معرص ١٤٥) اب يديمى الماحظة فرما كيس كماس جيموفى عمارت يس كس قدر بالتيس اين ياس س

**ڈائدڈال دیں۔حالانکہ عربی الفاظ میں ا** ا..... بیدونشان کی او ۲..... مہدی معہود کے

۳..... گھے کے دن۔ سر لعن میں اور

۳ ..... لین تیر هوین تار اب مندرجه بالا امام محمر باقر

اب سعروجہ بالا ای میں جو کہ جب مہری کے واسطے دونشان ہیں جو کہ جب ال رمضان کی گر ہن گئے گا اور سورج آسان بیدا کئے ایسا کمھی نہیں ہوا۔''

و مان پیداسے بیان کا بیرقاعدہ کلیہ۔ مرزا قادیانی کا بیرقاعدہ کلیہ۔ معتد صدیث اورا قوال میجہ کونظرانداز کرو مذہب سے مغد

ہے منعیف بلکہ وضی حدیث جس کے داو من دجل ویے کے لئے ڈینکے کی چوٹ کا ہے کرے ہوئے قول کوتح بیف کی مشین

مطلب ہاتیں ملادیا کرتے ہیں اور اس خط کریں جب کہ آپ کا بید خیال ہوتا ہے کا کمیا پڑی ہے جو گڑے مردے اکھاڑے

ی و نیا شره چشم آپ کود کھلائی وی ہے میں ماذ گرے نیست ایسا کرنے پرمج

اب بی تول امام محمر با قرصاد ابراس لئے بی تول محدثین کے نزدیکہ **قی ک**و کب دیکھتی ہے اور طرفہ بید کہ مع

ا فریش سے نہیں ہوا وہ مہدری مب کے نزد یک بھی خلاف ہے۔ کیونکہ میں تھے تھے اور یہ بی دلائل تو ان کو حضرت

کے مطاور یہ ہی دلاس وان و صلا معالات عقلی پر قادر نہ سمجھتے تھے۔

یں کہ:'' دروغ موئی کی زندگی جیسی

سٹانی مرزاغلام احمد قادیانی فرماتے
للمهدیدنا ایتیدن لم تکونا
پل لیلة من رمضان و تنکسف
ن ہیں اور جب سے زیمن آسان خدا
ایم بیس ہوئے۔ان میں سے ایک یہ
لربمن اس کی اوّل رات ہوگا۔ یعن
سے فیج کے دن میں ہوگا۔ پس بینشان
سے فیج کے دن میں ہوگا۔ پس بینشان

نشان میں ۔ گرون

ات بات پردهو که دینا فرض سیحت بین ظه پر فریب دینا اور تحریف کرناسنت ب اور دنیا کوشاید کورچثم خیال کرتے بریدا عجازی نشان آپ کا بی مرہون عظم بہادر بھی ہیں۔ ناظرین تحریف زبی کرویا۔ حالانکہ بیتا کیدی الفاظ

نى "جس كاترجمدىيە بىركەلىيا كېھى

ا شاعة الاشراط الساعة بمطبوعة معرض ١٤٥) مع من من قدر با تين اسينه ياس س

زائدة ال ديں - حالا تكه عربي الفاظ ميں اس كا ذكر تك نبيس ملاحظ كريں \_

ا ..... بید دونشان کسی اوراموراوررسول کے دفت میں ظاہر نہیں ہوئے۔

٢ ..... مهدى معبود كے زمانے ميں \_

س.... نچ کےون۔

٧ ..... يعنى تيرهويں تاريخ كو۔

اب مندرجہ بالا امام محمد باقر صاحب کے قول کا سیح ترجمہ ملاحظ فرماویں۔'' ہمارے مہدی کے واسطے دونشان ہیں جو کہ جب سے زشن وآسان پیدا ہوئے ایسا بھی نہیں ہوا۔ یعن قرکو اوّل دمضان کی گربن گے گا اور سورج کونصف رمضان میں گے گا اور جب سے خدانے زمین وآسان پیدا کئے ایسا بھی نہیں ہوا۔''

مرزا قادیانی کابیقاعدہ کلیہ ہے کہ آپ ہمیشدا بی مطلب براری کو مذظرر کھتے ہوئے متندحدیث اوراقوال سیحے کو نظرانداز کردیا کرتے ہیں اورا پنے مفید مطلب کے لئے ایک ضعیف سے ضعیف بلکہ وضعی حدیث بس کے راوی اجماع امت کے نزدیک کذاب ہوں لے کرروزروشن میں دجل دینے کی چوٹ نقل کردیا کرتے ہیں اوراسی پر بس نہیں بلکہ معیار صدافت سے گرے ہوئے قول کو تحریف کی مشین میں قطع و برید کر کے اس کے تراجم میں بہت می مفید مطلب با تیں ملادیا کرتے ہیں اوراس فعل فیج کوشاید آپ گناہ وعیب میں شار نہیں کرتے اور کیوں کریں جب کہ آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عوام الناس میں اوّل تو علمی فقدان ہے اور پھر کی کوالی کما پڑی ہے جو گڑے مردے اکھاڑے اور جھوٹے کے گھر تک پنچے اور شاید آپ کے زاویہ نگاہ میں ورجیلہ سازی کی کرشمہ سازیاں ہم چوں اڈ تگرے نیست ایسا کرنے برمجبور کرتی ہیں۔

اب یہ تول امام محمد باقر صاحب کا جوایا گیا ہے اس کے دونوں راوی عمر و جابر کذاب بیں۔ اس لئے یہ قول امام محمد باقر صاحب کا جوایا گیا ہے اس کے دونوں راوی عمر و جابر کذاب بیں۔ اس لئے یہ قول محدثین کے نزویک قابل اعتبار نہیں۔ مگر مرزا قادیانی کی مطلب پرسی ان باقوں کو کب ویکھی ہے اور طرفہ یہ کہ مضمون حدیث خلاف قانون قدرت ہے۔ یعنی وہ امر جو ابتدائے آ فرینش سے نہیں ہوا وہ مہدی کے زمانہ میں ہوگا اور یہ قاعدہ مرزا قادیانی کے اپنے نم بہب کے نزویک مطلاف قانون قدرت کے جال میں مجھنے موال میں مجھنے اور یہ بی والکل توان کو حضرت سے کے آسان پر جانے سے مانع تھے۔ کیونکہ وہ موال کریم کو کالات عقلی پر قادر نہ بجھتے تھے۔

اورجمون تو گویامرزا قادیانی کی کھٹی ہیں تھا۔ای قول کوآپ نے (اربعین نبر ۳ ص ۲۷ مرائی ج ۱۵ مرائی ج ۱۵ مرائی ج ۱۵ مرائی کے کھٹی ہیں تھا۔ای قول کوآپ نے (اربعین نبر ۳ ص ۲ کا کو کو کو کہ دیا اور خدا کا خوف محرف کلام ہیں نہ آیا۔ حال کہ یہ قول حدیث کی کتاب صحاح سے ہیں نہیں بلک فر مان رسالت اس کے خلاف ہے۔ جب کہ آئی محضرت اللہ تعالی سے خاصاف صاف فرمادیا کہ چاندگر ان اور سورج گرائی کسی کے خم وخوشی کے نشان نہیں ۔ یعنی کسی کی موت وحیات سے تعلق نہیں رکھتے ۔صرف اللہ تعالی کے قادر مطلق ہونے کے دونشان ہیں ۔ جب یہ قول اس حدیث کے متعارض ہے تو مردود ہے۔حالا تکہ مرزا قادیانی مرگ نبوت سے اور نبی کی نمیت ہمیشہ بخیر ہواکرتی ہے وہ مغالطد ہی کونظر تھارت سے دیکھتے ہوئے ایسی باتوں کا فرمون تھے وقع کرتے ہیں۔ چنانچے فرمان رسالت الل بصیرت کے لئے آج بھی زبان قال سے پکار پکار کردرس عبرت دے دیا ہے۔

''عن ابی هریره قال قال رسول الله عَلَمَالله کفی بالمره کذباً ان یحدث بکل سمع (رواه مسلم ج ۱ ص۸) ' ﴿ الومریه صروایت بانبول نے کہار سول الله عَلَمَا وَ مَی کے جموثا ہوئے کے لئے یکافی ہے کہ جوبات سے دی نقل کردے۔ ﴾ پنجا بی نی کی ایک برو

احه خسف الحمر المنير وان لى غسا القمران المشرقان اتنكر

اس (تاجدار مدینه) کے لئے چاند کا خسوف فلاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرےگا۔ (اکپاز احمدی ص اے بخزائن ج ۱۵ س ۱۸۳)

ہمارے خیال میں مراقی نمی کے اوسان خطا ہیں۔اس لئے اس کا جواب لعنت الله علی الکاذبین ہے اور پہتیسرانسف ہے جوسیاہ ہوا۔

مرزا قادیانی کا بیفر مانا که پہلے بھی رمضان میں سورج اور چا ندکوگر بمن نہیں ہوا۔ فلط ہے حالا نکہ تاریخ شاہر ہے کہ ایسے گر بن بیسیوں وفعہ ہوئے۔

معیان کذابوں کے زمانوں میں برابر رمضان میں حسب معمول ۲۸،۱۳ کوشس و قمرکو معیان کذابوں کے زمانوں میں برابر رمضان میں حسب معمول ۲۸،۱۳ کوشس و قمرکو گہن لگا پھراس میں اچنہ و مراہمیگی کیسی؟ اور یہ اصول تو مرزا قادیانی کے اپنے ہی خلاف ہے۔ لینی جوقول آپ نے اپنی صداقت میں پیش کیا وہی بطالت پہ شاہر ہوا۔ جو بات کی خدا کی حتم لاجواب کی جو بات کی خدا کی حتم لاجواب کی

امام محمد باقر صاحد ن محکے کار مرمز اقادیا نی معدانت پردال ہے تو پہلے معالت پآپ شاہد ہے۔ ہاتھ ضمیر نبوت کے طلع

یستاری هجواب نه دے چکی ہو۔ خا کے کاملبر دارمجد دیت کاڈا عقبہ ا

یرتو نمی کی شان۔ قرمطلق ہے جس نے حصر شخشہ اللعالمین کر کے بھیجا اور میں قادیان کا وہ قول کہ جس وی نے بیالفاظ لطورشہا دی۔ دمی نے بیالفاظ لطورشہا دی۔ دمسلمانوں کی ف

ا سلسله جاری نه کرواوراس خ ا

. 150

زیخ **اویانی مرزائی گزشک** ''انبیاءعظام حف

مقام خورب که ام مقام سے سہا جاتا ہے اور خد معالم سے شرآن نہ بنوادر حضور

س تعا۔ ای قول کوآپ نے (اربعین نبر ۳ ص ۱۵ میں اور خدا کا خوف محرف کلام میں نہ آیا۔
یکد فرمان رسالت اس کے خلاف ہے۔ جب
ندگر بن اور سورج گر بئن کس کے غم وخوش کے
مرف اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے
من ہے قوم دود ہے۔ حالا نکہ مرزا تادیانی مدعی
خالطہ دہ کی کونظر مقارت سے دیکھتے ہوئے ایسے
مملاح عامہ کی بہودی کے لئے ایسی باتوں کا
مت اہل بھیرت کے لئے آج بھی زبان قال

سول الله عليه الله عليه كفى بالمره كذباً ان (ابو بريرة سروايت بانهول نے كهارسول فافى بكر جوبات سے وہی نقل كردے۔

> المنير وان لى شرقان اتنكر

سوف ظاہر ہوا اور میرے لئے جاند اور سورج (اعجاز احمدی ص۱۷ بٹز ائن ج ۱۹ ص۱۸۳) اخطا ہیں ۔اس لئے اس کا جواب لعنت اللّٰہ علی

مان میں سورج اور جیا ندکو گر بن نہیں ہوا۔ غلط معہ یہ

رمضان میں حسب معمول ۲۸،۱۳ کوشس وقمر کو مول تو مرزا قادیانی کےاہیے ہی خلاف ہے۔ طالت پیشاہد ہوا۔

قتم لاجواب ک

امام محمد باقر صاحب کا قول تو بیقها که رمضان شریف کی پہلی اور چودھویں تاریخ کو گرئین گےگا۔ گرمرزا قادیانی کے وقت سابقہ کذابوں کے مطابق ۱۱ اور ۲۹ کو موا۔ پھراگریہ آپ کی صداقت پردال ہے تو پہلے کذاب بھی صادق مانے پڑیں گے۔ بیدوسرا آسانی نشان بھی آپ کی بطالت پر آپ شام ہے۔

ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی ضمیمہ نبوت کے طلع چیلو کیاتم میں کوئی صاحب عش ایسا بھی ہے۔جس کی عقل سلیم انجی جواب نہدے چکی ہو۔خداراغور کرواورسوچو میہ نبوت کے کس قدر منافی ہے کہ مدعی نبوت اور مجموع کاعلمبر دارمجد دیت کا ڈھونگ اور تحریف وخیانت کا ارتکاب۔

عقبے تو کہاں وال نہیں دنیا کا بھی کچھ ٹھیک اس کافر بے فیض سے دل تو بھی لگا دیکھے

بیرتو نبی کی شان سے بعید ہے۔ بلکہ اس پاک خطاب رحمانیہ کی تذکیل ہے۔ ڈرواس قادر مطلق سے جس نے حضرت محمد رسول الشقائلیة پر باب نبوت کو مسدود کردیا اور کافۃ للناس ورحمت اللعالمین کر کے بھیجا اور نبی کریم نے خاتم النمیین کی تغییر لا نبی بعدی سے فرمائی اور یا وکرو متبی قادیان کا وہ قول کہ جس میں صداقت چھپائے سے بھی نہ چھپ سکی اور بے اختیار مشیت ایردی نے یا لفاظ بطور شہادت نکلوادیے۔

''مسلمانوں کی ذریت کہلانے والودشمن قرآن ند بنواور خاتم النمیین کے بعدو حی نبوت کاسلسلہ جاری ندکرواوراس خداسے شرم کرو۔جس کے سامنے حاضر کئے جاؤ گے۔''
(فیصلہ آسانی میں ۲۵، خزائن جہم ۳۳۵)

ہوا ہے مدفی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زیغا نے کیا خود جاک دامن ماہ کنعال کا قادیانی مرزائی گزشکا سرکلر

''انبیاءعظام حضرت منیح موعود (مرزا) کے خادموں میں پیدا ہوں ہے۔'' (افعنل ج ۵انمبر ۹۷، ۹۷م ۱۵۔۲ارجون ۱۹۲۸ء)

مقام غورہے کہ امکان نبوت محال ہی نہیں غیر ممکن ہے اور مدعی کا نوں پر ہاتھ دھرتا ہوا نبوت کے نام سے سہا جاتا ہے اور خدائے واحد کی دوہائی دیا ہوا کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والور مثمن قرآن نہ بنواور حضور رحت عالم سرکار مدیر تابعہ کے بعد دحی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو۔

مرحن عقیدت کے غلام ہیں کہ بیندوآ ندھی کی طرح کچے نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے کچے دکھلا کی نہیں ویتا۔قلب ایسے خو ہوئے ہیں کہ ان میں احساس کا نام نہیں اور دماغ ایسے خل ہیں کہ عقل کا ماوہ ان سے گویا سلب ہو چکا۔ ایسی حالت میں سوائے اٹاللہ کے اور کیا کہا جاوے اور جب سے مرز اقادیا تی آنجما تی نے نبوت کا پھا تک کھولا ہے اور مجد دیت کی سرالا پی ہے۔ شیدایان مرز اآپ سے ایسے باہر ہوئے ہیں کہ کپڑوں میں پھو لے نہیں ساتے اور آئے دن میں بھو اے نہیں ساتے اور آئے دن مسیحی بھیر دوں سے کوئی نہ کوئی چاہتی بھیر نبوت کے داگ الا بی ہوئی میں میں کی مؤثر ودکش آواز میں بلبلاتی نظر آتی ہے اور اس کا باعث مرز آآنجمانی کے بعد حکیم نور دین صاحب ہیں۔ جنہیں خلیفہ اوّل بھی کہا جاتا ہے۔ مر افسوس میاں بشیر اللہ ین صاحب خلف مرز آآنجمانی نے بیٹ میں کردی۔ جب سے ان کا سرکر امت کی نظروں سے گزر اے ہرایک مرز آئی کے بیٹ میں نبوت کے چوہے دوڑ رہے ہیں اور الہا مات ہیں کہ سونے نہیں دیتے۔ آئے دن خسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یونکہ طہارت ایک اچھی چیز ہے۔

قادیان کے نبی

قادیانی نبوت یا پنجابی بہروپ کی کھڑی کھلنے کی وجہ سے امت مرزائی کی رشدوہدایت کے لئے ۱۹۰۸ء سے لے کرلینی روز وفات مرزا آنجمانی اس وقت تک مملئے دس پیغبر دھاچوئری مجارہ ہیں اور نبوت کے پاک نام کی پھیتیاں اڑا رہے ہیں اور اس تمام تذکیل وتحقیر کی ذمہداری حضرت پہلوان قادیانی کی برکت سے ہے۔ کیونکہ یہ بھی مرزا کی امت سے ہیں۔ ذیل میں قارئین کرام کی دلچیں کے لئے ان کے نام پیش کئے جاتے ہیں اور ایک دوکا مختمرا تعارف بھی کرایا جاتا ہے۔

ا ..... مولوى عبدالله جابورى رياست دكن حيدرآ باو

۲....۲ میرعابدشاه صاحب\_

۳.... يارمحروكيل توريور

سي عبداللطيف كناجوري ضلع جالند مر

۵..... نی بخش پنتر سار جنٹ۔

۲ ..... تحكيم ظهيرالدين ارويي

٤ .... احمد فوركا بلي تقيم قاديال\_

٨..... مولوي فضل محمر ساكن يزكا ينكيال ضلع راولينذي -

اسس فضل شاہ۔ مولوی عبد اللطیف م ہائے جاتے ہیں۔ دیکھیے غریب کی ط مولوی عبد اللہ تیا ہو چشم بددور آپ با قاعدہ الن کے پیشوا کی ملاقات کے لئے جب گئے تو ان بلکہ باہر کا دَن میں تیلئے کیا کرتے ہیں

بثيرالهام اسخوني وعمد كى سے بن ڈالا

فينخ غلام محمدلاء

یسا ایهسا السنبی! تمایو جلوه افروزرمور

یں بولتا ہے۔ یس نے پوچھا آپ الله تعالیٰ سے لآ یا ہوں تم مانو نہ مانو کیا کہ نبوت کے پاک نام کی اور تو راستہ بھر مجھے اس کی جافت پرانسوں

**مولوی تقتل آحمد ص** عمرہ کی حیات اور مرزا آنجمانی کی ا خیالی نبی بنائی مگی۔ساون کے اند عجیب ہی مفتحہ خیز ہوتا ہے۔مرزا آ ۹ ..... شخخ غلام محمد لا بهوری ـ

•ا.....

مولوی عبداللطیف گناچوری: خے نبوت کا اظہار ہا قاعدہ کتاب ک شکل میں کیا ہوارہ دو تراب ک شکل میں کیا ہوارہ دو تروی کی سا کھ مرزا قادیانی کے قش قدم پر پرری پوری جمائی ہے۔ کچھ کامیا بی کے آثار بھی ہوائے جی ۔ پی خطرف امت مرزائیہ کے نیک نہا دا فراد کب توجہ کرتے ہیں۔

مولوی عبداللد میما پوری: ان حضرت نے تو ایک جماعت بھی پیدا کر لی ہاور چھم بددور آپ با قاعدہ ان کے پیشوا مانے جاتے ہیں۔ ہمارے ضلع کے ایک مولوی صاحب ان کی ملاقات کے لئے جب محے تو ان سے کہا حضرت نی تو گھر کی چارد یواری میں نہیں بیشا کرتا۔ بلکہ باہرگاؤں میں تبلیغ کیا کرتے ہیں تو حجت الہائی شین میں حرکت ہوئی اور ایک آ دھا تیم آ دھا بیرالہام اس خوبی وعمدگی سے بن ڈالا جو ضیا فت طبع کے لئے پیش کیا جا تا ہے۔

یا ایھا النبی ایما پریس رہیو ایعن اے نی تہیں بس یمی عم ہے کہ تما پوریس ہی جم ہے کہ تما پوریس ہی جاوہ افروز رہو

ا حمد نور کا بلی: مقیم قادیانی کو میں نے تبلیغ کانفرنس قادیان میں بذات خود دیکھا۔ سجان اللہ کس شان کا نبی ہے۔ کیا بتاؤں کہ وہ انسانی لباس میں بھیٹریا یا انسانی دھانچ میں ایک کریہدالمنظر ایسا شیطان تھا۔ جس سے انسانیت پناہ مانگی تھی۔ یوں تو وہ قرآن کھولے بیشا تھا اور آیات ربانی ایک کاغذ پرنقل کررہا تھا۔ مگرایی شکل وشاہت شاید مرزائی مرسلین کے لئے لازمی ہوگ۔

بدشكل ناك كرى ہوئى اب شايدربؤكى استعال كرنا ہے۔مند پر برص كے داغ ناك من بواتا ہے۔ مند پر برص كے داغ ناك من بواتا ہے۔ ميں نے بوچھا آپ كون بيں تو كينے لگا ميں نبى الله ہوں۔ آسان پر كيا تھا۔ الله تعالىٰ سے ل آيا ہوں تم مانو نہ مانو ميں نبى ہوں۔ مجھے دى آتى ہے۔ميرى غيرت نے تقاضد نہ كيا كہ نبوت كے پاك نام كى اور تو بين سنوں ايك سرد آه لى لاحول پڑھتا ہوا پندال كورواند ہوا راستہ بحر مجھے اس كى جافت پرافسوس آتار ہا۔

مولوی فضل احمد صاحب ساکن چنگابتگیال: کومولاتا ابوالوفا خار الله ذادة مولوی فضل احمد صاحب ساکن چنگابتگیال: کومولاتا ابوالوفا خار الله ذادة عمره کی حیات اور مرزا آنجمانی کی وفات اور چوئے ہے کی قید کی ایک فکر لاحق ہوئی کہ آپ کو خیالی نبی بنائی گئی ساون کے اندھے کو ہریاول ہی سوجھتی ہے۔ اب جو بھی آپ سرکلر دیتے ہیں عجیب ہی مصحکہ خیز ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کے دامن نبوت کا وہ بدنما دھیہ جو آخری فیصلہ کے نام

لہ میندوآ ندهی کی طرح کی تین سنتے اور دیکھتے ہوئے ہیں کہ ان میں احساس کا نام نہیں اور دماغ ایسے حمل الی حالت میں سوائے اناللہ کے اور کیا کہا جاوے۔ این کہ کپڑوں میں پھولے نہیں ساتے اور آئے ون نیوت کے راگ الا تی ہوئی میں میں کی مؤثر ودکش میرزا آنجمانی کے بعد تعلیم نوروین صاحب ہیں۔ میاں بشیرالدین صاحب خلف مرزا آنجمانی نے کی نظروں سے گزرا ہے ہرائیک مرزائی کے پہیٹ میں کی نظروں سے گزرا ہے ہرائیک مرزائی کے پہیٹ میں میں کہ مونے نہیں دستے۔ آئے دن عسل کی

پ کی کھڑی کھلنے کی وجہ سے امت مرزائی کی نی روز دفات مرزا آنجہانی اس وقت تک مبلغ دس ، پاک نام کی پھبتیاں اڑا رہے ہیں اوراس تمام یائی کی برکت سے ہے۔ کیونکہ یہ جمی مرزا کی امت لے لئے ان کے نام پیش کئے جاتے ہیں اورا یک دوکا

مارياست وكن حيدرآ بادر

ىلع جالند ہر۔ پ

نگابکیال شلع راولینڈی۔

پاس ایک پھوٹی کوڑی ندر ہے اور اک میں کنی جائے۔ میٹن غلام محمر صاحب ساری قلام محمد صاحب

بنیاد مرزا قادیانی کے دعاوی پر قرار د بشارت دی تھی کہ میرے عصبہ ایک ویتے ہیں میر پادری محمطل صاحب میں کون ہے یا کہ ابھی تیسرے کی راہ نبی ہیں اور وہ یہ بھی قیدلگاتے ہیں کہ القدر کا مشاہدہ کیا ہو۔ قار کین کرام۔

خالى نەبوگا\_ " میں آپ کی خدمت <sup>ب</sup> رمضان کی ستائیسویں رات بروز دو تک نماز کجر سے پیشتر کیلة القدر " جماعت کے تین ہزرگوں کو دے چا ودیانت کاحق اوا کرسکیں کے اور سکیں ہے۔ کیونکہ میری شناخت کئی م کذشتہ ہے کذشتہ سال مارچ ۳۱ كرنے كاحق ادا كيا تھا۔ليكن انہول كەان ہرمەخلاہرى بىيۇل كومجى اكث بدلا وئے ہیں اوران کاعلم بروفت میری جان ہے اور جوشاہ رگ ہے عرض کرتا ہوں کہ پہلی یار بھی ۱۹۳۱ تک جو کھی نے دیکھالکھااور حبعوث اورخطا ونسيان يادهوكه يافنك موروجها ندے یٹنے جیلے ہ

مرزا قادیانی نے جمی

ے مشہور ہے اور جس کے لئے غریب امت آج تک ناکام تاویلیں سوچا کرتی ہے۔ ایک الیک ملی تاویلیں سوچا کرتی ہے۔ ایک الیک ملل تاویل است مرزائیہ کے لئے بیش کرتا ہے جو یقینا ایمان لانے والوں کے لئے ایک ایسا حربہ ثابت ہوگی کہ شاہ اللہ اور مرزا کا آخری فیصلہ جودعاء مرزانے خدا سے کی تھی کہ جھوٹے کو سے کی زندگی میں ہلاک کرمرزاکی حیات اور ثناء اللہ کی وفات ثابت کردین ہے خورسے نیں۔

'' شاء الله اذیر ابل حدیث کے آخری فیصلہ میں مرنے اور میح قادیانی کے تین سو نوسال تک زندہ رہنے کا سوال فیدا کے مامور ورسول آسان وزمین پر با تیں کرتے اور جلی نبوت کے زمانہ میں وہ تین سونوسال تک برزخ میں سنت اللہ کے موافق اصلاح عالم باطن وظاہر کے لئے زندہ رہے ہیں۔مندرجہ ذیل نمبر دار ہا تیں پڑھ کرعبرت پکڑو۔''

''مروب بولائيس كرتے و يكھوس جمعے بول كرتعليم فرار ہے ہيں۔ يس وي سي ہوں الفضل! آيا ہے۔
جس كے بارے شرالها مات سي ہيں۔ يدنىٰ منك الفصل و دنىٰ منيك الفضل! آيا ہے۔
مستح كے وجود كے دوجه ہيں فضل اور احمر، احمد بطون عالم ميں، فضل ظاہر ميں موجود واللہ يہ واقعہ راست ہے سي زندہ ہے ہيں تعمل مرا اثناءاللہ مركيا ۔ واللہ ميں خدا تعالى كو حاضر ناظر جان كر كہتا ہوں كہ سي موجود ہيں۔ (دريں چه شك) ہمتا ہوں كہ سي موجود ہيں۔ (دريں چه شك) ہم وجود ہيں۔ (دريں چه شك) موجود ہيں۔ (دريں چه شك) موجود ہيں موجود ميں موجود سي موجود س

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے محصوصاً آج کل کے انبیاء سے ہاں امت مرزائیدکو میں البیک کہنی چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کہ کوئی اور صاحب اپنی عدت سے مرزا قادیانی کے آسان پر والیسی کے موقعہ پر پھر جاکراور عمر دے کروالیس کے موقعہ پر پھر جاکراور عمر دے کروالیس نے آوے۔ تاکہ دیر تک وہ سلسلہ کی مد فرماتے رہیں۔ یہاں تک کہ غریب امت کے

یاس ایک چوٹی کوڑی ندر ہے اور اس بہتی مقبرہ کے ربوڑی کے جیر چھیر میں قادیان دار الامان

بنیاد مرزا قادیانی کے دعاوی پر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے لئے مرزا آنجمانی نے بثارت دی تھی کمیرے عصبہ ہے ایک لاکا ہوگا جو مسلح ہوگا۔ قادیانی موسیوبشیر الدین کو مسلح قرار دیت میں گر یادری محمعلی صاحب خاموش میں۔شایدوہ کتی سے بیمطالعہ کررہے ہیں کہ دونوں میں کون ہے یا کرامجی تیسرے کی راہ دیکھیں۔ بہر حال شخ موصوف بلا کے پیٹیسر اور دھڑ لے کے نی بن اور وہ یہی قیدلگاتے بیں کہ میرے ساتھ وہ گفتگو کرنے کاحق رکھتا ہے۔جس نے لیلة القدركامشامره كيامو-قارئين كرام كے لئے ان كا اپنابيان شائع كرتے بي جواميد بولچيى سے خالی نه ہوگا۔

"من آپ كى خدمت من الله تعالى كاليك بيغام كانجاتا مول بس كا مجھ كذشته ماه رمضان کی ستا کیسویں رات بروز دوشنبه مطابق ۲۳ رجنوری ۱۹۳۳ء وٹر مدبحے سے لے کر چھ بے تک نماز فجر سے پیشتر لیلہ القدر میں مم دیا گیا ہے اور میں اس کی برونت اطلاع ای وقت جماعت کے تین بزرگوں کو دے چکا ہوا ہوں۔جن کومیری آئکھنے اس قابل سمجما کہ وہ امانت ودیانت کا حق ادا کرسکیں مے اور حسب ضرورت وقت آنے پراس امر کی مچی گوائی دے سكيں كے۔ كيونكه ميرى شناخت كى لحاظ سے تين كو جاركرنے والا نشان ركھا ہوا ہے۔ ميس نے گذشتہ سے گذشتہ سال مارچ ۱۹۳۱ء حضرت اقدس مرزا قادیانی کے ظاہری تین بیٹوں کو جح كرنےكاحق اداكيا تھا۔ليكن انہوں نے اس سے فائدہ ندا تھايا۔ اگر چداب بھى ميرے دے ہے کدان ہرمہ فاہری بیٹوں کو بھی اکٹھا کر کے چھوڑوں ۔ لیکن ایبا کرنے کے سامان اللہ تعالیٰ نے بدلا دے ہیں اور ان کاعلم برونت انشاء الله کھولا جاوے گا۔ میں خدا تعالیٰ کی جس کے تبضہ میں میری جان ہےاور جوشاہ رک سے بھی زیادہ نزویک ہے تم کھا کراہے ولی ایمان پریقین سے سید عرض کرتا ہوں کہ پہلی باریمی ۱۹۳۱ء میں ستائیسویں رات دوشنبہ کے دن اوراس کے چند ماہ بعد تك جو كم ش نے ويكما لكما اوركما وه سبليلة القدركا اثر تما اور ميرے اس بيان بي ذره بحى (اشتهارمطبوعه ارفروري ۱۹۳۳ء) مجوث اور خطا ونسيان يا دهوكه يا شك وشبهيس-" موروجها ندے میننے چیلے جان شر<sup>و</sup>پ

مرزا قادیانی نے جمی ہزاروں روپے انعامی کے اعلان تکالے جو عام فہم یا سادہ لوح

آج تک ناکام تاویلیس سوچا کرتی ہے۔ ایک الی جویقینا ایمان لانے والوں کے لئے ایک ایسا حرب د دعا ومرزانے خداہے کی تھی کہ جموئے کو سیچے کی وفات ثابت كرديق بيغور سيسيس

خری فیملہ میں مرنے اور سیح قادیانی کے تین سو رسول آسان وزمین پر باتیس کرتے اور جلی نبوت منت الله كے موافق اصلاح عالم باطن وظاہر كے دِّه *کرعبرت پکڑ*و۔''

بجے بول کر تعلیم فر مارہے ہیں۔ میں وی سے ہوں مربطون عالم میں فضل ظاہر میں موجود۔ واللہ یہ متْدمر كيا\_والله مين خدا تعالى كوحاضر ناظر جان كر افق دنیا میں زندہ موجود میں۔(دریں چہ شک) د کا واقعہ کھا ہے۔ میں نے حضرت مسیح موعود سے ورخدا تعالیٰ سے مزید ۲۵ سال عمر حاصل کر کے ردے کرآ سان سے زین پرامداد کے لئے لے اتمام جمت کے لئے ہم جیسے لوگوں کے ذریعے وسيح قاديان نے فرمايا ميں دنيا ميں ہوں \_ممردنيا ا۔جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اوانجانو ديكموجس كوتم مرده كت موده كلام كرر باب." ( زیکن کیم فروری۱۹۳۳ م

کے انبیاء سے البيك من چاہے اور كوشش كرنى چاہئے كركوكى ن پروالیس کے موقعہ پر پھر جا کر اور عمر دے کر ماتے رہیں۔ یہاں تک کہ غریب امت کے انسانوں کو محیر انتقل بناتے گئے۔ گران میں پھے نہ پھوالی رنگینی وجدت ہوا کرتی تھی کہ کیا مجال کوئی پھوٹی کوئی پھوٹی کوئی پھوٹی کوئی پھوٹی کوئی پھوٹی کوئی پھوٹی کوئی کھوٹی کا دعوی کیا ہے اس چکٹے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گرچونکہ اس کا تعلق امت مرزائیہ ہے۔ اس لئے اب مقابل کی چوٹ کا جواب وہی ویں گے۔ ہم تو صرف ہاتھ جوڑی کرانا چاہیے ہیں کہ سے موجود کے حوار یوصلے موجود کی ان تر انی سنوا وراگر ہوسکے تو جواب بھی وے دو۔ مرزا قادیانی کو بھی ایک الہام ہوا تھا کہ: "جہیں لوگ دیوان دیجوں بھی کہیں گے۔"

سوید معزت بھی پیش فقدی کرتے ہوئے کی بدہا مک رہے ہیں۔ گویاان کے اس تعل پر فطرت سلیمد دہنمائی کردی ہے فرماتے ہیں کہ:

" میں ہراس محض کو جو جھے اس بیان میں نیک نیٹی سے یاعد آیا کسی و ماغی عارضہ کی وجہ سے غلطی ہر ہونا سجھتا ہے۔ چیلنج کرتا ہول کہ وہ میرے ساتھ تحریری فیملہ کر کے اور مناسب وموزوں گواہوں کی شہادتی قلمبند کر کے خات خدا میں داخل ہوکر میری غلطی پر ہونے یا جمونا ہونے کاتم مؤکدعذاب کھائے جے میں جویز کروں گا اور ساتھ ہی بیجی فتم کھائے کہاسے خود سارى عمر مين ايك ياايك سے زياده مرتبدليلة القدرنصيب موچكى سے كونكه مجھے سے اس باره مين وبى فخص جنگرنے يا بحث كرنے كاحق ركھتا ہے جس كى آئكھاوردل اورروح اور ظاہر وباطن ہر چيز اس نظاره كوخود كيه اورمحسوس كريكي موئي مواوروه خودليلة القدر كاليني شامد مورورنداس كيغير اس بارہ میں مجھے سے جھڑنے والا انسان غلطی کرتا ہے اور وہ قدم اٹھا تا ہے جواس کی تابی کا موجب بوگا خواه كتنايى برے سے بزاد نيا كے انسانوں ميں ہو۔ " (اشتہار ندكور ١٥٣٣ء) اس قلیل مدت میں اس قدر ہادیان مرزائیت کا مبعوث ہونا اور جے دیکھوز کام نبوت میں گرفمآریا نا۔اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیقوم نی اسرائیل سے کہیں زیادہ اجڈ اور جالل واقع ہوئی ہے۔خیال واثق ہے کہ الی سخت جان قوم کا حشر بنی اسرائیل سے کہیں بڑھ چ و کر ہوگا۔ مرسوال توبیہ کہ جب نبوت کاسلسلفراخ ولی سے رائج کر دیا کیا اور نبوت کی نالیاں کثرت سے بہنے لکیں تو ان سے سیراب ہونا امت کا فرض اولین تھا۔ محرافسوس امت مرزائيه پهر بحنك كي اوراييا بهتكي كه مرزا قادياني كونبوت كاخاتم يجي اورآپ كي ذات پرنبوت كو محدود کرتے ہوئے ایک ایے جرم کا ارتکاب کیا جس کی تلافی غیرمکن بی بیس محال ہے۔ کیونکہ جب پیشلیم کیا گیا که آید نبوت باعث رحت ہے اور وہ مردہ اویان ہیں جن میں نبوت مسدود موئی اوراب جب کہ مل دن عدومراتی بنجابی پینمبرمیاتے پھرتے ہیں تو کلید کے مطابق انہیں

فورا شلیم کرلینا چاہے تھا کیونکه ما کمی رف آئے دن امت مرزا: مرزا قادیانی کوقبول نہ کرنے کی وج عجیب بے کی منطق اور کاالحاق سرکار مدینہ سے دیبا ہی وال

کاافال سرکار مدینه سے دیسائی دالہ اورا گرخدانخو استہ بفرض محاصال اور مردہ خراب ہے اور تمہار

نے ایک مسلمہ اصول کو مانتے ہو۔
کلذیب کی جو جزو ایمان قرار دیا
کلذیب و کلفیر کرنے کے باعث
آ نجمانی کی تو حقیقت تی کیا ہے۔
اور بہر دیا رسول اور اس کی نبوت
انبیاء کے تقابل میں ایک معطف اللہ اللہ معلق اللہ معل

عن عمر ابن عن عمر ابن عن عمر ابن من بعض اهل الكتاب ف الميوم ما وسعه الا أن يتب خدمت من أيك كتاب جوائل كم الميد كتاب جوائل كم الميد كارانيين كوئى راه نهوقى دوسرى حديث (سن و حرات جايرت جايرت

نہ کچھالی رنگینی وجدت ہوا کرتی تھی کہ کیا مجال ب شخ غلام تحمد صاحب بھی جنہوں نے مصلح موعود نے نظراً تے ہیں۔ گرچونکہ اس کا تعلق امت کا جواب وبی دیں گے۔ ہم تو صرف ہاتھ جوڑی

د کی ان ترانی سنواور اگر ہوسکے تو جواب بھی دے ب لوگ دیوانہ دمجنوں بھی کہیں گے۔''

ئے بی برہا مک رہے ہیں۔ کویاان کے اس تعل

ن نیک نیتی سے یاعمرایا کسی د ماغی عارضه کی وجه امیرے ساتھ تحریری فیصلہ کر کے اور مناسب الدامين داخل موكرميرى غلطى ير مون يا جمونا رول گا اور ساتھ ہی بیمی شم کھائے کہ اے خود رنعیب ہو چک ہے۔ کیونکہ مجھے اس بارہ میں ىكى آكلماوردل أورروح اورطا بروباطن برجيز خودلیلة القدر کاعینی شاہد ہو۔ ورنداس کے بغیر تا ہے اور وہ قدم افغاتا ہے جواس کی تباہی کا انون مين مو-" (اشتهار ندكور سارفر وري١٩٣٣م) مرزائيت كامبعوث ہونا اور جے ديكھوز كام ، کمپیقوم بنی اسرائیل ہے کہیں زیادہ اجڈ اور <sup>'</sup> ہ جان قوم کا حشر بنی اسرائیل سے کہیں بوجہ سلفراخ ولى سے رائج كرويا ميا اور نبوت كى نا امت كا فرض اولين تقاريمر افسوس امت نبوت كا خاتم مجمى اورآ پ كى ذات پر نبوت كو ں کی ال فی غیرمکن ہی نہیں مال ہے۔ کیونکہ وروه مرده ادیان ہیں جن میں نبوت مسدود ممات مرتع بن تو کلید کے مطابق انہیں

فررات کیم کرلیما چاہئے تھا کیونکہ مامور من اللہ اور وہ بھی نبی کے انکارے کفر لازم آتا ہے اور بھی اس کے انکارے ک بھی رٹ آئے دن امت مرزائیہ خیر الامت سے نگایا کرتی ہے اور کہا کرتی ہے کہ تم مرزا قادیانی کوقول نہ کرنے کی وجہ سے کافر تھم رے۔

عجیب بے کی منطق اور بوداسوال ہے کہ امت محدید محملا کول کافر مشہری۔ جب کہ ان کالحاق سرکار مدینہ سے دیا ہی وابستہ ہاوران کی عقیدت میں شمہ محرفر ت بیس آیا۔

اوراگرخدانخواستہ بفرض بھال تہماراالزامی سوال تبول بھی کرلیا جائے تو تہماراتو بہت بی ہما مال اورمردہ خراب ہے اور تہمارے لئے مرجانا زندہ رہنے سے بہت بہتر ہے۔ اس لئے کہم نے ایک مسلمہ اصول کو ماننے ہوئے دو جرموں کا ارتکاب کیا۔ ایک تو نبی اللہ قادیانی کے حکم کی محلف ہی جو جزو ایمان قرار دیا جاچکا تھا اور دوسرا مبلغ دس عدد قادیانی اصطلاحی پیغیبروں کی محلف ہورے ساڑھے دس دفعہ کافر بلکہ اکفر تخریرے۔ حالا تکہ سرزا آنجمانی کی تو حقیقت ہی کیا ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شور بانہ تیر ہوں بی نہ تینوں جس طفیلی نبی اور بہروییا رسول اور اس کی نبوت اور اس کے انگار واقر ار پر مدار نجات کا سوال اور وہ بھی سرور انجیا ہے کہ تا تا ہے کہ اللہ تعالی معنکہ خیز بات اور بودااصول اور تکما سوال ہے۔ ہماراتو اس بات پر ایمان انجیا ہے کہ اللہ تعالی کے نقال واحسان اور حکمت و بلاغت سے آجا تیں تو وہ سب بجر پیروی آئے خضرت تعلی کے اور کوئی میں اور مرسل کی بیروی کرے گاوہ داہ راست سے کوسوں دور جا راہ وائی ایک تا کیوئر مان رسالت میں ملاحظ فرماویں۔

"عن عمر ابن الخطاب قال اتیت النبی سُنَهُ ومعی کتاب الصبته من بعض اهل الکتاب فقال والذی نفس محمد بیده لو ان موسی کان حیا الیوم ما وسعه الا ان یتبعنی " عراین خطاب قرماتے ہیں کہ میں رسول اکر اللّی کی فدمت میں ایک کتاب جوائل کتاب سے کی تھی نے کر حاضر ہوا تو فرمایاتم ہے اللہ تعالی کی جس کے تعندقدرت میں جمکی جان ہے۔ اگر مول مجمیری اتباع کے اور آئیں کوئی راہ نہ ہوتی ہے

خصائص الكبرى جساص ١٩٣١، باب اختصاص عليك باندخاتم أنبيين

دوسری صدیث (سنن داری ج اص ۱۱۵، باب فی الحدیث عن اثنات) " معزت جابر سے روایت ہے کہ معزت عمر بن خطاب جناب رسول الشمالیة کے پاس توریت کا ایک نسخہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ بی توریت کا نسخہ ہے۔
حضورا کرم اللہ فاموش رہ اور حضرت عرقوریت پڑھنے گئے۔ سرکار مدینہ کارخ انور پھھتنیرہوا
تو حضرت ابو بکرصد اپنٹ نے کہا اے عرقیاتم آنخضرت علی ہے کے رخ اطبر کوئیس و کھتے تو حضرت عرق من نے قرآن ناطق کو دیکھا اور عرض کیا۔ میں خدا کی بناہ پکڑتا ہوں اس کے غصے سے اور داختی ہوئے
ہم ساتھ اللہ کے جو پالنے والا ہا ورحضرت محد مصطفی تعلقہ کے جو نی کرم ہا وراسلام کے ساتھ جو پہندیدہ وین ہے۔ آنخضرت ملی علی السام بھی ظاہر ہوجا کی اور تم اس کی بیروی اختیار کر لوقو تم ہم اور ماس کی بیروی اختیار کر لوقو تم کمراہ ہوجا و مراطمت تقیم سے اور میری نبوت کو پاتے تو ضرور میری اتباع کرتے۔''

امت مرزائيه اورخود مرزا آنجمانی بھی ایک حدیث عیسیٰ علیه السلام کی موت پر دیا کرتے ہیں وہ پہ ہے کہ:

"لوكان موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا اتباعى "أكرموى ويلى عليم السلام زنده موت توسوات اتباع محرسول التعلق كابين كوكى عاره كارنه موتا

حالانکہ حدیث کی کسی متنز کتاب میں بدالفاظ قطعاً بیان نہیں ہوئے اورا گر کسی کتاب میں بدالفاظ درج بھی ہیں تو مفسرین کے نز دیک ان کی پچھ بھی وقعت نہیں اور ابیا معلوم ہوتا ہے کہ مرز اقادیائی نے احادیث کوعمراً نظر انداز کرتے ہوئے محض اپنی مطلب براری کے لئے یہ الفاظ لے لئے ہیں ورنہ محاح ستہ میں توبیعدیث نہیں ملتی۔

اور حدیث سیحه کامیعار صداقت قرآن شریف سے تطبیق وقصدیق ہے۔ چنانچ فرقان حمید میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔

عهدميثاق

"واذ اخد الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتب وحکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه و قال و اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری و قالوا اقررنا و قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین و فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفسقون (آل عمران: ۸۲۰۸۱) " ﴿ السّرتمال نے مِیْمُرول سے عہدلیا کہم جوتم کوائی کتاب اور عمل میں اور پھر کوئی پیمُرتمارے پاس آئے اور چو کتاب کی تقدیق میں کارے و کی موضر و راس پرایمان لا نا اور ضروراس کی کتاب کار میں کارے و کی موضر و راس پرایمان لا نا اور شروراس کی کتاب کار میں کارے و کی موضر و راس پرایمان لا نا اور شروراس کی

مدوکرنااور فرمایاً کیا یغیمرول رمواور تمہار۔ جوکوئی قول = مولوگی قول ایک اورائجی پتلامج کے رسول اکن

آفیسرتوجان کانتمیل کراچ سوااورکوئی م کوئی تھم موج

مے ہیں اور فو

ہے۔ جو بطو ککسی ہوتی ہوکرز ہر بن

عالم سركار تاقيام زما بهروسية جاتا سجا

امت نبير

يول الها

یے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ بیر توریت کا نسخہ ہے۔
افراد رست پڑھنے گئے۔ سرکار مدینہ کارخ انور پچھتنجر ہوا
است محضرت اللہ کے دخ اطہر کوئیس دیکھتے تو حضرت عرق افراکی ہوئے
اخدا کی بناہ پکڑتا ہوں اس کے غصے سے اور داس ہوئے
معملی اللہ کے جو ٹی سمرے ہودراسلام کے ساتھ افرای فدا کی جم محل کے بعد قدرت میں میری جان افرای فدا کی جم محل کے بعد قدرت میں میری جان ام محکی ظاہر ہوجا کیں اور تم اس کی بیروی اختیار کر لوتو تم اس کی بیروی اختیار کر لوتو تم اس کے بیروی اختیار کر لوتو تم اس کی بیروی اختیار کر کر سے کی بیروی کا تو تم کی بیروی کی بیروی کی بیروی کا بیروی کی کی بیروی کی بیروی

مانی مجی ایک حدیث عیسی علیه السلام ی موت پر دیا

حیین لما وسعهما الا اتباعی "اگرموی وسیل ول المعلق کے انیں کوئی چارہ کارنہ ہوتا۔ میں سالفاظ قطعاً بیان نہیں ہوئے اور اگر کس کتاب

یک ان کی کچر بھی وقعت نہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کرتے ہوئے تھن اپنی مطلب براری کے لئے یہ ٹنیں ملق۔

أُن شريف ت تطيق وتقديق ہے۔ چنانچ فرقان

ن لما اتیتکم من کتب وحکمة ثم جاء کم التنصونه ، قال ، اقررتم واخذتم علیٰ شهدوا وانا معکم من الشاهدین ، فمن العموان (۸۲،۸۱۰) " والله تعالی نے تیخبروں اور پر کوئی تیخبرتمارے پاس آئے اور جو الدیکھوضروراس پرائیان لا تا اور ضروراس کی

مدوکرنااورفر مایا کیاتم نے اقر ارکرلیااوران ہاتوں پرجوہم نے تم سے عہد دیتان لیا ہے۔اس کوشلیم کیا۔ پیغبروں نے عرض کیا ہاں ہم اقر ارکرتے ہیں تو خدانے فر مایا آج کے قول واقر ارکے گواہ رہواور تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہم بھی ہیں۔ تو بات کے اس قدر پکے ہوئے پیچے جوکوئی قول سے منحرف ہوتو وہی نافر مان ہے۔ کھ

یدا قراراس وقت لیا گیا جب آدم علیدالسلام کے دجود باد جود کی ٹی تی توندھی ہوئی تھی اوراجمی پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ لینی عالم برزخ میں ارواح انبیاء سے اقر ارلیا گیا۔ کیوں اس لئے کدرسول اکرم تھا تھے خاتم انتہین رحمتہ اللعالمین کافتہ اللئاس ساری وٹیا کے لئے مبعوث فرمائے کئے جیں اور نعلی طریق سے بھی اس کی صدیا تا تیدیں ل کتی ہیں۔

مثلاً ایک گورز جوای زماند کو گذار کر دوباره انڈیا میں آتا ہے۔ لینی ریٹائرڈ شدہ
آفیسرتو چاہوہ گورزادرڈ پٹی کمشنرصرف چندروز پہلے ای ہندوستان میں رہ چکا ہے اورصد ہاا حکام
کی قبیل کراچکا ہے۔ گراپنا اوقات کے تم ہونے پراسے گورز جدید کی اطاعت وفر مانبرداری کے
سوااورکوئی چارہ کارنیس ہے۔ وہ اس بات کا اب بجاز نہیں کہ کوئی تھم بطورافسر اب تقبیل کراسکے یا
کوئی تھم موجودہ وقت میں منسوخ کر سکے۔ کیوں کہ اس کا زمانہ تم ہوچکا بیتو عام دنیاوی قانون
ہے۔ جو بطورامشلہ کے بیان ہوا۔ ایسانی پٹیف دوائیاں جو ولایت سے آتی ہیں اوران پر کارٹ کی کسی ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ تک استعمال کرسکتے ہیں اور مقررہ وقت کے بعدوہ تا قابل استعمال کرسکتے ہیں اور مقررہ وقت کے بعدوہ تا قابل استعمال
ہوکرز ہر بن جاتی ہیں۔ وہ بی ادویات جو صرف چندروز پیشتر آب حیات تھیں مدت میعادگر ر نے
کے بعد پیام فنابن تکئیں۔ اختصارا سلیم الطبع حضرات کے لئے اسی قدرکانی ہے۔

اب جب که مرسلین من الله کے لئے کوئی تنجائش ہاتی نمیں اوران کی پیروی موجودہ دور میں مدارنجات نہیں اور رہ بھی قرآن شریف اور حدیث سے حدسے ثابت ہو چکا ہے کہ آن خصور فخر دو عالم سرکار مدیم الله بی تقر نبوت کی آخری این فسے کے مثالی طور پر بیان ہوئے اور باب نبوت تا قیام زمانہ منقطع ہوا اور جبرائیل علیہ السلام کا آتا بند ہواتو ایس حالت میں ایک طفیلی نبی اور ببرویٹے رسول کی ضرورت کیا معنی وحقیقت رکھتی ہے۔ ہاں خادمیت کا سنبری چکمہ جوآتے دن دیا جاتا ہے اور مجدد ہے اور کا رسے نفر لازم نہیں جاتا ہے اور مجدد ہے اور کھی مجدد اپنے نام پرکوئی امت بیات ہیں۔ مرزا قادیانی سے پیشتر بھی مجدد اپنے نام پرکوئی امت نبیل سے بیشتر بھی مجدد اپنے نام پرکوئی امت نبیل بیان ندی اور دن کا رضانہ نبوت کھولا اور نہیں بیش گوئیوں کی مشین گن چلائی کی نے اور ابیا م بانی ندی اور نہیں کا رخانہ نبوت کھولا اور نہیں بیش گوئیوں کی مشین گن چلائی کی نے بول الہام بانی ندی اور نہی کا رخانہ نبوت کھولا اور نہیں بیش گوئیوں کی مشین گن چلائی۔ سی نے

اين نام پركونى امت بداندى اورندى كونى اقميازى نشان (مناره) بنايا-

مرزا قادیانی نے قوحدی کردی تمام انہاء کے نام پرد کھے خدائی کے دعوب دارہوئے۔ میں موجود بنے کا شوق اس قدر مرا تب پر پہنچا کہ ساون کے اند ھے کو ہریا ول ہی نظر آیا ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین کی بخر رسل کے مجزات سے مطر ہوئے۔ اپنی ذات کے منوانے پر انحصار اسلام رکھا۔ مشرین کو حرام کاری کی اولا دکا خطاب دیا اور نہ مانے والوں کو سور اور لومڑ اور سانپ اور کتے کہا۔ اپنی ہو بول کو امبات المومنین کا خطاب دیا۔ اپنے خلفاء کورسول اکرم سے تھیہ دے کرنسبتا فانی الفاظ سے یا وکیا۔ اپنے زمانہ کو تحرالقرون سے بہتر بتایا اور مریدان کو سحائی کا نام دیا۔ جنگ بدر کی تعداد کو مدنظر رکھتے ہوئے تین سو تیرال کی نسبت تیار کی اور قلت کی وجہ سے مرے ہوئے مریدوں کے نام بھی درج کئے اور بتدری کرتی کی گرمیس تا وہ بات کی جرمیل کی مریدوں کے نام بھی درج کئے اور بتدری کرتی کی سب سے پہلے عاجز پھر خاکسار، پھر رکیس قاویان، پھر میلغ پھر سلطان انقلم پھر مناظر پھر چیۃ اللہ القادر پھر تھم پھر مثیل سے مرے موجود پھر آ دم، شیش، نوح، ایرا تیم، موئی، بی تھوب، یوسف، بیسی ، جمہ احمد سے پہلے عاجز پھر کی موجہ موجود پھر آ دم، شیش، نوح، ایرا تیم، موئی، بی تھوب، یوسف، بیسی ، جمہ احمد سے پہلے ماجز کی کی طرف تو بیان آیا۔ تو اپنا تام میکا ئیل، صور، مظفر، منصور رکھ لیا۔ پھر ایک خدائی کا درجہ باتی رہ گیا وہ بی حالیا۔ کی طرف خیال آیا۔ اورائی میکا ئیل، صور، مظفر، منصور رکھ لیا۔ پھر ایک خدائی کا درجہ باتی رہ گیا وہ بھی جالیا۔

میں نے مختمراً مرزا قادیانی کے مراتب اور نام کنے ہیں اگر تفصیل سے نام لکھوں تو شاید سونام سے بھی زیادہ ہوں کے۔

غرضیکه مرزا قادیانی کسی صورت میں بھی سوائے گلدستدامراض کے اور پھے نہ تھے اور ان تم اور پھے نہ تھے اور ان تم ان بیار بول میں مراق باد تھا۔ جم نشین بوچھ نہ اس برم کا افسائ ناز دیکھ کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جانا

## حجوث نمبر ۸

(ربوبی آفریلجون انبره می ۳۳۹، ماه تمبر ۱۹۰۴ء) میں فرماتے ہیں کہ: ''اب تک میرے ہاتھ پر ایک لا کھ کے قریب انسان بدی اور بدعقیدگی اور بداعمالی سے قوبہ کرچکاہے۔'' مندرجہ ہالا قتباس کے قریبا تین سال بعد تحریفر ماتے ہیں۔

"ميرے: "

مندرجہ بالاس انسب مجمتنا ہوں کہ مرزا سمجھ میں آسکے اوراس کے لئے کہ میرے فاضل وہ

سے نہ حیرے کا ان دا مکتوب گرامی یونمی ہدایہ سریت

آ نجناب کے ذیل ہیں ملاحظہ فرماویں ف "جناب چوز

کی طرف کفریدعقا کدگونا کے بتانا اسم بامسمیٰ ہونے آپ سے کروالیا۔ یفعل

آپ۔ے کروالیا۔یفعا مرزا قادیانی کی بیاہ ''دہ پر

یماری دورے گے آتی فیابیلس ہے کدا کی مر اوراس کثرت پیشاب

رسینے ہیں۔'' اس بیان کی ''د محصد

وقوع میں آئی۔ آپ۔ ہوں گی تو اس طرح بھی اور کثرت بول۔''

اور يوں تو اور بعض اليي بھي جيں<sup>ج</sup>

الميازي نشان (مناره) بنايا\_

تمام انبیا و کے نام اپنے نام پر کے خدائی کے دعوے راتب پر پہنچا کہ ساون کے آند ہے کو ہریاول ہی نظر ا معجزات سے محربوئے۔ اپنی ذات کے منوانے پر لا د کا خطاب دیااور نه ماننے والوں کوسوراورلومڑ اور مؤمنین کا خطاب دیا۔ایے خلفاء کورسول اکرم سے فإذ ماندكو خمر القرون سے بہتر بتایا اور مریدان كومحالي اوئے تین سوتیرال کی نسبت تیار کی اور قلت کی وجہ ہ کے اور بندر ج ترتی کی سب سے پہلے عاجز پر القلم پحرمنا ظر پحر جية اللدالقا در پحرتهم پحرمثيل ميح، دى، يعقوب، يوسف بيسى بحمد احمه يحر مندوں كى جادرة أربول كابادشاه المين الملك ، كرشن بحر ملائك مظفر منعور رکه لیا۔ پر ایک خدائی کا درجہ باتی رہ کیا

راتب اورنام من بن اگرتفعیل سے نام لکموں تو

لل بھی سوائے گلدستہ امراض کے اور پچھے نہ تھے اور كول دوماغ يرحكراني كررباتها\_ اس برم کا افسات ناز

بندے کا خدا ہو جانا

ئے نمبر ۸ وتمبر١٩٠٧م) ميل فرمات بين كه:

كه ك قريب انسان بدى اور بدعقيد كى اور بداعمالى

ما بعد تحریر فرماتے ہیں۔

"میرے ہاتھ پر چارلا کھ کے قریب لوگوں نے معاصی اور گناہوں اور شرک سے توب ی۔" (تجليات البيد مسامر تومه، ۱۵ رمار چ٢ ١٩٠٠)

مندرجه بالاستهرى جموث اور كذب وافتراء كے بيان برتمره كرنے سے پيشتر ميں سي انس جمتا ہوں کمرزا آنجمانی ک صحت خیر کا مخضراً تذکرہ کردوں تا کہ معالمہ نہایت آسانی سے سجه می آسکے اوراس کے بعداس جموث کی تمری کوآسانی سے کھول کرمنظر عام کردوں۔ بیاس لے کہ بیرے فاضل دوست مولانا مولوی عبدالرحن صاحب خطیب جامع صدر رادلینڈی کا کمتوب گرامی یونهی مدایت کرتا ہے۔

آنجناب کے وہ الفاظ جومیری توجہ کواس طرف منعطف کرنے کا باعث ہوئے حسب ذیل ہیں ملاحظ فر ماویں فرماتے ہیں۔

"جناب چونکه خالد بین اور دوسری طرف مخاطب دعوی مماثلت کا قائل ہے۔ البذا خالد كى طرف كفرى يعقا كدكونا بودكرنا اورايخ مخاطب كامتظر ..... خالدين فيها ابدا!عوام كوواضح كر كے بتاناسم باسمى مونے كےمطابق تفاراس لئے الله تعالى نے آپ كوتو فيق دى اورايك نيك كام آپ سے كرواليا -يفعل ما يشاه!" (۱۲ار تتبر ۱۹۳۳ء عبدالرطن ازراوليندي)

مرزا قادیائی کی بیاریاں

"مين ايك دائم الريض آ وي مول ..... بميشه سر درد، دوران سر، كي خواب "شيخ دل كي يارى دورے سے آتى ہے اور دوسرى جاور جوميرے فيے كے حصد بدن ميس ہے وہ يارى فيابطس بكاكمدت سوامتكير باوربسااوقات سوسودفعدرات كويادن كوييشابآتاب اوراس کثرت پیشاب سے جس قدرعوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال (ضميراربعين نمبر٢٠١٥ م٢ منزائن ج ١١ص١١١) رجع بيں۔

اس بیان کی تقدیق میں یوں تائیدار شاد ہوتا ہے۔

"ویکمومیری باری کی نبست بھی آ مخضرت اللے نے پیٹ کوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فر مایا تھا کہ سے آسان سے جب اترے گا تو دوزرد جا دریں اس نے پہنی موں گی تو اس طرح مجھ کو دو بیار بیاں بیں ایک او پر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی لیعنی مراق (اخبارالبدرقاديان عرجون ٢٠١١ء، ملفوظات ج٨٥٨)

اوريول تومرزا قادياني كى يهاريال شارنيس موستين اورايك عليحده خيم باب جامتى بيل " اوربعض الی بھی ہیں جنہیں تہذیب بے نقاب کرنے سے مانع ہے۔اس لئے انہیں دو حوالوں پر سردست اكتفاكرتا موالفس مضمون كوييش كرتامول \_

مرزا قادیانی آنجمانی کوئی معمولی رسول نہیں بلکہ مجون مرکب انبیاء ہیں اوران کے خدا کے ہاں کے خدا کے ہاں کا بڑاسخت مرتبہ ہے۔ یقین جائے کہ ساجمی گیرسے پچھ کم مراتب کسی صورت میں نہیں ہوسکتا۔

مرزا قادیانی کے خدایلاش قادیانی درباریس مدیہ

(ازالداد بام ص١٩١، ١٩٤، فزائن جسم ١٩٥، ١٩١) يرفر مات ين كد:

"بشری لك يا احمدی انت مراب و معی غرست و كرامتك بيدی انت وجيه فی حضرتی اخترتك لنفسی شانك عجيب و اجرك قريب الارض والسماه معك كما هو معی جری الله فی حلل الانبياه لا تخف انك انت الاعلی والسماه معك كما هو معی جری الله فی حلل الانبياه لا تخف انك انت الاعلی ان حزب الله هم الغالبون ""اے مرزا تجے بثارت بوتو میری مراداور میرے ماتھ ہم مرزا تی تم الغالبون "" اے مرزا تجے بثارت بوتو میری مردا تجے ای بان مرزا تی تم ان اسلام مرزا تی تم ان اسلام نا تحرزا تو میرا پہلوان ہے۔ نیول کے لباس شی اے مرزا تی میرادن بڑے فیصل کا باس شی اے مرزا تی میرادن بڑے فیصل کا باس شی اے مرزا تی میرادن بڑے فیصل کا باس شی اے مرزا تی میرادن بڑے فیصل کا بات میں از ای میرادن بڑے کے جردار فدا کی میرادن بڑے ہوئی تالب رہی ہے۔"

عجب ثم العجب! مرزا قادیانی کا خدا بھی بجیب خداہے جومرزا پرایبالٹو ہوا کہ اپنی خدائی کو بھول گیااور مرزا کی تعرف اللہ اللہ ہوا کہ مرزا کو اپنی سرکاریس چن لیا اور وہ بھی اپنی اور مرزا کو اپنی سرکاریس چن لیا اور وہ بھی اپنی جان کے لئے اور بشارت بھی دی تو کن الفاظیس کے مرزا تو میری مرادہ ہواور تیری میری ساجھی کیری ہے اور وہ بھی زیشن وآسان میں اوراس میں بھی ایک اور فضیلت فلا ہرکی کہ تمام مجزات تیرے ہاتھ میں جیں اور ایک اور عطاء جملائی کہ تیری شان عجیب ہے۔ کیونکہ تو نبیوں کا پہلوان ہے اور تیرے وجود میں تمام نبی جھیے بیٹے جیں۔

اللی بناه! مرزامے یا نبول کا بنارہ عجب معکد خیزی ہے۔ مرزا قادیانی کا وجود ہے انبول کا آ باجگاہ۔ عجب بے کی بات ہے کہ مرزا کی تھلے میں کھی ہی نہیں۔ جو چا ہوسوحاضر جو ماگھودہ موجودہ نہ میاں عاجز و خاکسار پیرمنٹ کی کی ہے اور نہ ہے تھے وردر کو پال کا کال۔ آ ریوں

کا بادشاہ حاضر کرش مہارا عنی ر مظفر ومنصور کے خطار محلاوہ کون سے ولی کا نام جناب ہیں شیخ عبدالقادر تذکیل کی آ دم آپ بے ایعقوب و یوسف کی سرآ پ نے کی ۔ بھلا باتی کیار ہاا کے

من يون به و كاليخبر آخرالز نبوت كى ناليان قيامت تك قار كين كرام حسب ذيل ملاحظة فرماو ي

ایک دائم الرا یول سیحے کہ یک اناروصد دوچار ہوادر مرتع مجموعہ ا ونجمگسار ہو۔دوران سرر فیا بار غار ہو۔طبیعت مضحل سیمتن کی زلف گرہ کیرکا سیمتن کی زلف گرہ کیرکا میں بخل نہ کریں۔

گمر واہ ری حاپلوس ہونے پر،الہام لا کچ پراورمنت وخوشامہ پر\_فریسندوں اور قاصد شاقہ اور وہ بھی بوری ہیے

بچون مرکب انبیاء ہیں اور ان کے خدا برسے بچھ کم مراتب سی صورت میں

> ہ رِفرماتے ہیں کہ:

رمعی غرست وکرامتك بیدی مجیب و اجرك قریب الارض بیدا، لا تخف انك انت الاعلی کتب الله لا غلبن ورسلی الا مین و مراداور مرساته به مین و آسان مرزا تجی بان مین و آسان مرزا تجی ای جان کرای می اے مرزا تجی ای جان کے ایل میں اے مرزا می خوف کر کے ایل میں اے مرزا می خوف کر کے ایک میرادن بڑے فیملہ کا

ہے جومرزا پرایسالٹو ہوا کہا پٹی خدائی ت ہوا کہ مرزا کوا پٹی سرکار میں چن لیا میں کہ مرزا تو میری مراد ہے اور تیری ل مجی ایک اور فضیلت فلا ہر کی کہ تمام بی شان عجیب ہے۔ کیونکہ تو نبیوں کا

ن بن غالب رہیں مے۔خبردار خداک

یزی ہے۔مرزا قادیانی کا دجود ہے ) کچھ کی بی نہیں۔جو چا ہوسوحاضر جو ہے تنگھ در درگو پال کا کال۔آریوں

کا بادشاہ حاضر کرش مہارائ موجود، جمۃ اللہ القادرادر رئیس قادیان کے لقب، سلطان القلم، احمد مختار، مظفر ومنعور کے خطاب، میکا کیل و ٹیجی کے القاب اور نام تواس قدر بیں کہ تارنبیں ہوسکتے۔ معلاوہ کون سے ولی کا نام ہے جوآپ نے اپنے لئے تفویض ہیں کیا۔ زندہ علی آپ بیں۔ امام حسن جناب بیں۔ شخ عبدالقادر پر آپ نے ہاتھ صاف کیا مرسین من اللہ کے اسائے گرای کی آپ نے تذکیل کی آ دم آپ بے شیث کا چولا آپ نے بہنا، نوح وابراہیم کی رث آپ نے لگائی۔ لیقوب ویوسف کی سرآپ نے الا بی، موک ویسی کا ترانباآپ نے گایا۔ محمدواحمہ پسیندزوری آپ لیقوب ویوسف کی سرآپ نے الا بی، موک ویسی کا ترانباآپ نے مرہ الذت آپ نے حاصل کی۔ خلی ہولیا تی کیار ہائیک ذات کردگاراس کے لئے بھی بے مرہ الذت آپ نے حاصل کی۔

اس یونی چکر کے کاشتے ہوئے شریعت محمد یہ پرختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور بروز کی رف لگاتے ہوئے پیٹیبرآ خرالز مان بن بیٹھے اور اعلان کردیا گیا کہ میری ذریت اور امت سے آئندہ نبوت کی نالیاں قیامت تک جاری رہیں گی۔ بہت خوب!

قارئین کرام! ان ہرسہ مضامین کو ذہن نشین رکھتے ہوئے مرزا قادیانی کا صحیح فوٹو مل ملاحظ فرمادیں۔

ایک دائم المریض ضعیف انسان جو بردها پے کی منزلیس چراغ سحر کی طرح گذرار باہویا

یوں سیجھنے کہ یک اناروصد بیار کی طرح گلدستہ امراض ہوا در جو جولان گاہ امراض کی ردوقد سے
دوچار ہوا در مرقع مجموعہ امراض پر ایک نہیں بیسیوں بیاریاں عاشق زار ہوں۔ مثلاً دردسر مونس
وقمگسار ہو۔ دوران سررفیق زندگی کا آزار ہو۔ کم خوائی کو اکب شار ہو۔ بہتینی کروٹ کروٹ کروٹ یا ماز خار ہو۔ طبیعت مضمحل و بے قرار ہو ۔ ذیا بیطس سوسود فعہ بیت الخلاء کا طواف کرائے ۔ نامردی کمتوری اور کچلوں کے چکر کو اے اور لیٹنے کی حالت بیس نعوذ بھی فرار ہوجائے اور دل کسی شوخ سیمتن کی زلف کرہ گیرکا اسیر ہوا در بردھا پے بیس طبیعت میدان عشق بیس اتر آئی ہواور محبوب کے سیمتن کی زلف کرہ گیرکا اسیر ہواور بردھا ہے بیس طبیعت میدان عشق بیس اتر آئی ہواور محبوب کے بیان جان جان جان ہونے اور فرشتے بستر عیش کے الہام لانے میں بخل نہ کریں۔

مر واہ ری شومی قسمت حالات ایسے ناگفتہ بہ ہوں کہ کھر بار لٹانے پر انتہائی چاپلوس ہونے پر، ہزاروں کی زمین کے چاپلوس ہونے پر، ہزاروں کی زمین کے لائج پر اورمنت وخوشامہ کے خطوط کے لکھنے پر ہوی بہو کی طلاق اور جوان بیٹوں کو عاق کرنے پر۔ فریسندوں اور قاصدوں کے چکر کاشنے پرمجوب کا آپلی مجمئ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ بلکہ محنت شاقہ اور وہ بھی پوری بیس سالہ مجہت پرناکامی و نامرادی ہی پاؤں چوہے بھری امیدیں اجڑیں

اور ولولے اشخفے سے پہلے مایوی کی گود میں تھیلیں۔ مرعشق کا مہیب دیوخواہشات کے تلاظم کو موجز ن کرتا ہوا انتہائی ضلالت کے وعید موجز ن کرتا ہوا انتہائی ضلالت کے وعید بے افقیار منہ سے نکلوائے۔ قبلی کیفیت کی اضطرابی سیماب سے زیادہ بے قرار ہواور ان حالات کی روثن میں جب کہ نیند کلیے کے مطابق بھائی پہنی آنے سے ننشر مائے۔ محریجا رعشق برترس نہ کھائے بلکہ بقول خصیکہ۔

نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے ہجر یار میں چھوڑ کریے چین مجھ کو آپ سو جاتی ہے نیند

ہاں بخت رساسے جب بھی طائع بیدار ہواور قسمت یا دری کرے اور شیم منے مہر بان ہو جائے اور تخل پر واز کرتے کرتے تھک جائیں اور حساسات چور ہو کر مرحوم کا لباس پہنیں تو طرفة العین کے لئے بلک سے پلک لگ جانے میں چندال مضا لقہ نہیں۔ مگر آ ہ ہو گئست سوتے میں بھی چین کی نینداور آ رام کا وقت گزار نے نہیں دیتے۔ بلکہ خواب میں بھی تلبی کیفیت کا بیعالم ہے کہ مرات کی وجہ سے ایسے ہولناک تو اہم خیالی لباس میں یا شیطانی پیکر میں نظر آتے ہیں۔ جن سے دل بیضا اور گھٹا جاتا ہے اور بسا اوقات ایسا بھیا تک اور متوحش منظر پیش ہوتے ہیں جن سے دوال روال روال کا نب اٹھتا ہے اور زبان بساختہ ال شعر کو دہر اتی ہے۔

مس سے محروی قسمت کی شکایت سیجے دوست سمجھے تھے جے جان کا دشمن لکلا

الیگری ہوئی صحت اور بدتر حالت میں مرزا قادیانی کا بیعت لیبنا عجب مصحکہ خیز ہے اوروہ بھی اس بہتات سے بعیداز قیاس وہم ہے۔ جب کدان کی صحت کا بیامالم ہولھ لھے، پرخطرناک بیاریاں اور عوارض قدم ہوی کریں۔

اچھی سیجائی ہے کہ نہندنا م زکلی کا فور ہور ہاہے۔ کبھی سی وم سےمردے زندہ ہواکرتے سے ۔ یہار شفا پایا کرتے سے اور عوارض کا فور ہوتے سے ۔ مگر اب غریب سیج کی اپنی جان دو جر ہو رہی ہے اور صد ہا بیار یوں کے نرنے میں پہنسی ہوئی ہے۔ شان بے نیازی ہے۔ کبھی سیج کا نام بیاروں کا تریاق سمجھا جا تا تھا۔ مگر اس بد بخت دور میں سیج کے نام پر بیاریاں مرتی ہیں اور آئے دن کوئی خد کوئی خد کوئی خد کے اور اس افران میں ہوتا ہے۔ مرز اقادیائی کا وجود گویا ایک مسافر خاندا مراض ہے جہاں کوئی نہ کوئی کارواں اتر ابنی رہتا ہے۔ غرضیکہ مرز اقادیائی کیا ہے۔ امراض مرکب کا گلدستہ سے یا مجوئی عوارضات کی جون سبحان اللہ پنجا بی نوت پر بیاریاں یوں عاشق تھیں جیسے قند سیاہ پر کمس کا جہتا۔

یا ہر یاول پرنڈی دل منٹ کے بعد بیت ا پییٹاب بی آتا تھا۔ ج

سات منٹ کے بعد باعث توازن درہم سیماب سے زیادہ م

رفیق حیات ہو چکا ا اش نامجی کارے دار وہ آپ کے قلم کی ہو بلکدون ش سوسوم اور نماز بڑھنے کا کوڈ

مجی قرار دیدیام بیانات سے میمعلو انسانوں نے توہدا موتیں۔امت مرز

کے نام سے منسوب

برین و سن رو بلکه وفور محبت میں ا اور ہمیں اوّل بی أ آ قائے عالمیان

يں۔جوال بصير

یا ہر یاول پرٹٹری دل، اورسب سے زیادہ تکلیف دہ مرض ذیا بیٹس کے دورے تھے۔ جو ہرسات منٹ کے بعد بیت الخلاء کا طواف کرانے پر مجبور کرتے ۔ کیونکہ بسا اوقات دن میں سوسومر تبہ تو پیٹاب ہی آتا تھا۔ جس کی وجہ سے آزار بندؤ میلی ہی رہتی تھی۔ پیٹاب ہی آتا تھا۔ جس کی وجہ سے آزار بندؤ میلی ہی رہتی تھی۔

امت مرزائیے سے ایک سوال اوراس کے حل کرنے پرایک سوروپیے نفزانعام

استغفراللدرني! وه يماريون كاكلدسته ني جوصد ماعوارض سے دوجارتها اورجس كو بر سات منك كے بعد بيشاب كى حاجت ہوتى تمى اور دوروسر باؤلد كے ويق تمى اور مراق كے باعث توازن درہم برہم تھا۔ بےخوالی کے باعث سرد بوار سے ہمکنار ہوا جا ہتا تھا۔ قلبی کیفیت سیماب سے زیادہ مصطرب تھی۔ نقابت و کمزوری موٹس و ممکسار ہو چکی تھی اور شیخ دل دوروں سے رفیل حیات ہوچکا تھا۔الی بے کسی اور بے لبی کی حالت میں جب کہ کروری کے باعث قدم ا فھانا مجی کارے دارد قعا۔ وہ کتابیں جوآپ کے نام سے منسوب بیں کس طرح تکھی کئیں؟ اوراگر وہ آ ب کے قلم کی بی رہین منت ہیں توبینا ممکن ہے کدایک دائم الرض آ دمی انہیں تصنیف کرسکے۔ بلکدون میں سوسومرتبہ بیشاب کا آنا تواس بات پرداالت کرتاہے کہ آپ کے پاس کھانا کھانے ادر نماز برا معن كاكوكى وقت بى نبيل اس لئے يه مانا برے كاكروونوں باتوں سے أيك ضرور جموثى ہے یا تو بیاریال محض مبالغة آرائی اور دحو که وہی کے اصول پر بتائی سی جی یا تصانیف صرف آپ كے نام سے منسوب بيں اور كرايد پرككموائي كئي بيں اور اگر بفرض محال ايك منث كے لئے ان كومنچ بھی قرار دے دیاجائے تو ایک اور الی مشکل ہے جس سے چھٹکا راغیرمکن ہے۔ مرز اقادیانی کے بیانات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ تمن سال یا نجے ماہ کمیارہ دن کے عرصہ میں آپ کے ہاتھ پر تمن لاکھ انسانوں نے توب کی لیعنی تمبر ۱۹۰۴ء سے مارچ ۱۹۰۱ تک تین لا کھسیحی جھیٹریں وام تزویر میں مقید ہوئیں۔امت مرزائیة سوائے سجان اللہ کہنے اورا بمان کا جزوقر اردینے کے اور پی کھینہ کرے گی۔۔ ملدونورعبت ميں بعض بورهي بميزيں روبھي ديں كي يكروالله بمكوان كے حال زار بررحم آتا ہے اور ہمیں اوّل ہی قدرت نے مجھ ایباول تفویض کیا جو ہدردی نوع انسان ہے اور بیاس لئے کہ آ قائے عالمیان فداہ ای وائی کا مداح خواہ ہول اور میرت محدید میں ایسے لا کھول پھول ملفت میں۔جوالی بعیرت کے لئے زادة ایمانا کے مصداق میں۔استادامیر مینائی نے کیا خوب کہاہے۔ خنجر چلے کی پہ زئیتے ہیں ہم امیر سارے جہال کا درد ہارے مر ش ہے

رعش کا مہیب دیوخواہشات کے تلاطم کو وام مجود کرتا ہواانتہائی مثلالت کے وعید سیماب سے زیادہ بے قرار ہو اور ان پہنمی آنے سے ندشر مائے۔ کر بھارعشق پہنمی آنے سے ندشر مائے۔ کر بھارعشق

ہ ہجر یار میں سو جاتی ہے نیند رقسمت یاوری کرےاور سیم میں مہریان ہو بات چور ہوکر مرحوم کا لباس پہنیں تو طرفۃ ما نقد نہیں۔ گرآ ہ شوکی قسمت سوتے ہیں کہ خواب میں ہمی قبلی کیفیت کا میا کم ہے ما یا شیطانی پیکر میں نظر آتے ہیں۔ جن دہراتی ہے۔

) کا رشن لکلا اقادیانی کا بیعت لیمنا عجب مصحکہ خیز ہے ان کی صحت کا بیمالم ہولو کچہ پر خطر ناک

ا فكايت كيج

میمی کادم سے مردے زندہ ہوا کرتے بگراب غریب کی کائی جان دو بھر ہو مثان بے نیازی ہے۔ مجمی مسے کانام کنام پر بھاریاں مرتی ہیں اور آئے دن کہ مسافر خاندامراض ہے جہاں کوئی نہ ا۔ امراض مرکب کا گلدستہ تنے یا مجموی ماش تھیں جیے قدسیاہ پرکس کا چمتا۔

فيمارباسب

مرزا قادياؤ

یےساجمی

ربی اوراس

تعنی آرام.

جان کے۔

ایک کہاور

وی جاتی \_

ایک چیزتم

فيصلههوجك

جفكزا ندار

مرزاجي تمها

میں ارشادہ

نہیں ۔مرز

ر براس امرا

بى نبيول <u>.</u>

ظاہر کرتی۔

ب<u>ن</u> اور بيه

كون كر\_

پہلوان کے

قادیانی نی فرماتے ہیں کرساڑھے تین سال کے عرصہ میں تین لاکھ انسانوں نے میرے ہاتھ پرمعاصی سے توب کی ایعنی مرزا قادیانی متواتر منع سے شام تک کنہگاروں کوحل کی تلقین فرماتے ہوئے نگا تاربیعت کی شرائط پر مستعد کرتے ہوئے مرزائی ڈربے میں مقید کرتے موے مرید بناتے رہے۔جس کا حساب یوں لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ہر ماہ میں ۱۳۳۳ علی ہردن میں ٢٣٨ يا في محتشه ايا برتين منت كر مه بيل ايك اور چر برايك سے دس شرا لط بيعت س كراور عمل کا دعدہ لے کرمرید بھانتے رہے۔مرزا قادیائی کا وہ حلف نامہ بیعت جس میں ملن وس عدد لمی چوڑی شرا لکا درج ہیں اور طرفہ یہ کہ ایک بیار آ دمی کے منہ سے ملک ملک کرسنا نا اور مرید کا اس کو اعادہ کرنا ایک کافی وقت چاہتا ہے۔ جو کم از کم پانچ منٹ سے کم کسی صورت میں نہیں ہوسکتا اور يهال تو تين من من مي جمير رجمير آري بين اس لئے يدييان صدانت سے كوسول دوراورسچاكي مع میلول دور ہے اورشان ربی کے قربان جاؤل کہ مرزا قادیانی ۲۰۹۱ء تک اینے ان مریدوں کی تعداد جار لا کھ بتاتے ہیں۔ جو ان کے دام تزور کا شکار ہوئے اور قادیانی بیعت میں مسلک ہوئے مگر بیاتعدادتو آج فروری ١٩٣٥ء تک نصیب بھی نہیں ہوئی۔ بلکہ حکومت وقت کی مردم شاری سے مرزائی اعداد وشار ملاحظه فرمادیں تو کل پیاس ہزار نفوس معلوم ہوتے ہیں اوراس میں طفل نوز ائدہ سے لے کر پیر فرتوت اور صنف نازک بھی شامل ہیں اور حضرت صادق قادیانی کی وہ تحریر پراز تحقیر جو ۲۹۰۱ء تک چار لاکھ بتائی ہے کس قدر مبالغہ آمیزی اور حاشیہ آرائی پرجن ب؟ اورجم دعوى سے كہتے ہيں كه غلط ب-جموث باور انشاء الله بي تعدادتو تا قيام زمان بهي تام بنام قادیانی شائع ندکریں مے \_ کیونکہ ہر کمال راز وال اوراب تو مرزائیت کے تنزل وادبار کے دن ہیں ۔ کوئی دن شاید ہی ایسا خالی موجس ش کوئی نہ کوئی واپسی کا کلٹ نظر نہ آئے۔ انشاء اللہ وہ دن دورنہیں جب سیسب کےسب مرزائی راہ راست برآ جائیں گے۔ کیونکداللدتعالی نے ان کی ہدایت کے لئے بہت سے سامان مہیا کرویے ہیں۔ تعجب ہے کہ مرزا آ نجمانی قادیانی کے کلمات جموث کے س قدرشیدائی بیں اور س اطیف انداز میں مبالغة آرائی کی گئی ہے۔روز روثن میں دھڑ لے سے دجل کوتر تیب دینا اور دھوکہ دہی کوخوبصورتی سے بھانا کویا سلطان القلم کا ہی مربون منت ہے۔ مرتاز نے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں کے مصدال جھوٹ آخر جموث ہی ہے عابے سنبری دجلوں میں ہی کیوں نہ ہوشیدہ ہو کسی نے کیا خوب کہاہے \_ صداقت جھی نہیں سکتی بنادٹ کے اصولوں سے کہ خوشبو آنہیں سکتی مجھی کاغذ کے پھولوں سے

مرزا قادیانی کا خداجس کامرزاتی کی اصطلاح میں الہامی نام پلاش ہے۔ اچھا دوستاند بھارہاہے۔سب سے پہلے بشارت دی اور بہ بشارت بھی کوئی معمولی بشارت نہیں بلکہ بیفر مایا کہ مرزا قادیانی تو تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ لیتن کارخاندالوہیت میں ہم دونوں برابر كساجى كيريي اورساجى والى كى شرائط يدي مرزاجى تمام اعجاز نمائى تمهار بي بصد قدرت من ربی اوراس کام کے لئے تو میری جتاب میں چن لیا گیا اور بیانتخاب میں نے اپنی جان کے لئے کیا لین آرام کے کئے اور کیول چنااس کی دجہ سے کہ تیری شان مجیب ہے جو مجھے پند آئی اوراپی جان کے لئے چنے کا باعث ہوئی اور پھل نزد یک اس کا مطلب جو پھے میری مجھ میں آیاوہ بیا کہ ایک کہاوت بے کہ تہارے کو ل کوروٹیال محر تمہارے لئے شائد نہیں یا ایک بنجابی میں مثال عموماً دی جاتی ہے۔ بیٹا تیری تکھاں اتے قلم بر حمر جیب خالی اور پھل نز دیک کا مطلب شاید ہے ہے کہ ہر ایک چیز جمہیں قریب بی نظرا ئے گی لیعنی جو بھی پیش کوئی آپ کریں سے وہ آپ کوبس پوری موتی بی نظر آئے گی۔اس سے زیاد تعلیم نہیں ہوئی۔شاید کوئی نیامیوہ ندد کھایا کیا ہواور بوتو سلے ہی فیملہ وچکا ہے۔ نصف نصف کی شراکت ہوگی ہاں وراوضاحت کردی گئی ہے تا کہ بعد میں کوئی جھڑا ندا تھے اور ایک جان وووقالب میں بدمرگی بیدا ہونے کا احمال نہ ہو۔ کہ زمین وآسان مرزاجی تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی رہیں کے جیسے کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔جیسا کہ ایک اور الہام م*ِن ارشادهوا"*انت منی وانا منك" (حقیقت الوی ص ۲۲ بنز ائن ج۲۲ص ۷۷) لیمی تو مجھ سے ہاور میں تھھ سے ۔ لیمی مرزامیں اور خدا میں کوئی امتیازی فرق باتی نہیں۔مرزافتا فی اللہ ہےاوراللہ فنافی المرزاہےاوراییا ہی مرزا قادیانی کا ایک اورالہام واضح طور یاس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ مرزا خدا کا سب سے برانام ہے اور کیوں ند موجب کہ وہ بھی البام موچكاكة انت من ماتناوهم من فشل" (اربعين بمرسم ٢٣٠ برائن ١٥٥٥ مس ٢٢٠) لین تو ہارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ خیکی سے۔ پانی کی تنہیم الل بصیرت خوب بجصتے ہیں۔اس لئے وضاحت کی ضرورت نہیں اور یہی تو باعث ہے۔ جومرز اخدا کا پہلوان بی نبیوں کے لباس میں مگر بیجموعدامراض یا گلدستہ عوارضات ہونے کی وجدسے شائد پہلوانی کوہی فابركرتى ب\_نبندنام زكى كافورمرشايداس مين بميكوئى حكمت بورة خرة ب خدائى كدعويدار ہیں اور یہ بیاریاں بھی تو شاید آپ نے بی بنائی ہیں۔ پھران سے مبت مرزا قادیانی ندکریں تو اور کون کرے گا اور شایدان بیاریوں کے باعث ہی کہا گیا ہے کہا ہے مرزا تو خوف بالکل نہ کر کیونکہ پہلوان کے نام کی خوف کرنے میں تذلیل ہوتی ہے۔مطمئن رہو کہ غلبتہیں کو ہے۔ بدنام اگر

م كعرمه من تين لا كدانسانوں نے اتر مبح سے شام تک گنبگاروں کوحق کی تے ہوئے مرزائی ڈربے میں مقید کرتے ہے کہ آپ ہر ماہ شس ۱۳۳ میا ہرون میں رایک سے دی شرا نظ بیعت من کراور مل ف نامه بیعت جس میں مبلغ دس عدولمی رے مثک مثک کرسنا نا اور مرید کا اس کو ، سے کم کسی صورت میں نہیں ہوسکتا اور یمان صداقت سے کوسوں دور اورسیائی قادیانی ۱۹۰۱ء تک این ان مریدول کی ر ہوئے اور قادیانی بیعت میں مسلک انبیں ہوئی۔ بلکہ حکومت وقت کی مردم ن بزار نفوس معلوم ہوتے ہیں اوراس مى شامل بين اور حضرت صادق قادياني قدرمبالغة آميزى اورحاشية راكى يربني رانشاءالله به تعداوتو تا قيام زمانه بحي نام ب تومرزائيت كے تنزل وادبار كےون ى كاككث نظرندآئے انشاء الله وه دن ما كيس مع\_كيونكه الله تعالى في ان كى ، ہے کہ مرزا آنجمانی قادیانی کے کلمات مبالفرآ رائی کی منی ہے۔روز روش میں في بيمانا كوياسلطان القلم كابى مربون ) کے مصداق جھوٹ آخر جھوٹ ہی ہے

وب کہاہے۔

کے اصولول سے

کے پھولوں سے

ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ غلبہ نہ ہی ندامت ہی ہی تصور کے دونوں رخ ہوا کرتے ہیں۔ یہ کان سے کی بڑی بات ہے بھی وہ بھی یہ اورغ کرنے کا مقام نہیں کیونکہ ہم کئی میدانوں ہیں تہاری کافی سے زیادہ مددکریں گے۔ گرافسوس جہادتو حرام ہو چکا۔ میدان نہ ہی چٹانوں ہیں مدد ہوجائے گی اور اگر یہاں بھی نہ ہو گئی تو میرادن بڑے فیملہ کا دن ہے۔ اس دن دیکھی جائے گی۔ بہر حال مدونی کرنی ہے کسی وقت ہوتی جائے گی اور یہ قو مسلمہ بات ہے کہ اللہ تعالی کے رسول ہمیشہ کامیاب رجح ہیں اوراس میں پھی شکم نہیں کی خداوند کریم عالب حکمت والا واللہ علی کل شکی قدیر ہے۔ مندرجہ بالامقعمون (ازالہ اوہام س ۱۹۷۱، عوائی جاس میں امہام کی مندرجہ بالامقعمون (ازالہ اوہام س ۱۹۷۱، ۱۹۷۱ نی سوس ۱۹۷۱، ۱۹۷۱) کے اس الہام کی تفسیر میں عام فہم کردیا گیا جوائی مضمون میں درج ہے۔

#### حجوث نمبره

مسلمه دانی کرش قادیانی مرزا غلام احمدایی مایهٔ ناز کتاب (حقیقت الوی م ۲۹، خزائن ج ۲۲م ۳۱) پرفر ماتے بیں کہ

'' بی غیر معقول بے کہ آنخضرت ملک کے بعد کوئی ایسانی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسا کی طرف بھا گے گا اور جب قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ نجیل کھول بیٹے گا اور جب عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت اللہ تعدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب بے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے طلال وحرام کی بچھی پرداہ نہ کرے گا ۔۔۔۔ آپ کی ختم نبوت کی مہر کوتو ڑ دے گا اور آپ کی فضیلت خاتم الانہیاء ہونے کی چھین لے گا۔''

مسیلمہ ٹانی کی دریدہ دئی اور بدلگامی سے میراروال روال کانپ اٹھا۔ کاش گورنمنٹ
برطانیالی فنول کتا ہیں بہت ملک مظلم صبط کر لیتی۔ جس سے مسلمانان عالم کے دل چھلتی اور سینے
پاش پاش ہوتے ہیں افسوس کیا کہوں۔ تہذیب جواب دینے سے مانع ہے اور بے بسی اور جبوری
کے ہمنی سنگل اور غلامی کی بیزیال ضمیر کو مقید کئے ہوئے ہیں اور زبان پر حکومت نے تالے لگا
ر کھے ہیں۔ ور نہ قوت ایمانی مزہ چھھانے ہیں کب چوکنے والی تھی۔ اللہ اللہ اللہ اس بزرگ و برتر ہتی
کی شان میں ایسی بیہودہ ہرزہ سرائی پھیمٹیل مسیح قادیانی کو ہی زیبا ہے۔ ور نہ اہل بھیرت تو اسی
لفتح برایک آئے در کھنا بھی گوارہ نہیں کرتے۔

ہارے خیال میں میسے علیہ السلام کا فوٹونہیں بلکہ مٹیل سے کے دعوید ارکی تصویر ہے جو

تو وه تو وه برابین کهول کریں کے تو وه قادیان منگائے گااور گوشت کھا عملی رنگ میں ایبا توڑ۔ قادیانی کی نودس بھیڑی کی فضیلت خاتم الانہیا قرآنی کوتو ژموژ کرائے جیسے 'و مبشراً برسد زعم باطل میں اپنے لئے چاند پرخاک ڈالنے۔ چاند پرخاک ڈالنے۔

عملی رتک میں ہم قار نمیز

ا کرم ایک کے بعد کوئی اب

قادیان کی طرف بلائے

بمامح كااورمرزازرؤم

کرتے ہیں کہ وہ ایک آنجمانی نے پیچموٹ ب السدنیا والاخرۃ ( خودمرزا قادیائی نے گؤ فرض کرصلیب ولل فز حرام قراردےگا۔ پھرنا کے باعث یا بھوا ظہور

جم انشاءالله ان كاقلم اليم السي لغوترم

ور کے دونوں رخ ہوا کرتے ہیں۔ بیکون کیونکہ ہم کی میدانوں ش تمہاری کائی سے ان نہ سی چٹانوں میں مدد ہوجائے گی اور اس دن دیکھی جائے گی۔ بہرحال مدد ہی اپ کے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیشہ کامیاب پیمکت والا واللہ علیٰ کل شکی قدیر ہے۔ پیمکت والا واللہ علیٰ کل شکی قدیر ہے۔ پیمکت والا واللہ علیٰ کل شکی قدیر ہے۔

ما ماية ناز كتاب (حقيقت الوي ص ٢٩ رخز ائن

حد کوئی ایسانی آنے والا ہے کہ جب لوگ اطرف بھا کے گا اور جب قرآن شریف وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں کے قودہ ورکا کوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال امہر کو قور دے گا اور آپ کی نضیلت خاتم

براروال روال کانپ اٹھا۔ کاش گورنمنٹ سے مسلمانان عالم کے دل چھلتی اور سینے اوسینے سے مانع ہے اور بے بسی اور مجبوری نے ہیں اور زبان پر حکومت نے تالے دگا کنے والی تھی۔ اللہ اللہ اس بزرگ و برتر ہتی ان کوئی زیبا ہے۔ ورندائل بعیرت تو الی

ں بلکہ مثیل مسے کے دعویدار کی تصویر ہے جو

عملی رنگ شی ہم قارئین کرام کے پیش کرتے ہیں۔ واقعی پی فیر معقول اور بیبودہ امر ہے کہ رسول اکرم اللہ کے بعد اور نہاز کے لئے بیت اللہ کو جا کیں گودہ قادیان کی طرف قادیان کی طرف بلائے گا۔ لوگ مجہ نبوی اور روضہ رسول کو دوڑیں گے تو وہ بہتی مقبرہ کی طرف بھا کے گا اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ تو وہ براہین کھول بیٹے گا اور جب لوگ عبادت مخصوصہ جج ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ قادیان منارۃ آئے کی طرف توجہ دلائے گا اور پاوم کی دوکان سے ٹا تک وائن کریں گے تو وہ قادیان منارۃ آئے کی طرف توجہ دلائے گا اور باللہ کی طرف توجہ دلائے گا اور پاوم کی دوکان سے ٹا تک وائن منظائے گا اور کوشت کھائے گا اور اسلام کے ارشادات کی بچھ پرواہ نہ کرے گا۔ واطیع واللہ مالی میں ایسا آؤڑے گا اور اسلام کے ارشادات کی بچھ پرواہ نہ کرے گا۔ واطیع واللہ عمل رنگ میں ایسا آؤڑے گا کہ تیا مت تک نبوت کی نالیاں بہاد ہے گا۔ چنا نچہ اس وقت بھی شکے واللہ کا دیان کی نودس بھیٹریں نبوت کی سرمیاتی ہوئی نظر آئی ہیں اور بیحقیقت نفس الامری ہے کہ اس کی فضیلت نازہ کرائے اور پر چہاں کرنے کے لئے ایزی چوٹی کا زور لگایا وہ بختائے بیان نہیں۔ کی فشیلت نازہ کی اور آئی ہیں اور آئی کی فرات شریف ترموڑ کرائے اور پر چہاں کرنے کے لئے ایزی چوٹی کا زور لگایا وہ بختائے بیان نہیں۔ خوت کی باطل میں اپنے لئے تحق سمجھا ور طرح کے دجل سے ہر فضیلت کوروثی میں تو ڑا اور کیا تو ترفیک ڈالنے سے اپنے کی تحق سمجھا ور طرح کے دجل سے ہر فضیلت کوروثی میں تو ڑا وہ کیان عبر نا کہ برخان کے ایک کرنے کی خوال کی تو ٹر اور کی خوت میں تو ڑا وہ کیان میں اپنے لئے تحق سمجھا ور طرح کے دجل سے ہر فضیلت کوروثی میں تو ڑا وہ کیان

پہ پہر میں اور ایک سورو پیدکا نفذ انعام پیش اور ایک سورو پیدکا نفذ انعام پیش کرتے ہیں اور ایک سورو پیدکا نفذ انعام پیش کرتے ہیں کہ دہ الی تحریر کی اسلامی کتب مقدسہ سے پیش کرے ورنہ بیت کیم رزا آنجہ انی نے بیچھوٹ سینز وری سے اس عظیم الثان ہستی کے حق میں بولا جو'' و جیھا فسی السد نیا والا خرۃ (آل عمر ان: ۱۶) ''ہاور جس پرامت خیر الانام کا ایمان ہے ۔ حالا تک خودم زا قادیانی نے ہیں کہ حضرت سے کا خودم زا قادیانی نے ہیں کہ حضرت سے کا فرض کسر صلیب ولل خزیر ہے۔ جس کا مطلب بیہ کے بیسائیت کو باطل کر ہے گا اور خزیر کا کھانا حرام قرار دے گا۔ پھر نامعلوم الی وابیات ز طلیات کیوں بیان کی گئیں یا د ما فی تو از ن کی ناور سی کے باعث یاسہوا ظہور پذیر ہوئیں۔

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے ہم انشاءاللہ اس کتاب کے خاتے پراس بات کو ثابت کردیں گے کہ مراق کی وجہ سے ان کا قلم الی الی لغوتر میں گرانے کا عادی ہو چکا تھا اور یہ بھی سفارش کرتے ہیں کہ انہیں مجبور سجھ کرمعاف کردیا جائے اورالی الی لغوعبارات کوحذف کردیا جائے تو بہتر ہے۔ مجبوری میں انسان کیا نہیں کرتا

حجوث نمبروا

مسلمه فانی مسیح قادیانی اپنی مایهٔ ناز کتاب (حقیقت الوی ۱۸ ماشیه بزائن ۲۲ص ۳۰) برفر ماتے بین که

"اس امت میں آئے مرت اللہ کی بیروی کی برکت سے ہزار ہا اولیا ہوئے ہیں اور ایک وہ بھی ہواجوامتی بھی ہاور نی بھی۔"

اوراس کی تائید (حقیقت الوق ۲۹ نزائن ج ۲۲ ص ۳۱) پر یول فرماتے ہیں۔ ''جس آنے والے سیح موعود کا حدیثوں میں پیدالگتا ہے اس کا انہیں حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی ہوگا اورائتی بھی۔''

اوراس کی تائیدمزیدیل (هیقت الوی می ۱۵ افزائن ج۲۲ می ۱۵۳۱۵۳) پرفر ماتے ہیں کہ:

"ای طرح اوائل میں میرا بہی عقیدہ قعا کہ مجھ کو سے این مریم سے کیا نسبت وہ خدا کے

بزرگ اور مقربین میں سے ہے۔ اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی

فضیلت قرار دیتا مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے

اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرت کے طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ گراس طرح سے کہ ایک پہلو

سے نبی اور ایک پہلوسے استی۔ "

حرم والول سے كيا نبت بعلا اس قاديانى كو د اس قرآن اترا ہے يہاں الكريز اترے ہيں

که پیس مجمی تنهاری طر مجھے سے بدوساطت جبر بنانا نہ تر نہ کرنا مرک

ایک انسان ہوں۔ ہا

ہنایا۔ مرزا قادیانی۔
اللہ ہے کسی نے بیرمتا

یا تو علم الکلام ہے قطا

ہیرا کی الیکی فاش غلط

نقیض کرتے ہیں کر

ہیل کرتی ہے۔ کو

ہیں یہاں تک کہ گر

میں یہاں تک کہ کہ گر

میں یہاں تک کہ کہ گر

مسلمان ناداض ز

برہم ہونے کااختا

کہ میں بھی تمہاری طرح سے ایک انسان ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں وحی کیا جاتا ہوں۔ لینی جھے سے بدوساطت جرائیل آمین خداسے ہم کلامی ہوتی ہے۔ مولانا حالی نے کیا خوب کہا ہے۔ بنانا نہ تربت کو میری منم تم

بنانا نه تربت کو میری علم مم نه کرنا مری قبر پر سر کو خم تم

کی میر پر سر کو م م نہیں بندہ ہونے میں کھے مجھ سے کم تم کہ پیچارگی میں برابر ہیں ہم تم مجھے دی ہے حق نے بس آئی بزرگ کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایکی بھی

مويا صرف ايك الميازي نشان سرور عالم التلك في فرمايا كه ش بهي تمهاري طرح س ایک انسان ہوں۔ ہاں مجھے مشیت ایز دی نے بذریعیدوجی ہم کلامی بخشی اورا بنی رحمتوں کا مجھے قاسم بنایا۔ مرزا قادیانی کے بطلان کے لئے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من الله ہے کسی نے بیمتضاد دعویٰ نہیں کیا کہ امتی بھی ہوں اور نبی بھی، میں جیران ہوں کدمرزا قادیا فی یا توعلم الکلام سے قطعاً ہے بہرہ تھے اور بصورت دیگر دجل دینے کے لئے تجاہل عار فانہ کرتے تھے یدایک ایسی فاش غلطی ہے جوعلمی دنیا میں نا قابل معافی سمجھی جاتی ہے۔ لیعنی مرزا قادیانی اجتماع نقیض کرتے ہیں کہ امتی بھی ہوں ادر صاحب وحی بھی ہوں۔ یہی دلیل مرزا قادیانی کی نبوت کو باطل کرتی ہے۔ کیونکہ نبی دعویٰ نبوت میں کمزوری نہیں دکھاتے۔ جب مرزا قادیانی کووجی کا دعویٰ ہاور وہ بھی بارش کی طرح اور یہی علامت نمی اور رسول کی ہاور جب کہ وہ اس کی وضاحت م يها*ن تك كه گزرے بين كه و*ما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى "أور "قل انى رسول الله اليكم جميعا" اور" يُسين انك لمن المرسلين • قل انما انا بشد مثلكم يوحى الى "لى يا يات من بين وظاهر ما بين رسول وامتى ما با متيازي \_ يعنى امتی صاحب و جنہیں ہوتا اور نبی صاحب وجی ہوتا ہے۔اس لئے دونوں دعووں میں ایک ضرور جھوٹا ہے یا تو آپ امتی ہیں اور دی ٹہیں آتی اور بصورت دیگر آپ نبی ہیں تو امتی نہیں اور سیجی عرض کئے دیتا ہوں کہ امتی امتی کی رہ صرف اس لئے نبوت کے ساتھ لگائی حاتی ہے کہ کہیں مسلمان ناراض نه ہوجا کیں اور چندہ دینا بند نہ کردیں اور ایسا ہونے سے کارخانہ نبوت تک درہم برہم ہونے کا حمّال ہے۔ مثل مشہور ہے۔

نه وْهُولِک بِجِ اور نه بندریا ناچِ

ی کوحذف کردیاجائے تو بہتر ہے۔ ن کیا کیا نہیں کرتا **ٹیمبر•ا** 

ز کتاب (هیقت الوی من ۲۸ حاشیه ; نز ائن ج ۲۲ ص ۳۰)

کی پیروی کی برکت سے ہزار ہا اولیا ہوئے ہیں اور

زائن ج۲۲ص۳) پر بول فرماتے ہیں۔ میٹوں میں پیتالگتاہے اس کا انہیں حدیثوں میں ہی

دی میں ۱۵ بزائن ۲۲ م ۱۵۲،۱۵۳) پرفر ماتے ہیں کہ: یدہ تھا کہ جھے کو آئی این مریم سے کیا نسبت وہ خدا کے
میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو ش اس کو جزوی فی ہارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے جھے
اکا خطاب جھے دیا گیا۔ گراس طرح سے کہ ایک پہلو

> نسبت بعلا اس قادیانی کو میهان انگریز انرسیه ہیں

لا بیانات ملاحظ فرمائے ہیں۔جن میں مرزا قادیائی اوک نبوت کی کشتی پر ہے تو دوسراامتی کی بیڑی پراور کو بہت جلد کشتول کی حرکت میہ پنتہ بتادیا کرتی ہے دوارد۔ جنوز دبلی دوراست کے عین مصداق ہے۔ نشانے سے دوشکار کئے۔ لینی امتی بھی اور نبی بھی جعنورا کرم آلی کو ارشار بانی ہوتی ہے۔ 'قبل انعا بعنورا کرم آلیت کو ارشار بانی ہوتی ہے۔ 'قبل انعا ای نقطہ کولمحوظ رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ اُمتی اُمتی بھی ہا گئتے جاتے ہیں۔ گران کو معلوم نہیں کہ اہل بھیرت کے نزویک جب ایک شخص دومتضاد دعاوی کرتا ہے تو دونوں میں جموٹا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنے آپ کوامتی کہے گا تو اس کی تر دید دعویٰ دحی نبوت کردے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو اُمتی ہونے کا دعویٰ اس کی تر دید کرے گا۔ پس دونوں میں دہ جموٹا ہوگا۔

اور مرزا قادیانی کی مہر بانیوں کے ہم معکور ہیں کہ وہ ہم کو ہیر ونی شہادتوں کی تکلیف سے معاف رکھا کرتے ہیں۔اب ہم ناظرین سے معاف رکھا کرتے ہیں۔اب ہم ناظرین کرام کی خدمت ہیں ایک اوراچ یہ نیز بیان مرزا قادیانی کا پیش کرتے ہیں جس میں نبوت کی قلعی انشاء اللہ ایک کھو گی گئی ہے جیسے سورج کا نصف النہاریہ ہونا۔ ہاں شہرہ چشم طلوع آفاب کے شک میں دیں قوسورج کا گنا فہیں ۔

الجما ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپ دام میں میاد آگیا مرزا قادیانی ایٹ مندسے دائرہ اسلام سے فارج ہیں درات ایش کا درائے ایس کے درائن جس ۲۵۰) رفر ماتے ہیں کہ

"ولا يجدى نبى بعد رسول الله شكالة وهو خاتم النبيين "رسول الله شكالة كالم في النبيين "رسول الله شكالة كالم النبية التلكة كالم النبية التلكة كالم النبية التلكة التل

اس کی تا تیم پیش (حامة البشری س ۳۹ بزدائن ج س ۲۳۳) پر یول فر ماتے ہیں کہ:

''فسلا حساجة لسنا الی نبی بعد محمد شکالله وقد احاطت بر کا ته کسل اور مسنة ''اور ہم کو محملی ہے کا حدکی نی کی حاجت نیس ۔ کو مکر آپ کی برکات ہر زمانہ پر محیط ہیں۔

مرعی نبوت امت سے خارج ہے

مرزا قادیانی (نثان آسائی من ۳۰ بزائن ۳۶ من ۳۹۰) پریول فرماتے ہیں کہ: ''نہ مجھے دعویٰ نبوت نہ خروج ازامت نہیں منکر مجرزات وطائکہ لیالة المقدر سے الکاری ہوں ادر آنخضرت اللہ کے خاتم انہین ہوئے کے '' اور یقین کامل سے جانبا ہوں اور

اس ہات ہے۔ امت کے۔ مدعی نبورہ

الااللهمرس

مرزاقاد

بعدوی نبور مرزا قاد

اس کا دوسر شانه فرما تا

امام بتانے

کے لئے کا کرے گی

مرزاقاه

خاتم الن

اس بات بر محكم ايمان ركمتا مول كه مارك في الله في خاتم الانبياء بين اور آنجناب كے بعداس امت كے ليے الله امت كے ليے وكى نبيل آئے گا۔''

مرعی نبوت معنتی ہے

"مولوی غلام دیمیر: کوواضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدمی پرلعنت بھیجتے ہیں اور لا اله الا الله محمد رسول الله کے قائل ہیں اور آنخضرت علق کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔" (غلام احمد قادیانی مجموع اشتہارات حصد دم م ۲۹۷)

مرزا قادیانی کا آخری پیغام اپنی امت کنام

(فیملة سانی ص ۲۵ فزائن جهس ۳۳۵) پرفرماتے بین که:

''اےلوگو!اےمسلمانوں کی ذریت کہلانے والوزش قرآن ند بنواور خاتم انتہین کے بعدد جی نوت کا سلسلہ جاری ند کرواوراس خداسے شرم کردجس کے سامنے حاضر کتے جاؤ گے۔'' مرزا قادیانی اینے منہ سے جھوٹے تھے

(ازالداد ہام ص ٥١٩ فردائن جسام ٢٠٠٠) پرفر ماتے ہیں كد:

"ماحب نوت تامه برگز امتی نمین بوسکا اور جوشی کال طور پر رسول الله کهلاتا ہے اس کا دوسرے نبی کامطیع اور امتی بوجانا نصوص قرآنیا ورصد بیسی کی روسے بعلی متنع ہے۔ اللہ جل شاندفر ما تا ہے وصا ار سلنا من رسول الالیطاع باذن الله "بینی بررسول مطاع اور امام بنانے کے لئے بھیجاجاتا ہے اوراس فرض سے نہیں کدوسرے کا مطیع اور تالی ہو۔"

یقین والی ہے کہ مندرجہ ہالاحوالہ میرے محترم مُرزائی دوستوں کے اطمینان قلب کے لئے کافی ہوگا اور اس کود کھے لیئے کے بعدامتی بھی اور نبی بھی کی سمح خراش رے ندلگائی جایا کرے گی۔
کرے گی۔

اک خعر راہ نے رستہ سیدھا بتادیا ہے رستے پہ دیکھیں چلتے اب کتنے کارواں ہیں مرزا قادیانی فرمان رسالت کے موجب کذاب ہیں

"سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبيين (مشكرة ص٤٦٠ كتاب الفتن)"

آ قائے زمان کا ارشاد ہے کہ میری است میں تیس بوے جمو فریس پیدا ہول کے

امتی امتی بھی ہا گلتے جاتے ہیں۔ گران کو معلوم ومتضاد دعاوی کرتا ہے تو دونوں میں جموٹا ہوتا کی تر دیددموئی وتی نبوت کردے گا اور نبوت کا سےگا۔ پس دونوں میں وہ جموٹا ہوگا۔ فلور ہیں کہ وہ ہم کو ہیرونی شہادتوں کی تکلیف دی تجویز فر مالیا کرتے ہیں۔ اب ہم ناظرین دیانی کا چیش کرتے ہیں جس میں نبوت کی قلعی ریہ ہونا۔ ہاں ٹیرہ چھم طلوع آ قاب کے شک

> زلف دراز میں عمل میاد آگیا **سےخارج بیں** پرفرماتے ہیں کہ من الاسلام والحق

من الاسلام والحق بقوم كافرين " مفارخ بوجاؤل اوركافرول سے جاملول \_ براس كى تائير مل يول فرماتے بين كه: مالله مُناتيالله وهو خاتم النبيين "رسول انعين بين -

پڑائنج2ص۳۳۳) پر ایول فرائے ہیں کہ: محمد شکیلا کی حاجت نیس - کونکہ آپ کی برکات ہر

ص ٣٩٠) پر يول فر ماتے بين كه: مامكر ميخوات و طائك ليسلة السقد درسے فريم الله اور يعين كائل سے جانتا مول ١٠١ اوروہ اپنے زعم باطل میں اپنے کو نی سجھتے ہوئے نبوت کا دعو کی کریں گے۔ حالا نکہ نبوت مجھ پرختم ہو چکی میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

سبحان الله فرمان مصطفوی کیسے لطیف الفاظ میں اپنا مطلب واضح طور پر زبان حال سے سعیدالفطرت لوگوں کے لئے بگار پکار کر کہدرہاہے کہ میرے بعد تنسی جھوٹے فریسی میری امت میں ایسے بھی پیدا ہوں کے جوابیے زعم باطل میں سیجھتے ہوں کے کہ ہم نبی اللہ ہیں۔حالانکہ میں نبوت کاختم کرنے والا ہوں۔

مرزا قادیانی کابید وی که میں نی بھی ہوں اورامتی بھی ہوں۔''

(چشمه سیجی من ۲۱ حاشید بزنائن ج ۲۸ س۳۸۳)

فرمان رسالت کی تقمدیق کرتا ہے کہ ضرور آپ جھوٹے جیں سویی فرمان رسالت یہی بیان کرتا ہے کہ وہ نبی اورامتی دونوں کا دعویٰ کرےگا۔

جستگه بهادرقادیانی کے خلص چیلوخداراخیال کرواورسوچو که بیذا کقه جموث اور ب لذت گناه یا کذب وافتر او کے نوکدار خار بھی آپ کی نگاموں میں بھی کھنگے ہیں یا قدرت نے نگاہیں ہی الی عنایت کی ہیں۔ جن میں غیر کی آ کھ کا تکا شہتر و کھلائی دیتا ہے اور ذات شریف ک کور باطنی چشم بینا کا دھو کہ دیتی ہے۔ خدا کا خوف کرواوراس اسھم الی کمین کواورروز حساب کو نہ بھولو اور کہومرز ا آنجمانی کے کلام میں تناقض کی وجہمرات تو نہی ؟ اور اگر یہی ہے تو اپنی عاقبت کی فکر کرلو انجمی موقعہ ہے اور تو بہ کا وروازہ کھلا ہے۔ ور نہ پھر پچھتانا پڑے گا اور بیہ ہے سود ہوگا۔ و ما علیا البلاغ!

سدا عیش دوره دکھاتا نہیں ملا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں جھوٹ نمبراا

مرزا قادياني كاظاهروباطن يكسال ندقعا

نی کا ظاہر وباطن بکسال ہوتا ہے۔ ان کے دل میں جو بات ہو وہی ان کی زبان سے ہمیشہ لکلا کرتی ہے۔ مگر مرزا قادیانی کے جودل میں ہے وہ زبان پرنہیں اور اس کے ساتھ ہی جھوٹ نمبر اابھی اس کے آخر میں ملاحظ فرماویں ۔

مرزا قادیانی کی دور کلی حیال بھی غضب کی تھی ایک طرف آگریز وں کو د جال اور اپنے

سے ہزارنشان مجی سرزدا دطرف سے نہیں بلکہ جموثو رسالہ (انجا '' دجال آک کام ان وقل کرنا ہے۔'' (ازالہ ادہام'

آپ کواس کا قاتل قراره

میں ایک زمین پرایک مرکے کہا <u>جھے ای</u>ک لا (انجام آتھ

''مریم کا: (ضمیرانجا

''حضرسة سدانظهرم

کے ہادیان دین کودہ بلکہ اس قوم کو ہمیشدا ہے۔مگر دین کی آگ

ہے۔مردین 10م اورکاسہ بسی بھی ملا<sup>ح</sup>

(ازالها

''خدا ا مرادت جوسکعول

اورجم پراورجاری

آپواس کا قاتل قراردیے ہیں اوراپ معیار صدافت میں یہاں تک کہ گزرے ہیں کہ اگر جھے اسے ہزارنشان بھی سرزد ہوں مرعیسائیت کاستون نخ وہن سے نہ اکھاڑ سکوں تو سیم جھوکہ میں خداکی طرف نے بیں بلکہ جھوٹوں کا جھوٹا ہوں۔

رسالہ (انجام آتھم (دوت قوم) م علیم شعر، خزائن جاام سے اپر فر ماتے ہیں کہ: '' د جال اکبریمی پا دری لوگ ہیں اور یکی قر آن وحدیث سے ثابت ہے اور سیح موجود کا کام ان کولل کرتا ہے۔''

(ازالہاوہام م عاشیہ بخزائن جسم ۱۳۹) پرفر ماتے ہیں کہ: و

رویسی ایک مکان میں بیٹے دیکھا کہ انسان کی صورت پر دوخض ایک مکان میں بیٹے در محض ایک مکان میں بیٹے میں ایک زمین پر ایک جیت کے قریب بیٹھا ہے۔ تب میں نے اس محض کو جوز مین پر تھا۔ خاطب کر کے کہا مجھے ایک لاکھون کی ضرورت ہے۔''

(انجام آ تقم ص ایم بخزائن ج ااص ایم)

''مریم کابیٹا کشلیا کے بیٹے (رام چندر) سے پچھزیاوت نہیں رکھتا۔'' (ضیمہ انجام آتھم می بنزائن جااص ۲۹۱)

'' حضرت مسيح كے ہاتھ ميں سوائے مکر وفريب كے پي خيبيں تھا۔''

یداظہر من افتس ہے کہ مرزا قادیانی جس قوم کے نبی کی بیونت کرتے ہیں اوران کے ہادیان وین کو دجال اکبرجانے ہیں ان کی مرزا قادیانی کے دل میں ہرگز عزت نہیں ہوسکتی۔ بلکہ اس قوم کو ہمیشہ اپنادش سجھتے تھے اوراس قوم کو یک چشم قرار دیا۔ یعنی ان کی ونیا کی آ کھے تو بیٹا ہے۔ مگر دین کی آ کھے اندھی ہے اور ٹو پی کے ہیڈ کی تشبیبات بھی ادبی دنیا سے تفی نہیں۔ مگر چاپلوسی اور کا سدلیسی بھی ملاحظ فرماویں۔

برزبال تشییح حسین نیک زاد در واش سفا کی این زیاد

(ازالهاد بام ص ۱۳۱ حاشيه فزائن ج سم ۱۷۷) پرفر مات ميل كه:

'' خدا ابر رحمت کی طرح ہمارے لئے انگریزی سلطنت کو دور سے لایا اور وہ تخی اور مرارت جو سکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی تھی۔ گورنمنٹ برطانیہ کے زیرسایی آ کرہم بھول گئے اورہم پراور ہماری ذریت پرفرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار ہیں۔'' ت کا دعویٰ کریں ہے۔ حالانکہ نبوت مجھ پرختم

فاظ میں اپنا مطلب واضح طور پر زبان حال پر کشمیرے بعد تمس جمو فے فریبی میری امت بھتے ہوں کے کہ ہم نبی اللہ ہیں۔ حالانکہ میں

> ل اورامتی بھی ہوں ۔'' د دہ سبے میں میں میں میں انداز

(چشمہ سیخی ص ۴۱ حاشیہ نزائن ج ۲۰ ص ۳۸۳) ورآپ جموٹے ہیں سو میفر مان رسالت یہی

اخیال کروادرسوچو که بیدذا کقد جموث اور به کی نگاموں میں بھی کھنے ہیں یا قدرت نے تکا ہمیر دکھائی دیتا ہے اور ذات شریف کی وراس انتم الی کمین کواورروز حماب کونہ بعولو نیمی اورا گر کی ہے تو اپنی عاقبت کی فکر کرلو ناپڑے گااور بیہ بسود ہوگا۔ و ما علینا

دکھاتا نہیں کھ آتا نہیں

لن مكسال نه تفبا

ے ول میں جو بات ہووہی ان کی زبان سے وہ زبان پرنہیں ادراس کے ساتھ ای جھوٹ

فی ایک طرف انگریزوں کو د جال اور اپنے

(ضرورة امام ٢٧ ، خزائن ج١٣٥ ٤ ٢٨) شي ارشاد ووتاب كه:

"امام زمان ہوں اور خدا میری تائیدیں ہے اور وہ میرے لئے ایک تیز کوار کی طرح کو اے اور وہ میرے مقابل کو ابوگا۔ ذلیل طرح کو اے اور جمعے خرکروی گئی ہے کہ جوشرارت سے میرے مقابل کو ابوگا۔ ذلیل وشرمندہ کیا جائے گا۔"

اچی تیزی ہے اور خاصہ محافظ ہے کہ ایک بال بھی بیکا نہیں کرسکتا اور صلالت وشرمندگی تو گویا پروانے کی طرح مرزا قادیانی پر عاشق ہو پکل ہے پھر بھلا میں معثوق کو چپوڑ کر کب جدا ہو سکتی ہے۔

ستاریه تیمریس الخس، نزائن ج۵ام ۱۱۳، تخد تیمریه سی مزائن ج۱۱م ۲۵۵) میل تحریر کرتے جیں۔خلاصہ ملاحظ فرماویں۔

'' پچاس ہزار سے زیادہ کتابیں اور اشتہارات چپوا کریس نے اس ملک اور بلاد اسلامیہ تمام ملکوں ہیں ہے۔ اس ملک اور بلاد اسلام ہے مقدس شہروں، مکد، مدیند، روم وقسطنطنید، بلادشام، معرکا بل وافغانستان جہاں تک ممکن تعاشائع کئے۔ تیرے رحم کے سلسلہ نے آسان پرایک رحم کا سلسلہ بیا کیا خدا کی نگابیں اس ملک پر ہیں جس پر تیری ملکدرہتی ہے۔''

پر فرماتے ہیں کہ:

د عیب اور غلطیاں مسلمانوں میں ہیں۔ ایک تلوار کے جہاد کوائے نہ ہب کارکن ہے جی دور اخونی مہدی اور خونی میں کے منظر ہیں۔ ایک غلطی عیسائیوں میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ سے جی دور اخونی مہدی اور جزرگوار کی نبست جس کو انجیل میں بزرگ کہا گیا ہے نعوذ باللہ لعنت کا لفظ اطلاق کرتے ہیں۔''

(ستارہ تیمریم ۱ بزائن ج ۱۵ میں ۱۱)

قار کین کرام! کس قدر تملق وجونی خوشامد ہے ایک جگہ تو مسلے کو بھلا مائس بھی نیس مائے اور فرماتے ہیں کہ ایسے چال چلن کے آدمی کو ایک بھلا مائس بھی نیس کہ سکتے۔ چہ جائیکہ نی مانا جائے اور اس جگہ مقدس سے کہا گیا ہے۔ اگریزی حکومت کو ایک مقام پر ابر رحمت کہا گیا ہے۔ اگریزی حکومت کو ایک مقام پر ابر رحمت کہا گیا ہے۔ اور دو مرے پر دجال اکبر ۔ بیدا لیک الی لفواور بیہودہ بات ہے کہا کی توجی علیہ السلام کی توجین کرنا کار تو اب اور باعث فخر سجمتا ہے اور اس کی قوم ایک نہایت ہی حقیر اور معیار شرافت سے کری ہوئی ہتی خیال کرتا ہے اور اس پے آپ کو اس قوم کا قاتل و نیست نابود کرنے وال تھ ہرا تا ہے اور عیرا ئیت کے ستون کو نن سے اکھاڑنے کا اجارہ دار قرار دیتا ہے۔ شرع کا وال تھ ہرا تا ہے اور عیرا ئیت کے ستون کو نن سے اکھاڑنے کی اجارہ دار قرار دیتا ہے۔ شرع کا

مقام ہے کہ قانونی تھی آج پوری ہوتی

د ماغ ہےان چاپلور کا ظاہر و ہاطن مکساا خاموش رہی۔

دہقانی صاحب کیا لطیف حجموٹ مر

"واذا

جانتے ہیں کہ آپ تعریف میں تقریباً برطانیہ کی تعریف او قصاور بزرگان دیر پرغیرشریفانہ حملے ا ہیں۔ان تمام تصانب

ے زیادہ ہے گر۔ جاتا ہے اوروہ معداا چنانچہ(

میرر اور میں نے ممانعہ رسائل اور کتا ہیں ا افسون

طرح ہے ذیب گل

مقام ہے کہ قانونی مخلنجہ سے ڈرتا ہوا اس کے بادشاہ کی تعریف کرتا ہے۔ پنجابی مثال سی ہوئی مقی آج پوری ہوتی دیکھ لی۔

مان کی سوکس اور بیٹی کی سہلی

اگرالیی تحریر کا نام نفاق نہیں تو اور کیا ہے اور کورنمنٹ بھی آخر کوئی بچے نہیں۔ شاہی دماغ ہے ان چاپلوسوں بیں آنے والی تھوڑی ہی تھی۔ بیمحتی تھی اورا چھی طرح جانتی کہ اس فخص کا ظاہر و باطن کیساں نہیں۔ مگر رحم دلی اورا خلاق اور مراتی بیار کے تو ازن دماغ کا تصور مجموکہ خاموش رہی۔

''واذ اخـاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ''كمطابق كميترض نهكياكه ومتانى صاحبكياكياكمكررك بين ـ

#### كطيف حجعوث

قارئین کرام! جن لوگوں نے مرزا قادیانی کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانے ہیں کہ آپ نے نقریباً ای کتابیں کعمی ہیں جن میں اپنی ذات شریف وعصبہ اور اجداد کی تعریف میں تقریف میں تقریف میں کو زمنت تعریف میں تقریف اور مینے اسلام پر ہازاری آ واز ہے اور تو بین انبیاء اور دجال کے من گھڑت تصے اور بزرگان دین کے اقوال کی تحریف اور خالفین خودکوگا کا گلوج مسیحی و آرین وبدھ وسکھ فہ بب پر فیرشر بھانہ جملے اور قادر مطلق کو محالات عقل پر قادر نہ جمنا اور الی ہی اور ہاتوں پر خرج کئے ہیں۔ ان تمام تصانیف مرزا کے لئے زیادہ سے زیادہ مروجہ الماری کا ۵/ احصہ ا/ ۲/۲ × ۴ نٹ کا فی سے زیادہ ہے۔ مرسلطان القلمی اور لطیف جموٹ ملاحظ فرمادیں کہ س دیدہ دلیری سے کیا دعوی کیا جاتا ہے اور وہ صدافت کے مس قد وقریب ہے۔

چنانچر(تریاق القلوب ۱۵، نزائن ج۵ اص ۱۵۵) پر چخان کے لے کرفر ماتے ہیں کہ است میں کا بیشتر حصہ کورنمنٹ برطامیہ کی میں است کی است کے است کے است کے است کے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکسمی کی جا کیں تو یہاں الماریاں ان سے بحر کمتی ہیں ۔''

افسوں تو بیہے کہ نبوت کی علمبر داری کے ساتھ ساتھ غلامی کے منحوں جوئے کو بھی بری طرح سے زیب گلوکرتے ہوئے غریب امت کی لٹیا بھی اسی رنگ میں ڈبوئی جاتی ہے اور انہیں ) ش ارشاد ہوتا ہے کہ: برش ہے اور وہ میرے لئے ایک تیز تلوار کی شرارت سے میرے مقابل کھڑ اہوگا۔ ذلیل

کہ ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اور مثلالت عاشق ہوچکی ہے پھر بھلا سے معثوق کوچھوڑ کر

اا، تخذ قیعربه مس ۱۳ نزائن ج۱۲ م ۲۵۵) یس تحریر

شنبارات چپوا کریس نے اس ملک اور بلاد بی شبرون، مکه مدینه، روم و تسطنطنیه، بلادشام، - تیرے رحم کے سلسلہ نے آسان پر ایک رحم کا ری ملکد ہتی ہے۔''

ایک توارک جہاد کواپ ند جب کارکن بھے

یک فلطی عیسائیوں میں بھی ہوہ یہ ہے کہ سے

ہزرگ کہا گیا ہے نعوذ باللہ لعنت کا لفظ اطلاق

(ستارہ قیمریس ۱ بخزائن ج ۱۵ ساتا)

وشامہ ہے ایک جگہ تو مسے کو بھلا مانس بھی نہیں

کوایک بھلا مانس بھی نہیں کہ سکتے ۔ چہ جا تیکہ

لریزی حکومت کوایک مقام پر ابر رحمت کہا گیا

بیہودہ بات ہے کہ ایک فض جو سے علیہ السلام

وراس کی قوم ایک نهایت ہی حقیر اور معیار

ہے آپ کواس قوم کا قاتل ونیست نابود کرنے

المازن كااجاره دارقرارد يتاب بشرم كا

مقدس جہادکوترک کرنے کی تلقین کرتے ہوئے غلامی کے ماس اور خوبیاں اس شان سے پیش کی جاتی بی جوسکریزوں کو جواہرات کا دھوکہ دیں اور جہاد کے فضائل کی مقدس نصوریر دجل کا پروہ اس شان ہے دیا جاتا ہے کہ وہ ایک بھیا تک اور ندموم ہیت اختیار کرجائے۔

نبوت بميشه باعث رحمت مواكرتي تفي \_ وه كمز وركوطانت ورير بمظلوم كوظالم ير ، فتح كا باعث بنتی اوراس کی آ مداس کاظہور گوغریت وافلاس سے ہوتا ۔ مگراس کے عروج کے سامنے بزے بڑے اکمر وجابر جمک جاتے اور در ماندہ ومفلوک الحال تو میں بام رفعت برگامزن ہوتیں۔ اقلیت واكثريت كي تميز براء اور چهو في كا درجه سفيدا ورسياه كفرق كوكو كي شرجا تا-

مثلاً ملک مصریس ایک جابر متشد د باوشاہ فرعون نام خداینا بیٹھا تھا۔ وہ دھڑ لے سے خدا کی دعو کی کرتا اور دنیاا سے خدا مانتی تھی۔اس وقت مصر میں دوتو میں آیا دھیں ۔تبطی اور سطی ۔ موٹژ لذکر نہایت کمزورمفلس اور تھوڑے تھے اور بیقبطیوں کی غلامی میں ان کے رحم پر موقوف تے۔ان برطرح طرح کے مظالم کے علاوہ ایک ایساظلم ایجاد کیا گیا جے قرآن حکیم نے ان الفاظ میں یا دکیاہے:

"يذبحون ابناء هم ويستحيون نساء هم (البقره: ٤٩) " ﴿ ال كارك ذرج كروية جاتے تقے اوران كى لا كيوں كوزنده ركھا جاتا تھا۔ ﴾

اں قبر مانی تھم کی تھیل مدتوں ہوتی رہی۔ ہزاروں شیطی قتل ہوتے رہے۔ مگر آخر تاب كصبركا بالدلبريز بوارصت كردگارجوش مين آئى انقام كى ب بناه فوج موى عليدالسلام ك ئیاس میں بلند ہوئی اورسطیوں میں خدا کا فریسندہ مبعوث ہوا اور جب سبطیوں کی مرادیں جوان ہوئیں یائی اسرائیل کے دن جھلے آئے تو موی علیہ السلام من بلوغ کو پہنچے پھر کیا ہوا کیا انہوں نے توم کوغلامی کی تعلیم دی؟ \_ کیا تبلیغ حق کے لئے ان کے ارادوں پر فرعونی شکوہ غالب ہوا؟ \_ کیا ناک کسی اور کا سہلیس کی تئی نہیں ۔ توباتو بہ بینوت کے منافی ہے۔ انہوں نے نہایت فراخ دلی اوروقارورعب سے برسرور بارفرعونی خدائی کے بیلیے اس خولی وعدگی سے اوھیرے کہ باوشاہ ساقط اور دربارصامت ہوا۔ مرمرزا قادیانی کی نبوت عجب بے پیندے کا لوٹا ہے جے قرار ہی نہیں اور سب سے زیادہ خرابی توبیہ ہے کہ بیقصر خیالی جس کے لئے تغییر کیا میادہ بھی تو کم بخت ہاتھ نہ لگا۔ رسوائی اور جک ہسائی مفت میں مول لی۔

نه خدا بی ملا نه وصال صنم نہ اوھر کے رہے نہ اوھر کے

اس تجمى وينجانى نبورة صرف ایک بود. خوريال ظاهركر جهادياك كوحرام

نيم بيل يوں برآ ليعني ايك عزت

ص ۱۹ سوساطبع سوم خطاب حكومت

فروشی کے بد\_ خانصاحب

سیماب سے زی<u>ا</u>

فرماتے اور آخر كحولتج يممرآ

محصنتوں سوچنے

د بوی سے بیرغیر

وہ اس نتیجہ پر 🗜 الحواس كاابك ا

میں وہی خیالار

قاوياني كوايك

کرتے ہیں۔

اس قدر جا پلوسیال اور کاسه لیسیال به خوشامدین اور بنتس کون اختیاری ممکنی رکیاسه بھی پنجابی نبوت کا ایک جزوتھا یا مسج موعود کے نشانات میں ایک رکن تھا؟ نہیں ۔ افسوس سید صرف ایک بودے خطاب کے لئے جدوجہ تھی جس میں طرح طرح سے جی حضوریاں اور نمک خوریاں ظاہر کرنے کے بعد انتہائی لجالت اور ذلالت کے لباس میں خوشنودی محومت کے لئے جہادیاک کوحرام قرار دینے کے بعد الہامی شین کو بھی حرکت دی جس کے نتیجہ میں الہامی انڈے يم يل يون برآ ممو علك الخطاب العزة لك الخطاب العزة لك الخطاب العزة ليني ايك عزت كا خطاب ايك عزت كا خطاب ايك عزت كا خطاب (البشري ج ٢ص ٥٥، تذكره ص اسطی سوم) مرزا قادیانی کاخیال تھا کہ بیکار کردگی رنگ لائے بغیر خدر ہے گی \_ضرور کوئی خطاب حكومت وقت عطا كري كي اور في الحقيقت خداوندان لنذن كوبيرلازم تها كهاس ايمان فروثی کے بدلے میں سریانائٹ کا خطاب دیا جاتا اور اگر اس کے وہ ستحق نہ متے تو خان بہاوریا خان صاحب ہی بنادیے جاتے۔مرزا قادیانی کی توجدان دنوں خطاب کے لئے نہایت بے قرار تھی۔وہ بڑی بےمبری ہے میج وشام اس کی راہ دیکھر ہے تھے اور ہرا چھے لفافہ بران کی حالت سیماب سے زیادہ بے قرار ہوئی اور وہ لفافہ چاک کرنے سے پہلے بہت دیر تک بنظر عمیق مطالعہ فرماتے اور آخراضطراری کے عالم میں جبکہ دل قالب بلیوں اچھلتا کا نیخ ہوئے ہاتھوں سے کھولتے ۔ مکرآ ہ خلاف طبیعت پاک چرہ پہ مردنی چھاجاتی اور اپنی عقیدت اور کارگزاری پر تحننون سوجيخ ريبخ يمجى بيضال موتاكه جنابه ملكه معظمه قيصره مهندجيسي نيك ول اورشرافت كي دیوی سے بیفیرمکن ہے کہ میری اٹھارہ سالہ محنت اور اخلاص بحری آ رز و کا یوں خون ہو۔ بالآخر وہ اس نتیجہ پر پنیج کہ ایک عریضہ یاد ہانی کے لئے بھیجنا ضروری ہے۔ چنانچہ ای خبط میں خبط الحواس كاايك اور ثبوت دياجاتا - چونكرتمام دن اى تك ودويش تمام بوتااس لئے رات كوسوت میں وہی خیالات عود کرتے اور مرزائی اصطلاح میں انہیں الہام کا مرتبدد یا جاتا۔ چنانچ مرزا قادیانی کوایک اور الہام شالع کرنے کی تکلیف ہوئی جو ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے ہم پیش کرتے ہیں۔ (البشري ٥٤ جلد دوئم، تذكره ص ٣١١ طبع سوم)

۔۔ ''قیصر ہندکی طرف سے شکر ہی۔'' مگر افسوس کیا ہوا ہے جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال اب آرزو ہے ہیہ کہ کوئی آرزو نہ کرے فلامی کے محاس اور خوبیاں اس شان سے پیش کی در جہاد کے فضائل کی مقدس تصویر پر وجل کا پر دہ رموم ہیت اختیار کرجائے۔

ر دوه کمزور کوطافت ور پر بمظلوم کوظالم پر ، فتح کا اسے ہوتا ۔ مگراس کے عروج کے سامنے بوے الحال قومیں بام رفعت پر گامزن ہوتیں ۔ اقلیت بیاہ کے فرق کوکی نہ جاتا ۔

یں مرحوں نام خدا بنا بیٹھا تھا۔ وہ دھڑ لے سے منام خدا بنا بیٹھا تھا۔ وہ دھڑ لے سے منت معرض دو تو میں آ ہا دخیس قبطی ورسطی ۔ ریقبطیوں کی غلامی میں ان کے رحم پر موقوف ۔ ایساظلم ایجاد کیا گیا جسے قرآن ن حکیم نے ان

ا۔ ہزاروں شعلی قتی ہوتے رہے۔ مرآ خرتابہ انقام کے بناہ نوج موی علیہ السلام کے معرف موں علیہ السلام کے معرف ہوا اور جب سطیوں کی مرادیں جوان نے کسلام من بلوغ کو پہنچے پھر کیا ہوا کیا انہوں نے نہا ہت فراخ دلی اس خوبی دعم گی ہے ادھیڑے کہ بادشاہ ساقط اس خوبی دعم گی ہے ادھیڑے کہ بادشاہ ساقط ہے بیندے کا لوٹا ہے جسے قرار ہی نہیں اور بے بیندے کا لوٹا ہے جسے قرار ہی نہیں اور کے لیے تعمیر کیا حمی نہیں کا دی تعمیر کیا حمی اور جمی تو کم بحت ہاتھ نہ لگا۔

نہ وصال صنم نہ ادھر کے مری مٹی پراحسان کریں اور قادیانی کی وكرم كوكى أيك خطاب مثلاً ستون شكر جائے تو بہت بہتر ہے اور اگر اس وی میں وی ثنائی نسخه مسادق آئے گا:

جب بورے (حقیقت الوحی ص۲۵۵، فز

ہم حکومت کے ارباب بس

آنجمانی فرماتے ہیں کیا د 'ایک دفعه مشکی طور پر <u>!</u> ا يک پیشگوئيال تعيس -جن کابيمطله ومتخط کرانے کے لئے خدا تعالیٰ کے ہے اس ہر دستخط کئے اور دستخط کرنے بيتواى طرح يرجعاز ديية بي ادر تھا۔ای خیال سے کہس قدرخداتعا الله تعالى نے اس پردسخفا كرد ہے اور مىجد كے حجرہ ميں ميرے پاؤل دبار اوراس کی ٹو ٹی پر کرے اور عجیب ہار وتت تعارا يك سينذ كالجمي فرق ندتعا

<u> ہوا۔اس کومرف ایک خواب کا معا</u>

نہیں کرسکتا۔اس طرح خدا نیست <sub>-</sub>

سنایا اوراس ونت میری آ تکمول س

بہت اثر ہوا اور اس نے میرا کرتہ!

آخراس کی کیا وجریقی کدمرزا قادیانی کو خطاب سے بے نیل ومرام بی رہنا پڑا۔ ہمارے خیال میں اس کی بظاہر دو وجوبات تھیں۔ اول یہ کہ کورنمنٹ کے داتا اور بیدار مغز ارکان نے برانے ریکارڈ کا کوش کوشہ چھان مارا محرانیس نی کے لئے کوئی ایبا خطاب نظرندآیا جو کس موقعہ برویا گیا ہو۔ وہ مجور ہوئے كه خداكى خطاب كے ہوتے ہوئے جنب طالب ونياكا پيٹ بيل مجراتوبه خطاب بعلا کیا خاک اس کی تسلی کریں ہے؟۔اس لئے خاموش رہے۔

دوسری وجدریمعلوم موتی ہے کدار کان شاہی نے سیتا ٹرلیا کدی خطاب کا دل وجان ہے متنی شہاور صرف اسے حاصل کرنے کے لئے وہ بدو کھا وے اور پیئترے بدل رہاہے۔ور نہ در حقیقت اس کے دل میں ہماری پھر بھی قدر ومنزلت نہیں۔ بہجموثی ملم سازیاں اور کار کرد کیاں أكرحقيقت موتنس تؤوه بميس يول خطاب ينهكرتان

"نافرمان (جبیها که گورنمنٹ برطانی بھی جومیسائی ندہب رکمتی ہے عندالرزانا فرمان ہے) کا مال اوراس کی جان اس کے ملک سے خارج ہو کرخدا کے ملک میں داخل ہوجاتے ہیں پھر خدا تعالی کوافتیارہے ہوتا ہے کہ جا ہے تو بلاواسطہ رسولوں کے ان کے مال کوتلف کرے اور ان کی جانوں کومعرض عدم میں پہنوائے یا کسی رسول کے واسط سے ریج کی تنری نازل کر ہے۔''

(آئینه کمالات اسلام ص ۲۰۱ بززائن ج۵ص اینماً)

عاشق اعزاز آنر يبل سرمرزاغلام احمد قادياني آنجهاني كي حامتي بهيشر وخدارا توجه كرو اور شند ےول سے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کر خدا کو حاضر ناظر جان کرکہوکہ مرز ا قادیانی کے بیانات میں تناقض کیوں پایا جاتا ہے؟۔اور محمی عزت وہ محمی دنیاوی حکومتوں سے اور بوں گڑ گڑا کراور ناک ر ر کرکسی پیغیر نے اور وہ بودے خطاب کے لئے بھیک ماتلی ہے؟ اور مقام افسوس اور باعث قلق توبيب كداييا كرفي ريمى دامن مرادكو برمقصود سے خالى بى ربا مو-حالا نكدالهام كا مرتبد جائة موكيا ب- أن وعده الله حق (تذكره ص١٥٩) لاتبديل لكلمات الله (تذكره ص١٣٥) اب بدالہام شیطانی ہیں یارحمانی انصاف سے کہواور ایمان سے پر کھو۔ خدا کے لئے سوچواور وقت کی قدر كرواورزندگى كوفانى سجمو \_الجى وقت باورتوبكا ورواز وكملاب \_نوبكروغلوص نيت ساور گر گراؤاس ابھم الی کمین کے دربار میں جس نے اس پاکوں کے باک پر نبوت کوشم کیا اور رحت كردگار نے نبوت كى نفى لانبى بعدى سے كركے تا قيام زمانداس عهده جليلہ كواپنى ذات رحت اللعالمين بركافة للناس كے لئے بندكرويا۔

ہم حکومت کے ارباب بست وکشاد سے اویل کرتے ہیں کہ وہ اگر تب نہیں تو اب ہی مری مٹی پراحسان کریں اور آئیس از راہ لطف مری مٹی پراحسان کریں اور قادیانی کی اس دیرینہ خواہش کو کملی جامہ پہنا کیں اور آئیس از راہ لطف وکرم کوئی ایک خطاب مثلاً ستون شمان ، کوہ پروقار ، امیر الجنگل ، قائد المقر یق مسلم ، تفویض فر مایا جائے تو بہت بہتر ہے اور اگر اس دیرینہ خواہش کو کمل جامہ نہ بہتایا گیا تو ضر ورمرز ا قادیانی کے حق میں وہی شائی نے صادق آئے گا:

کوئی بھی کام سیا تیرا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا حجموث نمبر ا

جب پورے بارہ بجتے ہیں قونو بت کوجی ہے

حقیقت الوی می ۲۵۵، خزائن ج۲۲س ۲۷۷) پر رئیس قادیان مرزا غلام احمد قادیانی آنجمانی فرماتے ہیں کیہ:

"ایک بیشگوئیال کھیں۔ جن کا یہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے وائی اور میں نے اپنے ہاتھ ہے گئی بیشگوئیال کھیں۔ جن کا یہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہئیں۔ تب میں نے وہ کا غذ وختا کرانے کے خدا تعالی کے سامنے چیش کیا اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تامل کے سرخی کی قلم ہے اس پر دسخط کئے اور دسخط کرنے کے وقت قلم کوچ کرکا۔ جبیبا کہ جب قلم پر زیادہ سیابی آ جاتی ہے اس پر دسخط کے اور دسخط کر دیئے اور میخ کرکا۔ جبیبا کہ جب قلم پر زیادہ سیابی آ جاتی ہے اس طرح پر جھاڑ دیے ہیں اور کھر دیئے اور میخ کردیے اور میں وقت نہا بالا تو تف تھا۔ اللہ تعالی نے اس پر دسخط کر دیے اور اس وقت میری آ کھو کی گئی اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مجد کے جرہ میں میرے ہاؤں دہار ہا تھا کہ اس کے اوپر غیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کو تب ہا ت یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کو تب ہا ت یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے میرے کرتے اور قلم جھاڑ نے کا ایک وقت تھا۔ ایک خواب کا معاملہ محسوس ہوگا۔ گرجس کو روحانی امور کا علم ہو وہ اس میں شک جوا۔ اس کو صرف ایک خواب کا معاملہ محسوس ہوگا۔ گرجس کو روحانی امور کا علم ہو وہ اس میں شک میں کہا اور اس وقت میری آئی تھوں ہے آئی ہو اس کے باس موجود میاں وقت میری آئی کھوں ہے آئی ہو جاری تھے۔ عبداللہ جو ایک روایت کا گواہ ہاس کہ باس موجود میاں اور اس نے میرا کرتہ بطور ترک اپنے باس رکھ لیا جو اب تک اس کے باس موجود میں اور اور اس نے میرا کرتہ بطور ترک اپنے باس رکھ لیا جو اب تک اس کے باس موجود کی بیت اثر ہوا اور اس نے میرا کرتہ بطور ترک اپنے باس رکھ لیا جو اب تک اس کے باس موجود کی بیت اثر ہوا اور اس نے میرا کرتہ بطور ترک اپنے باس رکھ لیا جو اب تک اس کے باس موجود

خطاب سے بے نیل ومرام ہی رہنا پڑا۔ ی پیکہ گورنمنٹ کے دانا اور بیدارمغز ارکان ٹی کے لئے کوئی ایسا خطاب نظر نیآیا جو کسی مہوتے ہوئے جب طالب دنیا کا پیٹ نہیں اس لئے خاموش رہے۔

ں نے میتاڑلیا کہ میخض خطاب کا دل وجان مید کھاوے اور پینترے بدل رہاہے۔ورنہ بین میرچموٹی ملمع سازیاں اور کارکرد کمیاں

جوعیمائی ند ہب رکھتی ہے عندالرزا نافر مان وکر خدا کے ملک میں داخل ہوجاتے ہیں پھر وں کے ان کے مال کوتلف کرے اور ان کی لدے یہ ججلی قہری نازل کرے۔''

آئینکالات اسلام ۱۰ ہزائن جھس ایدنا)
یانی آنجمانی کی جائی بھیٹر وخدارا توجہ کرو
برجان کرکھوکہ مرزا قادیانی کے بیانات پیس
دی حکومتوں سے اور بول گر گر اکر اور ناک
ما گئی ہے؟ اور مقام افسوس اور باعث قلق
ما گئی ہے؟ اور مقام افسوس اور باعث قلق
بدیل لکلمات الله (تذکره س اس اس اب
دو از دکھل ہے۔ تو بکر وظوم نیت سے اور
اپاکوں کے پاک پر نبوت کوختم کیا اور رحمت
م زمانداس عہدہ جلیلہ کو اپنی ذات رحمت

بي-" (لاريباي عجب كرامت است - فالد)

قارئین کرام!اگرآپ غور سے مندرجہ بالا اور مندرجہ ذیل بیانوں کو دیکھیں کے تو یقینا آپ کو بہت ی باتیں ملیں گی جن میں تعارض ہے۔ گویہ بیان مرزا قادیانی کا اپناہی ہے مگر دروغ گوراحافظ نباشد کے مصداق بہت ی کی بعبثی ظاہر ہوری ہے۔ حالا تکہ بیدونوں بیان ایک ہی چیز کے لئے دیئے گئے۔

(عاشيرمه چنم آري ١٣١٥ ١٣١٥ فزائن ج٢ص ١٨٩١٨) برلكه إلى:

جوبات كى خداك قتم لاجواب كى

واہ صاحب واہ خوب بے بری اڑائی۔اچھی تجویز سوجھی کیا کہنے ہیں ہنجا بی نبوت اور اس کے دلائل کے معجز ہمی تو دیکھوکس شان کا ہے۔ پھڑ کتا ہوا معجز ہواللہ اس کی نظیر ڈھونڈ نے سے نہ طلح گی۔ مرزا قادیانی خدا جانے دنیا کوالو بچھتے تھے یا جائل تا کندہ تراش۔ان کے خیال میں دنیا مرد یبار سے زیادہ وقعت نہ رکھتی تھی۔ جو بھی اتاب شناپ ان کے دل میں آتا یا دماغ میں ساتا

اسے نہایت زوروشورے

خیراتی، میچیا بخت نے ایک

عب من من المارية المالز من المارية المالية

کی روایات. م

ساتھ میہ بھی آ العجب عجیب منزہ و برتر ہے کرتا ہوا بہا گا اس کی کوئی نذ

یں ایک معمو کمتب کی طررا سمی شریف و

ہے۔اللہاللہ یردھبہ پڑتا۔

چ میں کدآ پ کوز اس کی قبیل ک

۰ ص ۱۰۰۰ که مرزا قادیا نافذ فرمارے پیشگوئی تواس

پیشگوئی کرےا

اے نہایت فراخ ولی سے نبوت کی مارکیٹ میں ہنر ماسٹر وائس اخبار البدر کے توسل سے بوے دورو شورسے اشاعت پر رکیاجا تا اور گاہے گاہے کہا ہے کا التحالی التحا

سرز مین قادیان پرچارفرشتے مرزا قادیانی کی خدمت پر مامور سے جن کے نام شیر علی، خیراتی، فیجی اور آئل سے گران میں فیجی بڑا ہی جلد بازتھا۔ جو بھی الہام اس کے توسل سے آیا کم بخت نے ایک بھی سلامت نہ پنچایا اور ایسی آوھی پونی مقطع عبارت کو جس کامفہوم لہم کی عقل کے بالاتر ہے۔ وحی رسالت کامر تبددیا جاتا ہے۔

تکیوں میں پوتی اورافیو ٹی عالم بینک میں بے پرکی اڑایا کرتے تھے۔افسوس اب ان کروایات پنجابی نبوت میں نقل ہونے لگی۔

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ایک دفتہ مثیلی طور پر جھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور ساتھ یہ بھی آپ کا دعوے ہے کہ آن کریم کے حقائن ومعارف مرف جھے پر کھولے گئے ۔ بجب ثم منزہ و برتر ہے کہ اس کی مثال کسی چیز کے ساتھ دی بی نہیں جا سکتی اور فرمان رسالت اس کی تا سکہ منزہ و برتر ہے کہ اس کی مثال کسی چیز کے ساتھ دی بی نہیں جا سکتی اور فرمان رسالت اس کی تا سکہ کرتا ہوا بیا تگ دہ ال اعلان کرتا ہے ولامثال لہ ولا نذیر لہ یعنی اس کی نہ تو کوئی مثال ہے اور نہ بی اس کی کوئی نذیر ہے ۔ اب مرزا قادیانی کو لیجئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھا بھی کسے وسط اور وہ بھی طفل میں ایک معمولی حاسم کی صورت میں جس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ سرخی کی قلم سے دسخط اور وہ بھی طفل میں ایک معمولی حاسم کی صورت میں جس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ سرخی کی قلم سے دسخط اور وہ بھی طفل میں ایک مقرر یو بھی ساراقلم دوات کے نذر کرتے ہوئے چیڑ کتا اور اس کا لحاظ نہ رکھنا کہ کسی شریف پنجا بی نہی کے کپڑ بے خراب ہور ہے ہیں اور ساتھ بی گواہ کی ٹو بی کا ستیا ناس ہوا جا تا ہے ۔ اللہ اللہ کسی قدر دیدہ دلیری کہ وہ بات جوشعائر اسلام کے طاف ہے اور جس میں دین صنیف بے ۔ اللہ اللہ کسی طرح وقوع پذیر یہ دئی۔

فی خرزا قادیانی کی خاطرے ایک منٹ کے کروڑ ویں حصہ کے لئے ہم بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کوزیارت ہوئی۔ گریڈ فرمائے کہ پیشگوئی وہ بھلا خاک ہوئی جو آپ نے خود لکھ لی اور اس کی تعمیل کے لئے بیتھ دیا کہ فلال کا م یوں ہونے جاہئیں۔ اس طریق سے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اس وقت خدائی فرائض انجام دیتے ہوئے خدا کورسالت کا مرتبدوے کربیا حکام نافذ فرمارہ ہیں کہ دیکھو بیکام یوں ہونے جاہئیں۔ حالا تکدم حاملہ اس کے بالکل برعس ہے۔ پیشگوئی تو اس کا نام ہے کہ خداخلاتی جہال کوئی امر جنلائے اور رسول اس کی تعمیل کرے۔ نہ کہ نی پیشگوئی کرے اور خدا اس کی تعمیل کرے۔ نہ کہ نی

ں میں ہے۔ سدرجہ ہالا اور مندرجہ ذیل بیانوں کو دیکھیں کے تو یقیینا ں ہے۔ کو یہ بیان مرزا قادیانی کا اپنا ہی ہے مگر دروغ ی ظاہر ہورہی ہے۔ حالا نکہ یہ دونوں بیان ایک ہی چیز

> ائن جامل ۱۸۹٬۱۸) پر لکھتے ہیں: زعالم کشف میں دیکسا کجھن اڈ

ائی۔اچھی تجویز سوجھی کیا کہنے ہیں پنجابی نبوت اور ہے۔ پھڑ کتا ہوام مجزہ واللہ اس کی نظیر ڈھونڈ نے سے منتے تنے یا جاہل نا کندہ تر اش۔ان کے خیال میں دنیا اناب شناپ ان کے ول میں آتا یا دماغ میں ساتا

اورایک لحاظ سے بیجمی وطیرہ غلط ہے۔ وہ بیکراللہ تعالیٰ کسی کامحکوم نہیں۔ وہ جو جاہتا ہے اپنی مشیت سے کرتا ہے۔ جیرانگی ہے کہ مرزا قادیانی جو بھی چاہیں خدامن وعن بلاچون وچرا قبول کرے اور اس کی تعمیل فرض سمجھے۔ کیا بھی مجد دیت اور مہدیت ہور ہی ہے کہ نعوذ باللہ خدا بھی مرزا قادیانی کا محکوم بن گیا۔ جیرت ہےاور سخت تعجب ہے کہ س بل بوتے نبوت پراترایا جاتا ہے اور ذرا جذب بحى ملاحظه فرماييج كهوه كاغذجس يريبشكو ئيان حسب خوابش ككهي بوكي تعيس جونبي خدا کے سامنے پیش کیا بلاعذر وبلاتامل خدانے اس پردشخط کردیے اورمعلوم ہوتا ہے کہ خدا اس قدر مرزا قادیانی کے رعب سے خانف ہوا کہ وہ عجلت میں سرخی اور سیاہی میں تمیز نہ کرتا ہوا حجت قلم سنبال دستخط کرنے برمجبور ہوا اور جلدی میں قلم کو دوات میں ایساغوطہ دیا کہ وہ سیاہی میں غرق موئی۔جس سے اس قدر قطرے گرے کہ مرزا قادیانی کے کرتے اور عبداللہ سنوری کی اوپی کواپی لیافت کا شاہد بناتے ہوئے محوجیرت واستعجاب کرمکتے۔ سبحان اللہ! کس شان کامعجزہ ہے۔اس سے بڑھ کردلیل بھلااور کیا ہوسکتی ہے۔جس نے مرزا قادیانی کواس قدرمتاثر کیا کہ وہ بے جارے رونے پرمجور ہوئے مسیح قادیانی کے نونہالویہ تو کہوکہ تمہارے مرزا قادیانی بنفس نفیس آسان پر معے یا الله میاں ملاقات کے لئے قادیان میں آیا اور پیشکو ئیاں الله میاں کود کھ کرکمی سنی تھیں یا مرزا قادیانی نے ٹیلی گرام کے ذریعہ خدا کو دعوت دی تھی کہ فورا پہنچو۔ پیشکوئیاں تیار ہیں ان کی تقمیل کے لئے دستخط کر جاؤ اور خواجہ کا مینڈک گواہ بھی یاؤں دیا تا اور ناز اٹھا تا آسان پرساتھہ ہی مليا تهايا جمره ميس بى وصال محبوب كى خوابش يعينظر تها\_

اوراللہ میاں پہلی جماعت کے طالب علم کی طرح سیابی کو جھاڑنے میں جو قطرے کراتے تھے وہ مرزا قادیانی کے کرتے اورعبداللہ کاٹو بی پر پڑنے کا قصہ ہماری سجھ میں نہ آسکا۔
کیونکہ مرزا قادیانی کا بیان ہے کہ وہ جمرہ میں میرے یاؤں دبار ہاتھا اور آگرٹو پی پر قطروں کا پڑتا سی تصور کریں تو مرزا قادیانی کے باجامہ پر پڑنے چاہے تھانہ کہ کرتے پر اور وہ پیشگو کیاں جو کھی گئ تھیں کیا تھیں۔ کن کے متعلق تھیں اور مرزا قادیانی کا خدا بھی بجب بدھوتھا جو بلاسو ہے سمجھا ایک معمولی سرشتہ دار سے کم تر انسان کی خواہش پر اور وہ بھی قضا وقد رکی باتوں پر دستخط کر دیئے مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ٹو بی اور رویت کا گواہ بھی موجود ہیں اور رویت کا گواہ بھی موجود ہیں اور رویت کا گواہ بھی موجود ہیں قادیانی فرماتے ہیں کہ ٹو بی اور کرتے پر سیابی کے قطرے موجود ہیں قول زمی بات ہے کہ قضا وقد ر

کی پیشگوئی پر مجا
اصلی حیثیت م اورالله میال کے یا ادموری ہی ر انعام کے مستح نشان کی دومتنہ سمس علم سے عالم

قطرے جو کرہ ملزوم تھے۔نہ اور یکی قرین ف نے فدا قاسر فی پرمحمول کررہے کرتے ہیں او آفرنیش سے ک

خاسی کو پوچھاتم آندگی میں کوئی زندگی میں کوئی سنسنائے اللہ چکا ہوں مرف سلسلہ وجی بندر الی مرضی سے الدوح سس الا

ہے۔وہ یہ کہاللہ تعالیٰ کسی کامحکوم نہیں۔وہ جو جا ہتا رزا قادياني جوبهي چاهي خدامن وعن بلاچون و چرا مجددیت اورمبدیت موربی ہے کہ نعوذ باللہ خدا بھی ۔ تعب ہے کہ کس بل بوتے نبوت پراتر ایا جا تا ہے ر پیشگوئیاں حسب خواہش لکھی ہوئی تھیں جونہی خدا ) پردستخط کردیئے ادر معلوم ہوتا ہے کہ خدااس قدر ت شى سرخى اورسياى من تميزنه كرتا بواحمت قلم م کودوات میں ایباغوط دیا کہ وہ سیابی میں غرق قادیانی کے کرتے اور عبداللد سنوری کی ٹو لی کوا بی ، کر مکتے ۔ سبحان اللہ! کس شان کامبحزہ ہے۔اس مرزا قادیانی کواس قدرمتاثر کیا کدوه بے جارے وكهوكه تمهار بمرزا قادياني بنفس نفيس آسان بر إاور پیشگوئیال الله میال کود مکھ کرلکھی کنیس تھیں یا ت دی تھی کہ فورا کہنچو۔ پیشگوئیاں تیار میں ان کی اه بمی پاؤں دباتا اور ناز اٹھا تا آ سان برساتھ ہی ولمنتظرتفابه

ب علم کی طرح سیائی کو جھاڑنے میں جو قطرے ندگی ٹو پی پر پڑنے کا قصہ ہماری سجھ میں ندآ سکا۔

پاؤں دبار ہاتھا اور آگرٹو پی پر قطروں کا پڑتا صحح پائے تھانہ کہ کرتے پر اور دہ پیشگو کیاں جو کھی گئی کی خدا بھی عجب بدھوتھا جو بلا سوچ سجھے ایک دہ میں قضا وقد رکی ہا توں پر دستخط کر دیئے۔ مرز اللہ می کے قطرے موجود ہیں اور رویت کا گواہ بھی کرنے میں پرکوئی سے بھیڑ توجہ کرے اور مبلغ کیک تقا وقد رہا تھرات موجود ہیں تا ہوں ہے کہ قضا وقد رہا تھرات موجود ہیں اور رویت کا گواہ بھی تقرات موجود ہیں اور رویت کا گواہ بھی تقرات موجود ہیں اور رویت کا گواہ بھی تقرات موجود ہیں تو لازمی ہات ہے کہ قضا وقد رہائے کیا

کی پیشگوئی پر بھی دستخط موجود ہوں مے۔ کیونکہ جب قطرے اصلی ہیت میں موجود ہیں تو دستخط بھی اصلی حیثیت میں موجود ہون ہے۔ وہ کاغذ جس پر دستخط ہوئے اور بلاتا ال ہوئے کہاں ہے؟ اور اللہ میال کے دستخط کو نسے علم الحروف میں ہیں اور پیشگوئیاں کیا تھیں اور وہ من وعن پوری ہوئیں یا اور پیشگوئیاں کیا تھیں اور وہ من وعن پوری ہوئیں یا اور وری بی رہیں۔ اگر کوئی صاحب ان باتوں کا جواب دے کریہ صدافت تک پہنچا سیس تو وہ انعام کے ستحق ہونے کے علاوہ مرزائے قادیانی کے جیجے بھی خواہ اور سیچم ید ہیں۔ کیونکہ ایک بی نشان کی دومتنا د با تیں نہیں ہو سکتیں۔ جبکہ تمثیل طور پر ایک چیز موجود ہے تو دوسری کا موجود نہ ہوتا کس علت غائی یہ ہے؟۔

اور اگرکوئی صاحب یہ جواب دیں کہ شفی رنگ میں یہ ایک خواب تھا تو وہ سیاتی کے قطرے جو کرنہ اور ٹو پی کاستیاناس کر گئے کہاں ہے آگے۔ وہ بھی تو کشفی رنگ میں ہونے لازم طرح متے۔ نہ کہاصلی بیئت میں اور یہ آ دھا تیر اور آ دھا بیر کس طرح ہے بن گیا۔ میراخیال ہے اور بہی قرین قیاس بھی ہے کہ بزیدی لوگ جو قادیان میں پیدا ہو گئے ہیں ان میں ہے کی ایک نے نما قاسرخی کی دوات سے چندا کی قطر ہے مرا آپ پر ٹیکا ہے ہوں اور آپ اس کو اللی قطرات پر محمول کر رہے ہوں۔ ور نہ یہ خیال موہوم فی نفسہ مطحکہ خیز ہے جو آپ اہل بھیرت کے لئے پیش کرتے ہیں اور کلام مجیداس کوم دود وافتر اء قرار دیتا ہے۔ لیس کملہ ھیجا اور وہ چیز جو ابتدائے آفریش ہے کی کونھیں بنیں ہوئی وہ آپ کی قسمت میں کہاں۔

خدا کافضل واحسان توجس قدر مرزا قادیانی کی ذات پرتهاوه محتاج بیان نہیں کی نے کی کو پوچھاتم روئے کیوں ہوتا تو آپ کے آنسوکیوں نظیے اور آدم علیہ السلام سے لے کر پیغیر آخرائز مان تعلقہ تک کی ایک مرسل من اللہ کی زندگی میں کوئی ایساوا قداس کی نظیر میں پیش کر سکتے ہو کہ جو پچھانہوں نے چاہوہ بلا دیکھے بھالے نظر میں نیش کر سمالیہ کا واقعہ ای غرض سے پیش کر سے سنائے اللہ میاں نے منظور کرلیا۔ سابقہ اور اق میں نی کر یم اللہ کا واقعہ ای غرض سے پیش کر چکھا اللہ میاں نے اللہ میاں نے منظور کرلیا۔ سابقہ اور اق میں نی کر یم اللہ کوئی روز تک چران رہنا پڑا اور چکا ہوں۔ صرف انشاء اللہ کا کیا ہوں۔ سرکار مدید اللہ کی ندر کا جواب کی مرضی سے دیکھو پارہ سواہواں بی اسرائیل آئے ہت ۸۵۔ ' ویسٹ کے لما ہون کے سن الدوح …… النج!''

موں ہے۔ اور آگر مراق کی وجہ سے حضور میں کا کوئی واقعہ یا دنہ ہواور حافظ بھی جواب دے چکا ہو تو میش ہوش سے سنو۔ سرورعالم الله فداه الى وا مى كاده پرورش كننده اور بعداز خدا الراس محترم جوابوط ب كالف حضورة الله كى رفاقت ميں بركيس فاق كا اور بجوں كو جوكاتر سايا كھريار سے جرآ اور مجوراً بہاڑى گھائى پرزندگى بركر نے كورفاقت سے منہ موڑ نے پرترج كورفاقت سے جرآ اور مجوراً بہاڑى گھائى پرزندگى بركر ميزكى مدح وستائش منہ موڑ نے پرترج كورى اور جرف شكايت زبان پر نه لائے ۔ بلكہ بميشه سركار مدينه كى مدح وستائش ميں قصا كداورا شعار كے اور بجوكر نے والوں كى خدمت كى اور برخدمت كومستعدى سے سرانجام والے بحب اس جہان فافى سے عالم جاودانى كو جانے كى تيارياں كرد ہا تھا تو حضورا كرم الله اس وقت محترم كر مرابع الله تو حضورا كرم الله الله وقت محترم كے سربالين پرونق افروز تصاور پر جين كے ديتى تقى ۔ آنخوو الله فيلا كو والى چوران تقى جورہ دہ كر بے چين كے ديتى تقى ۔ آنخوو الله فيلا كو الى چوران تقى بورہ الله بار محترم پر جھے اوركان ميں بحور مایا ۔ ابوطالب نے جواب دیا كہ اے میر کونت حکوم سے جورت كو مان ليا ۔ حضور الله خوران كو مان كو مان كو مان كو مان ليا ۔ حضور الله خوران كوران كوران

ایک سینڈ کامجی فر

وقت عبدالله سنور

نام ہے۔آپ ک

ہوا کہ ونور محبت

حالت مين دستخطَ

نے بعد میں قطر۔

بين مسيح عليه السلا

قد ریتو ہے۔ولیکر

ہے کہ اللہ میال

قطرے گرانے

و بوانے میں ہی

بذات خودقكم دوا

جس کی مثبیت

دے واطبعواللہ

محميا اور ندميرا ذ

مندرجه واقعه كالأ

اوررویت کے

كاغذاوراللدميا

ایک مہیب بم کا اے کیتے ہیں ''انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاه (القصص:٥٦)'' لين المرير حسيب المسلة جس ساق مجب كراد اورجام كدوه بدايت يافته بوجائه مرف تيرى مجت اسم بدايت نبيل كرسكتي جب تك ميرى مشيت اس كى بدايت كي مقتضى شهو

"ليسس لك من الامر شدى اويتوب عليهم اويعذبهم (آل عسم الدين الامر شدى اويتوب عليهم اويعذبهم (آل عسم الناد)" رسول الرسم الله جوافعل الرسل بين وه تواس بات عجوانيين وليكن مرزا قادياني بين كه جوجا بين لكه لين اورخداكي كياطا قت بجود كيه بي سكر كركيا لكها بهاورك كسمت كاكيا كيا فيهله بور با بجد بلكه بلا چون و جراد شخط كردية حالا نكد و شخط كر بعدايفا كا تالازم ب

مرزا قادیانی کی تحریث جموت درجعوث ہوا ہی کرتا ہے کوئی نہ کوئی سقم ایسا بھی رہ جایا کرتا ہے جس سے بہآ سانی دجل کے محکموتی تارروز روش کی طرح جاء الحق وزھق الباطل کا نظارہ پٹی کے دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: "عجب بات ہے کہ اس مرخی کے قطرے کرنے اور قلم جماڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک سینڈ کا مجماز نے کا ایک ہی وقت تھا

بہت خوب اب خود تعلیم کرتے ہیں کہ دستخط کرنے کے بعد میری نیند کھل گی اور اس وقت عبداللہ سنوری میرے پاؤں وبار ہاتھا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ قادیانی اصلاح میں سیکنڈ کتے عرصہ کا مام ہے۔ آپ کی نیندا چائے جو بہ موئی اور آپ بے ہوئی سے ہوئی میں آئے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ دفور محبت میں میرے آنسوں روال ہیں اور عبداللہ پاؤں دبار ہا ہے اور قلم تو مدت کا نیند کی حالت میں دستخط کر چکا تھا اور قلم کے جھاڑنے کا وقت اس سے پہلے کا تھا۔ محر آپ نے اور عبداللہ نے بعد میں قطرے پڑتے و کیجے یہ عجب معاملہ ہے کہ اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہ پڑے اور اگر ایسا بھی ہے تو یہ آپ کی عبد کی اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہ پڑے اور اگر ایسا بھی ہے کہ اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہ پڑے اور اگر ایسا بھی ہے تو یہ آپ کی عبد کی اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہ پڑے اور اگر ایسا بھی ہے کہ اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہ پڑے اور اگر ایسا بھی ہے کہ اس میں ایک ہے ہیں اس میں ایک ہو یہ ہے کہ اس میں ایک ہو یہ ہ

اور یہ بات بھی تو خلاف عقل اور بعید از قیاس ہے۔ کیونکہ اس اصول میں آپ مقید ہیں میج علیہ السلام کے آسان پر نہ جانے کے جو دلائل آپ دیا کرتے ہیں کہ وہ واللہ علیٰ کل شک قدر تو ہے۔ دلیکن ایسانس نے بھی نہیں کیا۔ لاتبدیل لکھات اللہ تو ہے۔ ولیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔

نئده اور بعداز خدا گران عمر مر مروا بود اس مراس موا بود است میں بر کیس - فاقے اللہ کی رفاقت میں بر کیس - فاقے اللہ کی گمائی پرزیم کی بسر کرنے کور فاقت سے کے اور ہر خدمت کو مستعدی سے سرانجام کی تیاریاں کر رہا تی تو حضور اکر میا گئے اس مرودہ معموم سے تھے ۔ رحمت عالم میا گئے اس موال کے دی تھی ۔ آنم حضو میا گئے فداہ ای بوطالب نے جواب دیا کہ اے میر ہے گئے ۔ بوطالب نے جواب دیا کہ اے میر ہے گئے ۔ برامانت کردگار ہے ۔ محرقبائل کے طعنہ سے بوطالب نے جواب دیا کہ اے میر کئے ۔ برامانت کردگار ہے ۔ محرقبائل کے طعنہ سے فرف سے بھینے کی رسالت کو مان لیا ۔ حضور کان میں کام کہ شہادت کا اعادہ کردو تا کہ فرقان حمید میں ہے آ بہت اتاری جو جریل

له یهدی من یشاه (القصص:٥٦)" رچاهه کرده برایت یافته بوجائه صرف تاس کی برایت کی مقتفی نه بو

ریتوب علیهم اویعندبهم (آل مل میں ووتواں بات کے بجاز نہیں ولیکن مے جود کمیون سکے کہ کیا لکھا ہے اور کس اد شخط کردیئے۔ حالا تکد دستخط کے بعد ایفا

ی کرتا ہے کوئی نہ کوئی سقم ایسا بھی رہ جایا ای طرح جاء الحق وزھق الباطل کا نظارہ ہوئے جسمانی حصہ میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جس جمرہ میں آپ لیٹے تھے وہ ضرور مقت ہوگا اور جب تک جسمانی چیز کے لئے کوئی راست قرار نددیا جائے کہ کس راہ سے نازل ہوئی تب بتک کوئی اعتباری نہ کرے گا اُلّے پی فرمایئے کہ جبت میں اس وقت سوراخ قدرت نے ڈال دیئے تھے یا جبت چند کمون کے لئے اُلّی تھی۔ کیونکہ قطرے ٹیلنے کا واقعہ آپ نے اور عبداللہ سنوری دَوْلُوں نے کو کھا تھا اور اگر جبت میں معاسوراخ ہوئے تو آپ نے ان کا ذکر کیوں خبیل کیا اور اگر جبت اُل کی تھی تھی اور دلید یراور اچیہ خیز واقعہ ہاور خبیل کیا اور اگر جبت اُل کی کی گرکٹ کے اندام نہائی میں سے کی اگر دونوں باتوں کا جواب نفی میں ہوتو ہمارے خیال میں کسی گرگٹ کے اندام نہائی میں سے کسی عارضہ کے باعث وہ چند بوندیں ٹیکن اقرین تیاس اور نہا ہے انسب معلوم ہوتی ہیں اور دینون آپ سے کا کہ بھی خوب کسی بھلا یہ بھی کوئی کام ہے ہوسکتا ہے کہ آپ کے خدانے بھی کوئی دینون آپ سے کہ کہ ہری نہیں ہم یا دکرائے دیتے ہیں۔
کروائے ہوں۔ جب کہ آپ نے زمین وآسان کو پیدا کیا تھا۔ میرے خیال میں چونکہ مراق مانع تعظیم ہے اس لئے یا دعزیز سے ہوا آخر چکا ہے بھی ہری نہیں ہم یا دکرائے دیتے ہیں۔

'م بی قال ہیں خیری نیر طیوں کے یاد رہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے نہ الا داد سالانہ میں میں ا

''رائيتني في المنام عين الله وتيقنت انني هو ..... فخلقت السموت والارض ..... وقلت انازينا السماء الدنيا بمصابيح''

(أ كينه كمالات اسلام م ٥٢٥ فزائن ج ٥٩ م ٥٢٥ ٥٢٥)

میں نے خواب میں اپنے آپ کو ہو بہود یکھا کہ خدا ہوں۔ میں نے یقین کیا کہ میں ہے کی خدا ہوں۔ پھر میں نے زمین وآسان بنائے اور میں نے کہا کہ ہم نے آسان کوستاروں کے ساتھ ہجایا ہے۔

ہ ارے خیال میں چونکہ آپ کی اور آپ کے خدایلاش کی بھائیوالی ہوچکی تھی۔ جس میں بیشرط قائم ہوئی تھی کہ ذمین وآسان تیرے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہیں بیای خواب کی بنا پر ہوئی تھی۔ کیونکہ پہلے کا زمین وآسان بہت پھٹا پر انا ہو چکا تھا۔ اللہ میاں کی التجاپر آپ نے نیابنا دیا اور ستاروں ہے جگ کہ دیا۔ اس لئے آپ کا خدا آپ کا سخت مشکور آپ نے نیابنا دیا اور ستاروں ہے جگ کہ دوہ قضا وقدر کی چیش کوئی پر وستخط بلاد کیمے کردے اور کیوں بنے کہ بیٹر کوئی پر وستخط بلاد کیمے کردے اور کیوں بنے کہ کے دیابام

''انت منی وانا محرآ بر نبد سرخ

مضا نُقهٔ بیس-آخر کہاں سینیکے تنے یاا قار کین

فرما کیں اور ہاری اللہ میاں اور مرا

''مرزا قادیانی کاخ ……۲

م ۴۲۳)''ابے مرا .... س

میں تحصہ سے ہوں۔' سیس

خزائن ج ۱۸ص۲۸۲ م

''اےمرزاتومیر۔ لا۔۔۔۔۔

ح ماس ۳۵۳)" ا. ر

م ۱۹۶،خزائن ج ہےاور پھل تیرانز

''اےمرزاہم تمہا

.....9 ئٹائے *عر*زانہ خوف "انت منى وانا منك" توجهس باوريس تحمس بول-

محرآب بدروکیول دیئے۔ شاید دفور محبت میں بھی آنسونکل آیا کرتے ہیں۔ سو کھھ مغما لکھ نہیں۔ آخر دوست ہی ہیں نا۔ ہال بیہ بتانے کی زحمت گوارہ کریں کہ پہلے زمین وآسان کہاں چھیکے تھے یاای کو پیوندلگا دیئے گئے تھے۔

قار ئین کرام! اب ہم مرزا قادیانی کا اصلی فوٹو بے نقاب کرتے ہیں غور سے ملاحظہ فرما کیں اور ہماری محنت کی داد دیں۔

اللهميال اورمرزا قادياني كي محبت كي پينگ

ا ...... "رب نسا عساج "(برانين احمدير ١٩٥٥ عاشيه بحزائن جام ٢٩١٢) " مرزا قادياني كاخدا بالقى دانت يا كوبركا ب-" (معاذ الله)

۲..... ''انت من مائنا وهم من فشل ''(اربعین نبر۳ س۳، نزاتن ج۱۷ م۳۲۳)''اب مرزاتو مارے پانی سے ہورلوگ خشکی ہے۔''

اسس "انت منی وانا منك "(تذكره ٣٢٣)" اعمرزاتو محصب بادر من ٣٢٣)" اعمرزاتو محصب بادر من التحصی الله من التحصیل ا

اربعین نبراس "دانت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی "(اربعین نبراس ۳۳، دان ۲۸۲)" اےمرزاتو مجھے میری توحیدوو صدت کے بمزلہ ہے۔"

۵..... "انت وجیه فی حضرتی "(اربین نبر۳ ص ۲۳، خزائن ۱۵ اص ۱۵۰۰)
"اےم زاتو میر درباریس چنا مواہے۔"

۲ ..... "الارض والسماوت معك كما هو معى "(اربعين نبراس و بزائن دائن معك كما هو معى "(اربعين نبراس ٢ ، نزائن ماك مير المرزاز مين وآسان تير بساته بين جيسا كده مير بساته بين "

۸..... "نینصوك الله فی مواطن "(اربعین نبراص ۳۱ فزائن ۱۵ اص ۱۳۸۰) "اےمرزا جم تمہاری کی میدانوں میں مدوکریں گے۔"

۹۰۰۰۰۰۰۰ "لا تبخف انك انت أعلى " (حققت الوى م ۸۹، فزائن ٢٥ ص ۹۲) "أحرز انه خوف كر خفيق توجى عالب رب كار" اہے کہ آخرجس جمرہ میں آپ لیٹے تھے وہ ضرور فی راست قرار ند دیا جائے کہ کس راہ سے نازل ہوئی ایسے کہ جھت میں اس وقت سوراخ قدرت نے افی تھی۔ کیونکہ قطرے ٹیکنے کا واقعہ آپ نے اور میں معاسوراخ ہوئے تو آپ نے ان کا ذکر کیوں بازنمائی سے زیادہ دلیڈ راوراج بہ خیز واقعہ ہاور بیال میں کی گرگٹ کے اندام نہانی میں سے کی باورنہا یت انب معلوم ہوتی ہیں اور دستخط کرنے ہے کہ آپ کے خدانے بھی کوئی وستخط آپ سے ہرج نہیں ہم یاد کرائے دیتے ہیں ہے۔

وتيقنت اننى هو ..... فخلقت السموت المموت المصابيح"

نیر مکیول کے یاد رہے

رنگ بدلنے والے

ینکالات اسلام ۵۲۳،۵۲۳ بزائن ج۵ ۵۲۵،۵۲۳) و یکھا کہ خدا ہوں میں نے یقین کیا کہ میں سیج رمیں نے کہا کہ ہم نے آسان کوستاروں کے

پ کے خدایلاش کی بھائیوالی ہو چی تھی۔جس اتھ ہیں۔جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہیں یہ اس ن بہت پھٹا پرانا ہو چکا تھا۔ اللہ میاں کی التجا پر کردیا۔اس لئے آپ کا خدا آپ کا سخت مشکور کی چیش گوئی پروستخط بلادیکھے کردے اور کیوں کا تا ہے اور یک جان ودوقالب ہے۔ الہام نہیں ہوکرر ہیں گی م ۹۱)"اسے مرزا امر الله مفعولا نے حق کے ساتھا

.. ۲۲ ''کهددےاے الخلق''(مه · جارے بزو یک

میراسب سے: تعريف كرتائ

م ۱۳۵۳)''اب

بدارشا دمواتها.

است مرادی و معی "(حقیقت الوق) علی است مرادی و معی "(حقیقت الوق) ص ۱۹، نزائن ج۲۲ م۸۲ (اے مرزا تحقی بشارت مواے میرے احداد او میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔''

"جسرى الله فسى حلل الانبياء" (ارابين نبرام م ع، فزائن ج١٤ ص٣٥٣) "اےمرزاتو خدا كا پہلوان ہے۔ نبيوں كےلباس ميں۔"

١١ .... "غسرست كرامتك بيدى" (ارتين نبرام ١٠ بزائن ج ١٥ م٢٥) "ا مرزاتير باته من كرامتي بين"

١٣ .... ''يا احمد بارك الله فيك مارميت اذرميت ولكن الله رمسى " (حقيقت الوحى م ٠ ٤ بزائن ٢٢٥ م ٢١ ا عمرز الله بركت كرفييس جلايا جو كي جلايا ولیکن اللہ ہی نے چلایا۔''

١١٠٠٠٠٠٠ "الرحمن علم القرآن "(حقيقت الوي م عنزائن ج٢٢م س ١٤) "ا مرزار من في مهيل قرآن كمايا-"

10 ..... "لتندد قوماً ما انذر ابائهم "(ارايين نبرسم ٢٣٠ زان ج١١ ص ام) ''اے مرزا ہم نے تہمیں اس لئے بھیجا کہ اس قوم کوڈراوے جس کے باپ داداڈرائے محتے ہیں۔"

"قل انبي امرت وانا اول المؤمنين "زاريين بْبراص ٣٣، تزارَد ج ١٥٠٠،١٨٨) ( كهد ا ا مرزايس يظم كيا ميابول كديس ببلامومن بول "

كا ..... ''ياعيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى ''( حقيقت الوى م، ٨٠ بزائن ج٢٢ ص ٨٤) "اے مرزا ہم تمہيں پورا بورا بحرلين كے اور تيرى رفع جسى آسان كى طرف

 ١٨..... "جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة " (اربعین نبرام ۳۲ بزائن ۱۷ مس ۳۸) دار مرزاتیرے جانشین کوکافرول برقیامت تک غلبے' "هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على " الدين كله "(حقيقت الوق ص الدبزائن ج ٢٢ص ٢٤) وبى مولا بجس في الدين پیغیر بنا کر ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہمہیں تمام ادبیان پرسچائی ٹابت کردے۔''

سدی انست مرادی و معی "(حقیقت الوثی ت ہواے میرے احمد تو تو میری مراد ہے اور

لل الانبياء ''(اربعين نمراص ، فزائن ج ١٥ كالباس بس\_''

بيدى "(اربين نبر٢ص٢ ، فزائن ج١٥٥٥)

لله فيك مارميت اذرميت ولكن الله مرزاالله بركت كريايا

ان "(حقیقت الوی م ۵ بزائن ۲۲م ۲۸ س

ذر ابساتھم ''(اربعین نبر ۲۳ س۲۶ فزائن ج۱۷ س قوم کوڈراوے جس کے باپ داداڈرائے

أول المؤمنين "زاربين نبرام ٣٣٠ بزائن ليأبول كهي بهلامومن بول\_" ودافعك الى "(حقيقت الوكام ٨٢، فزائن

مامے اور تیری رفع جسمی آسان کی طرف

فوق الذين كفروا الى يوم القيمة " عانفين كوكافرول برقيامت تك غلبد" به بالهدى ودين الحق ليظهره على الان وي مولا م جس في المرزامهين الان تمام ادبان برسجائي فابت كرد \_ "

۲۰ ..... "لا تبديل لكلمات الله "(تذكره ۱۵۹)" المرزاخداك بالتي ثلق نبيل بوكرد بين كي-"

۲۱ ..... "انا انزلناه قریباً من القادیان "(حقیقت الوی م ۸۸ فزائن ۲۲ میردا بم نقیمیس قاویان کقریب اتارات "

٢٣ ..... "قل هو الله عجيب "(تذكره ص ٢١)" كهدد المرز الله عجيب " - " كهد المرز الله عجيب " - "

۲۵ ..... "المسكف و المسكنة مؤمنين" (ازالداد بام ١٩٢٧ بخزائن جسم ١٩٢٠) " كهدد المدمر ذا الرقم مؤمن بوتو مير المنظ ش كفرمت كروب"

۲۲ ..... "أن جعلناك عيسى ابن مريم وانت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق "(ممامة البشري مم مرزاتهم سي اين مريم بنايا اورتم المخلق "(ممامة البشري مم مرزاتهم سي اين مريم بنايا اورتم ماريز و يك اس مرتب كوم - لا يعلمها الخلق! جس كوفلقت نبيس جاني"

۲۵..... "وانك اليدوم لدنيا مكين امين "(اربعين نمراص ٢، فزائن ج ١٠ ص ٣٥٠)" اےم زاتو امارے نزد يك بوئ عزت والا ہے۔"

۲۸ ..... "افت اسم اعلیٰ "(اربین نبر۳ م ۳۳، فزائن ۱۵ مرزاتو میراسب سے برانام ہے۔"

۲۹ ..... ''الله بسعدك من العوش ''(ايناً)''اسے مرزااللہ تيری عُرش پر تعریف كرتا ہے۔''

لے میرے خیال میں تو شاید برا بین احدید ہوگی کیونکد سرکار مدینہ کوتر آن کریم کے لئے میدارشاد ہوا تھا۔

مرزا قادياني كاآخرى تقكم

سر المرتدین "(مامة البشری سم البخرای نامی الله ی یجادلنی قومی فیه ویحسبوننی من المرتدین "(مامة البشری سم البخرای نامی می البخرای می البخرای می البخرای می البخرای می می البخرای می البخرای

ناظرین کرام! میں بلا مبالغہ واللہ باللہ عرض کرتا ہوں کہ مرز اقادیانی کے ایسے کلمات بزاروں کی تعداد میں پیش کرسکتا ہوں جن میں مرز اقادیانی کا خدامرز اقادیانی کی تعریف وتو صیف میں رطب البیان نظر آتا ہے۔

یے نفر پر کلمات آیے ہیں جنہیں ایک مومن پڑھنا بھی پیندنہ کرے میں جیران ہوں کہ مرزائی الی تعلیم کے برتے پر غیرممالک میں تبلیغ اسلام کے لئے جاتے ہیں۔ایں چہ بوالعجیست! قارئمین کرام! میں بیدعویٰ سے کہتا ہوں کہ جوسلیم الطبع پورپ میں مسلمان ہوئے بیٹینا انہوں نے اس بھیا تک چیز کوند دیکھا ہوگا اوراگر وہ اسے دیکھتے تو بھی بقینا وہ حلقہ بگوش اسلام نہ ہوتے۔

میرے بزرگ انچی طرح سے یادر کھیں کہ جولوگ اسلام کے آغوش شفقت میں آرہے ہیں اور انشاء اللہ آتے رہیں اور انشاء اللہ آتے رہیں کے ہیں وہ نبی کر پھانے کی تصویر رحت کو دیکے کر آتے ہیں اور انشاء اللہ آتے رہیں کے ہیں دو کئی ہے کہتا ہوں کہ کسی اگریز یاضیح الد ماغ انسان کے سامنے اگر مرزا قادیانی کی صبح فوٹو اور ان کے خیالات کو رکھا جائے تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائے گا۔ ایسی بھیا تک مرزا قادیانی خداتھ یا سیرے کو ایک آگھ دیکھنا گوارہ نہ کرے گا۔ جس میں یہ بھی پہتیں چاتا کہ مرزا قادیانی خداتھ یا ان کا خدا خدا تھا اور یہاں تو بقول تھے کے۔۔۔

من قوشدم قومن شدی من شدم قوجال شدی

تاکس گوید بعد ازیں من دیگرے

کا نظارہ نظر آتا ہے ہیں نے چند نمونے جو پیش کئے ہیں ان کے ثبوت ای کتاب ہیں
موجود ہیں اور بقیدانشاء اللہ تصویر مرز اجوز برطبع ہے ہیں پیش کروں گا۔ مرز انکو!

محصر سا مشاق زمانے ہیں نہ پاؤ کے کہیں
گرچہ ڈھونڈ و کے چراغ رخ زیبا لے کر
خالدوز برآبادی!

שעננ קו ייכטי

ا مات مات م



ادلنی قومی فیه ویحسبوننی سیمرادعوی ب\_جس مسلمان

ا ہوں کہ مرزا قادیانی کے ایسے کلمات اخدامرزا قادیانی کی تعریف وتو صیف

ا بھی پیندنہ کرے میں جیران ہوں کہ لئے جاتے ہیں۔ایں چہ پوالتحیست! وسلیم انطبع یورپ میں مسلمان ہوئے اسے دیکھتے تو بھی یقیناً وہ صلقہ بگوش

ولوگ اسلام کے آغوش شفقت میں اور انشاء اللہ آتے ہیں اور انشاء اللہ آتے ہیں اور انشاء اللہ آتے گا انسان کے سامنے اگر مرز اقادیانی کی کھر کر بھاگ جائے گا۔ ایسی بھیا تک اپنے ہیں چاتا کہ مرز اقادیانی خداتے یا ا

رم تو جال شدی رم تو دیگرے میں کئے ہیں ان کے جوت اس کتاب میں میں کروں گا۔ مرزائیو! پاؤ کے کہیں زیبا لے کر

خالدوز ريآ بادي!

خيـــرا

اندروني خباشو كران كي حوصا

ہوئی۔اس کے

جامع ہیں کہز ميرى مخضربيدا انشاءاللدراه را

ہوں کہوہ ان کو

نرالے ڈھنگ كري\_ آمين میں شک نہیں

مشکل ہےاور بيروان رسول

خداتعاليٰ آپ

غذكورجامع كتا

**جا بتا۔میری**مخ تصنيف نہيں ہ

تقريضات علامة عفر، فاصل بي بدل، جناب مولا فإمولوى احدسعيد صاحب ناظم جمعيت العلماء مندد بلي كاارشاد

نوهة غيب كے بعد آپ كى دوسرى تعنيف نوبت مرزا كاشكريدا رمضان البارك ك باعث جواب مين تاخير موكى - اس دفعه بعي يورى كتاب ك مطالعد سے قاصر ر ماليكن كاب كوجس فدر بهي بره سكاس سے آپ كانداز بيان اور طريقة استدلال كو بمحدليا \_ آپ نے مرزا تادیانی کے ردکا جوطریقد اختیار کیا ہے وہ نہایت صاف، واضح اور بہل ہے۔عوام مسلمانوں کے لئے بیطریقد بہت مفید ہے اوراس سے بہت زیادہ نفع چینینے کی امید ہے۔ میری دعاء ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کی تصانیف کوعام وخاص میں مقبولیت کا درجہ عظا وفر مائے اور آپ کو مزيد عمل خيرى تو فيق ميسر ہو۔

منيغم اسلام، فاتح قاديان، قائد حريت، امير شريعت حضرت مولانا جناب سيدعطاء اللدشاه صاحب بخارى كاارشاد

كتاب نوبت مرزا جواي باب مل بنظير كتاب بموصول موكى محرافسوس كدمشاغل كے باعث ميں اس كا باہتمام مطالعہ ندكر سكا۔ جستہ جستہ مقامات سے ميں نے اس کو دیکھا ماشاء الله مرزائیوں یے رویس بہترین کتاب ہے اور حرب قادیانی میں میرحر بہ ماشاء الله کانی ووانی ہے۔مضامین کاتسلیل ہرخو بی وعمد گی سے تھایا گیا ہے۔ جوآپ اپنی نظیر ہے۔ مسلمانوں کا کوئی گھر اس نے خالی نہیں رہنا جا ہے۔اللہ تعالی مصنف کی عمر میں برکت دیے اور كتاب كوتبوليت عامه بخشے \_ آمين!

فخرملت والدين جناب مولانا مولوي حبيب الرحمن صاحب لدهيانوي مدرمجلس احرار كاارشادكرامي

عزیزی میاں خالد وزیر آبادی عرصے سے فتند مرزائیت کے استیمال کے لئے بہترین کتابیں تعنیف کررہے ہیں۔نوشتہ غیب کے بعدنوبت مرزامرزائیت کی تردیدیں بد ووسری بہترین تعنیف ہے۔ میں نے اس کیاب کے اکثر چیدہ چیدہ مقامات کا مطالعہ کیا ہے۔ ند کے نزدیک اس کتاب کا مطالعہ ہراس مخف کے لئے نہایت ضروری ہے جوم زائیت کی

اندرونی خباشوں سے ناواقف ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ مسلمان خالد صاحب کی تصافیف خرید کران کی حوصلہ افزائی کریں گے۔

قیض مآب بخر سادات، جناب مولانا سید محمد دا و دصاحب غرنوی کاارشاد گرامی

آپ کی ارسال کردہ کتاب نوبت مرزاجوایے باب میں بے نظیر کتاب ہے موصول موئی۔اس کے مطالع نے طبیعت میں از حد بشاشت پیدا کی۔

نوشتنیب کے بعد نوبت مرزاسونے پرسہا کہ ثابت ہوئی۔ ہردوکتب ندکورہ اس قدر جامع ہیں کہ تر دید مرزائیت کے لئے دوسری تمام کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔ میری مختصر بیررائے ہے کہ آگرچٹم بصیرت سے مرزائی اصحاب بھی اس کا مطالع فر ما کیس تو وہ بھی انشاء اللدراہ راست پر آ جا کیں گے۔ اس لئے میں صاحب ثروت احباب سے پرزور سفارش کرتا ہوں کہ وہ ان کو ٹرید کرمرزائی اصحاب میں مفت تعلیم کر کے قواب دارین حاصل کریں۔ میں مفت تعلیم کر محمد ابرا ہیم صاحب میر سیا لکوئی میں سیالکوئی

ت الحديث والتعيير جناب مولانا مولوي محمد ابرا: كاارشادگرامي

آپ کی ارسال کردہ کتاب نوبت مرزاموصول ہوئی۔ ماشاء اللہ خوب کتاب ہے اور نرائے وہ منگ پر کھی اور ایک ہی طرز پرختم کی گئی ہے۔ خدائے تعالیٰ آپ کوتو فیق مزید عنایت کرے۔ آبین ! ہاں اتن اصلاح کی ضرورت ہے کہ دامن متانت ہاتھ سے نہ چھوٹے پائے۔ اس میں شک نہیں کہ مرزائے قادیانی کی تحریرات کو دکھ کر جواب لکھتے وقت مقام متانت پر قائم رہنا مشکل ہے اور ان کے تبعین کو بھی بغیر ترکی ہترکی جواب سننے کے آرام نہیں آتا۔ لیکن پھر بھی ہم میروان رسول مقول ایک کے دوسروں کی تاتی کلامی کے مقابلہ میں نری سے جواب دیں۔ بیروان رسول مقول ایک کام کا اجر جمیل عطاء کرے۔ آئین!

شفیق ملت جناب مولا نامظهر علی صاحب اظهرایم \_ایل \_ی کاار شادگرامی میں سے تناب مولا نامظهر علی صاحب اظهرایم \_ایل و بنور مطالع کیا \_ کتاب ندر مطالع کیا \_ کتاب ندکور جامع کتاب ہے اور الی ولچیپ ہے کہ ایک وفعہ شروع کردیجائے تو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ۔ میری مختصرید رائے ہے کہ تر دید مرزائیت پر اس خوبی وعمدگی ہے آج تک کوئی کتاب تعنیف نہیں ہوئی ۔ خدا تعالی حضرت مصنف کی مساعی جیلہ کو تبول فریائے ۔ آئین!

ولا نامولوی احد سعید صاحب ندو بلی کاارشاد

ف نوبت مرزا کاشکرید! رمضان المبارک دی کتاب کے مطالعہ سے قاصر رہا لیکن از بیاں اور طریقہ استدلال کو سجھ لیا ۔ آپ انہایت صاف، واضح اور مہل ہے ۔ عوام سے بہت زیادہ نفع کینچنے کی امید ہے ۔ میری منبولیت کا درجہ عطا وفر مائے اور آپ کو

رحریت، امیرشرلیت اه صاحب بخاری کاارشاد بظیر کتاب ہے موصول ہوئی گرافسوس کا جشہ جشہ مقامات سے ٹیس نے اس بہ ہے اور حرب قادیانی میں بیرح بہ ماشاء سے جمایا گیا ہے۔ جوآپ اپنی نظیر ہے۔ اللہ تعالی مصنف کی عمر میں برکت دے۔

بالرحمٰن صاحب لدھیا نوی ٹادگرامی بے فنندمرزائیت کے استیعال کے لئے

ے فتد مرزائیت کے استیعال کے لئے مدنو بت مرزامرزائیت کی تر دید بیں یہ کٹر چیدہ چیدہ مقامات کا مطالعہ کیا ہے۔ لئے نہایت ضروری ہے جوم زائیت کی رئیس الاحرار، فدایے قوم، جناب مولا ناصا جزاده سید پیرفیض الحن صاحب بی ۔اے سجادہ نشین آلومہار شریف کاارشاد گرامی

میرے عزیز دوست ایم الیس خالد وزیر آبادی نے روم زائیت پر چند بے نظیر کتابیل تخریر کی ہیں ۔ یعنی نوشتہ غیب، نوبت مرزا، تصویر مرزا۔ ان ہرسہ فدکورہ کتب بیس قادیا نیول کے پوشیدہ داز وں اور بستہ انکشافوں کا بہترین ذخیرہ موجود ہے اور حضرت مصنف کے زور قلم نے اس خوبی وعدگی سے انکشاف کیا ہے جو قابل دید ہے۔ مرزائیت کی دھجیاں فضائے آسانی میں کو دوسرے احباب نے بھی بھیریں۔ مگراس کا سہرا خالد کے لئے ہی قسام ازل نے لکھا تھا۔ کتابیں دوسرے احباب نے بھی بھیریں۔ مگراس کا سہرا خالد کے لئے ہی قسام ازل نے لکھا تھا۔ کتابیں کیا بیس روم زائیت کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ بیس تمام مسلمانوں سے پرزورسفارش کرتا ہوں کہ دو ان کوخریدیں اور میر سے خالی ہیں رہتا جا ہے۔

فخرز مان جناب مولانا مولوی ظهوراحد صاحب بگوی صدر مجلس مرکزیی تزب الانصار بھیرہ کاارشادگرامی

میں نے کتاب نوشتہ غیب ونوبت مرزامؤلفہ ایم ۔ ایس خالدوزیر آبادی کو چیدہ چیدہ مقامات ہے دیکھا، ہردوکت جس نیک مقصد کے لئے تکھی گئیں ہیں وہ اس قابل ہے کہ سلمانوں کا کوئی گھر ان سے خالی نہیں رہنا چاہئے۔ مرزائیت کے دام تزویر کی تر دید جس خوبی وعدگی سے خالد صاحب نے کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ میرے خیال ہیں تر دید مرزائیت پرالی دلچیپ وآسان کتابیں تصنیف نہیں ہوئیں دعا ہے اللہ تعالی حضرت مصنف کی سعی جیلہ کو قبول کرے اور ان کی کتابوں کو قبولیت عامہ بخشے۔

فاضل اجل، عالم بےبدل، جناب مولانا محد ابوالقاسم صاحب سیف بناری صدر آل انڈیا اہل صدیث کا ارشادگرامی

حمدونعت کے بعد داضح ہوکہ کتاب لا جواب نوبت مرزا کا مطالعہ بغور کیا۔ مصنف کے زور قلم اور معلومات کی ہمہ کیری کا کیا کہنا۔ نوشتہ غیب کے بعد نوبت مرزا سونے پرسہا کہ ہے۔ مثیل مسیلہ پیرقادیان کی پرفن چالوں کا تارو بود خوب بھیرا ہے۔ فلله دره و علی الله اجره! بہت اہل باطل نے تھی خاک چھانی ہوا دودھ کا دودھ پانی کا پانی مسلمانوں کا کوئی گھردونوں ندکورہ کتب سے خالی ہیں رہنا چاہئے۔

γم

بلبل شير

نهایت ساده، عام قهم دلل ومبسوط کا پیل قاویانیت کے معلوها مرزائیت کے دجل نهایت ضروری ہے بیس جمیع مسلمان ، بالاکتب جلداز جلد اور میر مے تلف دور

آپاً نے نہایت سادہ، اللہ تعالیٰ کے نفل مطالعہ کرےگاالر مطالعہ ازبس ضروء اوراپنے صلقہ الر مجامع طلت ج

کتاب ہے۔مرز

نامی ایک کتاب

ير هر تكل ہے۔

## بلبل شيرين نوا بخربنجاب جناب مولانا غلام فريدصاحب فاروقي كاارشادكرامي

میرے نہایت ہی محترم ووست مبلغ اسلام جناب ایم الیس خالد وزیر آبادی نے نهایت ساده، عام قهم اورسلیس عبارت میں از حد دلچیپ پیراییه میں بطرز ناول ردم زائیت پر چند ملل ومبسوط کتابین تعنیف کی ہیں۔ یعنی نوشتہ غیب، نوبت مرزا، تصویر مرزا۔ ان کتب میں قاديانيت كےمعلومات اور يوشيده رازوں كے اكتشاف كےمتعلق نهايت اح يماذ خيره موجود ہے اور ان کی کتابت اور طباعت وغیرہ مجمی نہایت دیدہ زیب اور دلفریب ہے۔میری دانست میں ، مرزائیت کے دجل وفریب سے کماحقہ، آگاہی حاصل کرنے کے لئے ندکورہ بالاکتب کا مطالعہ نہایت ضروری ہاور حق تو بہ ہے کہ قائل مصنف نے دریا کوکوزے میں بند کردیا ہے۔اس لئے میں جیج مسلمان مند سے عموماً اور اسینے احباب سے خصوصاً درخواست کرتا ہوں کہ وہ ندکورہ بالاكتب جلدا زجلد خالد بك ويووزيآ بادسي متكوا كرفرقه ضاله مرزائيه سه واقفيت حاصل كري اورمير مخلص دوست خالدصاحب كيام منت وجانفشاني كي دادوي \_

نمس العارفين قدوة السالكين جناب سيد پيرمجم مظهر قيوم صاحب سجاده نشين مكان شريف كاارشاد كرامي

آ پ کی ارسال کردہ ہر دو کتب یعنی نوشتہ غیب،نوبت مرزامیں نے مطالعہ کیں ۔ آ پ نے نہایت سادہ، عام فہم، سلیس عبارت، پیرابیاز حد دلچسپ، بطرز ناول تالیف فرمائی ہیں۔ الله تعالی کے فضل سے ان تالیف سے بہت حد تک قادیانی دجل کی قلعی کھل گئی ہے۔ جودوست بھی مطالعه كري كاس برقادياني دجاليت واضح موجاوي اس واسطي سبمسلمانون كوبرووكتب كا مطالعدازبس ضروری ہے۔ البذاسب ایما نداروں کا فرض ہے کددونوں کتابوں کواپنے زیرنظر رتھیں اورايخ حلقة الرميس ان كى اشاعت اپنافريد، فيهى خيال فرماوير ـ

محابدملت جناب مولانامولوي عبدالمجيد صاحب سوبدروي كاارشاد كرامي ایم ایس خالد وزیرآ بادی کی دوسری تصنیف نوبت مرزا جواینے باب میں بےنظیر كاب ب\_مرزائيت كے لئے پيغام فنا، ثابت مور بى ہے۔ آپ نے اس سے مملے نوشتہ غيب نامی ایک کتاب کھی تھی جو بہت مقبول ہوئی ۔ مگرید دوسری تصنیف ہے جو پہلی سے بھی بہت برھ ر ہے۔ کی ہے۔ خاش نعش ٹانی بہتر کھدز اوّل نقاش نعش ٹانی بہتر کھدز اوّل

ماجزاده سيدبيرفيض الحن صاحب شریف کاارشادگرامی

أبادي نے ردمرزائيت پر چند بےنظير كماميں ا۔ان ہرسہ مذکورہ کتب میں قادیا نیوں کے ردہاور حفرت مصنف کے زور قلم نے اس مرزائیت کی دھیاں فضائے آسانی میں کو كے لئے بى شام ازل نے لكما تھا۔ كتابيں مسلمانوں سے برزورسفارش کرتا ہوں کہ دہ اِن تَیُونِ شخوں سے خِالی نہیں رہنا جا ہے۔ لهوراحرصاحب بكوي

ربھیرہ کاارشادگرامی لفدایم الی خالدوزیرآ بادی کو چیده چیده المعی میں وہ اس قابل ہے کہ مسلمانوں کے دام تزور کی تر دیدجس خوبی وعر کی ہے ه خیال میں تر دید مرزائیت پرایس دلچسپ

أرابوالقاسم صاحب سيف بنارسي فكاارشاد كرامي

نرت معنف ک سعی جیلہ کو تبول کرے اور

فوبت مرزا كامطالعه بغور كميار مصنف كے کے بعدنوبت مرزا سونے پرسہام کہ ہے۔ مراب-فلله دره وعلى الله اجره! خاك حيماني إنى كا يائى

. خالىنېيىر بهناچا<u>ئ</u>ے۔

اس كتاب كوتر ديدمرزائيت كا كلدسته جحك خودمرزا قاديانى كى تعنيفات اورتحريرات بى سان كاقلع قع كيام كياميان في المستعلق المستعلى المستعلق ال

## حمرباري تعالى

تکلم تیرا آبشاروں میں پنہاں ترنم تیرا جو تباروں میں پنہاں تیرارنگ رخ لالہ ذاروں میں پنہاں تیری خدہ روئی بہاروں میں پنہاں سے غنچوں کے لب پر تیری مسکراہٹ ستاروں کے رخ پر تیری جململاہث تیرا نور شمع فروزاں میں پیدا تیری گونج ابر بہاراں میں پیدا تیری شوخیاں برق خنداں میں پیدا تیری گونج ابر بہاراں میں پیدا گلوں میں نفاست تیری آھکارا مبا سے لطافت تیری آھکارا مبا سے لطافت تیری آھکارا تیری دربائی حینوں میں پنہاں تیرے شق کی آگسینوں میں پنہاں تیرا ذوق سجدہ جبینوں میں پنہاں تیرا نام دل کے گلینوں میں پنہاں تیری نامدائی سفینوں میں یارب

# محامد خاتم النبيين عليها المراد المر

ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادہیست خاک پاک بعلی سے ایک بے کس دیتیم بچہ جس کے سر پر باپ کا سامیہ ہے نہ مال کی آغوش شفقت۔ جس کا کوئی رفیق ہے نہ ساتھی بے یارو مدوگار۔ مفلسی وکس میری کی حالت میں یکا و تنہا دعوت حق کی صدا کیں بلند کرتا ہے۔ اس نے کسی کا لج یاسکول میں زانوادب تذہیں کیا۔ وہ کسی معلم سے پرائیویٹ طور پر بھی ایک لفظ نہیں پڑھا۔ اس کا عزیز دفت مطالع و کتب بنی سے ہمیشہ بے نیاز رہا۔ وہ کسی درسگاہ تمرن واخلاق کا بھی رہیں منت نہیں ہوا۔ ان حالات

ч

کی روشنی میں ان واقعات کے ہوتے ہوئے وہ تمام کفرستان عرب کو جہاں گھر کھراصنام پرتی

کامرض اورکوچه کو بی اچد پرختی اور مونیکے تنے ورطرُ ج پیم کم فرایا۔"من قسال

سر ہیا۔ میں سار جس کسی نے بمی مولانا،

ميراعلال

کفرستان عرب کے موج اس بے تمیز د ریکستان عرب کا ذر وقار نبوت اور رعب

ر میرون کا میوں او تجاویز نا کا میوں او رئیسال چوٹی کا زور لگایا اور

وروہ بلی تجویز ایسی سے بڑے بہادر۔ عقل وقد برقیم وادر

چٹانچ بوےادب سے لی

اور زروجوا ہرتیر۔ تیرے باندی اور لو میں وہ یہ کہ ہمارے لات وعزیٰ کی کشم کامرض اور کوچہ کو چداوہام پرتی کا چرچا تھا۔ ایک دعوت عام دیتا ہے۔ جواس زمانہ میں نہایت بی اچدہ خیز تھی اور جس نے سامعین کو جوسالہاسال سے تو حید سے کوسوں دور اور بندہ حرص و آخ ہو چکے تھے ورط کے حیت میں ڈال دیا۔

یتیم کمنے بوے وقار وحمکنت سے اور ایک عجیب شان بے نیازی کے ساتھ اعلان فرمایا۔''من قبال لا الله الا الله فند خل الجنة (مشكوة ص ١٠ كتباب الايسمان)'' جس كى نے بھى خداكى وحداثيت كا اقراركرليا۔ پس وہ جنت ش داخل ہوگيا۔ ﴾

مولانا حالى نے كيا خوب كہاہے۔

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی

سے اعلان کیا ہوا۔ کو یا پرستاران لات وعزیٰ کے بیجان میں ایک تلاطم عظیم بیا ہوا۔ یا کفرستان عرب کے چپہ چپہ سے آگ کے وہ خوفناک شعلے بلند ہوئے۔ جن میں انقام کی بے پناہ موج اس بے تمیزی سے بعزی ۔ جو بظاہر بیمعلوم دیتی تھی کہ داعی تو حدید کوئی دم کا مہمان ہے۔ ریکستان عرب کا ذرہ ذرہ اور خلستان عجم کا پیتہ پیتہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کرسا منے آتا ہے۔ مگر وقار نبوت اور رعب رسالت سے مند کی کھا تا ہوا یا شی ہو تا ہے۔ ان کے ارادے اور نا پاک تجاور نا پاک میوں اور نا مراد ہوں کا لباس پہنتی ہوئیں یاس حسرت کی تصویریں بن کررہ جاتی ہیں۔

رئیسان مکہ نے متفقہ طور پراس کے سدباب کے لئے ہرمکن کوششیں کیں اور ایروی چوٹی کا زور لگایا اور جب وہ بری طرح سے ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک آخری حرب ایک سنہری ورو پہلی تجویز الیں سوچی جو ول کی عمیق تریں گہرائیوں کا آخری نتیج تھی اور جس سے بھین بردے سے بہاور کے پائے استقلال میں لفرش آئے اور مدبران جہاں محموکریں کھاتے ہوئے عقل وقد برنیم وادراک کو خیر باد کہہ جائیں۔

چنانچہوہ اس آخری سوچ و بچار کے تیجہ سے نبوت ورسالت کو مات کرنے کے لئے برے ادب سے ایوں بیتی ہوئے کہ اے اشن مکہ ہم تہمیں اپنا سر دار تسلیم کرتے ہیں اور تحت حکومت اور زرو جواہر تیرے قدموں میں پیش کرتے ہیں اور جس قدر دوشیزہ وجیل لڑکیاں تو پند کرے تیرے باندی اور لوغ کی بنائے دیتے ہیں اور اس کے کوش صرف ایک التجاء کا شرف تبولیت چاہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے بنول کو جوز ماند قدیم سے ہمارے معبود چلے آتے ہیں برا کہنا چھوڑ دے اور ہم اللہ وی کی قتم کھا کر کہتے ہیں کہ تو جمیں اس عہد میں ہمیشہ صادق القول پائے گا اور ہم سب

وُدمرزا قادیانی کی تصنیفات اورتحریرات اوردکش ہے۔

*ورو ي\_* هده!

م تیرا جوئباروں میں پنہاں ری خندہ روئی بہاروں میں پنہاں بری مشکراہٹ بی جململاہٹ

را حسن ماہ درخشاں میں پیدا ری گونج ابر بہاراں میں پیدا

فیری آشکارا بری آشکارا

ے عشق کی آگسینوں میں پنہاں اِ نام دل کے مکینوں میں پنہاں

> میں یارب میں یارب

> > مُسلِبُ الله بن علمان الم عنگ وگذاب

بے ادبیت ال کے مریر باپ کا سایہ ہے نہ مال کی رومددگار مفلسی وکس میری کی حالت السی کالج پاسکول میں زانواوب تنہیں پڑھا۔اس کاعزیز وقت مطالع و کتب بانجی رہین مت نہیں ہوا۔ان حالات سان عرب کو جہاں گھر گھر اصنام پرتی معززین تیری تابعداری کوحرز جان بناتے ہوئے اپنے لئے ہاعث فرسمجمیں ہے۔ چرخ نیلی فام کے پنچ جس قدر کشت وخون اور برائیاں مضمر ہیں وہ انہیں حصول مراتب کے لئے ہیں۔ کا ننات عالم میں ثبات و پامردی کے امتحان کے لئے بیانتہائی آ زمائش کا موقعہ ہے۔

دریتیم نے اس کے جواب میں نہایت استقلال وجرات سے ایک ہاکا ساتبہم فرماتے ہوئے اس کے جواب میں نہایت استقلال وجرات سے ایک ہاکا ساتبہم فرماتے ہوئے ابنی ترکی ہوئے ہوئے ہوں کی قدر دوقعت سجمتا ہوا ان کی خواہش رکھتا ہوں۔ بخدا اگریہ خیال دوہم ہے تو یقنیا غلط۔ یہتو کیا اگر میرے داہنے ہاتھ پرسورج اور ہا کیں ہاتھ پرچاند بھی رکھ دیا جائے اور جھے اس یاک مقصد سے روکا جائے تو واللہ تم جھے ان چیز واسے بے نیازی یاؤگے۔

اس مسکت جواب سے قریش مکہ کا ماتھا مخت کا اور وہ طرح طرح کے خیالات کے خلجان میں راہ گیر ہوئے۔

راستہ بحرآ پس میں چہ میگوئیاں ہوتی رہیں۔کس نے ساحر کہا،کوئی مجنون بولا،کس نے شاعر کہا۔گرکس نے شاعر کہا۔گرکس نے میں خاترام سے آپ کا دامن کس نے داغدار نہیں کیا۔ دامن کس نے داغدار نہیں کیا۔

آ ہ! سرکار مدینہ کوتو سیج رسالت میں وہ کون ساد کھ ہے جو نددیا گیا ہو۔ کونسا آ زار ہے جو باقی رکھا گیا۔ گالیاں آ پ کودی گئیں۔ مارنے کی دھمکیاں آ پ نے سنیں۔ داستوں میں کا نے آپ کے جھائے گئے۔ پھروں اور اینٹوں سے آپ کی تواضع ہوئی۔ دیہاتی چھوکروں سے آ وازے آپ پر کسوائے گئے۔ بجدہ میں نجاست کے جرے ہوئے او جھآ پ پرڈالے گئے۔ گلے میں پھندے آ پ نے سے۔ شہر بدر آ پ ہوئے۔ سراقدس کی قیمت سواونٹ آ پ کی مقرر ہوئی اور بیلیوں متفقہ بورشیں آ پ نے برداشت کیں اور کوئی ایسا فتنہ یا دقیقہ فروگذاشت نہ ہوا۔ جو آپ کی ذات والا تبار پر استعمال نہ کیا گیا ہو۔ ولیکن ہاایں ہمدوہ مبرورضا کا پیکر عفوو ملم کے قالب میں سریر آ رائے رسالت رہا۔ اس کے مبارک لب زبان پہمی حرف دیکا بت ندلائے اور اس کے مبارک اب زبان پہمی حرف دیکا بت ندلائے اور اس کے پاک ارادوں میں بھی شرنہ ہوا اور عزم میں فرق نہ آیا۔ اس نے ہراس تکلیف کوخنداں پیشائی سے موقعوں پر یائے استقلال میں بھی لغرش کوموقعہ ندیا۔

وه امن كاشبراده جوراتى دنيا كويجبى ودرس وحدت كى تعليم سي بهره وركر في كومبعوث

ہوا۔جانتا تھا کہ قدم پڑی ہے اس سے کہ واقع ہوئے ہیں۔ تاریخ ڈ یکی نوع انسان کی ہ

ور ہزنی ان کا ادنیٰ مطاور ہوئی مطاور ہے مرحم واقع ہوئے تھے اور ہاعث فخر سجھتے او اس معمولی خراش کی طوالت بچاس بچاس بچا آ

وجوہ کی بناء پر نہ ہوا کےمظاہروں کے تھ خلاق

مبعوث فرمايا يبس

وه ایک آن دا صدک رئیس - اس کی دلی تر موجا کرتا - جس قدر موتا - ده دکھ دیتے اور آ کے جیئیے کرتے اور آ کرتے اور بیان کی موجا کیل - کھ مولا۔

وا تک لعلے خلق عظیم للناس کے لئے ابداؤ اقوام عا قلیل زبانہ بھی گذر

ہے گئے ہاعث فخر سمجھیں گے۔ وخون اور برائیاں مضمر ہیں وہ انہیں حصول دی کے امتحان کے لئے بیانتہائی آ ز مائش کا

تنقلال وجرأت سے ایک ہلکا ساتنہ م فرماتے زری یا دیندی جاہ وحثم کے لئے جاری کرر کھا ش رکھتا ہوں۔ بخدا اگر بیدخیال وہ ہم ہے تو ہائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے اور جھے ساسے بے نیازی ہاؤگے۔

ن سب یان پاکست منکا اور وہ طرح طرح کے خیالات کے خلجان

ر کسی نے ساحر کہا ،کوئی مجنون بولا ،کسی نے ہے۔ بھراللدوروغگوئی کے الزام سے آپ کا

ن ساد کھ ہے جو نہ دیا گیا ہو۔ کونسا آزار ہے مکیاں آپ نے سنیں۔ راستوں میں کا نے پ کی تواضع ہوئی۔ دیباتی چھوکروں سے محرے ہوئے او جھآ پ پرڈالے گئے۔ گلے راقدس کی قیمت سواونٹ آپ کی مقرر ہوئی ایسا فتنہ یا دقیقہ فروگذاشت نہ ہوا۔ جو ایس چہدوہ مبرورضا کا پیکرعفوہ ملم کے قالب پان پہمی حرف شکایت نہ لائے اوراس کے داس نے ہراس تکلیف کوخنداں پیشانی سے داس نے ہراس تکلیف کوخنداں پیشانی سے اسیق سکھلا یا اور انتہائی وکھ اور تکالیف کے اسیق سکھلا یا اور انتہائی وکھ اور تکالیف کے اسیق سکھلا یا اور انتہائی وکھ اور تکالیف کے اسیق سکھلا یا اور انتہائی وکھ اور تکالیف کے

، وحدت کی تعلیم سے بہرہ ورکرنے کومبعوث

موا۔ جانبا تھا کہ قدم قدم پردشمنوں کے نرفے میں ہاورجس طرح بیخت زمین منگریزوں کو لئے پڑی ہاس سے کہیں زیادہ سخت اس کے کمین ہیں اور ان کے دل پھروں سے کہیں زیادہ سخت واقع ہوئے ہیں۔

تاریخ شاہر ہے اور واقعات بتارہے ہیں کہ بید دشی و جائل لوگ بیا جڈوسٹک دل قبائل بی تھی۔ ڈیمتی بنی نوع انسان کی ہمدردی سے کوسوں دور سے۔ جوا اور شراب ان کی کھٹی ہیں پڑی تھی۔ ڈیمتی ور ہزنی ان کا ادنی مشخلہ تھا۔ جہالت وتعصب کو یا ان کے رہبر ہو بچکے سے۔ وہ اس قد رفالم و ب رحم واقع ہوئے سے کہ خوف شاست سے اپنی نوز ائیدہ بچیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ در کورکرنا کار اواب اور ہا عث نخر سجھتے اور معمولی ہاتوں پر آپس میں الجھ جانا ان کے داہنے ہاتھ کا کرشمہ تھا اور اس معمولی ہزاروں موت کے آغوش میں سوتے اور ایک ایک نزاع کی اس معمولی ہوں ہی باروں ہونے کو نہ آتی تھی اور بیج مگڑا کوئی ملک کیری یا کسی اور اہم طوالت پہل سے ہی ہونے کو نہ آتی تھی اور بیٹ بیٹے بلانے پر حماقت اور کم علی کے مظاہروں کے تقعد ق میں رونما ہوا کرتا تھا۔

خل ق جہاں نے ان درندہ صفات وحق و بہائم کے لئے ایک الی بنظرہتی کو مبعوث فر مایا۔جس کے قلب بیں ان کی بہتری کے لئے اس شدت سے دردموجز ن کردکھا تھا کہ وہ ایک آن واحد کے لئے بھی بینہ چاہتا تھا کہ وہ جہالت کے بے بناہ گھٹاٹو پ اندھیر وں بیں مقید رہیں۔ اس کی دلی تڑپ اسے لو لو ای قر بین وامنگیر رکھتی اور وہ گھٹٹوں ان کی بہتری کے وسائل سوچا کرتا۔جس قد رشدت کا لیف ومصائب آتے۔ای قد ردلی مجبت اور جذب ایٹ رزیا دہ مہر بان ہوتا۔وہ دکھوریۃ اور شوٹ کا لیف ومصائب آتے اس قد ردلی مجبت اور جذب ایٹ رزیا دہ مہر بان ہوتا۔وہ دکھوریۃ اور شوٹ واتسام کے آزار تراشتہ اور شوٹ رسالت کے گل کرنے کی تدبیر ہیں سوچا کرتے اور بیان کی سرفرازیاں اور بلندا قبالیاں کے خواب دیکھی ہوا خواب دیکھا ہوا خواب دیکھا کرتا۔ موجو کرتا۔ موجو کرتا۔ موجو کرتا۔ موجو کرتا۔ کی مرفرازیاں اور بلندا قبالیاں کے خواب دیکھی ہوا ہوا ہے دے کہ وہ مجب مائوس موجو کی ہے موال کے کریم نے ای بلند خیالی اور اعلی فطر تی کی بناء پرسرکار مدینہ کو وجت اللحالمین وائک لیکھا ہو ایک لیکھا ہو ایک القاب سے نواز ااور حضور نے اس خطاب رجانیہ کی ملی تھوریکا فیٹ للناس کے لئے ابدائی ہوری کے القاب سے نواز ااور حضور نے اس خطاب رجانیہ کی ملی تھوریکا فیٹ للناس کے لئے ابدائی ہوری کو کردی۔

اقوام عالم سے پوشیدہ نہیں اور تاریخ دان اس سے انکارٹیں کر سکتے کہ ایک نہایت ہی قلیل زمانہ بھی گذرنے نہ پایا تھا کہ اس کی تعلیم اقطار واکناف میں اس خوبی وعمر گی ہے پھیلی اور اس کوالیا فروغ حاصل ہوا کہ سارے جزیرۃ العرب میں اس کے غلام عزت کی زندگی اور وقار کا جینا جیتے تھے اور عوام کے دلوں پر بینتش کا المجر ہو چکا تھا کہ محطیقہ کے غلام جمود نہیں بولتے ، کم نہیں تو لئے ، کم نہیں تو لئے ، کم نہیں تو لئے ۔ بلکہ جب مسلم کا نام آتا تھا تو سچائی کی گارٹی بھی جاتی تھی۔

کفار عرب سے یا دشمنان شمع رسالت سے انقام لینے کا دقت یا بدلہ لینے کا موقعہ اس سے اچھا اور کیا ہوسکتا تھا۔ جب کہ وہ دریتیم جسے مکہ سے دھکے دے کر جرآ ٹکالا گیا تھا۔ ایک لاکھ جان نثاروں کی معیت میں ایک پرشکوہ اور جرار لشکر کی سپرسالاری کرتا ہوا پر چم توحید یا اسلامی تھریرے ہوا میں اڑا تا ہوا فاتھا نہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوا۔

اشرف الخلوقات كوشه اخلاق مين سب سے زيادہ نا دروناياب چيز عفوو درگز رہے۔ بہت ہى كم وہ لوگ جيں جنہيں اس اخلاق فاصلانہ سے كچھ بہرہ تفويض ہوا۔ وليكن سركار مدينه كى ذات بابر كت ميں اس كى اس قدر فراوانی اور ارزانی تقى۔ جيسے عفو كا ایک سمندر ہے جو تھا تھيں اور موجيس مار رہا ہے۔ درگذر كا ایک بحربے پایاں ہے كہريں لے رہا ہے۔

گویدانسانی نقاضہ ہیں ایک مسلمہ قانون ہے کہ دشن سے انقام لینا ایک انسانی فرض ہے۔
گرمیر ہے قادمولانے بھی کوئی ذاتی بدلنہیں لیا اورا پسے انقام کی بھی خواہش ہی پیدائییں ہوئی۔
فق کمہ کے دن انقام لینے کا عمدہ موقعہ تھا اور وہ سب کینہ خواہ موجود تھے۔ جوخون کے
پیاسے اور جان کے دشمن اور جن کے دست ظلم سے دانت شہید ہوئے۔ سترہ زخم وجود اطہر پیآئے۔
جان سے زیادہ عزیز چیا شہید ہوا اور شمع رسالت کے پینکٹروں پروانے تہ تیج کردیے گئے اس موقعہ
پرکسی کی معذرت خواہی ناممکن اور اعتراف نضول تھا۔ یہ وہ موقعہ ہے جب کہ ہر سیاست دان مجرم کی
سزا کا فتویٰ دیتا ہے۔ مگر آپ کے دریائے علم کے سامنے موج انتقام کی بھلا کیا ہستی تھی۔ گوآپ
نظر حطرح طرح کی اذبیتیں اور معبستیں اٹھائی تھیں۔ مگر آپ نے یہ کہ کرسب کوآ زاد کر دیا۔

"لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء (زاد المعادج ٣ ص ٢٩٥٠،

فصل فی الفتح الاعظم) " ﴿ جَاوَاً جَمَّ بِرُونَى طامت بَیْنَ تَم سب آزاد ہو۔ ﴾ جناب ﴿ دو عالم اللّٰ اللّٰ کی حیات طیبہ ایسی بے نظیر دب الوث زندگی تھی جس کی مثال وحویث نے سے نہ ملے۔ چنستان محمدی کا پیتہ پتہ درس وحدت دیتا ہے تو شاخ شاخ درس حریت پیش کرتی۔ اس کے فرحت پیدا کرتے تو کنیلیں پیش کرتی۔ اس کے فرحت پیدا کرتے تو کنیلیں اطمینان کی ڈھارس بندھا تیں۔ اس کے مقدس شجر اپنے سایہ عاطفت میں قوموں کو لئے ہوئے انبساط کی زندگی پیدا کرتے تو شیریں نہریں مساوات سے سیراب کرتیں۔

f•

ہارع و حالت ہیں جموٹ خطرہ تھاندر ہزن مگتا مہارک مندسے م

كلامي اورخوش خلتي

چفلی ندکھا تا اور لا سے اس کورو کتا۔ خطاب سے یا دفر خندہ جبیں، شیر یا بابر کات میں شخہ کرتے۔ بحث وہ اندرون حالات کو

منع فرماتے اورکوا (حجورات:۱۲) مرکار کیا۔نخوت نہجتلا

آ گ جلائی،جنگل

متاثر ہوتے کہ ج

فرمائے اور جب ہے کہ شار کرے۔ اکتفا کرتا ہوں کسی باغ وحدت کی قریاں اور بلبلیں اس آن سے ترانہ وحدت گا تیں کہ سامعین وجد کی حالت میں جموعے اور شراب وحدت سے ایسے تمور ہوتے کہ کھریار بعول جاتے۔ندوہاں صیاد کا خطر و تھاند ہزن کا ڈر۔

مگستان وحدت کا بے نظیر مالی ایسا خوش مقال اور شیریس بخن واقع ہوا تھا کہ اس کے مبارک منہ ہے کہمی کسی کوچھڑ کی یا گالی نصیب نہ ہوئی۔

وه بهی کسی کے دربی آزار نہ ہوا اور بھی برے لفظ سے کسی کو یاد نہ کیا۔ اس کی شرین کلای اور خوش طلق کی یہاں تک انتہا ہو پھی تھی کہ اس کی جلس بیں کوئی کسی کے عیب جوئی نہ کرتا اور چھی نہ کہ اتا اور لعنت نہ بھی دیا۔ وہ جانوروں پر بھی برے القاب سے یاد کرنے کو برا بجھتا اور بخی سے اس کورو کتا۔ اس لیے طفور جہاں نے آپ کو 'انگ لعلے خلق عظیم (قلم: ٤) ''ک خطاب سے یا وفر مایا۔ یعنی اے محقاقات ہم اطلاق کے انتہائی درجہ پر ہو۔ سرکار مدینہ نہا یہ نرم دل، خطاب سے یا وفر مایا۔ یعنی اے محقاقات تم اطلاق کے انتہائی درجہ پر ہو۔ سرکار مدینہ نہا یہ نرم دل، خاندہ جیس، شیریں بیان، لطیف خو، مہر پان طبع، خوش اطلاق اور نیکو سیر سے ۔ ان کی ذات بابرکات میں سخت مزاتی اور عیب جوئی اور نگل کیری نہتی۔ آپ عموا آن چیز وں سے اجتناب ایک دوسرے کی تعلیف سے اس قدر من من خوشے کہ کی دوسرے کی تکلیف سے اس قدر من من خوشے کہ کی دوسرے کی تکلیف سے اس قدر من خوشے کہ کی دوسرے کی تکلیف سے اس قدر من خوشے کہ کی دوسرے کی تکلیف سے اس قدر من خوشے کہ من دوسرے کی تکلیف سے اس قدر من خوشے کہ من دوسرے کی تکلیف سے اس قدر من خوشے کہ من دوسرے کی تکلیف سے اس قدر من خوشے کہ من سے کوئی کسی کی جو کرتا تو من خوش من درات کوئی کسی کی جو کرتا تو من من خور ماتے اور کوئی چھی کسی کی جو کرتا تو مند کی اور کوئی چھی کسی کی جو کرتا تو مند کر ماتے اور کوئی چھی کسی کی جو کرتا تو مند کی من کوئی کسی کی جو کرتا تو مند کی اور کوئی چھی کسی کی جو کرتا تو مند کی ایک کی مند کے مند کے مند کی کسی کی جو کرتا تو مند کی من کی کھی کی دوسرے کی کائی گھیں ہوئی پیند کرتا ہے کہ دو اپنے میں دو من کی گوئی کسی کی کوئی گھی ہوئی پیند کرتا ہے کہ دو اپنے مند کی کی کوئی کسی کی کوئی گھی کی کوئی گھی کے کوئی کسی کی کرتا ہوئی کی کوئی کسی کی کوئی کی کرتا ہوئی کی کی کوئی کسی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی گھی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہ

سرکار مدیدگی ذات والا تبارش اکساری کی اس قدر فراوانی تمی که بمی زندگی بحرغرور نه کیا نخوت نه جنگانی بیوند فود لگائے، اونوں کوچارہ فود ڈالا، کھرکے کام خود انجام دیے، آٹا کوندھا، آگے جلائی، جنگل سے ککٹریاں خود لائے۔اس کے علاوہ رائڈوں اور بیواؤں کوسود اسلف لاکردیے۔

آپ کا میجی معمول تھا کہ ملاقات کے وقت ہمیشہ پہلے اسلام علیم کہتے اور مصافحہ فرمات کے وقت ہمیشہ پہلے اسلام علیم کہتے اور مصافحہ فرمات اور جب تک وہ ہاتھ نہ کھنچتا آپ ہاتھ نہ ہٹاتے۔ کہاں تک قلم بند کروں اور کس کو طاقت ہے کہ شار کرے۔ حضور کے محاس اس قدر ہیں کہوہ شاری نہیں ہو سکتے۔ اس لئے صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ اکتفا کرتا ہوں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

تیرے احکام نے ختم رسل ساکت زبال کردی نه موتا قفل کر منه په تو بتلاتے که کیا تو تھا ہ العرب میں اس کے فلام عزت کی زندگی اور و قار کا مجر موچکا تھا کہ محمد اللہ کے خلام جموث نہیں ہولتے ، کم چائی کی گارٹی مجی جاتی تھی۔

مالت سے انقام لینے کا دفت یا بدلہ لینے کا موقعہ اس جے مکہ سے دھکے دے کر جرأ ٹکالا گیا تھا۔ ایک لا کھ جرار لفکر کی سپر سالاری کرتا ہوا پر چم تو حیدیا اسلامی مکہ میں داخل ہوا۔

ی ش سب سے زیادہ نا درونایاب چیز عفود درگز رہے۔ مثلا نہ سے پکچے بہرہ تفویض ہوا۔ ولیکن سرکار مدینہ کی رارزانی تھی۔ جیسے عفو کا ایک سمندر ہے جو تھا خیس اور ب ہے کہ ایس لے رہاہے۔

الون ہے کہ دشمن سے انقام لیما ایک انسانی فرض ہے۔
یا ادرا لیے انقام کی جمعی خواہش ہی پیدائہیں ہوئی۔
موقعہ تھا اور وہ سب کینہ خواہ موجود متھے۔ جوخون کے
سے دانت شہید ہوئے۔سترہ زخم وجود اطہر پیر آئے۔
کے سینکٹر دل پر دانے نہ تینج کر دیۓ گئے اس موقعہ
ل تھا۔ بیدہ موقعہ ہے جب کہ ہرسیاست دان مجرم کی
سے سامنے موج انتقام کی محلاکیا ہستی تھی۔ گو آپ

ل مرا ب نے بیک کرسب کوآ زادکردیا۔ هبوا فانتم الطلقاء (زاد المعادج مص ۲۹۰، کی طامت نیس تم سب آزادہو۔ کی میبالی بنظیروب لوث زندگی تھی جس کی مثال ہندورس وحدت دیتا ہے تو شاخ شاخ درس حریت

ہے درن وطائت دیا ہے و سان سان درس طریت مردہ دلوں میں تازگی وفرحت پیدا کرتے تو کنپلیں بی شجراپنے سامیہ عاطفت میں قو موں کو لئے ہوئے وات سے سیراب کرتیں۔

### تمهيد

قادیان کے پنجابی نی مرزاغلام احمدقادیانی کی تاریخ کی ادراق کردانی سے بید چاتا ہے کہان کا خاندان فلک بے پیر کی مہر بانیوں سے تختہ جورو جفاین کرمفلوک الحال اور تک دی کی آ ماجگاہ بن چکا تھا۔اس کے افرادا کثر زمانہ کی چکی نے پیش دیئے تھے اور جو باتی تھے وہ مظلومیت وفاقہ مستی کی تصویریں نظر آتے تھے۔مرزا قادیانی کے دادا اہا جن کا نام عطاء محمر تھا۔ حکومت برطانيه كي ممر باني سے سات سوروپيرسالانداعز ازى پنشن ياتے تھے اور كہا جاتا ہے كديد پنشن كسي جدی خدمات یا جا کیر کی ضبطی کی صورت میں تھی۔وہ جب تک جیتے رہے بیصلہ وفاداری برابرماتا رہا۔ گر جب مر محے تو حکومت نے ان کے بھائی براس مناسبت کے لحاظ سے فراخ دلی کا فبوت دیتے ہوئے یک صدای روپیر سالان پنشن مقرر کردی۔ مرزا قادیانی کے تایا صاحب برابرخزاند عامرہ سے پندرہ روپیہ ماہوار لیتے رہے۔ان دنول میں مرزا قادیانی اوران کے بھائی غلام قادر چھوٹے چھوٹے تھے۔ مکر تایا صاحب کی فو میدگی پریہ پنشن بھی حکومت نے بند کر دی اور اس کی دجیہ بظاہرتو سیمعلوم ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی اوران کے بھائی اب جوان ہو چکے تھے اور مرزا قادیانی کے والد حکیم غلام مرتضے تھوڑی بہت حکمت، پنشن اور زمینداری سے ان کے نان ونفقہ کا انظام کر سكتے تھے۔ چونكه بيخاندان آبائي حيثيت سے كورنمنث برطانيد كي خيرخوانى كادم بحرتا آتا تعاراس لئے بھی کدوہ زمانہ تعلیم سے بہرہ تھا اور خوائدہ لوگ خال خال تھے۔رموز مملکت کی سیای تدبیروں کے نقمدق میں ای علاقہ میں کرۂ فال بنام مرزاغلام مرتضے پڑا اور کہا جاتا ہے کہ ان کو مورنری در بار میں کری نشین کی سندعطاء ہوئی ادر نی الواقعہ وہ اس کے ستحق بھی تھے۔سیدھے ساد مع سفید پوش حکومت کے سیے جان ناراور عاشق زار تھے۔خدا بخشے اپن عمراجی گذار کرداعی ملك عدم موسئ اوربيدوه زمانه تعار جب كه حكومت برطانيه ايت اغرين كمنى ك نام سے مندوستان میں سریرآ رائقی اورحس تدبر وعظیم کے تقدق میں رفتہ رفتہ حکمرانی کے مراتب تک پنچی ۔ان دنوں میں زبان آگریزی کا ہندوستان میں ایک ایسا قطاتھا جس کی مثال آج ڈھونڈ ہے سے نہیں ملتی۔ آج بی۔اے اور ایم۔اے کی ڈگریاں لئے خراب دخشہ حال تلاش روزگار میں وربدر بملک رہے ہیں۔ مراس زمانہ میں علمی فقدان کے باعث حکومت پریشان تھی کہ س طرح حکومت کی اسامیاں پر کرے۔

چنانچے غلام آباد پر تسلط قائم کرنے کے لئے اور رعیت کے دلوں میں گھر کرنے کے لئے

حکومت کوسخت ضرور خیرخواه اور سیچ عقید هماری حکومت،عدل سے رعایا کی خوشحالی د

حلاش کئے اوران کے خدمت میں پیش کر کوجا کیریں اوروظا

مجبور کرویا۔ چنانچ حکومت مکی بہبودی پولیس شیشن کھول د۔ مسلمانوں کی بدشتی میں بہت کم حصہ ملانم

خواب گرال سے ج حمافت ہے۔ دور حا نہیں کیا۔ بلکہ اگریز فتو کی دیئے گئے کہ آ

اصل میں ہزاروں برس کر چکی تھ حال سے بیہ پیة وے،

سزاہم آج تک بھگن

بهرحال ؛ رہے۔گر ہساریقوم سر بفلک عارتیںمسل حومت کو سخت ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھا ہے ہندوستانی تلاش کئے جائیں۔جو حکومت کے دلی فیر فراہ اور سے حقیدت کیش ہول اور جن کی وساطت سے عوام الناس کو بیلیقین دلا دیا جائے کہ ہاری حکومت،عدل وانصاف، قانون ومساوات کے اصولوں پر قائم کی گئی ہے اور وہ ہرممکن طریق سے رعایا کی خوشحالی و بہودی کے لئے کوشال رہےگی۔

چنانچہ مد بران حکومت نے تمام علاقوں سے اردو، فاری، عربی خواندہ اصحاب اللہ کے اوران کے مختر فاندانی حالات کو قلمبند کر کے حکومت کے ارباب بست و کشاد کی خدمت میں پیش کیا۔ حکومت نے انہیں حسب مراتب عہدے اور خطاب ویے اور بعض کو جاگیریں اور و فلا کنف سے مالا مال کر کے حکومت کا سچا بہی خواہ اور نمک خوار ٹو ڈی بنے پر مجور کر ویا۔ چنانچہ اس فرمرے میں مرزا قاویانی کے واوا بھی آ گے۔ اس کے بعد عنان حکومت کملی بہودی کی طرف مبذول ہوئی۔ جا بجاعلی در سگا ہیں اور مدرسے، شفا خانے اور پریس شیشن کھول ویے۔ اس جہالت کے دور میں یاعلمی قط کے زمانے میں (بقول نیولائٹ) مملانوں کی بدستی سے ان کی باگ ڈورا سے خلک ملانوں کے ہاتھ میں تھی ۔ جنہیں سیاست میں بہت کم حصہ ملا تھا اور جواتنا بھی نہ بجھ سکے کہ وقت کا سکنل بیر تقاضہ کرتا ہے کہ حکومت کے خواب تصور کرنا علی بند کران سے جب بری طرح بیدار ہو چکے۔ پھر آ تکھیں بند کرنے سے خواب تصور کرنا عبات ہے۔ دور حاضر میں جورو بدرہی ہے تم بھی اسی میں کو دجاؤ۔ گرافسوس انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ اگریزی پڑھنے سے کا فر ہوجاؤ گے۔ یہ اسی میں کو دیا اور ہر چہار طرف سے نہیں کیا۔ بلکہ اگریزی پڑھنے سے کا فر ہوجاؤ گے۔ یہ ایسی اقاد پڑی جس کی تلائی کی ناز ہم آئی تک بھات رہے ہیں۔ میر خداجائے کہ اس کی شام کب ہوگی۔

اصل میں مسلمان قوم شاہی دماغ کی بوے معطر تھی۔ وہ حکر انی ایک دو برس نہیں ہزاروں برس کر چکی تھی۔ اس کے سامنے اسلاف کے کارنامے موجود تنے اور ان کی یادگاریں زبان حال سے یہ دور بی تھیں۔

امجمی اس راہ سے کوئی عمیا ہے پتہ دیتی ہے شوخی نقش پاک

بہر حال برادران عزیز مفتوح ہونے پہمی فاتحاند نشرند بھولے اور اس لے بیس مگن دے۔ مگر جسابہ قوم جے حکومت کا خواب مرتوں سے محوجو چکا تھا اور جن کے سامنے اسلامی سر بفلک عمارتیں مسلمانوں کا ماتم کرتے و کھائی ویتی تھیں۔وقت کی نزاکت کو محسوس سے بغیر نہ

ن کاوراق کردانی سے یہ پہت چانا ما بن كرمفلوك الحال اور تنك دىتى كى يئے تھے اور جو ہاتی تھے وہ مظلومیت اباجن کا نام عطاء محمر تفا\_ حکومت فے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پنشن کسی جيتے رہے بيصلہ و فاداري برابرملتا ت کے لحاظ سے فراخ دلی کا ثبوت قادیانی کے تایا صاحب برابرخزانہ قادیانی اوران کے بھائی غلام قادر کومت نے بند کر دی اوراس کی وجہ جوان مو ي تصاور مرزا قادياني اسےان کے نان ونفقہ کا انتظام کر لى خيرخوابي كا دم بمرتا آتا تفاراس خال تھے۔رموزمملکت کی سیاس مرتضے یزا اور کہا جاتا ہے کہ ان کو اس کے متحق بھی تھے۔سیدھے خدا بخشا بن عمراجيي گذار كرداعي ایسٹ انڈین ممینی کے نام سے رفته رفته حكمراني كےمراتب تك القاجس كى مثال آج دُموندُ ب ب دخشه حال حلاش روز گاریس مكومت بريثان تقي كه كس طرح رہے۔انہوں نے حکومت کی آ واز کا خیر مقدم کیا اور بلاسو ہے اس میں کود پڑے۔ان دنوں میں چونکہ حکومت کو ہزاروں اسامیوں کے پر کرنے کی فوری ضرورت تھی۔ پرائمری کے طالب علم نغیمت سمجھے جاتے متعے اور ٹم ل اورائزنس تو محویا آج کل کی بی۔انچ۔ڈی سے کم نتھی۔

چنانچا لیے تینی زمانہ میں جب کے ملی قط الرجال ہو کسی کا کری تشین ہوجاتا یا اعزازی پنشن حاصل کر لینا کون سا اچد خیز معاملہ ہے اور بیاتو وہ زمانہ تھا کہ چاریا گئریزی بولنا بھی نہ آتا کے آدی ریلوے گارڈ کے فرائض سرانجام دیا کرتے تھے۔ جنہیں گلائی انگریزی بولنا بھی نہ آتا تھا۔ ذیل کا افسانہ دلچیں کے لئے پیش کیاجاتا ہے۔

ایام سلف کا ایک افسانه

سردار نہاں سنگھ وجیبہ نو جوان سے اور تعلیم سے بھی پھھافا دہ حاصل کر پیکے تھے۔ ریلوے گارڈ کی اسامی پر تعین کے گئے۔اس زمانہ میں برقی تنقیے نہ ہوا کرتے تھے۔ بلکہ تیل کے معمولی لمپ جلا کرتے تھے اور چونکہ پبلک اس قدر تیز رفآری سے مانوس نہتی۔ بلکہ اس مہیب بھاری بحرکم سیاہ انجن کو دیکھ کر سہم جایا کرتی تھی۔ یا دیوتا سجھ کر اس کے آگے برتام ڈیڈوت کردیا کرتی تھی۔

سوہ انفاق سم یا کوئی طوفان باد کہوہوا کی شدت سے یا اندھی کی کڑت سے گاڑی کے لمپ بیک جبنش کل ہوئے۔گھٹا ٹوپ اندھیرا جونمی طاری ہوا ایک کہرام کی گیا۔خلقت ہوں تھبرائی، گویا قیامت مغراب جو بیا ہوگئ۔ اس شور وغوغا اور ہما ہمی سے گارڈ صاحب کی عنان توجہ بھی مبذول ہونے سے نہ رہ سکی۔ وہ بھی گیڑی سنجالتے گرتے پڑتے وفت کی عنان توجہ بھی مبذول ہونے سے نہ رہ سکی۔ وہ بھی گیڑی سنجالتے گرتے پڑتے وفت کی خزاکت کا مطالعہ کرنے گئے۔ محرطوفان باد کے سامنے ان کی حقیقت ہی کیا تھی اور وہ کرہی کیا سکتے تھے۔ بہر حال وہ خاموش نہیں رہے۔ ایسے بہت پہرتی کھٹے لی دھنی کرتے ہوئے فرمانے گئے۔ محبراؤنہیں ہم اس کا خاطر خواہ انتظام کئے دیتے ہیں۔ میں انجی افسران بالاکوتار کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے آپ نے آپ نے بڑی کی جنری کی جن تی ہے بڑی کی بھی افسران بالاکوتار کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے آپ نے بڑی کے بڑی کے بیان کی جنری کی بھی ہے بڑی کے بڑی کی بھی ان کی بھی بھی ہم اس کی خواہ انتظام کئے دیتے ہیں۔ میں انجی آپ کے بڑی کہوں کے بڑی کے بڑی کے بڑی کے بڑی کے بڑی کی بڑی کے بڑی کی کر ان کی بھی کو بڑی ہم بڑی کی بڑی کی بھی کی بڑی کے بڑی کی بڑی کی بڑی کے بڑی کے بڑی کی بڑی کے بڑی کی بڑی کے بڑی کی بڑی کے بڑی کے بڑی کے بڑی کی کر کے بڑی کی بڑی کے بڑی کی بڑی کی بڑی کے بڑی کے بڑی کے بڑی کی بڑی کی بڑی کی بڑی کے بڑی کی بڑی کی بڑی کی بڑی کی بڑی کر بڑی ہو کے بڑی کے بڑی کی بڑی کی بڑی کی بڑی کے بڑی کے بڑی کی بڑی کی بڑی کے بڑی کی بڑی کے بڑی کی بڑی کی بڑی کی کر بڑی کے بڑی کی کے بڑی کی بڑی کی کر کے بڑی کی بڑی کے بڑی کے بڑی کی بڑی کی بڑی کے بڑی کی کر کی بڑی کر کی کر کر کرنے کی کرنے کر کی بڑی کر کرنے کی بڑی کرنے کی کرنے کرنے کی بڑی کی کرنے کی کرنے کر کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کر

مردی کمیس آر مجوجتک بائی دی ہوا۔اف اپنی حرج مرج ٹوٹرین نہالاگاڈ ادتات ہے دار
آ وائل زمانہ کے ایسے ہی حالات اکثر سننے میں آئے ہیں۔ چنا نچہ مرزائی تاریخ کے
مطالع سے پنة چانا ہے کہ مرزا قادیانی کا خاندان ایک معمولی زمیندار کی حیثیت سے تھا۔ مرزاغلام
احمد قادیانی خاندانی ادبار کی وجہ سے مجبور ہوئے کہ تلاش معاش میں وطن عزیز کوخیر بادکمیں اور کہیں
پیٹ کے دھندے کا خاط خواوا تظام کریں۔ چنا نچہ سیالکوٹ میں بڑی مشکل سے خاندانی و جاہت

کے کھاظ سے پندا کے ساتھ رفیل ر متعدداستادوں۔ بیں اور دیے بھی' زمین برمطالعہ کیا دب می تیل ہوئے۔

ری کرتے ہوئے آ قاد منروریات سا

اوقات کی مشکلار

وسترس محمت اس سے کہل کارگرنظرندآ غرمنیکددن مج ویچان رہے رات کوآرام

احدید کی ترت معنف کی شر م

مناتھ سالہ ہ آلود نہ ہوا۔ عدد سرکلر مرزا

بلاسوہے اس میں کود پڑے۔ان دنوں میں فری ضرورت تھی۔ پرائمری کے طالب علم مل کی پی۔انکی۔ڈی سے کم نتھی۔ گرجال ہو۔کسی کا کری نشین ہوجاتا یا اعزازی ووز مانہ تھا کہ چار پانچ جماعت کی قابلیت شخصہ جنہیں گلائی آگریزی بولنا بھی نہ آتا

م سے بھی پکھافادہ حاصل کر پھے تھے۔ کس برتی قبقے نہ ہوا کرتے تھے۔ بلکہ تیل روتیز رفقاری سے مانوس نہتمی۔ بلکہ اس تھی۔ یاد بوتا سبھہ کر اس کے آگے برنام

شدت سے یاا ندحی کی کثرت سے گاڑی کی طاری ہوا ایک کہرام کچ گیا۔خلقت روخو خا اور ہما ہمی سے گارڈ صاحب کی پکڑی سنجا لئے گرتے پڑتے وقت کی ان کی حقیقت بی کیاتھی اور وہ کربی کیا ہوتھی وشنی کڑتے ہوئے فرمانے گئے۔ ہوتھی افعران بالاکوتار کرتا ہوں۔

ئ من فرش ن نهالاگاؤادتات ہے وار ا آئے ہیں۔ چنانچے مرزائی تاریخ کے فازمیندار کی حیثیت سے تھا۔ مرزاغلام اش میں وطن عزیز کوخیر باد کہیں اور کہیں کے میں بوی مشکل سے خاندانی وجاہت

کے لحاظ سے پندرہ روپیہ اہوار کی اسامی کچہری میں لگئے۔ جسے ایک کافی مت تک مرزا قادیا فی مت تک مرزا قادیا فی سے ساتھ رفتن رہنا پڑا۔ مرزا قادیا فی ایجے خاصے خشی آدمی تھے اور انہوں نے بڑی محنت سے متعدداستادوں سے تعلیم حاصل کی تھی اور جن میں سے فشل اللی بفشل احمداور گل علی شاہ قابل ذکر بیں اور ویسے بھی مرزا قادیا فی تھے اور کوڑمغز نہ تھے۔ بلکہ نہایت ذبین اور محنتی تھے۔ چنا نچہوہ جس زمین پر مطالعہ کیا کرتے تھے اور سبق کو یا دفر مایا کرتے تھے وہ پاؤں کے بار بار پڑنے کی وجہ سے دبیا تی محمد کی ہے۔ جود یکہ اس قدرانہاک تعلیم اور محنت شاقہ کے وہ ایک معمولی سے امتحان مختیاری میں فیل ہوئے۔ جس کی وجہ سے ان کی کمر جمت ٹوٹ کی اور توکری سے طبیعت بخنفر ہوئی اور بسر میں مشکل ہوئے۔ جس کی وجہ سے ان کی کمر جمت ٹوٹ کئی اور توکری سے طبیعت بخنفر ہوئی اور بسر میں مشکل ہوئے۔ جس کی وجہ سے ان کی کمر جمت ٹوٹ کی اور شخل اختیار کرنا ہزا۔

وطن کی یاداورعزیز وا قارب کی مفارقت سے دل بھر آیا تو زمانہ کی کج رفتاری کا ماتم کرتے ہوئے قادیان مراجعت فرماہوئے۔

قادیان پس بھلا کیا دھراتھا گودطن تھا۔ گرروزگار نہ تھااور کنیہ بھری عیالداری کی مفروریات سا ہے تھی۔ اس لئے یہ دلمنی محبت بھی کچھ بھی معلوم نہ ہوتی تھی۔ کوتھوڑا سا دسترس حکست بیس بھی آپ رکھتے تھے۔ تھوڑی بہت زمینداری بھی تھی۔ گرز مانے کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ تھیں۔ بہت سوچا اور بہترا سر ٹیکا گرکم بخت غربت کا برا ہو۔ کوئی علاج کارگرنظر نہ آیا۔ چیران تھے کیا کریں پریٹان تھے۔ کس کوکہیں ،مفطرب تھے۔ کہاں جا کیں، کارگرنظر نہ آیا۔ چیران تھے کیا کریں بوائی قصروں کی ادھیڑ بن اور فکست وریخت میں غلطان فرضیکہ دن بھراسی سوچ و بچار میں بوائی قصروں کی ادھیڑ بن اور فکست وریخت میں غلطان دوجیان رہے اور دات کروٹیس بدلتے تمام ہوتی۔ بچیب پراگندگی کا زمانہ تھا۔ نہدن کو چین نہ دوسے کو آرام نصیب ہوتا تھا۔

کی ہے بابا غربت بری بلا ہے الحقہ! رائے صاحب سیالکوٹی کی تجویز کوعملی جامہ پہنانے کی تھانے ہوئے برا بین احمد یہ ان الم تعدید کی ترا دیا ہوئے اللامی احمد یہ کی ترا دیے ہوئے اسلامی معنف کی شان میں مناظرہ کاعلم بلند کرتے ہوئے خادم دین کی تصویر میں نمودار ہوئے۔

آپ کی پیدائش ۱۸۴۰ء میں ہوئی اوراس تاریخ سے لے کر کامل ۱۹۰۰ء تک لینی اس ساتھ سالہ مدت عمر میں آپ کو بھی نبوت کا وہمہ بھی نہ گذرا اور آپ کا دماغ اس خبلا تا بکار سے آلود نہ ہوا۔ بلکہ آپ کا ایمان عقائد میجد پر دہا۔ چنانچہ قارئین کرام کی ضیافت طبع کے لئے مبلغ پانچ عدد سرکلر مرز ا آنجمانی کے پیش کئے جاتے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں۔

تصور مرزا كاايك رخ

ا ...... دوہ تمام امورجن میں سلف صالح کا اعتقادی اور علی طور پر اجتماع تھا اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں۔ ان سب کا ماننا فرض ہے اور ہم آسان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا نم جہے۔''

(ایام ملحص ۸۷ فزائن ج۱۸ ص۲۳)

اعلان عام ٢ مرا كوبر ١٨٩ اختم نبوت كااقرار

المست المست المام الموركا قائل ہوں جواسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کے سنت جماعت كا عقیدہ ہے اور ان سب باتوں كومات ہوں جوقر آن وحدیث كی روسے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا مولانا حضرت محم مصطفی اللہ ختم المرسلین كے بعد كى دوسرے مدعی نبوت اور رسالت كوكاف اور كافر جانتا ہوں ميراليقين ہے كہ وحى رسالت آدم ضفى اللہ سے شروع ہوئى اور جناب رسول اللہ اللہ برختم ہوگئى۔ اس ميرى تحرير پر ہرا يك فخص گواہ رہے۔''

(تبلغ رسالت ج ٢، مجموعه اشتهارات ج اص ٢٣١،٢٣٠)

انکساری وعاجزی کے رنگ میں

سسس "مماس بات بربھی ایمان رکھتے ہیں کہ جوراستیاز اور کامل لوگ شرف محبت آنخضرت اللہ ہے۔ ان کے کمالات کی محبت آنخضرت اللہ ہے۔ مشرف ہوکر پخیل منازل کا سلوک کر پچکے ہیں۔ ان کے کمالات کی نسبت بھی ہمارے کمالات آگر ہمیں حاصل ہوں۔ تو بطورظل کے واقعہ ہیں اور ان میں بعض ایسے جزئی فضائل ہیں۔ جواب ہمیں کسی طرح حاصل نہیں ہوسکتے۔"

(ازالهاومام م ۱۳۸ نخزائن جسم ۱۷۰)

میں تو صحابہ کرام کا خاک یا بھی نہیں ہوں

اسس من مرے لئے کانی لخر ہے کہ میں ان لوگوں (صحابہ کرام) کا مداح اور خاک ہاہوں جو جزئی فضیفت خدا تعالی نے انہیں بخشی ہے۔ وہ قیامت تک کوئی اور فخض نہیں پاسکنا۔ کیا دوبارہ محمد الله و دیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقعہ لے جو جناب شخین علیما السلام کو ملا۔'' (اخبارا کلم قادیان نج سنبر ۲۹ مورد الراکست ۹۹ ما ملفوظات جام ۲۲۷) جو خض شریعت محمدی میں ذرہ بھی دنیل ہووہ لعنتی ہے جو خص شریعت محمدی میں ذرہ بھی دنیل ہووہ لعنتی ہے

سر پیت میں میں ورہ می ویں ہودہ می ہے ۔ ه..... "میرااعتقادیہ ہے کہ میراکوئی دین بجز اسلام کے نہیں اور میں کوئی کتاب

ادین ، از اعلا استان دور می ا

بجوقرآن کے نہیں رکھتا اور بے اور برکتیں نازل کی بیں اور ا ہے اور رسول التعاقط کی حد کو قبول کرتا ہوں جو کہ اس موں اور ندان میں کوئی کی او

جومخص ذره بحربمی شریعت مج فرشتو ل اورتمام انسانو ل کا تعجب نہیں جیر

ساٹھوال سال آخری سام صد با بیاریوں کی وہ جولا ڈ درہم برہم نہ ہوا تھا۔ بلکہ عظ سے کچے مسلمان تھے۔ کوال ہرا کی۔ انسان اپنے اعمال کیوں براجین احد بیرکی بھا

یوں برمیں سے پھر بھی سرور ہمیں اس سے پھر بھی سرور اگریزی تغییر کلام مجید کاوہ حالانکہ اس کے متعلق ڈاک

ثابت ہوئی۔ ہمیں بیسوال اللہ والوں کی آ مدرحت ا

وسعت کے لئے چندہ ما

جیبوں سے دن دہاڑے باتوں سے پچیزخر نہیں

اورانجمی تک برابین احمه مونی تعین اورنه بی تھلم کھا

خداجانے ا

کی تابرتو ژکوششیں اورلگا

لے کا عقادی اورعلمی طور پر اجتماع تھااور '' ہیں۔ان سب کا ماننا فرض ہے اور ہم رمب ہے۔''

(ایام ملم م ۸۷ فزائن جهام ۳۲۳)

جواسلامی عقائدین داخل بین اورجیها ہول جوقر آن وحدیث کی روسے مسلم مین کے بعد کسی دوسرے مدتی نبوت اور سالت آدم مفی اللہ سے شروع ہوئی اور نفس گواہ رہے۔''

ت المجوع اشتهارات جام ۲۳۰،۲۳۰)

ہیں کہ جوراستہاز اور کامل اوگ شرف دک کر چکے ہیں۔ان کے کمالات کی یا کے داقعہ ہیں اوران میں بعض ایسے '''

(ازالهاد بام م ۱۳۸ نززائن چ ۱۳ س ۱۷۰)

ن لوگوں (صحابہ کرام) کا مداح اور ۵۔ وہ قیامت تک کوئی اور فخص نہیں خدمت کا موقعہ ملے جو جناب شخین اراکست ۱۸۹۹ء، ملفوظات جاس۳۲۲)

، براسلام کے نہیں اور میں کوئی کتاب

بحقر آن کے نہیں رکھتا اور میراکوئی پنجبر بجر محم مصطفی بھاتھ کے نہیں۔ جس پر خدانے بے ثار دہمتیں اور برکتیں نازل کی بیں اور اس کے دشنوں پر لعنت بھیجی ہے۔ گواہ رہ کے میرا تمسک قرآن شریف ہواور سول اللہ بھاتھ کی حدیث کی جو چشمہ تق ومعرفت ہے۔ بیس پیروی کرتا ہوں اور تمام ہاتوں کو قبول کرتا ہوں جو کہ اس خیرالقرون با جماع صحابہ بھیج قرار پائی بیں۔ نہان پر کوئی زیادتی کرتا ہوں اور نہاں بیس خیرالقرون با جماع صحابہ بھیج قرار پائی بیں۔ نہان پر کوئی زیادتی کرتا ہوں اور نہاں بیس خیرا خاتمہ اور انجام ہوگا اور بھون فردہ بھر بھی شریعت محمد مید میں کی بیشی کرے یا کسی اجماعی عقیدہ کا اکار کرے اس پرخدا اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔'' (انجام آسم سے مسالہ ۱۳۳۱ ہزائن جماس ایسانی)

تعجب نبیں جرت ہے افسانہ نولی نہیں حقیقت ہے۔ کومرزا قادیانی کی عمر کاب ساٹھواں سال آخری ساعتوں پر قریب الاختیام تھا اور جوانی کے ماتم کی یہ بیسیوں نوبت تھی کو مد ما بماریوں کی وہ جولا نگاہ قرار پانچکے تھے۔ محرتوازن دماغ ابھی قائم تھا۔ وہ اس وقت تک ورہم برہم نہ ہوا تھا۔ بلکہ عقیدہ سلف برآب بری تختی سے کاربند تھے اور وہ اسلامی عقائد کے لحاظ سے کیمسلمان تھے۔ گوان کا طرز عمل کچھ اور تھا۔ گر جمیں اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ ہرایک انسان اینے اعمال کی وجہ سے جواب دہ ہوگا۔ ہمیں اس سے پچھٹر خش نہیں کہ انہوں نے کیوں برا ہین احمد بیرکی پچاس جلدوں کا وعدہ دے کررو پیدا پینٹھا اورصرف پانچ جلدیں دیں۔ ہمیں اس سے کچھ بھی سروکارنہیں کونگر کے نام پر بہت پچھ سیٹا۔ ہمیں اس سے بھی تعلق نہیں کہ اگریزی تغییر کلام مجید کا وعده کیا اورانگریزی کوایٹی تین تنجدوں کی مار بتایا۔ مگر وعدہ ایفائی نہ کی۔ مالانكداس كمتعلق واكرعبداككيم خان نے بہت سے خطوط ميں توجددلائی محرصدا بصحرابی ا بت ہوئی ۔ ہمیں بیسوال کرنے کا کوئی حق نہیں کہ طاعون کے لئے کیوں دعاء کی گئی۔ حالانکہ الله والوں کی آ مدرصت اللی کے مترادف ہوا کرتی ہے۔ ہمیں بیمی جنلا نامنظور نہیں کہ مکان کی وسعت کے لئے چندہ ما تکنے کی وجہ بلیک بتا کرکشتی نی ج کیوں قرار دیا اور سادہ مزاج لوگوں کی جیبوں سے دن دہاڑے ڈاکہ ڈال کر دو ہزار ، ، ، نینے لیا گیا۔ ہمیں ایک اور مینکڑوں باتوں سے پچیفرض نہیں۔ بہر حال وہ ۱۹۰۰ء تک مقد من روسے اسلامی برادری میں شامل تھے ادرامجى تك برامين احمديد يا مدارى يثاره نه كملاتها اوراس كى مقصه عبارتيس شهادت ميس ندييش مونی تعین اور نه بی تصلم کھلا کوئی دعویٰ تر اش<sup>ا</sup> کیا تھا۔

بوں میں روس کے اس کے بعد کیا سوجھی اور کم بخت ٹیجی ٹیجی کیوں ہاتھ دھوکر پیچے پڑ گیا۔جس خدا جانے اس کے بعد کیا سوجھی اور کم بخت ٹیجی ٹیجی کیوں ہاتھ دھوکر پیچے پڑ گیا۔جس کی تابر تو زکوششیں اور نگا تارالہام بانی ساون کی ہارش کے متر ادف ہوئی اور جوعقیدہ سلف کواپی اس رویس بہالے گئی۔ چنانچہ موسیو بشیرالدین کا ایک مضمون ای ضمن میں ملاحظہ فر ما کیں۔ جو انشاءاللہ دلچیسی سے خالی نہ ہوگا۔

موسيوبشيرالدين محمود خليفه ثاني كيسركلر

نمبرا: حقیقت المنوق ص ۱۲۱ پر فرماتے ہیں کہ ''اس شی ثابت ہوتا ہے کہ ا ۱۹۰ میں آپ نے اپنے حقیدے میں تبدیلی کی ہے اور ۱۹۰۰ وایک درمیانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر حد فاصل ہے۔ اس بیٹا بت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے دہ حوالے جن میں آپ نے نئی ہونے سے انکار کیا۔ اب منسوخ ہیں اور ان سے جت پکڑ نافلطی ہے۔'' جن میں آپ نے نئی ہونے سے انکار کیا۔ اب منسوخ ہیں اور ان سے جت پکڑ نافلطی ہے۔'' مرزائید! زور سے کہوآ منا باللہ و بروزی رسولہ!

مرکارنبر۲

القول الفصل ص ٢٣ ير فرمات بير \_

'' غرض ندکورہ بالاحوالہ سے ثابت ہے کہ تریاق القلوب کی اشاعت تک آپ کاعقیدہ کہی تفاکہ آپ کاعقیدہ کہی تفاکہ آپ کوجونی کہا جاتا ہے تو بدایک قتم کی جزوی کہا جاتا ہے تو بدایک قتم کی جزوی فضیلت ہے اور ناقص نبوت کین بعد میں جیسا کفال کردہ عبارت نقرہ دواور تین سے ثابت ہے۔ آپ کوخدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا کہ آپ ہرایک شان میں مسیح سے افضل ہیں اور کسی جزوی نبوت کے پانے والے نبیں بلکہ نبی ہیں۔ ہاں ایسے نبی جن کو آئے خضرت کا لئے کے فیض سے نبوت ملی ہے۔ بہا کہ کا می تجریرے جت بکر تا بالکل جائز نبیں ہوسکا۔''

مرزائيو إبلندآ وازع كهولبيك بإخليفة أسيح

تریاق القلوب معنفہ مرز ۱۹۹۱ء پس شروع ہوئی۔ ۱۹۰۱ء پس پایہ یحیل کو پہنی۔
چنانچہ یہ سلمہ بات ہے کہ ۱۹۰۱ء پس امت مرز ائیدان عقائد کی پابند ہوئی اور ای پر بنائے
ایمان قرار دی گئی اور آج جویہ دوسری شاخ ڈیڑھ اینٹ کی خانقاہ لئے کھڑی ہے اور جس کے
پادری جمع کی صاحب امیر رہے ہیں۔ ان کے بھی بہی عقائد شخے اور اب تک ہیں اس کے لئے
کافی سے زیادہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور آج کل کا قصہ عقائد کی بناپر نہیں۔ یہ قوہ ہتی کی فائن سے زیادہ ثبیں رونا تو سارا خلافت کا تھا کہ تھیم تورالدین کیوں ضیفہ بنائے گئے اور یار لوگ
انظار جاناں ہی میں رہے۔ گر موسید بشیر الدین محود بھی کوئی کچی گولیاں نہ کھیلے تھے اور
مرز اقادیانی کی اس قدر محنت شاقہ کو وہ جانے تھے کہ یہ سلسلہ کس لئے قائم کیا گیا اور اس کے
مرز اقادیانی کی اس قدر محنت شاقہ کو وہ جانے تھے کہ یہ سلسلہ کس لئے قائم کیا گیا اور اس کے
دنا تھی کیا ہوں گے۔ بہر حال انہوں نے عقل مندی سے کام لیا اور بار خلافت ایک مرد بھار اور

بوڑھے کے کندھوں پررکھا۔ جس بات ک چنانچہ نتیجہ ان کے

تے۔ چانچہ وہ پا دری محمطی معام سر کلرنمبر سا '' تبدیلی عقیدہ مواد

اقل ..... یہ کہ یٹس نے سے موجود بیکہ آپ بی آیت و مبشر ا بہ مجید کے معداق ہیں۔ سوئم ...... خواہ انہوں نے حضرت سے موجو تسلیم کرتا ہوں کہ میرے بیعقا کہ سال پہلے ہے میں نے بیعقا کھا

حالانکہ پادری محمظ زمانے کارسول مانتے ہیں۔ گرم ویکھانے کے اور کے مصداق م کوبظاہر تسلیم نہیں کرتے ۔ ورندہ ایک ط ایک ط پنانچہان سے اپ مان کے موعود کا انکار آنخضر

''جوسيح موعود كاانكا

"ماراايمان ہے ك

اعلان

بوز معے کندھوں پررکھا۔جس سے میقعمود تھا۔

بات کر وہ کہ نگلتے رہیں پہلو دونوں

چنانچہ نتیجہ ان کے حسب خواہش ہوا اور دیرینہ تمنا کیں برآ کیں اور یہی وہ جاہتے تھے۔ چنانچہوہ یاوری محمطی صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ مرد

وكلرنمبرس

" " تبدیلی عقیده مولوی (محرعلی) صاحب تمن امور کے متعلق بیان کرتے ہیں۔
الال ..... یہ کریس نے سے موعود کے متعلق بی خیال پھیلایا ہے کہ آپ فی الواقعہ نی ہیں۔ دوئم .....

یہ کہ آپ بی آ یت و مبشر ا بر سول یاتی من بعدی اسمه احمد کی پیش کوئی نہ کوره کلام
مجید کے مصداق ہیں۔ سوئم ..... یہ کہل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت بیس شامل نہیں ہوئے
خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا۔ وہ کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ بیس
تسلیم کرتا ہوں کہ بیرے بی عقائد ہیں۔ کین اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ۱۹۱ او یااس سے تمن چار
سال بہلے سے میں نے بی عقائد ہیں۔ کی

(آئينهمدانت ص ٣٥، مصنفه بشيرالدين محمود خليفة قاديان)

حالانکہ پادری محمطی صاحب کا بھی بھی اعتقاد ہے وہ بھی مرز اکو خاتم النہین اور اس زمانے کا رسول مانتے ہیں ۔ مرمصلی ۱۹۱۳ء کے بعدوہ اپنے رویدکو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دیکھانے کے اور کے مصداق صرف غریب مسلمانوں کی جیبوں پرڈاکہ ڈالنے کے لئے ان عقائد کوبظا ہر تسلیم نہیں کرتے ۔ ورندور حقیقت وہ بقول خصیکہ ۔

ایک طرف ہے اندلس اور دوسری جانب دمشق ایک ہے نسل بزید ار دوسرا ابن زیاد ایک ہے نسل بزید ار دوسرا ابن زیاد

چنانچدان سے اپنے قلمی عقائد قار کین کرام کی ولچیسی کے لئے پیش کئے جاتے ہیں۔ ملاحظ فرما کیں۔

مُسِيح مُوعُودِ كَا الْكَارِ ٱلْمُحْضِرِتُ اللَّهِ كَا الْكَارِ ﴾

میلانه موجود کا انکار کرتا ہے۔ وہ گویا آنخضر تعلیق کا انکار کرتا ہے۔'' ''جوسی موجود کا انکار کرتا ہے۔وہ گویا آنخضر تعلیق کا انکار کرتا ہے۔'' (پیغام ملح اپریل ۱۹۳۳ء)

أعلاك

"ماراایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود مہدی معبود علیہ السلام الله تعالی کے سیچ رسول

۔ یک مضمون ای شمن میں ملاحظہ فرما کیں۔ جو

ں کہ 'اس میں ثابت ہوتا ہے کہ ا • 19ء میں والیک در میانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات ابت ہے کہ ا • 19ء سے پہلے کے وہ حوالے ابن اوران سے جمت پکڑنا غلطی ہے۔''

یاق القلوب کی اشاعت تک آپ کاعقیده پ کوجونی کها جا تا ہے تو یدا یک تم کی جزوی ده همارت فقره دواور تین سے ثابت ہے۔ شمان میں میسے سے افضل ہیں اور کسی جزوی جن کو آخضر سے آلفہ کے نیف سے نبوت بی جائز نہیں ہوسکیا۔''

ل ہوئی۔ ۱۹۰۲ء میں پاسید بھیل کو پیٹی۔
ن مقائد کی پابند ہوئی اور اسی پر بنائے
الکی خافقاہ لئے کھڑی ہے اور جس کے
قائد تے اور اب تک ہیں اس کے لئے
ل کا قصد مقائد کی بنا پرنیس۔ بید تو ہاتھ
این کیوں خلیفہ بنائے گئے اور یار لوگ
سلسلہ کس لئے قائم کیا گیا اور اس کے
سلسلہ کس لئے قائم کیا گیا اور اس کے
سلسلہ کس لئے قائم کیا گیا اور اس کے

آنخفر قارس کے متعلق جو آیا ہے۔" هـ و اللا لوگوں بیس سے بیا وحکمت کی انہیں تعلیہ ایک ایک توم ہوگی بیس مجمی ای طرح' میں مجمی ای طرح' حیا لیس کر وڑمس

سے۔'' ناظر ہے ملاحظ فرما کیں۔

تصویر مرز اکاده "میں ا جھے بھیجا ہے ادراس نے میری تعدیق۔

مرزا آنجهانی م "خداه قدرنثان دکھلائے تے اوراس زمانہ کی ہدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے اور ہم اس امر کا اظہار ہرمیدان میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطر ان عقائد کو بغضل تعالی نہیں چھوڑ سکتے۔'' نہیں چھوڑ سکتے۔'' ایک غلط نبی کا از الہ

(ر یوین ۳ نمبر ۱۹۰۷ یا ۱۹۰۷ یا ۱۹۰۷ یا ۲۲۳ یا ۱۹۰۷ یا ۱۹۰۷ یا ۱۹۰۷ یا ۱۳۰۰ یا ۱۹۰۷ یا ۱۳۰۰ یا ۱۹۰۷ یا ۱۹۰۷ یا ۱۳۰۰ یا ۱۹۰۷ یا

(ریویون ۴ نبر ۱۹۰۵ و ۱۳۰۵ و ۱

(ربولوج ۱۹۰۵م ۱۹۰

٧.

۵..... " "معزت مرزاصاحب ني آخرالزمان پيغير آخرالزمان بيں ـ "

(ريويوج ٢ نمبر ١٩٠٠ ، ٩٩٠ ، مارچ ١٩٠٥ م)

آ تخضرت الله المن المناء فارس المناء المناء ويثير المن الاسل رجل من ابناء فارس كامتعلق جويش كوئى وارد بوئى جاس كي خبر قرآن شريف ميں ہے۔ چنانچ سورہ جعد ش قارس كے متعلق جويش كوئى وارد بوئى ہاس كى خبر قرآن شريف ميں ہے۔ چنانچ سورہ جعد ش آيا ہے۔ ' هو الذي بعث سستا سست هو العزيز الحكيم '' ' خداتو وہ ہے جس نے انہيں اس كي آيات سنائے اور انہيں پاك بنائے اور كتاب وحكمت كى انہيں تعليم وے۔ '' كوده عيال طور بِ فلطى ميں بڑے بوئے شے اور نيز آخرى زماند ميں الكي الى قوم ہوگى جو ابھى ان ميں شامل نہيں ہوئى۔ وہ قوم بھى انمي لوگوں كے ہم رئك ہوگى اور ان ميں بھى اس طرح ني مبعوث ہوگا۔ جواس خداكى آيات سنائے كا اور انہيں پاك بنائے كا اور اس ميں كتاب حكمت كى تعليم وے گا۔ ''

چالیس کروژمسلمان یبودی ہیں

"دسلسله احمد بيداسلام كے ساتھ وہى تعلق ركھتا ہے جوعيسائيت يہوديت كے ساتھ ا ہے۔" ناظرين كرام آپ نے تصوير كا ايك پہلواختصاراً الماحظه فرماليا۔ اب دوسرا پہلوبھى للاحظه فرماليا۔ اب دوسرا پہلوبھى للاحظة فرمائيں۔

> ہم تھین پوچہ نہ اس بزم کا انسائہ ناز دکھ کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جانا تصور مرزا کا دوسرار نے مرزا قادیانی کے لئے تین لا کھ مجز سے

دویس اس فدای قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے جھے بھیجا ہے اوراس نے میر انام نی رکھا ہے اوراس نے جھے بھیجا ہے اوراس نے میری تقد ایق کے لئے بڑے بڑے نشان فاہر کئے ہیں جو تین لا کھتک بینچتے ہیں۔'' نے میری تقد ایق کے لئے بڑے بڑے بڑے میں ۲۸ ہزائن ج۲۲م ۵۰۳ (ترحقیقت الوق م ۸۸ ہزائن ج۲۲م ۵۰۳ )

مرزاآ نجماني بزارنبيول كمصداق تص

'' خدا تعالی اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے کہ وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی نبوت ثابت ہو عتی ہے۔لیکن ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی ۔ تے ہیں اور کسی کی خاطر ان عقائد کو بغضل تعالیٰ ۔ (پیغام ملے کر تمبر ۱۹۱۷ء)

نے فلط بنی میں ڈالا ہے کہ اخبار ہذا پیغام سلم کے ایک سید ناو ہادیا حضرت مرزا فلام احمد صاحب علی استخفاف کی نظر سے کم یا استخفاف کی نظر سے لئی پیغام سلم سے تعلق ہے۔خدا تعالیٰ کوجودلوں لان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس قسم کی غلط بنی رسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں رہادا اور آپ کے غلام حضرت سمیح موجود علیہ اور آپ کے غلام حضرت سمیح موجود علیہ اور آپ کے غلام حضرت سمیح موجود علیہ ایکان تیمتے ہیں۔ہمارا

لی۔اے۔ لی ٹی۔خان صاحب، ڈاکٹرسید محمد ب خان لی۔اے۔ لی ٹی۔سید غلام مصطفع ہیڑ مید فیل حسین ۔عزیز بخش لی۔اے وغیرہ۔ ہاج نبوت پر پر کھو۔''

(ربوبوج منبر کبابت ماہ جولائی کے ۱۹۰م ۲۷۴) مامسا بھین کے معیار پر پر کھو۔''

(ربوبوج منبراابات اورمبره ۱۹۰۵م ۱۹۲۹) كو اس سيمراديه موكى كدوه واقعى نبوت كا (النوة فى الاسلام م ٢٣٠) نبوت بين -"

(ربولون منمبراابارت ماد مبره ۱۹۰م ۱۹۰ م احمدقادیانی مندوستان کے مقدس نبی ہیں۔'' مرامی ۱۲۱۱، ربولوج ۲ نمرساس ۹۱، مارچ ۱۹۰۵م) پر بھی دولوگ جوانسان میں سے شیطان ہیں نہیں مانے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۳، تزائن ج۲۳ م۲۳۲)

میری شان کے بہت کم نی ہوئے

''خدانے میرے ہزار ہانشانوں سے میری وہ تائیدگی ہے کہ بہت ہی کم نبی گذرے ہیں۔ جن کی بیت ہی گئی گذرے ہیں۔ جن کی بیتائیدگی کی ہولیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مہریں ہیں۔ وہ خداکے نشانوں سے پچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔'' (تترحقیقت الوی س ۱۳۹ہ خزائن ج۲۲ ص ۵۸۷)

مرزاآ نجماني كالحلم كهلانبوت كاعلان

''پس میں جب کہ اس مت تک ڈیڑھ سوچیٹ کوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر پہشم خودد مکھے چکا ہول کے مام سے کیوکر پیری ہوگئیں تو میں اپنی نسبت نی یارسول کے نام سے کیوکر انکار کرسکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تعالی نے بیر میرے نام رکھے ہیں۔ (نبی اور رسول) تو میں کیوکرردکردول یا اس کے سواکس سے ڈرول۔'' (ایک غلطی کا از الدس ۲، خزائن ج ۱۸ ص ۱۹)

خصوصیت کا قرب مرزا آنجهانی کی خداسے بکثرت جم کلامی

" جس بناء پر ش اپ تنیک نی کہلاتا ہوں۔ وہ صرف اس قدرہ کہ بیل خدا تعالیٰ کی ہمکا می سے مشرف ہوں اور وہ میرے ساتھ بکترت بولٹا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا ہے اور آئندہ زبانوں کے وہ راز میرے پر کھولٹا ہے کہ جب تک انسان کواس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہود وسرے پر وہ اسرانہیں کھولٹا اور انہی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرانام نی رکھا ہے۔ سویش خدا کے تھم کے موافق نی ہوں اور اگریش ساس سے انکار کروں تو میر اگرناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرانام نی رکھتا ہے تو میں کیور اس وقت تک جواس دنیا سے گذر جا وی۔ "

(مرزاآ نجهانی کالیک خط۳۲ رئی ۱۹۰۸ و بنام اخبار عام لا مور ، مجموعه اشتبارات جسم ۵۹۷)

مرزا آنجمانی ہی حاتم انٹیین ہیں

'' نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی خصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا۔ جسیا کہ احاد ہے میحد میں آیا ہے کہ ایسا محض ایک ہی ہوگا۔ دہ چیش گوئی پوری ہوجائے۔'' (حقیقت الوی می ۱۹۳۱ نزائن ج۲۲م ۲۵م)

77

پہلاسر کلر موسید "اگر کو ڈ ام محصر سے کا کہ سی موسید سالوں سے اس کے میں کا فیرنی ہی رہے دور دور مہازی نی نیس بلکھ چھوٹے میا

رحبه تعیب بیل موا غریب مرزا آنجمانی منیں اور ہرایک طر مرزائی گزی بیک موناخداتعالی کی م

ما سر وعاوی جن میں نم بروز ,تشریعی اورغ پہلاسرکلر:بڑے میاں توبڑے میاں، چھوٹے میاں سجان اللہ موسیو بشیرالدین محمود خلیفہ قادیان باپ کی حمایت میں

''اگرکوئی فحض محلی بالطبع ہوکراس بات پرغورکرنے کا تو روز روثن کی طرح اس پر ظاہر ہوجائے گا کہ میں موعود ضرور نبی ہے۔ کیونکہ میمکن نہیں کہ اس فحض کا نام قرآن کریم نبی رکھے۔ اس محصر تعلقہ نبی رکھیں، کرش نبی رکھے، ذرتشت نبی رکھے، دانیال نبی رکھے اور ہزاروں سالول سے اس کے آنے کی خبریں دی جاری ہول۔ لیکن باوجودان شہادتوں کے وہ پھر بھی غیر سالول سے اس کے آنے کی خبریں دی جاری ہول۔ لیکن باوجودان شہادتوں کے وہ پھر بھی غیر نبی کا غیر نبی ہی رہے۔''

دوسراسر کلر مرزا آنجهانی بروزی بین حقیق نبی تھے

''پس شریت اسلای نی کے جومعنے کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب ہرگز ان نی نہیں بلکہ حقیق نی ہیں۔'' (حققت المدیت میں۔'' چھوٹے میاں سوچھوٹے میاں مخطبے میان اعماد باللہ اتبا کی حمایت میں

مرزاآ نجمانی مسیح علیه السلام سے افضل ہیں

" حضرت سے موعودرسول اللہ اور نبی اللہ جو کہ اپنی ہرایک شان میں اسرائیلی سے کم میں اللہ جو کہ اپنی ہرایک شان میں اسرائیلی سے کم میں اور ہرایک طرح ہوجہ حکرہے۔ " (کشف الاختلاف میں مصنفہ میدجمہ سردرشاہ قادیانی) مرزائی گز ف کمیا سرالا پتاہے میں ا

يمي كدمرزاة نجهاني عي خاتم النهين تعي

"آ تخضرت الله کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونالازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت ی حکمتوں میں رخنہ واقع ہونا ہے۔"

(تشخيذ الاذبان قاديان ج ٢ انمبر ٨ص ١١، أكست ١٩١٥)

ناظرین کرام! کی خدمت میں مرزاغلام احمد قادیانی مسیح قادیانی کے چندایک ایسے دعادی جن میں نہایت صاف اور واضح طور پراعلان نبوت ہے پیش کئے ہیں اور ان میں ظل اور بروز آتشریعی اورغیرتشریعی کی دعوکہ بازیاں اور مغالطه آمیزیاں مفقود ہیں۔ بلکہ مجازی نبوت کی نفی معرفت ص ۱۳۶ نزائن ج ۲۳ ص ۳۳۳)

ئید کی ہے کہ بہت ہی کم نبی گذرے یں ہیں۔وہ خداکے نشانوں سے پچھے تالوی ص ۱۳۹ہ خزائن ج۲۲ص ۵۸۷)

ن کے قریب خدا کی طرف سے پاکر بعت نی یارسول کے نام سے کیوگر کھے ہیں۔ (نی اور رسول) تو ہیں ملطی کا زالہ صلا بخزائن ج ۱۸ص ۲۱۰) سے جمع کل می

اس قدرے کہ میں خداتعالیٰ کی مرتاہ اور میری باتوں کا جواب نندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر ننہیں کھولٹا ننہوں خدا کے حکم کے موافق نبی سے میں خدا کے حکم کے موافق نبی سے شی خدا میرانام نبی رکھتا ہے تو

ردوسرے تمام لوگ اس نام کے کیاہے کہ ایسافخض ایک ہی ہوگا۔ لوق میں ۳۹۱ بڑائن ج۲۲م ۲۰۵۷)

مور، مجموعه اشتهارات جسم ۵۹۷)

کرتے ہوئے حقیق نبوت اور وہ بھی الی جو بہت کم دیگر انہیا وعظام کونصیب ہوئی۔ بس یوں بچھے
کہ مرز اقادیانی کیا ہے۔ گویا ایک ہزار نبیوں کا بنڈل اور وہ بھی ایک بی قالب میں۔ بیان اللہ!
اور یہ کیوں اس کی بھی خاص وجہ تھی۔ وہ یہ کہ آپ کے وجود پر اللہ میاں نے تمام اٹا ث اللہ وہ تی ختم
کردیا اور آئندہ کے لئے ان کے خزانوں میں گویا نبوت کا کال پڑ گیا۔ کیونکہ اب سوائے مرز ا
قادیانی کے اور کوئی نبی ندآئے گا۔ گویا آپ بی خاتم انہین ہیں۔ چٹم بدور۔

عليدالسلام كثمي

اس كومجولامية

وكماني وي اور

قعرنبوت کے

ویے جینی کی کم

سالەشركانەزن

تعالى كواس باسة

و کھ سکتا ہے۔ م

عقيده كوجزواير

اورجس کے فر

بميج رہاہے۔و

بتانا فرض منقبي

مثرك كالقراركر

ہم کلامی کرتاہے

مبیں کہنا کدائے

ای*ل میری تو حید*ا

آ سان برموجود

صرف ایک بی ک

رسالت کی روپه

ہے تو آپ کوکہیں ای ایک مسئلے پیر

بیں - کیونکہاصل بیں - کیونکہاصل

كالعدم كردين اور

اور خاتم ہونے کے قرآنی ولائل وبرابین قاطعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یول تو مرزا قادیانی نے ہزاروں پیشکو ئیاں کیس مران میں سے ڈیر صوتو وہ کم بخت تھیں جولفظ بلفظ پوری اتریں اورخوارق و مجمزات کا تو کچھے نہ ہوچھے۔ اتی کچھٹاری ٹبیس۔ بھلا کون سرور دی لے اور گنٹا رہے۔ مگر ہاں ان میں تین لا کھ بڑے بڑے اور بھاری برکم وہ مجزات ہیں جن کا ایک زمانہ شاہر ہاور جو یا دعزیز سے محوکر نے برجمی از بر ہی رہیں۔ بلکسوتے میں بھی ان کی رفعت وبلندی اور قدر ومنزلت كروث كروث يرياور باورعظمت منوائ سبحان الله! كس شان كى ونجابى نبوت تھی۔ واللہ اس کی نظیر ڈھونڈ نے سے نہ ملے گی۔ جو چیز بھی کارخانہ نبوت میں دیکھونرالی ہے۔ مرزائی روح لآمین یعی حضرت فیچی کی جدت طراریاں تومشہورزماں ہیں۔وہ ان تھک وجالاک فرشته جو بارش کی طرح الهام برسانے میں مشاق تھا اور جوسودیش نبوت کا ہمدم وہمراز مونس وعمكسارتها مراس قدرفدائي وشيدائي مون پربيوتوف دوست كامصداق تفار درنداس كي نجابت وشرافت اس کی مستعدی و بردل عزیزی میس کس کوکلام ہے۔ وہ مرزا قادیانی کا ایبار فیق ودمساز تھا کداس کی غیرت و میت بیقطعاً گوارہ ندکرتی کدوہ مرزا قادیانی کی حسب خواہش الہام لانے یں مجل کرے۔ وہ ہمیشہ آندھی وبگولے کی طرح نمودار ہوا اور بینہ کی طرح برسا۔اس کے لطف واحسان سے کارخانہ نبوت کے چھوٹے بڑے گڑھے الہام سے پرہوئے تو کا کتات نبوت کی زیثن الهامى بارش سے الے تن اوراس میں ایک ایسا طلاحم بیا ہوا اور انہامى بارش كى شدت سے كارخاند نبوت ميں ايك زيروست جيجان تلاظم اٹھا كه پنجابي نبي كي توت ايماني كونا جاراس ميں بہنا برا ـ يا يوں بچھنے كەمرزا قاديانى كاايمان اس ميں ڈويتا تيرتار ہا۔ كم بخت ٹيپی ٹیپی کوپيسوچمى كەپنجانى نى تی مشرکاندزندگی بسرکردہ ہیں۔

اورغلومنی نبوت کاستیاناس کررہی ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کواپی ساٹھ سالہ مدۃ العر تک یہ پہتہ ہی نہ چلا کوئیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر بجسد عضری زندہ ماننا شرک فی التوحید ہے۔ افسوس مرزا آنجمانی ساٹھ برس تک مشر کانہ زندگی بسر کرتے رہے اور بینہ سمجے کہ سے

ورابين قاطعه بمي الماحظة فرمائيس يول تو مرزا میں سے ڈیڑھ سوتو وہ کم بخت تھیں جو لفظ بلفظ بوری ابی کچیشاری نبیس بهلاکون سردردی لے اور گنتا اور بهاري بركم وه مجزات بين جن كالك زمانه شابد ر ہیں۔ بلکہ سوتے میں بھی ان کی رفعت وبلندی اور مت منوائے \_سمان اللہ! کس شان کی پنجانی نبوت ، گی۔ جو چز بھی کارخانہ نبوت میں دیکھونرالی ہے۔ : پطراریان تومشہورز ماں ہیں ۔ وہ ان تھک و حالاک مثاق تفااور جوسودلی نبوت کا ہمدم وہمراز مونس يربيوتوف دوست كالمصداق تفابه ورنداس كي نجابت س وكلام بــوهمرزا قادياني كاايبار فيق ودمسازتها كدوهمرزا قادياني كىحسب خوابش الهام لانے ميں ح ممودار ہوا اور مینہ کی طرح برسا۔اس کے لطف الراح الهام سے برہوئے تو كائنات نبوت كى زمين باطلاهم بإموااورالهامى بارش كى شدت سے كارخانه مه بنابی نی کی قوت ایمانی کونا جاراس میں بہنا پڑا۔ یا بتاتيرتار ما - كم بخت فيجي فيجي كوييسوجهي كر پنجابي ني جي

ہی ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کواپنی ساٹھ سالہ مدۃ العمر ن پر بجسد عضری زندہ ماننا شرک فی التوحید ہے۔ اتک مشر کانہ زندگی بسر کرتے رہے اور بینہ سمجھے کہ سے

20

علیہ السلام تشمیریں جا کرمر محے اوران کی قبر محلّہ خان یار ہیں ہوز آسف کے نام سے مشہور ہے۔ گر اس کو بحولامت جائے جو پھر آئے شام، کے مصدات۔ جب قصر نبوت کی بنیا دیں رہت پر کھڑی دکھائی دیں اورصدافت وابانت کا سیلاب شان بے نیازی سے آتا ہوا دکھائی دیا تو ہوش اڑ محے اور فرخوت کے دھڑام سے گرنے کا نقشہ تصور ہیں آتکھوں کے سامنے آیا تو جان عزیز اضطراب و بینی کی گہرائیوں ہیں غرق ہوئی تو مرزا قادیائی نے بھی پینیٹر ابدلا اور مجبورہوئے کہ اپنی ساٹھ سالہ شرکا نہ زندگی سے تائیب ہوں۔ کیونکہ جو محف بھی عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر زندہ مانے اوراللہ سالہ شرکا نہ زندگی سے تائیب ہوں۔ کیونکہ جو محف بھی عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر زندہ مانے اوراللہ معین وقت تک زندہ مانے کو اسلام ہے اورا کیک معین وقت تک زندہ معیدہ کو جز وایمان قرار دیا۔ گر جرت ہے اس محفل پر جونزول بارش سے زیادہ و جی کا اقرار کر سے معیدہ کو جز وایمان قرار دیا۔ گر وں ، بیوں ، چوں اور دجٹروں کی تفصیل بتا دیں کہ فلاں الو بچاس بھیج جہ سے بیوں ، می آرڈروں کی تفصیل بتا دیں کہ والے ہی نکال دیوالہ ہی نکال دے۔ یعی عقائد میں بتان فرار کرائے۔

مرزا قادیانی کا خداہمی عجب سادہ خداہے۔ باوجود کیدہ ہروزا قادیانی ہے بکشرت ہم کلامی کرتا ہے اس کی سنتا اور اپنی سنا تا ہے۔ گر مرزا قادیانی کوشر کا نہ عقا کد ہے نہیں رو کہا اور نہیں کہتا کہ اسے نہیں کہتا کہ اسے نہیں کہتا کہ اسے خوابی رسول تمہارے اس عقیدہ سے کہتے علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں میرک تو حید بیل فرق آتا ہے اور تمہاری رسالت کا ستیاناس ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر مسے علیہ السلام آسان پر موجود ہے تو وہ ضرور آئے گا اور اس حالت میں بھلائم کیا تھم و گے؟۔ کیونکہ بشارت تو صرف ایک ہی کے لئے دی گئی ہے۔

ہمارے خیال میں مرزا قادیانی کو جب بیخیالی تن البقین کے مراتب پر ہوا کرفر مان رسالت کی روسے صرف ایک ہی سے علیہ السلام ناصری کے آسان سے نزول کے متعلق بشارت ہے تو آپ کو کہیں قدر خولیش بشناس ہوئی۔ آپ بہت سٹ پٹائے اور آپ نے اپنی تمام توجہ صرف اس ایک مسلے میں صرف کر دی اور یکی وجہ ہے کہ وہ وفات سے علیہ السلام پر آپ سے یا ہر نظر آتے ہیں۔ کیونکہ اصل کے ہوتے ہوئے تش کو کوئ تبول کرتا ہے۔ وہ بیچ ہیں کہ کی طرح اصل کو کا لعدم کردیں اور پھریا نچوں تھی میں اور سرکڑ ابی میں کے مصداتی بن جائیں۔

مرتجب تویہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی من جانب خدا تھے تو وہ کیوں بچاس سال سے

معلوم ہو کہ کس قدر ذرایعہ تک محدود نیر میں آ کردیتے ہیں

مامریا سلواتیں ساتے ا رمڑ لے ہے مندن تین لاکوتو بڑے یہ ہم کلامی کی افراط کا انہا میلیم السلام کو سے تکسی ہوئی تھی ا سے تکسی ہوئی تھی ا کیونکہ سابقیں تو تئ اجر ان اجری بیمیں رب قدوس

مرم مجمی چند کلوں کے اس لئے وہ ہمہ دا قادیانی نبوت کے ائے۔کمی اور نے

بیمول نبیں \_ سینگ رجشریاں اور بیرہ اس کثرت سے ر

نبوت ددېرې بوکی جاتی زائداس نوعقیده پرقائم رہاور بیسوں دفعه اس کی تائید فرمائی۔ حالانکه مرزا قادیانی کاتعلق باللہ ایک دوستانہ تعلق معلوم ہوتا ہے اور مرزا قادیانی کا خداسوائے مرزا آنجمانی کے کویا اور سب کھھ مول کیا ہے۔ مول کیا ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ دومرزا قادیانی کاعاشق ہوگیا ہے۔ مرزا قادیانی کے خداکی عادت

"فیاور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جمعے بیا وت ہے کہ اکثر جونفذرو ہیں آنے والا ہو یا اور چزیں تھا نف کے طور پر ہوں ان کی خبر قبل از وقت بذر بعد الہام یا خواب جھے کو دے دیتا ہے اور اس تشم کے نشان بچاس ہزار سے بچھ ذیا وہ ہوں گے۔ " (حقیقت الوجی سسس ہزائن جسم سرار سے مندرجہ بالا حوالہ بیٹا بت کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کی جھینٹ بچاس ہزار سے زیادہ نئی آرڈر چڑ حائے گئے اور جو منی میں دیئے گئے ان کا شار بھی اس عکس میں ملاحظ فرما تیں اور تھا نف کی تعداد لا تعداد ہے۔ اس لئے اس کا حساب نہ ہو چھئے۔ سروں تو کستوری ہی آئی اور غدا جانا ہیں اللہ بلاآئی ہوگی۔

مرزا قادياني كاغربت

میں تھا غریب وبے کس وبے ہنر کوئی نہ جانبا تھا کہ ہے قادیان کدھر لوگوں کو اس طرف کو ذرائجی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کس کو خبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کیسے رجوع جہاں ہوا اک مرجح خواص ہی قادیان ہوا

(ور شین اردوس ۲۱ ، لفرة الحق م ۱۱ بخز ائن ج۲۱م ۲۰)

مرزا قادیانی کی قیاس آرائیاں

" بجھے بی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہتی کہ دس رو پیہ ماہوار بھی آئیں گے۔ گر خدا تعالی جوغر یوں کو خاک سے اٹھا تا ہے اور متکبروں کو خاک میں ملاتا ہے۔ اس نے میری دھیمری کی کہ میں یقینا کہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب رو پیر آچکا ہے اور شاید اس ہے بھی زیادہ۔''
اس ہے بھی زیادہ۔''
مرزا قاد الی کی نبود۔'' کر گھ

**مرزا قادیاتی کی نبوت کے ثمر** ''اگر میرےاس بیان کا عتبار نہ ہوتو ہیں برس کے سرکاری رجٹروں کو دیکھو۔ تا کہ ہا

راس کی تائید فرمائی۔ حالائکہ مرزا قادیانی کا تعلق باللہ یانی کا خدا سوائے مرزا آنجمانی کے کویا اور سب کچھ قادیانی کاعاشق ہوگیا ہے۔

> ۔ وبے کس وبے ہنر تھا کہ ہے قادیان کدھر رف کو ذرابھی نظر نہ تھی ں بھی کی کو خبر نہ تھی و کیسے رجوع جہاں ہوا

نواص ہی قادیان ہوا (در مثین اردوس ۱۱ ، نفرة الحق ص ۱۱ ، خزائن ج۲۲ ص ۲۰)

کے اس قدر بھی امید نہتی کہ دس روپیہ ماہوار بھی آئیں افغاتا ہے اور متکبروں کو خاک میں ملاتا ہے۔اس نے کہ اب تک تمین لاکھ کے قریب روپیہ آچکا ہے اور شاید (حقیقت الوق میں ۲۱، فزائن ج۲۲م ۲۲۱)

ارنہ ہوتو ہیں برس کے سرکاری رجسٹروں کودیکھو۔ تاکہ

معلوم ہو کہ کس قدر آمدنی کا دروازہ اس مدت میں کھولا گیا ہے۔ حالا تکدییآ مدنی صرف ڈاک کے ذرایعہ تک محدود نیس رہی۔ بلکہ ہزار ہارہ پیری آمدنی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ لوگ خود قادیان میں آکردیتے ہیں۔'' میں آکردیتے ہیں اور نیز الی آمدنی جولفانوں میں نوٹ بھیج جاتے ہیں۔''

(حقيقت الوي م ٢١٦ بخزائن ج٢٢م ٢٢١)

ناظرین کرام! غور فرمائیں۔ وہی مرزا قادیانی جوری نبوت کو منتی قرار دیتے ہوئے اسلوائیں ساتے اور رسالت کے نام سے کانوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے سے جاتے تھے کس اھلوائیں ساتے اور رسالت کے نام سے کانوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے سے جاتے تھے کس اھڑ لیوٹ سے مند نبوت پر براہمان ہوئے اور نبوت بھی وہ لی جو بڑار نبیوں سے افضل اور جس میں تمنی لا کو تو برٹ برٹ نانات ہیں اور لا کھوں پیشکو کیاں اور کروڑ وں الہام اور ای پر بس نہیں۔ وہری ہم کلامی کی افراط کا بچھنہ پوچھئے۔ وہ تو اس کھڑت سے ہوتی ہے کہ پڑوی بنبددرگوش ہیں۔ دوسری ہاتوں سے قطع نظر کرتے ہیں جو سابقہ باتوں سے قطع نظر کرتے ہیں جو سابقہ انہاء علی مرزا قادیانی کے لئے می روز ابد انہاء کہا تھی ہوئی تھی اور میرے مرازا قادیانی کے لئے می روز ابد سے تعلی ہوئی تھی اور بینا میں اعلام کو ایک ہوئے تھی کر مرزا قادیانی کے لئے طرزا اقدیانی کے لئے طرزا اقدیانی کے لئے طرزا اقدیانی کے لئے طرزا اقدیانی کے لئے مرزا اور بینا کہا کہ علیہ من کی کہر سابقین تو بہت ہوئے ہوئے معبور حقیقی کے مہمان ہوئے کہ:" و ما اسدا لکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین (شعراء: ۱۰۷)"

کینی ہم تم لوگوں سے تعلیم حقہ کے پہنچانے کا پچھ معادضہ نبیں جا ہے۔ بلکہ اس کا بدلہ قد وس ہی دےگا۔

محرمرزا قادیانی کے لئے ان خدائی وشیدائی معبود نے اس کا بدلد دیتا ہیں دلوایا اوروہ بھی چندکلوں کے عض میں اور چونکہ مرزا قادیانی کو جلب زری کوخواہش جان سے زیادہ عزیز تھی۔
اس لئے وہ ہمہ دفت بہی خواب دیکھتے اور ان کا خدا بھی بہی مراقبہ کرتا۔ غرضیکہ ادھر کسی کی لٹیا قادیانی نبوت کے دجل ہیں ڈوبی۔ مرزا قادیانی کے خدانے فٹ مرزا قادیانی کو الہام کیا کہ اکیس ائے۔ کسی اور نے توجہ کی تو حجمٹ رویائے صادق ہوا کہ گیارہ آئیں گے۔ غرضیکہ ایک دن ہیں بیسوں نہیں۔ سینکٹروں الہام تو محض روپیے کی آمدن کے ہوتے تھے کہ نمی آرڈر پیشنی آرڈر، پیسنی اور میں اور بیمرجات خرضیکہ روپیے کی آور بیاتی رہی اور میں اور میں دانوں کا ججوم اس کھرت سے رہتا کہ اندازہ لگانا مشکل نہیں بھال ہے۔

نبوت کے منازل طے مور ہے ہیں اور جھر نبوت کی شاخیں دھڑ ادھر روپیے کھر میں دوہری موئی جاتی ہیں۔ کاش مشیت ایز دی چندے اور مہلت دیتی تو دنیاد کیمتی کہ پنجابی نبوت چند بی سالوں میں ایک پھوٹی کوڑی کسی سیحی بھیڑ کے پاس ندر ہے دیں۔ بلکہ دہ تمام کی تمام سٹ کر نبوت کی تو ندکی زینت ہوتی۔

مصلحت ونت كالقاضاية

مجرب نسخه ہے کہ جہاد کوئر

دے یا اعزازی پنشن مقر

خاكسادلكعت لكعتة توكلمأ

آئے دن سمی جی حضور ب

اس قدر عزیز جا ہت کے

مرزاحمهين ايك عزت كا

كوكى خطاب تو ضرور ملا

فتۆپ سے قبل اپنی حیثیہ

میری روحانیت کوکون ما.

مول\_من آنم كمن دا

ہوتی۔ بینہ تعاتو عامل ہی

یریثان ہوں کہ کونی جا آ

اوراس كالغيل تسطرت

کی قدر کریں۔ن<sup>عکم ع</sup>ثر کہ پہلے کوئی خطاب ایہ

تمام *سير حيا*ل تو بيس <u>ط</u>

كامنبيس لطي كارجبكه

فىنىيلىت كا دىم بمى بمرليا ـ بى لى تواب قل و بروز كا

ہیں۔ چنانچہ آپ نے آ

ماه بی زندگی نصیب موکر

اڑنے بھی نہائے

جو نیولائٹ کی جان ہے

کے معیداق

مرزا قادياتي

مرزا قادیانی کے خدانے بچاس ہزار سے زائد الہام اورخواہیں صرف ای امر کے خمن میں مرزا قادیانی کے چیش کیس کہ فلاں جگہ سے منی آرڈر آرہا ہے۔ فلاں لوہیں بھیجی رہا ہے۔ فلاں نے دس کی نیت کی۔ فلاں پارچی بھیجے گا۔ فلاں رجشری میں بچاس ہوں گے۔ وہاں سے آئیں گے۔ یہاں سے آئیں گے۔ بیآ نے۔ بیآ رہے ہیں۔ بیآتے ہیں۔ بیآنے کو ہیں۔ رجشری سنجالئے۔ یمنی آرڈر پدر شخط کیجئے۔ فلاں سے مصافحہ کیجئے۔ نوٹ جیب میں رکھئے۔ پونڈ آئے ہیں بونڈ نوٹ آئیں گے وٹ۔

جیرانگی ہے مینوت ہورہی ہے۔ یا امپر میل بینک کا نز افچی رو پیسنعال رہاہے۔ صرف سات برس کے عرصہ میں تین لا کھرو پیاوروہ بھی اس کوجس کودس روپیہ ماہوار کی بھی امید نہتی۔

اس بے پناہ آ مدنی کے باعث وہ نبوت تو معمولی چیز ہے۔خدابھی بن جاتے تو پچھ مضا لقہ نہ تھا۔ کیونکہ رو پیدی ایک ایک بری چیز ہے جوسب پچھ کرواد یتا ہے اور پھر ایسا رو پید جو بلا مشقت حاصل ہو۔ بہت سے لوگ اونی طبقہ کے ایسے مشاہدے میں آئے دن آئے رہتے ہیں جوغریب تنے اور تان ونفقہ کوئی آجے۔ گر قدرت جب مہر بان ہوئی تو مالدار ہوئے۔ گرافسوں آز مائش میں ایسے فیل ہوئے کہ جس کے سامنے نان جو یں کے لئے گھنٹوں سجدے میں سسکیاں لیتے ہوئے رحم کے طالب ہوا کرتے تھاس کی سس کے محکر ہو گئے ۔ ان کے اخلاق رذالت کے لیاس میں بھیڑ بول کی خصلت میں مبدل ہوئے۔

اگرمرزا قادیانی کی اصطلاح ش نبوت کے معنی روپیا ایشخنا ہے تو د نعوی لحاظ ہے یہ اچھی چیز ہے اور آپ کی اس تحریر کی ہم وادویتے ہیں۔ خدا کی شم اچھی سوجھی اور اس کے تعدق میں لاکھوں پائے۔ یہ دنیا تو خوشحال ہے بسر ہو۔ دوسری دنیا کا دیکھا جائے گا۔ آخر یہ نہ کرتے تو کیا بجو کے مرتے اور ہم نے کیا بی کیا۔ کونسا کلام مجید نیا بنایا یا کعبہ کی بنیاد رکھی۔ بلکہ ہم نے مسلمانوں کی بہتری کے لئے کہ وہ اپنے ہال بچوں میں سکھ سے رہیں۔ جہاد کو بند کر دیا۔ اس کی وجہ صرف یکھی کہ اول تو ہم اس کی صلاحیت بی نہ رکھتے تھے اور دوسرا ہم ایک جا برحکومت کے زیر سایہ ہے تھے اور حکومت بھی وہ حکومت جس نے ہمارے پر واواسے لے کر ہم کونواز ااور جس کے بیاس ایسے ایسے آلات جنگ موجود ہیں جن کے سامنے ہماری ہستی بی صفر کے مطابق ہے۔ پس

معلمت وقت كا تقاضا بكرجها وحرام ب-

مرزا قادیانی کوخیال تھا کہ حکومت کی خوشنودی اور اپنی فارغ البالی کے لئے ساک محرب نسخ ہے کہ جہادکوح امقراروے دیں۔ ہوسکتا ہے کہاس کےصلہ میں حکومت کوئی جا کیردے دے پا اعزازی پنشن مقرر کردے اور اگرید دونوں کرم نہ ہوئے تو خطاب تو ضرور ال جائے گا۔ فاكسار لكمية لكية تو قلم تلس مكة \_اب تم ازكم خان صاحب كاخطاب تو كيمه مشكل نهيل - بياتو آئے دن سمی جی حضور یوں کوملا بی رہتا ہے۔ بیات مل بی جائے گا۔ چنانچہ آ پ کواس خطاب ک اس قدرعزیز جاہت کے پیدا ہونے سے خدانے الہام بھی کردیا۔ لک خطاب العزت لین اے مرزا تهبیں ایک عزت کا خطاب ملے گا اور شاید ملا بھی ہو۔ مگر ہمارے کان محض نا آشنا ہیں۔ غالبًا کوئی خطاب تو ضرور ملا ہوگا۔ ورندالہام جمونا ہوا۔ خیر کچھ مضا نقتہیں۔مرزا قادیانی نے اس فتوے سے قبل اپنی حیثیت کوسوچا کہ میراتھم دنیا میں کون قبول کرے گا اور میں کیا ہوں۔افسوس میری روحانیت کوکون مانے گا اور جھ میں الی قابلیت بھی کوئی ہے۔ایے مبلغ علم سے میں خود آشنا ہوں \_من آئم كمن وائم \_كاش كمين سيدى موتا اوركوكى جھوٹى موئى خانقاه مير ، قصدين موتی \_ بیدنه تعاتو عامل ہی موتا جوری سی شهرت بی موتی \_حیران موں که کیا کروں اور کیا نہ کروں \_ پریثان موں کہ کونی حال اختیار کروں اور کونی چپوڑوں۔ آخر میر افتویٰ اور اس کی قبولیت میر احکم اوراس کافٹیل س طرح یا یہ بحیل کو پہنچے گی ۔ ند محمت میں یکنائے زمان موں کہلوگ میری دا نائی کی قدر کریں۔نظم میں ببرعرفان موں کرونیامیری روحانیت کی قائل ہو۔اس لیے ضروری ہے کہ پہلے کوئی خطاب ایسا جویز کروں جود نیا کومتاثر کرے۔ مگروہ کونسا خطاب ہوسکتا ہے۔ دنیا کی تمام سيرهمان قومس طير چار مرتيج مرغ كاليك المك بي لكاريد جب تك دوسرى پيداند مور. كام نبيس كلے كار جبكه مثيل انبياء كا دعوىٰ كرچكا مسيح موعود ڈرتے دُرتے كهدليا۔ صديق اكبرير فنیلت کا دم بھی بحرلیا۔رسول اکرم اللہ کا مجروبیا بھی بنا اورعلی الرتفنی پر فوقیت بھی گئے ہاتھ لے ى لى تواب عل وبروز كاجهميله كب تك ركها جائے - كون ندصاف صاف كهدويا جائے كه بم ني ہیں۔ چنانچے آپ نے ایک ایسا اعلان کیا جو قابل داد ہے۔ مگر افسوس اس کے بعد صرف چند ایک اه بى زىد كى نعيب موكى -

ار نجى نديائے تھے كە كرفقار مولئے

ے مصداق جواب وہی کے لئے فوراً طلب کر لئے گئے۔ مرزا قادیانی کا وہ سرکلر جونیولائٹ کی جان ہے۔ ملاحظ فرمائیں: ررہنے دیتے۔ بلکہ وہ تمام کی تمام سٹ کر

رالہام اورخواہیں صرف ای امر کے ممن رہا ہے۔فلال لٹوہیں بھیج رہا ہے۔فلال کس بچاس ہوں کے۔وہاں سے آئیں بیآتے ہیں۔ یہ آنے کو ہیں۔رجسٹری بھیجے۔نوٹ جیب میں رکھنے۔ یونڈ آتے

ہینک کا نزانجی روپہیسنعبال رہاہے۔ بی اس کوجس کودس روپہیا ہوار کی بھی

ولی چز ہے۔خدا بھی بن جاتے تو سکھ

سب کھ کرواد بتا ہے اور پھر ایسا روپیہ جو
شاہدے میں آئے دن آئے رہتے ہیں
ہر بان ہوئی تو مالدار ہوئے۔ مرافسوں
اللہ کے لئے ممنوں مجدے میں سسکیاں
گر ہو مکے ۔ان کے اخلاق رذالت کے

نی روپیدافیشنا ہے تو د نیوی لحاظ سے بیہ راک تم انچی سوجی اوران کے تقد ق رنا کا دیکھا جائے گا۔ آخر بیرنہ کرتے تو نیا بنایا یا کعبہ کی بنیا در کھی۔ بلکہ ہم نے سے رہیں۔ جہاد کو بند کر دیا۔ اس کی وجہ ماور دوسرا ہم ایک جابر حکومت کے زیر پردادا سے لے کر ہم کوٹو از ااور جس کے اری ہستی ہی صفر کے مطابق ہے۔ پس اعلان عام مرزا قادياني كاندجب

''ہمارا نہ ہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مر دود ہے۔ یہود یوں،
عیسا تیوں، ہندوؤں کے دین کوہم مردہ کہتے ہیں۔ تواسی لئے کہان میں اب کوئی نی ہیں ہوتا۔ اگر
اسلام کا بھی بہی حال ہوتا تو پھر بھی قصہ کو تفہرے۔ کس لئے اس کو دوسر نبیوں سے بڑھ کر کہتے
ہیں۔ صرف سے خوابوں کا آتا کا فی نہیں کہ یہ تو چو ہڑے اور چماروں کو بھی آجاتے ہیں۔ مکالمہ
مخاطب الہیہ ہوتا چاہے اور دہ بھی ایسا کہ جس میں چیش کو تیاں ہوں۔ ہم پر کئی سال سے وحی تازل
ہور ہی ہے اور اللہ تعالی کے ٹی نشان اس کے صدق کی گواہی دے ہے ہیں۔ اس لئے ہم نبی
ہیں۔ امرحق کے پنچانے میں کسی قسم کا اختا نہ رکھنا چاہئے۔''
(اخبار البدرہ ماری ۱۹۵۸ء)

مندرجہ بالاعبارت مرزا قادیانی کی تصویر کا دوسرارخ ہتارہی ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ تعالی کے نشان ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ تعالی کے نشانات مجبور کرتے تھے اور وی منت گزاریاں کرتی تھی۔اس لئے خیال پیدا ہوا کہ اب کیوں بدراز پردہ راز میں رکھیں۔ صاف کیوں نہ یہ کہدویں کہ نبی ہیں۔ چنانچہ آپ نے صاف اعلان نبوت کربی دیا کہ ہم نبی ہیں اور وہ نشانات بھی کوئی معمولی نشان نہ تھے بلکہ بڑے صاف اعلان اور نشان تھے۔ بطور نمونہ ہم چند ایک قارئین کی ضیافت طبع کے لئے چش کرتے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں۔

قصرنبوت كيونكرينا؟

قربان جائمیں ایسے الہامات اوران کی مشکلات ہے۔ یہ بردا زیر دست مجمز ہ ہے۔

۳,

پھر ڈبونے ضرورت ہو دجال کے

نصف ترانع ایک مورت

البهام ان دو اوراس کی نع

امت کے سمی کا کورڈ

بوی جے قا کیونکہ دہ ؟ ایک دزنی مرزا قاد

والسنسه دی یعن شادی کے دولگا کہا گاتو میں۔

تختى الثدتعا

پھر ڈیونے اور بھوسر آنے میں آپ کی نبوت کو کمال ہے۔ کھر تو بن کیا اب دیگر لواز مات کی ضرورت یوں پوری ہوئی:

دجال كے كدھے پرالہام آيا

"ایک دفعہ ہم ریل گاڑی پرسوار تھے اور لدھیانہ کی طرف جارہے تھے کہ الہام ہوا نصف تر انصف عمالیق رااوراس کے ساتھ پینہ ہم ہوئی کہ امام بی بی جو ہمارے جدی شرکاء ش سے ایک عورت تھی مرجائے گی اوراس کی زیمن نصف ہمیں اور نصف دوسر مے شرکاء کول جائے گی۔ یہ الہام ان دوستوں کو جو ہمارے ساتھ تھے سنایا گیا۔ چنا نچہ بعد میں ایسا ہی ہوا کہ عورت فہ کور مرکن اوراس کی نصف زیمن ہمیں نصف بعض دیکر شرکاء کول گئے۔"

(نزول بمسح م ۱۳۳۰ نزائن ج ۱۸م ۱۹۵،۵۹۱)

میجر و مجی کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہاں صاحب واقعی برداز بردست، اور پھڑ کتا ہوا مجر ہے: کسی کی جال جائے اور کسی کا مشخلہ تغمیرے

بردا وزنی الهام ہے اور وہ بھی ریل کا ایسے الهام اس لائق میں کہ موٹے لفظوں میں امت کے پیش نظر کھروں میں امت کے پیش نظر کھروں میں آ ویزال رہیں۔ تا کہ جب بھی امت میں بیمبارک موقعہ آئے اور کسی کا کوچ ہونے پر بچھ ملے تو مرزاکی یا دخراج تحسین کی حق دارر ہے۔

قارئین کرام! اب رفیقہ حیات کی ضرورت تھی۔ وہ کس طرح پوری ہوئی۔ کیونکہ پہلی ہوئی۔ کیونکہ پہلی ہوئی۔ کیونکہ پہلی ہوئی جنے کہ بیاں ہوئی۔ کیونکہ بیلی ہوئی جسے قادیانی اسطلاح میں بینچے دی مال کر کے پکاراجا تا تھا اس سے مرزا قادیانی کی شرفت ہوئی ہوئی۔ یہ بھی ایک وزنی مجروثاری میں ہوئی ہوتا ہے۔ ملاحظ فرمائیں:
ایک وزنی مجروثاری کی امید برآئی

"ستائيسوال نشان يه پيشگوئى ہے كه ميرى اس شادى كے بارہ يس جو دبلى بيس ہوئى من ہوئى من ہوئى من ہوئى من ہوئى من اللہ تعالى كاطرف سے جھے بيالها م ہوا تھا" السحد دالله السذى جد على لسكم الصحر والسنسب "يعنى اس خدا كى تحريف ہے جس نے تمہيں دامادى اور نسب دونوں طرف سے خزت دى بيعنى تمہارے نسب كو بھى شريف بنايا اور تمہارى ہوى بحى سا دات ہے آئے گی - بيالها م شادى كے لئے ايك پيشگوئى تمى جس سے جھے يے قريدا ہوا كہ شادى كے اخراجات كيدكر من الحجام دول كاكراس وقت ميرے پاس كي نيس اور نيز كي كور من جميدے كئے اس بو جھى المجال ہوسكول كاتو ميں نے جناب اللى من دعاكى كران اخراجات كى جھيلى طاقت نہيں - تب بيالها م ہوا:

دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردود ہے۔ یہود ہوں،
ہے ہیں۔ تواس لئے کہان میں اب کوئی نی نہیں ہوتا۔ اگر
ہیرے۔ کس لئے اس کو دوسرے نبیوں سے بڑھ کر کہتے
ہی چی بڑے اور پھاروں کو بھی آ جاتے ہیں۔ مکالمہ
می چیش گوئیاں ہوں۔ ہم پر کئی سال سے دحی نازل
سے صدق کی گوائی دے چکے ہیں۔ اس لئے ہم نبی
افی کی تصویر کا دوسرارخ بتارہی ہے کہ آپ کو چونکہ
دیمانی گواں نہ یہ کہد دیں کہ نبی ہیں۔ چنا نچہ آپ
مساف کیوں نہ یہ کہد دیں کہ نبی ہیں۔ چنا نچہ آپ
میں اوروہ نشانات بھی کوئی معمولی نشان نہ تے بلکہ
ہیں اوروہ نشانات بھی کوئی معمولی نشان نہ تے بلکہ
ہیں اوروہ نشانات بھی کوئی معمولی نشان نہ تے بلکہ
ہیں اوروہ نشانات بھی کوئی معمولی نشان نہ تے بلکہ

ل ٢٤٩ بزائن ٣٦٣ م ٣٩٣) پر فرماتے ہیں کہ:
ان تے جو میرے بعنہ میں نہیں تے اور بہا عثقی
فد مجھ کو سنی طور پر دکھلا یا گیا جو اس زمین پر ایک بڑا
مراس جگہ ایک لمبا والان بن جائے گا اور مجھے دکھا یا
لی مجارت بنے کے لئے وعا کی ہے اور مغربی حصہ کی
لفور یہ کشف اپنی جماعت کے صد ہا آ دمیوں کو سنا یا
اس کے انبیا اتفاق ہوا کہ وہ دونوں مکان بذریعہ
میں آ گئے اور ان کے بعض حصوں میں مکانات

ران کی مشکلات ہے۔ یہ بڑاز پر دست معجز ہ ہے۔

برچه بایدنو عردی راجال سامان کنم وآل آنچه مطلوب شاباشد عطائے آل کنم

(تذكروش ۲۸)

جن نیک نام کی بیعقب ہوی نے بھی اعتبار ن

ځېي*ن که*وه د*ن روپ*ې

عبدالحق ہی نبوت۔

اصلى تضوير توندد كملاكم

قادياني كاوه سيح فوثو

مرزاغلام احمدقا

وام اقبالها كاواسطه

معزز حکام کے باد

تك يزهاجائيا

ہے۔مرزا قادیانی

دیے ہیں۔ہاں خاندانی تعارف

غلام ہے) میراو

در بار کورنری میل

میں ہے اور ۵۷ خدمات کی وجہ۔

مم ہوگئیں(انالا

تازہ ہے)ان

ميرابزا بعائي مرا

مخزر برمنسدوا

میں شریک تھا۔

لین جو کچھتمیں شادی کے لئے دری رہوگا تمام سامان اس کا میں آپ کردوں گا جو پکھ تہیں وقافو قاحاجت ہوتی رہے گی آپ دیتار ہوں گا۔

عیب مجره نمائی ہے کہ مرزا قادیانی کے خدا کو بھی تعوذ باللہ وعدہ ایفائی سے شرم آتی ہے۔ وعدہ تو بید ہاکہ کہ اے میرے مرزا میں تیری شادی خود کروں گا اور اسی پر بس نہیں۔ تہاری آئندہ کی ضروریات کا بھی میں بی متکفل رہوں گا۔ گر پھر غریب مرزا بی کو جوان اخراجات سے سہاجا تا تھا قر ضہ برداشت کرنا پڑتا ہے اور طرفہ یہ کہ یہ بھی یا ذہیں کہ دوسو لئے ہیں یا تمین سو عجب عیاثی دماغ تھا اور شاید آج کل کے پیفیروں کے ایسے بی حافظے ہوا کرتے ہیں اور مرزا قادیانی کا بیکن بھی کہ مائی کی دائن ہے کہ شادی ہوتے بی سلسلہ یہ کہنا بھی کو وات میں شار ہوا۔ ویاغ ریب امت کی گدھے کی کمائی پدڈا کہ ڈالنا بھی فتو حات میں شار ہوا۔ اور ہوائی سیابی پرداز کرتے ہیں اور کواہ بھی ملاحظہ انہی جن میں کاغذی کھوڑ ہے اور ہوائی سیابی پرداز کرتے ہیں اور کواہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دوائل ہود۔ کیا قادیان میں مسلمان کوئی ہاتی ندر ہاتھا اور نشان بھی اچھا پیش ہور ہا ہے فرمائیں۔ دوائل ہود۔ کیا قادیان میں مسلمان کوئی ہاتی ندر ہاتھا اور نشان بھی اچھا پیش ہور ہا ہے

روی راجال سامان محم ب شاہاشد عطائے آں کنم

(تذكره من ۲۸)

ئەدركار موگاتمام سامان اس كايس آپ كردول كاجو پچھ ويتأربول كأ\_

نادی کے لئے جو کسی قدر مجھے روپید در کارتھاان ضروری فنط لا ہوری نے پانسورو پیہ مجھے قرض دیا اور ایک اور في جوام تسريس طبابت كرتے تھے دوسورو يبيريا تين سو ماحب اكوشف نے مجھے كها كم مندوستان بي شادى كرنا منامي نے ان کوجواب ديا كدان اخراجات كاخدانے بعدسلسله فتوحات كاشروع ہوكيا اوريه وہ زمانہ تھاكہ اخرج بمی میرے پرایک بوجو تحااوراب و و وقت آ حمیا اواطفال ادرساتهاس كئغ باءادردرويش اسكنكر

فرميهع ملآ ربياور ملاواللآ ربيسا كنان قاديان كوجمي نداوروقف کارول کواس سے اطلاع دی می تم تعی اور منشی فین کے زمرہ میں ہیں مریس امید نہیں رکھتا کہوہ اس (حتیقت الوی ص ۲۳۵ خز ائن ج۲۲م ۲۴۷) یانی کے خدا کو بھی نعوذ بااللہ وعدہ ایفائی سے شرم آتی تیری شادی خود کروں گا اور ای پربس نہیں مہاری

ول گا۔ مر پر فریب مرزائی کوجوان اخراجات سے فديد كدير بحى يادنيس كردوسو لئ بين يا تين سو عجب کے ایسے بی مافظے ہوا کرتے ہیں اور مرزا قادیانی کا الغظ لفظ سے فیک رہی ہے کہ شادی ہوتے ہی سلسلہ مص كى كما كى پەۋا كەۋالنا بھى فتوحات يىن شار ہوا\_

ر موائی سابی پرواز کرتے ہیں اور کواہ بھی ملاحظہ ن کوئی ہاتی ندر ہاتھا اور نشان بھی اجیما پیش ہور ہاہے

جن نیک نام کی بیعقیدت تھی کہ پانچ صدرو پیقر ضدحت بلاسو ہے سمجھاس مخف کودے دیا جس کا بوی نے بھی اعتبار نہ کیا اور جس کے پاس سوائے الہام بانی کے اور پچھے نہ تھا اور جس کو سے بھی امید نہیں کہ وہ دی روپیہ ماہوار پیدا کر سکے گا۔ گراچھا نشان طاہر ہور ہاہے کہ وہی سعیدالفطرت منثی عبدالحق بى نبوت كے جمانے سے آزاد كيا۔ وشن موكيا۔ آخراس كى كياوج تمى -كيااس كوآب كى اصلی تصویرتو نه دکھلائی دی مجئ تھی۔ ہمارے خیال میں پچھالیا ہی دال میں کالانتعا۔ اس لئے ہم مرز ا قادیانی کاو مجع فوٹو جونش عبدالحق نے دیکھا پیش کرتے ہیں:

لہ جگر تمام کے بیٹھو میری باری آئی

مرزاغلام احمدقا دياني كحملي تضوير

ويمولف يعني مرزا غلام احمرتاج عزت عالى جناب حضرت مكرمه ملكه معظمه تيصر مهند دام اقبالها كا داسطة الكر (ليعنى باتھ جوڑكر) بخدمت كورنمنٹ عاليدانگاھيد كے اعلى افسرول اور معزز حکام کے باوب گزارش کرتا ہے کہ براہ غریب بروری وکرم عسری اس رسالہ کواول سے آخر (كشف الغطاء فأسل فرائن جساص عداغلام احدقادياني) تك برُ هاجائ يان لياجائ-''

صرف اتنی می بات متنی جس کے لئے یوں کاسدلیسی کرتے ہوئے ناک رکڑی جارہی ہے۔مرزا قادیانی کی التجا قابل قدرہے۔اس لئے وہ تو شاید بی سنیں۔ہم بی سردست تکلیف کئے دیتے ہیں۔ ہاں صاحب کہے اور شوق سے فرمائے۔

خانداني تعارف

ومیں ایک ایسے خاندان سے بول جو کہ اس کورنمنٹ کا یکا خیرخواہ ہے ( بلکہ بے دام غلام ہے) میرا والد مرزا غلام مرتضی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفا دار اور خیرخواہ آوی تھا جس کو در بار گورنری میں کری ملی تھی اور جن کا ذکر مسٹر حضرت گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵۷ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بردھ کرسرکار انگریزی کو مدددی تھی۔ان خدمات کی وجہ سے جو چھٹیات خوشنودی حکام ان کو کم تھیں مجھے افسوس ہے کہ بہت ک ان میں سے مم ہو گئیں (اناللہ وانا الیہ راجعون) مگر تین چھٹیاں جو مت سے چھپ چکی ہیں (الحمد للہ کہ یا وتو تازہ ہے) ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی کئیں ہیں۔ پھرمیرے والدصاحب کی وفات کے بعد میرابرا بھائی مرزاغلام قادرخد مات سرکاری میں معروف رہا۔ (مقام شکرہ) اور جب تمون کی سرر پرمنسدوں کا سرکار آگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی ين شريك تعار (درين چه شك)

بيتحي كديمر

ووسرے با

ب-البذاء

اس دولت

عربي ميں:

ہے۔خوب

تجمى بخوبي

\_ معتلف

جہادکےو

اليئ خدم

برنش انذبا

ووفادارك

پیثانی پر

\_ےجہم ا

خمی کدا نہ کرسک

اتنى يا

خداکوچچ خداجا۔

--

باب اور بھائی کے موت کے بعد

پر ش اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک کوششن آ ومی تھا۔ تاہم سترہ برس سے سرکاراگریزی کی امداد (شاہدہ ہی آئی ڈی کے فرائض ہی ہوں کے ) وتائید میں اپنے کلم سے کام لیتا ہوں (گویا کہ پکائمک طال اور بھاٹو ڈی ہوں ) اس سترہ برس کی مدت میں جس قدر ش نے کتا ہیں تالیف کیس ان سب میں سرکاراگریزی کی اطاعت و ہمدردی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی خالفت کے بارہ میں نہایت موثر تقریریں کھیں (نبوت ہورہی ہے) اور پھر میں نے قریں معلمت ہے کہ کراس خالفت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلا نے پہنے لئے عربی اور فاری میں کتا ہیں تالیف کیس جن کی چھوائی اور اشاعت پر ہزار ہارو پرخرچ ہوئے۔ (مگر گرہ سے نہیں تاہم بڑا احسان کیا) اور وہ تمام کتا ہیں عرب اور بلا دشام اور روم اور مصر اور بغدا داور افغالستان تاہم بڑا احسان کیا) اور وہ تمام کتا ہیں عرب اور بلا دشام اور روم اور مصر اور بغدا داور افغالستان میں شائع کیس سے نین رکھتا ہوں ( لیتن میر الیمان ہے ) کمی نہ کی وقت ان کا اثر ہوگا۔ آگر میں نے بیاشا عت گور نمنٹ آگریزی کی کچی خبرخواہی سے نہیں کی تو تو تھی۔ ' (اعتبار ہے جناب کے اور روم وغیرہ بلا واسلامیہ میں شائع کرنے سے کس انعام کی تو تو تھی۔' (اعتبار ہے جناب کے بدوام غلام ہو )

ناظرین کرام! بنجابی نبوت کی کرشمہ سازیاں ایس جاذب ہیں کدول چاہتا ہے کہ پھھ اور بھی کرام! بنجابی نبوت کی کرشمہ سازیاں ایس جور ہے اور بھی بیان کروں۔ سبحان اللہ! واہ رہے نبیول کے پہلوان اچھی نبوت کے محاس بیان ہور ہے ہیں اور جہاد کے حرام کرنے کی وجہ خوشنودی سرکار بتائی جارہی ہے۔ مرزائیو! شعنڈے ول سے بڑھواور خداراغور کرد۔

بے مثال خدمت گزاری

'میں پوچمتا ہوں کہ جو کھے میں نے سرکارانگریزی کی امداداور محض امن اور جہادی خیالات کے روکنے کے لئے برابرسترہ سال تک پورے جوش سے پوری استقامت سے کام کیا اس کام کی اوراس خدمت نمایاں کی اوراس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میرے خالف بیں کوئی نظیر ہے'' (آخرآپ نی شے بنظیرتو ڈھونڈ سے نہ طے گی۔ خوب جواں سردی کے جو ہر دکھلائے۔ بہت خوب )
دکھلائے۔ بہت خوب )

بنحاني نبوت كاليك الميازي يعول

' والدماحب كے انقال كے بعديه عاج مرزا غلام احمد دنيا كے شغاول سے انكال عليم ورزا غلام احمد دنيا كے شغاول سے انكال عليمده اور خدا تعالى كى طرف مشغول ہوا اور جمدسے سركار اگريزى كے حق ش جو خدمت ہوكی وہ

٣٣

ملکوں میں پھیلانے بیکے لئے عربی اور فاری میں ، پر ہزار ہاروپے خرج ہوئے۔ (محرکرہ سے نہیں ربلادشام ادرروم ادرمصرادر بغداد اورافغانستان ن ہے) کی نہ کی وقت ان کا اثر ہوگا۔ اگر میں بالصفيس كي توجعي الي كتابين عرب اور بلا وشام س انعام کی تو تع تھی۔'' (اعتبارے جناب کے ربياشتهارمور فد ٢٠ متبر ١٨٩٥ ه ، خز ائن جسام ٢٠٥٧ ) سازیاں الی جاذب ہیں کہ دل جا ہتاہے کہ پھی کے پہلوان انچی نبوت کے محاس بیان ہورہے ار متائی جارہی ہے۔مرزائیو! ٹھنڈے ول سے

سركارانكريزي كي امداد اور حض امن اور جهادي بورے جوش سے بوری استقامت سے کام کیا دراز کی دومرے مسلمانوں میں جومیرے مخالف ملمے نہ ملے گی۔خوب جواں مردی کے جوہر (كتاب البرية بخزائن ج١١٩٨)

عاجز مرزاغلام احرونیا کے شغلوں سے بکلی مر کارانگریزی کے حق میں جوخدمت ہوئی وہ

بیتمی کہ میں نے بچاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کراس ملک اور نیز دوسرے بلاداسلامیدیں اس مضمون کے شائع کئے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ لہذا ہرایک مسلمان کا بیفرض ہونا جا ہے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے اوروں سے اس دولت كاشكر كزار اور دعا كورب اوريكاليس من في تنظف زبانون من يعني اردو، فارى، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلادیں۔(اس سے اچھی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے۔خوب کیا) یہاں تک کہ اسلام کے دومقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں (خود جاتے تو بہتر تھا) بھی بخوبی شائع کردیں اور روم کے پایئر تخت فتطنطنیہ اور بلادشام اور معراور کابل اور افغانستان كے متلف شمروں میں جہاں تك ممكن تمااشاعت كردى بس كانتيجه بيہ مواكدلا كھوں انسانوں نے جاد کے وہ غلط خیالات چھوڑ دیے۔ جو نافہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلول میں تھے۔ بیا یک الی خدمت جھے سے ظہور میں آئی (جوعبادت سے بدر جہا بہتر تھی) کہ جھے اس بات برفخر ب کہ برنش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان نہیں دکھلا سکا۔''

(ستاره تيمريين الخزائن ج١٥ص١١١)

واقتی جناب آپ کی رگ رگ وتار تارش حکومت انگلشیہ کے لئے جان شاری ووفا داری کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی تھی اور تمام مسلمانوں میں میسبرہ صرف پنجابی نبوت کے علمبردار كاطغراءا متيازر بإمارك جومرزا تيورزوري كهوآمين-

مرآ و ایک بی افزش نے تمام محنت کورائیگال کیا بر باد کردیا اوراس وجدے آپ کی پیٹانی بروہ بدنما وحبہ ہے جھے تو بین مسح علیدالسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اورجس کے اعادہ ہے جہم ملتی ہے:

نه خدا بی ملا نه وصال منم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے

أكريش غلطي يامعصيت كي تصوريا جنم كاليندهن آپ سے سرز د نه موتا تو كوكي وجه نه متمی کرآپ کو حکومت عملی رتک میں نہوازتی۔ بخداآپ نے نبی ہوکروہ کیا جوایک جابل امتی بھی نہ کر سکے۔ کلام مجید کے خلاف امر کوئبی قرار دیا۔ فرمان رسالت کوپس پشت ڈاکتے ہوئے صرف اتن میات پر کہ حکومت میرے اس فعل پرخوش ہوجائے اور میری صبط شدہ املاک والیس کردے۔ خداکوچھوڑا\_رسول عربی سے کنارہ کش ہوئے۔ونیایس دجال اور کذاب کانام پایا اور آخرت میں خداجانے اس کا کیا مواخذہ لیا جائے گا اور لطف یہ کہ اس فعل شنع پر اترانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔بہر حال ایک اور بھی مزے کی چیز ملاحظ فر مائی:

مرزا قادياني كااولين فرض

"شیں نے مناسب سمجھا کہ اس رسالہ کو بلا دعرب بعنی حربین اور شام اور مصروغیرہ بیں بھی جھی جھی جھی ہے۔ اور بھی جھی کی اس کی سال کی اس کے سام کا بھی جھیا کہ ایک کا لفت بیں ایک مضمون لکھا گیا ہے۔ اور بیس نے بائیس برس سے اپنے و مدفرض کرد کھا ہے کہ ایک کتابیں جن بیس جہاد کی مخالفت ہو اسلامی مما لک بیس ضرور جھیج دیا کرتا ہوں۔ " (تبلیغ رسالت ج اس ۲۲، مجور اشتہارات جسس ۲۳ سے اسلامی مما لک بیس ضرور جھیج دیا کرتا ہوں۔ " (تبلیغ رسالت ج اس ۲۲، مجور اشتہارات جسس ۲۳ سے

ندامت ہوئی حشر میں جن کے بدلے جوانی کی دو جار نادانیاں ہیں ایک اور بھی نظیر ملاحظ فرمائیں:

ایک اور کی بر ماطفت سے افضل ہے۔ انگریزی حکومت اسلامی سلطنت سے افضل ہے

'' جمیں اس گورنمنٹ کے آئے سے وہ دینی فائدہ پہنچا کہ سلطان روم کے کار ناموں میں اس کی تلاش عبت ہے۔'' (تبلغ رسالت جلابھتم ،مجوعداشتہارات جسم ۹۵)

حرم والوں سے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو وہاں قرآن اتراہے یہاں انگریز اترے ہیں

مرزا قاديانى كاد يكهنا مخدا كامهربان مونا

" بیں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام وایران میں نہ کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں دیتا) مگراس کورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعاء کرتا ہوں۔ (مرزائیوز ورسے آمین کہو) لہذاو واس الہام میں اشارہ فرما تا ہے کہ اس کورنمنٹ کے اقبال اور شوکت میں تیرے وجود اور تیری دعاء کا اثر ہے اور اس کی فقو حات تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدهر تیرامندادهر خدا کا منہ ہے۔ (ماشاء اللہ میرے پنجا بی نی جی آنہاری کیا شان ہے)

(تبلیغ رسالت ۲۵ م ۱۹۰۹، مجموعه اشتهارات ۲۵ م ۳۷۰) پڑھی نماز جنازہ کی میری غیروں نے مرے تھے جن کے لئے وہ رہے وضو کرتے

<u> ج</u>لے دل کا دھواں

'' بار ہا بے اختیار دل میں ہی محمی گذرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت سند گذاری کی نیت ہے ہم نے کئی کیا ہیں خالفت جہادادر گورنمنٹ کی اطاعت بیل لکھ کر دنیا ہیں شائع کیں اور کافر دغیرہ اپنے نام رکھوائے۔(آنسو پونچھ دیجئے) اس گورنمنٹ کواب تک معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمت کررہے ہیں۔''

نہ خدا ہی ملا نہ وصال منم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے "دیقین رکھتا ہوں کہ آیک دن یہ گورنمنٹ عالیہ میری ان خدمات کا قدر کرے گا۔" (اس جہاں میں تونہیں کیا شایدروز حشر سفارش کرے) (تبلیغ رسالت ج اس ۲۸، مجود اشتہارات ج سم ۲۵۵)

"الیی کتابیں چھاپنے اور شائع کرنے میں ہزار ہارو پیزخرج کیا گیا۔ گر ہایں ہمہ میری طبیعت نے بھی نہیں چہا کہ ان متواتر خدمات کا اپنے دکام کے پاس ذکر بھی کروں۔" (شکر ہے ایکی دلیری نہیں کی ورنہ) (تبلیغ رسالت ج میں ۲۰، مجموعہ اشتہارات ج سماا) نہ چھیڑیو ساقی کہ مجرے بیٹھے ہیں نہ چھیڑیو ساقی کہ مجرے بیٹھے ہیں

اف اس قدرظكم كه توجهد يكما بهى نه كيا

''افسوس مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس لمبے سلسلہ اٹھارہ برس کی تالیفات کو (میری ساری زندگی کا نجوڑ) جن میں بہت می پرزور تقریریں۔ اطاعت گور نمنٹ کے بارے میں ہیں۔ بھی ہماری گور نمنٹ محسنہ نے توجہ سے نہیں دیکھا۔ (پچھ فکر نہ سیجے گا) اور کئی مرتبہ میں نے یا دولا یا محر اس کا اثر محسوس نہیں ہوا۔' (بیر شاید نسیان کی برکت اور شیر بنی لب کی وجہ سے ہوگا)
اس کا اثر محسوس نہیں ہوا۔' (بیر شاید نسیان کی برکت اور شیر بنی لب کی وجہ سے ہوگا)
( تبلغ رسالت جے، مجموع اشتہارات جے سام ۱۳)

عاجز مرزا، ملکه وکثوریه کے حضور میں

"اس عاجز مرزاغلام احمد قادیانی کو دہ اعلی درجہ کا اخلاص اور محبت اور جوش اطاعت حضور ملکہ معظمہ اور اس عاجز مرزاغلام احمد قادیانی کو دہ اعلی درجہ کا اخلاص اور محبت اور جوش اطاعت حضور ملکہ معظمہ اور اس کے معزز افسروں کی نسبت حاصل ہے جو میں ایسے الفاظ نہیں یا تا ہے بن میں ان اخلاص کا اندازہ بیان کر سکوں۔ اس تچی محبت اور اخلاص کی تحریک سے جشن شصت سالہ جو بلی کی تقریب پر میں نے ایک رسالہ حضرت قیصر ہند دام اقبالہا کے نام سے تالیف کر کے اور اس کا مام تحدہ قیصر بدر کھر کر جنابہ محمد وحد کی خدمت میں بطور درویشانہ تحدہ کے ارسال کیا تھا اور جھے تو ی یعنین تھا کہ اس کے جواب سے جھے عزت دی جائے گی اور امید سے بڑھ کر میری سرفرازی کا موجب ہوگا۔....مگر جھے نہاں تعب ہے کہ ایک کلم شاہانہ سے بھی میں منون نہیں کیا گیا۔ (صبر

لوبلاد حرب بینی حرین اور شام اور مصروغیره میں نهاد کی مخالفت میں ایک مضمون لکھا گیا ہے۔اور ہے کہ الی کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہو رسالت جو اس ۲۱،مجوعداشتہارات جساس ۲۲۳) رسالت جن کے بدلے

مُ**ل ہے** ہ دینی فائدہ ک<sup>ہن</sup>چا کہ سلطان ردم کے کار تا موں

ر نادانیاں ہیں

، معلا اس قادیانی کو ں انگریز انزے ہیں

پیلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام اجازت بی نہیں دیتا) گراس گورنمنٹ میں ورسے آمین کہو) لبذا وہ اس الہام میں اشارہ نیرے دجوداور تیری دعاء کا اثر ہے اور اس کی دھرخدا کا منہ ہے۔ (ماشاء اللہ میرے پنجا بی

تملغ رسالت جلد بعنم ،مجموعه اشتبارات جسوم ٩٥)

مالت ن٢٥ م ٢٩ ، مجوعدا شتهارات ن٢٥ م ، ٣٥) رقى غيرول نے و رہے وضو كرتے

*ې كەجس گورنمن*ٹ كى اطاعت اور خدمت

یجے) اور میرا کانشنس ہرگز اس بات کو تجول نہیں کرتا کہ وہ بدیعا جزانہ یعنی رسالہ تھے تیصریہ حضور ملکہ معظمہ میں چین ہوا ہوا در پھر میں اس کے جواب سے ممنون نہ کیا جاؤں۔ یقینا کوئی اور باعث ہے جس میں جنابہ ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دام اقبالہا کے ارادہ اور مرضی اور علم کو پچھے خل نہیں۔ اہذا اس حسن ظن نے جو میں حضور ملکہ معظمہ دام اقبالہا کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دوبارہ مجھے مجبور کیا کہ میں اس تحد قیصریہ کی طرف جناب محدوجہ کو توجہ دلاؤں اور شاہانہ منظوری کے چند الفاظ سے خوشی حاصل کروں۔ اس غرض سے بیم یعنہ روانہ کرتا ہوں۔'' (ستارہ قیصریہ کی ابتزائن جے اص ۱۱۱۱)

اورسنے انظار کا براہونی صاحب بیتر ارمورہ ہیں۔ عاجر انتخد جو کمال اخلاص خون دل سے لکھا گیا

"شیل نے تخد قیصریہ بیل جوحضور قیصر ہند کی خدمت میں بھیجا کیا۔ یہ حالات اور خدمات اور دعوات گذارش کئے تنے اور اپنی جنا بہ ملکہ معظمہ کے اخلاق وسیعہ پرنظر رکھ کر ہرروز جواب کا امید وارتھا اور اب بھی ہول میرے خیال بیل بین غیر ممکن ہے کہ میرے جیسے دعا کو کا وہ عاجز انتخد جو بعجہ کمال اخلاص خون دل ہے کھا کیا تھا۔ اگر وہ حضور ملکہ معظمہ قیصرہ ہنددام اقبالہا کی خدمت میں پیش ہوتا تو اس کا جواب ندآتا بلکہ ضروراتا، ضروراتا، ضروراتا امضر دراتا تا۔ اس لئے جھے بعجہ اس بیتین کے کہ

جناب قيصره مندك بردمت اخلاق

پر کمال وثوق سے حاصل ہے کہ اس یادد ہانی کے عربینہ کولکھنا پڑا اور اس کو نہ صرف میرے ہاتھوں سے لکھیا ہے۔ بلکہ میرے دل نے یقین کا مجرا ہوا زور ڈال کر ہاتھوں کو اس پر ادادت خط کے لکھنے کے لئے چلایا ہے۔ اس دعاء کرتا ہوں کہ خیر وعافیت اورخوشی کے وقت میں خداتعالی اس خط کو حضور قیصرہ ہند دام اقبالہا کی خدمت میں پہنچاد سے اور پھر جنابہ مدوحہ کے دل میں الہام کرے کہ وہ اس مجی مجبت اور سے اخلاق کو جو حضرت موصوفہ کی نسبت میرے دل میں ہے اپنی پاک فراست سے شناخت کر لیں اور رعیت پروری کی روسے مجھ پر مرحمت جواب سے ممنون فرما کیں۔'' (ستارہ قیمرہ من ہزائن ج ۱۵منون فرما کیں۔''

حضرت مرزا قادیانی کی بیقراری

اس عا جزانه تحفد کے جواب میں مرزا قادیانی مدتوق بے قرار دیے نددن کو چین ندرات کوآ رام یجب اضطراری کا زبانه تھا۔ بیقرار دل خط کی انتظار میں بلیوں اچھلا۔ مہینوں ڈاک کی انتظار کی۔ ہرا چھے لفاف ہر جان جاتی کہ قیصرہ ہند کا عطیمہ آیا۔ گر آرز دنے انفعال کا جامہ زیب تن

کرنے سے پہلے چندایک کردی۔ چنانچہ قارئین کر ووقیصر ہند کی طرف تشریح: الهاء شیں ایک کوشنسین آ دئی مروہ جمتا ہوں۔ میراشکر

خودی النجاکم مگرالهای عبارت کی آثر پڑے۔ بلکہ کہد دیاجا۔ جزل کی پیش کوئیوں کے محور نرجز ل مرزا کہ مضور میں کھڑے ہوکرا بیوع کے چھوڑنے کے

سیرت خیر ایسے فکلفتہ کچول پیش موجود ہے۔جیسا کہآ دنیا تاریکی کے عالم: کو گھیرے ہوئے پڑے کی آندھیاں اور خی مود تیاں گھر گھر بنی پوجاری خانہ خدا پر ق تشریخ: الهام مشابهات میں سے ہے اور بدایسالفظ ہے کہ حیرت میں ڈالٹا ہے۔ کیونکہ میں ایک گوشنسین آ دمی ہوں اور ہرایک قابل پسند خدمت سے عاری اور قبل از موت اپنے تین مردہ سجھتا ہوں۔ میراشکریہ کیسا۔

بات کر وہ کہ نگلتے رہیں پہلو دونوں

خود ہی التجا کرتے ہیں اور شکریے کے لئے جان نکل رہی ہے اور الہام ہورہے ہیں۔
گرالہامی عبارت کی تشریح میں دجل کا دم چھلا بھی لگادیا گیا ہے کہ اگر شکریہ نہ آئے تو تادم ہوتا
پڑے۔ بلکہ کمددیا جائے کہ ہم نے پہلے ہی نفی کردی ہے۔ دوم : مبشروں کا زوال نہیں آتا۔ گورز جزل کی پیش کو ئیوں کے پورا ہونے کا دفت آگیا۔

گورنر جزل مرزاکی آیک عاجز اندورخواست گورنمنث انگلشید کے حضور میں "اے ملکم عظم قیمرہ ہندہم (مرزااور میری امت) عاجزاندادب کے ساتھ تیرے

حنوریں کھڑے ہو کرعرض کرئے ہیں کہ تو اس خوشی کے دفت جوشصت سالہ جو ہلی کا دفت ہے یوع کے چھوڑنے کے لئے کوشش کری'' (تخد تیمرہ ۲۵ ہزائن ج ۲۱ص ۲۷۷)

بڑھ ہی جاتی ہے چمن میں کچھ آرزو تمہاری جس گل کو سوگھتا ہوں آتی ہے بو تمہاری

میرت خیرالبشر کا پیتہ پیتہ وشاخ شاخ واقعات کی روشی میں درس عبرت کے لئے
ایسے فکلفتہ پھول پیش کرتی ہے جن کی بھینی بھینی خوشبوا ور لبھا لینے والا رنگ اب بھی و بیا ہی
موجود ہے۔ جیسا کہ آئ سے تیرہ سو برس پیشتر تھا۔ چنانچہ اس سیخی کے زمانہ میں جب کے
د نیا تاریکی کے عالم میں بے دست و پاٹھو کریں کھارہی تھی اور کفر کے گھٹا ٹوپ بادل ماہ انور
کو گھیرے ہوئے پڑے تھے۔ جب کہ جہالت کا پرتو اتوام عالم پہ چھایا جارہا تھا اور ر ذالت
کی آئدھیاں اور خباشت کے طوفان نجابت وشرافت پہ امنڈ آئے تھے۔ جب کہ پھرکی
مورتیاں گھر کھر بنتی اور پجی تھیں اور خداکی وحدانیت کو کوئی نہ جانیا تھا۔ لات وعزی کے
بوجاری خانہ خدا پر قابض تھے اور وہ بتوں سے بٹاپڑ اتھا۔ جن پرجل حکمر انی کررہا تھا۔ خدا

آئیں کرتا کہ دہ ہدیے اجزانہ لینی رسالہ تخفہ قیصر پر حضور جواب سے ممنون نہ کیا جاؤں۔ یقینا کوئی اور ہاعث الہا کے ارادہ اور مرضی اور علم کو چھوڈ طل نہیں ۔ الہذااس ہا کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دوبارہ جھے مجبور کیا کہ خبددلا کا اور شاہانہ منظوری کے چندالفاظ سے خوشی رتا ہوں۔'' (ستارہ قیمریرص ہنزائن ج ۱۵س ۱۱۲)

بیقرار ہورہے ہیں۔ سے ککھا گیا

رقیم ہند کی خدمت میں بھیجا گیا۔ یہ حالات اور جنابہ ملکہ معظمہ کے اخلاق وسیعہ پر نظر رکھ کر ہر روز منیال میں یہ غیر ممکن ہے کہ میرے جیسے دعا گو کا وہ معالمیا تھا۔اگر وہ حضور ملکہ معظمہ قیصر ہ ہنددام اقبالہا نا بلکہ ضرور آتا، ضرور آتا، ضرور آتا۔ اس لئے مجھے

ل یا د دہانی کے حریف کو لکھنا پڑا اور اس کو نہ صرف انے یقین کا بحرا ہوا زور ڈال کر ہاتھوں کو اس پر معام کرتا ہوں کہ خیر وعافیت اور خوش کے دقت میں افدمت میں پہنچا دے اور پھر جنا بہمدو حدے دل لاق کو جو حضرت موصوفہ کی نسبت میرے دل میں رعیت پروری کی روسے جھ پر مرحمت جواب سے رستارہ قیم ہ مس ہزائن نے ۱۵س ۱۵)

قادیانی مدتوق بے قرار رہے نددن کوچین ندرات بی خط کی انظار میں بلیوں اچھلا مہینوں ڈاک کی رکاعطیسآیا۔گرآرزونے انغعال کا جامدزیب تن کے بندے بنوں کے پھندے میں مھنے پڑے تھے اور وہ وہ حیا سوز حرکات کے مرتکب مورہ ہے بند نہ کرے۔ جو اوشراب تمار مورہ سے جنہیں کوئی مہذب انسان ایک آئکہ ویکھنا بھی پہند نہ کرے۔ جو اوشراب تمار بازی وڈیئی مکاری اور حرامکاری وعصمت دری ان کی رگ رگ وگس وٹس میں پیوست موچکی تھی۔ مولانا موچکی تھی۔ مولانا مالی نے کیا خوب کہا ہے۔

نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر

اوراس بدبخت وبدترین دوریس جس کا بھیا تک تصور رو بھی کھڑے کرتا اور روح لرزہ با عدام رہتی ۔ آخر مشیت حق یاغیرت کردگار جوش رحمت بیس آئی تو آمنہ کے لال کومبعوث فرمایا۔ چنانچہ چیا حالی کیاخوب کہ مجھے ۔

الکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت بردھا جانب ہوئیس ابر رحمت اوا خاک بطحاء نے کی وہ ودیعت پہلوئے آمنہ سے ہویدا

دعائے خلیل اور نوید مسجا

ہوئے محو عالم سے آٹار ظلمت کہ طالع ہوا ماہ برج سعادت نہ چھکی مگر چاندنی ایک مت کہ تھا ابر میں ماہتاب رسالت

یہ چالیسویں سال لطف خدا ہے

کیا جاند نے کمیت غار حرا ہے

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کاغم کھانے والا

فقیروں کا لجا ضعفوں کا ماویٰ بیموں کا والی غلاموں کا مولٰ

خطا کار سے ورگزر کرنے والا بدائدیش کے دل میں گھر کرنے والا

مفاسد کا زیروز کرنے والا قبائل کا شیرو هم کرنے والا

اتر کر حرا ہے سوئے قوم آیا اور اک نبخۂ کیمیا ساتھ لایا

P

چنا حسرت کوشاہر، لئے بھی جدا ہو چھوڑا، گھرچھوا

رسالت مدینهٔ پروانے بھی کر غربت تھی،افا

میننے والے کمبل رفاقت محبوب وحدت ان کا ڈ

معیبت نخمی ظفر کا سپره ؟

بادشاہوں کو؟ سلطنت آج

اسلام کی ۔کب

خبیں شان نب ذات کردگار

"یایها ا میری بارگاه

بندے مجدد

سے یول؟ صرف بارہ

رئے تے اور وہ وہ حیا سوز حرکات کے مرتکب آ کھود کھنا بھی پند نہ کرے۔ جواوشراب قمار ن وری ان کی رگ رگ ونس نس میں پیوست ورنیکوں کی ٹیکی کی عافیت تک ہوچکی تھی ۔مولا نا

میں تھا مہر انور ن کی چوٹیوں پر س کا بھیا تک تصور روٹھھنے کھڑے کرتا اور روح لرزہ یش رحت بیس آئی تو آمنہ کے لال کومبعوث فرمایا۔

برها جانب بوتبیں ابر رحمت

چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت
اور نوید مسیا
اور نوید مسیا
کہ طالع ہوا ماہ برخ سعادت
کہ قا ابر میں ماہتاب رسالت
کہ تھا ابر میں ماہتاب رسالت
کمیت غار حرا ہے
مرادیں غریوں کی برلانے والا
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا

غلاموں کا مولیٰ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا قبائل کا شیرو هنکر کرنے والا مصوبے قوم آیا

كيميا ساتھ لايا

140

چنانچ سرکار مدینہ نے جب وطن عزیز کو خیر باد کہی تو کعبتہ اللہ کے سامنے خاموثی اور حسرت کوشاہد بناتے ہوئے بیکلات فرمائے تنے۔اے خدا کے پاک کھر تھے سے بیل ایک کھر تھے ہوا ہونے پر مجبور کیا گیا نے فرضیکہ راہ خدا بیل وطن کو چھوڑا، گھر چھوڑا، عزیز وا قارب چھوڑے، مال وا ملاک چھوڑا، بھی کچھے چوڑ کر یکہ و تنہا ناموں رسالت مدینہ طیب پنچے۔ بیز ماندرسالت غریب الوطنی کا زمانہ تھا اوراس نورانی شع کے خوش نصیب پروانے بھی کس میرس کی جالت بیل وطن کو خیر باد کہ کرشع رسالت کے صنورے بن چھے ہے۔ پروانے بھی کس میرس کی جالت میں وطن کو خیر باد کہ کرشع رسالت کے صنورے بن چھے ہے۔ فریت تھی ، افلاس تھا۔ فاقہ ستی تھی۔ گریہ سب پچھے گوارا تھا۔ ریشم کی پوشین اوراطلس کے لباس پہننے والے کمبل اور گدڑ ہوں میں وہ لطف حاصل کر دے تھے جوامارت میں بھی نصیب نہ ہوا۔ وہ پہننے والے کمبل اور گدڑ ہوں میں وہ لطف حاصل کر دے تھے جوامارت میں بھی نصیب نہ ہوا۔ وہ رفاقت محبوب میں فاقوں کوان مرغن کھانوں پرتر جج دیے دیدار محبوب ان کی خوراک تھی اور شراب

وحدت ان کا پینا تھا۔

اس غربت وافلاس کے زمانے ہیں وہ کفار مکہ کے تختہ مثل بھی سے اور کوئی الی مصیبت نہی جوان پر ڈھائی نہ ٹی ہو ۔ مگر جوانم دی واستقلال نے بمیشدان کے قدم چو ہے اور مصیبت نہی جوان پر ڈھائی نہ ٹی ہو ۔ مگر جوانم دی واستقلال نے بمیشدان کے قدم چو ہے اور خلفر کا سہرہ بمیشہ ان کے سروں پر لہلہایا۔ ناموس اللی نے آئیس ایام ہیں تبلینی احکام دینوی باوشاہوں کو بہیج ۔ چنانچہ ہر قل اعظم جس کی نصف سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی اور جس کی ساکھ کی سلطنت آج تک سی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی ہم عربی فداہ آبی وای نے کن الفاظ ہیں دعوت اسلام کی کیا چا بہیں کو استعمال کیا گیا۔ کیا منت وساجت سے گر گڑا کر اپیل کی گئے۔

اسلام کی کیا چا بہتی مرافی تھیں ۔ اس لئے بھی کہ وہ آسانی بادشاہت کے نائب سے اور نات کردگار کے دنوی بادشاہ ایک اوئی غلام کی حیثیت سے ہیں ۔ فرقان جمیداس پر شاہد ہے۔

ذات کردگار کے دنوی بادشاہ الکے اوئی غلام کی حیثیت سے ہیں ۔ فرقان جمیداس پر شاہد ہے۔

ذات کردگار کے دنوی بادشاہ الکے والی اللہ (فاطرنہ ۱) " ہوا ہے تمام جہان کے لوگو۔ تم سب شری بارگاہ کے تاج ہو۔ میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تحریف کے لائق کی میری بارگاہ کے تا ہی وہ میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تحریف کے لائق کی میری بارگاہ کے تاج ہو۔ میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تحریف کے لائق کی میری بارگاہ کے تاجہ ہو۔ میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تحریف کے لائق کی میری بارگاہ کے تاجہ ہو۔ میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تحریف کے لائق کی میری بارگاہ کے تاجہ ہو۔ میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تحریف کے لائق کی میری بارگاہ کے تاجہ کی دیا تھی بادشاہ ہے۔

یری ہارہ استعمالی و دیران وال جاری ہوئے۔ شاہ برقل کو لکھا گیا۔ بیفر مان ہے اللہ کے چنانچہ فر مان رسالت بول جاری ہوئے۔ شاہ برقل کو لکھا گیا۔ بیفر مان ہے اللہ کے بندے محدرسول اللہ کی طرف ہے، اسلم ، ایمان نے آیا ، سلامت رہےگا۔

مرآہ ، بنجابی نبی نے تو نبوت کی لئیابی ڈبودی۔ مرسلین من اللہ دنیاوی بادشاہوں سے بوں ہمکا منہیں ہوتے اور وہ ایسے الفاظ سے بوں ہمکا منہیں ہوتے اور وہ ایسے الفاظ صرف بارگاہ ایز دی میں بی جوسب بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ پکارا کرتے ہیں اور تبلیغ رسالت کس شان سے ہوا کرتی ہے۔

غرضيك مرزا قاديانى كى ايك اورجمى ديريداً رزوج - جوقابل ستائش ب-اس كے اس يختى ملاحظ فرماتے ہوئے بنجائی نبوت كے اظلاق كى دادو يجئے اور مرزا قاديانى كا اپنے شق ميں آيت كريمہ كے معدال وسا ارسلناك الارحمة اللعالميين (انبياه:١٠٧) "يعنى السرزاہ نے تھے كوتمام جہان كے لئے رحمت بنا كر بجيجا، بحى الماحظ فرما كيں -

حضور كورنمنث عاليه يل مرزا قادياني كي درخواست

"اب میں اس گورنمنٹ محسنہ کے زیرسایہ ہر طرح سے خوش ہوں۔ صرف ایک رنج اور در دغم مجھے لاحق حال ہے۔ جس کا استفاقہ پیش کرنے کے لئے اپنی محن گورنمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور دہ دیہ ہے کہ اس ملک کے مولوی مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حدسے زیادہ مجھے ستاتے اور دکھ دیے ہیں۔ " (تبلغ رسالت ج ۸ ۵ ۵۲۸، مجموعہ اشتہارات ج ۳ م ۱۳۳۳)

مرزا قادیانی کویقین واثن اور خیال غالب تھا کہ میری خدمت گزاریوں کی وجہ ہے حکومت وقت میرے آلہ کاربن کرغریب مسلمان مولویوں کو تختہ مثن جورہ سم بنادے گی اوراس طرح سے بدلوگ میری نبوت میں مخل ہونے سے اجتناب کرلیں گے۔ کیونکہ دہ اور کسی تدبیر سے باز نہیں آتے۔ میں نے طرح طرح کے ان سے مباحث بچاو لے کی دھمکیاں دیں۔ مباہلے کئے بالیا۔ سخت الفاظی کو استعمال کیا۔ گران مولویوں کا ستیا ناس ہو کہ یہ بیچیا ہی نہیں چھوڑتے اور جو بھی بنا تا ہوں یہ اس کو دھڑام سے گراویے جی ۔ قصر نبوت کی بنیادی الحضے ہی نہیں ویے۔ اب یہ مولویت کے شرح مرغ میری محن گور نمنٹ کو قابو آئیں گے اور ہوسکتا ہے کہ جھے سفارش کے مولویت کے شرح مرغ میری محن گور نمنٹ کے قربان کہ مرزا قادیانی کی عاجزانہ درخواست بھی صدا اور پہلو بدلا وہ بھی طاحقہ فرمائیں۔

مرزاآ نجمانی سی۔ آئی۔ڈی کے لباس میں

'' قرین مسلحت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برکش انڈیا کو دار الحرب قرار دیتے ہیں .....ہم امید رکھتے ہیں کہ ہاری گوزنمنٹ تھیم مزاج بھی ان نقشوں کو ایک ملکی رازکی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ایسے لوگوں کے نام پہۃ دنشان سے ہیں۔''

(جلغ رسالتج ۵ البہ بحورا شتمارات ج ۲ مس ۲۲۷) مرزا قادیانی نے فن جاسوی میں غریب مسلمانوں کے نام مع پختفر خاکد کے خود بخود پیش

۲,

کے کہ پیاوگ ہندو
جیسا کہ ۱۸۵ء شام
فلام اور پرانا نمک
کے نام چیش کردول
شیں اہال کھاتے ر۔
سے ہٹا کر جناب لا

بهت ی تقریرین ا خبین دیکھااور کئی

مرزا قادیانی آ

حد ہے۔ اللہ اللہ کمر ف ممانعت میں عمر ف کی تفش پرادری: شار کرتے ہے۔ اور بیعقیدت مرا آئی تھی۔ کویا بیغ خص۔ کمران کے

يو ڪن شين دوور کے کہ پرلوگ ہندوستان پس ہاغیوں کے سرغنہ ہیں اور حکومت کے خلاف غدر بیا کرنا چاہتے ہیں۔
جیسا کہ ۱۸۵۷ء بیں ہوا اور میرے والد کونمک حالی کرنی پڑی۔ اس لئے چونکہ بیں حکومت کا اہدی
غلام اور پرانا نمک خوار ہوں۔ اس لئے مناسب بحستا ہوں کہ بیل از وقت ہی ایسے غدران حکومت
کے نام پیش کردوں۔ مگر اس کا نتیجہ بھی انعال ہی برآ مدہوا اور مرزا قادیانی کے ولو لے دل ہی ول
بیل اہل کھاتے رہے اور نبوت کی ہنڈیا یونمی بیار جلتی رہی۔ چنا نچہ آپ نے عنان توجہ کو ملکہ معظمہ
سے ہٹا کر جناب لفٹنٹ کورز کی طرف پھیرا۔ خیال تھا کہ بوی سرکار سے اگر بے نیل ومرام ہونا
پڑا۔ تو یہاں تو ہاریا بی مشکل نہیں۔ چنا نچہ لفٹنٹ کورز بہادر کی خدمت میں بھی سپاسنا ہے شروع
کے جن میں سے صرف ایک قارئین کرام کی ضیافت کی جیس پیش ہوتا ہے۔ ملاحظ فرما کیں۔
مرز اقادیا نی آ نجمانی کی ورخواست بحضور لفٹنٹ کورنر بہاور

''گرافسوس کہ جھے معلوم ہوتا ہے کہ اس نبے سلسلہ اٹھارہ برس کی تالیفات کوجن بیں بہت کی تقریریں اطاعت گورنمنٹ کے بارے میں ہیں۔ بھی ہماری گورنمنٹ محسنہ نے توجہ سے نہیں دیکھااور کی مرتبہ میں نے یا دولایا۔ گرافسوس اس کا اڑمحسوس نہیں ہوا۔''

(تبخی رسالت نام ا، جموع اشتہارات نام سال تراک ا، جموع اشتہارات نام سال تعارف کے بعد مرزا آنجمانی نے ایک اور ورخواست دی۔ وہ بھی قابل قد راور لائن حمر ہے۔ اللہ اللہ حمل شان کی بنجائی نبوت ہوئی۔ جہاد فی سبیل اللہ حمام قرار دیا گیا اور اس کی ممانعت میں عرضائع کردی اور لا کھول روپیائی ایک پاک جذبے کو ملیا میٹ کرنے میں صرف کیا گیا۔ مگر وفاداری حکومت میں اورخوشنودی دکام میں گورخمنٹ کی راہ میں ہاں ہاں سرکارانگلشیہ کی تعمل براوری میں مرزا قادیائی کا ایمائی جذب بیرتھا۔ وہ اپنا اورعزیز واقر ہا کا سرکو انا فرض اولین شارکرتے تھے۔ جان جائے پرواہ نہیں گراس آبائی خدمت گار خاندان کے نام پرحرف ند آب کے اور بیرعقیدت صرف مرزا آنجمانی بی کی ندھی بلکہ نصف صدی سے ذیادہ خاندان خلایاں میں جلی اور بیرعقیدت مرف مرزا آنجمانی بی کی ندھی بلکہ نصف صدی سے ذیادہ خاندان خلایاں میں جلی آتی تھی۔ گربا وشاہ واقت کے ساتھ تو بیرعقیدت تھی۔ مران کے ریفارم اور اس کے پاک خاندان کے ساتھ عداوت بھی وہ تھی۔ جس کی مثال تھی۔ گران کے ریفارم اور اس کے پاک خاندان کے ساتھ عداوت بھی وہ تھی۔ جس کی مثال وعوندے سے نہ سے دیفار با بھول بنجا بی مصدات سے نہ سے نہ سے بیاں مصدات سے نہ سے نہ سے دیفول بنجا بی مصدات سے نہ سے نہ سے اور می مساتھ عداوت بھی وہ تھی۔ جس کی مثال وعوندے سے نہ سے نہ سے اور بیا تھی دوت سے نہ سے دیفول بنجا بی مصدات سے نہ سے نہ سے اور اس بیا ہور تھی۔ جس کی مثال وعوندے سے نہ سے نہ سے ایک بیاں میں جس کی مثال وی تعمل سے نہ بیان میں میں میکھ نے نہ سے ن

مضائی ہے پیار اور حلوائی سے پیزار کیاخوب ہے بھلایہ زبانی جمع خرج کرنے سے کیا حاصل ہے۔ جب کہ سے علیہ السلام کے حق میں وہ وہ سنائیں کہ کھنے کی بھیاریاں بھی ماند ہوئیں۔ ہمارے خیال میں بیعقیدت بھی راً رزوہ۔ جوقابل ستائش ہے۔ اس کئے ک کی داد دیجتے اور مرزا قادیانی کا اپنے حق حمة اللعالمین (انبیاہ:۱۰۷)" پیخی مجی طاحظہ فرمائیں۔

رخواست

فائی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے دلوں میں برٹش اعثریا کو دار الحرب قرار مراج میں برٹش اعثریا کو دار الحرب قرار کی مراج میں ان نقشوں کو ایک مکی راز کی اپند دنشان میں ہیں۔'' اپند دنشان میں ہیں۔'' اپنے دنشان میں ہیں۔'' میں ۲۳س ۲۳س ۲۳۷) من جموفی اور دکھاوا تھا۔ کیونکہ آپ کواپنا فوٹونظر آتا تھا کہ حکومت وقت کی جان سے زیادہ عزیز
میں جماری کم بختی سے کیا کیا تھل کیا۔ بہر حال عیب فرحلی نے کے لئے خوشنودی حکام
میں ایک نبی کی قلم سے کیا کیا ظہور ہوا۔ ذیل کی درخواست جو جناب لفٹنٹ گورنر کی خدمت میں
دی گئے۔ یہ پہتہ چلے گا کہ میں موعود اور مہدی معبود بننے کا خبط کبول پیدا ہوا اور اصلی غرض وغایت کیا
مرز ا آنجہائی کوسی اور مہدی مان لیما بھی مسئلہ جہاد کا ایک درخشاں رخ ہے۔
مرز ا آنجہائی کوسی اور مہدی مان لیما بھی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے
متقد کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ جھے سے میرے مرید پردھیں کے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔
متقد کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ جھے سے اور مہدی مان لیما ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔
درخواست مرز ا آنجہائی بحضور نواب لفٹ بہاد رتبانے رسالت نے میں کا ایمونی اسلی اور اس اسلی کے درخواست میں اسلی کو سے دیا ہے۔
درخواست مرز ا آنجہائی بحضور نواب لفٹ بہاد رتبانے رسالت نے میں کہ ایمونی اسلی اس کی دیا ہے۔

ياك نام كي تذكيل رسالت كي توج

مبيس\_اللداللدنبيول كے پہلوان

بطلان لقلمي كالمحصار كيااى بات

جائے۔جاویجاالفاظ کے تعین کی ج

جن کے واپس لینے اور معذرت خ

رہے۔یہ بات کیا ہے۔ آخر میخو

حل نبعی تلاش کیا ۔ مگر کس کوفرصت

اس لئے بھی کہ چندوں کے دھند

سبے حواس بخاری ڈیڈے کی نظر

فخربه حكومت كاخود كاشه بودا بيالا

مردانے ہیں۔اب شنڈے دل

بنعاوے اور پیاس سال اس کی

**پیول کس کے کام آئے گااور ج**م

ہے زیادہ وضاحت اور کیا ہو تک

توتمام الفاظ عي قابل قدر بير

اورخواصول كوكهددوكدبير بيكا

ہے۔اللہ اللہ سر کارمدنی توبیفر

(انسعسام:۱۹۲) " ﴿ مِيرَا

لملوكان لندن''''ميرى<sup>ت</sup>ما

جہان کا ہے۔ 🍫

آ نیرتبل سرکاری نج

"قل ان صلا

ظل اور بروز کادعو

خوشا

ندقام

(درخواست مرزاآ نجمانی بحنورنواب نظنت بهادر تبلیخ رسالت ن عص ۱، مجوع اشتهادات جسم ۱۹)

قار کین کرام! آپ نے بخو بی سجھ لیا کہ جہاد کیوں حرام قرار دیا گیا۔ صرف اس لئے

کہ کسی طرح حکومت وقت اس گناہ عظیم سے (تو بین سے) پر دہ پڑی کرتی ہوئی قانونی مخلفہ میں نہ

کے۔ بلکہ اپنااونی خدم تگاراور بے دام غلام تصور کرتی ہوئی شاہی حوصلے اور جگرے سے معاف کر

دے۔ اس کے بعدا کی اور سجی ترب جونانی الحکومت ہے بھی ملاحظ فرمائی سمجھتے تھے

مرز آآ نجمانی گور خمنٹ کی راہ میں جان و بینے کوسعاوت عظلی سمجھتے تھے

"جناب عالی! التماس ہے کہ سرکار دولت مدارا یہے خاندان کی نسبت جس کو پھاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک و فا دار جان شار خاندان ثابت کر پھی ہے .....اس خود کاشتہ پودا کی نسبت جزم اورا حتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اورا پنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ و فاداری اورا خلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہریانی کی نظر سے دیکھیں۔

خودكاشته بوده كى تعريف

، ہارے فائدان نے سرکاراگریزی کی راہ میں اپنے خون بہائے اور جان دیے سے فرق نبیں کیااور نداب فرق ہے۔''

(درخواست مرزا آنجماني بحضورلواب لفنت كورزيها در تبلغ رسالت ج عص ٢٠ مجموع اشتها دات ج عص ٢١)

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے مسیح قادیانی کی حامتی بھیڑو! خدارا تذہر کرواور شعنڈے دل سے سوچو کہ نبوت کے یاک نام کی تذکیل رسالت کی تو بین اور بیا مبری کے نام پیدالگانے کا کام تو بقینا اللہ والوں کا کام فیس اللہ اللہ بیدوں کے پہلوان خاکسار پہرمنٹ کی روز قلم کا کیا کہنا۔ گورز جزل مرزا آنجمانی کی بطلان القلمی کا اتحصار کیا ای بات پرموتوف ہے کہ کاسہ کیسی وخوشامہ چاہلی ، وجمافت کی حد کردی جائے۔ جاو بیجا الفاظ کے تعین کی تمیز باتی شدر ہے اور وہ وہ نہ مدوار الفاظ ہوا کہوں یا عمد آمند سے تکلیل جن کے واپس لینے اور معذرت خواہ ہونے پر بھی بدنا می کا بدنما وحبہ یا کلنگ کا فیکہ پیشانی پرورخشاں رہے۔ یہ بات کیا ہے۔ آخر یہ خودکاشتہ پووا کیا بلا ہے۔ بھی اس کا مطلب بھی سوچا۔ بھی اس معمد کا مل بھی تلاش کیا۔ حکم کس کو فرصت ہے کہ سوچ اور کیا ضرورت ہے۔ جو یو بخی مروردی مول لے۔ اس کے بھی کہ چندوں کہ دھند سے اور مرزا کے بعد دے علی کی لایا ہمت ہوئی ڈبو پچے اور رہ سے سے حواس بخاری ڈ ٹر یہ کو دکاشہ پودا بیان کرتے ہیں اور اس کی آبیاری وحفاظت کا تھیکیدار حکومت وقت کو گروائت ہیں۔ اب شعنڈ رے دل سے سینہ پر ہاتھ رکھ کر سوچیس کہ جس پود سے کواس کا پرورش کندہ گواور سے اس کی کی اس کی اس کی کام آئے گا اور جب کہ پوداخو دزیان حال سے بیار کیا کر کر یہ کہ رہا ہو۔ کا میں کا می کا اور جب کہ پوداخو دزیان حال سے بیار کیا کر کر یہ کہ رہا ہو۔

جان کس کی ہے میری جان جگر کس کا ہے

آ نیرئبل سرکاری نبی نے اپنے اس بیان میں کمال بن کردیا۔ واہ صاحب واہ اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہو گئی ہے۔ یہ بیان تو کویا قادیائی فدہب کا نچوڑ ہے۔ اس میں بول تو تمام الفاظ بن قابل قدر ہیں۔ گروہ فقرہ جس میں ائیل کی گئی ہے کہ بوی فی ذراا پی ماما وَل اورخواصوں کو کم دو کہ یہ بیگا نہ یکا نہ اور اپنا بن ہے۔ گوشیر کو پوشین پہنے ہے۔ گر پھر بھی اپنا بن ہے۔ اللہ اللہ سرکار مدنی تو بیفرما کیں۔

"قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العلمین (انسعام:۱۶۲) "همری نماز اور قربانی میراجینا اور مرنا الله کے لئے ہے جوصاحب سارے جان کا ہے۔ ﴾

ظُل اور بروز کا دعوید ارکہتائے 'قبل ان صلاتی ونسکی محیای ومماتی الملوکان لندن ''''میری نماز اور قربانی میراجینا اور مرنا خداد عمان لندن کے لئے ہے۔'' خوشا تقدیر بلبل پیش کل کہتی ہے حال اپنا نہ قاصد کی ضرورت ہے نہ حاجت ہے کیوتر کی ن ثابی حوصلے اور جگرے سے معاف کر مجمی طاحظ فر ائیں۔ کوسعادت عظم سمجھتے تھے ادا یسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس بت کر چکی ہے ....اس خود کاشتہ پودا کی پے ماتحت دکام کواشارہ فر مائے کہ دہ بھی

م حکومت وقت کی جان سے زیادہ عزیز

عيب و ملهن كي لئے خوشنوري حكام

¿جوجتاب لفٹنٹ گورنر کی خدمت میں

الكول بيداموااوراصلى غرض وغايت كيا

بر پرهیں مے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے

ت ج عص ١٨ مجموعه اشتهارات ج ١٩ ص ١٩)

کیوں حرام قرار دیا گیا۔ صرف اس لئے

) پرده پوشی کرتی موئی قانونی هنجدیس نه

بای مئله جهاد کاانکار کرنا ہے۔"

زا کاایک درخشاں رخ ہے۔

رجهاد كااتكاركرناب

وگر مجھے ادر میری جماعت کو ایک خاص

باليخون بهائ اورجان ديے سے

لت ج 2ص ۲۰ مجموعه اشتهارات ج ۱۳ ص ۲۱)

چا <del>سنا</del> ا. سا

انبیاء ہے اور مخترے دل سے سوچو کہ نبوت کے

## میشی چمری مرزائی بدعقلی اور حمافت کی انتهاء (ازرشحات قلم چوہدری افغنل میں صاحب ایم \_ایل \_ی لاہور)

بن تومی<sup>ر</sup>

اس ندبه

كيارتاك

برمسلمان

جمع ہو جا

ہے پر ک

رسولول

ۋا لنے کا

ليس اور

موبوم خ

لی جائم

مينجا ثعر

اكثريه:

مرزائح

2=

זפצו ו

مسلمان

قادياني

کوئی ر

وہقان کی حسر تناک ساہ ہ اوتی پرخون خون کے آنسونہ بہائے۔ جو کھیت کی جھاڑ
ہوٹیوں کواپٹی محنت کا حاصل اور قابل ذخیرہ جنس قرار دے لے اس مسلمان کی بدعقی اور حافت اس
ہے زیادہ کیا ہے۔ جو مرزائیوں جیسی اسلام دخمن جماعت کواپنا قوت باز و بچھ لے کسی کی ریا کاری
سے انسان فریب کھا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کی نئے کئی کے کھلے عزائم رکھنے والی جماعت کوسینہ سے
انسان فریب کھا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کی نئے کئی کے کھلے عزائم رکھنے والی جماعت کوسینہ سے
دھوکہ کھا جانے کی بات نہیں۔ بلکہ تھا کئی کواپٹی ہٹ دھری پرقربان کرنا ہے میں مانتا ہوں کہ جھے
دجس سے ان کی دشنی نہیں۔ ہمارے معاصران کی دیں وشنی سے تالاں ہیں اور وہ کون سامسلمان
ہے۔ جس سے ان کی دشنی نہیں۔ ہمارے معاصران کولا کھا بنا ؤرگر ان کا فتو کی کہی رہے گا۔

"ساری دنیا ہماری دخیا ہے۔ بعض لوگ جب ان کو ہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں۔ حالانکہ شاباش کہتے ہیں۔ جس سے بعض احمدی یہ خیال کر لیلتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ حالانکہ جب تک ایک فخص خواہ وہ ہم سے گئی ہمدردی کرنے دالا ہو۔ پورے طور پر احمدی نہیں ہوجا تا۔ ہماراؤٹمن ہے۔"
ہماراؤٹمن ہے۔"

ضدا کالا کولا کولا کوشکر ہے کہ اسمال کی دنیا بھی کوئی دین کا عالم ایسائیس جوسائیوں کو وودھ پلانے کافتو کی دے سکے۔البتہ بعض سیاسین فد ہب جن کے زد یک فداق ہے۔ سے لا حاصل بھی معروف ہیں کہ مرزائی کوسیاسی مسلمان جھولیا جائے۔ حالانکہ یہ کردہ اسمام کا شدید تالف ہے تو اسلامی سیاست کا شدید ترین وشمن ہے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ مرزائیوں کے دوست دار لیڈروں کے پیش نظر اسمالی سیاست نہیں۔ بلکہ پنجائی سیاست ہے۔ وہ پنجاب بیس کی قیمت پر اپنی نظر اسمالی سیاست نہیں۔ بلکہ پنجائی سیاست ہے۔ وہ پنجاب بیس کی قیمت پر اس لئے بچوکو تکا بچوکر سیارے کیل خوف ہے کہ وہ پنجاب کے پانعوں میں ڈوب رہے ہیں۔ انہیں وہ تکا سیاست ہیں درےگا۔ اس لئے بچوکو تکا بچوکر سیارے کے لئے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہیں وہ تکا سیارا کو پیش نظر رکھنا چاہتے کہ بلکہ اپنی مقتمیات سے باز نہ آئے گا۔اوّل تو پنجاب کے سیاسی فارمولا کو پیش نظر رکھنا چاہتے کہ عکومت نے تیں۔ مسلم اور غیر مسلم کو جو ملنا تھا مل چکا غیر مسلم کو جو دہ تو از مائی کر دوڑ کی آبادی میں پچاس ہزار مرزائیوں کو پاسٹکہ موجودہ تو از ن کوآ کندہ بھی بدلنے کے نا قابل ہے۔اگر آپ کے زدیک مرزائی ہی جال المشکلان

. الى بدعقل اورحماقت كى انتهاء افغل عن معاحب ايم ـ ايل ـ ى لا مور )

جی پرخون خون کے آنسونہ بہائے۔ جو کھیت کی جماڑ وجن قراردے لے اس مسلمان کی برعقلی اور حیافت اس ام دخمن جماعت کو اپنا قوت باز و بجھ لے کسی کی ریا کاری م کی بخ کئی کے کھلے عزائم رکھنے والی جماعت کوسید ہے اور کی میٹ دھری پر قربان کرنا ہے میں مات ہوں کہ جھے اوران کی ویں دھمنی سے ٹالال ہیں اور وہ کون سامسلمان مامران کو ایک دھمانا کے مگران کا فتو کی یہی رہے گا۔

بعض لوگ جب ان کوہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں یہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ حالانکہ دی کرنے والا ہو۔ نورے طور پر احمدی نہیں ہوجاتا۔ ردی کرنے والا ہو۔ نورے طور پر احمدی نہیں ہوجاتا۔ (تقریر ظیفہ قادیانی ۲۵ راپریل ۱۹۳۰م)

لی دنیای کوئی دین کا عالم ایسانہیں جوسانیوں کو دودھ ان نی کی دین کا عالم ایسانہیں جوسانیوں کو دودھ کا نی بہت جن کے نزدیک نداق ہے۔ سعی لا حاصل بیل الیا جائے۔ حالا تکدیہ گردہ اسلام کا شدید تخالف ہے تو گئن اس کا کیا کیا جائے کہ مرزائیوں کے دوست دار الکہ بخابی سیاست ہے۔ وہ بنجاب بیس کی قیمت پر ہے کہ وہ بنجاب بیس کی قیمت پر ہے کہ وہ بنجاب کے باندوں بیس میں انہیں وہ تزکاسہارا بھی نددے گا۔ تو بنجاب کے سیاسی فارموالاکو پیش نظر رکھنا جا ہے کہ اسلم اور غیر مسلم کو جو ملنا تھا مل چکا غیر مسلم کو جو ملنا تھا مل چکا غیر مسلم کو جو کہ کہ دوڑ کی آبادی جس بچاس ہزار مرزائی بی حل المشکلات

بین قریمهاگ دودن کامهمان ہے۔ کیااعتبار کہ بیٹی چمری کیلجے سے لگ کر کب جدا ہوجائے۔
مرزائیت سے اتحاد کے متنی مسلمان اس حقیقت کبری کو کیوں نظر انداز کردیتے ہیں کہ
اس ند جب کی بنیا دافتر اق پر ہے۔ حضو مقالی میں مروز کا نئات نے خدا سے تھم پا کرختم نبوت کا دعویٰ کیا۔ تاکہ آئیدہ ملت اسلامیہ تنگف نبیوں کے دعووں کی بناء پر تشیم ہونے سے بی رہے اور ہر مسلمان کو میلغ قرار دیا۔ تاکہ باتی ندا جب کے پیرو بندر تن اسلام قبول کر کے لوائے محمد ک کے بیچہ ہوجا کیں۔ کون نہیں جات کہ باتی ندا جب سب بحج ہوجا کیں۔ کون نہیں جات کہ ملک اور ند جب کی حد بندیوں کے علاوہ اختلاف ند جب سب بعد بری حد بندی ہے۔ جونسل انسانی کی تفریق کا باعث ہے۔ ند ہی حد بندی تعلق نبیوں اور رسولوں کی پیروی کی بناء پر ہے۔ قادیا نی ند جب کا دعویٰ درحقیقت تاج مصطفوی تالی پر باتھ کہ در الدی اسلامی بتک کوتو خوش سے برداشت کر دار کو اسلامی شیرازہ بھیرنے کی کھی اجازت دیں۔ لیکن بنی بنجاب کی اکثر بت کے لیں اور فتنہ پر دار کو اسلامی شیرازہ بھیرنے کی کھی اجازت دیں۔ لیکن بنجاب کی اکثر بت کے موجوم خطرے سے بہتاب ہوجا کیں۔ خدا تھم فرمائے محمد رسول الشفائی تمام انسان کے لئے کی بین جی بی کے لئی جیں۔ غضب خدا کا مرزا قادیانی درمیان سے با کے لگا دے کہ۔

منم مسیح زمال ومنم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبط باشد

(ترياق القلوب مس مزائن ج ١٥م ١٣٣)

مرزافلام احرقادیانی کی الی جمارت پراحجاج کرنے کی بجائے فودآ تکسیں نیجی کر بی جا کیں۔ مبادا ان کے دل تمہارے اقدام سے مجروح ہوجا کیں۔ وہ ملت اسلامیہ کونقعان پہنچا کیں۔ سرور عالم محمد رسول الشفائل کے منہ آ کیں۔ بالکل معاف مگر پنجاب میں تمہاری اکثریت کوموہوم خطرہ لائن نہ ہوجائے۔ اگر فد بہب کی ذات اور ملت کی بربادی کو خاطر میں نہ لاکر مرزائیوں کوساتھ ملانے پرکسی کواصرار ہے تو مجلس احرار کا الی تو توں سے مقابلہ کرتے رہنا سب ہود آگاہ کرنا ضروری ہے۔

مرزائیوں کے مرکز قادیان ٹیل ان کی سیاسی اخلاق کا نظارہ دیکھو۔ برسول سے مسلمانوں کو بدترین مصیبتوں ٹیل جن اگر کھا ہے۔ محمد رسول اللھ اللہ کی نیوت ٹیل مرزاغلام احمد قادیانی کوساجمی نہ کرنے کے جرم ٹیل اراضی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ غریب مسلمانوں کا کوئی سانس خطرے سے خالی نہیں جاتا۔ لاہور ٹیل پیٹے کرمرزائیوں کوامن پسندی کی سندکوئی عطاء

كرتار ب مراكريزى عدالت كافيعله شابدعاول ب-

انہوں نے اپ دلائل دوسرول سے منوانے اور اپنی جماعت کوتر تی دیئے کے لئے
ایسے حربوں کا استعال شروع کیا۔ جنہیں تالپندیدہ کہاجائے گا۔ جن لوگوں نے قادیانیوں کی
جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ انہیں مقاطعہ قادیان سے اخراج اور بعض اوقات اس سے
مجمی کروہ تر مصائب کی دھمکیاں دے دے کروہ شت آگئیزی کی فضا پیدا کی۔ بلکہ بسااوقات انہوں
نے ان دھمکیوں کو علی جامہ پہنا کرائی جماعت کے استحکام کی کوشش کی۔ (فیصلہ مشرکھوسلہ)

خدابہتر جاتا ہے کہ واقعات کے اظہار میں شکھے کے برابر مبالغہمیں کیا گیا۔ایسے بے فیض گروہ سے فیض کی امید اوران سے دوئی کی توقع آزما ہے ہوئے کو آزما کر ذلت کا مند دیکھنا ہے۔ان نوشق اور المناک شورہ پیشتی کی داستان مباہلہ والوں سے پوچھو۔شہید محمد حسین کے بسمائدگاں سے دریافت کرو۔مسلمانوں کی جان پرچھریاں چلانے والوں کو اخبار کے دفتر میں قلم چلا کر بری الذمہ نہیں کیا جاسکتا۔مجلس احرار کی قادیان کے مخالف سرگرمیوں پرکوئی کتنی پھبتیاں اورائے لیکن مجلس احرار کی قادیان کے مخالف سرگرمیوں پرکوئی کتنی پھبتیاں اورائے لیکن مجلس احرار کی تعلی کو بھول نہیں سکتی کہ جسب اس نے برملا کہا۔

'' قادیان میں ایک غیر احمدی کا وجوداس کے لئے باعث تر دد ہے۔''اس کے ساتھ کوئی شوق سے محبت کی پینگیں بڑھائے ۔ مگر کسی ایک فخض کی راہ درسم مرزائیوں کے خطرنا ک عزائم کوردک نہیں سکتی۔

وہ سلمان اخبار تولیس جومرز ائیوں کے خلاف آواز سنتے ہی اندھے کالھ تھمانا شروع کردیتے ہیں اندھے کالھ تھمانا شروع کردیتے ہیں اور جو بولے اس کی تواضع کرنے میں بخل نہیں کرتے۔ شایداس حقیقت سے بخبر ہیں کہ مسلمانوں کو مرزائی نہ صرف نہ ہی کھاظ سے کافر اور سیاسی کھاظ سے دشمن سجھتے ہیں۔ بلکہ اقتصادی طور پر دشمن کا ساسلوک کرتے ہیں۔ ہرمرزائی مرزائی سے خرید وفروخت پر مجبود ہے۔ خلاف ورزی کرنے والاسخت سزاکا مستوجب ہے۔ مرزائی مرکز کی شاہد کا معالمہ سیدعطا واللہ شاہ صاحب بخاری کے مقدمہ میں زیر بحث رہا ہے۔ مرزائی سرکلری نقل شاید ہمارے کو تاہ بین خالفوں کی آئی میں کھول دے اور وہ مجلس احراری دور بنی کے قائل ہوجا کیں۔

قل اقرارنامه

''سودااحمد يول سے خريدوں گا'' قاديان كى احمد يہ جماعت نے جومعاہدہ ترتی تجارت تجويز كيا ہے۔ مجمعے منظور ہے ميں

41

اقرار کرتا ہوں کہ ضرور یا کے بہم پہنچائے کا دیں۔ وچرافتیل کروں گا۔ نیز تھم کی خلاف ورزی کرم احمد بوں سے ہوگا اس۔ فتم کا سودا احمد بوں سے موارو پہنے تک جرمانداد ہوجائے تو مجھے اس کی ا

کاشنے کی گلر میں لگا ہو مسلمانوں کے ہائیکا سا کوئی صا کے ہاہر کچھینک رہائے عقل مند کا دل اس کی

ہے ایک ایک در شاہ

تجهر سے زیادہ برعقل ا

ماحب علم وعقل، مجھ بدعقل ان کا درجہ مجھ سے بلا کی اکثریت کے مو متعلق ان کے خوفناً

این سے این دیے گئے تھے۔آ

سلب كرلى منى اور كمو

اقرار کرتا ہوں کہ ضروریات جماعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور قادیانی مدیر تجارت جو تھم کسی چیز کے ہم پہنچانے کا دیں گے۔اس کی قبیل کروں گا اور جو تھم ناظر امور عامد دیں گے۔اس کی بلاچون و چھا قبیل کروں گا اور جو تھم ناظر امور عامد دیں گے۔اس کی بلاچون و چھا تھیل کروں گا۔ اگریش کسی تھم کی خلاف ورزی کروں گا تو جو جر مانے جو یہ ہوگا وہ اوا کروں گا۔ بیس عبد کرتا ہوں کہ جو میرا جشکڑ ا احمد یوں سے ہوگا اس کے لئے امام جماعت احمد بید (مرزابشیر ) کا فیصلہ میرے لئے جمت ہوگا۔ ہم تھم کا سودا احمد یوں سے خریدوں گا۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں ۴۰رو پیدسے لے کر مارو پیدت جر ماندادا کروں گا اور بیس رو پیدیش گی جمع کراؤں گا۔اگر میرا جمع شدہ رو پید ضبط موجائے تو جمعے اس کی واپسی کاحق نہ ہوگا۔ نیز میں عہد کرتا ہوں کہ احمد یوں کی خالف مجلس میں جمعی شریک نہ ہوں گا۔

ویکھا آپ نے بیوی بڑے پیارمجت سے نقد کی فرمائش کررہی ہے اورمیاں ناک کا شخ کی فرمائش کررہی ہے اورمیاں ناک کا نے کا گرش لگا ہوا ہے۔مسلمان ومرزائیوں کوساتھ ملانے کے لئے بے تاب ہیں اورمرزائی مسلمانوں کے بائیکاٹ پڑمل پیراہیں۔

کوئی صاحب عقل ایک بدعقل کے پاسے گذرا۔ دیکھا کہ وہ قیمتی جواہرات کوگھر کے باہر پھینک رہا ہے اور کوئلوں کوسات پر وول میں چھپا کرا حقیاط سے الماری میں بند کر رہا ہے۔ عقل مند کا دل اس کی حمافت کو دیکھ کرئیج عمیا۔ بولاعقل کے اندھے ان تعل وجواہر کوسمیٹ ان میں سے ایک ایک در شاہوار ہے۔ تیرے آبا واجداد نے خون پسیندا یک کرکے بید والت جمع کی ہوگی۔ تجھے سے زیادہ بدعقل اور پر از حمافت اور کون۔ جو .....

صاحب ہوش کی ہات ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ عش سے عاری پلٹ کر بولا۔اے صاحب علم وعقل سے عاری پلٹ کر بولا۔اے صاحب علم وعقل، مجھ بدعقل کی چیتی نداڑا۔ بدعقل اور حیافت کے بھی مدارج ہیں۔ بے عقل مقدسین ہیں ان کا درجہ جھے سے بلند ہے۔ جو قاویان کی چولی کو مکہ کے دامن سے ہاند ھنا چاہتے ہیں اور پنجاب کی اکثریت کے موہوم خطرہ کی بنا پر قاویا نیول کا سرسینے سے لگا کر اسلام اور دنیائے اسلام کے متعلق ان کے خوفتا ک ارادول کو بھول جاتے ہیں۔

عبرت مسلمانوں کے حال پرخون کے آنسوکیوں ندردوے۔ جن کی مؤ منا نفراست سلب کرئی گئی اور کھوٹے کھرے کی بچان ان سے چین کی گئی۔ وہ دوست جوکل اسلامی سلطنوں کی این سال کی سلطنوں کی این سے اینٹ بجتے و کیوکر بے تاب ہو گئے سے اور حکومت کے عصر کا شکار ہوکر پابند سلاسل کر دیتے گئے ہے۔ آج وہی قادیانی اتحاد کے علم روار بن مجتے ۔ ان کے تفری

ل ہے۔
عمنوانے ادرائی جماعت کوترتی دینے کے لئے
ندیدہ کہاجائے گا۔ جن لوگوں نے قادیانیوں کی
فلطعہ قادیان سے اخراج اور بعض اوقات اس سے
شت انگیزی کی فضا پیدا کی۔ بلکہ بسا اوقات انہوں
کے استخام کی کوشش کی۔ (فیصلہ سٹر کھوسلہ)
ہاریس شکھ کے برابر مبالغہ نہیں کیا گیا۔ ایسے بے
ہاریس شکھ کے برابر مبالغہ نہیں کیا گیا۔ ایسے ب

نادیان کے نالف سرگرمیوں پر کوئی کتنی پھبتیاں میں سکتی کہ جب اس نے بر ملا کہا۔ اس کے لئے باعث تر دو ہے۔''اس کے ساتھ الم مخص کی راہ درسم مرزائیوں کے خطرناک عزائم

ن مبللہ والول سے نوچھو۔شہید محمصین کے

) پرچمریال چلانے والوں کوا خبار کے دفتر میں قلم

کے خلاف آ داز سنتے ہی اندھے کا لئے تھمانا شروع کی نہیں کرتے۔شایداس حقیقت سے بے خبر کے کافراور سیاسی لحاظ سے دشمن سجھتے ہیں۔ بلکہ مرزائی مرزائی سے خرید دفروخت پر مجبور ہے۔ کہ مرزائی سرکلر کی نقل شاید ہمارے کوتاہ بین در بنی کے قائل ہوجا کیں۔

ر مامیہ پے خریدوں گا'' ترتی تجارت تجویز کیاہے۔ جھیے منظور ہے میں قراردینے کے ہاد جوداس شجر خبیشہ کو ہارآ ورکرنے میں مدودے رہے ہیں۔ حالانکہ مرزائی سای طورے اسلام کا سب سے بواحریف ہے اور انہیں ان وولتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ جن کا قصروسطوت اسلامی سلطنوں کے کھنڈرات رہتی ہواہے۔

مرزا

ואנ\_

برطانه کوکی ا

کی م

کہج

كركبتا

11\_5

اییخوا

م کے پر

قاتح ہو

ہے۔د محابہ کی

كأمصلح

مبلمانو

مرزاة

جنگ فرنگ کا وہ الم آفرین زمانہ جب دامان خلافت تارتار ہوکر اسلام عظمت کا علم مرتک فرنگ کا وہ الم آفرین زمانہ جب دامان خلافت کا میاب جنگ کر کے صدیوں کے بعد بیت المقدس دائیں لینے بیس معروف تھی اور مشرق دمغرب بیس ہراسلامی گھرغم کدد بینا ہوا تھا۔ عین اس زمانہ بیس مرز ائیت اسلام کی فکست پراسیخ مرکز قادیان بیس جشن شاد مانی منار ہی تھی۔

قاديان مين جشن مسرت

"" امراتاری جس دفت جرمی کے شراکط منظور کر لینے اور التوائے جنگ کے کاغذیر دستاط کو ایک البریق سرحت کے ساتھ تمام دستاط کو ایک البریق سرحت کے ساتھ تمام دستاط کو ایک البریق سرحت کے ساتھ تمام لوگول کے تلوی بیل سرایت کر گئی اور جس نے اس خبر کوسنا نہایت شاواں وفر حال ہوا۔ وونوں سکولول انجمن ترقی اسلام اور صدرانجمن احمدیہ کے وفاتر بیل تعطیل کر دی گئی۔ بعد نماز عصر مجم مبارک میں ایک جلسہ ہوا۔ جس میں مولانا مولوی سیدمجھ سرور شاہ صاحب نے تقریم کرتے ہوئے مہارک میں ایک جلسہ ہوا۔ جس میں مولانا مولوی سیدمجھ سرور شاہ صاحب نے تقریم کرتے ہوئے مادے سے کورنمنٹ برطانے کی فتح وقصرت پر دئی خوشی کا اظہار کیا اور اس فتح کے بھاعت احمدیہ کے افراض وحقاصد کے لئے نہایت قائدہ پخش بتایا۔

حضرت خلیفته آسی خانی ایده الله کی طرف سے مبارک باد کے تاریجیم مجے اور حضور نے

یا پی سورو پے اظہار مسرت کے طور پر ڈپٹی کمشنر صاحب بہا در گورواسپور کی خدمت بیں مجوایا کہ

آپ جہاں پند فر ماکیں۔خرچ کریں۔ پیشتر از "پیشد روز ہوئے کہ ٹرکی اور ..... کے ہتھیار
ڈالنے کی خوشی میں حضور نے پانچ ہزار روپ جنگی اخراض کے لئے ڈپٹی کمشنر صاحب کی خدمت
شریجوایا تھا۔''

ارباب بعیرت میں سے کوئی یوں نہ بچھ لے کہ پیشن بوروز تھا کہ اس میں سب نے رنگ کھیلا اور ارباب غرض سب ہی شامل ہوئے۔ نہیں یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگریزی سباست کا اس تجر خبیشہ کے ساتھ خاص پیوند ہے۔ اس کے ان کی ریشہ دوانیاں اسلام کی جڑ پر کلہاڑا ثابت ہوری ہیں۔ اسلام میں فرقے بے فرک ہیں۔ لیکن مرز ائیت گلشن اسلام کے لئے ''امر بیک' ہے۔ جو کوئی دخمن راہ جاتے ہمارے ہرے بھرے باغ میں بھینک گیا ہے۔ یا در کھو جوں جوں بیتل بڑھے گی۔ توں توں اسلام کم ور ہوگا۔

## مرز المحود كااعلان ضروري

"ایک بات جس کا فوراآپ لوگول تک پہنچا نا ضروری ہے۔ اس وقت کہنی چاہتا ہوں اوروہ یہ کہ سلسلہ احمد ریکا گورنمنٹ برطانہ ہے۔ وہ باتی تمام جماعتوں سے زالا ہے۔ ہمارے حالات بی اس حم کے بیں کہ گورنمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ برطانیے کی ترق کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آ کے قدم بڑھانے کا موقعہ ہو اور اس کو خدا نخو استہ اگر کوئی نقصان پہنچ تو اس صدمہ ہے ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لئے شریعت اسلام اور حضرت کوئی نقصان پہنچ تو اس صدمہ ہے ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لئے شریعت اسلام اور حضرت میں موجود علیہ السلام کے احکام کے ماتحت اور خودا پنے فوائد کی حفاظت کے لئے اس وقت جب کہ جنگ وجدل جاری جماعت کا فرض ہے کہ وہ ہرممکن طریق سے گورنمنٹ کی مدو کرے۔"

کون نبیں جان کہ اگریز کا نزلہ مسلمان کے عضوضعیف پرگرتا ہے۔اس لئے مرز اللکار کر کہتا ہے کہ مرز اللکار کر کہتا ہے کہ سرکار کا سامیہ ہرجگہ پڑنے دو جہال سرکار جائے گی۔ دہاں اس کا خود کا شتہ پودا جائے گا۔ اس پودے کی جمہ بانی کے لئے انگریزی مالی کی تمنا رہتی ہے۔ باوا اپنی تمنا وَل جس مرکما۔ بیٹا اپنی خواہشوں پر بسراوقات کر دہا ہے۔ ایک عاقبت نا اندیش مسلمان ہے کہ دشمن کی چھری اپنے گئے بر پھیرر ہاہے۔

انگریزوں کی گنتے ہماری فتتے ہے

''جماعت احمد میرے لئے نہاہت خوشی کا مقام ہے کہ جنگ میں اگریزوں کی سلطنت فاتح ہوئی اوراس خوشی کی پہلی وجہ میں ہے کہ اگریزوں کی قوم ہماری محن ہے اوراس کی فتح ہماری فتح ہماری فتح ہماری فتح ہماری وجہ میں جہارے میں علیہ السلام کی دعا نہایت زیروست رنگ میں قبول ہوئی اور صحاب کی طرح یومٹذ یفرح المؤمنون بنصر الله کا انعام ہمیں عطاء ہوا۔''

(ريويوج عانبرااص ٢١١م، ديمبر ١٩١٨م)

کون بدائدیش ہے جوابنوں کو بیگانہ کہے۔ گر ہر بیگانہ کواپنا جان لینا دنیاؤ دین کا خطرہ ہے۔ مکن ہے ممکن ہے تمہاری مصلحت شناس عقل میری معروضات کو پائے استحقار سے محکزائے رئیکن کی کی مصلحت مرزانی کی اسلام دشمنی کو کم نہ کرسکے گی۔ وہ بدستور سقوط بغداد پرچراغاں کرے گااور مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس نکل جانے پرجشن منائے گا۔

مرزا قادیانی عورت تنصیامرد

ان حالات کی موجود کی میں ان واقعات کی روشن میں ایسے قوی ولائل کے ہوتے

بارآ در کرنے میں مددوے رہے ہیں۔ حالانکہ مرز الی سیاسی بہاور انہیں ان دولتوں کی پشت پنائی حاصل ہے۔ جن کا رات رہتیر ہواہے۔

ین زمانہ جب دامان خلافت تارتار ہوکر اسلامی عظمت کاعلم مخلاف کامیاب جنگ کر کے صدیوں کے بعد بیت المقدس مغرب میں ہراسلامی مگرخم کدو بناہوا تھا۔عین اس زمانہ میں رقادیان میں جشن شاد مانی منار ہی تھی۔

بڑئی کے شرا کا منظور کر لینے اور التوائے جنگ کے کا غذیر او خوجی اور انبساط کی ایک اہر برتی سرعت کے ساتھ تمام رجس نے اس خبر کو سنا نہایت شاداں وفر حال ہوا۔ دونوں ن احمد مید کے دفاتر میں تعطیل کر دی گئی۔ بعد نماز عصر مسجد دلا نا مولوی سیدمحمد سرورشاہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے برطانیہ کی فتح ولفرت پر دئی خوجی کا اظہار کیا اور اس فتح ''، برطانیہ کی فتح ولفرت پر دئی خوجی کا اظہار کیا اور اس فتح ''، النے نہایت فائدہ پخش بتایا۔

والله کی طرف سے مبارک باد کے تاریعیج کے اور حضور نے کی کمشنر صاحب بہا در گورداسپور کی فدمت بیں مجبوایا کہ او پیشتر از یے چند روز ہوئے کہ ٹرکی اور ..... کے ہتھیار دوپے جنگی اغراض کے لئے ڈپٹی کمشنر صاحب کی خدمت دوپے جنگی اغراض کے لئے ڈپٹی کمشنر صاحب کی خدمت (الفعنل مرورق ج انبرے میں ۱۲،۱ردومر ۱۹۱۸ء)

ایوں نہ مجھ نے کہ بیجش ،جشن نوروز تھا کہاس ہیں سب اشامل ہوئے۔ نہیں بیہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مفاص پیوند ہے۔ ای لئے ان کی ریشہ دوانیاں اسلام کی افرقے بے شک ہیں۔ لیکن مرز ائیت گلشن اسلام کے معادے ہرے بحرے باغ میں مجینک گیا ہے۔ یا در کھو ام کر در ہوگا۔ ہوئے ایسے منور براہین کے ملتے ہوئے کسی کوا نگار کا موقعہ یا نہ مانے کی مخبائش ہو سکتی ہے کہ پنجابی نبوت کن حالات کی بناء پر بنی تھی اور کس مجولے پن اور سادگی وعمر کی سے اس سلسلہ رسالت کو نبھا یا گیا۔

مرزا قادیانی کی زندگی بھی ایک مجیب زندگی تھی۔ اس میں بیسوں ایسے نا درہ واقعات
میز ا قادیانی کی زندگی بھی ایک مجیب زندگی تھی۔ اس میں بیسوں ایسے نا درہ واقعات
میں جن مے مطالعہ سے بے افقیار ہتری آئی ہے اور صبط کرنے پر بھی صبط نہیں ہوتی۔
ان کی تاریخ اور مشاہدات سے بیے بعد لگانا مشکل ہوجا تا ہے کہ وہ عورت سے یا مرد،
جیرا تھی آئی ہے کہ کیا تکھیں اور کیا کہیں۔ مرزا قادیانی کے واقعات ہم کس طرح قلمبند کریں اور کس حیثیت سے آئیں تھ میں ہو بیش کریں۔ امید ہے کہ اس صورت حالات کے مشاہدہ کے بعد قوم کے بزرگ ہمیں بیربتانے کی زحمت کوارافر ما کیں مے کہ وہ صنف نازک تو نہ تھے۔ کیونکہ ہمیں طبقہ نسواں کے بعض خواص خصوصی مجود کرتے ہیں کہ ہم آئیں مورت کا درجہ دیں۔

چنانچة قارئين كرام كى واقفيت كے لئے ہم تصوير مرزا كابدرخ بھى پیش كرتے ہیں-

مرزا قادیانی کاپردے میں نشودنمایا تا

ایمان کے دشمن نیں جلوے بت کافر کے فتنے تو ذرا دیکھو ترکیب عناصر کے (کشی نوحص ۲۹ بخزائن ج۱وس ۵۰) برفرماتے ہیں کہ:

'' دو برس تک میں نے صفت مریمیت میں پرورش پائی اور پردے میں نشو ونما پاتا رہا۔'' تو بہ تو بہ مرزا اور پردے میں مقید عمیا ذا باللہ صفات صدیقہ اور معلمی قادیان ان کا حال مریخ نہیں ہندہ و جعدہ ہوگی ہے کا کی سے کا لال سو گئے جو کہ ہمیں بیہ بتانے کی زحمت گوارا کرے کہ وہ کون سے زمانے میں مرزا قادیانی پرنسوانیت آئی اور پردہ نشین ہوئے اور وہ بھی کامل دو برس تک ۔

مرزا قادیانی حائضہ عورت کے روپ میں

تر حقیقت الوجی سام ابزائن ج۲۲ من ۵۸۱) میں مرزا قادیانی لکھتا ہے۔ "بابوالی بخش اپنے اللہ بخش علیہ ہوگیا ہے۔ کمر خداتعالی مجھے اپنے اللہ کا براطلاع یائے۔ مرخداتعالی مجھے اپنے انعابات دکھلائے کا جومتواتر ہوں کے اور تھے میں چین نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگیا۔ "

مندرجہ بالاعبارت کسی مزید تشریح کی تھاج نہیں۔ بلکہ دضاحت سے اس بات کا اقرار کرلیا گیا ہے کہ وہ چین نہیں رہا۔ بلکہ اب تو صاف بچہ بن گیا ہے۔ سبحان اللہ میہ بیں پنجا بی رسالت

۵۱

کے کرشے ادر نبوت کا چین ونفاس، اور دوچار تھے۔ تف آئکمیس کسی پلیدی اظہار جولیت کرتا۔ اسب تو گود نجر چی او رآیا ہواغائب ہوء

اپ آپ. ثریکٹ موسومداسل "آپ اللہ تعالی نے رجولے بیمرزا مرزا کوعورت بناک

میں بیجارے مرید نہانی تعلق کا اور نا معلوم نہیں ہوتا کہ مرید رہے جھیں کہ

عورت کے فرائفر

اوراآ

کے کرشے اور نبوت کے دلائل

کم بخت بابواللی بخش کوسوجمی بھی تو کیاسوجمی اور دیکھا بھی تو کیا دیکھا۔ مرزا قادیانی کا حیض ونفاس، اور وہ بھی کن دنوں میں جب کہ بھارے پنجائی کی ایام ماہواری کی مصیبت میں دوچار تھے۔ تف ہے ظالم تیرے ویکھنے اور پردہ دری کرنے پر۔ مقام شکر ہے کہ تیری پھوٹی آ تکھیں کی بلیدی ونا پاکی کو کماحقہ، ندد کھے سکیل۔ ورندسرکاری نبی بھی کا خدا جومرزا قادیانی سے اظہار جولیت کرتا ہے۔ (الہام) تیری اکوئٹی وٹی کوخاک میں ملادیتا۔

ظالم دیکھنے کی چز تو انعامات ہیں وہ دیکھ۔ بھلامیاں کیار کھاہے اب جیف کے دن گئے اب تو گود بھر چکی اور چا ندسا بچہ ہونے کو ہے اور پھر وہ بچہ جومرزاتی کی بھول بھلیوں سے منصر شہود برآیا ہواغائب ہوجائے۔

> یسامظهر العجسانیب بیدمعه زجه کے غانب مرزا قادیانی کس طرح حاملہ ہوئے

آپ کے ایک محلص مرید جناب قاضی یا رجمه صاحب بی ۔اے۔ایل۔ایل۔ بی اپ ٹریکٹ موسومہ اسلامی قربانی ص ۱۲ میں رقسطر از ہیں کہ:

''آپ پر (مرزا آنجهانی) اس طرح حالت طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فر مایا۔''

سیمرزا کا امت کوکیا ہوگیا اور پڑھے کھوں کی عقلیں گھاس چے نے گئیں ہے جارے مرزا کو حورت بنا کر ہی چھوڑا۔ کم بختوں کا برا ہو کہ کستوری اور کچلے کھانے والے ساٹھ سالہ پرمرد کو حورت کے فرائض اور وہ بھی محبوبہ خدا میں ادا کرنے پڑے نبوذ باللہ! اللہ معاف کرے۔ اصل میں بھارے مرید کیا کریں جب کہ نبوت ہی ہے پیندے کا لوٹا بن رہی ہو۔ اب نبی صاحب نے نہائی تعلق کا اور نا قابل اظہار کا ٹا نکہ بھی جڑ دیا۔ میرے خیال میں مرزا قادیائی کا میہ ہرگز دلی مثان معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے مرید انہیں عورت کا درجہ دیں۔ بلکہ آپ کا مطلب تقدیں جمانا تھا کہ مرید سیمجیس کہ مرز ااور خدا میں ایک ایسا گہر العلق ہے۔ جو بقول شخصیکہ ۔ من تو شدم تو من شدی من جان شدی من جان شدی کے مرید ایس میں گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری اور اس کی تصد این سے اللہ میاں نے خود کردی۔

وقعہ یانہ ماننے کی مخبائش ہوسکتی ہے کہ لے پن اور سادگ وعمر کی سے اس سلسلہ

قی \_اس میں بیسوں ایسے ناورہ واقعات منبط کرنے پر بھی صنبط نہیں ہوتی ۔ شکل ہوجا تا ہے کہ وہ عورت تھے یا مرد، ہواقعات ہم کس طرح قلمبند کریں اور کس لہ اس صورت حالات کے مشاہدہ کے بعد کے کہ دہ صنف نازک تو نہتے ۔ کیونکہ ہمیں انہیں عورت کا درجہ دیں ۔ موہر مرزا کا پررخ بھی پیش کرتے ہیں ۔

ہ بت کافر کے ب عناصر کے تے ہیں کہ: ں پرورش پاکی اور پردے میں نشو ونما پاتا ہے: اور میں ایٹھاں مشتبئی قاربیان کان کا

ل پرورل پائی اور پردے میں حود ما پائی رمغات صدیقہ اور متنئی قادیان ان کا السو محے جو کہ جمیں بیہ بتانے کی زحمت پرنسوانیت آئی اور پردہ نشین ہوئے اور

) میں مرزا قادیانی لکھتا ہے۔" ہابوالی بخش ) پراطلاع پائے۔ گر خدا تعالی تجھے اپنے بن بلکہ وہ بچہ ہوگیا۔" نہیں۔ بلکہ وضاحت سے اس بات کا اقرار ن گیا ہے۔ سجان اللہ یہ ہیں پنجا بی رسالت

البامات

م الم المناء منى والما منك "(حقيقت الوقى م ١٢ ، فزائن ج ٢٢م ٧٧)" توجم سے اور ميں تحق سے ہول۔"

"انت من ماننا و هم من فشل ' (اربعین نبر ۲۵ من بزائن ج ۱۷ م ۲۲۳) "تو مارے پانی سے ہے اور ہاتی لوگ خشکی ہے۔"

"انت اسمى اعلى "(اربعين نبر المسمى المعلى "(اربعين نبر المسمى المعلى "المسمى المعلى "المسمى المسلم المسمى المسم سب سے بردانام ہے۔ اسم اعظم ـ "

"اسمع ولدى" (البشرى ام ٢٩٥) "ا مير سبيخ س-"

"انت منی بمنزلة توحیدی وتفرید "(اربین نبرام ۲ بزائن ۱۵ مستان میرام ۲ بزائن ۱۵ مستایا میری و حید"

ان تعلقات بخصوصہ کی بناء پر مرزا قادیانی کو خداہے گہراتعلق تھا۔ وہ خدا کی وحدت تھے۔ وہ خدا کے اسم تھے۔ وہ خدا کے اسم اسم خدا کے پانی سے تھے۔ وہ خدا کے اسم اعظم تھے۔ گرکم بخت مرید پر سمجھے کہ نہائی تعلق وٹا قابل بیان یہی ہوسکتا ہے کہ وہ محبوبہ خدا تھے۔ خدا سمجھے ان لوگوں کو ،اصل میں مرزا قادیانی کا کلام سلطان العلمی پر بنی ہے۔ اس کوامرا غیرا نقو خمرا نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں صاحب براد ماغ جا ہے یا براصاحب جا ہے۔

ب عمیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھ خدا کرے کوئی

تہذیب مانع ہے کہ رجولیت کی تشریح بیان کروں۔ بہرحال اتنا کہنے سے نہیں رکسکتا کہاس سے بڑھ کر کمینے تملہ اور او ہاشانہ بہتان اور کیا ہوسکتا ہے۔ نعوذ باللہ! خداکی ذات والا تبار بھی مرزاکی امت سے نہ نچ سکی۔ایبا فاسد خیال ایبالغوعقیدہ بخدا میں نے کسی منہ پھٹ زبان دراز ہے آج تک نہیں سنا اور آئندہ کے لئے بھی مولا کریم ان خرافات سے محفوظ رکھے۔

قادیانیت سے پوچھا کفر نے تو کون ہے ہنس کے بولی آب بی کی دربا سالی ہوں میں مرزا قادیائی کا خداسے ایک نہائی تعلق جوقا بل بیان نہیں مرزا قادیائی کا خداسے ایک نہائی تعلق جوقا بل بیان نہیں در بھے خداسے ایک نہائی تعلق ہے جوقا بل بیان نہیں۔''

الدالداد تاخی صاحب کے ہا<sup>ت</sup> **البامات مرزا** 

مرزا قادب توزیاده موز کال اوران

مرہے نہ پاؤل، نیآ ربلا افسانہ ہے جس آرزو، ایک بےلذر

واقعات کی رونمائی۔ ایک احتلے پیش نظر ہیر

خا کسار غرق (البشریٰج۴م

لا مور میں ہے۔(تذ

يەسلىدۇ اورمقطع عبارتوں كواا بىن جن كى خوشى مير

پھاڑکرآ ہے ہے!! مرزا قا اوروجدش لائے گ

معجزه گرگابی مرزا قا

فرماتے ہیں کہ: ''ایک کی شیمراس کے ا۔

تكليف ہوتی تھی۔

الله الله الله اليها يتحييه اور مخفى تعلق اوروه بعنى تا قابل اظهار كهين يجي تونهين جس كى پرده درى قامنى صاحب كے ہاتھوں ہوكى عياد أبالله! البها مات مرز ا

مرزا قادیانی کی سوائے حیات بھی کیامزے کی زندگی تھی۔اسے بھول بھلیاں کہا جائے توزیادہ موز وَں اورانسب معلوم ہوتا ہے۔آپ کی حیات میں عجب بن کی کیس ملتی ہیں۔جن کا شہر مرہنہ یا وال ، ندآ غاز ہے ندانجام۔ایک سلسلہ لا امتنائی ہے جوشم ہونے کوئیس آتا۔ایک بے مدعا ربط افسانہ ہے جس کا نتیجہ سوائے کے خراش اور توضیع اوقات کے کچوئیس لگلا۔ایک بے مدعا آرزو،ایک بے لذت گناہ۔ایک بے معنی کلام جوخود کہم کے لئے سوہان روح ہو،اورجس کی تغییم واقعات کی رونمائی کے بعد چہاں کی جائے۔کیا خاک الہام ہوسکتی ہے۔مثال کے طور پر چند ایک الہام ہوسکتی ہے۔مثال کے طور پر چند ایک الہام ہوسکتی ہے۔مثال کے طور پر چند

فاكسار بيپرمن (تذكره م ٥٢٤) بهارى قست ايتوار (تذكره م ٥٢٠) كمترين كابيرا ا غرق (البشرى جهم ١٢١) بين سوتے سوتے جہنم بين پؤگيا۔ (البشرى جهم ۱۹۵۰) ايك بيشرم لا موريس ہے۔ (تذكره م ٢٠٠٧) دو پل توت محتے۔ (تذكره م ١٩٥٧) دو هم بيتر توث محت ا

بیسلسلهٔ بزاروں کی تعداد میں مرزا کی مقدس کتابوں میں بحرابرا ہے اور ان ہی مقفع اور مقطع عبارتوں کو الہام کا مرتبر نعیب ہوا۔ جن پرامت مرزائیدا جن ناز کررہی ہے اور بھی خور میال بین جن کی خوشی میں امت باولی ہورہی ہے۔ جمع میں نہیں آتاوہ اسے کیا سمجھ چکی اور کس پر کپڑے بیا جمال کراتے ہے۔ بہار ہوئی جاتی ہے۔

مرزا قادیانی کی تصویرایک اور پہلو سے بھی دیکھئے یقیناً بیسادگی آپ کو پیندآئے گ اوروجد میں لائے گی۔ معرف میں م

معجزه كركابي

مرزا قادیانی کے بیٹے صاحبزاد ہے بشیراحد نے اہاک سیرت کھی ہے۔اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

''ایک دفعہ کوئی مخص آپ کے لئے (مرزا قادیانی) گرگا بی لے آیا۔ آپ نے مہمن لی۔ مگراس کے الٹے سید ھے پاؤں کا آپ کو پیتے نہیں لگنا تھا۔ ٹی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی۔ بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑجا تا تو تنگ ہوکرفر ماتے ہیں۔ان (انگریزوں) الوی م ۲۸ فزائن ج۲۲ م ۷۷) ' ' تو جھے سے اور

، "(اربعین نبرسام ۴۳۰ فزائن ج۱۷ ص۲۲۳)" تو

رسم ٢٣٠ فزائن ج ١٥ص ٢٢٣)"ا يمرزا توميرا

)''اےمیرے سیچین ۔'' دی و تفریدے ''(ارہین نمبراص۲،نزائن ج۲۰

یانی کوخدا سے گہراتعلق تھا۔ وہ خدا کی وحدت ن میں سے تھا۔ وہ خدا سے تھے۔ وہ خدا کے اسم نا قابل بیان یکی ہوسکتا ہے کہ وہ محبوبہ خدا تھے۔ ام سلطان اللکی پڑنی ہے۔اس کوامراغیرانھو خیرا

> وں میں کیا کیا خدا کرے کوئی

میان کروں ۔ بہرحال اتنا کہنے سے نہیں رک سکتا رکیا ہوسکتا ہے۔ نعوذ باللہ! خدا کی ذات والا تبار یا ایبالغوعقیدہ بخدا میں نے کسی منہ بھیٹ زبان مولا کریم ان ثرافات سے محفوظ رکھے۔

> کفر نے تو کون ہے کی دلرہا سالی ہوں میں ) **جوقا مل بیان نہیں** مل(۸) پرارشادہوتا ہے کہ: قابل بیان نہیں۔''

كى كوكى چيز بھى اچھى نہيں۔والدہ صاحبہ نے فرمايا كم ميں نے آپ كى سبولت كے لئے الخ سید مع یا دُل کی شاخت کے لئے نشان لگادیئے تھے۔ مگر باوجوداس کے آپ الٹاسید ما مکن (رواه بشرره اه ام مرزائيه سيرت المهدى حصاق ل مع ۲۷ روايت نمبر ۸۳) مندرجه بالاحواله سےنشان نبوت نیکی ہاور حافظ اور ذبانت کا پند چلتا ہے۔اور کیوں نه یطے آخرآ پ تمام بھٹی ہوئی دنیا کوراہ راست پرلانے کے لئے مامور کئے مجھے تھے۔ایک اور

شیر نی بھی چکھے۔ آخر بیعد ہٹ مرزاہے بدی بی متبرک ادر مزے کی چیز ہے۔ رومانی گھڑی معجزہ

دوبهم الله الرحلن الرحيم! بيان كيا محد سے ميال عبدالله سنوري في ايك وفعد كي فخص

نے حصرت صاحب کوایک جیبی گھڑی تخددی حضرت صاحب اس کورومال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے۔ زنجیرنیس لگاتے تھے اور جب وقت و کھنا ہوتا تھا تو گھڑی کال کرایک کے مندے لینی عدد سے کن کرونت کا پیدلگاتے تھے اور انگل رکھ کر مندسے گئتے تھے اور منہ میں بھی منت جاتے تھے۔ گھڑی دیکھتے ہی پہان ندسکتے تھے۔میاں عبداللدماحب نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے مھڑی تکال کراس طرح ٹارکرنا جھے بہت بی بیارامعلوم ہوتا تھا۔"

(سيرت المهدى حصداق ل ١٦٥٠ وايت نمبر ١٦٥)

تم بخه

مرزاخدا کی بیو

كەكشف كى حالىة

طافت كااظهارفرما

بننے کا خبط کیا سایا

ہورہاہے۔

مرزائي خدا

میں ریمناسب سمجا

پیش کردول <u>. پس</u>

مرزاخدا كاكال

کانوں کے۔

مرزاخداکے۔

تواورنبيس مين

ہے ہوں۔اے

مرزائج

سجان الله قادياني نبوت كيابي كرشے تھے۔ كس قدرسادگى بـ مارے خيال میں امت کولازم ہے کہ سنت مرزار پوراپوراعمل کر کے قواب حاصل کریں۔ پاپیش عموماً الناہی بہنا كرين ادركهين يا دُن تل جائے تو سعادت عظمے تصور كرين ادر كھڑى كوبھى اس صورت اندازين استعال كياكرين \_ايك اور شكوفه بمي تماشه يجيح\_

افكاروحوادث

"أيك دفعه كى حالت يادآ كى كراكرين مي برالهام بوار" آكى لويو" يعنى من تم ي محبت كرتا هول \_ پكريدالهام موا- " آ كي ايم وديو" يعني بين تبهار \_ ساته مول \_ پكريدالهام موا\_ "آئی شیل میلپ یو" یعنی میں تمہاری مددد کروںگا۔ پھرالہام ہوا" آئی کین وہائ، آئی ول ڈؤ" لین میں کرسکتا ہوں جو جاہوںگا۔ پھراس کے بعد بہت ہی زور سے جس سے بدن کانپ اٹھا البام مواد دى كين وباث وى ول و و و كين بم كريجة مين جوجاجي كاوراس كاايبالجداور تلفظ معلوم ہوا کہ ویاایک محریز ہے جوسر پر کھڑ ابول رہاہے۔"

( برابین احمد بیم ۲۸ مه ماشید در حاشید بخز ائن ج اص ۵۵)

کم بخت لیبی لیبی برا گستاخ تھا۔ کیااسے مید معلوم ندتھا کہ: تازک مزاج شاہاں تاب مخن ند دار مد

مرزاخدا کی بیوی بن گئی

" دعفرت سی موجود (مرزا قادیانی آنجهانی) نے ایک موقعہ پراپی حالت بیفر مائی ہے کہ کشف کی حالت بیفر مائی ہے کہ کشف کی حالت مجھ پر ایسی طاری ہوئی کہ کویا آپ عورت میں اور اللہ تعالی نے رجو لیت کی طاقت کا ظہار فر مایا۔ " (اسلامی قربانی مسلام معنفہ قاضی یار عمر قادیانی مطبوعہ ریاض ہند پریس امر تسر کے

مرزائيو!ايمان سے خدالتي كهو كمرزا قادياني صنف نازك تو ندينے \_ مكر بيمجوبه خدا بنغ كا خبط كيا سايا ـ كيا يہ بنجالي نبوت كى تسمح الدماغى كى بيّن دليل نبيس ـ خدارا سوچوكم يه كيا مور ہا ہے ـ

مرزائي خدا

قبل اس کے کہ میں مرزا قادیانی کا نقاب عربیاں کروں اور سیح تصویر مرزا چیش کروں میں بیمناسب سجمتا ہوں کہ مرزائی خدا کا فوٹو بھی گئے ہاتھ قارئین کرام کی ضیافت طبع کے لئے پیش کردوں \_ پس مہر ہانی کر کے اس کو بھی ملاحظ فرنا کیں ۔

مرزاخداكاكان

''انت منی بمنزلة سمعی''اےمرزاتو جھے ایسا ہے جیسا کہ بمزلہ میرے کانوں کے۔ کانوں کے۔ (اخبارالبدرقادیان ۲۱رجنوری ۱۹۰۸ه، البشری جمس ۱۲۹) مرزاخدا کے لئے چیکٹا ہواستارہ

"انت منى بمنزلة النجم الثاقب "المرزاتو محصايات بيا كم قاتب "النجم الثاقب "المرزاتو محصايات منى بمنزلة النجم الثاقب النجم الثان المركبرك 19-، البغرى ٢٥٠٥ المركبرك 10- البغرى ٢٥٠٥ المركبرك 10- البغرى ٢٥٠٥ المركبية المركب

"انت منسى بمندلة موسى "المرزاتوجه بايا بحيرا كموى عليه السلام - (البشرى جمس ١٢٩) اخبار البدد ١١٥ اربيل ١٩٠٥) و البشرى جمس ١٢٩ البدد ١٩٠٥ البيل ١٩٠٥) و المربيل على المربيل عل

''انت منی وانا منك ظهورك ظهوری''اےمرزاتو جھے ہے اور ش تھھ ہے ہوں۔اےمرزاتیرا ظاہرہونا کو یامیرا ظاہرہونا ہے۔(معالمہواصدہے)

(اخبارالبدرقاد يان ١١رمارج ٥٠ ١٥، البشري ج ٢٥ ١٢١)

رہ صانبہ نے فرمایا کہ بین نے آپ کی ہوات کے لئے الفے لئے نشان لگادیئے تھے۔ مر باوجوداس کے آپ الٹا سیدھا پہن لئے نشان لگادیئے تھے۔ مر باوجوداس کے آپ الٹا سیدھا پہن (رواہ بشررواہ ام مرزائی برسرا المبدی حصداقل میں ۲ روایت نبر میں اللہ المورکئے جا ہے۔ اور کیوں نیا کوراہ راست پرلانے کے لئے مامور کئے گئے تھے۔ ایک اور رزام بری بی مترک اور مزے کی چیز ہے۔

م! بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ سنوری نے ایک دفعہ کی فخص مڑی تخددی۔ حضرت صاحب اس کورو مال میں بائد ھاکر جیب متے اور جب وقت دیکھنا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کر ایک کے کا پہتد لگاتے تھے اور انگلی رکھ کر ہندسے گئتے تیے اور منہ میں بھی پیچان ند کتے تھے۔ میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا رح شارکرنا مجھے بہت ہی بیارامعلوم ہوتا تھا۔''

(سرت المهدی حصداؤل من ۱۸ دوایت نبر ۱۲۵) ت کے کیائی کر شیم تھے۔ کس قدر سادگی ہے۔ ہمارے خیال پر پوراپورا عمل کر کے ثواب حاصل کریں۔ پاپوش عموماً الثابی پہنا سعادت عظیم تصور کریں اور گھڑی کو بھی اسی صورت انداز میں ہاتماشہ کیجئے۔

دآئی کداگریزی پس بیالہام ہوا۔''آئی لویو' لیعنی پستم سے آئی ایم دویو' لیعنی پس تم سے آئی ایم دویو' لیعنی پس تہار ساتھ ہوں۔ پھر بیالہام ہوا۔ بی مدود کروں گا۔ پھرالہام ہوا''آئی کین وہائے، آئی ول ڈو' ' پھراس کے بعد بہت ہی زور سے جس سے بدن کا نپ اٹھا ۔ و' لیعنی ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں گے اوراس کا ایسا لہجہ اور تلفظ ر پرکھڑ ابول رہا ہے۔''

(براین احمدیش ۲۸۰، حاشید درحاشیه، خزائن ج اص ۵۷۱)

۵Υ

۵۷

مرزاخدا كاالل بيت

اردوالهام:"ا ميراالل بيت خداتهمين شرم محفوظ ركھے."

(اخبارالبدرقاد بإن امراج ٢٠١٥، البشري ٢٥ م١٢٥)

توزيح

مرزاے زیادہ کوئی سعادت مند نہیں

"من الدى هو اسعد منك "المرزاده كون بجوتهد الده معادت مند (اخبار البررة ديان ۱۵ رفرورى ١٩٠٥م، البشر يل ٢٥٠٥م)

مرزاخداکے بروز میں

انت منى بعنى نالة بروزى "المرزاتو محصاليا م مياكريل كالمركان المرزاتو محصاليا م مياكريل كالمركان المركاريان المركان الم

مرزا کاد یکمناخدا کاد یکمناہے

"اینما تولوا فثم وجه الله "اےمرزاجس طرف تیرامنه وگاس طرح خدابی مدرکات" (البشری ۲۳ م۱۰۸)

اردوالهام كيا كبتاب

"دجس سے قو (مرزا) پیار کرتا ہے ش اس سے بہت پیار کروں گا۔ جس سے قو ناراض ہے ش اس سے بہت پیار کروں گا۔ جس سے قو ناراض ہے ش اس سے ناراض ہوں گا۔ " (اخبار البدر قادیان ۹ رمارچ ۱۹۰۱ء، البشری جسم ۱۹۰۸) مرزا جا ندمرز اسورج

"یا قعد یا شعس انت منی وانا منك "اے میرے وائدا عیرے سورج تو محصے ہورج تو محصے ہوں۔"

مرزافدا كاعرش تھا

''انت منی بمنزلة لا يعلمها الخلق انت منی بمنزلة عرشی ''اسمرزا تیری منزلت میرے نزدیک الی ہے جے خلقت نہیں جانی ۔ تو جھ سے بمنز لدمیرے عرش کے ہے۔'' (اخبارالبدرتادیان ۲۰۱۰بریل ۱۹۰۳برالبشری کی ۲۳س ۹۰۰

مرزا كاجاكما بهوتااورنماز يزهتاخدا

"اصلی واصوم اسهر وانام واجعل لا انوار القدوم واعطینك ما يدوم "من نماز پر حول گا،روزه رکول گا، جا گامول، سوتامول اور تيرے لئے اينے آنے کے

نورعطاء کروں گااوروہ چیز کتبے دول گا جوتیرے ساتھ ہمیشہ رہے گ۔'' داہ ما سام مدر میں دا

(البشري ٢ م ٥ ٤ م اخبار الحكم قاديان ٢ رفر وري ١٩٠١م)

مرزا کاخداخطا کرتاہے اور بھلائی کرتاہے

"انی مع الاسباب اتیك بغتة انی مع الرسول اجیب اخطی واصیب انی مع الرسول اجیب اخطی واصیب انی مع الرسول محیط "اے مرزاش اسباب کے ساتھ اجا کے تیرے پاس آول ان گاہ خطا کروں گا اور بھلائی کروں گا اور بھی رسول (مرزا) کے ساتھ اجا لم کئے ہوئے ہوں۔"

(اخبار البدر تا ویان ۹ رفروری ۱۹۰۳ و، البشری جلدوؤ م ۹۰۰)

بمكل مرزا كاخداب

"انى انا الصاعقه""اكرزاش ي بكل مول"

(اخبارالبدرقاديان دمبر١٩٠١م،البشرى جلدودكم ١٧٠٥) "انى اجهز الجيش"" اعمرزايس ايخ لشكرتيادكرد بامول-"

(اخبارالحكم دمبر١٩٠١م، البشرى جلدودتم ص٢٧)

مرزاخدا كابيثا

"انت منی بمنزلة اولادی""ا اسمرزاتو جهس میری اولادک ما ندب "

"هومنی بمنزلة توحیدی و تفریدی فکادان یصرف بین الناس"
دینی وهمرزاجهد ایرا به جیسیمری توحیدو تغریب براوکول پی طاهر کیاجائےگا۔"
(دایین احدید مرمزم ۲۵۳ بخزائن جاس ۲۸۱)

ناظرین کرام! آپ نے مرزا قادیانی کے اللہ میاں کی مختر سوائے یا دھندلی می تصویر طاحظہ کرلی۔ان خرافات سے بدپید چلنا ہے کہ کو یا مرزا قادیانی میں اوران کے خدا میں کوئی خاص فرت نہیں۔ بلکہ یکانت ہے اور معاملہ ہی واحد ہے۔مرزا قادیانی کیا ہیں۔ کویا کہ خدا ہیں اور خدا کیا ہے۔ کویا کہ نعوذ ہاللہ مرزا:

پردؤ انسان میں آکر خود دکھانا تھا جمال کر خود دکھانا تھا جمال کہ کو کہ اس تا کہ رسوائی نہ ہو حرم والوں سے کیا نسبت مھلا اس قادیانی کو دہاں قرآن اتراہے ہیاں اگریز اترے ہیں

المهين شرك محفوظ ركھے.'' بارالبدرقاد يان ۲رمارچ ٤- ١٩ء،البشر كارچ ٢ص ١٢٥)

مرزادہ کون ہے جو تھوسے زیادہ سعادت مند البدرقادیان ۱۵رفروری ۷- ۱۹، البشر کی ۲۲ ص۱۲۳)

ی "اے مرزاتو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ بیں ہی (اخبارالبدرہ اربارچ ۱۹۰۷ء،البشریٰ ج م ۱۰۹)

يعرزاجس طرف تيرامنه بوگااس طرح خدانجي (البشري ۲۰ م ۱۰۸)

اس سے بہت پیار کروں گا۔جس سے تو ناراض البدر قادیان ۹ رمارچ ۲ • ۱۹ م، البشر کی ج ۲ ص ۱۰۸) ا

منك "أعمر على الداعير مردح أو البدرة ديان ٢٦ رئم ر ١٩٠٥ء البشري ج ٢ ص ١٠٠)

لمق انت منی بمنزلة عرشی "اےمرزا یس جانی ۔ تو جھ سے بمز لد میرے عرش کے لیدرة دیان ۲۰ مرابر بل ۱۹۰۲ء، البشر کی ۲۰ س ۹۰)

واجعل لا انوار القدوم واعطينك ما ولي موتا ولا انوار القدوم واعطينك ما

مفکی نبی قادیان کی درویشی

الله رسيشان حسن بھی وہ وقت تھا کہ پندرہ روپے کی جاکری کو بھت عظیٰ خيال کيا جاتا تھا اور روٹی کے فکریس گھنٹول سوچ و بچاریس کٹنے تھے اور ۸آنہ يوميه پروطن کو خير باد کہتے ہوئے عزيز دل سے دورغريب الوطنی کورجے دی جاتی تھی۔

دن مجر حکومت کی غلامی میں چاپلوسیال کرنی پڑتیں اور محنت شاقہ سے خون و پسیندا یک کرنے کے نتیجہ بیس نان جو یں ملتا حلیعت پریشان اور معظمل رہتی ۔ جلب منفعت کے لئے صدیا ، وظا کف اور چلے کا لئے جاتے ۔ گرنتیجہ کچھ نہ لکتا ۔ بہتیرا وقت کیمیا گری اور رال جغر بیس بھی ضائع کر کے ویکھ لیا ۔ گرفتمت سوتی کی سوتی ہی رہی ۔ آخر ہارہ برس کے بعد تو خداروڑی ( گو برشاک کرنے کی جگہ ) کی بھی سنتا ہے ۔ بڑی مشکل سے فن تھنیف ہاتھ لگا تو کہیں جا کرقسمت نے یاوری کی ۔ پھر تو بخت ایسے بیدار ہوئے کہ گویا دوبارہ سونا بھول گئے ۔ مندرجہ ذیل خطوط شائع کرنے کا مطلب بیٹیس کہ مرز اقادیا تی کیوں سیروں کستوری مشکل کے ۔ مندرجہ ذیل خطوط شائع کرنے کا بیان اور کا توں کے گئی کے اپنی نوب بھی منگایا کرتے ہے۔ یا ٹائک وائن اور سائے بیان اور کا توں کے لئے کیوں بنجا بی نبوت بھی ضرورت پڑتی تھی ۔ آخر ایس چیز ہیں بھی منگایا کرتے ہیں ۔ اس بیس اچنہ خیزی کوئی ہے ۔ آخر رئیس قادیان شے اورا گر کستوری رئیس نہ منگا کی کرتے ہیں ۔ اس بیس اچنہ خیزی کوئی ہے ۔ آخر رئیس قادیان شے اورا گر کستوری رئیس نہ منگا کی

مرزا قادیانی کے دعوے تو یہ ہیں کہ ش غربت اور درویٹی کے لباس ہیں آیا ہوں۔
دنیاوی محبت کو چونکہ ہم نے نظر آتش کردیا اور سب سے بڑھ کرید دعویٰ ہے کہ ہیں ظلی طور پر
محمد اللہ ہوں۔ اب جنت میرے مانے سے اور مجھ پر کامل طور پر ایمان لانے سے ل سخی ہے۔
کیونکہ نہ مانے والوں کے لئے مرزا قادیا فی کا خدایہ وعید کر چکائے 'فقہ طع دابر قوم الذین
کیونکہ نہ مانے والوں کے لئے مرزا قادیا فی کا خدایہ وعید کر چکائے 'فقہ طع دابر قوم الذین
لایڈ منون ''اس قوم کی بڑکائ قول کرتا ہے اور مانتا ہے۔ ہاں جرام زاوے بی انکار کرتے
الا ذریة الب فیا یہ ان کی مادگی اور امارت کا پند ماتا ہے بیش کردوں۔ امید ہے کہ یہ بی قارئین کرام کے لئے لطف کاموجب ہوگا۔
قارئین کرام کے لئے لطف کاموجب ہوگا۔

پنجانی نبی کی یاد میں درونہ

"حضور (مرزا قادیانی) جب مجدیل تشریف لات تو تمام لباس زیب تن فرماکر کوث پکڑی اورایک کوش اورایک کوش اورایک کوش اورایک کوش کار جب

7 .

ایک کوری سے باہر الکا میں بیٹے ہوتے۔ دہ خر مس کر کے برکت ما زیارت ایسے لباس شر مبارک ش آشریف۔

لگائے ہوئے تھے۔ فا تواچی چلتی ہے۔ آپ لکالی۔معلوم ہوابند۔ کہاکہ اب جس دن کا

ب راب رون الی ہے جسے سات رو مرزا قادیا مریاق اول

رت حضرت سی موجود افیون تفااور بیدواکس رہاورخود بھی وقافو

تریاق جدید کتوبات اسلام ملک ماحب آپ کی خدم معرب مدواتریاق الل معید ملک و نزر زنیتا معدل، کیوژه، زعفر

ہے۔ مددواعلاج طا

ایک کورک سے با ہر نگلتے تو وہاں ہمارے کرم حافظ اہرا ہیم صاحب نا بیناعلی العوم گیارہ ہے سے فی بیٹے ہوتے۔ وہ ضرورسب سے پہلے اسلام علیم کہتے یا اس کا جواب دیتے۔ پھر لباس مبارک کو میں کرکے برکت حاصل کرتے اور دعا کے لئے عرض کرتے۔ صرف ایک باریش نے حضور کی فیارت ایسے لباس میں کی جبکہ شخ رحمت اللہ صاحب وغیرہ احباب لا ہور کے آنے پر حضور مجد مبارک میں تشریف لے آئے۔ سر پرترکی ٹوئی تی جو بہت پر انی فرسودہ می بلا پھندے کی اور مہندی مبارک میں تشریف لے آئے۔ سر پرترکی ٹوئی تی جو بہت پر انی فرسودہ می بلا پھندے کی اور مہندی لگائے ہوئے تھے۔ قالب صرف ای لئے کرتا تھا۔ کوٹ نہ تھا۔ شخ صاحب نے عرض کیا حضور کھڑی لگائے ہوئے ہے۔ آپ نے ایک رو مال کوفرش پر کھ کراورا کیک دوگافیس کھول کر اس میں سے گھڑی فکالی۔ معلوم ہوابند ہے۔ چائی دی گئی۔ وقت درست کیا گیا۔ مولوی مجمع علی صاحب نے حضور سے کھڑی کہا کہا کہا کہا جس دن پھر آ کہ کے چائی وے وینا۔ حضور نے یہ معلوم کر کے مسرت کیا ہم کی ایک گھڑی ایک ہے۔ " (یادام از قامی کے ظہور دین، اٹھم قادیان اس کی سادگی ملاحظہ ہوئی۔ اب ذرائے مت بھی ملاحظہ فرما کیں:

رياق اول

" معفرت سے موعود فرمایا کرتے ہیں کہ بعض اطباء کے نزدیک افیون نصف طب ہے۔ حطرت سے موعود نے تریاق اللی دوا خدا تعالیٰ کے ہدایت کی ماتحت بنائی اور اس کا ایک بڑا جزو افیون تھا اور بیددواکسی قدر افیون کی زیادتی کے بعد معفرت خلیفداول کو چید ماہ سے زائد تک دیے رہے اور خود بھی وقما فو قماع مخلف امراض کے دوران میں استعال کرتے رہے۔"

(اخبار الفعنل قاديان ج المبرام من، ١٩١٩ جولا في ١٩٢٩م)

رياق جديد

مَّتُوبات احمد بيجلد بِجَم نَبر مِهم ١٠٥٥ '' مَحَى عزيزي كاخويم نواب صاحب سلمه الله تعالى

اسلام علیم ورحمت الله و برکاته، کسی نقد رتریاق جدید کی گولیاں ہم دست مرزا خدا بخش صاحب آپ کی خدمت بیں ارسال ہیں اور کسی قدراس وقت دے دول گا جب آپ قادیان آئیں گے۔ یہ دوا تریاق البی سے فوائد بیں بہت بردہ کر ہے۔ اس بیں بردی قابل قدر دوا نیس پرٹی ہیں۔ جیسے محک وغیر، نرجیسی، مروارید، سونے کا کشتہ، فولاد، یا قوت اہم، کو نین، فاسفورس، کم یا، مرجان، صندل، کیوڑہ، زعفران، یہتمام دوا کیس قرب سوکے ہیں اور بہت سافاسفورس ای بیس داخل کیا گیا ہے۔ یہ دواعلاج طاعون کے علاوہ مقوی د ماغ، مقوی جگر جمقوی معدہ، مقوی باہ اور مراق کو فائدہ کرنے

ن قا کہ پندرہ روپ کی چاکری کو تعت عظمی خیال کیا جا تا میں کتے تھے اور ۸آ نہ یومیہ پر وطن کو خیر یاد کہتے ہوئے ہاتی تمی۔

پلوسیان کرنی برد تین اور محنت شاقد سے خون و پسیندا یک یہ پیثان اور مصحل رہتی ۔ جلب منفعت کے لئے صد ہا نہ گا۔ بہتیراو قت کیمیا گری اور رال جغر میں مجمی ضائع میں۔ آخر ہارہ برس کے بعد تو خداروڑی ( گو برشاک سامنی تقیمی ہا کو تسمت نے یاوری بیارہ مونا مجول کئے ۔ مندرجہ ذیل خطوط شائع کرنے کا بیارہ مونا مجول کئے ۔ مندرجہ ذیل خطوط شائع کرنے کا بیارہ مونا محلول کئے ۔ مندرجہ ذیل خطوط شائع کرنے کا بیارہ مونا محلول کئے ۔ مندرجہ ذیل خطوط شائع کرنے کا بیارہ مونا محل منظا کے مشکل میں منظا کے میں منظا کی منظا کی منظا کیں۔ آخر ایک چیزیں مجمی منظا کیں ۔ آخر دیکس نہ منظا کیں۔ آخر دیکس نہ منظا کیں۔

ما كدش خربت اور دروكى كرنباس من آيا بول ـ الورسب سه بوده كريد دعوى به كم من قلى طور پر ايمان لان سه كريمان لان سه من قلى طور پر ايمان لان سه سه من سه من سه كاخدايده عيد كريمان الدين المحادر المان شدا من المحادر المان المار من المار كريمان كرام زاو ي من الكاركر ترسل يدمناسب جمعتا بول كرم زا قادياني كي سوائح الدين كارت كا يد مل يدمنا سه بيش كروول ـ اميد به كريمي كل ديمي

بدین تشریف لات تو تمام لباس زیب تن فرما کر منتکم عند کل مسجد "ر پوراعل تمارجب " بیصے اس وقت اپنا ایک سرگذشت واقعہ یاد آیا ہے اور وہ یہ کہ جھے گی سال سے ذیا بیش کی بیاری ہے۔ پندرہ بیس مرتبدروز پیٹاب آتا ہے اور بوجاس کے کہ پیٹاب بیں شکر ہے کہ کمی خارش کا عارضہ بھی ہوجاتا ہے اور کثرت پیٹاب سے بہت ضعف تک نوبت کی پنتی ہے ایک وفعہ ایک دوست نے جھے بیصلاح دی کہ ذیا بیش کے لئے افیون بہت مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے مضا کقت بیس کہ افیون شروع کردی جائے۔ بیس نے جواب دیا کہ یہ آپ نے علاج کی خوص میں اگریس ذیا بیش کے لئے افیون کھانے کی عادت کرلوں تو بیس فیری مہربانی کی کہ ہدردی فر مائی۔ لیکن آگریس ذیا بیش کے شرائی تھا اور دوسراافیونی۔"

(تىم دىوت م ٢٩ برزائن ج١٩ م ١٣٨، ١٩٥٥)

خريديں اور آ

کحاظ رہے۔ہا

بركزيده رسول

اور چہجائے

كامظايره كربه

وياك زندكي

كئے خلاق ج

ہوں ہے۔الا

مد تفا كەنتىلى:

وی (لعنی جنا

کیا کیا گناہ۔ شائق تھا۔ مکا

دوسرب كحاتق

جناب سيح

مرزا قادیانی کوافیون خوردنی سے صرف اس لئے خدشہ تھا کہ کہیں لوگ مسخر نہ اڑا کی کہا تھا کہ کہیں لوگ مسخر نہ اڑا کی کہاتے ہی خدانظر آتا ہے اور فرشتے الہام کہا تھا ہی ہے جومنہیات کاشیداء ہے۔ افیون کی کوئی کھاتے ہی خدانظر آتا ہے اور فرشتے الہام کے کردوڑتے ہیں۔ حالانکہ نبی کی شمان تو بیہ کہوہ خدا کے کم کے سامنے دنیا کوالیک پرکاہ کا درجہ بھی نہیں دیتے۔ بلکہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں رضائے مولا ہی مدنظر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے استہزاء کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے دل میں بیو ہمہ ہوتا ہے کہ اطاعت کردگار پر دنیا کیا نظرید رکھے گی۔ اب مرزا قادیانی کی جیرت آگئے نہالاکی ملاحظہ فرمائیں کہ سے عیاری سے جناب میں مطالح کوئی کی المسلم کوشرائی کا خطاب دیا گیا۔ حالانکہ شراب خود بیا کرتے تھے۔ افیون کی فئی کس رکھ میں دکھلائی گئی۔ حالانکہ ہمہ وقت اس چیک میں گئی رہتے تھے۔

جیرت آتی ہے تجھے حضرت انسان پر نفعل بدتو خود کرے لعنت کرے شیطان پر مگریادر کھئے کہ مرزا قادیانی کوئی معمولی دلی گھٹیا شراب نہ منگایا کرتے تھے۔ ہلکہ خالص دلائق اوروہ سربند بوتکوں میں جس کی قیمت کم از کم ۸ر۵ فی بوتل ہے۔

41

شراب کے لئے مرزا کی فرمائش مجی اخویم بھیم جم<sup>وس</sup>ین صاحب سلمہ اللہ تعالی

اسلام علیم ورحمته الله و برکانه، اس وقت میان یار محمه بیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خور دنی خریدیں اور ایک بوال ٹا تک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید یں۔ مگرٹا تک وائن چاہئے۔ اس کا لحاظ رہے۔ ہاتی خبریت والسلام! (مرز اغلام اجر عنی صد خطوط امام بنام غلام میں م

جناب سے علیہ السلام کے فق میں متناخیاں

مسیح قادیانی کی جاہتی بھیرو خدارا تد پر کرو۔ سوچ اور فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول اوراولوالعزم نبی کی شان میں تمہارے مرزا آنجہانی نے کیا کیا بہتان تراشے اور کیا کیا گل کھلائے۔

سی میں اسلامیہ میں وہ شق القلب مردوداز لی ہے جو کسی نبی کی شان میں گستا خی کرے ادر چہ جائے کہ وربیدہ دی ادر وہ بھی بدلگا می سے۔

یقیناد و فض جوانبیا علیم السلام کے ق میں ادب کو طوظ شرکھتا ہوا تی بد کو ہری اور کمینگی کا مظاہر و کرے گایا ان کی شان میں ویدہ ووانستہ ایک بر سلفظ کا اعادہ کرے گایا ان کی بے لوث و پاک زندگی پر بدیا طنی کی وجہ سے کوئی ایک حرف رکھے گا۔ روسیاہ وذکیل ہوگا اور ایسے کذاب کے لئے خلاق جہاں نے جہنم کے ایک ایسے جھے کوشق کر رکھا ہے جس میں بزے ور دناک عذاب ہوں کے۔اللہ تعالیٰ جیج فرزندان تو حید کوالیے تیج تھیل سے محفوظ رکھے۔آمین! ثم آمین!

نمبرا ..... '' یورپ کے لوگوں کوجس قدرشراب نے نقصان پنجایا ہے اس کا سبب تو بیتی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔''
سے۔''

نبرا ..... "جم فض کے نمونہ کود کو کر بر ہیزگاری میں اوگوں نے ترتی کرنا تھا بلکہ وی (بینی جناب معرت میں علیہ السلام) شراب کا مرتکب ہوا پھران بے جاحر کات میں اوروں کیا کیا گیا گئا ہے۔ جس حالت میں مسیحی لوگ یقینا جانے ہیں کہ ہمازا رہبراور ہادی شراب بینے کا شائق تھا۔ بلکہ عشاء رہانی ہے اس نے شراب خوری کو دین کی جزوم مجرایا تو اس صورت میں کسی دوسرے کی تقریرے ان پر کیا اثر پڑسکتا ہے۔ " (اخبارا کھم قادیان جائم ہر ۲۷ میں ۱۹۰۱ء) جوالی ۱۹۰۲ء) جناب میں علیہ السلام کے جالی جلن پر کمیں جملہ

"میرے نزدیک اس مخص سے بڑھ کرکوئی خطرناک حالت میں نہیں ہے جوایک

میں اول تا مل تھا کہ بہت سے روپیہ پراس کا تیار کرتا دامغید ہے۔اس لئے اس قدرخرچ گوارا کیا۔خوراک ہونی چاہئے۔تا کہ گری نہ کرے۔نہایت درجہ مقوی انواع داقسام کے خطرناک امراض کے لئے مغید ہے (فاکسار غلام احریفی عنہ ۲۹راکت ۱۸۹۹ء)

مت واقعہ یاد آیا ہے اور وہ یہ کہ جھے کی سال سے پیٹاب ہیں شکر پیٹاب آتا ہے اور بوجہ اس کے کہ پیٹاب ہیں شکر نشرت پیٹاب ہے بہت ضعف تک نوبت پیٹی ہے مذیا بیٹس کے لئے افحون بہت مفید ہوتی ہے۔ پس ما دیا بیٹس کے لئے افحون کھانے کی عادت کرلوں تو پہلائے تو شرابی تھا اور دوسراافحونی۔''

(نیم دوت م ۱۹ بزرائن ج ۱۹ م ۲۳۵، ۲۳۵)

رف اس لئے خدشہ تھا کہ کہیں لوگ تسخر نداڑا کیں
ن کی کوئی کھاتے ہی خدانظر آتا ہے اور فرشتے الہام
کہ کہ وہ خدا کے تھم کے سامنے دنیا کوالیک پر کاہ کا درجہ
ال بٹی رضا ہے مولائی مدنظر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے
کہ دل ش یہ وہمہ ہوتا ہے کہ اطاعت کردگار پر دنیا
ت آگینر چالاکی ملاحظہ فرما کیں کہ سم عیاری سے
حالا تک شراب خود بیا کرتے تھے۔ افیون کی فی کس

لعنت کرے شیطان پر همولی دلی مکٹیا شراب ندمنگایا کرتے تھے۔ بلکہ پیکم از کم ۱۸۸۸ نی بوتل ہے۔

کے حزت انبان پر

طرف تو شراب پیتا ہے جوشہوتوں کو ابھارتی ہے اور جوش دیتی ہے اور دوسری طرف اس کی کوئی بوی نہیں ہے۔جس سے وہ ان تحرک شدہ شہوتوں کوئل پر استعال کرسکے۔''

(اخباراككم ج انبرا ٢٥ ١١٠ جولا في ١٩٠١م)

مسيح كى معصوميت سانكار

''میں نے خوب خور کر کے دیکھا ہے اور جہاں تک گلر کام کرتی ہے خوب سوچا ہے میرے نزدیک جبکہ شراب سے پر ہیزر کھنے والانہیں تھا اور کوئی اس کی بیدی بھی نہتی ۔ تو گویس جانبا ہوں کہ خدانے اس کو برے کام سے بچایا ۔ لیکن میں کیا کروں ۔ میرا تجرباس بات کوئیس مانتا کہ وہ عصمت میں ایسا کامل ہوسکے کہ وہ دوسر المخض جو کہ نہ شراب پتیا ہے اور نہ حلال وجہ کی حور توں سے اس کو پکھکی ہے۔'' (اخبار اکھی جائیں ہے۔'' (اخبار اکھی جائیں ۲۲،۱۳ جو لائی ۱۹۰۲ء)

منامون كامنع ومبدا عيسى عليه السلام بين

"میسائی قوم بین شراب نے بدی بدی خرابیاں پیدا کیں اور بدی بدی محر ماند کات ظہور میں آئی ہیں۔ کیکن ان تمام گنا ہوں کا منع اور مبداء سے علیہ السلام کی تعلیم اور سے علیہ السلام کے اپنے حالات ہیں۔'' (اخبار الکم ج انبر ۲۵ س ۱۱، ۱۹۰۷ کا جولائی ۱۹۰۳ء)

پنجابی نی ستوری کے چکر میں

"عزيزى اخويم نواب صاحب سلمه الله تعالى

اسلام علیم ورحمته الله و برکانه، ش بباعث علالت طبع چندروز جواب کلیف سے معذور رہا۔ میری کچھائی حالت ہے کہ ایک وفعہ ہاتھ یا وَل سر دہوکراور بعض ضعیف ہوکر عثی کے قریب قریب حالت ہوتی ہے اور دوران خون ایک وفعہ میں اگر خدا تعالیٰ کافغنل نہ ہوتو موت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تھوڑ نے دنوں میں بیحالت دود فعہ ہو چک ہے۔ آج رات پھراس کا سخت دورہ ہوا۔ اس حالت میں مرض کا جو رہ بریا مشک کا اندورہ ہوا۔ اس حالت میں مرض کا جوش رہا۔ میں خیال کرتا ہوں کے مرف خدا تعالیٰ کے مجروسہ پر زندگی ہے۔ ورنہ جوددل جورئیس بدن ہے ہہت ضعیف ہوگیا ہے۔''

(خاكسارغلام احد عنى عنه ٢٠ رجون ١٨٩٩ و ، كمتوبات اجمديدج ١٨٠٥)

ومخدوى مرى اخويم سينمه صاحب سلمه الله تعالى

اسلام علیم ورحمته الله و برکاته بکل سے میری طبیعت علیل بوئی ہے۔کل شام کے وقت مسجد میں اپنے تمام دوستوں کے رو بروجو حاضر تھے۔ سخت ورجہ کا عارضہ لاحق ہوا اور ایک و فعد تمام

بدن سردادرنبض میں ایک دودم یا فر میں \_ پکھ پکھآ میسی ایسے مجیمی تمی \_ لیکن ط

زمین پرمتفرق م لئے مجھے دوہارہ کے کرجہاں تک

پرچرومهہ-" دستا

ہے۔ دورہ مرض مرنے کے لئے آ قدر سخت حملوں۔ دوست کی خدمہ مدردی محض للہ

. مدررن ب سد آمین ـ'' درد

اسلا

مفیدورهیقت، حیزکرد بتاہے۔ ہ مردتی ہیں۔''

اسلا یاؤں ہاری اورز ہا

(اخباراتهم ٢٤ نمبر٢٢ ص١٢٠١٣ جولا في١٩٠١م)

ہاہے اور جہاں تک فکر کام کرتی ہے خوب سوچا ہے والانہیں تھا اور کوئی اس کی ہوی بھی نہتھی۔ تو کو جس پالیکن بٹس کیا کروں۔میرا تجربیاس بات کوئیس مامتا افتض جو کہند شراب پتیا ہے اور نہ حلال وجہ کی عورتوں (اخبار الحکم ج7 نمبر ۲۲س ۲۴،۱۳۲۹ جولائی ۱۹۰۲۸)

م بین ن پوی خرابیاں پیدا کیس اور بردی بردی مجر ماندحرکات نیع اور مبداء مسلح علیه السلام کی تعلیم اور مسیح علیه السلام (اخبار افکام ج۲ نبر ۲۵ص۱۰۰ کاجولانی ۱۹۰۳م)

نم عنی عنه ۲۲ رجون ۱۸۹۹ ه بمکتوبات احدیدج ۵ نبر ۲۲ ص ۹۹) سلمه الله تعالی

، مذہبد میں سے میری طبیعت علیل ہو ً ٹئ ہے۔کل شام کے وقت مرتبے۔ سخت درجہ کا عارضہ لاحق ہوا اور ایک و فعہ تمام

بدن سرداورنبض کمزوراورطبیعت میں بخت جمرا مهث شروع موئی اوراییا معلوم موتا تھا کہ کویا زندگی میں ایک دودم باتی ہیں۔ بہت نازک حالت موکر پھر صحت کی طرف عود موار مگراب تک کلی اطمینان نہیں۔ پھر بھی آٹار عود مرض کے ہیں۔ اللہ تعالی فضل ورحم فرمائے۔

ایسے وقوں میں بھیشہ مشک کام آتی ہے۔ اس وقت مشک جو بمبئی ہے آپ نے متکواکر بھیجی تھی۔ ایسی وقت مشک ہو بمبئی ہے آپ نے متکواکر بھیجی تھی۔ لیکن طبیعت کی سخت سرگر دانی اور ول کے اضطراب کی وجہ سے وہ مشک کھولنے کے وقت زمین پر متفرق ہو کر گرگئی اور گرئی ور کرنے کے سبب سے خشک تھی اور ہوا چل رہی تھی۔ اس دکان سے ایک تولہ مشک لئے جھے دوبارہ آپ کو تکلیف دینی پڑی سے مشک بہت عمدہ تھی۔ اس دکان سے ایک تولہ مشک لئے جھے دوبارہ آپ کو تکلیف دینی پڑی سے مشک بہت عمدہ تھی۔ اور خدا تعالی کے فشل لے کر جہال تک ممکن ہوجلد ارسال فرمائیں کہ دورہ مرض کا سخت اندیشہ ہے اور خدا تعالی کے فشل پر پھروسہ ہے۔ '' (پھر کستوری کا ہے کو مشکوار ہے ہو۔ خالد) (کمتوبات احمدیدی تھی ہراس ۱۸۷)

اسلام علیم ورحمته الله و برکاند ، عنایت نامه پنچا۔ اب بغضل تعالی میری طبیعت عفیم گئی ہے۔ دورہ مرض سے امن ہے۔ حقیقت میں بی عمر جب انسان ساٹھ پنیٹے سال کا ہوجاتا ہے۔ مرنے کے لئے ایک بہانہ چا ہتی ہے۔ جبیبا کہ ایک بوسیدہ دیوار۔ بیضدا تعالی کافضل ہے کہ اس محر بان قدر سخت ملوں سے وہ بچالیتا ہے۔ کل کی تاریخ عزم می پنج گیا۔ میری طرف ہے آپ اس مہر بان دوست کی خدمت میں مشکرید اوا کردیں جنہوں نے میری بیاری کا حال من کر اپنی عنایت اور دوست کی خدمت میں مشکرید اوا کردیں جنہوں نے میری بیاری کا حال من کر اپنی عنایت اور جدردی محض للد ظاہر کی۔ خدا تعالی اس کو اس خدمت کا اجر بخشے اور ساتھ بی آپ کو۔ آئین شم میں میں ہیں۔ " میں کہ اس کو اس خدمت کا اجر بخشے اور ساتھ بی آپ کو۔ آئین آئی کے اس کی اس کو اس خدمت کا اجر بخشے اور ساتھ بی آپ کو۔ آئین آئی

ومخدوى مرى اخويم سينموصا حب سلمه الله تعالى

اسلام علیکم ورحمته الله و برکانه ، مهر یانی کرے آئ بی کچھ عبر روانه فرما کیں۔ کیونکہ عبر سفید در حقیقت بہت بی نافع معلوم ہوا تھوڑی خوراک ہے بھی دل کوقوت دیتا ہے اور دوران خون تیز کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایسی بیاری دامن کیرہے کہ ان چیزوں کی ضرورت برقی ہے۔'' (خاکسار فلام احمد کتوب نبر ۱۸ کمتوبات احمد بیج ۵ نبر اس ۲۷)

«مخدوی کری حضرت مولوی صاحب

اسلام ملیکم در حمت الله و برکاته ، اوراس عاجزی طبیعت آج بهت علیل بوربی ہے۔ ہاتھ پاؤل باری اور زبان بھی بھاری بوربی ہے۔ مرض کے غلبہ سے نہایت لا چاری ہے۔ جھوکوآن مرم نے کسی قدر مشک دیا تھا۔ وہ نہایت خالص تھا اور جھے کو بہت فائدہ اس سے بوا تھا۔ اب میں نے کھے عرصہ بوالا ہور سے مشک منگائی تنی اور استعال بھی کی۔ مگر بہت کم فائدہ ہوا۔ بازاری چیزیں مفعوش ہونے سے خالی ہیں ، چونکہ میری طبیعت کری مفعوش ہونے سے خالی ہیں ، وقی ۔ چونکہ میری طبیعت کری جاتی ہون کہ ایک خاص توجہ اس التے تکلیف دیتا ہوں کہ ایک خاص توجہ اس طرف فرما کیں اور مشک کو ضرور دستیاب کرد. بشر طبیکہ وہ بازاری نہو۔''

(غلام احمد كمتوبات احديه جلد ينجم نمبر ١٢١)

تجمى وه كيس

عاجزانهمعل

بوا\_محرداه ·

اليے کرکے

مات بهوارو

بميدعياں ب نالاں نظر آ

بيانوں کی

ے بیز ار ہو

ميل غوطه زن

نےحکومت

ہے کہاں نکل

ٹا تک ہی برآ

محته عيسائب

اكمازينكات

كونسارذيل

کرنے کی ا

حالانكه بدلكا

ہو کی کمینس کا •

الله بوئے۔ا

" کتوب نمبرا ......اخویم عیم عمد سین صاحب قریشی ما لک دوا خاندر فیق صحت لا هود
اسلام علیم در مشدالله و برکاند، آپ برائے کرم ایک قوله مشک خالص جس میں ریشداور
جعلی اور صوف نه موں اور تازہ اور خوشبودار ہوبذریعہ و بلیو بی ایمل پارسل ارسال فرما کیں ۔ کیونکه
مہلی مشک ختم ہوچکی ہے اور ہاعث دورہ مرض ضرورت رہتی ہے۔ " (خطوط امام بنام علام ص۲)
" کمتوب نمبر السید بہلی مشک ختم ہوچکی ہے۔ اس لئے پچاس رو پید بذریعہ منی آرڈر
آپ کی خدمت میں ارسال ہیں ۔ آپ اتو له مشک خالص اشیشیوں میں علیحدہ علیحہ و یعنی تولد تولہ

ارسال فرما کیں۔''
ارسال فرما کیں۔''
ارسال فرما کیں۔''
د کتوب نمبر ۳۔۔'آپ کے شک ایک تولیہ مشک قیمت چھتیں رویے خرید کر بذریعہ

وب براه سنه په حت ایک و ده سند یمت می اروپ حرید کر بدارید وی فی می دین فرور می دین - " (خطوطا مام بنام غلام س)

'' کتوبنمری سیلی مشک جولا مورے آپ نے بھیجی تھی۔اب وہ نیس رہی۔ آپ جاتے ہی ایک تو بنیس رہی۔ آپ جاتے ہی ایک تولیہ جاتے ہی ایک تولید مشک خالص جن میں تھی تھر انہ ہواور بخو بی جیسا کہ چاہئے۔خوشبودار ہو۔ مسرور ویلوکرا کر بھیج دیں جس قدر قیت ہومضا کھٹیس کر مشک اعلیٰ درجہ کی ہو۔''

(خاكسارغلام احد خطوط امام بنام غلام ص٢)

ناظرین کرام! کستوری نبی کی سوائے حیات کستوری وعبر سے بھری پڑی ہے۔اس میں بڑے بدے بدر بیش قبت ناہ کے لئے بڑے برے بدرے بیش قبت ناہ ہے اس کے تیار ہوتے موجود ہیں۔ولیکن نہ ہمارا میمضمون ہے اور نہ ہی ہمارے پاس مخبائش ہے۔اس لئے صرف اس قدراورع ض کے دیتے ہیں کہ اگر ذیر گی نے وفا کی تو انشاء اللہ کسی دوسرے وقت ایک مفصل اور مدل باب میں پیش کئے جا تیں ہے۔

سابقداورات میں مرزا آنجمانی کی عقیدت کورنمنٹ برطانیہ سے آپ نے ملاحظہ کی۔ ایک خطاب کے لئے یا صرف معمولی سے شکر یہ کے لئے مہینوں جان پر بنی رہی اور خواہیں اور الہاموں تک نوبت پینی کر آخر بقول مخص یکہ: جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انعمال اب آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو

اس جمونی عقیدت اور منافقانه پاپلوی کے لئے مسیلمہ پنجاب کی دادد ہے نوشامہ میں وہ کیں جو کئی دومرانہ کرسکے۔ مگر وہ بھی حلق سے او پراو پراور طریقہ بھی وہ افقیار کیا جو نہا ہت عابر اندمعلوم ہوتا ہے اور پھر عرض داشت کے دفت دانتوں کو یوں محسا کہ ٹوٹ جانے کا اختال ہوا۔ مگر داہ رے پنجانی نبوت تو تو حکومت دفت کی بھی مار آسین لگلی تو نے وہ وہ جمانے دیے اور الیے مرکئے کہ جن کی نظیر ڈھویٹر نے سے نہ طے۔ وہ وہ عیاریاں دکھلا کیں کہ ممکر ان ماں کا ریکار ڈ مات ہوا۔ وہ وہ وہ جبال دسی کہ مرکئے کہ جن کی نظیر ڈھویٹر نے سے نہ طے۔ وہ وہ عیاریاں دکھلا کیں کہ ممکر ان ماں کا ریکار ڈ مات ہوا۔ وہ وہ وہ جبل دیے کہ کذابان جبال کا زہرہ آب آب ہوا۔ مگر بلاآ خردل کی بات اور چھپا کا تا ہوا۔ وہ وہ وہ دبی ان ہوں تیرے ہوئی اور جہوڑا اور نہ جبید عیال ہونے سے نہ دونوں کی رفافت کا خوب ہی جن ادا کیا۔ نہ اینوں کو چھوڑا اور نہ بیانوں کی گڑی کو برقر اور ہے دیا۔ اقوام عالم تیری جدت کا رونارور ہی ہیں اور شرافت کی دنیا تھے بیا اور کی رفر اور سے دیا۔ اقوام عالم تیری جدت کا رونارور ہی ہیں اور شرافت کی دنیا تھے سے بیز ار بوری ہے۔

بخداقلم کی طاقت رفتارسلب ہوئی جاتی ہاوردل جیرت واستعجاب کی انتہائی گہرائیوں میں خوطرزن ہے۔ تعجب نہیں جیرت ہے۔ مضمون نگاری نہیں۔ اظہار حقیقت ہے، کہ مرزا قادیانی میں خوطرزن ہوئی کہاں نے حکومت سے مس قدر جموثی خوشا مد کا اظہار کیا اور چاپلوسی بام انتہاء سے متجاوز کرتی ہوئی کہاں سے کہاں لکا گئی۔

افسوس اس قدرتحریف وتوصیف، محاس وفضائل بیان کرنے کا بیجہ مرغ کی ایک ٹا تک بی برآ مدہوا۔ انگریزی حکومت کی تو تعریف ہوئی۔ گراس استف و پاوری وجال قرار دیے ٹا تک بی برآ مدہوا۔ انگریزی حکومت کی تو تعریف ہوئی۔ گراس استف و پاوری بیخ وین سے کے عیسائیت کے ستون کو ذلت ورسوائی کے وعید کی ذمہ داری لیتے ہوئے بیخ وین سے اکھاڑنے کا شمیکہ آپ نے لیا اور اسے اپنی صدافت کا نشان قرار و یا اور باتی عیسویت کے تن میں وہ کونسار ذیل حربہ ہے جو استعمال نہ کیا گیا۔ گونش کفر کفر نباشد ہے۔ گر بخدامیر اخمیر اس کے اعادہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں حیران ہوں کہ حکومت کو کیا ہوگیا و وہ کیوں خاموش رہی۔ حال نکہ بدلگام و در یدہ دبن کو وہ نہاہے آسانی سے اس کے کیفر کر دار کو پہنچا سکتی تھی۔

قصر نبوت کی بخیل چودہ سوبرس سے ہوچکی۔ چند ایک سر پھرے مخبوط الحواس مدت ہوئی کمینئی کامظاہرہ آفآب نبوت کے سامنے کرچکے گروقار رسالت کی ایک ہی ٹھوکر سے ففروالی اللہ ہوئے۔اس کے بعد کس پر پھر بھی کم بختی کا بھوت جوسوار ہوا تو نبوت کے آئے وال کا بھاؤ جلد ستعال بھی کی۔ گربہت کم فائدہ ہوا۔ بازاری چنزیں ماہونے سے خالی نہیں ہوتی۔ چونکہ میری طبیعت گری ہے۔ اس لئے تکلیف ویتا ہوں کہ ایک خاص توجہ اس پشر طبیکہ دہ ہازاری نہ ہو۔''

بریسرد به براس می دود (غلام احرکمتوبات احمد بیجار پنجم نمبر ۱۳ سین صاحب قریش ما لک دواخاند دنیق صحت لا مور پریائے کرم ایک تولید مشک خالص جس میں ریشداور دبذر بعد دیلیو فی اعبل پارسل ارسال فرما کیں ۔ کیونکہ امرورت رہتی ہے۔' (خطوط امام بنام غلام ص۲) موتک خالص اشیشیوں میں علیحدہ علیحدہ یعنی تولد تولیہ دمشک خالص اشیشیوں میں علیحدہ علیحدہ یعنی تولد تولیہ دخلوط امام بنام غلام ص۲)

(خطوطانام بنام غلام س)
(خطوطانام بنام غلام س)
لا مورسة آپ نے بیجی تی ۔اب دہ نیس ری ۔ آپ

لا ہور سے آپ نے جیجی گئی۔اب وہ کیلس رہی۔آپ را نہ ہواور بخو کی جیسا کہ چاہئے۔خوشبودار ہو۔ضرور کس گرمشک اعلیٰ درجہ کی ہو۔''

(فاکسارفلام احد خطوط امام ہنام فلام س)
الخ حیات کستوری وغیر سے مجری پڑی ہے۔اس میں
اول روپیے خرچ آتے اور جو صرف قوت ہاہ کے لئے
ان ہے اور نہ ہی ہمارے پاس مخبائش ہے۔اس لئے
از نمرگی نے وفاکی تو انشاء اللہ کی دوسرے وقت ایک

عقیدت گورنمنٹ برطانیہ سے آپ نے طاحظہ کی۔ رید کے لئے مہینوں جان پر بنی رہی اور خواہیں اور . معلوم ہوگیا اور رسالت کا بخار آنا فا قا تا رویا گیا۔ اس کے بعد ایک کافی عرصه اور مدت درازگر رکی کہ کہ کہ اسلامی دنیا بیس کوئی بد بخت زکام نبوت سے ندٹرایا۔ گویا حتی اس وہمہ سے دست ہر آور ہو بھی ہنتی سے اب ہندوستان کی باری آئی۔ کیونکہ یہ زبیان نبوت کے کھائ عمر اُسے تیار کی گئے۔ آوا مسلمانوں کی حکومت اللہ بھی ۔ وقار جا تار ہا۔ گر بایں ہمدان کے دل و د ماغ بیس اس کی بواجعی باتی ہے اور اس کا باعث قرآن عزیز اور اسلاف کے کارنا ہے ہیں۔ اغیار کو یہ بھی اپند نہیں کہ فلام آباد بیس کوئی ایسے خواب دیکھے اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کے مسلم تحل بدل بھی پیند نہیں کہ فلام آباد بیس کی آئی ہوئی کے مسلم تحل بدل دیا جائے اور اس کی آباد ہوں بی نبوت کا دیا جائے اور اس کی آباد ہوں بیس نبوت کا دیا ہوں اس کی آباد ور اس کی آباد ہوں بیس نبوت کا دیا ہوں اس کی آباد ور اس کی آباد ور اس کی آباد ہوں گئی۔

مرآه! ساده لوح مسلم خواب گرال ش مدهوش مزے کی نیندسویا به واقعاره هدتول به محسوس بی نیندسویا به واقعاره هدتول به محسوس بی نه کرسکا که قادیان کاهنی جسے وہ باعث رحمت سمجھتا ہے کیا ہے۔ آه زہر بلالل کو وہ تریاق سمجھتا اور شدت سے اس کی پیروی تھے شخنے در ہے کرتا رہا۔ بلاآ خریہ خود کاشتہ پودا جوان ہوا اور گلے شخنے در ہے کرتا رہا۔ بلاآ خریہ خود کاشتہ پودا جوان ہوا اور اسے بدترین فعل قرار دیا میا۔ اگریز کو اولوالا مراور بجزات کو مسریزم کردانتے ہوئے رسالت بیڈا کہ ڈالا کیا اور صاف الفاظ میں کہ دیا گیا:

منم مسیح زماں ومنم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبیٰ باشد

(ترياق القلوب مسم بنزائن ج١٥ مس٣٠)

مراس کی کیاوجہ ہے کہ اسلامی دنیا میں کوئی بد بخت زکام نبوت میں جتا انہیں ہوتا۔ کیا نبوت اسلامی ممالک سے ڈرتی ہے اور آتی ہے تو پنجاب میں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ نبوت پنجاب ہی پر کیوں عاشق ہوگئی۔ جدهر دیکھونی، جہال دیکھورسول۔ کوئی تیار پور میں دهر تا مارے بیشا ہے تو کوئی اردپ میں دم تو ژر ہاہے۔ کسی عقل لا ہور میں ڈوب رہی ہے تو کوئی چنگا بنگیال میں باولہ ہور ہاہے۔ کوئی قادیان میں دجل کی ددکان کا تھیکیدار ہے تو کوئی دجال پور کا چو ہدری بنا بیشا ہے۔ آخر یہ کیا مصیبت ہے کہ کائل میں کسی کو میرعارضہیں ہوتا۔ کیا ظاہر شاہ کے پاس اس کے آباؤا جداد کا بتلا یا ہوا تر یات موجود ہے۔ اس لئے شمنی پیدا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ایران میں بھی یہ بیاری نہیں۔ ترکستان میں بھی یہ بیاری نہیں سے مراہے۔ مصروشام پر بھی کی دست بردے پاک ہے۔ ترکی بھی اس موذی مرض کے جراثیم سے مبرا ہے۔ مصروشام پر بھی اللہ کافعنل ہے۔ مگر یہ جنگلی جانور کشرت سے طبع ہیں شالی ہندوستان میں۔ ندان ٹرلو کو چین میں اللہ کافعنل ہے۔ مگر یہ جنگلی جانور کشرت سے طبع ہیں شالی ہندوستان میں۔ ندان ٹرلو کو چین میں

47

محجائش ند بود باش سرز محومت کاخ

فرکی یا تجاز کی حکومت می ساتھ نعو ملک وقوم یا کی - کیونک

دراز کرتا یا! به خوشامدی! به جمیع دیاجا. ظل

کدس برر حیات اپنوا کبکوئی ا مونے کوئی

پینجانظرشآ موئی سجائی: اخبارالفعنل یج وجموث اورکامسداآ مخبائش ندجایان میں۔ ندید وہا افریقد وحبشہ میں۔ آخرکوئی خاص وجہ ہے جواس کی پیدائش بودہاش سرز مین غلام آباد میں کثرت سے ہوتی ہے۔ راز کی چیز اور پتے کی بات میلی ہے کہ بیے حکومت کا خود کا شتہ بوداہے۔

مثال کے طور پر ایک اور نقلہ پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خدائی خوار وسر پھرا افری ہے اور نقلہ پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خدائی خوار وسر پھرا افری یا تجاز ہیں ایسا بھی پیدا ہوئے جوامیر الموشین کی ہے حد تعریف کرے کہ آپ ایسے ہیں۔ آپ کی حکومت عدل وانصاف کی جیتی جاگئی تصویر ہے۔ آپ کل اللہ ہیں۔ یہ ہیں۔ وہ ہیں۔ گرساتھ بی ساتھ نعوذ باللہ بائی اسلام پر بھر ہیں اڑائے اور آ واز سے کے تو کیا حکومت اس کو بھی خیر خواہ ملک وقوم یا وفا دار تان سمجھ کر قرار واقعی سزاد سے گا۔ کیونکہ اگر اس کے دل ہیں سچا اخلام ہوتا تو یہ غیر ممکن تھا کہ وہ اس کے آتا وہ مولا پر زبان طعن وراز کرتا یا اس کے آتا ہے کہ ہیں جیل خانہ میں بیخوشا مدی شوخر ورغدار وطن وقوم ہے۔ حکومت کی تعریف اس لئے کرتا ہے کہ ہیں جیل خانہ میں بیجیج ویا جائے۔

دل پہ چوٹ کی آکھوں میں آنو بحر آئے بیٹے بیٹے بچے کیا جائے کیا یاد آیا

مسے قادیانی کی چاہتی بھیڑو خدارا تد پر ونظر سے دل کی گہرائیوں میں سوچواور کہو کہ کس برتے پر تمہار سے بنجانی نبی سرکار مدینہ کے طل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آنجناب کی سواخ حیات اپنوں نے کھی۔ برگانوں نے شائع کی۔ مگر سیرت خیرالانام میں تفریح طبع کے لئے کب کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ عبر کا دوریا کستوری کا چکر ہی چلتا جائے اور یہ سلسلہ لا امتحہائی ختم مونے کو ہی نہ آئے۔

ہم اگر کوئی داقعہ پیش کریں گے تو تعصب کی دجہ سے دہ آپ کو اعتبار کے مرا تب تک پہنچا نظر ندآ کی داقعہ پیش کریں گے تو تعصب کی دجہ سے دہ آپ کو اعتبار کے مرا تب تک پہنچا نظر ندآ کیں بیدا ہوا در کلی آپ اور کلی کے ہم مار دائس ہوئی ہوئی ہیں۔ اس لئے قادیان کے ہم ماسر وائس اخبار الفضل سے باغ دصدت کا ایک بھول پیش کرتے ہیں۔ بیصرف اس لئے کہ تہمیں اصلی فعلی بھی وجموٹ میں امتیازی نشان پیدا کر دے حوالہ خدکور ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کھانے کے اور کھانے کے درکا مصدات ہے اور اس کی دلیل مرز اقا دیانی کی زندگی ہے۔ آئح ضور سرکار مدیر اللّا تھی ہمی داصل

کے بعد ایک کافی عرصہ اور مدت در از گرزگی رایا۔ گویا معنی اس وہمہ سے دست برآ ور رجاتار ہا۔ کر بایں ہمہ ان کے دل ود ماغ اور اسلاف کے کارنا ہے ہیں۔ اغیار کو یہ لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلم تخیل بدل کی جائے۔ جول کی پہاڑیوں میں نبوت کا

ہوش مزے کی نیندسویا ہوا تھا۔وہ مدتوں ہیں پھتاہے کیاہے۔آ ہ زہر ہلالل کو وہ تریاق ارہا۔ ہلآخریہ خود کاشتہ پودا جوان ہوا اور راردیا گیا۔ گریز کو اولوالامر اور مجمزات کو ف الفاظ میں کہددیا گیا:

م کلیم خدا مجتبی باشد

(تیان القلب مس بزائن ج۱۵ مس ۱۳ الله برائن ج۱۵ مس ۱۳ اید بخت زکام نبوت میں جنال نہیں ہوتا کیا ب میں ۔ آخر اس کی کیا دجہ ہے کہ نبوت الله میں دھر تا مارے کیا جور میں ڈوب رہی ہا تا رہے اور میں ڈوب رہی ہا تو کوئی چنگا ہنگیا ل امر میں ہوتا ۔ کیا ظاہر شاہ کے پاس اس المر میں ہوتا ۔ کیا ظاہر شاہ کے پاس اس کی پیدا ہونے سے ڈرتے ہیں ۔ ایران میں الرات میں ہی ہے دبانیوں آئی ۔ جاز بھی اس کے جراثیم سے مہر اسے ۔مفروشام پر بھی کی ہیں دندان ٹرلوگو چین میں المیں کی ہیں دندان ٹرلوگو چین میں المیں کی ہیں دندان ٹرلوگو چین میں میں اس کی المیں المیں کیا ہیں دوستان میں ۔ ندان ٹرلوگو چین میں

الی الحق ہوئے اور مرزا قادیانی بھی چل دیا۔ آنحضوں اللہ کا اثاث البیت تمہارے اپنے گزٹ سے طاہر ہے اور مرزا قادیانی کا لیس اندوختہ ہم نموٹ پیش کریں گے۔ دونوں کو تر از وہیں وزن کرو۔ اگر تول پورا اتر ہے توشی سے طل اور بروزکی رٹ لگائے جاؤاور اگر فرق بعد المشر قین ہو تو خدار اسوچوکہ کدھر جارہے ہیں اور مرا الم متنقم کدھرہے۔

" تخضرت الله كل مرتبه معزت عمراً الله مرتبه معزت عمراً الله الله جرب من تشريف ركعة تقد معزت عمراً الله مجود كي جمائي بحص بوئى الله محت تقد معزت عمراً الله تحديد كل الله بحدي الله الله الله بحدي الله الله بحديد الله بحديد الله بحديد الله الله بحديد الله بحديد الله الله بحديد الله الله بحديد الله الله بحديد الله بحديد

(منقول از اخبار الفضل قاديان مورخه ٦ رنومبر١٩٣٣ء)

اور ہزاروں غلام

حيتول كوسهاراه

شاداب ومكزارج

میرے جمرے کا معی-میرے یا'

مجماتى پر ہاتھ رکھ

**خېيں ۔ ځل** و برا

نقشەنظرا ئے.

اوصاف کی ضا:

کے طور پرعرض

اورنهايت فبيح الننغ

حپوئی سی چزیر؛

بزی احتیاط سےا

واحدعلاج تضورك

کے دل میں رہ رو

كمركسى آرامو

اس نے نہایت م

حمهين لجينك مميا

اندوخته بمحى ملاحظ

رحلت سركار دوعالم الكلي

کا کتات عالم ش بزاروں پھول کھلے۔ لاکھوں غنچ چنگے۔ کروڑوں پتاں جذبہ وصدت سے سرشار ہوئیں۔ ہاغ عالم اخوت ومجت کا ایک بنظرلبلہا تا اور پھلتا پھول گلزار ہواتو بلبلوں نے وصدت کر ان گائے۔ قریوں نے حمد کے نفول سے ایک کف اور سرور پیدا کیا تو کو کے مسرت انگیز نوروں سے وجد کا سال پیش کردیا۔ کور ہوہو سے اور پیا تو تو سے اس شان سے ترنم ریز ہوئے کہ کھین وصیاد کے ول پر ایک ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ کویا اپنی فطرت بھول گیا۔

باغ دصدت کا وہ بے نظیر مالی چن کی آبادی وشادانی کود کیدد کیدکر باغ باغ ہوتا اور پھولا نہائ وصدت کا وہ بے نظیر مالی چن کی آبادی وشادانی کو دیست فر مایا تھا جس میں عفوو علم کے سمندر رحم کے بحر تا پیدا کنار موجز ن تھے۔وہ باغ رحمت کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف اونی سے اوٹی دکھ بھی و کیدنہ سکتا۔وہ ایک ایک بیٹی سے جھر دی کرتا۔وکھ لیت اور سکھ دیتا۔

آ ہ! وہ چن کے ذریے ذریے کا فدائی وشیدائی جب مشیت ایز دی سے نظام عالم کو کمل واکمل کرچکا توک میں علیہ افغان کولیک کہتا ہواعالم جاودانی کا دولہا بنا یکر آ ہا حضور کی رضی بال بال اس شاہ دوسرا کا دم والسین جس نے شہنشا ہی میں فقیری کی اور کروڑوں ورہم لٹائے

اور ہزاروں غلام آزاد کے سیستکڑوں لونڈیاں عفت مآب خاتو نیں بنا کیں ۔گرتوں کوسنجالا اور چاروں فلام آزاد کے سیستکڑوں لونڈیاں عفت مآب خاتو نیں بنا کیں ۔گرتوں کا مولا۔ جب اس چاتوں کو سپارا دیا۔ بیواؤں کا دیگیر حماجوں کا والی فیسیوں کا جا نظاموں کا مولا۔ جب اس شاداب دیگر ارچمن سے جدا ہوا تو مسلمانوں کی وہ پاک ماں عائش صدیقہ ڈوکر بیان کرتی ہیں کہ آ م میرے جرے کی دیواریں جن میں سوراخ پڑنے ہوئی حق اور جیست مجود کے چوں سے اٹی ہوئی میں۔ میرے پاس ایک مٹی کا دیا ہوئی سیسیوں دیکھتی۔ میرے پاس ایک مٹی کا دیا ہوئی ای وہدارا کا دیا واجد کے اور خدارا

ا ہے اب ذرا قادیان کے پنجابی ہی تک کا بھی پس اندو ختہ ملاحظہ سیجئے اور خدارا چھاتی پر ہاتھ *در کھ کر شعنڈ*ے دل سے غور کیجئے:

کول کر آگھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دورکی دھندلی می ایک تضور د کھ

زبانی جمع خرج کر کے طل و بروز کے سائن بورڈ آ ویز آل کر لینا تو پکھے خوبی و حکمت نہیں ۔ عل و بروز کے لئے عملی زندگی درکار ہے اور وہ بھی الی جس میں ہو بہو مشاراً علیہ کا نقشہ نظر آئے ۔ بیتمیں مارخانی کی حقیقت اوصاف چاہتی ہے۔ اسد نام رکھ لینا شیر کے اوصاف کی صانت نہیں ۔ عل کا تقاضہ تو یہ ہے کہ وہ اصل کا پورا پورا نقشہ پیش کر ہے۔ مثال کے طور پرعرض کرتا ہوں ۔ سنتے:

ایک ساه فام جبتی جس کے موٹے ہونٹ اور چپٹی تاک، ڈراؤنی سرخ آ تحصیں، بدنما چہرہ اور نہایت فیجے استان کے نظر جوان صحرانور دی کرتا ہوا کہیں جارہا تھا کہ اچا تک اس کی نظر ایک نہایت چیکدار گر چپوٹی تی چیز پر پڑی۔ اس کی خوبصورتی و د مک دیکھ کروہ بہت خوش ہوا اور جلدی ہے اس کو اٹھا لیا۔ پڑی احتیاط ہے اس کی گردو غبار کو دور کیا۔ دل بیس صدہ استکیس پیدا ہو کیس اور اسے خربت و افلاس کا واحد ملاح تصور کیا۔ ذکلی اس بیش قیمت پس افقادہ سے بہت خوش تھا اور طرح طرح کے ولو لے اس کے دل بیس وہ در کیا۔ خروہ اس نعمت عظیٰ کو کے دل بیس وہ وہ کہی تا تی گاریا تارون کا خزانہ ہاتھ لگا۔ بلا خروہ اس نعمت عظیٰ کو کے دل بیس وہ وہ کہی تاش بیس چل دیا کہ اطمینان سے اس کی کیفیت کو بچھ سکے۔

افسوس اس کی انتہائی خوثی اور دلی جذبات کا حلاظم ایک نظر دیکھ لینے سے کا فور ہوگیا۔ اس نے نہایت حقارت سے بیالفاظ کے اور چل دیا کہ کم بخت کوئی بڑا ہی بدصورت آ دمی تھا جو حمیس مجینک کیا۔ بیکہااور پھر پیدے مارااور چل دیا۔

ناظرین! میقهاشل و بروز ـ اب ذرا بے سنگھ بہادر قادیانی کی درویشانہ زندگی کا پس اندوختہ بھی ملاحظہ کریں: نفون کا اداث البیت تبهارے اپنے گزت مونا چی کریں کے دونوں کوتر ازویس وزن کارٹ لگائے جا داور اگر فرق بعدالمشر قین ہو رحرب۔

نبه حعرت مراآئے۔ آپ جرے میں تشریف دیکھا کہ ایک مجور کی چٹائی بچسی ہوئی ہے جس پر ان مصرت عرف کر کی جائیداد کی طرف نگاہ کی آئی۔ یہ دیکھ کر ان کے آنسو جاری ہوگئے۔ آن کیا کہ خیال آیا ہے قیعر وکسر کی کا جو کا فرین۔ نئے کچر بھی ٹیس فر مایا میرے لئے دنیا کا اس قدر ''

(معقول ازاخبار الفضل قاديان مورند لا رنومبر ١٩٣٣م)

کھلے۔ ناکوں غنچ چنگے۔ کروڑوں پیاں جذبہ کاایک بےنظیرلہلہا تا اور پھلٹا پھولٹا گزار ہوا تو نے حرکنغوں سے ایک کف اور سرور پیدا کیا تو ماں پیش کردیا۔ کیوڑ ہوہو سے اور پیلیا تو تو سے دل پر ایک ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ کویا اپنی

بادی وشادا بی کود کیفد کیفکر باغ باغ موتا اور پھولا س ود بعت فرمایا تھا جس جس عفوو حلم سے سمندر رحم ت کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ادنی سے ادنی دکھ ا۔ دکھ لیتا اور سکھ دیتا۔

ائی وشیدائی جب مشیت ایز دی سے نظام عالم کو ب کہتا ہوا عالم جاودانی کا دولہا بنا یکر آ ہا حضور کی فی شہنشا ہی میں فقیری کی اور کروڑوں درہم لٹائے خود کاشتہ پودا سبر ہوا کو آب کوہر کی بارش سے کی ہوا ہوں ہوا ہوں ہوں کی بارش سے کی ایک ہوا ہی بھی تو پیل نہ سکا نوٹس بنام مرزامحموداحمہ قادیان تحصیل بٹالہ شلع کرداسپور

'' جناب من بمقد مه مرزا اعظم بیک بنام مرزا بشیر الدین محود ومرزا بشیر احمد ومرزا شریف احمد صاحبان حسب مدایت مرزاعظم بیک ولد مرزاا کرم بیک معرفت مرزاعبدالعزیز کوچه حسین شاه لا مورمیس آپ کومفصله ذیل نونس و یتامون:

ا ...... بروئے بیعنا مه مورخد ۱۲۱ جون ۱۹۲۰ء رجشری شده مورخد ۵ رجولائی ۱۹۲۰ء مرز ۱۱ کرم بیک و و که بیعنا مه مورخد ۱۹۲۰ء مرز ۱۱ افضل بیک و ماتون سر دار بیگم صاحبه بیوه مرز افضل بیک سا کنان قادیان نے کل جائیداد غیرمنقولداز شم سکنی وارا ضیات زرعی و غیرز رعی مرتم اندروں و بیروں سرخ کئیروا قعد موضع قادیان معہ حصہ شاملات دہ حقوق داخلی و خارجی متعلقہ جائیداد فیکر آپ کے ومرز ابشیرا حمد وشریف احمد صاحبان کے حق میں بیج کردی اورز رقیمت مبلغ ایک لا کھاڑ تاکیس ہزار روپیہ بیعنا مہ بیس خرج کیا گیا ہے۔

۲..... کہ مرزا اعظم بیک پسر مرزا اکرم بیک نابالغ ہے اور بوقت کے لینی المرم بیک نابالغ ہے اور بوقت کے لینی الار ۱۲رجون ۱۹۳۰ء کو نابالغ تھااور وہ کیم جولائی ۱۹۱۰ء کو پیدا ہوا تھا اور کیم جولائی ۱۹۲۸ء کو بالغ ہوا تھا اور اسے ماموں مرزاعبدالعزیز صاحب کے ہاں پرورش یا تاریا۔

۳ ..... که جائداد و بید مندرجه نقره (۱) جدی جائداد ہے اور خاتون سردار بیم صاحبہ کوکوئی حق نسبت جائداد خد کورہ نہیں جو قابل تھ ہوتا۔

سم ..... اورمرزاا کرم بیگ کو بلاضرورت جائز جائیداد بیعه مذکوره کوئی کرنے کاحق حاصل ندتھا۔

۵..... جائىداد نەكورە بالابلاضرورت جائز فروخت موڭى \_

۲ ..... کہ ادائیگی زربدل کے ہارہ میں سردست مرزا اعظم بیک کوکوئی ثبوت

حاصل نہیں ہوا۔

ے۔۔۔۔۔ مرز اعظم بیک جائیداد ہید مذکورہ کو واپس لینے کامستق ہے اوراس غرض کے لئے آپ کونوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ جائیداد ہید مذکوراعظم بیک کوواپس کردیں۔

٨ ..... اگرآپ نے جائداد ندكورہ والى ندكى تو بعداز اتقصائے ايك ماہ قانونى چارہ جوئى كى جائے گى اورآپ خرچەمقدمەكذ مددار بول كے۔

4

رجنری

اسباباه

بنوكرد\_:

ہورتی۔ شان کوٹھ لوازمات

پوتیاں مغ ان کی تر:

هيسل هوڙ

جاڻڪاه وه د ڪڪالم-

يا نحول خا

کرتے ر مختصراً مرز بیہ چوتھی خا

مورخه۱۳ کی ضیافت ایسےکو۔

خليفهقاد

وا کو آب کوہر کی بارش سے چلیں پھولا بھی تبھی تو پھل نہ سکا میل بٹالہ لمع کرداسپور

لم بیک بنام مرزا بشیر الدین محمود دمرزا بشیر احمد ومرزا هم بیک دلدمرزاا کرم بیک معرفت مرزاعبدالعزیز کوچه ش ویتا بول:

ورخه ۲۱ رجون ۱۹۲۰ء رجشری شده مورخه ۵ رجولائی بیک وخاتون سردار بیگم صاحبه بیوه مرزا افضل بیک لهازشم سکنی واراضیات زرگی وغیرزرگ برشم اندرول مدهمه شاطات وه حقوق واضلی وخار بی متعلقه جائیداد مصاحبان کے حق میں بیج کردی اور زر قیمت مبلغ ایک فی کیا گیا ہے۔

یہ یہ مر مرز اکرم بیک نابالغ ہے اور بوقت تھ لیمنی کی اواء کو پیدا ہوا تھا اور کم جولائی ۱۹۲۸ء کو بالغ ہوا تھا کے ہاں پرورش یا تارہا۔

مندرجه فقره (۱) جدی جائیداد ہے اور خاتون سردار جیگم بوقابل بھے ہوتا۔

كو بلاضرورت جائز جائدار بيد فدكوره كوئع كرنے كاحق

ا بلاضرورت جائز فروخت ہوئی۔ رل کے ہارہ میں سردست مرز اعظم بیک کو کوئی ثبوت

جائیداد بید فرکورہ کو داپس لینے کامتحق ہے اور اس غرض جائیداد بید فراعظم بیک کو داپس کر دیں۔ ئیداد فدکورہ واپس نہ کی تو بعد از اتقصائے ایک ماہ قانونی مدکے ذمہ دار ہوں گے۔

\_

۹ ... میں نے نوٹس ہذا کی ایک ایک فیل مرزا بشیر وشریف صاحبان کو بذریعہ رجٹری بھیج دی ہے۔

۱۰..... بیربیان کرنا ضروری ہے کہ آئندہ تغییرات وانقالات نسبت جائنداد نہ کور

بند کردیئے جائیں۔

صاحبان بہ بیں بروز وظل کے کرشے اور دنیا سے قطع تعلق و خاکساری و عابزی کے اسباب اور مرزا قادیانی کے ڈال پات کہ ڈیڑھ لاکھ کی ایک ہی رجشری خاندان نبوت بیل خطل ہورہی ہے۔ قادیان میں جائے اور دیکھئے کہ ان پینجبرزادوں کے آرام کے لئے کس قدر عالی شان کوٹھیاں اور سر بفلک عمارتیں بنی کھڑی ہیں جن میں ہزاروں روپ کے فرنچر اور دیگر فواز مات بردی خوبی و کر فی سے آویزاں ہیں۔ یہاں تک ہی بس نہیں۔ آوارو تا تو بہتے کہ نبی کی پینیاں مغربی تہذیب و تعلیم کی اس قدر دلا دہ ہیں کہ پیلے دنوں ہمارے محترم خلیفہ جی مشی فی النورکو بین کر بیت کے لئے ایک نہایت ہی خوبصورت پری جمال حورث میں رونو جوایک اٹالین حسینہ تھی ہیں موٹر میں دا کیں باز ولا نا پڑا۔

مرزا قادیانی کے اس ہونہارولائل بیچی کی ایک دلزواز بیوی سیدہ سارہ بیگم جو خیر سے پانچوں خلفا کین بھی اور جو خلیفہ صاحب کے دورے کے ایام میں بی چل بسی اور جس کا صدمهٔ جانکاہ وہ داغ مفارقت خلیفہ بی کوخصوصاً اورامت مرزائیکوعمو مامدتوں اٹھا تا پڑا۔

قادیان کاہر ماسر واکس اخبار بے چاراالد جل مدتوں مرجے اور تعزیت ناموں سے کالم کے کالم سیاہ کرتا اور شوے بہاتا رہا اور دور دور سے لوگ خوابی ملاقات کی دلچسپ کہانیاں بیان کرتے رہے جنہیں سن سن کر خلیفہ جی کا دل کیکیاجا تا اور لب سے باختیار آہ سارہ نکل جاتا۔ مخضر امرز احمود صاحب مدتوں اس کے فراق میں تڑیا گئے۔ آخر دفتہ رفتہ رفتہ بیرستا ہوا نا سور پچھ کم ہوا تو بیچقی خانہ بری کرنے کے لئے ایک اور جمیل دوشیزہ کی جس سے حال ہی میں نکاح ہوا ہے۔ بیچقی خانہ بری کرنے کے لئے ایک اور جمیل دوشیزہ کی جس سے حال ہی میں نکاح ہوا ہے۔

چنانچہ ہمارے محترم دوست سند باد جہازی نے اس پرایک فکائی مضمون جریدہ احسان مورخہ ۱۳ اراکتو بر ۱۹۳۵ء میں لکھااور اس پر حاجی لق لق نے خامہ فرسائی فرمائی۔ ہردو مضمون قار کین کی ضیافت طبع کے لئے پیش کئے جاتے ہیں۔

اليے کو ملے بتیما

خلیفہ قادیان کو حاجی لق لق کی دعوت مباہلہ (خود حاجی لق لق کے قلم ہے) آج کل عملہ 'احسان' اور احرار کی طرف سے قادیانیوں کو دعوت مباہلہ دینے کا کام آلودَ کی شدهی کی طرح بڑے زوروں پر ہے۔ اس لئے ہم جو پینگ بازی تک کی قو می تو یک یک میں اور ہمیں میں کی سے پیچھے ندر ہے۔ مناسب خیال کرتے ہیں کہ اس میدان میں قدم بڑھا کی اور ہمیں خلیفہ قادیان کو دعوت مباہلہ دینے کی زیادہ ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ''الدجل'' مرید'' احسان'' کو مرز ابشیر الدین محمود ۔ کم رتبہ کا انسان مجمتا ہے اور چاہتا ہے کہ خلیفہ قادیان کو وہ مخض دعوت دے جواس کا ہم رتبہ ہو۔

12 pg\_-gg

شامل کیا۔

وضوكري

أكرميرابار

. قاربان جا

کی آرزو!

ويجحوسيسل

تهبارا ہوگا

وكمعائية

جائے گا۔'

لائبرىري

كالمرف

يزين توده

اورآ پ\_

تخمس برخد

حمکن کئے

اشرف صا

کیاں۔ال

ہم مرزامحود کے ہم رتبہ تو کیا ان ہے بھی چار درائتی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ مثلاً اطالیہ کی ایک حسینہ میں رونو نے آگر قادیان کے قصر خلافت کو اپنے قد وم میمنت از وم سے عزت بخشی تو حاجی لق لق کی درائتی نے بیرس کی ایک مشہور رقاصہ کو اپنی صحبت سے سرفراز کیا۔ مرزابشر اللہ ین محموداً گرگور نر پنجاب اور وائسرائے ہند سے خفیہ ملا قاشیں کرنے پر نازاں ہیں تو حاجی لق ت کی درائتی نے موسیو پوائنکا صدر جمہور ہت فرانس سے ملاقات کی ۔ اگر مرزامحود کے پاس حکومت برطانیہ کے پروانہ ہائے خوشنودی موجود ہیں تو حاجی لق لق کی درائتی نے خود موسیو پوائکار کا سرفیفیک حاصل کیا۔ اگر خلیفہ قادیان کی شان ' الحکم'' اور ' الفضل' تھا کہ کھے ہیں تو ہماری درائی کے کارنا ہے فرانسیں اوراگریزی اخبارات ہیں جھیتے ہیں۔

یوقو ہیں صرف ہماری درانتی کے فضائل۔اس سے آپ ہماری عظمت کا اندازہ لگا لیجے
اورخود ہی فیصلہ کیجئے کہ ہم رہبہ کے لحاظ سے خلیفہ قادیان کودعوت مبابلہ دے سکتے ہیں یانہیں۔
بہرحال اگر خلیفہ صاحب مبابلہ سے خوف نہیں کھاتے تو انہیں اس بات پرخوش ہونا
چاہئے کہ ہندوستان میں کم از کم ایک محض ایسا پیدا ہوگیا ہے جس سے مبابلہ کرنا ان کی شان کے
خلاف نہیں اور یہاں ہم یہذکر بھی کردیتے ہیں کہ ہم پٹنگ بازوں کے خلیفہ بی جس اس لئے
اس مبابلہ میں خلیفہ ہمقابلہ خلیفہ ہوگا۔

اب ہم ذیل میں تحریری دعوت نامیہ پیش کرتے ہیں:

دوازه لا ہور کا ہول اور بھائی ہوں والد ہزرگوار مرحوم ساکن موضع جہازی بلڈنگ ہیرون وہل دوازہ لا ہور کا ہول اور بھائی ہوش وحواس وہندومسلم ہائیکاٹ ہم مرزا بشیر الدین محمود کو دعوت دیتے ہیں کہاگران کا باپ نبی۔ ابھی توبہ بیجئے اور جھوٹوں پرلعنت ہیجئے۔ اگران کا باپ کم از کم مسلمان بھی تھاتومسمی مذکور ہمارے ساتھ مبلہلہ کر لے جس کی صورت حسب ذیل ہوگی۔

ہم لاہورسے روانہ ہوں اور خلیفہ صاحب قادیان سے چلیں۔ دونوں دریائے بیاس کے کنارے پہنچ جائیں لیکن تاریخ مقرر کرنے میں اس امرکی احتیاط کی جائے کہ چاندنی رات

ہ۔اس لئے ہم جو ہنگ بازی تک کی قومی تحریک تے ہیں کماس میدان میں قدم بردھا تیں اور ہمیں منرورت اس لئے محسوں ہو کی کہ"الدجل" مدیر اانسان سجمتا ہے اور چاہتا ہے کہ خلیفہ قادیان کووہ

سے بھی جار درانتی آ کے بڑھے ہوئے ہیں۔مثلا كے قعر خلافت كواپنے قدوم ميسنت لزوم سے عزت مشہور رقاصہ کوائی محبت سے سرفراز کیا۔ مرزابشیر سے خفیہ ملاقا تیں کرنے پر نازاں ہیں تو حاجی لق لق س سے ملاقات کی۔اگر مرز احمود کے پاس حکومت و حاجی لق لق کی درانتی نے خود موسیو ہوا تکار کا 'الحكم' اور" الفضل' قصائد لكعظ بين توجاري درانتي ر چين بي -

مائل۔اسے آپ ہماری عظمت کا انداز و لگا لیج رقادیان کودموت مباہلہ دے سکتے ہیں یانہیں۔ مے خوف نہیں کھاتے تو انہیں اس بات برخوش ہونا پدا ہوگیا ہے جس سے مبللہ کرناان کی شان کے کہ ہم پینگ بازوں کے ظیفہ تی بھی ہیں۔اس لئے

میں کرتے ہیں:

لوارمرحوم ساكن موضع جهازي بلذنك بيرون والى ہندومسلم ہائیکاٹ ہم مرزابشیرالدین محمود کو دعوت : اور مجمولُوں پرلعنت تھیجئے۔اگر ان کا باپ کم از کم لرلے جس کی صورت حسب ذیل ہوگی۔<sup>\*</sup> ماحب قادیان سے چلیں۔ دونوں دریائے ہیاس نے میں اس امر کی احتیاط کی جائے کہ جاندنی رات

ہو۔ پھر دریائے بیاس کے کنارے ایک برم نشاط قائم کی جائے جس میں مس روفو اور عثار بیگم کو بھی شامل کیا جائے۔رات بجرمحفل رقص ومرود قائم رہے اورنور کے تؤکے سب حاضرین وحاضرات وضوكرين اوربهتر موكهسل كرين \_ پحر خليفه صاحب بدرگاه قاضى الحاجات دعاكرين كدا حدا اگرمیرا باپ سچا تھا تومس روفو اورمس مخار بیگم این این محرول کو جانے کی بجائے میرے ہمراہ قادیان چلیں اورہم دعا کریں کے کہاہے خدا گر مرز اغلام احمد قادیانی سچاتھا تو اس کے فرزند دلبند کی آرزو بوری کر۔

لیکن اتمام جحت کے طور پر خلیفہ صاحب دعا ما تکنے سے پہلے مس رونو کو سمجھا کیں کہ ديموسيسل بوثل اور النسنن موثل بحول جاؤكى يخواه كى توبات ہى ند كرو۔ قاديان كابيت المال تمارا ہوگا اور کام بھی برائے نام جمن میرے بچوں کی دیکہ بھال۔ وہ بھی گاہے گاہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے اور مجی مجی انہیں انگریزی کے دوج رلفظ سیکھادیتا اوربس۔

اس کے بعد مس مخاریکم کو بھی سمجھادیا جائے کہ آغا حشر مرحوم کا صدمة فراموش ہو جائے گا۔فلم کی زندگی سے انچمی نہ رہوگی تو ہری بھی نہ رہوگی۔ادبی شوق کے پورا کرنے کے لئے البرريىموجودب وغيره

اتمام جست کے بعد فرکورہ بالا دعا کیں کی جا کیں۔اس کے بعد خلیف صاحب قادیان كى طرف چل برس اور بم لا موركى طرف - اگر دونو ل مساتيل مرزايشر محود كے يتھے چل پڑیں تووہ ہے۔ان کا ہاپ سچا۔اگر ہمارا پیچھانہ چھوڑیں تو ہم سچے۔

ہم نے بیچندسطوربطوردعوت نامتحریر کردی ہیں۔اب مرزاصاحب کافرض ہے کہوہ ميدان مبابله مين تشريف لائين اورخواه مخواه مدير "الدجل" بجيسے انا ژيون کوآ ڪے نه وهمليلين \_ (الراقم ما بی اق ان عفی عنه)

خلیفہ جی کی شاوی (سندباد جہازی کی قلم سے)

مولا نامظم على اظهرن للكاراك خليفه جى ذرا شبتان خلافت سے باہرتو تكلتے - ہمارے اورآپ کے دودو ہاتھ ہوجائیں ۔ یعنی دولوں اٹھا کرہم بھی دعاء مانگیں اورآپ بھی پھر دیکھیں کہ كس برخداكة تركى بكل كرتى ب-آقائد مرتف احدخان دامن كرداني آستينيس ج مائ الرز فکن کئے کلے اور کہنے گئے کہ ذرا مارے گر رخوردی مردی کی ضرب مبللہ تو ملاحظہ فرما ہے۔ اشرف صاب بكارے كديس بعى آيا - ظيف جى جانے نہ پائيں ليكن ظيف جى كومبابلدكى فرمت کماں۔ان دنوں حریم خلافت میں کچھالی مجما کہی ہے کہ کان پڑی آ واز سائی نہیں ویتی۔ایک

مولوي

بری انج

بي نے

جملهناز

مرزاكي

رہےد کے یا

کے اگر

ہے پائے

ہیا ش

مسثرلا

هم يار

متمكاج

بمريخ

صاحب

يں۔

لأنذجاد

طرف دیکیں چڑھی ہوئی ہیں دوسری طرف ایک پراتم علیم بی جن کی بھویں تک بپید ہو چکیں ہیں۔
لیوب کبیر، صفاد سرخ اور خدا جانے کیا گیا تیاد کرارہ ہیں۔ سامنے ایلوں کا ڈھر لگا ہے۔ کھر ل
میں دعا کیں لیس رہی ہیں۔ جند بیدستر کی تلاش میں کوئی ایک تکلیف نہیں ہوئی۔ مایہ شتر اعرائی بھی
آسانی سے ہاتھ آگیا۔ البتہ شققور کے لئے سات سمندر محکول ڈالے۔ ظالم کا کہیں پہتہ نہ طا۔
آپ محمد بیسارا اجتمام کس لئے ہے۔ ابجی حضرت خلیفہ بی کا بیاہ ہور ہا ہے۔ وہ تو
آپ کومعلوم ہوگا کہ خلیفہ بی کی چار ہویاں تھیں۔ لیکن پیچھلے دنوں ایک بیوی کا انتقال ہوگیا۔ اب

آپ کومعلوم ہوگا کہ خلیفہ بی کی چار ہویاں تھیں۔ نیکن پیچیلے دنوں ایک بیوی کا انقال ہوگیا۔ اب
سیاسامی پر کی جاری ہے۔ شادی کی ساری تیاریاں ہوچگیں۔ اب خلیفہ بی دلہا بین گے۔ ہم ا
ہا ندھیں گے اور چاندی بنوائے تو بہ خلفائن بیاہ الا تیں گے اور ہاپ دادا کا تام روش کریں گے۔ یہ
لوگ جوابھی تک مباہلہ مباہلہ یکارے جارہ جی جی جب بد ذوق انسان جیں۔ ریموقع و کھتے ہیں نہ
محل جوب بی شن آیا یکارا شح کے مباہلہ کر لیجئے۔ اتنا بھی نہیں سیجھتے کہ خلیفہ بی کے پاؤں میں
مہندی رچائی جاری ہے۔ وہ مباہلہ کیسے کریں۔ بہر حال گذشت آئی گذشت اب مناسب بی

یاں سر پر شور بے خوابی سے تھا دیوار جو وال وہ فرق نازیب ہالش کخواب تھا

اہمی راقم الحروف یہیں تک پہنچا تھا استے میں خبر آئی کہ کھرائیکی رہم کب سے ادا ہو چکی۔ خطبہ نکاح مفتی محمد صادق نے بڑھا۔ چھو ہارے اور شیر بی تقسیم کی گئی اور خلیفہ جی خلفائن صاحبہ کو سے کہ کے مسلم کیا۔ پڑھتے اور داد لیتے ۔ لیکن خلیفہ جی نے اپنے پرانے نیاز مندوں کو اس موقع پر یا دی نہیں کیا۔ حالا تکہ ایسے موقعوں پر دشمنوں کو بھی فراموش نہیں کیا جاتا اور ہماری ان کی دشمنی تھوڑی ہی ہے۔ یونمی بس یا داللہ کی ہے۔

مولا نامظبر على اظبر تو جارا كهاكب مانيس ك\_البنتهم في مولا نامر تضي احمد خان اور

ایک پراتم عکیم جی جن کی بھویں تک سپید ہو پچیں ہیں۔ نیاد کراد ہے ہیں۔ سامنے اپلوں کا ڈھیر لگا ہے۔ کھر ل لاش میں کوئی ایک تکلیف نہیں ہوئی۔ مائی شتر احرابی بھی انس میں کوئی ایک تکلیف نہیں ہوئی۔ مائی شتر احرابی بھی الدجل کے

لئے ہے۔ ابی حضرت خلیفہ ٹی کا بیاہ ہور ہاہے۔ وہ تو فیس لیکن پچھلے دنوں ایک بیوی کا انقال ہوگیا۔اب یا تیاریاں ہوچگیں۔اب خلیفہ جی دلہا بنیں گے۔سہرا

بیاہ لائیں گے اور باپ دادا کا نام روٹن کریں گے۔ یہ ہے ہیں عجب بدذوق انسان ہیں۔ یہ موقع دیکھتے ہیں نہ رکیجئے۔ اتنا بھی نہیں سیجھتے کہ خلیفہ تی کے یا وَں میں

یں۔ببرطال گذشت آنچه گذشت اب مناسب یمی فن کیج اور بیشعر پڑھ کردل کوسلی دے لیجئے۔

بے خوالی سے تھا دیوار جو ازیب ہائش کخواب تھا

پاتھا استے میں خرآئی کہ کھرائیکی رسم کب سے ادا چھوہارے اورشریلی تقسیم کی گئی اور خلیفہ جی خلفائن ا۔ جمارا تو ارادہ تھا کہ اس موقع پر قادیان چل کے سبرا میرانے نیاز مندول کو اس موقع پریاد ہی نہیں کیا۔ میں کیا جاتا اور جماری ان کی دشنی تھوڑی ہی ہے۔

سمرار منے کا تو موقع نہیں رہا۔ البتہ یہ باس سمراعلی
مجول جائیں ہم تو انہیں بھولنے کے نہیں۔ سمرے
اصان میں لت جگا ہوگا۔ چراعاں کیا جائے گا۔
اکا شور مچائیں گے۔ چاند سورج کی جوڑی برقر ار
سے ناراض رہیں تو ان سے خدا سمجھ۔
انہیں گے۔ البتہ ہم نے مولا نام تضے احمد خان اور

مولوی اشرف صاحب کو مجھا دیا ہے کہ خلیفہ تی کی خانہ آبادی بلکہ چوتھی شادی کی رعایت سے خانہ پری انہیں دنوں ہوئی ہے۔ اس لئے مبابلہ مبابلہ کا شور مچا کران کا عیش معض نہ سیجئے۔ کہیں دلہن بی نے سن لیا کہ میاں مبابلہ کے ڈرسے گھر میں چھپے ہوئے ہیں تو بڑی ہوگی۔

الدجل کے ایڈیٹر خواجہ فلام نی یا کل سرائے خلافت کے کوئی دوسرے خواجہ اگر اس جملہ نا زنگ بیٹنی سکے تو جمارا یہ پیغام جناب خلافت پناہی تک پہنچادیں کہ مباہلہ کے ڈرسے خواہ مخواہ اپنی جان ہلکان نہ کیجئے۔ جب تک مجلہ عردی سے نہیں نکلتے۔ ہم ان مبازر طلبوں کو روکے رکھیں گے۔ آپ مزے کیجئے اور داوعیش دیجئے۔

جيروح ويسي فرشت

الله الله مرزا قادیانی کے الہام، مکا شفات، رؤیات، روپیایے شخطے کے چکریش کے اور مرزائی فرشتے بھی اس ڈیوٹی کو بجالاتے رہے۔ مگروہ تو جس طرح ہوا سر گباش ہوئے۔ اب نہوہ رہے نہان کے فرشتے ۔ ہاں خیر۔ ہے ان کی نشانی اہاکی یاد دلانے کے لئے ابھی ہاتی ہے۔ گواس کے پاس فرشتے نہیں اور نہ بی الہام ہافی کی مشینیں ہیں اور ایسے بھی اب ان چیزوں کی چنداں ضرورت نہیں۔ کیونکہ پہلاسٹاک بی اس قدرہ جونا قابل اختتام ہے۔

بہرحال وہ کام جومرزا قادیانی کی جدت طبع کی کمزوری ہے رہ گئے تھے وہ پنجابی ہی کاس ہونہار لاڈ لے بیٹے نے جس کی میچھٹی شادی شارداا یکٹ کے ہوتے ہوئے ابھی ہوئی ہے پائے تھیل کو پنچے۔ ذیل میں قارئین کرام کی دلچپی کے لئے دوخواہات بیان کرتے ہیں۔ جن سے بیا ندازہ آسانی سے لگایا جاسے گا کہ یہ کپنی اللہ والوں کا ٹولہ ہے یا دنیا داروں کا گروہ رحمانی ہے یاشیطانی۔

مسٹرلا کڈ جارج کھبرا گیا کمجمود کی فوجوں نے عیسائیوں کو تکست دے دی "دویا میں میں نے دیکھا کہ میں انڈن میں ہوں ادرایک ایسے جلسہ میں ہوں۔جس میں یارلیمنٹ کے بڑے بڑے برے مبراور نواب ادر وزراء ادر دوسرے برے آدی ہیں۔ایک دعوتی

میم کا جلسہ ہے۔ اس بیس بیس بیس شامل ہوں۔ مسٹر لاکڈ جارج اس بیس تقریر کررہے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے ان کی حالت بدل کی اور انہوں نے ہال بیس ٹہلنا شروع کردیا۔ لارڈ کرزن صاحب نے آگے بڑھ کران کے کان بیس کچھ کہا۔ قاضی عبداللہ صاحب میرے پاس کھڑے ہیں۔ بیس نے ان سے بوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ قاضی صاحب نے جھے جواب دیا کہ مسٹر لاکڈ جارج نے لارڈ کرزن سے بیر کہا کہ بیس ہاک ٹیس ہوں۔ بلکہ بیس اس وجہ سے شہل رہا ہوں کہ

جھے ابھی خرآئی ہے کہ مرزامحود احمد امام جماعت احمدیدی فوجیس عیسائی تشکر کود بائے چلی آئی ہیں اور سیجی تشکر کلست کھار ہاہے۔'' (الفنل ۲۲ رجون ۱۹۲۳ء) ولیم دی کنگر فائح انگستان

ان سے د میں طائر

کرکھڑاک سے حرکن

كوكل بوأ

<u>مس</u>كو\_

آ رائی جو

مبرى

تخصيل

جاتی اور کلرک

مے لئے

وقت

بول سے

مرتباتو

چونکهشر

<u>لخ</u>ق

سوہان مرزا قا

بس بوا

حافظه

" دمیں نے ویکھا کہ انگستان کے ساحل سمندر پرکھڑ اہوں۔ جس طرح کوئی فخص تازہ وارد ہوتا ہے اور میر الباس جنگی ہے۔ میں ایک جرنیل کی حیثیت میں ہوں اور میر ہے پاس ایک اور فخص کھڑا ہے اس وقت میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کوئی جنگ ہوئی ہے اور اس میں جھے فتح ہوئی ہے اور میں اس کے بعد میدان کو ایک مدیر جرنیل کی طرح اس نظر سے دیکے رہا ہوں کہ اب جھے اس فتح سے زیادہ فاکدہ کس طرح حاصل کرتا چاہئے۔ ایک کلڑی کا موٹا فہتے زمین پرکٹا ہوا پڑا ہے۔ ایک لاڑی کا موٹا فہتے زمین پرکٹا ہوا پڑا ہے۔ ایک پاؤں میں نے اس پر رکھا ہوا ہے اور ایک پاؤں زمین پر ہے۔ جس طرح کوئی فخص کی دور کی چڑ کو کہنا چاہئے کہ است ہو اور چاروں طرف تگاہ ڈالی ہوں کہ کیا کوئی جگہ الی ہے جس طرف جھے توجہ کرنی چا ہے کہ است ہیں ایک آ واز جوایک فخص کے منہ سے نگل رہی ہے جو جھے نظر نہیں آ تا۔ مگر میں اسے پاس بی کھڑا ہوا ہوں اور وہ آ واز کہتی ہے وہے مدی کئریعنی وہم فاتح وہم ایک پراتا باوشاہ ہے جس نے انگستان کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد میری آ کھکھل گئے۔ " (افضل ۱۹۲۲ جون ۱۹۲۲)،

یہ ہردور دیات صادقہ ایک پنجبر زدے کے منہ سے لکل رہی ہیں۔ جو بظاہر اگریزی کفش برداری کو باعث نخر مجمتا ہے۔ مرحلق سے او پراور دلی ارادے اور تمنا کیں جوخودسا ختہ ہیں وہ خوانی شکل میں بیان ہور ہی ہیں۔

بہر حال خاندان نبوت کے سب سے بڑے ستون کی بات جس پر نبوت کا انحصار ہے اور جو کارو پار رسالت کو بڑی خوش اسلونی سے نباہ رہا ہے۔ اعتبار نہ کر ماا نتا آئی ظلم ہے۔ اس لئے انظار کرنا چاہئے کہ کب بیمرزاجی کا لاؤلہ سپوت ولیم دی کنگر کے لباس میں ایک کامیاب وفاقح جرنیل کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے۔ محرآ ہ!

اے بیا آرزو کہ خاک شود

استغراق

''مرزا قادیانی کے والد غلام مرتف کہا کرتے تھے کہ جھے تو غلام احمد کا تھر ہے۔ یہ کہاں سے کھائے گا دراس کی عمر کس طرح کئے گی۔ بلکہ بعض ددستوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ہی اس کو بھی از کہ وہ اس استفراق کو بھیوڑ کر کھانے کے دھندے میں گئے۔اگر کوئی بھی انفاق سے

ان سے دریافت کرتا کہ مرزافلام احمد کہاں ہیں تو وہ بیجواب دیتے کہ مجدیں جاکر سقاوہ کی ٹوٹن میں طاش کرو۔اگر وہاں نہ طے تو ماہوں ہوکرواپس مت آتا کسی صف میں دیکنا کہ کوئی اس کو لپیٹ کر کھڑا کر گیا ہوگا۔ کیونکہ وہ تو زندگی میں مراہوا ہے۔اگر کوئی اسے صف میں لپیٹ دے تو وہ آگے سے حرکت بھی نہیں کرے گا۔۔۔۔آپ کوشیر نی سے بہت بیار ہے اور مرض بول بھی عرصہ سے آپ کوگی ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں آپ ٹی کے قصلے بعض وقت جیب میں بھی رکھتے تھے اور ای جیب میں گڑے فر هیلے بھی رکھ دیا کرتے تھے۔''

(حفرت مع موجود ك فقر حالات مل ٢٤ لمحقد براين احمد بيه معشفه معراج وين عمر)

امت مرزائیہ کے نونہالو خدارا سوچ مجھواور شنڈے دل سے جواب دو کہ یہ مبالغہ آرائی جواستغراقیہ رنگ میں بیان ہوئی کے مرزا قادیائی زندگی میں سرے ہوئے سے اوروہ ہمدوقت مسجد کی ٹوٹی یا صف میں لیٹے رہتے۔ کہاں تک درست ہے۔ حالانکہ واقعات اس کے بالکل خلاف ہیں اور وہ ہزوراس کی تر دید کرتے ہیں۔ آپ کی تاریخ سے تو بہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ مخصیل علم میں اس قدرمنہ مک سے کہ جس زمین پرآپ ٹی کی رمطالعہ فرمایا کرتے ہے وہ دب کررہ جاتی اور آپ کا اکثر ناکام حصہ عرجیل مقد مات میں صرف ہوا اور ایک کافی عرصہ ایک معمول کارک کی حیثیت سے گذرا اور افتیہ زندگی گورنمنٹ کی مدح وستائش کے چکر میں گئی اور جلب زر کے لئے کولیو کے تیل کی طرح میچ موجود بننے کی وہن میں کتابوں کے سیاہ کرنے میں گئی اور اکثر وقت مہاحثوں میں صرف ہوا۔ ہاں اس سارے بیان میں ایک عجیب پھڑ کما ہوا مجزہ ہے کہ کھڑت موت مہاحثوں میں صرف ہوا۔ ہاں اس سارے بیان میں ایک عجیب پھڑ کما ہوا مجزہ ہے۔ کہ کھڑت مرتب تو بیٹ اس میں وہن تھی ۔ ون میں سوسو مرتب تو بیٹ اس بی آتا تھا۔

غرض اس عقدہ کشائی کے لئے آپ اپنی جیب بیں مٹی کے قصلے رکھا کرتے ہے۔
چونکہ شیر بنی بھی از حدم خوب تھی اوراس کوعو آنوش فرمانا آپ کی عادت بیں داخل ہو چکا تھا۔اس
لئے قد سیاہ کی ڈلیاں بھی اس جیب بیس بی پڑی رہتیں۔ کم بخت ذیا بیطس کا براہو یہ مریف کو ایسا
سوہان روح عارضہ ہے جومنوں سینڈوں بیس بیت الخلاء کا طواف کرانے پر مجبور کرتا ہے۔اب
مرزا قادیانی ہیں کہ اس عارضے کے ساتھ ساتھ قد خوری کے مرض بیس بھی بری طرح محبوں ہیں۔
بس یوں بیجھنے کہ پیشاب کی فوری حاجت ہوئی اور آپ نے جہٹ جیب بیس ہاتھ ڈالا بجائے مٹی
کہ ڈھیلے کے گڑکا ڈھیلا آ میا اور جاری میں دہی استعمال ہوا اور آگر استعمال کرنے سے پیشتر قوت
حافظہ نے یاری کی توعلی کرنے سے فتے گئے۔

، ناحمہ بیک فوجیس عیسائی لشکر کودیائے چلی آتی ہیں (افعنل ۲۴رجون ۱۹۲۴ء)

، پڑے ستون کی بات جس پر نبوت کا انحصار ہے ارہا ہے۔اعتبار نہ کرنا انتہائی ظلم ہے۔اس لئے اولیم دی کنکر کے لباس میں ایک کامیاب وفاتح

کہ خاک مثود

ا کرتے تھے کہ جھے تو غلام احمد کا فکر ہے۔ یہ - بلکہ بعض دوستوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ آپ کے دمندے میں گئے۔ اگر کو کی بھی انقاق سے عادت كونى بمى ہو برى ہادر پر الى عادت جو عشق كے مراتب پر يہنج چى ہو خرضيكه جب عادت جو عشق كے مراتب پر يہنج چى ہو خرضيكه جب عادت نے مجبور كيامرزا قاديانى نے جيب ميں قوت لامسه سے مدد ليتے ہو قد كالله و تلاش كيا مكر كم نصيبى سے منى كا فر حيلا كاس وقت احساس ہوا۔ جب آ و حامنہ ميں كھل چكا تھا۔ غرضيكه اليے ہوالطينوں كا آئے دن پيش آٹامكان ميں ہے۔

حالانکه خلاق جہاں کی تعلیم اس کے بانکل برعکس تھم دیتی ہے۔ رب جہاں تو ارشاد فرما تاہے 'کیلوا من الطیبات (البقرہ ۱۷۲۰)'' محریبال طہارت بھلا کیا خاک رہ سکتی ہے جس جیب شل کھانے اور استعمال کرنے میں کوئی تیزنہیں وہی ہاتھ مٹی کے ڈھیلا کو استعمال کررہا ہے اور استعمال کرنے میں کوئی تیزنہیں وہی ہاتھ مٹی کے ڈھیلا کو استعمال کردہا ہوری ہے اور عادت کی مجودی اور مرزا کی معذوری کو بھے کہ ذیا بیٹس میٹھا کھانے سے بی پیدا ہوتی ہے۔ مگر مرزا قادیانی ہیں کے موت ہی جبی جارہ جی سے رہیں ہوتے۔

اب ذراجی تغییل میں جاتا ہوں کہ اس خریب کا کیا تصور ہے جے مرض ذیا بیل نے تک کررکھا ہوا ور ہر پانچ سات منٹ کے بعداس کا کم بخت دورابیت الخلاء کا طواف کراتا ہو۔ تو الی حالت میں جب کہ آزار بند ڈھیلا ہی رہتا ہوا ورطرفہ یہ کہ اس پر قدّ سیاہ کے نوش فرمانے کا عشق بھی یام ترتی پر بھی رہا ہو۔ تو الی حالت میں اگر اس سے کوئی سروا بدعوانی ہوجائے تو قابل تجب ولائق فدمت نہیں۔ کوئکہ شاید نبوت کی شخیل میں سیمی کوئی مرحلہ ہو۔ یا اللہ میاں امتحان لے رہا ہو۔ آ خرش تمام اللہ کے پیارے آزمائے ہی جاتے ہیں۔ مثل مرزانی کو بمخت دورے نے یادکیا۔ آپ فورا ادائے فرض کے لئے بیت الخلاء کو چلے۔ پیشاب کے چند قطرے نیکے اور قصہ ختم یا اور اس کے ایک ہونے کے اور قصہ ختم ہوا۔ آپ نے فررا ادائے کر اس ہوافوراً تبدیل کرایا گیا۔

شی بیمانتاہوں کو قدے دُھیلے ہے خلک طہارت ندگی ٹی ہوگی۔ کیونکہ بیق کھانے کی چیز تھی۔ مگر مرزا قادیانی کا ہاتھ جواس وقت ناپاک ہوا کرتا تھا وہ عمویاً دُھیلوں کے تیز کے لئے شولنا ہوگا اورقوت احساس ان کی مدد کرتی ہوگی۔ ایک صالت میں اللہ تبارک کا وہ ارشاد جوانہیاء عظام کے لئے فرقان جمید میں ہے۔" یہا بھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا حسالماً عظام کے لئے فرقان جمید میں ہے۔" یہا بھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا حسالماً دالسے قسندون: ۱۰) " یعنی اے میرے بیامروں پاکیزہ چیزیں کھا واور نیک عمل کرو۔ یہ مرزا قادیانی کا چلن پوراندا ترا۔ بلکہ معیارا نہیاء سے بی گر گیا۔ کونکہ وہ تمام قدی ڈلیاں ناپاک ہوجاتی تھیں اور بھی قوت مخیلہ یہ بھی دھوکادے جاتی ہوگی کہ قدری بجائے مٹی کا ڈھیاانوش فرمانے ہوجاتی تھیں اور بھی قوت مخیلہ یہ بھی دھوکادے جاتی ہوگی کہ قدر کی بجائے مٹی کا ڈھیاانوش فرمانے

کے منہ میں میااور قو عقل جے اوراس سے کیامقعو کون ک کل سیدھی۔ کیا پنجانی فرشے

جتاب

بیان کرتے ہیں کہ میں بہت دقت ہواً اس لئے دعاء کی گئ تعامیرے سامنے میں نے اس کا نام ا اس نے کہامیرانام کام آنے والا۔''

ذیل: وپارسائی کی انتہائی چیش کیاہے کے مرز اپنے بچے کے تھم رکھتی۔ مرجھیل ار

کیا پنجانی نیج

خادم ہے جب کہ میں در دکیوں ہوتا میں ہو پورے سوایا چی سیر اینٹ مرز اقادیائی

كي في المنظمة المنظمة الم

<u>ہےمثال مجزے ہ</u>

ك منه من كيااور توت لامه حبث يكارانهي موجى حفرت بيقد نبيس بلكه ثي بـ

عقل جران ہے کہ آخر یامت مرزائید کیا ہم حکر الی الی باتیں منظر عام پدلاتی ہے اوراس سے کیامقصود تھا۔ یہ پنجابی محاس بھی زالے ہی ڈھنگ کے ہیں۔اونٹ رےاونٹ تیری کون کاکسید حی۔

كيا پنجابي فرشة بهى جموث بولتے ہيں

جناب مرزاآ نجمانی اپنی ماید ناز کتاب (حقیقت الوی م ۱۳۳۳ بزائن ج۲۲م ۱۹۵۵) پر بیان کرتے ہیں کہ 'ایک وقعہ مارج ۱۹۰۵ء کے مہینے میں بعجہ قلت آ مدنی کنگر خانہ کے مصارف میں بہت وقت ہوئی۔ کیونکہ کٹرت سے مہمانوں کی آ مدخی اوراس کے مقابل پر روپیآ مدنی کم اس لئے دعاء کی گئی۔ ۵ رمارج ۱۹۰۵ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مخض جوفرشتہ معلوم ہوتا تھا۔ میرے سامنے آیا ( تجاب تعوژائی تھا ) اوراس نے بہت ساروپید میرے وامن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام بو چھا ( بری شفقت فرمائی ) اس نے کہانام کی تنیس میں نے کہا کہ تام تو ہوگا۔ اس نے کہام ہوتا جی میں میں میں میں میں میں میں میں موقت کو وقت کی میں میں اور سے دوقت کے وقت کا میں اور اس نے کہا میں اور اس کے کہام میں اور اس کے کہاں میں اور کی میں میں میں میں میں میں دورت کے وقت کا میں اور اس نے کہا میں اور اس نے کہام آئے والا۔''

كيا پنجابي ني جموت بھي بولتے ہيں

ذیل بین ایک نهایت دلیپ واقعہ ایسا پیش کیا جاتا ہے جومرزا قادیانی کی سچائی و پارسائی کی انتہائی دلیل ہے۔ گوامت مرزائید نے اسے مدافت مرزایس کمال ہوشیاری سے چش کیا ہے کہ مرزا قادیانی ایک سادہ مزاج سید ھے سادھ اللہ والے تھے۔ وہ خدا کا حکم تو کیا اپنے نیچ کے حکم تک کی تھیل اپنے لیے فرض بجھتے۔ باوجود یکہ اس کی شدت دردوکرب بے چین رکھتی۔ مر کھیل ارشاد میں وہ سب کچھ گوارا کرتے ہوئے برداشت کرتے۔ ایک دن اپنے کی خادم سے جب کہ تکلیف کی برداشت کا بیال لبریز ہوگیا۔ تو کہنے کے بھائی فلال دیکموتو میری پلی میں درد کول ہونے جب کہ تکلیف کی برداشت کا بیال لبریز ہوگیا۔ تو کہنے کے بھائی فلال دیکموتو میری پلی

میں پوچمتا ہوں ابی حضرت بھلاوہ کمبخت پہلی کے اندرونی دردکوکیادیکھےگا۔ جے ہیرونی پورے سوا پانچے سیر کی اینٹ دکھائی شدی۔ کس قدر مبالغہ ہے اور کتنا بڑا سفید جموث ہے کہ ایک بڑی اینٹ مرز اقادیانی کی جیب کوکئی روز تک زینت بخشے اور وہ کی کونظر نہ آئے۔ حالا نکہ مریدان باوفا کے تنظیم کو تنظیم کے تنظیم کی کئی کے تنظیم کے تنظی

رالی عادت جوعش کے مراتب پر بہانچ چکی ہوغر ضیکہ بی بیل قوت لامسہ سے مدد لیتے ہو ۔ قد کا لڈو تلاش صال ہوا۔ جب آ دھا منہ بیل کھل چکا تھا۔غرضیکہ ل ہے۔

ل ہے۔
کے بالکل بریکس تھم دیتی ہے۔رب جہاں تو ارشاد
کی بالکل بریکس تھم دیتی ہے۔رب جہاں تو ارشاد
کوئی تیز تین دی ہاتھ مٹی کے ڈھیلا کو استعال کررہا
ماادر گڑھین تمیز ہورئی ہے اور عادت کی مجبوری اور
کھانے سے بی پیدا ہوتی ہے۔گرم زا قادیانی ہیں
للہ ہوتے۔

مان فریب کا کیا تصور ہے جے مرض ذیا بیطس نے اس کا کم بخت دورا بیت الخلاء کا طواف کراتا ہو۔ تو ابواور طرفہ یہ کہ اس پر فندسیاہ کے نوش فریائے کا اس اگراس سے کوئی ہوا بدعوانی ہوجائے تو قابل کیل جس یہ بھی کوئی مرحلہ ہو۔ یا اللہ میاں امتحان کہ بنی جاتے ہیں۔ مثلاً مرز ابی کو کمخت دورے نے انکو چلے۔ پیشا ب کے چند قطرے شیکے اور قصہ ختم اور جلدی جس فند کا لڈوغلطی سے آسمیا اور نبدیل کرلیا میں۔

سلک طہارت ندگی گی ہوگی۔ کیونکہ بیاتو کھانے کی اس ہوا کرتا تھا وہ عمواً ڈھیلوں کے تمیز کے لئے اللہ حالت میں اللہ تبارک کا وہ ارشاد جو انبیاء مل کلوا من المطیبات و اعملوا صالحاً یامروں پاکیزہ چیزیں کھاؤاور نیک مل کرو۔ یہ یہ بی گر گیا۔ کیونکہ وہ تمام قدی ڈلیاں نا پاک ہے بی گر گیا۔ کیونکہ وہ تمام قدی ڈلیاں نا پاک ہے ہی گر گیا۔ کیونکہ وہ تمام قدی ڈلیاں نا پاک ہوگی کہ قدی کی جائے می کا ڈھیلانوش فرمانے

تتميل تكم

" بازے کا موسم تھا۔ آپ کے ایک بیج نے آپ کی داسٹ کی ایک جیب میں ایک بری ایٹ فرال دی۔ آپ جب لیٹ تو وہ ایٹ چیتی۔ گی دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک دن اپ با ایک خادم کو کہنے گئے کہ میری پہلی میں درد ہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز چیتی ہے۔ وہ جران ہوا اور آپ کے جسد مبارک پر ہاتھ پھیر نے لگا۔ اس کا ہاتھ ایٹ پر جالگا۔ جیٹ جیب سے نکال بل مرز اقادیانی دکھے کرمسرائے اور فرمایا کہ چندروز ہوئے محود نے میری جیب میں ایٹ وال وی تھی اور کہا تھا کہ اسے کھاؤں گا۔ " (سوائح حضرت کے موود میں ک) دی تھی اور کہا تھا کہ اسے نکالنائہیں میں اس سے کھاؤں گا۔ " (سوائح حضرت کے موود میں کا اور فرمائی اس خور اقادیانی کے لال کو کھلونہ بھی ملا تو ایٹ جیسا نایاب تخذ جواہا کی وال موسوتے میں مجمود کی یاد کوتا زہ رکھے۔ مرقر ہان جاؤں آپ کی لیا جائے اس کی اور فرمائیر داری پر کہ بیٹے کی ناز برداری کے لئے تھم کی تھیل بھی وہ کی کہ جان کا کہا تھا کہ جو ہوں جو ہوں جد ہات رسالت کی اعلی نایا جب بی کی امت نبوت کے پاک نام کی تذکیل کر رہی ہے جو یوں جذبات رسالت کی تیک کیا ، پچل یا جا دہا ہے۔ انسوس تو ہے کہ بیوں کی مطبرہ وزیر گی امت کے لئے اصول وضوابط پیش کیل کرتی ہے دو یوں جذبات رسالت کی تیک کیا ، بیا اور اور باران طریقت اس کو ایک تعمل کیا جو یوں جذبات رسالت کی تیک کیا ، بیا اور وضوابط پیش کیل کیل جو رہاں کو اور اور اور باران طریقت اس کوان تا میں بنایا کرتے ہیں۔ جو یوں جذبات رسالت کے لئے اصول وضوابط پیش کیل کرتی ہے دو یوں جذبات رسالت کی تیک کیا ہوریا کہ دوران طریقت اس کوان تا کہ خصر العین بنایا کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرقان تھید نی کر فرمان کی تو بات کو تائی کو تائی کو تائی کو تائی کی کرتی ہے۔ دوران کو تائی کہ کو تائی کو تائی کیل کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرقان تھید نی کرتی کیا کہ کو تائی کینے کو تائی کو تائیل کو تائی کو تائی کو تائیل کو تائی

اب سوال توبیہ ہے کہ کیا سنت مرزا پڑھل کرتے ہوئے امت مرزائیہ مرزا کے اسوہ پر پلے گی اورا پی جیبوں میں اینٹ اور پھرر کھ کراجہام کی تواضع کرتے ہوئے میٹھی نینڈ کوخیر باد کمہ کر تو اب اخروی کی آرزومیں یا دمرزا کوتازہ کرے گی۔اگرینظریہ ہوتو یقینا مبارک ہے۔

فداه الى والى ك لح بيان فرماتا جـ" لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

بہر حال ایک اور مجمی پنجا بی نبوت کا چٹکلہ اور سنت مرزا کا کرشمہ جو قابل بیان ہے ملاحظ فرما کیں۔ بخدا یکی ایک مزے کی چیز اور عمل کا موقعہ ہے دیکھیں کون لبیک کہتا ہوا مری مٹی پر احسان کرتا ہے۔

اس کے پڑھنے ہے بہتوں کا بھلا ہوگا مرزا قادیانی کی نامردی کس طرح دور ہوئی اپنی ایناز کتاب (تیان القلوب ۲۵ مزائن جدام ۲۰۳) پرفر ماتے ہیں کہ:

۸۱

سخت کمزور**ت**ا اور پیراندسا د

نے افسوں کے مرض کے لے وہ دواکیں می

کزوری کی مقام دیکھا۔

خطرت

موسیٰ ه بانه حی

ہ ں ہے۔ ہے کہ وہ ز: ہے اور ہر گز

لیٹا ہوا طاقج باطلہ کی اور اجازت نہیر قادیان کی

ه دیان آخریش فرع فرصت کوکھو

یک بچے نے آپ کی واسکٹ کی ایک جیب میں ایک بین بختی ہے۔ آپ کی دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک دن ایپ ایک جاریا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز چیمتی ہے۔ وہ جیران کا اس کا ہاتھ اینٹ پر جالگا۔ جیٹ جیب میں اینٹ ڈال پھکے اور ہوئے محمود نے میر کی جیب میں اینٹ ڈال کو کھلونہ بھی طاتو اینٹ جیسا نایاب تھے جوابا کی محمود کی یاد کوتازہ رکھے۔ مگر قربان جا دل آپ کی ایروری کے ایروری کی کہ جان کا از پر واری کے لئے تھم کی تعمیل بھی وہ کی کہ جان کا یا بھی کریہ بجو کی کہ جان کا یا بھی کریہ بجو کی کہ جان کا یا بھی کریہ بجو کی کہ جان کا سے بھی کیا، بچول کا کھیل ہے یا بیا مبری کے منازل ہے بھی کیا، بچول کا کھیل ہے یا بیا مبری کے منازل معلم و زندگی امت کے لئے اصول وضوابط بیش کیا معلم و زندگی امت کے لئے اصول وضوابط بیش کیا ۔ افعین بنایا کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرقان جمید نی کرم

كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

به به بخراکا بعلا ہوگا ی کس طرح دور ہوئی ۳ منزائن ج ۱۵ س ۲۰۳ ) پر فرماتے ہیں کہ:

''ایک اہتلاء مجھ کواس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بباعث اس کے میر ادل اور دہاغ
سخت کمزور تھا اور میں بہت می امراض کا نشا ندرہ چکا تھا۔۔۔۔۔ اس لئے میری حالت مردی کا احدم تمی
اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لئے میری اس شادی پر میر بعض دوستوں
نے افسوس کیا۔۔۔۔۔ غرض اس اہتلاء کے وقت میں نے جناب الی میں دعاء کی اور مجھے اس نے دفع
مرض کے لئے اپنے الہام کے ذریعے دوائیں ہتلائیں اور میں نے کشنی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ
وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے۔ چٹانچہ وہ دوامیں نے تیار کی۔۔۔۔ میں اس زمانہ میں اپنی مرد کے قائم
مزوری کی وجہ سے ایک بچے کی طرح تھا اور پھر اپنے تئیں خدا داد طاقت میں بچاس مرد کے قائم
مقام دیکھا۔'' (جل جلالہ۔خالد)

## رازونياز

## حضرت موی علیه السلام زنده آسان پرموجود بین

"وكلمه ربى على طور سينين وجعله من المحبوبين هذا هو موسى فتى الله الذى اشارالله فى كتابه الى حياته وفرض علينا أن نؤمن بانه حى فى السماه ولم يمت وليس من الميتين "اوراسكا (موى كا) خداكوه سيناش اس محكام بوااوراس كو بيارا في بنايا بيونى موى مروخدا بيس كنست قرآن ش اشاره بيدونى موكر دور ثده باور بم يرفرض بوكيا كهم اس بات يرايمان لاوي كده وثده آسان ش موجود باور بم يرفرض بوكيا كهم اس بات يرايمان لاوي كده وثده آسان ش موجود باور بم يرفرض بوكيا كهم اس بات يرايمان لاوي كده وثده آسان ش موجود باور بم يرفرض بوكيا كهم اس بات يرايمان لاوي كده وثده آسان شم موجود باور بم يرفرض موكيا كهم اس بات يرايمان الوي كده وثده آسان شرودون من من المدهدة المدهدة

مسيح قاديانى كى چاہتى بھير وتمہارے كھروں ميں جو كلام مجيد بطور تمرك جزوانوں ميں لپٹا ہوا طاقح وں كى زينت بنار ہتا ہے اور مرزا قاديانى كى تاليفات كى وجہ سے تمہارا قيتى وقت او ہام باطلہ كى اوران كروانى ميں ضائع ہوجا تا ہے اور وقت عزيز تمہيں اس بابر كت محيفہ كے پڑھنے كى اجازت نہيں و يتا اور آئے دن مرز ائى گز ث كے لئے سے سركلرجن ميں موسيو بشير الدين محمود خليفہ قاديان كى حواس بافتكياں اور سراسميكياں اور ان كے ساتھ ساتھ جرواس بعد او كے بے ربط قصاور آخر ميں فرعون بے سامان تھم جن ميں تيارى كے احكام نافذ ہوتے ہيں تمہارے دہ سے اوقات فرصت كو كھوتے ہوئے تمہيں بدحواس بنانے ميں معرومعاون بنتے ہيں۔ جس كى وجہ سے آم مجور ہو۔ معذور ہواور برتستى سے چونكہ ملمی فقد ان ہے اس لئے عموماً اردوخواندہ ہونے كى حيثيت سے كلام معذور ہواور برتستى سے چونكہ ملمی فقد ان ہے اس لئے عموماً اردوخواندہ ہونے كى حيثيت سے كلام مجدور ہواور برتستى سے چونكہ ملمی فقد ان ہے اس لئے عموماً اردوخواندہ ہونے كى حيثيت سے كلام مجدور ہونا ور موادر برتا ہے اور اکثر طبقہ تو صرف تراجم تك ہى اكتفاكر تا ہے اور وہ بحی برختی

ے ان کا کیا ہوا۔ جن کے دلوں میں نورایمان نہیں اور جوفنانی المرز اہو یکے ہیں۔ پھراس ترجمہ کے ساتھ ساتھ دجل وینے میں کے لئے تغییر سے متفاد اور وہ بھی شارع اسلام کی تغییر سے متفاد اور واقعات میحد کے خالف اور خی روشن کی جاشی میں ڈوئی ہوئی اور دہریت نچیریت کی روح رواں۔ واقعات میحد کے خالف اور نوش کی جنت یا ور ہوتا ہے اور فطرت سلیمہ رہنمائی کرتی ہے تو دل میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر بقول شخصیکہ مل ان کی دوڑ مجد تک۔

وی کرائے کے بلغ اور دجل کی مشین کی میقل شدہ تغییر میں اطمینان قلب کردی ہیں۔ پھروہ ایسے رائے الا برا ، دوجاتے ہیں کہ کیا مجال جوایک اٹھ پیچے ہٹیں یا کسی تچی بات کوشیں پھر تو وہ عالم بالا کے راز دان اور دنیا کو بچوں ویگر نیت سجھتے ہوئے سنت مرزا میں مست و بے نیاز ہو جاتے ہیں۔

ا مر الدياني كس وضاحت ميموى عليدالسلام كى زندگى كوجز وايمان قراردك رباب اوران من من اقت بين قرآن كريم كوشامد كردان رباب اورصاف فقول بين تاكيدا كهدم الله من عليدالسلام آسان يرزنده بين وهنيس مرد

کفر ٹوٹا خدا کر کے

اب سوال یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ سے علیہ السلام کا زندہ مانٹا کفر ہے تو کیا موٹی علیہ السلام کا زندہ مانٹا جزوا یمان ہے۔ یہ کفرنیں۔ حالا تکہ اق ل الذکر کو آپ خودا پنی باون سالہ زندگی تک مانے چلے آئے ہیں اور جو جواعتر اضات سیح علیہ السلام پر آئے دن تمہاری تقریوں اور تحریوں ہیں ہوتے رہے ہیں اور جو مرزا آنجمانی نے اپنی تالیفات میں درج کئے ہیں کہ وہ کیا کھاتے ، کیا پیتے ، کہال سوتے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ کیا یہی ان تمام کا جواب صحیح نہیں کہ جو پکھ موٹی علیہ السلام کی زندگی بتا سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں کسی ایک آ بحت ہے کوئی مرزائی ہمیں موٹی علیہ السلام کی زندگی بتا سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں مرزا آنجمانی نے قلعی ہوئی اور وہ میہ کہ بجائے سے میں علیہ السلام کے ہوان مرکار مدید ، عیسی علیہ السلام کمیں ہوتی السلام کھود یا گیا۔ بہر حال جس کوامت مرزا تیم موٹود ہے اور اس کے اس عرب کے دریا یہ کملی پوش نے حلف تصور کرتے ہیں اور وہی میسچ موٹود ہے اور اس کے التے اس عرب کے دریا یہ کملی پوش نے حلف تصور کرتے ہیں اور وہی میسچ موٹود ہے اور اس کے ذیر ھارب انسانوں کا ایمان ہے۔

ہوا ہے مدگی کا فیصلہ انچھا بڑے حق میں زلیخا نے کیا خود جاک دامن ماہ کٹعال کا

۸۴

اورایےوات ورامل بیم کلام مجید شر

عز برعليه السطية السطية السلام كا شق القمر كار

کا نئات \_ بدل سکیس \_ ممر سهر

قانون

مجمی سکتا۔ وہ جہاں لا ہے۔خدا۔

اللي مشيت

وے کرقانا کرام کی ف

گڑھ میں مجھیلاتو مک قدرت۔ شاید قریہ جمیجا کمیا۔ اورحیات سے کے خمن میں مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ یہام قانون قدرت کے خلاف ہے اور ایسے واقعہ کو علی سلم سلم میں میں مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ بیام میں سلم علی اور جہالت کے وہ ہے ہیں۔ یا مرزا قادیانی عمدا تجابل عارفان فرمارہ ہیں۔ ورنہ کلام مجید میں ایسے بیسوں واقعات موجود ہیں جہ ہمارے عمل و گلر میں نہیں آتے۔ مثلاً حضرت کلام مجید میں ایسے بیسوں واقعات موجود ہیں جہ ہمارے عمل و گلر میں نہیں آتے۔ مثلاً حضرت عزیمایہ السلام کا سومال کے بعد زندہ ہونا اصحاب کہف کا تین سو برس تک سونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا میں تقرکارسول اکر میں تابعہ کے لئے گوائی دیناوغیرہ و غیرہ۔

## قانون قدرت

محلوق کے لئے ہند کہ خالق کے لئے۔ اس کی پیروی ہمارے لئے ہے نہ کہ خال ق کا نکات کے لئے۔ ہاں میچے اور درست ہے کہ ہم اس کوئیں تو ڑ سکتے۔ ہماری تدبیر یں اس کوئیں بدل سیس مگروہ ذات کردگار جس نے اس کو پیدا کیا۔ وہ موجداعلیٰ جس نے ان کوا بجاد کیا، بدل بھی سکتا ہے اور تو ڑبھی سکتا ہے۔ وہ ان کا مطبع وفر ما نیر دارنہیں اور یکی خالتی اور محلوق میں فرق ہے وہ جہاں لا تبدیل لکلمات الله فرما تا ہے۔ وہاں والله علیٰ کل شدی قدید کا بھی محم دیتا ہے۔ خدا کے قانون کو عاجز محلوق کی کیا طاقت ہے کہ تو ڑسکے یا بدل سکے؟۔ ہاں وہ جب چاہے اپنی مشیت سے ایسا کرنے پر قادر ہے۔ ' یفعل ما یشاہ'' کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اورلطف بیہ کہ خود مرزا قادیانی بھی اس پر صادکرتے ہیں اور طرف بیک مثالیں دے دے کرقانون قدرت کوانسانی ہاتھوں سے تو ڑاتے ہیں اور پھرخودی معترض ہوتے ہیں۔قار کین کرام کی ضیافت طبع کے لئے ذیل میں ہم چندایک بطورا مثلہ پیش کرتے ہیں۔ملاحظہ کریں:

(سرمه چشم آریس ۵۱ بنزائن ۳ م ۹۹) پر فرماتے ہیں که '' تصور اعرصه گذرا ہے کہ مظفر
گڑھ ش ایک ایسا بکراپیدا ہوا کہ جو بکریوں کی طرح دودھ دیتا تھا۔ جب اس کا شہر ش بہت چرچا
پھیلا تو مکالیف صاحب ڈپٹی کمشز مظفر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بیا یک بجیب اسر قانون
قدرت کے برخلاف سمجھ کروہ بکرا اپنے رو برومنگوایا۔ چٹانچہ دہ بکرا جب ان کے رو برو دو ہا گیا تو
شاید قریب ڈپڑھ سیر دودھ اس نے دیا اور پھر دہ بکرا بھی صاحب ڈپٹی کمشز مجائب خانہ لا ہور ش
بھیجا گیا۔'' تب ایک شاعر نے اس پرایک شعر بھی بنایا اور دہ ہیے کہ:

مظفر گڑھ جہاں پر ہے مکالیف صاحب عالی یہاں تک فضل ہاری ہے کہ بکرا دودھ دیتا ہے ، کی میقل شده تغییر میں اطمینان قلب کردیتی ہیں۔ پی جوایک اپنچ پیچپے ہٹیں یا کسی کچی ہات کوسنیں پھر تو پیجھتے ہوئے سنت مرزا میں مست و بے نیاز ہو

موی علیه السلام کی زندگی کوجز وایمان قرار دے لروان رہاہے اور صاف لفظوں میں تاکید آکہ رہا رے۔

خدا کر کے علیہ السلام کا زندہ مانتا کفر ہے تو کیا موی علیہ انکہ اقداد الذکر کوآپ خودا پی باون سالہ زندگی علیہ الشام کا بیت کے بین کہوہ کیا ہے اپنی تالیفات میں درج کئے بین کہوہ کیا ہیں۔ کیا بی ان تمام کا جواب سیح نہیں کہ جو پچھ ما ہیا السلام کے لئے مجمود در کیا فرقان حمید کی ملام کی زندگی بتا سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں ملیم کی زندگی بتا سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں ملیم السلام کے ہوا موی علیہ السلام کلود یا گیا۔ السلام کی ویروان سرکار مدینہ عیمی علیہ السلام کی ویروان سرکار مدینہ عیمی علیہ السلام کے دریتیم کملی پوش نے حلف کیا۔ السلام کو دیاتیم کملی پوش نے حلف

یڑھاربانسانوںکاایمان ہے۔ ما بڑے حق میں امن ماہ کنعاں کا کیامرزائی مردبھی دودھ دیتے ہیں

اس کے بعد تین معتبر اور نقت اور معزز آ دی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے پیشم خود چشم خود چشم روں کو حور توں کی طرح دود ہدینے و یکھا ہے۔ بلکہ ایک نے ان میں سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کالڑکا ہمارے گا دَل میں اپنے ہا ہے دود ہسے ہی پرورش پاتا تھا۔ کیونکہ اس کی ہاں مرگی تھی۔ (مرمہ چشم آ رہیں ہم بخزائن جام 19) ایسا ہی بعض لوگوں کا تجربہ ہے کہ بھی ریشم کے کیڑے کی ادہ بنز کے اندے دیتی ہے اور ان میں سے بیچ نگلتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی دیکھا کیڑے کا اور ان میں سے بیچ نگلتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی دیکھا کہ چھ ہامٹی خشک سے پیدا ہوا۔ جس کا آ دھادھ اور آومٹی کا تھا اور آ دھاج ہابن گیا۔ حکیم فاصل قرشی کے چھا میں خشک سے پیدا ہوا۔ جس کا آ دھادھ اور قردہ صوران نے سے ہوگئے ۔ اس سوران کی راہ سے وہ کی کا تھا۔ اس موران کی راہ سے وہ کی کراوں کی تا مور سا پیدا ہوگیا جوآ خردہ صوران سے ہوگئے ۔ اس سوران کی راہ سے وہ کراور پھراس راہ سے مدت تک براز یعنی پا خاند آ تے رہناتح بر کیا ہے۔

(سرمه چشم آ ربیس ۴۰ بخزائن ج۴م ۹۹)

عدادت حق سے باطل سے محبت ہے اتنی حقیقت قادیان کی

حرام پورکی بارش در در جرام

یوں تو حرام پور میں خدا کا دیا سب کچھ موجود تھا۔ بردا بار دنتی شہراد نے محل عالی شان عمارتیں سرائیں ہوٹی قبوہ خانے ادر سب سے قابل بیان وہ باغ نے جوشہر کو چاروں طرف سے کھیرے ہوئے تھے۔ بس یوں مجھو کہ ستاروں میں چاندیا کو بیوں میں کا بمن بس رہا تھا۔ سرشام بازار میں وہ رونتی کا عالم ہوتا کہ میلے کا گماں ہوتا اور کھوئے سے کھوا چھاتا

نیرکنی قدرت کہیئے یا حوادث زماند لکھئے امساک ہاراں کی دجہ سے قط عظیم بیاہوا۔ ہرے مجرے درخت کملا کئے اور تمازت آفناب نے الل شہر کی جان پر ایک آفت بنادی۔ کو یا چہل پہل کی جگ الو بول گیا۔ جہال تھٹھ کے شٹھ کے دیجے تتے دہاں بات او چھنے والا بھی کوئی ندر ہاتھا۔

غرضیکہ خداکی زیٹن دنیا پرنگ آئی آوایک مہاپش تیسوی بھی کہیں ہے آنازل ہوئے۔ اہل شہر نے ان کی طرف رجوع کیا اور ہارش کے لئے پراتھنا کی۔وہ بولے یہ بھی کوئی ہات ہے کہ ہارش نہیں ہوتی تم دھیرج رکھورام بھروسے ہوئی جائے گی۔انظار کرتے کرتے اور آسان کی طرف دیکھتے دیکھتے آئکھیں پھرا گئیں۔ گر ہارش نہ ہونی تھی اور نہ ہوئی۔ تو اہل دہ نے مہاراج کی طرف

٨٢

دوبارہ رجوع کر مہربانی کیجئو آ مہربانی کیجئو آ پاس بارش برسا آخران کے پا' میرے دونوں: ممران میں دو

جس کے دونور

مانس ہےجس ک

أيك حركالكادج

کوسوں دورتھ جان صاحب بکاریں گے۔ا

جائے۔اس۔ متا کیں کے مرزا لکاتا ہے اور ر

سامع پیدا کرکے ممکنات سے تراشیدہ ہیں تو

بندوں کے <u>ک</u> **خداتعالی**ا۔

آ دئی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے پہشم خود ہے۔ بلکداکی نے ان ش سے کہا کہ امیر علی نام ہوددھ سے بی پرورش پا تا تھا۔ کیونکہ اس کی ماں ہالیا بی بعض لوگوں کا تجربہ ہے کہ بھی ریشم کے ن میں سے بچے نگلتے ہیں۔ بعض نے بیمی دیکھا تو مٹی کا تھا اور آ دھاچہ بابن گیا۔ حکیم فاضل قرشی نے دیکھا جس کا کان ما وف ہو کر بہرہ ہوگیا تھا۔ ہودراخ سے ہوگئے۔ اس سوراخ کی راہ سے وہ انے دہنا تحریکیا ہے۔

(سرمہ چثم آرمیص ۴۰ بٹزائن ج ۲ ص ۹۹) باطل سے محبت ت قادیان کی

مجرم وجود تھا۔ برا ہارونق شہراو نے کل عالی شان مل میان وہ ہاغ تنے جوشمر کو چاروں طرف سے ال چاندیا کو پول بش کا بن بس رہا تھا۔ سرشام رکھوئے سے کھوا چھلتا

رامساک بارال کی دجہ سے قط عظیم بیا ہوا۔ ہرے ہمرکی جان پر ایک آفت بنادی۔ گویا چہل پہل مدہاں بات پوچھنے والا بھی کوئی ندر ہاتھا۔ یک مہایرش تہوی بھی کہیں سے آناز ل ہوئے۔

یک مہاری بہوی ہی جیں سے آنازل ہوئے۔ کئے پراتھنا کی۔وہ بولے ریجی کوئی بات ہے کہ نے گی۔انظار کرتے کرتے اور آسان کی طرف معنی اور نہ ہوئی۔ تو اہل دہ نے مہاراج کی طرف

ودبارہ رجوع کیا۔ وہ ہنسے اور بولے تم دھر ج رکھورام بحروے بارش ہوبی جائے گہ۔ محرقط بارال کی وجہ سے شہر یوں کا برا حال ہور ہا تھا۔ وہ بعند ہوئے کہ جہاراج ہمارا کافیہ تک اور جینا محال ہو چکا۔ جلد مہر بانی کیجیئو آپ نے ان کی سلی دشفی کے لئے فرمایا کہ عدم تکر میں میر سے دو چیلے ایسے ہیں جن کے پاس بارش برسانے کا کافی انتظام ہے۔ وہ عقریب آیا ہی چا جے ہیں۔ لوگوں کو کمال اشتیاق ہوا کہ آخران کے پاس کیا ایسا سامان ہے جس سے وہ بارش برسانے پر حاوی ہیں تو مہاراج نے کہا سنو میرے دونوں چیلوں کے پاس لاکھوں جا تا ہے ہیں اور کرامات ومکا شفات کا تو چھے کھی کانہ ہی نہیں۔ میرے دونوں چیلوں کے پاس لاکھوں جا تابت ہیں اور کرامات ومکا شفات کا تو چھے کھی کانہ ہی نہیں ہو گھران میں حدوزوں چیلوں کے پاس ایک ہیں جو قابل قدر دولائن جمہ ہیں وہ یہ کہا گیا ہے باس ایک ہیں ایک ایس ایک اتنا لمبا او نچا باس ہے۔ ہیں کے دونوں سینگوں کی درازی ہزادوں میل تک ہی ہی بارش کی ضرورت ہوتی ہودہ جسٹ آسان کو باش ہے۔ بارش ہوئی جاتی ہے۔

ناظرین کرام! آپ حمران ہول کے اور مندرجہ بالا واقعہ کو صدافت کے مراتب سے کوسوں دور تصور کریں گوند والے شخ محمہ جان صاحب وزیر آبادی واقعہ بالا پرنعرہ لبیک لگاتے ہوئے آ منا وصد قنایا سے موہوثل قادیانی بالایں کے ۔اورا گرفطرت سلیمہ کو گھاس چے نے سے فراغت ہوئی تو شاید دل میں پھے شبہ سا پیدا ہو جائے۔اس لئے میں ان کی خدمت میں اپیل کرول گا کہ اگر بدواقعہ کپ محض ہے تو خدارا بدتو بنائیں کہ مرزا قادیانی آ نجمانی کا کہنا کہ بکراڈیٹھ میر دورھ دیتا ہے اور مردکی چھاتی سے دورھ با بنائیں کہ مرزا قادیانی آ نجمانی کا کہنا کہ بکراڈیٹھ میر دورھ دیتا ہے اور مردکی چھاتی سے دورھ با مامع پیدا کر سے جی اور کان کے بجائے سوراخ قوت مامع پیدا کر سے جی اور کان کے بجائے سوراخ قوت مامع پیدا کر سے جی اور کان کے بجائے سوراخ تو مامع پیدا کر سے جی اور کار میہ بھی محض تھیں فقط د ماغ کی مراشیدہ بیں تو وہ بھی کہنے وہ بی مدتوں آ سکتا ہے۔کیا یہ چیزیں مامع پیدا کر وہ بھی محض تھیں فقط د ماغ کی تراشیدہ بیں تو وہ بھی گیس فقط د ماغ کی

نگر برق حمیت کو تڑپ کر میں گرادوں اک اک خرافات کے خرمن میں لگادوں

اب اب اب اب طراقات کے سوائی کا قرار موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور پھر ناممکنات پر بس نیس بلکہ مرزا قادیانی کا اقرار موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لئے عام قانون تو ژدیا کرتا ہے۔ چنانچہ دلچپیں کے لئے بیٹھی ملاحظہ فرمائیں: خداتعالیٰ اپنے بندوں کے لئے عام قانون کوتو ڈویتا ہے (سرمیٹم آریس ۵۵ بزرائن جام ۱۰۵) پرارشاد ہوتا ہے: ''کہ جب انسان اپنی بشری عادتوں کو جواس میں اوراس کے رب میں حائل ہیں۔ شوق توصل اللی میں تو ڑتا ہے تو خدا تعالی بھی اپنی عام عادتوں کواس کے لئے تو ژویتا ہے اور یہ تو ژنا بھی عادت ازلیہ میں ہے۔ کوئی امر متحدث نہیں جو مورداعتراض ہوسکے۔ گویا قدیم قانون حضرت احادیت جل شانہ اس طور پر چلاآ تا ہے،۔'' سحی تبد ملی

(سرمدچشم آريي ۵۷ ، فزائن ج ٢ص١٠) برفر ماتے ين كه:

'' خوارق کی کل جس سے عجائبات قدر تیجرکت میں آتے ہیں انسان کی تبدیلی یافتہ روح ہے اور وہ مچی تبدیلی یہاں تک آٹارنمایاں وکھاتی ہے کہ بعض اوقات ایک ایسے طور سے شور محبت دل پر استیلا پکڑتا ہے اور عشق اللہی کے پرزور جذبات اور صدق اور یقین کی شخت کشش ایسے مقام پر انسان کو پنچاو تی ہے کہ ای عجیب حالت میں اگروہ آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس مقام پر پھھا ٹرنہیں کرسکتی ۔ آگروہ شیروں اور بھیڑوں اور بھپوں کے آگے پھینکا جائے تو وہ اس کونقصان نہیں بہنچا سے ہے۔''

قار کین کرام! آپ نے مرزا قادیانی آ نجمانی کے دومسلمہ اصول ملاحظہ فرمالئے اور اس سے قبل دو تین عملی مثالیں بھی ملاحظہ کیس۔اس میں کوئی الی مشکل قابل حل نہیں اور نہ ہی کوئی الی مشکل قابل حل نہیں اور نہ ہی کوئی اس سے قبل دو تین عملی مثالیت صاف اور واضح ہے آب اس اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے مرزا قادیانی کی عملی تصویر قال اور حال کود کیھئے۔

وہ تمام مجزات جوانبیاء علیہ السلام کوتفویض ہوئے۔مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پختہ کا واقعہ چارجانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اطمینان قلب کے لئے زندہ ہونا ویکھنا۔حضرت عزیر علیہ السلام اوران کے گدھے کا واقعہ وغیرہ وغیرہ ۔کسی ایک مجزہ کو آپ صرف اس لئے قبول نہیں کرتے کہ سنت اللہ نہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادرتو ہے دلیکن وہ اسپے قوانین کونہیں بدلتا۔

ہم پوچسے ہیں کہ کیا بکرے کا دودھ دینا اور مردی چھاتی سے مہینوں دودھ کا بہنا اور آگ کی حرارت کا مفقو دہونا اور وحثی درندوں کا وحشت کو بھول جانا ۔ کس طرح اور کس لئے اب جائز قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ پہلے آپ اس کی کافی سے زیادہ تر دید کر چکے اور ان مجزات کی تاویلیس سنہری وجل میں کر چکے ۔ کیا اب سنت اللہ نہیں بدلی ۔ آخرید کیا ہور ہا ہے اور ایسے سرکلروں کی اب کیا ضرورت ہے۔ جب کہ آپ نے اس کی تر دید میں ہزاروں صفحات سیاہ کئے اور سے علیہ السلام کا آسان پر بحسد عضری جانا صرف اس ایک دلیل کی بنا پر نہ

قبول کیا کہ کرہ زمہر ہ ہے ادر صرف ای ای اعمال کوسیاہ کیا کہ وہ ہ کے چھوئے عورت ای ذیل آپ ہی کی قلم کا مریم صدیقتہ پر ہم

سیح میں اس کے جار

یں۔نہ صرف اس قد بزرگ مریم بتول کے نکاح سے روکا۔پھر بر جیں کہ برخلاف تعلیم تو تو ڈاگیا اور تعدد ازوا، مریم کیول راضی ہوئی جوچیش آگئیں۔اس ص

پر بہتان لگائے۔خالاً صدیقہ ٹمومن، قانت، اللہ اللہ، ج جنابہ مریم صدیقہ قبل میں دیکھاتو فوراً ان کا علی دیکھاتو فوراً ان کا حالانکہ فر'

(مريم: ٢٠) " ﴿ كَهَا

موں میں بدکار ﴾

قارئين كر

جواس میں اور اس کے رب میں حاکل ہیں۔ عام عادلوں کو اس کے لئے تو ژو بتا ہے اور میہ یں جومور داعتراض ہوسکے۔ کو یا قدیم تا نون

ارفر ماتے ہیں کہ:

پہر مسلمیں کے ہیں انسان کی تبدیلی یافتہ مالی ہے۔ میں آتے ہیں انسان کی تبدیلی یافتہ مالی ہے۔ مالی ہے اوقات ایک ایسے طور سے شور جذبات اور مقتن کی تخت کشش ایسے میں ڈال دیا جائے تو آگ اس کو نقصان کے بھیؤکا جائے تو وہ اس کو نقصان کے بھیؤکا جائے تو وہ اس کو نقصان

اُ نجمانی کے دومسلمہ اصول ملاحظہ فرمائے اور میں کوئی ایسی مشکل قابل حل نہیں اور نہ ہی کوئی اضح ہے جہ اب ای اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے

ین ہوئے۔مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ن قلب کے لئے زندہ ہونا دیکھنا۔حضرت عزیم سی ایک مجزہ کوآپ صرف اس لئے قبول نہیں ہے دلیکن وہ اپنے قوانین کونہیں بدلتا۔

بنا در مرد کی جماتی سے مہینوں دودھ کا بہنا اور اوحشت کو بھول جانا۔ کس طرح اور کس لئے س کی کافی سے زیادہ تر دید کر بچکے اور ان ب سنت اللہ نہیں بدلی۔ آخرید کیا ہورہاہے ب کہ آپ نے اس کی تر دید بیس ہزاروں معضری جانا صرف اس ایک دلیل کی بنا پر نہ

تبول کیا کہ کرہ زمہر میروا تشین سے گذرنا محال ہی نہیں غیرممکن ہے اور بیسنت اللہ کے منائی ہے اور صرف اس اصول کو برقر ارر کھنے کے لئے مریم علیہا السلام پر بہتان تراشے اور نامہ اعمال کوسیاہ کیا کہ وہ یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ کیونکہ یہ بھی سنت اللہ کے برخلاف ہے کہ بلامرد کے چھوٹے عورت استقر ارحمل پائے۔ جیسا کہ پاوری محمد علی صاحب کا ایمان ہے۔ مندرجہ ذیل آپ ہی کی قلم کار بین منت ہے۔ ملاحظ فرمائیں:

مرتم صديقه بربهتان

''دمفتری ہے وہ فض جو جھے کہتا ہے کہ بین سے ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ سے تو اس کے بیٹے میں اس کے چاروں بھا ئیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ پانچوں ایک بی ماں کے بیٹے ہیں۔ ندصرف اس قدر بلکہ میں تو حضرت مسے کی دونوں حقیقی بھیرہ کو بھی مقدر ہجستا ہوں کہ یہ بزرگ مریم بنول کے پیٹ سے ہیں اور مریم کی وہ شان ہے کہ جس نے ایک مدت تک اپنے تیک نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے اصرار سے بوجمل کے نکاح کرلیا۔ گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برطلاف تعلیم توریت عین حمل میں کوئکر نکاح کیا گیا اور بنول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق تو رائی گئی۔ یعنی باوجود یوسف نجار کے پہلی بیوی ہونے کے مرکب کیا وہ بونے کے مرکب کیوں بنیا دو الی گئی۔ یعنی باوجود یوسف نجار کے پہلی بیوی ہونے کے مرکبی کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے دیک بیوں میں آوے۔ مرکبی کیا میں اس مورت میں وہ گو گئیں۔ اس صورت میں وہ گو گئیں۔ اس صورت میں وہ گو گئیں۔ اس صورت میں وہ گئیں۔ اس صورت میں وہ گو گئیں۔ اس صورت میں وہ گئیں۔ اس صورت میں وہ گو گئیں۔ اس صورت میں وہ گو گئیں۔ اس صورت میں وہ گئیں۔ اس صورت میں وہ گو گئیں اس کیا کہ کو گئیں اس کی کو گئیں کے کو گئیں کے کو گئیں۔ کی کی کو گئیں کی کی کو گئیں کی کو گئیں کا کہ کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کو گئیں۔ کی کو گئیں کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کو گئیں کو گئیں کو گئیں کی کو گئیں کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئی کی کو گئیں کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کو گئیں کے گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کے گئیں کی کو گئیں کیا گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کو گئیں کو گئیں کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کی کو گئیں کو گئی کو گئیں کو گئیں کو گئیں کو گئیں کی کو گئیں کو گئ

( تشتی نوح ص ۱۱، خزائن ج۱۹ ص ۱۸)

قار عین کرام! غور فرما تین که قادیان کے مسلمہ ثانی نے کس عیاری سے مریم صدیقہ پر بہتان لگائے۔خالا تکہ رسول اکرم تھاتے نے مریم صدیقہ کی پاک دامنی پر بیفر مایا حدیث مریم صدیقہ هومن، قانت، زاہد عورتوں کی جنت میں سردار ہوگی۔

الندالله بخبطی نبی کی بدیجتی کا اس سے زیادہ اور کیانمونہ ہوگا۔نعوذ باللہ خاتم بدہن کہ جنابہ مریم صدیقة قبل از نکاح حاملہ ہو چکی تھیں۔ گویا .....تھیں اور جب قوم نے ان کواس حالت میں دیکھا تو فوراان کا نکاح کردیا۔

حالانکہ فرقان حیدان دونوں باتوں کونہایت شدت سے دندان حکن جواب دیتا ہوا آیات اللہ قراردیتا ہے۔' قسالت انّی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشرولم ال بغیبا (مریم: ۲۰) " ﴿ کہااس نے کیوکر ہوگا میرے ہاں لڑکا حالا تکہ نیس چھوا جھے کی آ دی نے اور نیس ہوں میں بدکار ﴾ اب جب کفر قان حمید نکاح اور مس انسان کی تر دید کرے کہ بید دونوں باتیں قطعانہیں ہوئیں اور شارع اسلام پرزور تا تیوفر مائیں کہ مرزا آنجمانی جونہ تیر ہوں میں نہ تینوں میں نفسول لچریا کسی اور بیہودہ خیالات کی بناء پر دامن عصمت پر دھبہ لگانے کی ناکام کوشش کرے۔ توان کی عقل کا مائم کرنا چاہئے۔ بیہ سوقیانہ اور اوباشانہ خرافات بد باطن یہود کا وطیرہ تھا۔ افسوس مرزا قادیانی نے اس کو کیسے اختیار کیا اور بدیا کے قصصی کلام مجید کے بیان کرنے کا یہی مقصد تھا کہ تمہارے لچروفنول بکواسات ہیں۔ جوخدائے پاک کے بندوں پر ذاتی اغراض کی بنااور کو باطنی والمعنی جہالت وقعصب پر بین ہیں۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ دعوی مثیل کا کرنا اور روحانی والدہ کی عصمت پر حرف رکھنا کسی شریف اور حقیح الد ماغ انسان کا فعل نہیں۔ ہاں سر پھرے اور بد بخت اور وہ بھی خال خال اس کے مرتکب ہوا کرتے ہیں۔

اورمرزا قادیانی کا بیکرتا کہ بیں تو میے کے چاروں بھائیوں کی اور دونوں بہنوں کی بھی وہی تنظیم کرتا ہوں۔ جو سے علیہ السلام کی۔ بندہ خدا جب نکاح ہی نہیں ہوا اور نعوذ باللہ کی تاجائز طریق کا استعال بھی نہیں ہوا تو چار بھائی اور دو بہنیں کہاں سے فیک پڑیں اور سے علیہ السلام تو آیات اللہ قرار دیتے ہوئے ظہور پذیر ہوئے اور قادر تو انا ذات باری نے مثال وے کر ان کی ولا دت اپنی خدائی اور فصل خود مخاری کی ایک دلیل پڑی کی اور یہ بھی تمہارے خیال کے بدباطن میں جود کا سوقیا نہ اعتراض تھی کہ سے علیہ السلام بن باپ کیسے پیدا ہوئے اور جسیا کہ پادری محمطی لا موری کا خیال ہے تو اللہ جل جلالہ نے فر مایا کہ گذمے علیہ السلام بن باپ کیسے پیدا ہوئے سے پیدا ہوئے۔ تنہاری بد باطن اور خباشت کی ہنڈیاں ابال میں آگئی کہ سے علیہ السلام بن باپ کیسے پیدا ہوئے۔ حال کا کہ ہم نے ابوالبشر آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا وہ ماں اور باپ دونوں نہ در کھتے ہیں۔

"ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون (آل عمران ۹۰) "اورمرزا قادیانی کاییکهنا کرفتری می و مجھے کہتا ہے کہ ش میج ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خاک قادیان کو پیشرف حاصل ہے کہ جھوٹے نبی پیدا کرے اور وہ بھی مخبوط الحواس اور کیا پنجائی نبوت میں عزت کے نام سے یہی چیزیاد کی جاتی ہے کہ نہ بہن جھوٹے نہ ماں اور نہ دادی نہ نانی عیاد آ بالله!

آہ!اگرعزت ای مہیب تصور کا نام ہے تو ہمار اسوبار سلام ہے۔ بیمرز ااور اس کی عزیز امت ہی کومبارک ہو۔ ہم الی عزت سے باز آئے۔

4

ميثحا ميثحا

تبديل ہوج

<u>ب</u>ي\_چنانج

بچشم خود د سب کی تفص

گھرائے نام سے من سوچ میں ہوئے پنر ساختہ نبو

ہے پیش ہیں دہ د

زیب بیر کے قصر ہی سوا۔ ان ہے محفوظ م

تعدادتم

ندامت ہوئی حشر میں جن کے بدلے نبوت کی دد چار نادانیاں ہیں **میٹھا میٹھا ہپ اورکڑ واکڑ واتھو** 

آخراس کی اب کیا ضرورت پیش آئی۔ جو بیسر کلر دیے میے کہ قانون قدرت بھی تبدیل ہوجایا کرتے ہیں اور حیوانات ومعدنیات بھی اپنے خواص بدل دیا کرتی ہیں۔

پدیں ربی ہے کی حدید بات مرزا قادیانی کے اس تناقص کی تصویر بھی ہم بی بے نقاب کرتے ہیں۔ چتا نچر آپ کا وہ لطیف بیان جو ضرورت ایجاد کی مال کامصداق ہوا ملاحظ فرما کیں۔ پینانچر آپ کا وہ لطیف بیان جو ضرورت ایجاد کی مال کامصداق ہوا ملاحظ فرما کیں۔ (سرمہ چثم آریس ۱۳۱ بڑائن جمس ۱۷۹)

" راقم رسالد بذانے اس عالم ثالث کے بجائبات اور نا در مکاشفات کو قریب پانچ برار بچشم خود دیکھا اور اپنے ذاتی تجربے مشاہدہ کیا اور اپنے نشس پر انہیں وارد ہوتے پایا۔ اگر ان سب کی تفصیل کھی جائے توالک برا بھاری کتاب تالیف ہوسکتی ہے۔"

مرزا قادیانی کونوت کی تعیل کے لئے معجزات کی لاز ماضرورت در پیش ہوئی تو آپ گھرائے کیونکہ آپ کوسابقہ اوراق کی مہیب تصویر جس میں معجزات کوسسریزم اور شعبدہ ہازی کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ یاد آئی اس کا تصور کرتے ہی پیشانی عرق ریز ہوئی اور آپ گھنٹوں اس موج میں مجوجرت رہے۔ آخر خیالات کے تلاحم میں ایسے غرق ہوئے کہ فردوا دراک کو فیر ہاد کہتے ہوئے بنجا بی نبوت کے محان اور دلائل کو ہام اوج پر پہنچانے کے لئے بیت قافض الود بیان جوخود ماختہ نبوت کے حول کے بول بھیرنے اور دجل کی ہنڈیا کو عین چوراہے میں مجوڑنے کا سامان سے بیش کردیا۔

مقام شکر ہے کہ مرزا قادیانی ان کی تفصیل میں نہیں پڑے ورنہ نبوت کی ہائی کڑا ہی میں وہ وہ اہال آتا کہ دنیا دیکھتی۔ کیونکہ میہ عالم ثالث کے جائبات ہی پھھا سے دلفریب اور دیدہ زیب ہیں جن کا تصور لرزہ برا ندام کرے اور ان نادیدہ مکاشفات کی نذیر انسانہ آزاد اور الف لیلے کے قصص سے کہیں ہالاتر ہے۔ مقام جرت ہے کہا چھی بھیل نبوت ہور ہی ہے۔ جس کے جڑات میں سوائے مرزا آنجہانی کے دوسر کو معلوم نہ ہوں اور نی بھی وہ بخل کرے کہ غریب امت تک کو ان سے محروم ہی رکھے۔ اچھے مجڑات ہیں جن کو گھدوں میں لیپٹ کر رکھا جاتا ہے کہ میرونی ہواسے محفوظ ہیں ورنہ شاید بگھل جانے کا اندیشہ ہے میہ مکاشفات ہیں۔ یا موسم کرما کے اعثرے، اللی بناہ تعداد بھی بہت ہی کم بتائی میں تو کہتا ہوں کہ احسان کیا کہیں ہالکہ کہددیتے تو ان کوکوئی دیکھنے والا

آادر مس انسان کی تر دید کرے کہ بید دونوں ہا تیس قطعانہیں کیں کہ مرزا آنجمانی جونہ تیر ہوں میں نہ نتیوں میں نفنول ان کی مصمت پر دھبد لگانے کی ناکام کوشش کرے۔ تو ان کی ور اوہا شانہ خرافات بد باطن یہود کا دطیرہ تھا۔ افسوس بید پاک تصف کلام مجید کے بیان کرنے کا یہی مقصد تھا کہ فعدائے پاک کے بندوں پر ذاتی اغراض کی بنا اور کور باطنی افعال تو یہ ہے کہ دعویٰ مثیل کا کرنا اور روحانی والدہ کی الدماغ انسان کا تھا نہیں۔ ہاں سر پھرے اور بد بخت اور بھی۔ الدماغ انسان کا تھا نہیں۔ ہاں سر پھرے اور بد بخت اور

کی تو مسے کے چاروں بھائیوں کی اور دونوں بہنوں کی بھی

ا۔ بندہ خدا جب تکا ح بی نہیں ہوا ادر نعوذ باللہ کسی نا جائز
کی اور دو بہنیں کہاں سے فیک پڑیں اور سے علیہ السلام تو

ایک دلیل پیش کی اور یہ بھی تمہارے خیال کے بدباطن
مالم بن باپ کیسے پیدا ہوئے اور جسیا کہ پادری مجموعلی
فرمایا کہ گندے اورے کے ناپاک قطرہ اتن می بات پر
مالی کہ گندے اورے کے ناپاک قطرہ اتن می بات پر
کی بیدا ہوئے۔
کی بیدا کیا وہ ماں اور باپ دونوں نہر کھتے تھے۔
د الله کے مثل ادم خلقه من تراب شم قال له کن

اویانی کامیکہنا کہ مفتری ہے وہ مخص جو مجھے کہنا ہے کہ میں یان کومیشرف حاصل ہے کہ جموٹے نبی پیدا کرے اور وہ کڑت کے نام سے یہی چیزیاد کی جاتی ہے کہ نہ بہن

آ بالله! یکانام ہے قدہمارا سوبار سلام ہے۔ بیمرز ااور اس کی عزیز بازآئے۔ تھوڑائی تھا۔ ہاں بھی آخرنی بھی تو ڈیل ہیں۔ان سے مقابلہ بھلاکون کرے۔ گریہ آج کل کے نبیوں پر خدا کی مار کیوں پڑرہی ہے۔ جسے دیکھوٹٹنے چلی کا باوا ڈھنگیں دیکھوٹو تیس مارخان کے دادا کو بھی نہیوں پر خدا کی مارکیوں پڑرہی ہے۔ جسے دیکھوٹٹنے چلی کا باوا ڈھنگیں دیکھوٹو تیس مارخان کے دادا کو بھی نہیوجھی ہوں گی۔ گرشل ندارد قال ہی قال نظر آئے گا۔حال کی جانور کا نام ہوگا۔

میں پوچھتا ہوں ابنی حضرت میر بتائیے۔ وہ معجزہ جو مصرعہ مور سے اوجھل رہا۔ کیا خاک معجزہ ہوا۔

معجز کے معنی عاجز کرنے کے ہیں اور جب کوئی مدعا علیہ ہی نہیں۔تو عاجز کون ہوا۔ کیا بہشتی مقبرہ کے ستے یا جنگل کے درخت۔

مقام جیرت ہے کہ مرزا قادیانی کا خدالورے پاٹی ہزار کا تبات اور وہ بھی اقسام ناورہ سے پنجانی نبوت کی صداقت میں پیش کرے۔ گرافسوس نبوت ایس بخیل ومسک واقع ہوئی کہ اس قدر مکا شفات کی بہتات کو ہفتم کرجائے اور ڈکارتک نہلے۔

سمجھ بین نہیں آتا کہ وہ کیا عجائبات تھے۔ جومرزا قادیانی کے نسس پروارد ہوئے۔ کس رنگ کے تھے سے کس جم کے تھے۔ چھوٹے تھے یا بڑے کالے تھے یا گورے۔ عقل جیران ہے کہ وہ آخر کیا تھے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ عجائبات تھے ہم کہتے ہیں کہ غرائبات کا لفکر یا ٹنڈی دل بیچارے پنجالی نبی پر کیول ٹوٹ پڑا۔ بیٹے محمد جان صاحب وزیرآ بادی بدری مرزائی اصحابی ہیں وہ اس کا فلسفہ سے بنجالی نہیں کہ میں نے تو اس قدر جم غفیر عجائبات کا مرزا قادیانی کو گھیرے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ہاں سنا ضرور ہے کہ ایک یورشیں حضرت صاحب پر ٹازل ہوتی رہی ہیں۔ اتنا کہااور وفور محبت میں آئیسیں پرنم ہوئی۔ تو یا دمرزا میں رود ہے چلوچھٹی ہوئی۔

ہمارے خیال میں یہ عجوبہ نمایاں جو مرزا قاویانی کے نفس ناطقہ پروار دہوتی رہیں۔ پنجانی نبی کی بیماریاں ہیں۔ گواس میں تعوڑا سامبالغہ ہے۔ مگر حساب کون رکھتا ہے۔ کہہ ویا پانچ ہزار ہیں اب کون بیوتوف ہے جواعتبار نہ کرے اور گنتار ہے۔ قاویانی فلسفہ

اس امریش مرزا قادیانی کا جواب سے ہے کہ بجائبات وکرامات دکھانے سے جولوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان لاتا بے سود ہے۔ کیونکہ خدا اسے قبول نہیں کرتا۔ یمی دجہ ہے کہ ماہدولت نے وہ مکاشفات و بجائبات دکھانے سے پر ہیز کیا کہ کیں میری امت ان کود کھے کرایمان سے ہاتھ دھونہ بیٹھے۔ورنہ یہ بحی کوئی ہات تھی کہ پانچ ہزار سے دس ہیں بھاری بھاری بجائری ہوا کہا تات نہ دکھائے جاتے۔اس لئے یمی بہتر ومناسب معلوم ہوا کہ امت کو صرف خوشخری سنادوں کہ ملتے یا جج

91

بڑارہگلمخودگچشمخ مرزائی صاحبان ¿ معجز ہطلب کر

خداتعالى <u>ـ خ</u>ترا "واقسـمـوا بـ عندالله وما يـ تـ كين <u>ك</u>ـاك

ویکھیں مے تو کم

ینفع نفسا او

ون ایمان لفن نیس و

ایمان لفن نیس و

کافر کہتے ہیں

الک گروہ کے

ان کبر علا

نی السما ف

کافروں کا اعلا

زیندلگا کرچلا

بیل بدایت د

وتخضرت ملل

ايمان لاثني

۱۳۲۷ م نودچشم خوداس نحیف و کمزور کے نفس پروار دہوئے۔مندرجہ ذیل مضمون چشم بصیرت سے مرزائی صاحبان پڑھیں اور زور سے مرزا قادیانی پردرود بھیجیں۔ شوم شوم جائے! معجز ہ طلب کرنا مورد عماب الہی ہے

وجمیاں نامہ سالار دو عالم کی اڑا اے کہ مجھ کو نہ رہا<sub>ی</sub>اد مآل پرویز

"دوسرى قتم كوده انسان بين جوم هجر دادر كرامت طلب كرتے بين ان كحالات فداتحالى نے تعریف كرائے بين ان كحالات فداتحالى نے تعریف كساتھ بيان بين كادر غضب ظاہر كيا ہے ۔ جيبا كرا يك جگر فرما تا ہے۔
"واقسموا بالله جهد ايسانهم لئن جآء تهم أية ليومنن بها قل انما الايات عندالله وما يشعر كم انها اذا جاءت لا يومنون"

یعنی پہلوگ سخت قشمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی نشان دیکھیں تو ضرور ایمان لے آئیں کے ۔ان کو کہدوے کرنشان تو خدا تعالی کے پاس ہیں اور مہیں خرنمیں کہ جب نشان بھی ويكيس كوتم مى ايمان شلائي كي محرفرما تا ي- "يوم يسأتى بعض ايات دبك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل "يعني جب بعض نشان ظامر مول محاواس دن ایمان لانا بے سود موگا اور جعض صرف نشان کے دیکھنے کے بعد ایمان لایا ہے اس کودہ ايمان تفع نيس دےگا۔ پر فرماتا ہے کہ ویقولون متی هدا الوعد ان کنتم صادقين قل لااملك لنفسى ضرا ولا نفعا الا ما شاه الله لكل امة اجل "يكن کا فرکہتے ہیں کدوہ نشان کب ظاہر موں کے اور بیوعدہ کب بورا ہوگا۔ سوان کو کہددے کہ جھے ان ہاتوں میں وخل نہیں نہ میں اپنے ننس کے لئے ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا مگر جو خدا جا ہے ہر ایک مروہ کے لئے ایک دفت مقرر ہے جوٹل نہیں سکتا اور پھراسے رسول کوفر ماتا ہے۔ ' وان ئان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغى نفقا في الأرض اوسلما نى السما فتايتهم بايه ولو شاه الله لجمعهم على الهدى "يتن الرتير عيران کا فرول کا اعتراض بھی جاری ہو۔ سواگر مجھے طاقت ہے تو زمین میں سرنگ کھود کرآ سان پر زیندلگا كرچلا جااوران كے لئے كوكى نشان لے آ ، اور اگر خدا جا ہتا تو ان سب كوجونشان ما تكتے میں ہدایت دے دیتا۔ پس تو جاہلوں سے مت ہواب تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آ تخفرت الله يحمدمبارك مين كافرنشان ما فكاكرت تعدر بلك تشمين بمي كمات تع كديم ا بیان لائمیں مے ۔ گواللہ جل شانہ کی نظر میں وہ موردغضب تنے اور ان کے سوالات بیہودہ

ا بل جیں۔ ان سے مقابلہ بھلاکون کرے۔ مگریہ آج کل کے بعد دیکھوٹی تعیں مارخان کے داوا بعد کی گئے ہے داوا کے داوا میں قال بی قال نظر آئے گا۔ حال کسی جانور کا نام ہوگا۔ رت بیر قو بتائیے۔ وہ مجرہ جو مصر شہود سے او جمل رہا۔ کمیا

کے ہیں اور جب کوئی مدعاعلیہ ہی نہیں ۔ تو عاجز کون ہوا۔ کیا ۔۔

یانی کا خدا پورے پانچ ہزارعجا ئبات اور وہ بھی اقسام نا درہ ۔ے۔ محرافسوں نبوت السی بخیل ومسک واقع ہوئی کہاس ،اورڈ کارتک نہلے۔

انبات تھے۔ جومرزا قادیانی کے نفس پرواردہوئے۔ کس تھی یا بڑے کالے تھے یا گورے۔ عقل جیران ہے کہ وہ بائبات تھے ہم کہتے ہیں کہ غرائبات کا لٹکریا ٹڈی ول محمد جان صاحب وزیرآ بادی بدری مرزائی اصحابی ہیں وہ اقدر جم غفیر کا ئبات کا مرزا قادیانی کو گھیرے ہوئے بھی اقدر جم غفیر کا ئبات کا مرزا قادیانی کو گھیرے ہوئے بھی گیس حفرت صاحب پرنازل ہوتی رہی ہیں۔ اتنا کہا اور

ل جومرزا قاویانی کے نفس ناطقہ پردارد ہوتی رہیں۔ اسامبالفہ ہے۔ مرحساب کون رکھتا ہے۔ کہد یا پارچ سےاورگٹارہے۔

ب بیہ ہے کہ جُائبات وکرامات دکھانے سے جولوگ ہے۔ کیونکہ خدا اسے قبول نہیں کرتا۔ یکی وجہ ہے کہ سے پر میز کیا کہ کمیں میری امت ان کود کیوکرایمان اکہ پانچ ہزار سے دس میں معاری معاری جائبات نہ علوم ہوا کہ امت کومرف خوشخری سنادوں کہ مبلغ پارچ تعے۔ بلکہ اللہ جل شانہ صاف ضرما تا ہے کہ جو محض نشان دی کھنے کے بعدایمان لاو سال کا ایمان مقبول نہیں ۔جیسا کہ ابھی آیت' لاید فعل نفسا ایمان مقبول نہیں ۔جیسا کہ ابھی آیت' لاید فعل خفسا ایمانها' تحریر ہو چکی ہے اور اس کے قریب آئید وہری آیت ہے۔' ولقد جاء تھے دسلهم بالبینات فعا کہ اندوا لیو منوا بما کذبوا من قبل کذلك يطبع الله علی قلوب الکافرین' لیمن پہلی آیوں کود کی کر بھی لوگ ایمان نہیں آیوں کود کی کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ کیونکہ وہ نشان و کھنے ہے پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ اس طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے۔ جو اس می کے کافر جی ۔ جو نشان سے پہلے ایمان نہیں لاتے۔ بیتمام آیتیں اور ایمی ہی اور بہت سے آیتیں قرآن کر یم کی جس کا اس وقت کھنا موجب طوالت ہے۔ بالا تفاق بیان فرماری جی کہ نشان کو طلب کرنے والے موروعما ب اللی ہوتے ہیں اور جو خص نشان دیکھنے سے ایمان لاوے اس کا ایمان منظور نہیں۔''

(أ ئىنىكالات مى٣٣٦ ٣٣٣١ بخزائن ج٥ص ايغاً)

قاديان.

ہو کیا۔''

جائيں۔

لڑنے <u>.</u>

تخت

آخيرنا

جبيا

مندرجہ بالا بیان مسلمہ ٹانی نے صرف اس لئے تو ژموژ کر بیان کیا کہ مابدولت چونکہ آیات اللہ سے کورے ہیں۔اس لئے رسول اکر مہلکتے بھی نعوذ باللہ خالی تھے۔

براین عقل ودانش بباید مریت

مرزائو! پرهواورشم كسمندريس ووبمرو- العنبت الله على الكاذبين · لاحول ولا قوة الا بالله "

ید فوہ آد باللہ تاریانیت سے بوجھا کفر نے تو کون ہے

قادیانیت سے پوچھا تھر نے تو تون ہے ہنس کے بولی آپ ہی کی دلریا سالی ہوں میں

تناقض مرزا

ولوكان من عندغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (النساه: ٨٢)

ا<u>س کے خلاف</u>:'' طاعون کے دنوں میں جب قادیان میں طاعون زوروں پرتھا۔میرا میٹ نے مصل میں ''

لا کاشریف احمد بیار ہوا۔'' (حقیقت الوی عاشیم ۸۸ بخز ائن ج۲۲ م ۸۷) ۲..... ''قادیان طاعون ہے اس لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کہ ای اور فرستادو

۲..... مستقادیان طاعون ہے آئی کیے حقوظ رکھی تکی کہ وہ خدا کا دلیان میں تھا۔'' قادیان میں تھا۔'' ا<u>س کے خلاف</u>: ''ایک دفعہ کی قدر شدت سے طاعون قادیان میں ہوئی۔''
دونت میں جمعہ میں نہ میں میں اس کے خلاف کا میں میں اس کے خلاف کا میں اس کے خلاف کا میں میں اس کے خلاف کا میں میں اس کے خلاف کا میں اس کی اس کے خلاف کا میں اس کے خلاف کا میں اس کے خلاف کے اس کے خلاف کا میں اس کے خلاف کے اس کے خلاف کی اس کے خلاف کے اس کے خلاف کے اس کے خلاف کا میں اس کے خلاف کی اس کے خلاف کے اس کے خلاف کی اس کے خلاف کی اس کے خلاف کا دیا تھی ہوئی۔'' کے خلاف کے اس کے خلاف کے اس کے خلاف کی اس کے خلاف کی اس کے خلاف کی اس کے خلاف کے اس کے خلاف کی اس کے خلاف کے اس کے خلاف کی اس کے خلاف کی اس کے خلاف کی اس کے خلاف کی کے خلاف کی اس کے خلاف کی کے خلاف کی کے خلاف کی کے خلاف کی کے خلاف کے خلاف کی کے خلاف کے خلاف کی کرد کے خلاف کیا گئی کے خلاف کی کرد کے خلاف کے خلاف کی کرد کے خلاف کی کے خلاف کی کے خلاف کی کرد کے خلاف کے خلاف کی کے خلاف کی کے خلاف کی کرد کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی کرد کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی کرد کے خلاف کی کرد کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی کرد کے خلاف کی کرد کے خلاف کر کرد کے خلاف کی کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خ

(حقيقت الوجي ص ٢٣٦ ، خزائن ج٢٢م ٢٢٣)

سسس " قادیان کے چاروں طرف دودومیل کے فاصلے پر طاعون کا زور رہا۔ گر قادیان طاعون سے پاک ہے۔ بلکہ آج تک جو مخص طاعون زوہ قادیان میں آیا وہ بھی اچھا ہوگیا۔'' (دافع البلام میں مزائن ج ۱۸ مراس ۲۲۲)

<u>اس کے خلاف</u>:''جب صبح ہوئی تو میر صاحب کے بیٹے اتحق کوتپ تیز ہوا اور سخت گھبراہٹ شروع ہوگئی اور دونو ل طرف ران میں گلٹیا ل نکل آئیں۔''

(حقيقت الوي م ٣٢٩ فزائن ج٢٢م ٣٣٢)

اس كے خلاف: " مجمع معلوم ب كه آنخ ضرت متالك في نے فرما يا كه جب كسى شهر ميں و با نازل موتو اس شهر كے لوگوں كو جا ہے كه بلا تو تف اس شهر كو چھوڑ ديں \_ ورنه خدا تعالىٰ سے لڑائى لانے والے تغمريں گے۔ " (ريو بوجلد ٢ص٣١٥ بمبر ١٣٩٥)

۵.....۵ "دیان طاعون ہے اس واسطے محفوظ رہے گا کیونکہ بیاس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔'' جو انتحابا اور تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔''

اس کے خلاف: "اللہ تعالی کے امر و نشاء کے ماتحت قادیان میں طاعون مارچ کی آ خیرتاریخوں میں پھوٹ پڑی ہے ۱۸ کے درمیان روز اندمولوں کی۔" (اخبارا کیم ارابر بل ۱۹۰۴ء) کے خبرتاریخوں میں پھوٹ پڑی ہے۔ اس کے درمیان روز اندمولوں کے بہت مجزے کھے ہیں۔ مرحق بات بیہ کہ

كوني معجز وظهور مين بين آيان (ميمدانجام آعم عاشيم ٢٠ بزائن جاام ١٩٠٠)

ا<u>س کے خلاف</u>: ''اور صرف اس قدر کچ ہے کہ پیوع نے بھی بعض مجزات دکھلائے۔ جیبا کداور نبی دکھلاتے تھے۔'' جیبا کداور نبی دکھلاتے تھے۔''

ال كريب" (ادالداد بام مهد از كريب "

اس كے خلاف " فدانے مجمع صرت لفظوں میں خردی كه تیری اى برس عمر موگی اور يا

فرما تاہے کہ جو محض نشان دیکھنے کے بعدایمان لاوے اس ہے ''لا پینفع نفساً ایمانها '' تحریرہ و چک ہے اوراس ہے ۔''ولقد جاء تھے رسلھے بالبینات فعا ن قبل کذلك بطبع الله على قلوب الكافرين '' اللہ نشان و كھلائے تو نشانوں كود كير كريمى لوگ ايمان شہر لے تكذيب كر چكے تھے ۔ اس طرح خداان لوگوں كے دلول كافر بيں ۔ جو نشان سے پہلے ايمان نہيں لاتے ۔ يہ تمام ين قرآن كريم كى جس كا اس وقت لكمنا موجب طوالت كان كوطلب كرنے والے موروعاً ب اللي ہوتے بيں اور

(آئینکالات ۳۳۳ ۳۳۳ بزائن ۵ مینا) فرف اس کے تو زموز کر بیان کیا کہ مابدولت چونکہ مول اکرم اللہ کی نعوذ باللہ خالی تھے۔ ودائش باید گریت مرش ڈوب مرور 'ک عندت الله علی الکاذبین ،

> ، لوچھا کفر نے تو کون ہے پ بی کی دکر ہا سالی موں میں

له لوجدوا فيه اختلافا كثير ا(النساه: ١٨)

ظ كمل من في المدار من هذه العرض الذي الري (طاعون) عني والله على البشري جلدوم من ١٣٠)

دوول على جب قاديان على طاعون زورول برتما ميرا (حققت الوي حاثيم ١٨٨ فرائن ج٢٢م ٨٨)

سائل لي محفوظ ركمي من كروه خدام داران ح١٢٥م ٢٢٨)

۳۱ و

تو كوئي بواورالها م الايطاق ہے۔'' السلام ہے ہم كلام: (ہمیں ہے۔خالد) اورتو كل واچ راور آ میح كی فطرت ہا ہم درخت كے دو پھل: درخت كے دو پھل:

<u>اں۔</u> حعزت عیسلی علیہ الس متاب میں کوئی ایسا

اسک

ھا..... کریم سے ثابت ہے اس کے ذ

٧٧٥زياده يا ٥٦٧ سال كم ـ'' (برابین احمد بیرحصه پنجم ضمیمه حاشیه ک ۹۷ نزائن ج۲۱ص ۲۵۸) ۸..... د تمیں سال سے زیادہ عرصہ گزرتا ہے کہ مجعے اللہ تعالی نے صاف لفظوں مين فرمايا كه تيرى عمراى سال يا دوجارسال او پرياينچ جوگ " (منظورالبي سرمار) اس كے خلاف. " سواى طرح ان لوگوں كے منصوبوں كے خلاف خدانے مجمعے وعدہ دیا کہ ش ۸ برس یا ۲ ۱۳ برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا۔ "(اربین نبر اس ۱۰ بزائن ج ۱م ۱۳۹۳) ٩ ..... " د مولوى غلام د علير ير واضح موكه بم بعى نبوت ك مرى يرلعنت سيبية مِن اور كلمه لا اله الا الله محدرسول الله ك قائل مين اور آنخضرت الله كا تحتم نبوت برايمان ر کھتے ہیں۔" (تبلغ رسالت ج٢ص٣، مجويداشتهارات ج٢ص ٢٩٧) اس كفلاف: "قل يا يها الناس انى رسول الله اليكم جميعا اى السرسل من الله (تذكره مع المعالمي سوم) كمدد است عرزاتمام جهان كولوكويش تمهارى سب ك طرف خداك طرف سا يلى بن كرآيا بول - بكونى مير ساسوارسول اللدكاد قسطيع دابس القوم الذين لايؤمنون "يعنى جوقوم مرزا يرايان يرايان شلاو عكى اس كى جزينيادكات دی جاوے گی۔'' (تذكرهم ۲۳۲ طبع سوم، اخبار بدرقاد بان ۱۹رجنوري ۲۰۱۹) ا ..... "ابتداء سے میرا کی فدہب ہے کہ میرے دعوے کے اٹکار کی وجہ سے كوكى فحض كافريا وجال نبيس موسكا \_ يدكلته يادر كھنے كے لاكن ب كراسينے دعوے ك ا تكاركرنے والے کو کا فرکہنا میرف ان نبیوں کی شان ہے جوخدا تعالی کی طرف سے شریعت اور احکام جدید لاتے ہیں کیکن صاحب شریعت کے سوااورجس قدر محدث ہیں گودہ کیے ہی جناب اللی میں شان رکھتے ہوں اورخلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں ۔ان کے اٹکار سے کوئی کافزنہیں بن جاتا۔'' (ترياق القلوب من ١٣٠، نزائن ج١٥م ٢٣٣) اس كے خلاف: " مجھے الهام ہوا جو محض تيري بيروي نبيس كرے كا اور تيري بيعت ميں واخل نبیں ہوگا۔ وہ خدااوررسول کی نافر مانی کرنے والاجہنی ہے۔"

(تبلغ رسالت جهم ۱۲، مجموع اشتهارات جهم ۱۲، مجموع اشتهارات جهم ۱۲۵ میل ۱۲ میل ۱۲

تو کوئی ہواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہوجس کو وہ سجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔'' ۲۱۔۔۔۔۔ '' خدا ایک پہاڑ پر موئ ہے ہم کلام ہوا اور ایک پہاڑ پر شیطان عیسیٰ علیہ السلام ہے ہم کلام ہوا۔ سواس دونوں شم کے مکا کمہ میں خور کر ۔ اگر خور کرنے کا مادہ ہے۔'' (لورائحق میں ۴۵ معاشیہ خزائن ج میں ۸۸ ماشیہ خزائن ج میں ۸۸ ماشیہ خزائن ج میں ۸۸ موتا (مجمیں اعتبار ہے آپ مثیل میں جیں ۔ آپ سے ضرور شیطان میں کو وں دفعہ ہم کلام ہوتا

ا<u>س کے خلاف</u>: 'اس عاجز پر ظاہر کیا گیاہے کہ بیاف کسار (مرزا) اپنی غربت واکسار اور تو کا کسار اور تو کا کہ اور تو کا کہ اور تو کا کہ اور تو کا کہ اور تو کا دو تو کہ کہ کی کہ کی کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور کے دو کلات ہی مشابہ واقع ہوئی ہے۔ گویا ایک جو ہر کے دو کلات ہیں یا ایک ہی درخت کے دو کھل ہیں اور بے صدا تحاد ہے کہ نظر شفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے۔''

(برابین احمد میص ۴۹۹ حاشید درحاشیه بخزائن ج اص ۵۹۳) استان احمد میران از این ا

۱۳ دی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ اسے نی قرار دیں۔'' آ دی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ اسے نبی قرار دیں۔''

(ضیرانجام تقم ص۹، ماشیززائن ج۱۱ س۹۳۰)

ال کے خلاف: ۱٬۶ م اس بات کے لئے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسچا اور راستباز نبی مانیں اور ان کی نبوت پر ایمان لاویں۔ ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسالفظ بھی نبیس ہے جوان کی شان بزرگ کے برخلاف ہو۔''

(ایام ملح ٹائٹل مس ہزائن جہمام ۲۲۸) ''خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہرگزنہیں بدل سکتا۔''

(كرامات الصادقين ص ٨ بخزائن ج يص ٥٠)

اس کے خلاف: ''خدااپ خاص بندول کے لئے اپنا قانون بھی بدل دیتا ہے۔'' (چشہ معرفت ص ۹۱ بنزائن جسم میں میں ۱۰ بنزائن جسم میں ۱۰ بنزائن جسم میں ۱۰ میں ۱۰ میں ۱۰ میں ۱۰ میں ۱۰ میں ۱۰ می

۱۵ ...... '' حضرت میچ کی چڑیاں باوجود یکه جعرہ کے طور پران کا پرواز کرنا قرآن کریم سے تابت ہے۔ مگر پھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھیں۔'' (آئینہ کالات اسلام ۱۸ ہزائن جھ مسابیناً) اس کے خلاف:''اور یہ بھی یا در کھنا چاہتے کہ ان پرندوں کا پرواز قرآن ن شریف سے

ربية هدينج مفيمه حاشيرص ٩٤ ، خزائن ج٢١ص ٢٥٨) مرزرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صاف لفتلوں ي موكى \_'' (منظورالبي ص ٢٢٨) ں کے منصوبوں کے خلاف خدانے مجھے وعدہ ل گا- " (اربعین نبر ۳۹ س ۱ انز ائن ج ۱ اس ۳۹۳) فع ہوکہ ہم بھی نبوت کے مدی پر لعنت سجیج اورآ مخضرت الله كختم نبوت برايمان نمالت ج۲مس، مجموعه اشتهارات ج۲م ۲۹۷) س انى رسول الله اليكم جميعا اى أعرزاتمام جهان كوكوش تبهاري سب *چۇئى مىرىت سوارسول الشكا'' قىطىع* دابىر ان برایمان ندلاوے کی اس کی جزبنیا دکا ث ٧٣٧ طبع سوم ، اخبار بدرقاد مان ۱۹۰جنوري ١٩٠١م) ب ہے کدمیرے دعوے کے اٹکار کی وجہ سے کے لائق ہے کہ اینے دعوے کے اٹکار کرنے راتعالی کی طرف سے شریعت اور احکام جدید رمحدث ہیں کووہ کیسے ہی جناب البی میں شان ن کے اٹکار سے کوئی کا فرنہیں بن جاتا۔''

الاجبني ہے۔" سالت جوس سر محموراشتہارات جسم ۲۷۵) کر بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوئے ایاسسکرت یا عبرانی۔"

(ترياق القلوب مسابخزائن ج١٥م ٣٣٣)

تیری پیروی تبین کرے گا اور تیری بیعت میں

رزول آس می ۵۵ بزائن ج۱۸ س۳۵ م) اورب یمبوده امر بے کہ انسان کی اصلی زبان مدايت يائي اور دوم آنے والے کا نام: حاصل کرے گا اور آ كەمىرا حال بېپ ایک سبق بھی پڑھا۔ <u>اں ک</u> سال كانوايك فارى مجھے پڑھا ئيں اورا خال مولوی صاحب موصوف جوایک د: نے صرف کی بعض سال كاموا توايك ا ان کو بھی میرے وال صاحب سے پیں۔ . كىيااور بعض طبابت مقدس سرينكر محلّه خا

ا<u>ل ک</u>
موجود ہے اور ہم۔
طرابلس کی شہادت
حدود میں حطرت میس کس وقت ریجعل، اورا کیان اٹھ جاگ

اختلافه

(ازالداد بام م ٤٠٠١، حاشي فزائن جسام ٢٥١) هر گز ثابت نبی*س ہوتا۔"* ۲ا...... " نخدا تعالی این اوز اراده سے کسی فخص کوموت اور حیات اور ضرر اورنفع كاما لك نبيس بناتا ـ'' (ازالداومام ۱۵ ۱۳ هاشيد بخزائن ج ۲۳ س۲۲۰) اس كفلاف: "واعطيت صفة الافناء والاحياء من رب الفعال اور محمكو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی اور بیصفت خدا کی طرف سے مجھے کولی ہے۔'' (خطبهالهامير ١٠٥٥ منزائن ج١١٥ الإنا) ا .... "وید مرای سے جرا ہوا ہے۔" (البشرى جلداول ص٥٠) اس کے خلاف ''ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں۔'' (بيغام ملحص ٢٦، خزائن ج٢٣ص ٢٥٣) " " يسوع در حقيقت بعجه بياري مرگي ديوانه موكيا تفا" (ست بچن من ا ا ماشیه بخز ائن ج ۱۰ اص ۲۹۵) اس كے خلاف: "جم تو قرآن شريف كفرموده كے مطابق حضرت عيسى عليه السلام كو (منيمه براين احديدج٥ص ١٠١ بزائن ج١٢ص ٢٦٣) سياني مانتي ميں۔" " پھر دجال ایک توم کی طرف جائے گااور اپنی الوہیت کی طرف ان کو دعوت دےگا۔" (ازالهاو بام ص ۱۲ جلداول بخزائن ج ۱۳۸ س اس كے خلاف: " وجال خدانيس كبلائ كار بلك خدا تعالى كا قائل موكار بلك بعض (ازالهاوبام ص٠٣٥، فزائن جهم ٢٩٣) ٢٠ .... . " حضرت موى عليه السلام كى اتباع من اس امت من برارول في (الحكم ١٩٠٤ رنوم ير١٩٠١ ء) اس كے خلاف "نى اسرائىل مىں اگر چد بہت سے نى آئے مران كى نبوت موكى عليه (حقیقت الومی ص ۹۷ حاشیه بخزائن ج ۲۲ص ۱۰۰) السلام کی پیروی کا نتیجه نه تھا۔'' ٢١ ..... " " مارے ني الله في ق اورنبول كي طرح ظاہرى علم كى استاد سے نبيل يراحاتا كرحفرت عيلى عليه السلام اورحفرت موى عليه السلام كمتبول مي بين يتنا تقاورحفرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یہودی سے تمام تورات پرجی تھی۔ غرض اس لحاظ سے کہ ہارے نی منطقی نے کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔خدا آپ ہی استاد ہوااور پہلے پہل خدانے ہی آپ کو اقراء کہا۔ یعنی برے اور کسی نے نہیں کہا۔ اس لئے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی

ہدایت پائی اور دوسر بے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعہ ہے بھی حاصل ہوئے۔ سو آنے والے کا نام جومہدی رکھا گیاسواس ہیں بیاشارہ ہے کہ دہ آنے والاعلم دین خداہے ہی حاصل کر ہے گا اور قرآن اور حدیث ہیں کسی استاد کا شاگر دنہیں ہوگا۔ سو ہیں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال بیہ ہے کہ کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ ہیں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کا ایک سبق بھی پڑھاہے۔'' (ایام ملح میں یہ، نزائن جمام ۲۹۳)

اس کے خلاف: دبھین کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سال کا توایک فاری معلم میرے لئے نو کررکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چندفاری کا ہیں مجھے پڑھا کیں اوراس بزرگ کا نام فضل تھا اور جب میری عمر قریباً دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خال مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ مولوی صاحب موصوف جوایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہ اور میں نے صرف کی بعض کیا ہیں اور پچھ توا کہ تحوال سے پڑھے اور بعداس کے جب ہیں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا توایک اور مولوی صاحب سے چندسال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علیہاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد نے توکررکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا اوران آخر الذکر مولوی صاحب سے بڑھیں۔ " صاحب سے بڑھیں۔ "کیا اور بعض طبابت کی کتا ہیں میں نے والد صاحب سے پڑھیں۔ "کیا اور بعض طبابت کی کتا ہیں میں نے اسے والد صاحب سے پڑھیں۔ "

(كتاب البرييم ١٢١٦ ١٦١١ ، حاشي فرائن جبراص ١٨١٥ ١١١١)

اس کے خلاف: ''اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بلادشام میں قبر موجود ہے اور ہم نے زیادہ صفائی کے لئے اس جگہ حاشیہ میں اخویم جی فی اللہ سید مولوی محرسعید طرابلس کی شہادت درج کرتے ہیں کہ وہ طرابلس اور بلادشام کے رہنے والے ہیں اور انہی کی حدود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور کہو کہ وہ قبر جعلی ہے تو اس جعلی کا ثبوت وینا چاہئے کہ کس وقت رجعل بنایا گیا اور اس صورت میں دوسر ے انبیاء کی قبروں کی نسبت بھی آسلی نہ رہے گی اور ایمان اٹھ جائے گا اور کہنا پڑے گا کہ تمام قبریں جعلی ہوں گی۔''

(اتمام المجیس ۱۹،۱۸، فزائن ج ۱۸س ۲۹۷،۲۹۷) اختلاف بیانی کی پرزور دادد یجئے اور توازن و ماغ کا مراق کی وجہ سے حمل ہونا یقین (ازالداد بام س ۲۰۰۷، حاشی نزائن جسم ۲۵۷) راداده سے کسی فخفس کوموت اور حیات اور ضرر (ازالداد بام س ۱۵۳ حاشیه نزائن جسم ۲۷۰) لافغاه والاحیداه من رب الفعال اور مجھ کو ست خداکی طرف سے مجھ کوئی ہے۔''

(خطبهالهاميرم ٥٩،٥٥ بنزائن ج٢١ص الينياً) (البشر كي جلداول ص٠٠)

، رف سے مانتے ہیں۔''

(پیغام ملح ص۲۲، نزائن ج۲۳ ص۳۵۳) دی مرگی دیوانه دو گیا تھا۔''

رست پی س اعاشد بنزائن ج اس ۲۹۵) کفرموده کے مطابق حضرت عیسیٰ علیه السلام کو معمر براین احمدیدج ۵س ۱۰ ابنزائن ج ۲۱مس ۲۹۳) رف جائے گا اور اپنی الوہیت کی طرف ان کو (ازاله او ہام س ۱۲۸ جلد اول بنزائن ج ۳ مس ۲۰۸) کے گا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کا قائل ہوگا۔ بلکہ بعض

(ازالدادهام مسه ۲۵، نزائن جسوم ۲۹۳) م کی اتباع میں اس امت میں ہزاروں نی

(افکم ۲۳ روبر ۱۹۰۲) چہ بہت ہے تی آئے گران کی نبوت موٹی علیہ (هیقت الوق م ۹۵ ماشیہ بزرائن ۲۲م ۱۰۰) رنبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نبیس بی علیہ السلام کمتبوں میں بیٹھے تھے اور حضرت ت پڑھی تھی۔ غرض اس لحاظ سے کہ ہمارے بی استاد ہوا اور پہلے کہل خدانے بی آپ کو آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی بیں۔''
ہیں۔''

اسے
ہیں۔''

دیشے پارول

دواقفیت نہیں۔

داقفیت نہیں۔

دواقفیت نہیں۔

دوالیے المام

دول کے موادرالم

خرابیاں پیدا مبدامسے ک<sup>انو</sup>

اوراب تك زند

سيجيئ ورنه تمند عول سے تعارض كودور فرماينے: ہم مجی قائل ہیں تیری نیرنگیوں کے یاد رہے او زمانے کی طرح رتک بدلنے والے ٢٣ ..... " "بعداس كے سے اس نمين سے بوشيده طور ير بماك كر تشمير كى طرف ( کشتی نوح ص ۵۳ بخز ائن ج ۱ م ۵۷) آ ميااورو بين فوت بوا'' اس كے خلاف " جي توبيہ كريج اپنے وطن كليل ميں جا كرفوت ہوكيا۔" (ازالداد بام ص ٢٥٨، فزائن ج عص ٣٥٣) ٢٢ ..... " د حضرت مريم عليه السلام كي قبرز بين شام بين كسي كومعلوم نبيل - " (حقیقت الوحی ص ۱۰۱ حاشیه بخزائن ج ۲۲ص ۱۰۳) اس كے خلاف: "حضرت مريم صديقه كى قبر بيت المقدى كے بدے كرج مل (اتمام جمت حاشيم ١٩١٥م بزنائن جهم ٢٩٥ تا٢٩٩) ٢٥ ..... "د حفرت مسيح كي حقيقت نبوت بي ب كه وه براه راست بغير اتباع (اخبار بدر ۱۸ ارشعبان ۱۳۲۱ ه س ۲۸) آ تخضرت عليك كان كوحاصل-" اس کے خلاف '' حضرت سے کو جو کچھ ہزرگ ملی وہ بوجہ تا بعداری حضرت محملیات کے ( مکتوبات احمد بیجلد سوئم ص۱۱) ٢٧ .... "من حفرت يوعميح كاطرف ساك سيسفير كاحثيت من كمرا (تخذ قيصريص ٢٦ بخزائن ج١٢ ١٥٠٠) اس كے خلاف: "ميں نے خوب خور كركے ديكھا ہے اور جہال تك فكركام كرسكتى ہے خوب سوچا ہے۔ میرے نزدیک جبکہ سے شراب سے پر میز رکھنے والانہیں تھا اور کوئی اس کی بوی بھی نتھی تو گومیں جانتا ہوں کہ خدانے اس کو بھی برے کام سے بچایا۔'' (اخبارالحكم ج٢ نمبر٢٧،٢٧ رجولا ئي١٩٠١م٥١١) ۲۷ ..... " بائبل اور جاری احادیث اخبار کی کتابول کی روسے جن نبیول کا ای وجودعضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا۔وہ دونی ہیں۔ایک بوحناجس کا نام ایلیا ہے اور ادرلس بھی ہے۔دوسرے سے بن مریم جن کومیٹی اور یبوع بھی کہتے ہیں۔" (توضيح المرام ص م بخزائن ج ١٩٥٧) اس كے خلاف: " معرب عيسى عليه السلام فوت مو ي بين اوران كا زنده آسان برجانا

اوراب تک زندہ ہونا اور پھر کسی دفت معہ جسم عضری زیمن پہ تابیسب ان پہتیں ہیں۔''
(ضیر براہیں احمید ہے 80، ۱۲۳ بخزائن جا۲۵ میں ۴۳۰)

۸۱ ..... ''لوگوں نے جو اپنے نام خفی، شافعی وغیرہ رکھے ہیں بیسب بدعت (از ڈائری ۱۹۰۱ء میں ۴)
ہیں۔''

اس کے خلاف: '' ہمارے ہاں جو آتا ہے اسے پہلے ایک خفیف سارنگ چڑ حمانا پڑتا ہے۔ یہ چاروں نہ ہب اللہ تعالی کافضل ہیں اور اسلام کے واسطے ایک چارو ہواری۔''

(از ڈائری ۱۹۰۱ء میں کے بعد کے بعد

(از دَاری ۱۹۰۱ م ۱۹۰۷)

۱۹ ...... ۱ وراس فحف کا مجھ کو وہائی کہنا غلط خدتھا۔ کیونکد قرآن شریف کے بعد سیجے حدیث پڑسل کرنائی ضروری سجمتا ہوں۔ ''

اس کے خلاف: ''جارا فد ہب وہا بیوں کے برخلاف ہے۔ '' (از دُاری ۱۹۰۱ م ۱۹۰۷)

۱۳ ..... ''بعض الہامات مجھے ان زبائوں میں ہوتے ہیں جن سے مجھے پچھ واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی یا مشکرت یا عبرانی وغیرہ۔'' (زول سی سے کہ دُرائن ج۱۸ س۳۵)

واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی یا مشکرت یا عبرانی وغیرہ۔'' (زول سی سے کہ انسان کی اصل زبان تو اس کے خلاف بیان تو اس کے خلاف: ''بیہ بالکل غیر معقول اور بے ہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوسی اور زبان میں ہوجس کو دہ بچھ بھی نہیں اور کے دکھ اس میں مالا یطاق ہے اور الہام اس کوسی اور زبان میں ہوجس کو دہ بچھ بھی نہسکتا ہو۔ کیونکہ اس میں مالا یطاق ہے اور البیام سے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔''

(چشم معرفت می ۲۰۹ نزائن ج ۲۳ میں ۱۳۸۸) ۱۳ ..... '' بین نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی موں لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میر بے قول کے بیجھنے میں غلطی کھائی۔''

(حمامتهالبشري ص ٩ يخزائن ج يص ٢٩١)

اس کے خلاف : ''سچا خداد ہ ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجے دیا۔''

(وافع البلاوس اا، فزائن ج ۱۸ س ۲۳۱)

۳۲ ..... "اب اس تمام تقریرے ظاہر ہے کہ عیسائی قوم میں شراب نے بڑی بڑی ہڑی خرابیاں پیدا کیس اور بڑی بڑی ہڑی میں شراب نے بڑی بڑی ہوں خرابیاں پیدا کیس اور بڑی بڑی مجر نامہ حرکات ظہور میں آئی ہیں۔ " (الحکم ج انبر ۲۵ سراء کا البیات اللہ تیں۔ " (الحکم ج انبر ۲۵ سراء کا البیان لا نا فرض ا<u>س کے خلاف</u>: "اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کرنا کفر ہے اور سب پرائیان لا نا فرض ہے۔ " (چشم معرفت ص ۱۵ بزائن ج ۲۲ س ۲۳ س

ں کے بادرہے بدلنے والے سے بوشیدہ طور پر بھاگ کر کشمیر کی طرف ( کشتی نوح ص۵۳، فزائن ج۱۹ ص ۵۷) گلیل میں جا کرفوت ہو <sup>ح</sup>میا۔'' (ازالهاو پام ص ۲۷۳، نزائن جسم ۳۵۳) ز مین شام میں کسی کومعلوم نہیں۔'' يقت الوحي من ١٠١ حاشيه بخز ائن ج ٢٢ ص ١٠١) قبر بیت المقدس کے بڑے گرے میں ت ماشير ١١٠١٧ فزائن جهم ٢٩٥٢ ٢٩٩١) ت یہ ہے کہ وہ براہ راست بغیر اتباع (اخبار بدر ۱۸ ارشعبان ۱۳۲۱ ه م ۲۸) ں ملی وہ بیبہ تا بعداری حضرت محمد بیاف کے ( مكتوبات احديه جلد سوئم ص١١) ف سے ایک سے سفیر کی حیثیت میں کھڑا (تخذ تيمريه ١٢، نزائن ج١٢ ص٢٧) ویکھاہے اور جہال تک فکر کام کر سکتی ہے

ی ہیں۔ایک بوحناجس کا نام ایلیا ہے اور ع بھی کہتے ہیں۔'' (توضیح المرام سی ہزائن ج سم ۵۲) ت ہو چکے ہیں اور ان کا زندہ آسان پر جانا

ہیز رکھنے والانہیں تھا اور کوئی اس کی ہوی

خبارانكم ج٢ نمبر٢٦ ،٢٢ رجولا لَي٢٠ ١٩٠ عن١١)

بار کی کتابوں کی رو ہے جن نبیوں کا اس

امسے بچایا۔"

٣٣ ..... " ني كريم الله كالماره لا كافوت موساً."

(تجليات البيم ٢٦، فزائن ج٢٠ ١٥٥)

جواب: تاریخ اسلام کہتی ہے لعنت الله علیٰ الکاذبین (خالد)

""""

"" ایک سائل نے بی سوال مندرجالذ کرا لیم ص۲۳ مرزا قادیانی کے پیش کیا اور پوچھا کہ آپ کے بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے۔ یعنی پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں کھے چکے ہیں کہ میرے نہ مانے سے کوئی کافرنہیں ہوتا اور اب آپ کھتے ہیں کہ میرے انکارے کافرہوجا تا ہے۔

الجواب! يه عجيب بأت ہے كه آپ كافر كہنے والے اور نه ماننے والے كو اور قتم كے انسان هم رائے ہيں۔ حالا كله خداك نزديك ايك ہى قتم ہے۔ "

(حقیقت الوی م ۲۳ بزائن ج ۲۲ ص ۱۲۷)

اس کے خلاف: ''مبر حال خدانے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر وہ مخف جس کومیری دعوت کیتی ہے اوراس نے مجھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں اور خدا کے نزیک قابل مواخذہ ہے۔''

(مرزا قادیانی کاخط مندرجه الذکرانکیم نمبر۴ ص ۲۳)

۳۵ ..... «مسیح کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ ہو،شرالی، ندزاہد، نہ عابد، نہ ش کا پرستارخود بین ۔خدائی کا دعو کی کرنے والا۔'' ( کتوبات احمد بیجلد سوئم س ۲۳،۲۳)

عار ورین عدد اور می رست والات اس کے خلاف: "انہول نے (مسیح) اپنی نسبت کوئی الیا وعویٰ نہیں کیا جس سے وہ

خدائی کے مدعی فابت ہوں۔'' ، اور اس س میں بیاد اس میں ہوں اس میں اس م خدائی کے مدعی فابت ہوں۔'' (نیکر سالکوٹ میں ۲۳۸ ہزائن ج ۲۳۸ میں ۲۳۸ )

٣٧ ..... "اس عاجز نے جومٹیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح

موعود خيال كربيشے بيں " (ازالداد مام م ١٩٠ بزائن جسم ١٩١)

ا<u>س کے خلاف</u>: ''میراید دمویٰ ہے کہ میں وہ سے موعود ہوں جس کے بارہ میں خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں پیشگو ئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں فلا ہر ہوگا۔''

(تخذ گولژوییم ۱۱۸ فزائن ج ۱۷م ۲۹۵)

٣٤ ..... "دودائن مريم جوآن والا بكولى في نيس موكان

(ازالهاوبام ص ۲۹۱ فرزائن چساص ۲۳۹)

اس كے خلاف: "جس آنے والے مسى موتود كا حديثوں ميں پية چلتا ہے اس كا انبى حديثوں ميں بية چلتا ہے اس كا انبى حديثوں ميں بيد بيان ديا كيا ہے كو و نبى ہوگا۔" (حقيقت الوقى ٢٩ بخرائن ٢٢٥ س٣)

1+1

<u>اس کے ف</u> میرین جوری

.....rx

بخاری کا کام بھی کرتے

<u>اس کے خا</u> رکھام بھش یہودیوں کے

حرام کاراور بدکارلوگ: کیسی سوجمی اورکیسی پیژ

وبی بات ہوئی جیما کہا کرمیں ایک ایساور دیتا

ر من اولاد نتا نهو رس سند بر

نظرنبیں آیا۔ آخر یہا کیا تدبیروں پر قربان ہی جا

ایک مرتبه کسی یبودی \_ خراج دینارداہے یائیں

" ہاری قلم

جواب کے رنگ میں ہے مہر .....

وعقا کدرینی جبرائیل کے میمبراس وقت اُوٹ جا

<u>اس کے خلاقہ</u> م

عسلسی السدین کله ان اوردین حق کے ساتھ تاک

یزااحمان کیاہے۔'' اہم.....

٣٨ ..... " فدانے سے کوبن باپ پيدا کيا۔" (البشرى جلددوتم ص ٦٨) ال كے خلاف: " حضرت مسى ابن مريم اپنے باپ يوسف كے ساتھ ٢٢ برس تك بخارى كاكام بحى كرتے رہے ذ (ازالهاوبام س٣٠٣ ماشيه بخزائن جهم ٢٥٠) والمسسس ومن الك كامل اوعظيم الثان في تفاين (البشرى جلداول ٢٣) اس ك فلاف: " يس نادان امرائلي في ان معمولي بالول كا پيش كوئي كون نام رکھا چھن میہودیوں کے نگ کرنے سے اور جب معجزہ ما ٹکا کمیا تو یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حرام كاراور بدكارلوك مجمع سے معجز ہ ما تكتے ہیں۔ان كوكوئي معجز ہ دكھا يانبيں جائے گا۔ ويكھويسوع كو کیسی سوجھی اورکیسی پیش بندی کی۔اب کوئی حرام کاراور بدکار بنے تو اس سے معجزہ مائے۔ بیتو وبی بات ہوئی جیسا کہ ایک شریم کارنے جس میں سراسریسوع کی روح تھی لوگوں میں یہ مشہور کیا كمين ايك الياورد بتاسكا مول جس كے يرجے سے بہلى دات من خدانظر آ جائے گا۔بشرطيك رد سن والاحرام كى اولا ونه بو اب بعلاكون حرام كى اولا دب اور كم كر جمع وظيف يرص سن خدا نظر نیں آیا۔ آخر بیا یک وظیفہ ہی کو یہ کہنا پڑا کہ ہاں صاحب نظر آ حمیا۔ سویسوع کی بند شوں اور تدبیروں پر قربان بی جائیں۔ اپنا پیچیا چھوڑانے کے لئے کیسا داؤ کھیلا۔ یبی آپ کاطریق تھا۔ ایک مرتبکسی میرودی نے آپ کی قوت شجاعت آ زمانے کے لئے سوال کیا کہ اے استاد قیمرکو خراج دینار واہے یانہیں۔آپ کو بیسوال سنتے ہی جان کی پڑھئی کہ کہیں باغی کہلا کر پکڑانہ جاؤں۔'' (معيمه انجام آئتم م ٥٠،٢ فزائن ج١١ص ٢٨٩،٢٨٨) " ہاری قلم سے حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت جو پھے خلاف نشان لکلا ہے وہ الزامی (مقدمه چشمه سيحي ص ج حاشيه بخزائن ج ٢٠ ٣٣٧) " كونكه حسب تفريح قرآن مجيد رسول اس كو كہتے ہيں جس نے احكام وعقائدد نی جبرائیل کے ذریعے حاصل کئے ہوں۔لیکن دحی نبوت تیرہ سو برس سے مہراگ چکی۔ کیا بيمهراس وتت أوث جائے كى \_'' (ازالداوبام ص٥٣٥، فزائن ج٣٥ س١٨٥) اس كفلاف: "هوالذي ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله أن الله قد من عليها ووالله جس في اسية رسول كوبرايت كساته بيجا اوردین حق کے ساتھ تا کہ اسے تمام اویان پر غالب فابت کردے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر يدااحسان كياب-" (البشرى جلد دوتم ص٠١١) "الله ويه جاننا جائية كمي موعود كنزول كاعقيده كوكي ايساعقيده نهيس

الر كافوت بوئے "

(تجليات البيم ٢٠ بزائن ج٢٠ ٥١٣)

الله علیٰ الکاذبین (خالد) ل مندرجدالذ کرافکم ۱۳ مرزا قادیانی کے پیش کے بیان میں تناقض ہے۔ یعنی پہلے آپ تریاق سے کوئی کافزئیں ہوتا اوراب آپ لکھتے ہیں کہ

گافر کہنے دالے اور نہ ماننے دالے کو اور تئم کے ، ی تم ہے۔''

(حقیقت الوی م ۲۳ فزائن ج ۲۲ ص ۱۲۷)

نه پر ظاہر کیا ہے کہ ہر وہ فض جس کومیری دعوت پس اور خدا کے نزیک قابل مواخذہ ہے۔' (مرزا قادیانی کا خط مندرجہ الذکر انکیم نمبر مهم ۲۳) فار ایک کھا کہ ہو، شرائی، نہ زاہد، نہ عابد، نہ حق کا کار ایک کھا کہ ہو، شرائی، نہ زاہد، نہ عابد، نہ حق کا کا پی نسبت کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جس سے وہ (لیکچر الکونے مسمم، نزائن جی ۲۳ سے وہ (لیکچر الکونے مسمم، نزائن جی ۲۴س

می ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ میں (ازالہ او ہام ص ۱۹، خزائن ج ۴ م ۱۹۲)

یش وہ سے موعود ہوں جس کے بارہ میں خدا تعالی ا زمانہ میں ظاہر ہوگا۔''

(تحذ گولزدیش ۱۱۸،خزائن ج ۱۵ص ۲۹۵) الا ہے کوئی نی نہیں ہوگا۔''

(ازالہ او ہام ص ۲۹۱، خزائن جسم ۱۳۳۹) کی موقود کا حدیثوں میں پتہ چلتا ہے اس کا انہی (حقیقت الوی ص ۲۹ خزائن ج۲۲ص ۱۳۱)

ا*س کے خلا* 

```
ہے جو ہاری ایمانیات کا کوئی جزویا ہارے دین کے رکنوں ٹس سے کوئی رکن ہو۔ بلکمدہا
پیشکوئیوں میں سے ایک پیشکوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے پی محمی تعلق نہیں جس زمانہ تک ب
پیشگوئی بیان نبیس کی می تحقی اس زماند تک اسلام پھی ناقص نبیس تفااور جب بیان کی می تواس سے
                                                        اسلام يجه كامل نبيس موكيا_"
(ازالهاو بام م ۱۲۰۰۰ فزائن جسام ۱۷۱)
     اس كے خلاف: " چندى منك كزرے تھے كہ سے كوصليب برسے اتارليا كيا۔"
(ازالهاوبام ص ١٨٦ فرائن جهم ٢٩١٠
٢٧ .... " حضرت عيسى عليه السلام پريدايك تهت ب كه كويا وه معدجهم عضرك
(لعرة الحق ص ۳۵ بخزائن ج۲۲ص ۵۸)
   .
ا<u>س کے خلاف</u>:'' حضرت میچ تو انجیل کو ناتص کی ناقص چھوڑ کر آسان پر جاہیٹے۔''
(براین احمدیس ۲۱۱، حاشید در حاشیترزائن جام ۴۳۱)
سام ..... "دمسے آسان پرسے جب اترے گا تو وو جاوریں اس نے پہنی ہوا
(تشحيد الاذبان ج انمبراص ۵ ماه جون ۲۷ • ۱۹ م
اس كے خلاف: " بال بعض احاديث ميں ميلى بن مريم كے نزول كالفظ يا يا جاتا ہے۔
                        ليكن كسى حديث ميس ينبيس ياؤك كماس كانزول آسان سے موكا ـ"
(حمامتهالبشري ص محاحاشيه بخزائن ج يص ١٩٤)
                                  ۲۳ ..... " و کالیال س کے دعادیتا ہول ...
(آ ئىندكمالات اسلام ص ٢٢٥ بخزائن ج ٥ ص اييناً)
اس كخلاف: "يقبلني ويصدق دعوتي الاذرية البغايا يعيى حرام زاده اور
ولدالزنائے ماسوا برخص مجھے تبول کرےگا۔ " (آئیند کمالات اسلام ص ۵۴۵ بزائن ج ۵س ایدنا)
 69 ..... "مرے خالف جنگلول کے سوراوران کی عورتی کتیوں سے بدتر ہیں۔"
( جم البدي م٠١، فزائن ج١١م٥٥)
               اس كے خلاف: " كى انسان كوحيوان كہنا بھى ايك قتم كى كالى ہے ـ "
(ازالهاد بام حاشيه ص٢٧، خزائن جهم ١١٥)
٢٧ ..... " "جهال تك مجمعلوم ب بين في ايك لفظ بحى اليااستعال نبيل كياجس
```

101

(ازالهاد بام ص ۱۰۹ فرزائن ج ۱۰۹ (۱۰۹)

كودشنام دى كهاجائے.

بن کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آ دمی کوئی ہے رویاہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار

(درثین بحاله براین نجم)

۱ (درثین بحاله براین نجم)

۱ (درثین بحاله براین نجم)

۱ (میمه براین احمه بیخم ۱۳۵ انجزائن ۱۳۵ سست)

۱ (میمه براین احمه بیخم ۱۳۵ نجم ۱۳۵ نجرائن ۱۳۵ سست)

۱ (میمه براین احمه بیخم ۱۳۵ نجرائن ۱۳۵ سست)

۱ (میمه براین احمائم الانبیا و کانام میکی علید السلام ہے۔''

(خاتر فیمیریراین احریم براین احریم براین احریم براین جام ۱۳ میریم براین جام ۱۳ میریم براین برسکار" ۱۳ میرید کافی خص کافریاد جال نبین برسکار" ۱۳ میرید کافی در باد جال نبین برسکار"

(تریاق القلوب می ۱۳۰۰ نزائن ج ۱۵ میست (تریاق القلوب می ۱۳۰۰ نزائن ج ۱۵ میست ) اس کے خلاف نزائد دوسراید کفر که مثلاً و است موعود کونیس مانتا'' ( یعنی سرزا قادیانی کو )

(حقیقت الوی ص ۱۷۹)

۳۹ ..... "دینظا بر بے کمی این مریم اس امت کے شار میں آگئے۔"
(ازالداو بام حصد دیم ص ۱۲۳ بخزائن ج سم ۲۳۳)

<u>اس کے خلاف</u>:''مصرت عیسیٰ کوامتی قرار دیناایک کفرہے۔''

اس کے خلاف : ' خدا تعالی نے بیوع کی قرآن شریف میں کچھ خرنییں دی کہ وہ کون علی ۔ نقا۔'' منا۔'' منا۔'' منا۔'' منا۔'' منا۔'' منا۔'' منا۔'' منا۔'' منا۔ '' منا۔'' منا۔ '' منا۔ ''

۵..... " د معزت عیسی علیه السلام کی قبر بلده قدس میں ہے۔"
(اتمام الجمعہ حاشیرس ۱۹ بخزائن ج ۱۹س ۲۹۷)

<u>اس کےخلاف</u>:''مسے توانجیل کوادھوری چپوڑ کرآ سان پر جاہیٹا۔''

(براہین احمدیص ۱۲۳۱ بخزائن ج اص ۱۳۳۱)

۲۵ ..... ۱۰۶م ایسے تاپاک خیال اور متنکبر اور راست بازوں کے وشمن کو ایک ۱۰۵۰

ے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صدبا حقیقت اسلام سے کچے بھی تعلق نہیں جس زمانہ تک میہ سلام کچھ تاقع نہیں تفااور جب بیان کی گئی تو اس سے

(ازالداد بام ۱۳۰۰، فزائن جسم ۱۷۱) درے ملے کمسے کوصلیب پرسے اتارلیا کمیا۔''

(ازالداوهام ص ۱۸۹ بززائن جسم ۲۹۲)

السلام پر بیدایک تبعت ہے کہ کویا وہ معہ جسم عضر کا السلام پر بیدایک تبعث مدیم بزائن جام ۵۸ م

انجیل کوناتص کی ناتص کچھوڑ کرآ سان پر جا بیٹھے۔'' (براہن احمدیص ۳۱۱، حاشیہ درحاشی نزائن جاص ۳۳۱)

سے جب اترے گا تو دو چادریں اس نے پہنی ہوار (تعجید الاذبان جانبرام ۵اہ جون ۱۹۰۷ء

یٹ میں عیسیٰ بن مریم کے نزول کا لفظ پایا جا تا ہے۔ زول آسان سے ہوگا۔''

(حمامتهالبشر کام ساماشیه، خزائن ج یص ۱۹۷) ادیتا موں۔''

(آ مَيْدَكَالات اسلام ٢٥٥، فزائن ج٥ص الينا) مدق دعوتى الاذرية البغايا يعنى حرام زاده اور (آ مَيْدَكَالات اسلام ٢٥٥، فزائن ج٥ص الينا)

دل کے سوراوران کی عور تیل کتیوں سے بدتر ہیں۔'' (جم البدی ص•ا، نزائن جماص ۵۳) وان کہنا بھی ایک قتم کی گالی ہے۔''

(ازالداد ہام حاشیص ۲۶، نزائن جسم ۱۱۵) م ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس (ازالداد ہام صسم ۱۰ نزائن جسم ۱۰۹)

1+1

مهد الموسئة معيد المراد الموسئة معيد المراد المراد

مسیح علیه السل در بزرگول نے مر بعدمریم کوبیٹا ہو

کروایا اور مریم تھوڑے دنوں

كيونكداس كاكو

۔ عبرانی میں یسو بھلامائس آ دی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ نی قرار وے دیں۔'' (ضمیر انجام آئتم میں ہ بڑائن ج ااص ۲۹۳) <u>اس کے خلاف</u>:''بیر یضہ مبارک با دی اس شخص کی طرف سے ہے جو یسوع کے نام ربطرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کوچھڑا نے کے لئے آیا۔'' (تحد تیسر میں انزائن ج ۲۱م ۲۵۳) الیننا ...... ''ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔''

(اخبار بدر۵ رماری ۱۹۰۸ و، المفوظات به ۱۹ مرای ۱۹۰۸ و، المفوظات به ۱۹ مرای ۱۹۰۸ و المغوظات به ۱۹ مرای ۱۹ مرای المین الیخ المی الیخ المین المین الیخ المین الیخ المین المین الیخ المین الیخ المین الیخ المین الیخ المین الیخ المین الیخ المین المین

سکونت رکمتی ہے۔''
سکونت رکمتی ہے۔''
سکونت رکمتی ہے۔''
۱۸۸۹ءکو (رسالدکشف الغطاء م۳) پرفر ماتے ہیں۔انیس سال

ے گورنمنٹ کی خدمت کرر ہاہوں۔'' بین عقل ووائش بباید گریست ا<u>س کے خلاف</u>: ۲۷ راگست ۱۸۹۰ء کورسالہ (ستارہ تیمرییم ۹، نزائن ج۱۵ می ۱۲۰) میں فرماتے ہیں تمیں سال سے خدمت کرر ہاہوں۔ ''مسیح علیہ السلام کی نہیوی تھی اور نہ نیجے۔''

(مواہب الرحمٰن ٢٥ من ٢٦ منزائن ج٩٩ص ٢٩٥ متریاق القلوب عاشیص ٩٩ منزائن ج٥٩ص ٣٦٣)
٧٦ هـ..... "أفغانون میں ایک قوم عیسیٰ خیل کہلاتے ہیں۔ کیا تعجب کہ وہ عیسیٰ علیہ
السلام کی اولا دہو۔''
(میح ہندوستان میں ص ٤ منزائن ج٥١٥ الينا)

اگریمی قاعدہ کلیہ لیا جائے تو موی خیل ، لودی خیل ، سلمان خیل ، داؤدخیل وغیرہ سب بنیوں کی اولا د ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک لطیف غلطی کھائی کہ پڑوسیوں سے سبق نہ لیا۔ ورندان کی امت غلام خیل کے نام سے منسوب کی جاتی تو بہتر ہے۔ اس تک بندی ہے برتے پر نبوت ہورہی ہے۔ حضرت یہ بھی الہامی عبارت ہی ہوگی۔ ورنہ کو نسے جامل کو مانے میں الکار ہے۔ کیونکہ آپ کو اور ساینطق عن اللهوی ، ان هوالا و حی یو حی "کامی تو دعوی ہے۔" (خالد)

میں '' حضرت موی علیہ السلام کے بعد بائیسویں صدی میں آنخضرت علیہ السلام کے بعد بائیسویں صدی میں آنخضرت علیہ السلام کے درمیان جام سامیں کے خلاف درمیان چودہ سو السلام ادرموی علیہ السلام کے درمیان چودہ سو

<u>اس کے خلاف</u>: '' حضرت میسی علیه انسلام اور موسی علیه انسلام کے درمیان چودہ سو سال کا زمانہ تھا۔''

الین اسس مرزا قادیانی کو ہر بات میں کمال حاصل ہے۔ تاریخ وانی تو ان سے والیت والے سے بیسے ہیں۔ ادھرے للم بی ایسا تفویض ہوا جوجوٹ گرانے کا عادی ہے۔ ورندکون جائل نہیں جانا کہ مرور دوعالم سے علیہ السلام سے چیسو پرس بعد پیدا ہوئے۔ مگر مرزا قادیانی ہیں کہ دوسوسال بھوک کی ہے تابی بیس ہفتم کئے جاتے ہیں یا توازن د ماغ سے نہونے کے باعث مجبور ہیں۔ حالانکہ ذات شریف بذات خود ہمارے خیال کی موید ہے۔ ملاحظ فرمایئے اور چونکہ برے آ دی ہیں۔ اس لئے آئیں کھی نہ کہتے۔ آخر نبوت ایسے ہی صاب دانوں کو ملاکرتی ہے۔ مگر خطہ پنجاب میں کوئی مضا کہ نہیں فلطی ہوئی تو ہوا کیا۔ خط منتے میں خطرت میں مارے نہیں خالفی ہوئی تو ہوا کیا۔ خط منتے میں خالفی ہمارے نہیں جوسوسال پہلے کر رہے ہیں۔ "

(راز حقیقت حاشیم ۱۵، فزائن جنهام ۱۲۷)

مشيح عليه السلام كى امانت

" " کیکن جب چیسات مہینے کاحمل نمایاں ہوگیا تب حمل کی حالت میں بی توم کے بررگوں نے مریم کا بیسف نام ایک بخارے نکاح کردیا اوراس کے گھر جاتے ہی ایک دو ماہ کے بعد مریم کا بیسف نام ایک بخارے نکاح کردیا اوراس کے گھر جاتے ہی ایک دو ماہ کے بعد مریم کا ہوا۔ " (چشم سی مرام کر میں ۲۹ ہزائن ۲۰ میں ۲۵ میں ۲۰ ہزائن ۲۰ میں ۲۰ میں کردیا ہوا۔ کہ مرحت تمام مریم کا اس (بیسف نجار) سے نکاح کروایا اور مریم کو بیکل سے رخصت کردیا۔ تاکہ خدا کے مقدس گھر پر کاتہ چینیاں نہ ہوں۔ کچھ تھوڑے دنوں کے بعد وہ الزکا پیدا ہوگیا۔ جس کا نام بیوع رکھا۔ "

(اخبارالحكم ج٢ نمبر٢٧ص٢١،٢٢١رجولا كي١٩٠٢ه)

۵۱ ...... "دهنرت عینی علیه السلام این باپ کی روسے اس قوم میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ اس کا کوئی باپ نہ تھا۔ جس وجہ سے وہ حضرت موکی سے اپنی شاخ ملاسکتا۔"

(تحذ کولژوییس۲۴ نزائن ج ۲س۱۲۴)

اس کے خلاف: ''میاعقادر کھنا پڑتا ہے کہ جب کہ ایک بندہ خدا کاعیسیٰ نام جس کو عبرانی میں میں ہوں کا عبرانی میں می عبرانی میں بسوع کہتے ہیں تمیں برس تک موٹی رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب ائلکہ می قراردے دیں۔''

ی ایس است کی است کا است کا است است است ۱۹۳) ک بادی اس محض کی طرف سے ہے جو بسوع کے نام کے لئے آیا۔'' (تخذ تیمریم انززائن ۱۵۳م ۲۵۳) اسم نی اور رسول ہیں۔''

ا بی سام میں ہیں ۔

(اخبار بدر ۵ / ۱۹۰ ما مفوظات ج ۱۹ س ۱۱۷)

الے سوع کے رنگ میں پیدا کیا تھا اور تو اردطیع کے لحاظ لیے ضرورتھا کہ گشدہ ریاست میں بھی مجھے یہوع کا متح کے مور تختہ تیم ہم می جھے کے مور کے طور پر یہوع مسیح کی روح کی روح میں بروز کے طور پر یہوع مسیح کی روح کی روح کی دور کے اللہ اللہ میں الا بخرائن ج ۱۱ ص ۲۷ سال کو (رسالہ کشف الفطاء ص ۳) پرفر ماتے ہیں۔انیس سال

ووانش بباید گریست ۱۸ کورساله (ستاره قیمرییم ۹ منزائن ۱۲۰م ۱۲۰) میس ۱

م ۲۹۵، ترياق القلوب حاشيه ص ٩٩، خز ائن ج١٥ م ٣٧٣)

قرم عیسی خیل کہلاتے ہیں۔ کیا تجب کردہ عیسیٰ علیہ
(میح ہندوستان میں س مے ہزائن ج ۱۵ میں ایسنا)
موی خیل ، لودی خیل ، سلمان خیل ، داؤ دخیل وغیرہ
فی ایک لطیف غلطی کھائی کہ پڑوسیوں سے سبق نہ لیا۔
بوب کی جاتی تو بہتر ہے۔ اس تک بندی ہے برتے
معارت ہی ہوگی۔ ورنہ کو نسے جاتل کو ماننے میں
ن المهویٰ ، ان هوالا وحی یوحیٰ ''کا بھی

اس. میں دہ گوہر مقصود مساحب قادیانی، عنوان سے صاح سلطان القلم،

....ا كيون چيوژديا "والله اعلم ب ...۲ انجى تكسال عا

. خبیں ہوا\_عمرء زبان کے بیالفظ یہ

... .a .4

مکنه بول کونشار ۸ ۱۱

r ~ بنا۔''
صاحب نبوت ہرگز امتی نہیں ہوسکتا اور جو خص کا مل طور پر رسول اللہ کہلاتا ہے۔ اس کا دوسرے نبی کامطیع اور امتی نصوص قرآ نیداور حدیثیہ کے روسے بھلی ممتنع ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔''و ما ارسلنا من رسول الا لیسطاع جاذن الله یعنی ہر رسول مطاع اورامام بنانے کے لئے جیجاجا تاہے۔ اس غرض ہے نبیس کہ کی دوسرے کامطیع ہواور تالع ۔''

(ازالہ کان م ۱۹ ہزائن ج سم ۲۹)

(ازالہ کان م ۱۹ ہزائن ج سم ۲۹)

(ازالہ کان م ۱۹ ہزائن ج سم ۲۰ ہوں کی اور دو بہنس تھیں۔ یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیق بہنی تھیں۔ یہنس تھیں۔ یہنس تھیں۔ یہنس تھیں۔ یہنس تھیں۔ یہنس تھیں۔ یہنس تھیں۔ اور اس کے بیٹے کو بنی اسرائیل کے لئے اوران سب کے لئے جو جمھیں ایک نشان بنایا اور یہاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بنی اسرائیل کو سمجھادیا کہ تمہاری بدا محالی کے سبب نبوت بنی اسرائیل سے جاتی رہی۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کی روے بنی اسرائیل میں سے نہیں۔ "

(تخذ کولزویی ۲۰۱۰ نزائن ج ۱۷م ۲۹۸)

مرزا قادیانی کا قرار کہ میں نے مسلی علیدالسلام کو کالیاں دیں

" ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو پھی خلاف شان ان کے لکلا ہے دہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے دہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے قتل کئے ہیں۔ افسوس اگر پادری صاحبان تہذیب اور خدار سی کریں اور بس تو ہمارے نجے تفایقہ کو گالیاں شد میں تو دوسری طرف سے بھی ان سے بیں جھے ذیا دہ ادب کا خیال رہے۔"

(مقدمه چشمهی مسی می بسیان به ۲۰ س۳۳)

امت مرزائيه پرايک احبان

نہ جااس کے قمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی ڈر اسکی ور اسکی در گیری ہے کہ ہے سخت انقام اس کا فر اسکی در گیری ہے کہ ہے سخت انقام اس کا مرزا قادیانی کے وہ نادرہ مکاشفات وکرامات جوان کے قس پروارد ہوئے اور جن کی تعداد انہوں نے پائح بڑار فرمائی سے جمیں اور کی جیں ۔ کوئک مرزاسے پہتہ چاتا ہے۔ ابھی اس راہ سے کوئی حمیا ہے ہیں دیتی ہے شوخ گفش پاک

اس لئے ہم نے کمال احتیاط والتزام کے ساتھ پہروں سردردی وعرق ریزی کے نتیجہ میں وہ کو ہر مقصود پاہی لیا۔ جوامت سے تنی رکھا گیا تھا۔ یقین ہے کہ ہمارے دوست شیخ نیاز احمہ صاحب قادیانی ہماری اس محنت کی داد دیں گے۔مندرجہ ذیل مکا شفات و عجائبات وکرامات کے منوان سے صاحب عمل نتیجہ خود نکال لیں گے۔

سلطان القلم ك بلذت الهام

یا مظہر العجائب الہام معہ ترجے کے غائب

ا..... "ايلى ايلى لما سبقتنى ايلى اوس "مير ب خدامير ب كي حيث الكله - كيون چيوژ ديا - آخرى نقره اس الهام اللي اوس بباعث ورود مشتبد بااور نداس كي پيمون لكله - (البشرى اس ۱۳ سر ۱۳ سر

ا بھی تک اس عاجز برنیس کھے۔ (براہیں احمدیث ۲۵ ہز ان جام ۱۹۲۳)

سا..... "پریشن عمر براطوس" پراٹوس، باعث سرعت الهام دریافت فہیں ہوا۔ عمر عربی افظ ہے۔ اس جگہ براطوس پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ادر کس زبان کے بیافظ ہیں۔"

( کتوبات احمدین اص ۱۸ میں۔ اس کے بیافظ ہیں۔"

س.... " و سان آیک ملی مجرره گیا ـ" (البشری جس ۱۳۹ه مطلب ندار تغییم میس بول) ..... " لا مودش آیک بیشرم ہے " (البشری جس ۲۹ امطلب ندار تغییم میس مول)

٧ ..... " أيك دانيكس في كمانا-" (البشري جس مه المطلب عارتفيم بين بوني)

ک..... "ایک عربی الهام موارالفاظ مجعے یا دنیس رہے۔حاصل مطلب بیہ کہ کھنے کا دنیس دے۔حاصل مطلب بیہ ہے کہ کھنے او کلہ بول کوشان دکھایا جائے گا۔'' (البشریٰج ۲ص۹۴،مطلب ندار تغییم نہیں مولیٰ)

اا ..... " انشاء الله " (البشري جم ١٥ بمطلب عدار تعنيم بين بولى)

۱۲..... " د بهتر موگا كهشادي كرليل " (البشرى ج ٢ص ١٢٨، مطلب عدار تغبيم بيل مونی)

۱۳..... '' خدااس کو پانچ یار ملاکت ہے بچائے گا۔''

(البشريل ج٢ص١٩، مطلب ندار د تغييم نيس مو کی)

۱۱ (البشرى ج ٢٥ مطلب ندار تعبير منف " (البشرى ج ٢٥ م ٩٢ مطلب ندار تعبير منف "

(چشمر معجى م ٢٧ ماشيه نزائن ج ٢٥ م ٢٨١) ور چخف كالل طور بررسول الله كهلاتا ب-اس كا فيه كروس بكلى متنع ب-الله جل شاندفر ما تا ع باذن الله لين بررسول مطاع اورا مام بنانے دومر كا مطبع مواور تا لع ـ''

(ازالہ کان م ۵۲۹ فرائن ج سم ۵۳۰) ان تھیں۔ بیسب بیوع کے حقیقی بھائی اور حقیق ا۔" (کشی نوح م ۱۷ اعاشیہ نزائن ج ۱۹ م ۱۸) اسرائیل کے لئے اوران سب کے لئے جو جھیں اکر محضرت عیلی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر اسب نبوت بنی اسرائیل سے جاتی رہی۔ کیونکہ میسب نبوت بنی اسرائیل سے جاتی رہی۔ کیونکہ

(تخذ كولا وييم ١٦٠ نزائن ج ١٥م ٢٩٨)

بیرانسلام کوگالیاں دیں ملام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے لکلا ہے دیوں کے الفاظ ہم نے نقل کئے ہیں۔افسوس اگر ان قو ہارے نی اللہ کو گالیاں شددیں تو دوسری مے ذیادہ اوب کا خیال رہے۔''

(مقدمه چشمینی صب حاشیه بزائن ج ۲۰ م ۳۳۷)

ڈ هب ہے گرفت اس کی ، ہے سخت انتقام اس کا کرامات جوان کے نفس پروار دہوئے اور جن کی ں۔ کیونکہ مرزاسے پنہ چاتا ہے۔ سے کوئی سمیا ہے

نوخ العش ياكي

ساماله

| «لَلْكُراهُمادو_"                                                                 | 16         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| " پیٹ مجٹ گیا۔" (البشریٰج ۲م ۱۱۹،مطلب ندار تغییم نہیں ہوئی)                       | 1          |
| "ميل موت موت جنهم ميل برجميا" (البشرى جهر ١٥٥ به طلب عار تنبيخ يل بول)            | 4          |
| "ايسوى ايشن" (تذكروم ٢٢٠)                                                         | /          |
| ''اےاز لی داہدی خدا پیڑیوں کو پکڑ کے آ۔''                                         | 1          |
| (البشريٰ ج٢ص ٧٩،مطلب ندار تغنيم نبيس بو كي)                                       |            |
| "افسوس صدافسوس" (البشري ج مس اك، مطلب عدار تنبيم نيس بولي)                        | r          |
| " دوهمتر توث محتے" (البشري جام ١٠٠٠مطلب ندار تعبيم نيس موئي)                      |            |
| ن دو مل أوث محت ( تذكره م ١٩٢٧)                                                   | ٢          |
| '' بالفعل شیس'' (البشريٰج اص الممطلب ندار تغېيم شيس مونی)                         | rr         |
| '' دشمن کا بھی خوب دار لکلا جس پر بھی وہ پار لکلا۔''                              | <b>r</b> r |
| (البشريُّ ج ٢ص ١٥، مطلب بمدار تغييم نبين موليَّ)                                  |            |
| "زندگی کے فیشن سے دور جارا ہے۔" (تذکر م ۵۰۹)                                      | <b>r</b> 6 |
| ''آسان سے دودھ اتر اہے محفوظ رکھو۔''                                              | ۲          |
| (البشر ي ج ٢ص١١، مطلب ندار د تعنيم نبين جو كي )                                   |            |
| "كترين كابيز اخرق موكيا_" (البشريٰج ٢٠٠١، مطلب ندار تفهيم نييس مولي)              | 12         |
| " پوری ہوگئے۔" (البشری جسم ۱۳۰،مطلب ندار تغییم نہیں ہوئی)                         | ٢/         |
| " راز كل ميا-" (البشرى جهم ١٢٩، مطلب ندار تغييم نيس مولى)                         | ٠٢         |
| " تهباری قسمت ایتوار" (البشریٰج ۲ م ۹۳،مطلب عدار تغییم نبین مولی)                 | ۳۱         |
| "غلام احمد کی ہے۔" (تذکرہ ص ۲۲۳)                                                  | <b>r</b>   |
| "عالم كباب" (البشرى ج عص ١١١، مطلب ندار تغييم نبيل بول)                           | اسم        |
| "تہارے تام کی۔" (البشر کی جام ۱۲۹،مطلب ندار تغییم نہیں ہوئی)                      | ٣          |
| "والله والله سندمام و يا اولا ـ" (البشر كان ٢٥س ١٣٨ ، مطلب عدار تغييم نبيس مو كي) | <b>r</b> 1 |
| "کل واحد منهم ثلج-" (تذکره ۱۵۰۹)                                                  | <b>r</b> ⁄ |
| "أيك مفتة تك أيك باتى ندر ب كار"                                                  | ۳          |
| (البشريل ۱۲۴ م ۱۲۴ مطلب من التغييم تنهس مهد ک                                     |            |

اور بيده الهام إلا كتحت الحشران جانے بيد تقفع و را ربي بين اورائ

چيشان *مرز*ا

بیسان روا بیودیول، عیما کو نبیں ہوتا۔ اگر دینوں سے بروا تا جاتے ہیں۔ سال سے دتی ا

<u>ا]</u> آئےگااور *حد* شریف جس کا

jį +

۳۷ ..... (البشر کی ج می می اید یندیش - (البشر کی ج ۲ م ۱۰۵)
۳۸ .... (۳ سان أو ث پر اسارا کی معلوم نیس که کیا بونے والا ہے - "
(البشر کی ج ۲ م ۱۳۳ مطلب ندار تغییم نیس بوئی)
۳۹ .... (البشر کی ج ۲ م ۱۳۳ مردول سے کوئی نیس مر ب الکم " تنها رے مردول سے کوئی نیس مر ب (البشر کی ج ۲ م ۱۵۷)
(البشر کی ج م موت - " (البشر کی ج ۲ م ۲ م ۱۵۲)

بیروں میں رہاں ہے گرخوکی گلعذاری کی علام احد کی الماری پٹاری ہے مداری کی علام احد کی الماری پٹاری ہے مداری کی

ناظرین! ایسے بینتگروں الہام ہیں جو مرزا قادیانی کے ہوئے۔ جن کی تعلیم نہیں ہوئی اور بیدوہ الہام ہیں۔ جو داشتہ آید بکار کے مصداق واقعات پر مرزائی تھیلے سے ساون اور بھا دوں کے تحت الحشرات کی طرح بھوٹ پڑے۔ حالانکہ ان کا ندمر ہے ندویر ندفاعل ہے ندمفعول فعد استفع وسیح عبارتیں کس مطلب کے لئے گھڑئی تیں۔ جوالہام کے پاک نام کی تو بین کر رہی ہیں اورای بل ہوتے یہ تیفیری ہورہی۔

## چيتان مرزا

ا ...... " امراند بب توبہ بے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہووہ مردہ ہے۔

یبود ہوں، عیسا ئیوں، ہندووں کے دین کو جو ہم مردہ کہتے ہیں تو ای لئے کہ ان میں اب کوئی نبی

نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کا بھی ہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ کو شہرے۔ کس لئے اس کو دوسرے
دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں۔ مرف سے خوابوں کا آنا تو کافی نہیں۔ بیتو چو بڑے پہاروں کو بھی

آ جاتے ہیں۔ مکالمہ قاطبہ المہیہ ہوتا چاہے اور دہ بھی ایسا کہ جس میں چیش کو کیاں ہوں۔ ہم پرگی

سال سے دی تازل ہور ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بی نشان اس کے صدت کو کو ابی دے چیے ہیں۔

اس لئے ہم نبی ہیں۔ امر حق کے پہنچانے میں کسی محم کا اخفا ندر کھنا چاہئے۔"

(اخباربدرقادیان۵رمارچ۱۹۰۸ء، افوظات ج۰اس ۱۱۷)

ال کوظلف: "آ مخفرت الله نے بار بارفر مادیا تھا کہ میرے بعد کوئی تی نہیں آئے گا اور صدیث "لا نہیں بعدی "الی مشہورتی کہ کی کواس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ تھی ہے۔ اپنی آیت" ولکین رسول الله و خاتم النبیین "سے بھی

(تذکره ص ۵۵۰)

(البشری تا ۲ ص ۱۱۱ مطلب ندار تغییم نیس بوتی)

البشری تا ۲ ص ۱۱۱ مطلب ندار تغییم نیس بوتی)

فدا بیر یول کو پکڑ ک آ ۔'

فدا بیر یول کو پکڑ ک آ ۔'

(البشری تا ۲ ص ۲ ک، مطلب ندار تغییم نیس بوتی)

(البشری تا ۲ ص ۲ ک، مطلب ندار تغییم نیس بوتی)

(البشری تا ۲ ص ۱۰ مطلب ندار تغییم نیس بوتی)

(البشری تا ۲ ص ۱۰ مطلب ندار تغییم نیس بوتی)

(البشری تا ۲ ص ۱۰ مطلب ندار تغییم نیس بوتی)

(البشری تا ۲ ص ۱۰ مطلب ندار تغییم نیس بوتی)

(البشری تا ۲ ص ۱ مطلب ندار تغییم نیس بوتی)

رفکلاجس پرمجی وه پارفکانه" (البشری ۲۳م۱۵، مطلب ندار دنیمیم نیس بوتی) دور جاپژی-" (تذکره ص۹۰۵) ترامیحفوظ رکھو-" (البشری ۲۳م۱۱، مطلب ندار دنیمیم نیس بوتی)

اوگیا-" (البشر کی جس ۱۲۱، مطلب ندار تغییم نیس بوئی)
(البشر کی ج ۲ص ۱۲۰، مطلب ندار تغییم نیس بوئی)
(البشر کی ج ۲ص ۱۲۰، مطلب ندار تغییم نیس بوئی)
د-" (البشر کی ج ۲ص ۹۲، مطلب ندار تغییم نیس بوئی)
(تذکره ص ۲۲)
(البشر کی ج ۲ص ۱۲، مطلب ندار تغییم نیس بوئی)
(البشر کی ج ۲ص ۱۲، مطلب ندار تغییم نیس بوئی)
(البشر کی ج ۲ص ۱۲، مطلب ندار تغییم نیس بوئی)

المجے'' (تذکرہ ص ۹۰۹) آن ندر ہےگا۔'' (البشر کی ج م ۱۲۲ مطلب عدار تعنیم نہیں ہوئی)

ولا- " (البشري ٢٣٥م ١٣٨م مطلب ندار تغييم نيس مولي)

اس بات کی تقدر این کرتا ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نجی اللّٰ کی نبوت ختم ہو چکی۔'' (کتاب البریم ۱۹۹۹ ماشیہ بزرائن ج ۱۳ می ۱۹۷

۲ ..... "نیخداتعالی پربدظنی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو یہودونصاری کی بدی کا تو حصد دار تخبیرایا۔ یہاں تک کہ ان کا تام یہودی رکھ دیا۔ گران کے رسولوں اور نبیوں کے مراتب میں سے اس امت کو کئی بھی حصہ نددیا۔ پھر بیامت محمدی خیرالام میں وجہ سے ہوئی۔ بلکہ شرالام ہوئی کہ بیا ایک نمونہ شرکا ان کو ملا کیا ضرور نہیں کہ اس امت میں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ میں نظر آوے۔ جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا وارث اور ان کا علی ہو۔"

(كشى نوح م ٢٣٨ خزائن ج١٩م ٢٤)

اس کے خلاف: "مرایک دانا مجوسکا ہے کہ اگر خدا تعالی صادق الواحدہ اور جوآیت خاتم النہین میں وعدہ دیا گیا ہے اور حدیثوں میں بتعرق بیان کیا گیا ہے کہ اب جرائیل بعدوفات رسول النُّقافِظَةَ بمیشہ کے لئے وقی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے۔ بیتمام یا تیں بچ اور میچے ہیں تو پھرکوئی مخض بحثیت رسالت ہمارے نج ملکا تھے کے بعد ہرگر نہیں آسکا۔"

(ازالدادبام م عدم فزائن جسم Mrس)

سسس "فدا كلام كوفور سي برموده تم سي كيا چا بتا بوه و و تن امرتم سي چا بتا ب و و و تن امرتم سي چا بتا ب ب بس كيا برار سيل سورة فاتحديل تهيل و عام كه الحسواط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم "پل جب كه خدا تهيل بيتا كيدكرتا ب كه بخ وقت بيدعاء كروكرو فعتيل جو نبيول اور سولول كي پاس بيل وه تهيل بجي ليس بيل بي بي تي اور عبيل بغير اور سولول كي پاس بيل وه تهيل بي بيتن اور عبت نبيول اور رسولول كي زيس بينيا و قرآبعد و قرآبعد وقت آتر بيل جن سي و العتيل پا واب كيا تم بنيا و قرآبعد وقت آتر بيل جن سي و العتيل پا واب كيا تم خدا كيا تا بيا مورك كور و دوك يا تا بيا مورك كامتا بلدكرو كيا وراس كي قديم قانون كور و دوك يا"

(لکیرسیالکوٹ ص۳۱ بخزائن ج۲۰ ص۲۲۷)

ا<u>س کے خلاف</u>: ''قرآن کریم بعد خاتم النہین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔خواہ وہ نیا ہو یا پرانا۔ کیونکہ رسول کوعلم وین تبوسط جرائیل علیہ السلام ملتا ہے اور ہاب نزول بہ پیرائیہ وق رسالت مسدوداور یہ ہات خوم متنع ہے کہ رسول تواوے محرسلسلہ دمی رسالت نہو۔''

(ازالدادهام ص ۲۱ مرفزائن جسم ۱۱۱۵)

م..... د جس بناء پر میں اپنے تئین نبی کہلاتا ہوں۔وہ صرف اس قدر ہے کہ میں

خداتعالی کی جم کلای۔
کا جواب دیتا ہے اور:
میرے پر کھولتا ہے کہ
اسرار نہیں کھولتا اوران
موافق نی ہوں۔ گر!
رکھتا ہے تو میں کیونکرا
عادل۔'

اس کے ف بذریعہ جرائیل علیہ ال منقطع ہے۔''

ہوا کہ جس سے تم نے اٹکار کے الفاظ سے در میرے پر نازل ہوتی بلکہ صد ہاد فعہ پھر کیونک

طاعون دنیاش رہے کیونکہ ریاس کے رسو نے قادیان میں اپنار ''نی کا نا

مستحق نبین ادر ضرورا چیش کوئی پوری ہوئی۔ "پس نیا منچشم خود د کھیے چکا ہوا

كيونكرا لكاركرسكنا بوا

ہ مارے نی مالی پر نبوت ختم ہو چکی۔''

(کتاب البریس ۱۹۹۹ عاشیہ بزائن ج ۱۹س ۱۹۷ ماشیہ بزائن ج ۱۳س ۱۳۷ فرائن ج ۱۳س ۱۹۰ میں الفرائی کی بدی کا تو دی رکھ دیا۔ گران کے رسولوں اور نبیوں کے مراتب میں بیامت محمدی خیرالامم کس وجہ ہے ہوئی۔ بلکہ شرالامم ہوئی کی کہاس امت میں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ ولی کا وارث اوران کاظل ہو۔''

(ازالدادبام م عدد ، فزائن جسم ۲۸) رے پر مودہ تم سے کیا جا ہتا ہے وہ وہی امرتم سے جا ہتا

ہیں وعاء سمحلائی گئی ہے۔ یعنی بیدوعاء کہ 'اھدنا۔
ہیں وعاء سمحلائی گئی ہے۔ یعنی بیدوعاء کہ 'اھدنا۔
افدور سولوں کے پاس ہیں وہ شہیں بھی ملیں۔ پستم بغیر
اور رسولوں کے پاس ہیں وہ شہیں بھی ملیں۔ پستم بغیر
ایکٹر پاسکتے ہو۔ البذا ضروری ہوا کہ شہیں یقین اور محبت
البحدوث آئے رہیں۔ جن سے وہ تعتیں پا واب کیا تم

(کچرسیالکوٹ منا۳ بنزائن ج ۲۰ می ۲۲۷) بعد خاتم انٹیین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔خواہ وہ جبرائیل علیہ السلام ملتا ہے اور باب نزول بہ چیرائیہ وحی مول توادے مرسلسلہ وحی رسالت نہوں''

(ازالهاوهام ۱۲۵ بخزائن جسه ص ۵۱۱) این تیک نی کهلاتا مول وه صرف اس قدر ہے کہ میں ۱۱۲

فداتعالی کی ہم کلامی سے مشرف ہوں اور میر سے ساتھ بکٹر ت بولٹا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے اور بہت ی غیب کی باتیں میر بے پر ظاہر کرتا ہے اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میر بے پر کھولٹا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو۔ دوسر بے پر وہ امراز میں کھولٹا اور ان بی امور کی کٹر ت کی وجہ سے اس نے میرانام نی رکھا ہے۔ سومیس خدا کے موافق نی ہوں یکر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرانام نی رکھتا ہے تو میں کیو کر انکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس و نیا سے گذر ما کار کر انکار کر سکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس و نیا سے گذر جا کار کر کر ناتا نی کا ایک خط بنام عام اخبار ۲۳ رکٹری ۱۹۰۸ء، مجوعہ اشتہارات ت ۲سم ۵۹۷ میا کہ دینی علوم کو اس کے خلاف: '' رسول کی حقیقت اور ما ہیت میں بیا امر واخل ہے کہ دینی علوم کو اس کے خلاف: '' رسول کی حقیقت اور ما ہیت میں بیا امر واخل ہے کہ دینی علوم کو اس کے خلاف: '' رسول کی حقیقت اور ما ہیت میں بیا امر واخل ہے کہ دینی علوم کو

اس کے خلاف: ''رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیدامر داخل ہے کہ ویٹی علوم کو بذریعہ جبرائیل علیہ السلام حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وقی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔''

(ازالہ اوہام ص۱۲ بزرائن جسم ساسی)

" " چندروز ہوئے کہ ایک صاحب پر مخالف کی طرف سے بیا عتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے دہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا۔ حالا تکہ ایسا جواب محجے نہیں۔ حق بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وتی جو میرے پر ٹازل ہوتی ہے۔ اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔ ندایک دفعہ بلکہ مدم ادفعہ پھر کیونکہ یہ جواب محج ہوسکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں۔"

(ایک غلطی کا از الدم ۲۰ بخز ائن ج ۱۸م ۲۰۲)

" تیسری بات جواس دحی سے ثابت ہوتی ہے دہ یہ ہے کہ خداتعالی ہر حال جب تک طاعون دنیا میں رہے گا۔ گوستر برس تک رہے۔ قادیان کواس کی خوفنا ک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔

کیونکہ یہ اس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ سچا خداوہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'

نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'

ن قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'

''نی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا جب کہ احاد یہ میجہ میں آیا ہے کہ ایسا مخص ایک ہی ہوگا۔وہ پیش کوئی پوری ہوئی۔''
پیش کوئی پوری ہوئی۔''

(حقیقت الوی ص ۱۳۹ بزرائن ج ۲۲ ص ۲۷ س

''پس میں جب کہاس مت تک ڈیڑ ھوپیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر پیشم خود دکھے چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئیں۔ تو میں اپن نسبت نبی یارسول کے نام سے کوبکر اٹکار کرسکتا ہوں اور جب کہ خدا تعالی نے بینام میرے رکھے ہیں تو میں کیوبکررد کردوں یا پس بیکس قدرت گر آن عمداً مجموز د شان نبوت باتی ب "اورا دو باره از سرنوشرور

کردےاوران پر ''اور کی وحی رسالت

قرآ ن شریف ـ

''اور اشارہ ہے۔ پس زمانوں کے لوگوا ان کے علاج کے حاجت نہیں۔ کی کے قلوب پر بلکہ

ذات باک سے

مرآن کریم ہدا۔ السلام کے فرزنہ خاتمہ کردیا۔'' مناتمہ کردیا۔''

میں اور سیدناوم کا ذب اور کا فر

جماعت كاعقيد

۳۳۸ اس کے سواکسی سے ڈرول۔'' (ایک غلغی کا از الدص ۲، نزائن ج ۱۸ص ۱۹) ''اور خداتعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے

ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے کہ وہ ہزار نبی پر بھی تقلیم کئے جائیں توان کی بھی نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔ لیکن پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں۔وہ نہیں مانتے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۲ بزائن ج۲۲ م۳۳۳)

''خدانے میرے ہزار ہانشانوں سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نبی گذرے ہیں جن کی میرے ہزار ہانشانوں سے پچھ ہیں جن کی میرت ہیں ہیں۔ وہ خدا کے نشانوں سے پچھ ہیں جن کی مید تائید کا میرت اٹھاتے۔'' (تترحقیقت الوی ۱۳۹، خزائن ج۲۲م ۵۸۷)

''اور میں اس خداتعالیٰ کی شم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے اور اس نے جھے سے موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقد اپن کے لئے بڑے بڑے نشان طاہر کئے جو تمین لا کھ تک و بنچتے ہیں۔'' (ترحقیقت الوی میں ۲۸ بخز ائن ج۲۴ میں ۵۰۳م ۵۰۳م)

"ولكن الرسول الله وخاتم النبيين اورآيت من ايك پيش كوئى فى بادر وه يكاب نبوت پر قيامت كل مرك فى بادر وه يكاب نبوت پر قيامت كل مهرك فى بادر بخر بروزى وجود كے جونود آ نخفرت الله كا وجود به كسى ميں بيطانت نبيس كہ جو كھلے كھلے طور نبيول كى طرح خدا سے كوئى علم غيب پاو ساور چونكدوه بروز محمى جوقد يم سے موجود تھاوہ ميں مول اس لئے بروزى رنگ كى نبوت جميے عطاء كى فى اوراس نبوت كے مقابل اب عام دنيا ہے دست و پا ہے۔ كونكد نبوت پر مهر ہے۔ ايك بروز محمى جميع كوئى مؤرى نبوت بر مهر ہے۔ ايك بروز محمى جميع كوئى مؤرى نبوت كے مقدر تھا تو وہ ظاہر ہوگيا۔ اب بجز اس كھڑكى كے اور كوئى كھڑكى نبوت كے چشم سے يانى لينے كے لئے باتى نبيس "

(ایک غلطی کا از الدم ۱۱ نزائن ج ۱۸ م ۲۱۵)

اس کے خلاف: "کیونکہ حسب تصری قرآن کریم رمول اس کو کہتے ہیں جس نے احکام عقائد و پئی جرائیل علیہ السلام کے ذریعے حاصل کے ہوں۔ لیکن وتی نبوت پر تیرال سوبر تل مجل کے کی ہے۔ (ازالداوہ م ۵۳۳ ہزائن جس ۱۳۸۷) مہرلگ چکی ہے کیا یہ مہرالگ چکی ہے کیا یہ مہرائی کی اس ۱۳۸۵ میں معلیہ السلام کے دوبارہ آنے کا تو کہیں محمد فر کر نہیں ۔ لیکن ختم نبوت کا مجمال تصریح وکر ہے اور پرانے یا نے کی تفریق کرتا یہ شرارت ہے۔ نہ صدیث میں نقر آن میں بی تفریق موجود ہے اور صدیث لا نبی بعدی میں بھی نفی عام ہے۔ نہ صدیث میں بھی نفی عام ہے۔

پس یک قدرت جراکت اور دلیری اور گمتاخی ہے کہ خیال رکیکہ کی پیروی کر ہے منعوص صریحہ
قرآن عمداً چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے۔ کیونکہ جس بیل
شان نبوت ہاتی ہے اس کی وتی بلاشہ نبوت کی وتی ہوگی۔'' (ایام کے صلام ابترائن جام ۱۳۸۳)
''اور اللہ کوشایاں نبیس کہ خاتم النبین، کے بعد نبی جیسے اور نبیس شایاں کہ سلسلہ نبوت کو
دوبارہ از سرنو شروع کردے بعد اس کے کہ اسے قطع کرچکا ہوا ور بعض احکام قرآن کریم کے منسوخ
کردے اور ان پر بڑھا دے۔'' (آئینہ کمالات اسلام میں سے ہزائن جی میں ایسنا)
''اور فلا ہر ہے کہ یہ ہائے سٹرم جال ہے کہ خاتم انتہین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام
کی وتی رسالت کے ساتھ زبین پرآ مدور فت شروع ہوجائے اور ایک نگی کتاب اللہ کو مضمون میں

کی وی رسالت کے ساتھ زبین پرآ مدورفت شروع ہوجائے اورائیک ٹی کتاب اللہ کومضمون بیل قرآن شریف ہے تواردرکھتی ہو پیدا ہوجائے اور جوامرسٹلزم محال ہو۔ وہ محال ہوتا ہے۔ فقد بر'' (ازالہ اوہام صدوم ۵۸۳ ہزائن جسم ۳۳۰) ''دوران تا آئی کراتا تھا۔''دا کی دال سے دارالاً و مذاتہ الذین ''شریجی

"اوراللہ تعالی کاس قول ولکن السوسول الله و خاتم النبيين "مين مي مي الله و خاتم النبيين "مين مي مي الله و خاتم النبيين "مين مي مي الله و خاتم النبيين "مين مي الله و خاتم الله و خاتم الله و ال

(حامة البشري ص ٣٩ ، فزائن ج يص ٢٣٣)

" بین ایمان لاتا موں اس پر کہ ہمارے نی اللہ خاتم الانبیاء ہیں اور ہماری کتاب قرآن کریم ہدایت کا وسیلہ ہیں اور میں ایمان لاتا موں اس بات پر کہ ہمارے رسول آ دم علیہ السلام کے فرزندوں کے سردار اور رسولوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ نبیوں کا خاتمہ کردیا۔ "

(آ مُنِیکالات اسلام ص الا بخزائن جے ص ایسنا)

'' بیں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد بیں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت ہماعت کاعقیدہ ہے۔ ان سب ہاتوں کو مانتا ہوں۔ جو قرآن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سید ناومولا نا حضرت محرمصطفی ہے تھے المسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت ورسالت کو کاذب اور کا فرجانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت آ دم حنی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب

ہم ہم (ایک ظلمی کااز الدص ۲ ہزائن ج ۱۸ص ۲۱۰) و کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہم کئے جا کیں تو ان کی بھی نبوت ثابت ہو سکتی ایں ۔ وہ نہیں مانتے۔''

(چشم معرفت م ۱۳۷ بزرائن ج ۲۳۷ م ۱۳۳) رئی وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نبی گذر ہے ل پر مہریں ہیں۔ وہ خدا کے نشانوں سے پچھے (تتر هیقت الوجی م ۱۳۹ بزرائن ج ۲۲م ۵۸۷) بول جس کے ہاتھ میں میر کی جان ہے کہ اس رائی نے جمعے سے موعود کے نام سے پکارا ہے ان فاہر کئے جو تین لا کھ تک وینچتے ہیں۔'' (تتر هیقت الوجی م ۱۸ بزرائن ج ۲۲م ۵۰۳)

یین اورآیت ش ایک پیش کوئی مخفی ہاور بروزی وجود کے جوخودآ مخضرت اللہ کا وجود طرح خداے کوئی علم غیب پادے اور چونکہ وہ فیروزی رنگ کی نبوت مجھے عطاء کی گئی اوراس کیونکہ نبوت پر مہر ہے۔ ایک بروز محمدی جسے فاتو دہ ظاہر ہوگیا۔ اب بجز اس کھڑکی کے اور تی نہیں۔''

(ایک خلطی کا از الد می المجزائن ج۸ام ۱۵) قرآن کریم رسول اس کو کہتے ہیں جس نے ل کئے موں لیکن وتی نبوت پر تیران سو برس (از الداوہام می ۵۳۳، خزائن جسم ۲۸۷) ن مریم علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا تو کہیں ہاور پرانے یا نے کی تفریق کرنا بیشرارت ماور حدیث لائی بعدی میں مجمی فعی عام ہے۔ ياد چا در دوسر سے کو

مجھ میں سر کا ا ""

نٹے نام کے اور محمدی شکل اور مح خدا تعالی میرانا

محرکی چیزمجم

اللداوررسول ا ہے۔اس کحاظ

ہے۔ کی چیز محمد کے

ملال وبدردکم •

جائے۔خدا فکل اختیار<sup>ک</sup>

ہے جوخداتع

شہادت نم

.

گویا آنخضر ہے۔جوکفر رسول التقليقة برختم ہوئی۔' (تبلغ رسالت ج مهن ۲۰ مجور اشتہارات ج اس ۲۰ مجور اشتہارات ج اس ۲۰ میں است و الجماعت کا غرب ہے۔
'' ان تمام امور میں میراوی غرب ہے جو دیگر اہل سنت و الجماعت کا غرب ہے۔
اب میں مفصلہ ذیل امور کامسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقراراس خانہ خدا یعنی جامع مبحد دیلی میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیا میں گئم نبوت کا قائل ہوں اور جو محض ختم نبوت کا مشکر ہوا۔اس کو بے دین اور دائر و اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔''

(تبليغ رسالت ج م ٣٨، مجمور اشتهارات ج اص ٢٥٥)

"كياايها بد بخت ومفترى جوخودرسالت اورنبوت كا دعوى كرتا برقرآن شريف پر ايمان ركه سكتا به ادرات من شريف پر ايمان ركه سكتاب اورات من السول الله وخص جوقرآن كريم پرايمان ركه بهاورات من ولكن ارسول الله وخساته المنبيين "كافداكاكلام يقين كرتاب وه كه سكتاب كريس آنخضرت المن المناكلام يقين كرتاب وه كه سكتاب كريس آنخضرت المناكلام يقين كرتاب وه كه سكتاب كريس آنخضرت المناكلام يقين كرتاب و انجام آنخم سدا ماشيه فرائن جااص اينا)

" مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کا فروں سے جاملوں۔" کا فروں سے جاملوں۔"

'' بجھے کہاں حق پہنچتا ہے کہ میں ادعاء نبوت کروں ادر اسلام سے خارج ہو جاؤں ادر قوم کا فرین سے جاملوں۔ یہ کیوکڑ ممکن ہے کہ میں مسلمان ہوکر نبوت کا دعویٰ کروں۔''

(حمامة البشر كام ٩٤ بزائن ج عص ٢٩٤)

''اےلوگواوشن قرآن نہ بنواور خاتم انبین کے بعدوجی نبوت کا نیاسلسلہ جاری نہ کرو۔ ادراس خداسے شرم کرو۔جس کے سامنے حاضر کئے جاؤگے۔''

(فيملية ساني ص ٢٥ بخزائن جهم ٢٣٥)

"جم بحى مرى نبوت برلعنت بيجة بين -"لا اله الا الله محمد رسول الله "ك تاكل بين اوراً تخضرت الله كان نبوت برايمان ركعة بين "

(تبلغ رسالت ج٢م٠)،مجموعه اشتهارات ج٢م٠)

ازرشحات قلم علامة ظفرعلى خال صاحب

یہ کس کتاب میں ہے کہ خیر البشر کے بعد ہر گز کسی کو دعوے پیغیبری نہ ہو کیا مصطفے کے بعد نہ آیا مسلمہ پھر قادیان میں کس لئے مجھ سانی نہ ہو "اور جارے نزد کیا تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں۔ نہ نیا نبی نہ پرانا۔ بلکہ خودمی اللہ علی کی چادردوسر سے کو بہنائی می ہے اور وہ خود بی آئے ہیں۔"

(اخبار الحكم قاديان ارلوم را • ١٩ و بفرمود ومرز اغلام احمد قادياني)

مجه من سر كار مدينه مين كوئي فرق نبيس

''اس کلته کو یا در کھو کہ میں رسول اور نبی ہوں لیعنی باعتبار نثی شریعت اور شنے دعو سے اور نے نام کے اور میں رسول اور نبی ہوں۔ یعنی باعتبار ظلبیت کا ملہ کے میں وہ آئینہ ہوں۔ جس میں محمری شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے اور میں کوئی علیحد ہخف نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خداتها لي ميرانام محداوراحداور مصلفي اورمجتلي ندر كمتال والزول أسيَّ حاشير ٢٠١٠ وزائن ج١٨٥٠) مرکی چرمحرے یاس بی رہی

دمجعے بروزی صورت نے ای اور رسول بنایا اور اس بناء برخدانے باربار میرانام نی الله اور رسول الله رکھا۔ مگر بروزی صورت میں میر انفس درمیان میں نہیں ہے۔ بلکہ محم مصطفی میں انگر ہے۔اس لحاظ سے میرا نام محمد واحمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی۔محمد ک چرمحرے پاس ربی علیه الصلوة والسلام" (ایک ازالی ۱۱ از این ۱۸ مراس ۲۱۹) ہلال وبدر کی توجیہہ

"اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدور تھا کہ انجام کار آخر زمانہ میں بدر ہو جائے۔ خداتعالی کے علم سے پس خداتعالی کی حکمت نے جا ہا کداسلام اس صدی میں بدر کی من اختیار کرے۔ جو شاری رو سے بدری طرح مشابہ ہو۔ پس انبی معنوں کی طرف اشارہ *ے جو خدا* تعالیٰ کے *اس قِ*ل م*ِس ہے کہ* لقد نصرکم اللہ ببدر''

(خطيرانهاميص١٤٢،٢٤ بنزائن ج١٦مس ايساً)

## مرزائی گزٹ کے سرکلر

شهادت نمبر:ا

«مسيح موعود كواحمد نبي الله تسليم نه كرنا اورآب كوامتي قرار دينا - ياامتي بي كروه ميس سمجما مويا آنخضر تعليقية كوجوسيد الرسلين اورخاتم النهيين بين إمتى قرار دينا اورامتيوں ميں داخل كرنا (منقول اخبار الفعنل قاديان ٢٩ رجون ١٩١٥م) ہے۔جو كفر عظيم اور كفر بعد كفر ہے۔"

(تبلغ رسالت ج اص ٢٠ مجموعه اشتبارات ج اص ٢٣٠) وی ندمب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا ندمب ہے۔ ى كے مامنے صاف صاف اقراراس خانہ خدالینی جامع مجر الانبيا ملطنة كأخم نبوت كالقائل هول اور جوفض ختم نبوت كا م مے خارج سمجمتا ہوں۔''

(تبلغ رسالت ج ٢٥ ٢٨، مجموعه اشتهارات ج ١٩٥٥) جوخودرسالت اورنبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔قر آن شریف پر ان كريم يرايمان ركمتا إورآيت "ولكن ارسول الله م یقین کرتا ہوہ کہ سکتا ہے کہ ٹیل آنخضرت ملک کے بعد

(انجام آئتم ص ٢٢ ماشيه بخزائن ج ااص الصناً) یں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جا وال اور (حماسة البشري ص ٤٥ بزائن ج يص ٢٩٧)

له بین ادعا و نبوت کرون اور اسلام سے خارج ہوجاؤں اور ہے کہ میں مسلمان ہو کرنبوت کا دعویٰ کروں۔''

(حملمة البشري ص ٤٥، خزائن ج يص ٢٩٧) بنواور خاتم النبین کے بعدوجی نبوت کا نیاسلسلہ جاری نہ کرو منے حاضر کئے جا دُ گے۔''

(فيملية ساني من ٢٥ بخزائن جهم ٣٣٥) وَ الله الله الله الله محمد رسول الله "ك ت برايان ركعة بيل."

(تبلغ رسالت ج٢م٢م بمجمورا شتهارات ج٢ص ٢٩٧)

میں ہے کہ خیر البشر کے بعد کو دعوے پیفیری نہ ہو کے بعد نہ آیا سیلمہ

ں کس لئے مجھ سائی نہ ہو

شهادت تمبر:۲

"اورآ تخفرت کی بعثت اوّل ش آپ کے مکروں کوکافر اور دائرہ اسلام سے فارج قرار دیا لیکن اپ کی بعثت اوّل ش آپ کے مکروں کو داخل اسلام مجمتابی آخضرت کی جنگ اور آب اللہ سے استہزاء ہے۔ حالا تکہ خطبہ الہامی بیس حضرت سے موجود نے آتخضرت علیہ کی بعثت اوّل و ان کی باہمی نسبت کو ہلال اور بدر کی نسبت سے تعییر فر مایا ہے۔ جس سے لازم آتا ہے کہ بعثت اوّل کے کافر کفر میں اور کا سے براہ کر ہیں۔ ہے موجود کی جماعت و آخرین منہم کی مصداق ہونے ہے تخضرت کے محابہ میں داخل ہے۔"

(منقول از اخبار الفعنل ١٥ ارجولا كي ١٩١٥م)

مسلمة فانى مرزا آنجمانى كوخدا جانے مراق كے باعث يادوران مركى وجد سے ايساعياثى ر ماغ عطاء ہوا تھا۔ جس میں شاید بھوسہ مجرا ہوا تھا۔ بندہ خدا سے کوئی ہو چھے کہ ان قلابازیوں اور جست طرازیوں سے جواس قدر محنت شاقہ کے بعدایے اوپر جک ہنائی کاموقعہ ایا تواس سے کون سافا کدہ تھا۔ جنب ایک ہی چھلا مگ سے آپ خدا بن سکتے ہیں اور آپ کی امت آ منا وصد قتا پکار آ محتى بياتو محمو في فداه افي واحى كااعلان عام دين مين آپ كوكيا تجاب ب\_صاف صاف الفاظ میں سلے ہی کہدیا ہوتا کہ وہی محقاقہ ہوں جوآج سے ساڑھے تیران سورس سلے سرزمین عرب مين مبعوث موئے تھے۔خواہ مخواہ سلسلہ وارخا كسار، رئيس،مناظر، مجابد،مبلغ،محدث،مثيل،ميح، ابنیاے سابقین کا بروز بنے سے کیوں تکلیف گوارہ کی۔افسوس دنیا کے چندسنہری آلوں نے آپ کو مجور کردیا کہ اگر بندرت سیرمیوں پرنہ چڑھے توبیقس کے اندھے جودام ترویر میں محنت شاقہ کے بعدآئے ہیں۔ کہیں بدک ندجا ئیں۔ محرجس نے سرکار مدیندسے اپناتعلق توڑنے میں شرم ند کیا اور جے خوف خدانہ آیا۔ بملاوہ کیوں اس معمولی بات کو لین آپ کے دجود کو محرم بی کا دجود تجھنے میں پی و پیش کرے گا۔ آج کل نی تہذیب ہے۔ نیاز ماندہاس دور کے لوگ پرانارسول بھی کب پند كرت إن ادرجيا كآبكا بحل يخيال مكدو آخرين منهم لما يلحقوبهم من يرى بعثت ينهال بادروه بهى نبوت تامد كرنك ش اور يهلى بعثت سي كهن زياده اور بدرجه اتم كاش اسلامی بادشای موتی \_ یا حکومت وقت فرض شناسا موتی \_ تو نبوت اور بروز کامره چھٹی کا دودھ یاد كراديتا مرافسوس جودل مين آوي زبان برلانا ..... بسود باس لتے خاموثی اور بجرب بى كے ہم كرى كيا سكتے ہيں ۔ خدائے واحد جانتا ہے كہ جوجوافتر اواس كى ذات والا تبارير آپ نے كے اورجن جن پنتيول سے آپ گزرےاورجوجوموسلين من الله كوت من آپ نے كهااور

IIA

امت خیرالام کوشرالا مگرافسوس ہمارے وقت تمہارے نمک انگلشیہ کواولوالامر کا بیدام غلام ہونے کی

رہے۔ مگریہ یادر۔
ہے۔ جس کی الانجی ا ذات الا تبارسب و ہے۔ مگراس کا حکم ا سے پہلے انقام میں قاری سرانہیں دیا ذات رحیم جاہتی۔

مگر بها که بیه برے کام خ جہان کی ربوبیت میں بے ناکارہ انسار مناہوں پرفوری مدت مقرر تک ڈھیے کیا خوب کہا۔

اورآ تنده مخاطرية

امت خیرالام کوشرالام کا خطاب دیااور حرام کارعورتوں کی اولا دسے تصبیبہ دی اور جنگلوں کے سور کہا۔
گرافسوں ہمارے پاس اس کا جواب ہے۔ گرمر کار مدینہ کے احکام اجازت نہیں دیتے اور حکومت
وقت تمہارے نمک طالبوں کی وجہ سے خاموش ہے اور چونکہ آپ نے جہاد حرام قرار دیا اور سرکار
انگلشیہ کواولوالا مرکا سی اجارہ وار ہونے پر جز دایمان بنایا اور اپنے آپ کواس کا اونی خاوم اور امت کو
بیدام غلام ہونے کی تلقین کی۔ اس لئے وہ بھی تمہاراحتی الامکان پاس کرتی ہے۔
دل میں آئی تھی کہ حاکم سے کریں گے فریاد

رق بھی کم بخت تیرا جاہنے والا لکلا

تمام دنیا کوآپ پہلے ہی مردہ بجھتے ہوئے آپنے کام ش گلے ہوئے ہیں سو گلے رہے ہیں سو گلے رہتے ہیں سو گلے رہتے ۔ گرید یا در کھنے کہ ایک الی ہتی بھی تمہارے افعال وکردار، تمہاری گفتار ورفآر کود کھے رہی ہے۔ جس کی الاتنی میں آ واز نہیں اور جس کی پکڑ سے بڑے بڑے ہوئے موذی تقر ااٹھیں ، اتھم الحا کمین کی ذات الا تبار سب پچھ د کھے وئن رہی ہے اور بلاشبہ وہ دل کے بھید اور نخفی سے مخفی رازکی با تیں جانتی ہے۔ گراس کا حلم اس کا حفواس کی پروہ پوٹی ، اس کی ستاری ، اس کی عیو بی کے اوصاف وقت معین سے پہلے انقام میں سزادین نہیں جا ہے۔

قادروتوانا کی ذات والا تباریاسنت الله جمیشہ سے یہی چلی آئی ہے کہ گئمگار کے گناہ پر فوری سزانہیں دیا کرتی۔ بلکہ جمیشہ موقعہ دیا کرتی ہے اور بخشش وکرم کے باب جمیشہ کھلے ہیں۔وہ ذات رحیم چاہتی ہے کہ میری عا جز تلوق مجھ سے گڑ گڑ اکرا پنے عیوب وخطاء کے لئے معافی ما تنگے اور آئندہ پختاط رہنے کاعزم کر بے تو ہیں معاف کردوں۔

محر ہماری بہتنی اور دوسیاہی کی بھی کوئی حدہ ہم روز گناہ کرتے ہیں اور جانے ہیں کہ سید برے کام خدا کو پہندنہیں۔ ہماری فطرت ہمیں شرمسار کرتی ہے۔ مگر قربان جاؤں اس تمام جہان کی ربوبیت کرنے والے کی ذات بابر کات پر کہ وہ ہمیں جانتا ہے کہ بھا گے ہوئے غلام ہیں۔ تاکارہ انسان ہیں جو خطا و بچیائی کے پتلے ہیں۔ مگر ہماری روزی بندنہیں کرتا اور ہمارے گناہوں پرفوری گرفت نہیں کرتا۔ بلکہ اتمام ججت کے لئے ہمیں فرض شناسا کراتا ہے اور ایک مدت مقرر تک ڈھیل و بتا ہے اور اس کے بعد کئے کی سرا ملتی ہے کی نے ہماری ایسی ہی بدلگا می پر مدت مقرر تک ڈھیل و بتا ہے اور اس کے بعد کئے کی سرا ملتی ہے کی نے ہماری ایسی ہی بدلگا می پر خوب کہا۔

تو مثنو مغرور بر علم خدا دیر گیرد سخت گیرو مر ترا کی نبعت سے تبیر فر مایا ہے۔ جس سے لازم آتا ہے افر سے بور کر ہیں۔ سے موعود کی جماعت و آخرین بیش وافل ہے۔''
بیش وافل ہے۔''
نے مراق کے باعث یا دوران سرکی وجہ سے ایساعیا ثی افران سے کوئی ہو جھے کہ ان قلاباز ہوں اور یہ بعدا ہے اور جگ بنسائی کا موقد لیا تو اس سے کوئی امت آمنا وصد قنا پکار محمد ان انقاظ اور سے میں اور آپ کی امت آمنا وصد قنا پکار مدین عرب دین عرب کے اس مناظر ، مجاہد ، میل مرد میں مرائ میں مناظر ، مجاہد ، میل ، محدث ، مثیل ، سے وادہ کی ۔ انسوس و نیا کے چند سنبر کی کلول نے آپ کو وادہ کی ۔ انسوس و نیا کے چند سنبر کی کلول نے آپ کو ویر عش محدث ، مثیل ، سے وادہ کی ۔ انسوس و نیا کے چند سنبر کی کلول نے آپ کو ویر عش محدث ، مثال ، سے وادہ کی ۔ انسوس و نیا تعلق تو شری میں شرم نہ کیا اور فریر عشر منہ کیا اور فرید میں شرم نہ کیا اور

ہات کو لینی آپ کے دجود کو محمر بی کا وجود سجھنے میں

إزماند باس دور كوك برانار سول بعى كب بيند

موآخرين سنهم لما يلحقوبهم يسميرى

نی اور پہلی بعثت ہے کہیں زیادہ اور بدرجہ اتم کاش

اسا ہوتی۔ تو نبوت اور بروز کا مزہ چھٹی کا دودھ یاد

انا ..... بسود ہے اس لئے خاموشی اور بجر بے لبی

، کہ جوجوافتر اواس کی ذات والا تبار پرآپ نے کئے روسلیسن مین الله کے فتل شرق پسنے کہااور

ماآپ کے محکرول کو کا فراور دائرہ اسلام سے خارج

ليمنكرول كودافل اسلام تجعنابية تخضرت كي بتك اور

امیہ میں معرت میں موجود نے آنحضرت اللہ کی

مرزاآ نجهاني قادياني بطورتناسخ

مرورا به به ما وروس و روس و روس و روس و به من و روس و به به و المنظمة و بالك في به و و بالك في به و و منظمة في المنظمة و بالك بالك و ب

" مر میں کہتا ہوں کہ آن خضر سالیہ کے بعد جودر حقیقت خاتم النہیں تھے۔ رسول اور

نمی کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نداس سے مہز تمیت ٹوئتی ہے۔ کیونکہ بار ہا

ہما چکا ہوں کہ میں بموجب آیت " و آخرین منہم لما یلحقو بھم " بروزی طور پروہی خاتم

الانبیا ہوں اور خدائے آج سے بیس برس پہلے برا بین احمد یہ میں بیرانا مجمد اور احمد رکھا ہے اور بجھے

ہمن میری نبوت سے کوئی تزائر لنہیں آیا۔ کیونکہ طل اپنے اصل سے علیحہ و نہیں ہوتا اور کیونکہ محققہ المنبیاء ہونے

میں میری نبوت محمد تک ہی محد و در ہی ۔ یعن ببر حال محققہ ہی تی رہانداور کوئی ۔ یعنی جب کہ میں بروزی

طور پر آنخضر سے اللہ بھوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی معہ نبوت محمد میں ہے میں بروزی

ظلیت میں منتکس ہے تو بھرکون سرا الگ انسان ہوا۔ جس نے علیحہ وطور پر نبوت کا دوئی کیا۔ "

ظلیت میں منتکس ہے تو بھرکون سرا الگ انسان ہوا۔ جس نے علیحہ وطور پر نبوت کا دوئی کیا۔ "

ذلایت میں منتکس ہے تو بھرکون سرا الگ انسان ہوا۔ جس نے علیحہ وطور پر نبوت کا دوئی کیا۔ "

مرزاآ نجهانی اسلامی وجود میں کانیل تھے

بہتان نہیں حقیقت ہے، الزام نہیں اصلیت ہے اور بیروہ کھلے کھلے دلائل ہیں جن کے ہوئے میں اور بر ہان کی ضرورت باقی نہیں رہتی ۔

آ ہر ورود عالم اللہ کی ذات والا تبار پراس قدرر کیک حملے کسی اور وربیدہ دہن نے نہ کے ہوں گے۔ ونیا راجپال کو برا کہتی ہے اور شر دھانند کو کوئی ہے اور ایسا بی اور ملحونوں کو برے القاب سے یاد کرتی ہے۔ مرحقیقتا جس قدر بے حمتی مرزا آنجمانی کے تایاک ارادوں سے ہوئی اور محتاج بیان نہیں۔

کاش امت مرزائیکوبصارت کے ساتھ ساتھ بھی ہوتی اور پھروہ بھی ٹھنڈے ول سے واقعات کی روشن میں دیکھتے اور آئم سلف کی سوانح حیات کوٹٹو لتے تو وہ بلاشبہ اس نتیجہ پر

11.

وینچنے کہ جس طر رسالت میں واہ افسوس نئ تہذیب شرک نی الرسالہ بوھا تی جاتی ہے کی ضرورت ہی

رر کام کرتارہتائے اورایسے ڈوسبے کی جس میں ایک بناوٹ نہایت د جانے کا اندیشہ

لغت ميں اس محا

مما ثمت کا دعو کا ایہ آ پ مالک کی :

اور بروز کی ہو<sup>ہ</sup> ووبعثتیں قائم ک رات کے ہلال

تحقبرايا \_روزرا

تفویض کر<u>ائ</u>ے میں مبعوث ہو اولاد ہیں اور و

4

البی مہر ہے جوآ تخضرت اللہ کی نبوت پرلگ گئی ہے۔ بال میمکن ہے کہآ تخضرت آللہ ندایک دفعہ بلکہ ہزاد فعہ پروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی سے ایک قرار یافتہ عہد تھا۔ جب کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ (ایک نلطی کا ازالہ میں ۱۱۱ نزائن ج۸ام ۲۱۳)

ت الله کے بعد جودر حقیقت خاتم النہین تھے۔رسول اور است بہت الله کے بعد جودر حقیقت خاتم النہین تھے۔رسول اور است بہت نہیں اور نہاں سے مہر ختمیت ٹوئی ہے۔ کیونکہ بار ہا ہے بہت براہین احمد یہ میں برانام محمد اور احمد رکھا ہے اور جمعے کی اس طور سے آئے خضرت کاللہ کے خاتم الانبیاء ہونے دیونکہ کی میں است میں میں اور کی کے خاتم الانبیاء ہونے میں اس طور سے آئے کے خاتم الانبیاء ہونے میں میں میں میں میں میں جونکہ میں بروزی میں جس کر میں بروزی میں جس کر میں بروزی میں جس کے میں سے میں میں موزی میں جس کے میں سے آئے نہ اس بوت کا دعوی کیا۔"

(ایک غلطی کاازاله س۸ بخزائن ج۸ام ۲۱۲)

انكل تھے

م نہیں اصلیت ہے اور بیدہ و کھلے کھلے دلائل ہیں جن کے باقی نہیں رہتی ۔

ی والاجار پراس قدررکیک حملے کسی اور دریدہ دہن نے نہ ہاور شروحانند کو کوئی ہے اور ایسا ہی اور ملعونوں کو برے قدر بے حمتی مرزا آنجمانی کے ناپاک ارادوں سے مولی

ت کے ساتھ ساتھ بھیرت بھی ہوتی اور پھروہ بھی شنڈے آئی سلف کی سوانح حیات کوٹٹو لتے تو وہ بلاشید اس نتیجہ میر

المنت میں واحد ہے۔ نہ خدا کی خدائی میں واحد ہے۔ بعید ای طرح سرکار مدید ای مرح سرکار مدید ای مرح سرکار مدید ای مرسالت میں واحد ہے۔ نہ خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہ محید الله کی رسالت میں کسی کاحق ، محر افسوس تی تہذیب کے دلد ادوں کو بھلا ہے با تیں کب سوجھتی ہیں کہ شرک فی التو حید گناہ کبیرہ ہے اور مرکب فی التو حید گناہ کبیرہ ہے اور کی التو حید گناہ کبیرہ ہے دوز کی شرک فی الرسالت گناہ صغیرہ ہے۔ بہر حال دونوں کا مرتکب جبنی ہے اور میا محت سے موجود رہے گا تو ظل بر مانی جات ہیں ہے۔ ورت ہیں ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من اللہ آئے۔ مرکب نے بروز کی جدت اختیار نہ کی۔ رسول اکرم اللہ کی حیات طیب میں بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا اور بھی بیلفظ جدت اختیار نہ کی۔ استعمال نہ ہوا۔

مرزا آنجهانی اسلامی جسد میں کارمینکل کی حیثیت سے تھے۔ جس کا کھا وائدرہی اندر کام کرتار ہتا ہے۔ افسوس انہوں نے وہ سنہری دجل دیا۔ جس سے بڑے بڑے تیراک ڈوب گئے اورالیے ڈو بے کہ پھر کنارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ مرزا آنجمانی نے تو بین انبیاء ایک ایسے اصول پر کی جس میں ایک سنہری دھوکہ تھا۔ افسوس بید جل بیفریب ایسی چال سے چلایا گیا۔ جس کی ظاہری بناوٹ نہایت دل کش تھی۔ محرجس کس نہ میں اتن خرابیاں مضمر ہیں کہ جن سے رگ ملت کے کث جانے کا اندیشہ ہے۔

واقعات شاہد ہیں کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی از حدثو ہین کی گئے۔ وہاں ساتھ ہی ساتھ مما ثلت کا دعویٰ بھی کردیا گیا۔ فدمت کے ساتھ سراہا بھی گیا۔

براہین احمد یہ میں خدا نے یوں فرمایا، براہین احمد یہ قرآن کا بدل تھبری۔ (عیاذ أ

> سنجل کے رکھنا قدم دشت فار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ پر بھی ہے مرزاکے دوتیجب،مرزاکانام لینے سے خدامجی ڈرتاہے

" کین تعجب کے کیمے بڑے ادب سے خدانے جھ کو پکارا ہے کہ مرز انہیں کہا۔ بلکہ مرز اصاحب کہ اس تعجب ہے کہ بیاہ کی اور دوسر اتعجب ہے کہ بیاہ جوداس کے کہ میری طرف سے درخواست تھی کہ الہام میں میرانام ظاہر کیا جائے گر پھر بھی خدا کومیرانام لینے سے شرم دامنگیر ہوئی ادرشرم کے غلبہ نے میرانام زبان پر لانے سے ردک دیا کیا میرانام مرز اصاحب کے بادنیا میں ادر مرز اصاحب کے نام سے پکار انہیں جاتا۔"

(حقيقت الوي م ٣٥٦ بخزائن ج٢٢ص ٣٦٩)

ہاں صاحب آپ خواہ تو ہو جہ وجرانی میں غرق ہورہے ہیں۔ آپ کا خدا تو وہ ہے جو سپاہیا نہ حیثیت سے تیز مگوار لئے کھڑا رہتا ہے اور درو د بھیجنا اور سلام کہتا ہے اور آپ اس کے پانی سے ہیں۔ پھراگر وہ تمہارا اوب نہ کرے تو کیا کرے۔ جب کہ تمہاراا حسان اس کی گرون پر ہے۔ آپ نے بھی تو اس کوآسان بنا کر ویئے۔ ستارے اور چاند بنا کر دیئے۔ زمین کو پیدا کیا اس کے بدل میں وہ اگر آپ کا اوب کرے تو کیا مضا کقہ ہے۔

17

مرزاكووكى بذر "جا لمن وجد ودأا ہےاس لئے كدبار

"آمد ازدشمنان ککه خوابد مرز اغلام احمد آ خدا ک انبیائے کرام کی ط خرشیکہ کوئی طبقہ اگا خاکی تھے۔ پھر بھا خاکی تھے۔ پھر بھا مرز ا کرنے کوشا یدوہ ز نظر سے اور جذ۔

کابوں کے نام بشارتیں ہیں۔ا! محرز اخداکی ما ''م جہاں میراذ کرخی میری نسبت بطور مرزا كودحى بذريعه جبرائيل عليه السلام آياكرتي تقى

''جاءنی اثل واختار واذا راصبعه واشار ان وعد الله اتی فطوبی است وجد ور اُثی ''یخی میرے پاس آکل آیا۔ (اس جگر آکل فدا تعالی نے جرایل کا نام رکھا ہے اس لئے کہ بار بار رجوع کرتا ہے) ہی مبارک وہ جواس کو پاوے اور دیکھے۔''

(حقيقت الوحي ص٥٠ انخزائن ج٢٢ص١٠)

" من دروس جریل علیهالسلام ومرابرگزید وگردش دادانگشت خودراادا شاره کردخداترا از دشمنان نگه خوامد داشت \_'' (مواہب الرحمٰن ۲۳ بنزائن ج۱۹ س۲۸۲)

مرزاغلام احمدقادياني ميكائيل كلباس ميس

فدا کی خدائی میں وخل، محمد کی رسالت میں خل، قرآن پاک کی آیات میں دجل، انہیائے کرام کی طہارت میں بخل، اولیاءعظام کی شان میں، شہداء کے نام پہ، امامین کے کلام پر غرضیہ کوئی طبقہ اہل اللہ ہے ایسانہ بچا۔ جس پر متعنی قادیان کا ہاتھ صاف نہ ہوا۔ ارے یہ توسب خاکی سے ۔ پھر بھلا ہنجا لی نبی س طرح پیچانا جاتا۔ جو یہ معصومین تختہ، مشق نبوت نہ بنائے جاتے۔ پنجابی لوگ دوسروں کے عیب نریادہ شاراس لئے کیا کرتے ہیں کہ آئیس بے عیب سمجھا جائے اور ایسا کرنے کوشا یدوہ فشان تقدس سمجھا جائے اور ایسا کرنے کوشا یدوہ فشان تقدس سمجھتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی بلند پروازی دیکھتے اور پنجابی نبوت کی شان ملاحظہ کیجئے اور اس نظریئے اور جذبے کی دادد بیجئے کسی نے کیاخوب کہاہے۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں توب ہی مرغ قبلہ نما آشیانے میں

قارئین کرام! ذیل میں مرزا قادیانی کا ایک لطیف بیان ملاحظ فرمائیں۔ کواس میں کتابوں کے نام دیئے گئے ہیں اور بطور گواہ انہیں پیش کیا گیا ہے۔ مگر ان میں مرزا کے نام کی بشارتیں ہیں۔ایں خیال است مجال است وجنون فقط امت کوخوشنودی کے لئے بیٹا تھے بھر دیئے میں۔ ملے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں:

مرزاخدا كي مانند بياخدا ب

''صحیح بخاری اورصحح مسلم اور انجیل اور دانی ایل اور دوسر نبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میر اذکر خبر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آگیا ہے اور دانی ایل نبی نے اپنی کتاب میں میرانا م میکا ئیل ہے۔جس کے پہاس جزوں اور تین سو مدل ایجائے پانچ دی گئیں اور دلائل ندارداس بجائے پانچ دی گئیں اور دلائل ندارداس اتھ سخابی عربی کے الفاظ لگا کر مقفع کے لیے دائی تھا۔ ای لئے علمائے کرام اس کو تھ بموقد ضرورت محسوں ہوتی رہی اس پٹارہ ایک کا مربی کا میں ایک اور کسی کا ایک اور کسی کا ایک اور کسی کا ایک اور کسی کا کی ایک عبارت کی کئی واقعات کی شم پری روبار نبوت میں بھی عمو ما بطور کواہ پیش ہوتی ہوتی کو خرور میں آیا۔ بہر حال کوئی مستح کا لال اس

ت خار میں مجنوں برہنہ پر بھی ہے امجھی ڈرتاہے خدانے مجھ کو لیکاراہے

خدانے مجھ کو پکارا ہے کہ مرزانہیں کہا۔ بلکہ ہےادب پیکھیں اور دوسرا تعجب سیر کہ باد جوداس بیرانام ظاہر کیا جائے مگر پھر بھی خدا کومیرا نام اِنام زبان پر لانے سے روک دیا کیا میرا نام ہے پکارانہیں جاتا۔''

(حقیقت الوی ۱۳۵۳ بزائن ج۲۷ س۳۹۹) پیش غرق ہورہے ہیں۔آپ کا خداتو وہ ہے رورود جھیجا اور سلام کہتا ہے اور آپ اس کے کرے۔ جب کے تمہارااحسان اس کی گردن پر رےاور جا فدینا کردیئے۔ زیٹن کو پیدا کیااس

122

خہیں ہے۔ تاہم فرا وحی البی کے بطور خم قرار دیا گیاہے۔'' مرزا قادیا ٹی پر ''دعد

صورت نہیں کہ آنخ بھیجنا بھی جائزے

اللّدالة شايداس برتے پر" امت اور ختم الرسلين تما عظام كے دور ختم ہ

میں قرار دیا گیااورع ہےاوراس فہم پر میں ا

ادنی فردیمی بادش فرائض خصوصی ا ہے؟۔اگران کا اورایسے مرتکب۔ عبد میثاق

میں چل جائے گا کہ کی۔آ ہسرکاردو روح مبارک۔ رکھا ہے اور عبر انی زبان میں لفظی معنی میکا کیل کے ہیں ۔خداکی مانند۔'' (اربعین نبرس ۲۵، نزائنج ۱۵سسس)

مرزاآ نجهاني پردرود بيميخ كاجواز

"خداعرش پر تیری تعریف کرتا ہے۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود بیجے ہیں۔" (ابھین بُرہام ۱۶۰٪ ابترائن جام ۱۳۱۱)

"سلام على ابراهيم" ابراجيم عليه السلام (يعنى اسعاجزي)

(اربعین نبراس ۲۰ بخزائن ج ۱م ۳۵۳)
دان الهامات کے کئی مقامات ہیں۔اس خاکسار پر خداتحالی کی طرف سے صلوۃ

(اربعین نمبراص ۱۱، خزائن ج ۱۱ صام ۱۳۸۰) سلام ہے۔'' دجمہیں امحاب الصفدی جائے گی اور تمہیں کیامعلوم کے اصحاب الصفہ کس شان کے

این ای است می اور این میاست کی اور این میاست که اور این ایاست کی اور این میاست کی اور این می اور این کی اور ای اوگ بین یم ان کی آنکھوں سے بمثرت آنسو بہتے دیکھو کے اور وہ تم پر در و دیجی کے۔'' (اربعین نمبر اس ۴ میزائن ج ۱۵ س۰ ۱۵ م

'' دواوگتم پردرود بھیجیں مے جومثیل انبیاء نی اسرائیل پیدا ہوں مے۔''

(الهام مرزاغلام احدقادیانی منقول از ساله درود ثریف م ۱۹۳۷م به ۱۹۳۳م اور الهام مرزاغلام احدقادیانی منقول از ساله درود ثریف م ۱۹۳۷م در الهام مرزاغلام احداث به به عند اس به به عند اس به به عند اس به خفس که فقره علیه العملاق کرتے ہیں اور الیها کر تا حرام ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیش می موجود بهوں اور در دسروں و صلو قایاسلام کہنا تو ایک طرف خود آ بخضرت علی ہے کہ جو شخص اس کو بالا می میراسلام اس کو کے اور احادیث شرح احادیث میں سے مرجود ک نسبت صلح می اسلام اس کو کے اور احادیث شرح احادیث میں سے مرجود کی نسبت صلام کا افتاد کھا ہوا موجود ہے۔ پھر جب کہ میری نسبت نبی علیہ العملاق والسلام نے اور احادیث بیس کے مرجب کہ میری نسبت نبی علیہ العملاق والسلام نے اور احادیث بیس کے مرجب کہ میری نسبت نبی علیہ العملاق والسلام نے اور احادیث بیس کے مرجب کہ میری نسبت نبی علیہ العملاق والسلام نے اور احادیث بیس کے مرجب کہ میری نسبت نبی علیہ العملائی دیا ہو العملائی کردی ہو اور احادیث بیس کے مرجب کہ میری نسبت نبی علیہ العملائی کردی ہو اور احادیث بیس کے مرجب کہ میری نسبت نبی علیہ العملائی کردی ہو المیام کا نسبت نبی علیہ العملائی کردی ہور دیا ہو کردی ہو کہ میں کا میری نسبت نبی علیہ العملائی کردی ہو کر

بدلفظ کهار محابد نے کہا، بلکہ خدا نے کہا، تو میری جماعت کا میری نسبت بدفقرہ بولنا کیوں حرام ہوگیا۔'' امست مرز اکٹید کی مجمی سفتے

" الله وسلموا تسليما" كاروت الدين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" كاروت اوران احادث كاروت بحرت من المخضرت الله كالمران احادث كالمرك جاتى به حضرت من المران احادث كالمران المران المران المران عليه السلاة والسلام برورود بهيجنا بعى السطرح ضرورى ب- جسطرح المخضرت المنافية برجميجنا ازبس ضرورى ب- اس كه لئرسى مزيد وليل اور ثبوت كي ضرورت

(اربعین نمبر۳ص ۲۵، نزائن ج ۱۷ **۱۳۳**)

ہے۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر وروو (اربیمین نبرامس، انزائن جامس ۲۰۱۱)

ام علیهالسلام (لیعنی اس عاجزیر) (اربعین نمرین مرجن ائریج

(اربعین نبراص ۲ بزائن ج ۱م ۳۵۳) بی-اس خاکسار برخدانعالی کی طرف سے صلاق

(اربعین نمبرام ۱۰ فزائن ج ۱۸ ۱۳ ۲۸)

لی اور تہمیں کیا معلوم کہ اصحاب الصفہ کس شان کے ہتے دیکھو گے اور وہ تم پر در و دہمیجیں مے ''

(اربعین نمبراص ۱، خزائن ج ۱۵۰ س۰ ۳۵)

ا انبیاه بی اسرائیل پیدا ہوں گے۔'' مقادیاتی مقول از رسالہ درود شریف سے ۱۲ طبع ۱۹۳۳ء) میرے پر کرتے ہیں کہ اس فخص کی جماعت اس پر پیا کرنا حرام ہے۔ اس کا جواب سے ہے کہ ہیں مسیح پیا کرف خود آ بخضرت ملک ہے نے فر مایا ہے کہ جو محض پر احادیث شرح احادیث ہیں مسیح مرعود کی نسبت پر جب کہ میری نسبت نبی علیہ الصلاق والسلام نے کی جماعت کا میری نسبت نبی علیہ الصلاق والسلام نے (اربعین نبر مس من ائن ج ۱۵ میری سبت کے مقارب سے ۱۸

ا صلوا علیه وسلموا تسلیما" کی روے آلا پردرود بیجنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ حضرت میچ ود بیجنا بھی اس طرح ضروری ہے۔ جس طرح س کے لئے کسی مزید دلیل اور ثبوت کی ضرورت

فہیں ہے۔ تاہم فیل میں چند فقرات حضرت سے موعود مرز اغلام احمد قادیانی علیہ الصلاق والسلام کی وی اللی کے بعلت کا ایک فرض وی اللی کے بعلت کا ایک فرض قرار دیا گیاہے۔"

(سالدورو در ریف معند جمد اسامیل ۱۹۳۳ میں ۱۹۳۳)،

مرزا قادیانی پردرود جمیح وقت سرکار مدینہ کے نام کی ضرورت جمیں مسیری مسیری

"د حفرت سے موعود کے اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پر درود بھیجنے کی کہی مورت نہیں کہ تخضرت ملی کہا ہے۔ موعود برآپ پر درود بھیجنا کی درود بھیجا جائے۔ بلکدایسے طور برآپ پر درود بھیجنا بھی جائز ہے کہ بظاہراس میں تصریح کے ساتھ آنخضرت بھیجا کا ذکر ندہو۔"

(رساله درود شریف م ۱۳ المبع ۱۹۳۳ء)

الله الله بيرين قادياني محبت كے فوٹو اور بروزكى تصويريں اورظل كے سائن بورڈ اور شايداى برتے پرسيرت النبى كے جلسوں كا ڈھونگ رجايا جاتا ہے۔

امت مرزائیے کے زاویہ نگاہ میں مرزا آنجمانی کی آمدسے بعثت سرور کا نئات ختم ہوگئ اور ختم المرسلین تمام ہوا۔ کافۃ للناس کی آیت یہاں تک ہی تھک کررہ گئی اور جس طرح سابقد انبیاء عظام کے دور ختم ہوئے اسی طرح اسلام کا دور تمام ہوا۔

یکی وجہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو مرزا کے مصدق نہ ہوں۔حرامزادے اور سور قرار دیا گیااور عورتوں کے لئے کتیوں سے بدتر کا خطاب تجویز کیا گیا۔افسوس اس عقل پر تف ہاوراس فہم پر۔

میں پوچھتا ہوں کہ غلام بھی آ قا ہوسکتا ہے اور وہ بھی مالک کی موجود کی میں کیارعیت کا اون فرد بھی ہا دشاہ کے ہوتے ہوں اور برسر اقتدار ہادشاہ بن سکتا ہے؟ ۔ کیا بیٹا باپ کے بعض فرائض خصوصی اوا کرسکتا ہے؟ ۔ کیا اونی مر بدمرشد کی موجود گی میں سجاوہ نشینی کی جگہ لے سکتا ہے؟ ۔ اگر ان کا جواب نفی میں ہے اور یقینا نفی میں ہے تو ایسے مرتکب کوکس نام سے یا دکیا جائے اور ایسے مرتکب کے لئے کون می سزا تجویز ہو کتی ہے ۔ افسوس مرز اقادیانی کامراق لے ڈو با۔ عبد میثاق

قار کین کرام! ذیل میں ہم ایک مختصر سانقشہ ایسا پیش کرتے ہیں جس سے یہ بخو بی پیتہ چل جائے گا کہ قادیان کے متنی نے دامن رسالت پر کس طرح ہاتھ صاف کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آ ہسرکار دوعالم آلگائے بخدا سبزروضے میں بچین وصطرب ہور ہے ہیں اور حضور کی پاک واطہر روح مبارک بے قرار ہے۔ گھرافسوس نام لیوان سرکار یہ یہ محوضواب ہیں اورابیا سوئے ہیں کہ شاید عبد کر کہ سی متبنی کے غلام۔ . اورمتاع اخروی کی جوابد تک عبد ميثاق اسلامي نقط

"وإذ اخذ

واعد للكفرين عذاب

اس آیت کر

رسبول (آل عمراز

تههبين كتاب وحكمت و منرورا يمان لاناموكا

مرزائي نقطه نگاه۔

عهدليا كه جب مين

وعيسئ وبن مريم اور تحصے اور نوح سے او ہے گاڑھااقرار، تابوجھے

خ**لق نظام دنیاسے قبل** جد نے میرے لئے ارواح لائعي ان برايمان لاكراا مرزا قادياني كينظم

"اب کام کے لئے ہے کہ جب لائے خدا تعالی ان کوم

ایتنکم من کتاب محاشهبين اس يرضرورا

اٹھنا ہی مجمول محے۔ان میں سے چندا یہ میں جو نیم بیداری کی حالت میں بیدست ویائی کا د کھڑ ارورہے ہیں اور جو جا گتے ہیں وہ تین اقسام پر منتسم ہیں۔

ایک وہ ہیں جوامارت کے نشے میں چورانہاک مشاغل میں مجبورامور دینیات سے غافل بلکة ارک الصلوة ندج کی ضرورت دکھاوے کی نماز اور نمود کی زکوہ روزہ تووہ رکھے جس کم بخت کوروٹی نہلتی ہو۔ ہاں سائن بورڈ کے لئے حج کی لا زمی ضرورت ہے۔

ووسرے وہ بیں جواوسط درہے میں زندگی بسر کررہے ہیں۔ان میں وہ بھی ہیں جس کے دم سے ملت بیضاء کا نام روثن ہے۔ وہ بھی ہیں جودین سے بیزارنظر آتے ہیں اوروہ بھی ہیں جوبات بات برحسن عقیدت میں مقید مور ہے ہیں۔

السسس تيسر عوه بين جومفلس ونادار بين ايك وقت رو في مشكل ميمسر بوكي تو دوسرے وقت كالله حافظ ہے۔ نمازيں يزعت اور روزے بھى ركھتے ہيں۔ يول تو روز وشايدروز ازل ہی سے ان کی وراقت میں چلاآ تا ہے اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو چرس اور گا نجے یہ مرتے ہیں اوربعضوں کوافیون وشراب کی لت ڈ بور ہی ہے۔ سینکٹروں قمار باز ہیں تو ہزاروں ڈینتی میں مشغول ن بال چوروں كى كى اور نه بدمعاشوں كاكال، قيد خانے ان كے دم سے اور مكتے ان کے دم سے بس رہے ادر آئندہ بوت آد و کیھئے کہیں بٹنگ بازی ہورہی ہے تو کہیں کوڑیوں اور کولیوں سے نشانے لگ رہے ہیں ۔ غرضیکہ توم کی حالت اس قدر زبون ہورہی ہے کہ فتاہ کے کھاٹ یہ کمٹری ہے اور خطرہ ہے کہ ایک ہی مدو ہزر سے کہیں بہ نہ جائے۔

آه بيامت مجمى خيرالامم كهلاتي تتمي اورقو مين اس كينصب العين كي تلقين كرتي تهمي ووقوم جواتوام عالم كتدني معاشرتي علمبردار تمي -آج رسوادخوار بوربى ب-يهال طبعًابيسوال بوكاكان اسباب کی علمت فائی کیا ہے۔ آخر بی خیرے شرکوں ہوئی۔اس کی صرف ایک ہی وجد ہے وہ بیکہ اسوهٔ حسنه کی پیروی چهور دی گی اور قرآن جز دانول ش لییث کرر کددیا گیا۔الی زبول حالت ش اس دور جا بلیت ش اگر بناستی بی پیدانه بول تو کب بول اوران کوفر وغ نه بوتو کب بو\_

خدا کے لئے سوئی ہوئی قوم اٹھ اور دیکھ کہ سرکار دوعالم جس کی تونام لیواہے کی رسالت برس منظم طریق سے منتج ن اور ڈاکہ ڈالا جارہاہے۔خواب گران سے بیدار ہواور دیکھ کہ تیرے ملی بوش آ قا کے عبد بیال سے لے کر زھتی تک کے انعام واکرام کوجو باری تعالی سے تعویف ہوئے تھے۔ کس دیدہ دلیری سے اوٹا جارہا ہے۔حیف ہے تیری غفلت پرافسوس ہے تیری کثرت برجمی غلام کے پاک نام کی تذلیل ندکر۔ آئر کچھ کرنہیں سکتا تو وامن رسالت سے منقطع ہوجا۔ درندید

عد کرکه سی همتنی کے غلام سے تعاون نه کروں گا۔ مندرجہ ذیل واقعات پرغور کراورغفلت پرنادم ہو اور متاع اخروی کی جوابد ہی کو یا دکراور جی کھول کررواورخوب رو۔

## عبديثاق اسلامي نقطه نكاه س

"واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وبن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليستل الصدقين عن صدقهم واعد للكفرين عذاباً اليما (احزاب ٧٠٨) " ﴿ اورجب ليا بم نيبول سان كالقرار اورتح ساوراور الإيم ساورموي ساورموي اللام سع جوبينا مريم اورلياان سع ويتام مي اورليان عدارة الرابع مي اوركو سان كالح اوركو سيمكرول كے لئے دكى مار ﴾

اس آیت کریمہ کی تغییر حضور فخر دو عالم اللہ کے جو بننس نفیس بیان فرمائی دہ بیہ کہ خلق نظام دنیا ہے کہ خلق نظام دنیا ہے کہ خلق نظام دنیا ہے کہ جب کہ ہمی ابوالبشر آ دم علیہ السلام کا پتلامٹی اور پانی کا مرکب تھا۔اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ارواح انبیا علیم السلام سے زبر دست عہد لیا کہ جب وہ نبی آخرالز مان تشریف لا کیں ان پرایمان لاکران کی مدد و اعرت کرنا۔

## مرزا قادياني كي نظرين

"واذ اخذ الله میثاق النبیین لما ایتتکم من کتاب و حکمة ثم جاه کم رسول (آل عمران: ۸۱) " واوریا و کرکه جب شر رسول (آل عمران: ۸۱) " واوریا و کرکه جب ضدان تمام دسول است عمدایا که جب ش میرا دسول آئے گاتم بیس اس پر مغرودایمان لا ناموگا ۔ ﴾
مغرودایمان لا ناموگا ۔ ﴾

" اب ظاہر ہے کہ انہیا وقو اپنے اپنے دفت پرفوت ہو چکے تھے۔ بیچم ہرنی کی امت کے لئے ہے کہ دورت کی امت کے لئے ہے کہ جب وہ رسول ظاہر ہوقو اس پر ایمان لاؤ۔ جولوگ آنخضرت ملطقة پر ایمان نہیں لائے خدا تعالیٰ ان کوخرورمواخذہ کرےگا۔ " (حقیقت الوی میں ۱۳۲۱،۱۳۰،خزائن ج۲۲می ۱۳۲۱۳۳) مرز الی نقطہ نگاہ سے

" بجب الله تعالی نے سب نبیوں سے عہد لیا" واذ اخذ الله میثاق النبیین لما ایت کے من کتاب و حکمة ثم جاء کم رسول اور یادکر کہ جب خدائے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دول گااور تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرارسول آئے گاتی ہیں اس پر ضرورا کیان لانا ہوگا۔

ن پر تررسیان میں سب انبیاء علیم الصلوة والسلام شریک ہیں۔ کوئی نبی مشتقی نہیں۔ عبین میں سب انبیاء علیم الصلوة والسلام شریک ہیں۔ کوئی نبی مشتقی نہیں۔ می بیں جو نیم بیداری کی حالت میں بیدست و پائی کا سام رمنتسم ہیں۔ ت کے نشے میں حراضاک مشاغل میں مجھیں امد

ت کے نشے میں چورانہاک مشاغل میں مجبور امور ل ضرورت دکھادے کی نماز اور نمود کی زکو قروزہ تو وہ ں بورڈ کے لئے مج کی لازمی ضرورت ہے۔

وسط درج میں زندگی بسر کررہے ہیں۔ان میں وہ وش ہے۔وہ بھی ہیں جودین سے میزارنظر آتے ہیں استعد مورہ ہیں۔

لس ونادار ہیں ایک وقت روئی مشکل سے میسر ہوئی معت اور روز ہے بھی رکھتے ہیں۔ بوں تو روز ہ شاید روز ربہت سے ایسے بھی ہیں جو چیس اور گا نجے پیمر تے کی ہے۔ سینکڑوں تمار باز ہیں تو ہزار دں ڈکیتی ہیں شوں کا کال، قید خانے ان کے دم سے اور سکتے ان کے کہتی چنگ بازی ہوری ہے تو کہیں کوڑیوں اور م کی حالت اس قدر زبون ہوری ہے کہ فناہ کے

برزرے کہیں بہنہ جائے۔ رقوش اس کے نصب العین کی تلقین کرتی تھی وہ قوم سوادخوار ہورتی ہے۔ یہاں طبعتا پیسوال ہوگا کہان کیوں ہوئی۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے دہ ہیے کہ اس میں لپیٹ کرر کا دیا گیا۔ ایک زبوں حالت میں کب ہوں اور ان کوفر وغ شہوتو کب ہو۔

کی کہ سرکار دوعالم جس کی تو نام لیوا ہے کی رسالت مے خواب گرال سے بیدار ہوا در دیکی کے تیرے کملی انعام داکرام کو جو باری تعالیٰ سے تفویض ہوئے ہے تیری غفلت پرافسوس ہے تیری کثرت پرچمدی سکتا تو دامن رسالت سے منقطع ہوجا۔ در شہیر اخبارالدجل کے اس مکا لے یا گندی ذہنیت کے مظاہرے پر گوہر شریف آدمی نفریں کرےگا۔ کیونکہ آیت فدکورہ بالا کے محمد مصداق حضور خمیت مآ بسر کاریٹر بیں۔ کیونکہ یہ پاک کلام آئیس پر نازل ہوا اور بیے جہد بیٹاتی عالم ارواح بیس اس وقت لیا گیا۔ جب کہ ابھی ایو المبشر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلام ٹی اور پائی بیس گوند هاہوا تھا۔ چران ہوں کہ عقل کے اندھوں کو پہلے بیان کی تھی تو کہ جب بیآ ہے کر بیہ حضورا کرم تھا ہے نے آج ہے ساڑھے تیرال سوہر سر پہلے بیان کی تھی تو کیا اس کووہ اپنا مصداق نعوذ باللہ نہ سمجھے تھے۔ یہ بیٹارت تو حضورا کرم تھا ہے نے نئیام پہلی امتوں کو سائی اور کہا تمہارے تمام آسانی محیفوں میں فدکور ہے۔ پھر مجھ پر ایمان کیوں نئیام پہلی امتوں کو سائی اور کہا تمہارے تمام آسانی محیفوں میں فدکور ہے۔ پھر مجھ پر ایمان کیوں نئیس لاتے اور ایک اور کہا تمہارے تمام اس کی تعمداتی وہی ہوسکتا ہے جو پہلے آئے نئیس لاتے اور ایک اور کی لطیف اشارہ مرزا قادیان کی اس کی تصداتی وہی ہوسکتا ہے جو پہلے آئے اور ایک مدافت پیش کرے گئے تی محمداتی وہی ہوسکتا ہے جو پہلے آئے دو عالم کے لئے تی محق ہے۔ گران عقل کے دشمنوں کو دیجھوکہ کھوٹے کو بی بی بی کو تو مان نہ مان میں تیرام ہمان بنار ہے۔ چنا نچھاس دجل پر اندلی جماعت کے امیر ضروجوا کیک بوڑھے آدی مان میں تیرام ہمان بنار ہے۔ چنا نچھاس دجل پر اندلی جماعت کے امیر ضروجوا کیک بوڑھے آدی میں بی کو اس میں تیرام ہمان بنار ہے۔ چنا نچھاس دجل پر اندلی جماعت کے امیر ضروجوا کیک بوڑھے آدی میں میں تیرام ہمان بنار ہے۔ چنا نچھاس دجل پر اندگی جماعت کے امیر ضروجوا کیک بوڑھے دیں کی مدرتا تمیدیا جن بیات کو فروں ہے بھی کراد بتا ہے۔

آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور ہرتم کا پنجائی متبنی کے ) پیروی کو ذریعہ نجات سیجے ہوسکتی ہے کیا اس سے صاف نظر نہیں آتا کا (مرزا) پوزیشن کو بدر جہا بلند کرنے اور الا لیا گیا ہے۔'' اخبار پیغام جنگ لاہور کی اندا

مرزائی،مرزائی سرمیں الا پتار ہتا ہے۔ تعجمہ ہونے کے بعد بھی مرزائیت کا جواندا تر سکا کریمہ کا سرقہ جومرزائیت کے پہلوان بے کابادشاہ ٹم محمطلح آہ! وہ جس کے ہاتھوں کھاج ملاحظہ ہوکہ پھر بھی وہ سیح موعود کے نا مبين نبين سينكثرون خطاب رحمانيه بالول باتو آ تکھوں میں خاک جھو تکتے ہوئے روز روا مصداق لے كرتين مانچ ہوئے كى نے ا مرزائی پٹارہ میں زاغ کی چونچ میں آگورکہا تیل کہاں سے فیک رہا ہے۔ یہ پہلو ئے لگا ہویہ سیروں کستوری بیکوئی وائن بیٹنرےڈ افيون كاشوق بدمحمرى كاعشق اوربسترعيش أ کے قرآن عزیز کی آبات کیوں جھنچ رہے ہ بندروں کو چھینٹ کے یاجامے کب بھلے استعال کرا کیجئے۔ کا لے کا کا لے بی دے سینماکے بلاٹ کیالطف دیں گے۔جب عزيزنے بتلائيں بيآ تکھيں نہيں جسنے

''ولکن تعمل قلوب التی نورمعرفت پیداہوتا ہے اور جویز دان عیق رکھئے اور ایمان کی عینک لگا کر دل کی آ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور ہرتم کی اتباع اور اهرت کے لئے آپ کے احکام کی (لیمن پنجا لی متبئی کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور ہرتم کی اتباع اور اهرت کے لئے آپ کے احکام کی (لیمن پنجا لی متبئی کے ) پیروی کو ذریعہ نجات سجھے۔ کیا اس سے ساف نظر نہیں آتا کہ محمد رسول الشفائع کے مقابلہ میں مضرت سج موجود کی مرزا) پوزیشن کو بدر جہا بلند کرنے اور ان کو آتا کی حیثیت دینے میں نہا ہے جرائت سے کام لیا گیا ہے۔'' (اخبار پیغام سلمی ۲۲ نبر ۲۳ میں ۹۰ مورد در برون ۱۹۳۳)

اخبار بیغام جنگ لاہور کی اندلس جماعت کا برماسروائس ہے اور بیجی آئے دن مرزائی،مرزائی سریس الایار بتا ہے۔ تعب ہاس بزرگ بھیٹر پرجس کی زبان سے حق جاری ہونے کے بعد بھی مرزائیت کا جواندار سکا۔ بلکہ یہ بھوت سریر بی سوارر ہا اور مندرجہ ذیل آیات كريمه كاسرقد جومرز ائيت كے پہلوان ج سكھ بهادر ثم ابن الملك قاديانی ثم رودركو يال ثم ارين کابا دشاہ تم محمط کو آہ! وہ جس کے ہاتھوں تمام نصوسین کی چگڑیاں محفوظ ندر ہیں اور اس کوڑھ پر کھاج ملاحظہ ہوکہ پھر بھی وہ سے موعود کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ایک چوری نہیں دونہیں دس نہیں بیں نہیں بینکڑوں خطاب رحمانیہ باتوں باتوں میں آئکھ مچولی کرتے ہوئے بڑے بڑے بڑے عقلاء کی آ محمول میں خاک جمو بکتے ہوئے روڑ روشن میں چہ دلا ورست وزدے کہ بکف چراغ دارد کے معداق لے كرتين پانچ موئے كى نے يجهاندكيا اور بات تك ند بچي كرميال نورى صاحب مرزائی بٹارہ میں زاغ کی چونچ میں اگورکہاں سے آیااور کب زیب ہے بیانچی کے سرمیں چمبیلی کا تیل کہاں سے فیک رہا ہے۔ یہ پہلوئ لنگور، حور کا کیا تماشہ ہے۔ آخراسے کیوں و ھانپ رہے ہوب میروں کستوری بیکوئی وائن بیعنرے ڈھیراورٹا تک وائن کی پٹیال بیدرددل کے بہانے اور افیون کا شوق بیچمری کاعشق اوربستر عیش کے الہام توبنعوذ باللد آخریہ کیا ہور ہاہے۔ بیتو ہتلا یے كقرآن عزيزى آبات كيول بھين رہمو گدھ كوجوابرات كے باركب زيب ديت بيں۔ يہ بندروں کو چھنٹ کے پاجاے کب بھلےمعلوم ہوتے ہیں۔سیدفام کوصابن اور پوڈر ہزار بار استعال كراليج كالحاكاكا ليبي رب كاعطر كلاب كي خوشبوكو بملامبتركيا مجميل بياندهول كو سینما کے بلاث کیالطف دیں گے۔ جب کرد کیمنے کوآ کھیں ہی نہیں اور آ کھیں بھی وہ جوقر آن عزیز نے ہتلا کمیں بیآ تکھیں نہیں جم سےتم و کیھتے : ، ۔ بلکہ وہ جن کا تعارف سرکار مدینہ نے کرایا۔ "ولكن تعمل قلوب التي ر" "يعنى والسين كاندرول كالكسين من من نورمعرفت پیدا ہوتا ہے اور جویز دان عیقی کو دیکھتی ہیں۔آ یئے ذرا محتدے دل سے سینے یہ ماتھ رکھے اور ایمان کی عینک لگا کرول کی آمکھوں ہے۔ "عمیق تماشہ سیجے کہ مندرجہ ذیل آیات جو

روافل بين كه جب بهي تم كوكتاب اور حكمت دول يعني ہے اور حکمت سے مرا دسنت اور حدیث شریف۔ پھر ان تمام چیزوں کا جوتمہارے یاس کتاب و حکمت سے ن وحدیث کی تقدیق کرنے والا ہے اور وہ صاحب اس پرایمان لا نا اور ہرایک طرح سے مدوفرض سجھنا۔ موعود (مرزا) پرایمان لا نا اوراس کی تصرت کرنا فرض نل قاديان جسمنبر ٣٩،١٣٨ مورده ١٩١٥ رتمبر ١٩١٥) کندی ذہنیت کے مظاہرے پر کو ہرشریف آ دمی نفریں مداق حفور ختميت مآب سركاريثرب بين - كونكه بيه لى عالم ارواح مين اس وقت ليا كيا\_ جب كه انجى ابو میں گوندھا ہوا تھا۔ حیران ہوں کے مقل کے اندھوں کو چفوراکرم اللہ نے آج سے ساڑھے تیرال سوبرس وذبالله نه مجع تقديد بثارت تو حضورا كرم الله في آسانی محفول میں مذکورہے۔ پھر مجھ پرایمان کیوں ا قادیانی کے بطلان کے لئے اس میں موجود ہے۔ وہ امولاً اس کامیح معدال وی موسکا ہے جو پہلے آئے یان مجی اس کی تعدیق کرتاہے کہ آیت مذکورہ بالافخر لے دشمنوں کو دیکھو کہ گھ لئے غریب پنجابی نبی کوتو مان نہ ر براندگی جماعت کے امیر خسر وجوایک بوڑھے آ دمی ماری ہوگیا۔اللہ تعالیٰ جب حابتا ہے تواسیے وین کی

موعود برا بمان لاتے اور بیعت کرتے تے بین کہ'' متجہ ایساد قبق تو نہیں کہ انسان بجھ نہ سکے۔ پنیوں سے بڑھانا جاہتی ہوتو پھرسب پچھ طال ہو یل میں شامل کردیا جن سے ایمان لانے اور لفرت الله آج زندہ ہوتے تو مسح موعود پر ایمان لاتے اور

سر کار دو عالم الله کے انعامات ازلیہ میں جائے محل پرزینت بخشے ہوئے بھلے معلوم ہوتے ہیں یا بلانے والا اور جیکتا ہواس ....... اورلنگ آیا قریب میر۔ (برابین احدید می ۴۹۸ ، حاشید در حاشید بخز ائن ج اص ۵۹۳) المسجد الاقضى ے معجد حرمت والی ہے المصرزاا كرتم بيرجاج الله كاحبيب بناد ہے كى (البشري ج دوم ١٥٥) اےمرزاتم ہےجناوگا يرتيرانبين اللدكا باتحاتها ہے مرادیہ عاجز ہے۔'' مرزا قاد ہائی کے قدموا وما تأخراك (اربعین نمبرسام ۳۱ خزائن ج ۱۵ ۱۳۲۸) المكله اور يجصله كناه ـ" ۸|.... (حقیقت الوحی ص ۵ ینز ائن ج ۲۲ ص ۷۳) فرعون رسولاة "السرحسن علم القرآن رحمٰن بى نا المرزاتهين قرآن کی طرف پیامبر۔''

ھنیمی بھرویے کوزیب دیتے ہیں۔ " مو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الماء ٢..... "اس ميں صاف طور براس عاجز كورسول كر كے يكارا كيا ہے ..... مجراك كتاب يس اس مكالمك قريب بى يوحى الله ب- "محمد رسول الله والدين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم "اسوى يس ميرانام محدرها كيا اوررسول بحى ....اى مرح برا بین احمہ بیمیں اور کی جگہرسول کے لفظ سے اس عاجز کو یا دکیا گیا۔'' (اشتهارایک غلطی کاازالدمندرجه تبلیخ رسالت ج ۱۹س۱۹، مجموعه اشتبارات ج ۱۳س ۲۳۳ تا ۲۳۳) سس " قل يا يهاالناس اني رسول الله اليكم جميعا كهدكات پنجانی نبی اے تمام لوگومیں سب کی طرف خدا کی طرف سے رسول ہو کرآیا ہوں۔'' س .... "ني بهي مجھے بتلايا كيا تھا كه (اے مرزا) تيرى خبر قرآن وحديث ين موجود باورتوبى اس آ يت كامصداق بهده المذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله" (اعجازاحدى شمريزول المسيح ص ع، فزائن ج ١٩٥٥) ه ..... "وما ارسلناك الارحمة للعلمين اورتيس بعيجا احمرزا بم نمّ كُوْمُر رحمت عام جہانوں كے لئے '' (ابعین نبر ۳۵ مس۲۳ نز ائن ج ۱۵ م۱۵) ٢.... "وما يسلطق عن الهوى أن هوا الأوحى يوحى أورئيس الآ مرزاا بی خواہش ہے بلکہ جو کچھوہ کہتا ہے وہ وحی الہی ہے۔'' ع .... "مارميت اذرميت ولكن الله رمى نبيس بهيكا اعمر زاتونج کچھ کہ پھینکا ولیکن اللہ ہی نے پچھینکا۔'' (حقیقت الوحی ص • ۷ بخز ائن ج ۲۲ ص ۲۷) ٩..... "قل انى امرت وانا اوّل المؤمنين كمدد المرزاكمين كم دیا گیا ہول اور میں سب میں سے پہلامومن ہوں۔'' (هیقت الوی من ٤٠ بخزائن ج٢٢م٢٠)

اسس ''داعیاً الی الله وسراجاً منیرا اےمرزاتولوگوں کوخدا کی طرف (میرا اور چکا ہواسوری ہے۔'' (حقیقت الوی س۵، نزائن ج۲۲س ۵۸) اسس ''دنی فتدلی فکان قاب قوسین اوادنی اےمرزائزد یک ہواتو اورنگ آیا قریب میرے پس رہ گیا فرق دو کمان کے برابر۔''

(حقیقت الوی ص ۲ ۷ بزائن ج ۲۲ ص ۷۹)

۱۲ سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى باك وهموال جو له كياا بن بند مرز كوايك تحور عصرات محرمت والى محرمت والى محراق كك " (حقيقت الوى محرومت والى محروق كك" (حقيقت الوى محرومت والى محروق كك")

الله کهدے در اگرتم بیرچاہی میں الله کا ان کنقم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله کهدے اسم زااگرتم بیرچاہی کرواور بیشلائ تهیں الله کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں بنادے گی۔'' (حقیقت الوی م ۹۵ برائن ج ۲۲ م ۸۲)

الله عد الله فوق الديهم الله عد الله فوق الديهم الله عد الله فوق الديهم المرزاتم سے جن لوگول نے بیعت کی در حقیقت انہوں نے اللہ سے بیعت کی ان کے ہاتھوں پر تیرانیں اللہ کا ہاتھ تھا۔'' (حقیقت الوی م ۸۰ فرائن ج۲۲م ۸۳)

۱۵ ..... "سلام علیٰ ابراهیم سلام ہاے مرزا تیرے پر۔اس جگہ ابراہیم سمرادیا جائن ج۲۲ س۰۹ (حقیقت الوق ص ۸۸ بخزائن ج۲۲ س۰۹)

۲۱ .... "فساتخذوا من مقام ابداهیم مصلی پس بنالوا مرزائیو! مرزاتوا یا فی کقدمول کومصلے" (حقیقت الوی ۸۸ مززائن ج۲۲ ص ۹۱)

است "انسا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفولك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخس المرزاجم في كامياب كيااورطاجر في دى اور بخش دي الله في مرزاجم في كامياب كيااورطاجر في دى اور بخصل كناه" (حقيقت الوى م ٩٠ بزائن ج٢٢ص ٩٠)

ا اسس " أنا اعطينك الكوثر المرزاتم في كوكر عطاء كيا-" (حقيقت الوي ص ١٠١ بزائن ٢٢ص ١٠٥).

یں جائے محل پرزینت بخشے ہوئے بھلے معلوم ہوتے ہیں **ا** 

ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على

(براہین احمدیں ۴۹۸، ماشد در ماشر، نزائن جامی ۵۹۳) ف طور پراس عاجز کورسول کرکے بکارا کمیا ہے ..... پھرای دفی اللہ ہے۔"محصد رسول الله والدیسن معه ہم "اس وقی ش میرانام محمد رکھا گیا اور رسول بھی ..... ہی

کے لفظ سے اس عاجز کویاد کیا گیا۔'' پہنٹی درمالت ن ۱۳ میما، مجموعہ اشتہارات برسم ۳۳۳۲۳۳) لغاس انبی رسول الله المدیم جمعیعا کہدوے اے پخدا کی طرف سے دسول ہوکرآ یا ہوں۔''

(البشرى جدوم ٥٥٠) ايا كيا تهاكه (الم مرزا) تيرى خرقرآن وحديث من ب-هو المذى ارسل رسوله بالهدى ودين

(اعجازاحدی خمیرزدل کسیح ص ۷ نزائن ج۱۹ ص ۱۱۳) ک الا د حمة للعلمین اورنیس بیجاا سے مرزاہم نے تم (اربعین نبرسم ۲۳ نزائن ج ۱۷ ص ۱۹۱)

(اربعین نبرسم ۳۸ بخزائن ج ۱۵ ۱۳ ۱۳ (اربعین نبرسم ۳۸ بخش کی ۱۳ ۱۳ الله دمی نبیس پیمینکا اے مرزاتو نے جو دعیت الوق م ۷۰ منزائن ج۲۲ م ۲۰ سال علم المقد آن رحمٰن بی نے اے مرزاتم بیس قرآن (حقیقت الوق م ۲۰ بخزائن ج۲۲ م ۲۰ س

۱۳i

11%

توحیدگی چوکھٹ پر جھکنے پر مجب نیاز ہی رہے۔ ندر نیوی جاہ ہ محمد اللہ کی غلامی کو دہ فخر سمجھ سمجھی گئی۔ خاک پاک سرہ

نہایت ادب واحرّ ام سے ا مقبرہ کی بنیا در کھی ۔ ظلی بروز د کیھنے والوں کو اصحاب کہا۔ ومبحد حرام کی نقلیں کیں اور ا بدتر کہا اور سب سے بڑاظلم کیا مجد د صاحب حکومت وف

تغشبندامام احمدصاحب مجدد

خدمات کے عوض کو کی انعام تو دو چارالفاظ ہی باعث برکر عورت کا ہوا۔ نعوذ بالله بھی ہو ختمہ

بھی آخرتم نے
والوں کی ہے اور وہ بھی الز
حکومت کے غلام ، محمر مصطفاً
دروازے پر بھیک نہ مائے
مجھوڑے گا۔ پھر کیا سمجھے پکم
ہے۔سب سے بڑے امام
جوعین جوانی میں پہتی ہوئی ،
یزیدی افواج یا دشمنان الل
چمنستان زہراً کی شاخ شار خ

تعجب ہے مرزا قادیائی کے اس فعل پر جرا تی ہے۔ بنجابی نبوت کے اس نظر ہے پر،

اخر سالہ ہات کی چوری کیوں کی ٹی اوران سے کیا مقہ ود تھا۔ کیا دنیا کے عقل و تد بر پر تالے پڑ

سے ان پڑھوں انکھوں کود کیموکہ ان کی مرزاسے کیا ہوئی اوران مولوی نما مرزاسیت کے شتر مرغوں

گ عقل کا ماتم کرو کہ یہ کس برتے پر کفریت کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ ان کے پلے کیا ہے۔
اوہام باطلہ کا ایک چکر یا خرافات وابیہ کا ایک پلندہ عقل جران ہے کہ مرزا قادیائی کوان لوگوں نے
کیا سمجھا کیا نبی اہی جانے بھی دواور جھولے پر ہزار لعنت بھیجو۔ وہ تو اس پاکوں کے پاک اور
ماصوں کے خاص رحمت عالم پر آج سے تیرال سو برس پہلے ختم ہوچی۔ چرکیا سمجھا ظلی نبی سجان
ماند کیا کہا ظلی نبی ہی قبل و بروز پر تشریعی وغیرہ محض دھوے کی عیاں اور مغالطہ کی چیزیں ہیں۔ میال
میروز ویراز الندوالوں میں کہائی۔ بھل وغیرہ محض دھوے کی عیاں اور مغالطہ کی چیزیں ہزاد کی
توروی ہے۔ مدیدہ موجود ہے۔
بروز ویراز الندوالوں میں کہائی۔ بھلاکوئی ایک نبی کی ایسا بتا سکتے ہوجس نے ایک لاکھ چوٹیں ہزاد کی
قرآن عزیز زبان حال سے بھار پکار گار کہا ہے۔ پھر کیا سمجھا گیا مجدوقو ہو تاس کیا میاں نام
باک کی یوں تو ہین نہ کرو۔ بحد دتوہ و پاک لوگ ہوئے جنبوں نے دین حقہ کی انتہائی خدمت کی اور

تو حید کی چوکھٹ پر جھکنے پر مجبور ہوئے۔ حکومت وقت ان کی بائدی اور لونڈی بنی۔ مگروہ پھر بھی بے نیاز ہی رہے۔ نید دنیوی جاہ وحشمت کے وہ طالب ہوئے اور نہ ہی اس کی بھی خواہش پیدا ہوئی۔ محتالیہ کی غلامی کووہ فخر سمجھے اور درویش کلاہ وفقر کی گذری تاج اور دوشالے سے بدر جہاتم افضل سمجھی گئے۔

فاک پاک سر ہندشریف کے میٹی نیند میں مزے سے سونے والے جناب سرتائ نشیندامام احمصاحب بجد والف الی کو دنیا جاتی ہے اور آپ کا نام نامی واسم گرامی قیامت تک نہایت اوب واحر ام سے لیا جائے گا۔ گرکیا آپ نے کوئی جماعت بنائی منارہ تغیر کیا۔ دوزئی مقبرہ کی بنیا در کھی ۔ ظلی بروزی نبی کی جدت اختیار کی۔ اپنی بیویوں کو امہات المؤمنین قرار دیا۔ دیکھنے والوں کو اسحاب کہا۔ خلافت کی دوکان کھولی۔ قرآن عزیز کے الہام چورائے مسجد انصلی ومجدحرام کی نقلیں کیں اور اپنے نہ چاہئے والوں کو جنگلوں کے سور اور ان کی عورتوں کو کتیوں سے برز کہا اور سب سے بڑاظلم میر کہ کا فر کہا اور ذریعہ نجات کی ٹھیکد اری کے اجارہ دارخود ہوئے۔ کی سیکر دصاحب حکومت وقت سے بھی مرعوب ہوئے اور معمولی افروں کو اقرار نامہ لکھ دیا کہ آئندہ خدمت دین سے کنارہ کش رہوں گا اور خدائی احکام کی ٹھیل نہ کروں گا۔ یا کہ ججھے میری قدمات کی عوض کوئی انعام دواورا گردہ نہیں دیتے تو کوئی خطاب ہی دے دو۔ آگر میر محمکن نہ ہو قد دوچا را لفاظ ہی باعث برکت بطور تیمرک میرے خط کے جواب میں لکھ دوکیا عشق مجازی اور دہ بھی ممکن نہ ہو کورت کا ہوا۔ فعوذ باللہ !

بھی آخرتم نے مجدوبت کو کیا مجھ رکھا ہے۔ میاں کیا ظلم کرتے ہویہ تعریف تو دنیا والوں کی ہے اور وہ بھی ان لوگوں کی جنہیں ٹو ڈیان عظام والاشان کہا جاتا ہے۔ اللہ وانے اور حکومت کے غلام، مجر مصطفی ہوں ہوں کی جنہیں ٹو ڈیان عظام والاشان کہا جاتا ہے۔ اللہ والے محکومت کے غلام، مجر مصطفی ہوں گئے گا۔ وہ مرجائے گا اور میخوش سے پند کرے گا گرآ قا کا ورواز کبھی نہ چھوڑے گا۔ پھر کیا سمجھے بچھ تو کہوا ہام، اللہ اللہ امام ہوہ پاک نام ہے جس کی تعریف کارے دارد ہے۔ سب سے بڑے امام جناب فاطمہ شے لال اور امیر المونین علی مرتفظ کے جگر پارے تھے۔ جومین جوانی میں چی ہو کی رہت جس پرنے اعظم اپنی پوری طاقت سے آگ برسار ہا تھا اور پائی پر جومین جوانی میں چی ہو کی رہت اطبار کا قبضہ ہو چکا تھا اور قیا مت یہ کہ نضے محصوم بچوں کا سہم اور چندائی ویک افوان یا دشمان اہل میت بات ورڈال ڈال کی اضطر الی و بیقر اری کے ساتھ صاتھ خدائی تقوی اور دساتے مولا پیشا کررہے کا عزم اس اولوالعزم ہتی نے اپنی ان دوآ کھوں سے دیکھا۔

(هیقت الوی ۱۰۱ بزائن ۲۲م ۱۰۵)
سلین علی صواط مستقیم اسم زائن الای قان حمد کی کو میر سے بھیج ہوؤں سے ہاور
(هیقت الوی سے ۱۰ بخزائن ۲۲م ۱۱۰)
زخروار سے ان پاک ارشادات ازلیہ سے پیش
کر کے اپنے اوپر چیاں کیس اور یوں تو کوئی ہی
طربرندگی ہو۔ ورند دیدہ ودانستہ تو کوئی ایسا ایک
شابرندگی ہو۔ ورند دیدہ ودانستہ تو کوئی ایسا ایک
ت ایز دی سے نزول فر ما ہوا کر جسٹ نبیوں کے
آخریں بھی تو جے شکھ بہا در ہوں ۔ یہ شکھوں
ما مسکتا ہے۔ کوئی آکرام اور دیکھا تو کہا ارب

مقاما محمودا اسمرزاخدا كابيارادهب

جرائی ہے۔ بنجابی نبوت کاس نظریے پر،
ایم مقصود تھا۔ کیا دنیا کے عقل و قد بر پرتا لے پر
یا ہوئی اور ان مولوی نما مرزائیت کے شر مرغوں
مقر جران ہے کہ مرزا قادیائی کو ان لوگوں نے
مقر جران ہے کہ مرزا قادیائی کو ان لوگوں نے
برس پہلے ختم ہو چک ۔ پھر کیا سمجھا ظلی نی سجان
ہوکے کی نمٹیاں اور مخالطہ کی چیزیں ہیں۔ میاں
میا بتا سکتے ہوجس نے ایک لاکھ چوہیں ہزار کی
میا باتا سکتے ہوجس نے ایک لاکھ چوہیں ہزار کی
میا باتا سکتے ہوجس نے ایک لاکھ چوہیں ہزار کی
میر ہا ہے۔ پھر کیا سمجھا گیا مجدد تو بہ بھٹی اس نام
میر ہوں نے دین حقہ کی انتہائی خدمت کی اور
مروں سے کروایا۔ بڑے برے بڑے اکم وجابر

که پی کرشن کا بروز ہوں۔ وہ مکھن چورتھا میں

جے حضورا کرم سرکاریٹر بی اللہ تھنٹول ہو ہے دے دے کرسیر نہ ہوتے تھے۔اللہ اللہ اس غریب الوطن معصومیت کے پیکر نے جس کے سامنے آنے سے نجران کے عیسائیوں کو یارانہ ہوا اور مبللہ کی تاب نہ ملاتے ہوئے گھروں میں دبک کربیٹہ جانے کو ترجیح دی۔ کیا کیا نہ مشاہدہ کیا۔ میں صاحب اولا دبزرگوں کو ان کی اولاد کا واسطہ دے کر بوچھتا ہوں کہ خدارا وہ بتا تیں کہ وہ سچائی ومعصومیت کا شہرادہ جس کے نا تا کا کفن بھی ابھی میلا نہ ہوا تھا اور جس کا کلمہ دلع مسکون سے زیادہ دنیا پڑھتی اور سچارسول بچھتی اس کے نواسے پر بیس ہزار کا جرار لشکر صرف اس لئے مسلط کیا گیا کہ وہ بائی اسلام کے اس قول کوبدل دے۔

Im

اس نظریئے کے مصا کی ہے ہ

ہوگا۔ چنانچہ جبا نظریئے کی پرزورترہ وہ مصائب آب بروا

موقعہ کے مثلاثی کو بہ کرنے لگے۔ بالآخ کے ہاتھوں کٹ بیلی

ہے ہا حوں حت پار جنابا <u>تھے موجود تھ</u>۔ آ،

ومتانت سے جواب ہوگیا اور بولا کرتم ڈ ہمنوائی کی اور تائید گئے اور مرعوبیت کو مرتے دم تک اس کر

ىيەسىنة موقعەد ياجا تاہے جلادىر

کے پیٹھ ادھیر دی۔ ایمان دیکھئے، فر ما قرآن عزیز کومخلور اللہ ال

منہے لکلا دوسر کا ہوتی رہی۔ یہال مجد کوچل دیے ا اس نظریے کے معدق ومؤید ہوئے۔خدا کا کلام مخلوق کے ہاتھوں کھلونا بن کیا۔

تی ہے ہے دنیا خدا کے بندوں سے بھی خالی نہیں ہوگی اور جب ہوگی وہی روز قیامت ہوگا۔ چنانچہ جب امام صاحب موصوف کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حکومت وقت کے اس نظریے کی پرزور تر دید کی اور اعلان کر دیا کہ ایساعقیدہ کفر ہے۔ گر اس تن گوئی کی پا داش میں وہ وہ صائب آپ پر دار دہو سے جن کا قصور بھی رو تنتے کھڑے کرتا ہے۔

علائے وقت حضرت امام کے علم وضل سے پہلے ہی رقیب بنے بیٹھے تھے اور مدت سے موقعہ کے وقت حضرت امام کے علم وضل سے پہلے ہی رقیب بنے بیٹھے تھے۔اس کو غنیمت سمجھا اور حبث دربار منصور میں لگی لپٹی کرنے گئے۔ بالا خر خلیفہ منصور ان کے جمانے میں آئے اور ایسا آیا کہ عقل وخرد کو خیر ہا دکہتا ہوا ان کے باتھوں کٹ بیٹی بن گیا۔

جناب امام کی برسردر بارطلی ہوئی اور وہ تمام عالم جورقابت کی وجہ سے سرمہ بن چکے سے موجود تھے۔ آپ سے بوچھا کیا کہ قرآن عزیز خالق ہے یا مخلوق۔ آپ نے نہایت وقار ومتانت سے جواب دیا خالق۔ یہ سنتے ہی خلیفہ کی جبین پرشکن پڑے اور مارے غصر کے لال پیلا ہوگیا اور بولا کہ تم غلط کہتے ہوا پنے لفظ والیس لو۔ قرآن مخلوق ہے اس پرتمام علمائے وقت نے ہموائی کی اور تائیدی الفاظ کے کہ قرآن عزیز مخلوق ہے۔ محرامام صاحب کوہ پیکر کی طرح ڈٹ مجھوائی کی اور موبیت کو یاس بھی بھنلنے نہ دیا اور کہا خدا کی کلام بھی مخلوق نہیں ہوگئی اور احمد کے لب مرتے دم تک اس کو خلوق نہیں موکتی اور احمد کے لب مرتے دم تک اس کو خلوق نہیں گے۔

میر سنتے ہی منصور جھلایا اور جلاد طلب کرنے سے پہلے کہا کہ آپ کو بی آخری ایک اور موقعہ دیا جاتا ہے سوچ کر جواب دو۔

جلاد مر پر کھڑا تھم کا منتظر ہے اور جناب امام نیجۂ اٹکار کو جانتے ہیں کہ مارے کوڑوں کے پیٹھاد میپڑ دی جائے گی اور کوئی ہات ہو چھنے والا بھی نہ ہوگا۔ گر استقلال ملاحظہ کیجئے اور قوت ایمان دیکھئے، فر ماتے ہیں کہ اے خلیفہ اگر تو کوڑوں سے احمہ کی جان بھی نکلوا دیے تو منظور۔ گر قرآن عزیز کوتلوق بھی نہ کہوں گا۔

اللہ اللہ بیتھا جرم جس کی پاواش میں کوڑے پڑنے شروع ہوئے۔ پہلی ضرب پرالحمد للہ منہ سے لکا دوسری پرانالللہ سنائی دیااس کے بعد آپ بہوش ہو گئے۔ مگر کوڑوں کی بارش بدستور ہوتی رہی ۔ یہاں تک کہ اٹکا جسم مبارک خوش سے لالہ زار ہوگا۔ سزاکے بعد جب پھھ ہوش آیا تو مسجد کوچل دیتے اور حالت بیتھی کہ بدن سے لہوجاری تھا اور کپڑے حتائی ہورہے تھے۔ ای حالت

دے کرمیر نہ ہوتے تھے۔اللہ اللہ اس غریب اسے نجران کے عیسائیوں کو یارا نہ ہوا اور مبابلہ جانے کو ترجع دی۔ کیا کیا نہ مشاہدہ کیا۔ میں اگر پوچمتا ہوں کہ خدارا وہ بتا کیں کہ وہ سچائی لانہ ہوا تھا اور جس کا کلمہ رائع مسکون سے زیادہ زار کا جرار لشکر صرف اس لئے مسلط کیا گیا کہ وہ

ل الله عَيَّاتُ اذا كان امراء كم خيار كم بينكم فظهر الارض خير من بطنها خلاء كم واموركم الى نساء كم فبطن و٢ ص٢٥٠ كتاب الفتن) " ﴿ الوجريةُ عَيَالَ مَن مِهْمَارا مِن مِهْمَارا وَعَيْ مُولَ اور مُن مُولَ اور مُن مُهْمَارا وَعُن مُن مُولَ اور مُن مُعْمَارا ومُن مُولَ اور عَلَى اس وقت تمهارا على ما ووق كام ووقت تمهادا

اکیا کہ شرار کوامام تسلیم کرے نہیں کیا تو کیا رویے ، بھیجوں کو جنت مجبوایا۔ اقر بین کی موں کے سامنے دیکھیں۔ سید زادیوں کے رمونے کا نقشہ تصور میں دیکھا۔ بیسب پچھ مان سیدالشہد اء کی اقتداء میں ہاں ہاں اس یدہ کے لال نے اپنے مطہر و پاک خون سے برخلیفہ منصور عباسی مشمکن تھا۔ کم بختی جوسر پر پرخلیفہ منصور عباسی مشمکن تھا۔ کم بختی جوسر پر کی مصدات عوام ہالعوم اور خواص ہا کخصوص کے مصدات عوام ہالعوم اور خواص ہا کخصوص میں آپ نے نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ کیونکہ اور کے بیت الہوے بہتے وقت نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے جواب دیا۔ اگر عمر فاروق کی نماز اور سیدالشید او جگر گوشہ بتول زہراً کی نماز ہوگئے ہے تو میری کب دہے گی اوراگران کی نہیں ہوئی تو میری بھی نہیں۔

يمال بيهوال

۔ اُمیر ہے کہ وہ خوش نصیب م

ہ ترین کمرائیوں کے اندری

**﴿ قرآنی میں حسب ذیل بیاا** 

منور آ محمول سے دیکھو۔

نبوت کا بھی بول کھولے گ

مزهت مور مرخیال نبین کر

أمت محربه كمتعلق

بالغيب ويقيمون

اليك ومآ انزل من

**واولائك هم** المفلحق

مدایت خلق کے لئے ہارا

اییخ دلوں کےاندرخوف

كرتے ہيں۔ونيا ميں فسا

كى تعريف ميں رطب الب

چلتے، پھرتے اس کا خوف وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیر

دلول ميل بيريقين پيدا ہوا

ویتی اور رحم کرتی ہے۔ ہ

المحكمتين مجصد مكيه چكيس ك

اورروز حساب كالجعي وبي

مان کرتے ہیں اور اپی

ميرے دربار ميں يانچ وقا

مریق ہے خرچ کرتے

آخرمرزا قادیانی کو کیا کہیں اور کس خطاب سے یاد کریں۔ یہاں کا تو باوا آدم ہی زالا ہے۔ ریے پیندے کا لوٹا تو سیمانی حالت میں ہمدونت بے قرار رہتا ہے۔ کہاوت ہے اونث رے اونٹ تیری کون کل سیدمی ۔ کوئی مجی نہیں ۔ کسی نے اونٹ سے بو جما کہ نفے میاں۔ تمباری سواری میں ابائی اچھی یا چڑ ہائی تو زبان قال سے جواب طاکہ ہردولحنت \_ پھرمرزا قادیانی کوس طرح سے یادکریں۔کیامسلمان کہیں،نەصاحب اس کی بھی وہستی نہیں۔تونام کی وجہ سے لین غلام احد، احد کے غلام کے باعث آ قائے نامدار محمصطفی مالی کے علامی کا دعوی معلوم موتا ہے۔ مگربینام توان کے والدین نے رکھا تھا۔ نام کی وجہ سے مسلمان سمجھ لیں تو ہم کب اعتراض کرتے ہیں۔ گرعمل کے باعث وہ اس کے بھی اہل ثابت نہیں ہوتے ۔مسلمان کی تعریف توبیہ كدالله تعالى كے برتهم پر سرتنكيم فم كرنے والا جس فخص يس بعى بيصفت بإنى جائے كدوه احكام خداوندی کے سامنے بلاچون وچ اسر جمکادے وہ مسلمان ہے اوراس کی ترتی کے مدارج ہیں۔ ا قال متلقی اور دوم مومن اور جب تک وه ان دونوں میں سے ایک کی صفات اینے اندر جذب نیس کر ليتاالله تعالى كانعامات كاحقد ارتيس قرآن عزيز كشروع الفاظ برغور كيجة ـ "الــــــــدلله رب العالمين، الرحمن الرحيم "خيال كيجة كلام مجيدن كيا عجيب بات بيش كي رسب سے پہلے اپنی واحدانیت کا ثبوت پیش کیا اور فرمایا کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جوتمام جہانوں کا برورش كننده ب-اس آيت شريف ين ايك عام چزيش كي ينيس كها كه الحمد للدرب المسلمين نيس بلکہ کہا تو یہ کہا وہ خدا جو کا لیے اور گور ہے جبشی ونجمی ، رومی وشامی غرضیکہ تمام دنیائے جہان کی اقوام عالم کی ربوبیت فرما تا ہے اور وہ مجی بلا مائے روزی دیتا ہے اور ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے روزی بندنيس كرتاب بلكه بلا مائي رحم بهى كرتا ب-وهطرح طرح كى بدا عماليال كرتے بين اورنوع نوع کے ظلم ایجاد کرتے ہیں محروہ خفور الرحیم اس قدر شفیق وطیم ہے۔ دیکھتا ہے کہ میرے احکام سے کوسول دور پڑے ہیں۔ چلن بدسے بدتر ہورہے ہیں۔ جالل ہیں نادان ہیں سرکش ہیں۔ مگر پھر تجمی میری عاجز تخلوق ہے۔اس لئے دریائے عنو ورحت بھی اسی فرادانی وارزانی میں ٹھاتھیں اور موجیس مارتا ہوا محنا ہوں کے دھونے کوموجود ہے۔مبارک ہیں وہ جواس سمندر سے فیضیاب

ہوئے۔خوش قسمت ہیں وہ جواس چشمدر مت سے سیراب ہوئے۔

یہاں بیسوال کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو تعت عظیٰ سے بہرہ ورہوئے۔ جواب
یہ کہ وہ خوش نعیب ہیں جو باری تعالی کے وعید پر یقین لائے۔ گرکیسا یقین جو دل کی عمیق
ترین گہرائیوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور خوف خدا سے لبریز رہتا ہے۔ چنا نچران کی تعریف الفاظ
قرآنی میں حسب ذیل بیان ہوئی۔ مہر یائی کر کے اس مضمون کو دل کے کا لوں سے سنواور قلب کی
منور آنکھوں سے دیکھو۔ کیونکہ ہرآیات جہاں ڈرنے والوں کی تعریف کرے گی وہاں پنجا بی
نبوت کا بھی پول کھولے گی ۔ بیا کے کملی پیشکوئی ہے جو ضور جہاں نے بیان فر مائی اور جس کوتم روز
پر سے ہو گر خیال نہیں کرتے مہر یائی کر کے ذرا کیسوئی سے توجہ فر مائیں۔

امت محمر بدي متعلق

"الم ، ذالك الكتباب لاريب فيه ، هدى للمتقين ، الذين يؤمنون ببالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفقون ، والذين يؤمنون بمآانزل اليك ومآ انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ، اولائك على هدى من ربهم واولائك هم المفلحون (البقره: ١ تاه)"

ں نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ کیونکہ لہوکے اگر عمر فارد ق کی نماز اور سیدائشہد اء جگر گوشہ بتول ان کی نہیں ہوئی تو میری بھی نہیں۔

نطاب سے یادکریں۔ یہاں کا تو باوا آ دم ہی نرالا ) ہمہونت بے قرار رہتا ہے۔ کہاوت ہے اونٹ الل كى نے اون سے يوجها كه نفح ميال۔ ال سے جواب ملا کہ ہر دولعنت ۔ پھر مرزا قادیانی ماحب اس کی بھی وہستی نہیں ۔ تونام کی وجہ سے نامدار محمط في ملامي كا دعوى معلوم بوتا ام کی وجہ سے مسلمان سمجھ لیں تو ہم کب اعتراض ل ابت نیں ہوتے ۔ مسلمان کی تعریف توبیہ للمخض من بمي بيمغت يائي جائے كدوه احكام وہ مسلمان ہے اور اس کی ترقی کے مدارج ہیں۔ میں سے ایک کی صفات اسے اندر جذب بیں کر زيز كثروع الفاظ يرغور كيج - "المصدللة م میج کلام مجیدنے کیا عجیب بات پیش کی رسب الا كرسب تعريف الله ى كوب جوتمام جهانول كا جزيش كاليبي كها كهالحد للدرب المسلمين نبيس ما،ردمی وشامی فرمنیکه تمام دنیائے جہان کی اقوام ی دیتاہےاوران کی بداعمالیوں کی وجہ سے روزی رح طرح کی بداعمالیاں کرتے ہیں اور نوع نوع شنق ولیم ہے۔ دیکمآ ہے کہ میرے احکام سے ہے ہیں۔ جالل ہیں نا دان ہیں سرکش ہیں۔ محر پھر دورحت بمی ای فرادانی دارزانی میں مُعاَضّیں اور ہے۔مبارک ہیں وہ جواس سمندر سے فینیاب يمبراب بوئے۔ اور خیر کے کاموں میں صرف کرتے ہیں اور بیچمدی لوگ اس بات پر بھی پورا پورا بجروسہ دیقین رکھتے ہیں کہ جو پچر بھی تو ان کوسنا تا اور حکم دیتا ہے اسے وہ میری ہی جانب سے بچھتے ہیں اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے جس قدرا نہیاء ہوئے وہ بھی حق پر تھے اور ان کا کلام بھی سچا اور منجانب خدا تھا اور بیلوگ اس بات پر بھی پورا پورا اعتادر کھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی جزاور زالیک دن ضرور ہوگی جو قیامت کے نام سے منسوب ہے۔ اے جمر اتم گواہ رہو کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میری ہا دشاہت کے وارث ہیں۔ کیونکہ انہوں نے سیدھی راہ کو پیچان لیا یعنی پیروی پہگامزن ہوئے اور حقیقی مراد کومنزل مقصود پر چانج گئے۔
امت مرز سیدے متعلق

"أن الذين كفروا سوآه عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وماهم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنو ومايخدعون الا انفسهم ومايشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب اليم بماكانوا يكذبون، وأذا قيل لهم لاتنفسدوا في الارض قالوآ انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون، وأذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوآ انومن كمآ آمن السفهآه، الآ أنهم هم المسفهآه ولكن لايعلمون، وأذا لقوا النومن آمن السفهآه، الآ أنهم هم المسفهآه ولكن لايعلمون، وأذا لقوا النومن آمن الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولائك الذين اشتسروا النصلالة بالهدى فيما ربحت تجارتهم وماكانوا مهتدين (البقره: ۱ تا ۱۲)"

میری مخلوق سے بچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے تھھ سے روگردانی کی اور کنارہ کش ہوئے۔ بعنی مسیلمہ کذاب واسو عنسی کے بیرو بنے یا کسی اور نبوت کے دل واوہ وشیدائی ہوئے تو اب میر سے حبیب گوتیری سوائح حیات ان کے لئے مشعل ہدایت ہی کیوں نہ ہو گوتیرا اسوؤ حسنہ پکار کیار کر درس عبرت ہی کیوں نہ دے۔ گوشاخ شاخ و پات پات زبان حال سے تیری بچائی کی شہادت ہی کیوں نہ دے۔ گریدلوگ بھی راہ راست پر نہ آئیں گے۔ کیونکہ حق سے منہ موڈ کر باطل کو قبول کیا۔ اس لئے ان کے دل کے شعشے اندھے ہو گئے۔ ان کے دل کی آئیسیں بینائی سے باطل کو قبول کیا۔ اس لئے ان کے دل کے شعشے اندھے ہوگئے۔ ان کے دل کی آئیسیں بینائی سے

محروم ہوچکیں اورا موڑ اور برانچ لاأ ایمان سے خالی ہو ان م ان م مجمی پیٹنے ہیں اور

روز حساب کا اقر حالت بیہ کے کہ حالت بیہ کے کہ جانوں کودے ر اس کی وجہ بیہ ہے دھوکہ دہی سے ا جب ان کو ایک دھوکہ دہی سے ا جب ان کو ایک دھوکہ دہی سے ا جب ان کو ایک دھوکہ دہی سے ا دھوکہ دہی سے ا جب ان کو ایک دھوکہ دہی سے ا دسا کو سنوارر سے دھوکہ کو نیس سیمے دھوکہ انسین کر ا

خيرالاناماس؛

وبيوتوف ايمان

وہی کم بخت بیوا

اميان والول ـ

الاعلان كہتے ا

مدنظرمرزا قاديا

محروم ہو پیس اوران کے دل کے کان بہرے ہو محقے۔اس لئے کہ انہوں نے سید می لائن سے منہ موڑ ااور برائج لائن سے دل جوڑا۔اس لئے وہ طرح طرح کے مصائب وآلام میں پیش کر تور ایمان سے خالی ہو گئے۔

ان میں کے بعض وہ لوگ ہیں جوتو حید ورسالت وقیامت پرایمان لانے کا ڈھنڈورہ ہمی پیٹتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول اکرم کی رسالت کا اور روز حیاب کا اقرار کرتے ہیں اور حارااس پر کامل ایمان ہے کہ بیتمام چیزیں برحق ہیں۔ مگر مالت بہے کہ بدلوگ کہنے واق کہ جاتے ہیں مراس پران کا یقین ہر گر نہیں اور بدلوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بیصرف اس لئے کہ مجھ کواور میرے ایما ندار بندوں کو دھو کہ دینا چاہتے ہیں۔ مگر مالت میہ کے میدد غابازی ندخداہ کرسکتے ہیں اور نہ ہی ایمانداروں سے ۔ بلکہ میدد حوکہ اپنی ہی جانوں کو دے رہے ہیں ولیکن نہیں سجھتے کہ بید دھو کہ تمیں ہی الٹا لگ رہا ہے اور سے کیوں نہیں سجھتے اس کی مجدید ہے کہ چونکدان کے دل کی بینائی غصب ہو چکی ہے اور وہ زنگ آلود ہو گیا۔اس د حوکہ دہی ہے اور بھی قدرتا وہ نکما اور زنگاری ہوا۔ مگران کو دحو کہ دفریب کاری کا پہتہ تب کیے گا جب ان کوایک زبردست د کھ ومصیبت میں ڈال دیا جائے گا۔ بیاس کئے کہ وہ جموٹ بول کر دموكددى كام لياكرتے تصاور جبان سے كہاجاتا ہے كدا كاللہ كے بندو كمك ميں فساد نه كردكس ند بب كوبرانه كهواور بائى ندبب كى توجين نه كرو\_مسلما نول كوگاليال مت دو\_مكان نه جلاؤ قتل نه کرواورشریفون پرعرصه حیات تک نه کروتو وه جواب دیتے ہیں کہواہ صاحب واہ ہم **تو** دنیا کوسنوارر ہے ہیں۔ بھلا ہم فسادی تعور ے ہیں۔ ہم تو اسلام کے تعیر کنندگان ہیں۔ مرحالت بيہ اوراس کواچھی طرح ذبن نشین کرلو کے تحقیق بہی لوگ تخریب کنندگان ہیں ۔ مگرایے اس فعل قبیج کوئیس سجھتے اور جبان ہے کہا جا تا ہے کہا بمان لا وَاس خدا پر جس نے محمد رسول الشعافیہ کو خاتم النمين كر كے بعيجااوراس رسول يرجس نے خاتم كى تغيير لانى بعدى سے اور جيسا كرامت خيرالانام اس يدايمان لائي تو كتي بي كدكياجم ايمان لا كيس بغيرسو ي مجع - جيسا كه ناوان و بیوقوف ایمان لائے۔ حالا نکہ جس دین میں نبوت بند ہوچکی وہ مردہ ہے۔ارشاد ہوا۔ یا در ہے وہی کم بخت بیوقوف ہیں ۔ مگرا بی بریختی کوئیں سمجھتے اور حالت یہ ہے کہ جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے یا دھونک رجاتے ہیں سیرت النبی کے اجلاس کا تو ایما نداروں سے بر ملا وعلی الاعلان كہتے ہيں كہ بم كل ايمان لائے خاتم النهين كى رسالت پراور حالت يہ ہے كمان كے منظر مرزا قادیانی کی تعلیم ہوتی ہے۔ کہنے کوتو کہم جاتے ہیں مگر دل میں مرزا قادیانی کے دعاوی

چمی لوگ اس بات پر بھی پورا پورا بجروسہ ویفین ہے اصورہ اس بات پر بھی پورا پورا بجروسہ ویفین کی قدرانمیاء ہوئے وہ بھی حق پر شے اور ان کا کلام پر بھی پورا پورا پورا اعتادر کھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی مسمنسوب ہے۔ اے جمہ اتم گواہ رہو کہ یمی وہ کیونکہ انہوں نے سیدھی راہ کو بہچان لیا۔ یعنی بیروی اسکے۔

عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون و 

معهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب 

نا بالله وباليوم الاخر وماهم بمؤمنين و 

ايخدعون الا انفسهم ومايشعرون و في 

يهم عذاب اليم بماكانوا يكذبون و واذا 

موآ انما نحن مصلحون و الا انهم هم 

إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوآ 

هم المسفهآ ولكن لا يعلمون و واذا لقوا 
إالى شياطينهم قالوآ انامعكم انما نحن 

هم في طغيانهم يعمهون و اولاتك الذين 

الربحت تجارتهم وماكانوا

لہ جنہوں نے تھے سے روگردانی کی اور کنارہ کش بے یا کمی اور نبوت کے دل دادہ وشیدائی ہوئے تو ملئے مضعل ہدایت ہی کیوں نہ ہو گوتیرااسوہ حسنہ خ شاخ دیات پات زبان حال سے تیری سچائی کی راست پر نہ آئیں گے۔ کیونکہ حق سے منہ موڑ کر اندھے ہو گئے ۔ان کے دل کی آئیسیں بینائی سے جس میں قاد ضیادنت طبع می ۳۷۴ بے ہوتے ہیں۔ جبیا کہ اس شعرے پنہ چاتا ہے: منم مسیح زماں ومنم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبی باشد

(ترياق القلوب ص م بزائن ج ١٥ص١١١)

مگر جب فراغت پاتے ہیں اور اوقات فرصت میں اپنے ہم جھولیوں سے تباولہ خیال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیوں صاحب کس صفائی سے جھانسہ دیا اور ایسا الو بتایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر آپس میں اس دجل آمیزی اور مغالطہ دہی پر نداق وہٹی بھی اڑاتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے مرحقیقت یہ ہے کہ ان کم بختوں کی ہنمی پر جمیں ہنمی آتی ہے اور ان کے انکار اور فریب دبی کے باعث ان کی سرکٹی وگناہ میں قانون قدرت سے اضافہ ہوجاتا ہے اور بید ایسے بود ہے اور کھے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض ممرابی کومول لیا اور یہ تجارت جوسراسر زیان کاری ونقصان کی دوکان ہے انہیں بھی معراج ترتی پر ندلائے گی اور اس سے وہ بھی نجات نہ پاسکیس کے۔

دوسرى مثال الله تعالى نے ان لوگول كے متعلق يد بيان فرمائى: "قسالت الاعداب آمنسا ، قسل لم تسقوم ندوا ولكن قدول وآ اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قسلوبكم (حدودات: ١٤) "مخوادلوگ كتم بيل كريم ايمان لاك اسيم رحبيب ان كوكه ويجئ كريم ايمان نبيس لائے ولكن تم يہ كوكرتم نے تسليم كيا اور البحى تم بار دلول ميں اس كاكال يقين پيدائيس ہوا۔

ایسا ہی اور ہزاروں پیٹگو ئیاں شیدایان ہاطل کے لئے قر آن عزیز میں وضاحت سے موجود ہیں۔ مگر چونکہ ہمارا اختصار ہمیں اس بات میں اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے ہم اسے کی آئندہ فرصت پر ہدییا ظرین کریں گے۔

غرضیکہ کائل مسلمان ہونا بھی کوئی معمولی چیز نہیں۔قرآن عزیز کے اٹھارویں پارے میں سورہ مومنون کا مطالع کرواور مرزاقادیانی کے حالات زندگی سے اس کا موازنہ کر کے دیکھ لو۔ یقیناً آپ و بعد المشر قین نظراً ہے گا۔ بھائی کجامومن، کجامرزا:

بے ولی ہائے تماشہ کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق بیکس ہائے تمنا کہ نہ ونیا ہے نہ وین مجھےاس موقعہ پربطل حریت مجاہد ملت معرت مولانا ظفر علی خان قبلہ کی ایک نظم یاد آئی

سوزدل

تمام انبیاولیم ختم کی که میر جس سر

. جلوهگئن ہوا ۳۷۵ جس میں قادیانی ند بہب کا ایک زندہ فوٹو الفاظ میں تھینچ کرر کھ دیا گیا ہے۔امید ہے کہ پیلم بھی ضیافت طبع میں ازبس مفید بجی جائے گی۔فرماتے ہیں:

بروزی ہے نبوت قادیاں کی برازی ہے خلافت قادیاں کی عداوت حق ہے، باطل ہے محبت ہیں اجتی ہی حقیقت قادیاں کی بین اجمق جس قدر ہندوستاں میں ہے آباد ان ہے جنت قادیاں کی برستش کے سب اسراد مکھاتی ہے شریعت قادیاں کی دمشق اور اندلس کے بھاگ جاگے ملکانوں کی آزادی ہو نابود ملکانوں کی آزادی ہو نابود الم نشرح ہے نیت قادیاں کی ملکانوں کی آزادی ہو نابود الم نشرح ہے نیت قادیاں کی ملکانوں کی آزادی ہو نابود الم نشرح ہے نیت قادیاں کی ملکانوں کی آزادی ہو نابود الم نشرح ہے نیت قادیاں کی ملکانی میں نے وہ گت قادیاں کی بنائی میں نے وہ گت قادیاں کی بنائی میں نے وہ گت قادیاں کی بنائی میں نے وہ گت قادیاں کی

(ارمغان قادیان م ۹۸ طبع اوّل)

سوزدل

ردوں کا ورد دل سے بھی میں جو ہاغ میں پھولوں کو پھر مبا سے ہسایا نہ جائے گا

خدا کا وہ برگزیدہ رسول جس کی بشارتیں ابوالبشر آ دم سے شروع ہوئیں اورسلسلہ دار تمام انبیا علیم اسلام مصدق دمویدرہے۔ یہاں تک کمسے ابن مریم نے یاتی من بعداسماحد پر ختم کی کمیرے بعدوہ نبی کریم جس کا اسم گرامی احمد ہے آنے والا ہے جوتمام انبیاء کا خاتم ہے اور جس کے بعد تا قیام ذمانداورکوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔

. ویا نبیدہ میں اور میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔ چنانچہوہ نیراعظم اپنی پوری تابانی اور شباب نورانی کے ساتھ طلوع ہوکر کا کتات عالم پر جلوہ قلن ہوا۔ اس کے انوار سے تو مول کی جبیں قسمت چیک آئٹی اور وہ جو کوڑ بول پر بک جایا ہ چلنا ہے: زماں ومنم کلیم خدا واحمہ کہ مجتبیٰ باشد

۳۷۴

(ترياق القلوب ص ١٠ بخزائن ج١٥ م ١٣٣)

اوراوقات فرمت میں اپنے ہم جمولیوں سے تبادلہ خیال مفائی سے جمانسہ دیا اور ایسا الو بتایا کہ ہم تمہارے ساتھ خالطہ دبی پر نداق وہنی بھی اڑاتے ہیں۔

ہے کہ ان کم بختوں کی ہنی پر جمیں ہنی آتی ہے اور ان کے فاق میں قانون قدرت سے اضافہ ہوجا تا ہے اور بید کم میں ان کے مطابقہ کی معرائ کر ایک کو مول لیا اور پہنچارت جوسراسر کی معرائ ترتی پر شدلائے کی اور اس سے وہ بھی نجات نہ

اوكول كم متعلق بيريان فرمائ: "قسالت الاعداب في قدول آسلمنا ولما يدخل الايمان في كم ين كرم ايمان لائد المرير حبيب ان كوكم الم في المرابعي تمهار دول مي اس كاكامل

بٹیدایان باطل کے لئے قرآن عزیز میں دضاحت سے ل بات میں اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے ہم اسے کسی

ولی معمولی چیز نیس قرآن عزیز کے اٹھارویں پارے اِنی کے حالات زندگی سے اس کا مواز نہ کرکے دیکھ لو۔ اُن کیامومن ، کجامرزا:

شہ کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق کہ نہ ونیا ہے نہ وین ہد ملت معزت مولا ناظر علی خان قبلہ کی ایک نظم یاوآئی

امرا

کرتے تھے اور جن سے حیوانوں سے بدتر سلوک ہوتا تھا اقوام عالم کی قسمت کے مالک ہے۔ قرآن عزیز برغور کرواور دیکھوا یک ایک آیت اور لفظ لفظ کا بغور مطالعہ کرو تمہیں کوئی

۔ حصہ بھی ملا ہومرجائے گا \_ مربیہ می کوارہ ن

ای طرح ہے جس طرح ایک ہی جسمانی ہا،

ہی روحانی ہاپ جا ہے اور جومحص اس نظر۔

حیات میں بیدونوں جزوا کثر بیار ہوتے ا

معالج عكيم ويداور ذاكثر بين بعينه بح

جنهيس كافعة للناس، رحمت اللعالمين، ر

ہوئے ادروہ بیار بوں کی شفایا بی کے <del>ل</del>

ہے کہ قر آن روحانی بیار بوں کوئی شفا بخشے

لىلىغاس (السنحل:٦٩) "روحاني بيار

بعدى(مشكزة ص٤٦٥ كتـاب الـ

موگار طرزعلاج كياسي: "قبل ان كمنا

عمدان: ۳۱) "لعنی اے بیارواگرتم جا

ک تابعداری کوجس پریش نے ''اکس

لكم الاسلام دينا (المائده:٣)<sup>،،،</sup>

احسان ومعتين اس برختم كردى تنئين اورا

کونساند ہب سے زیادہ مقبول ہے

توالله تعالى كے نزديك سب ادمان مير

كي ولاكل بين: "اهدنا الصراد

ایک سیدها راسته ہے جو بلاروک ٹوک

ہےاوراس میں ایک ذرہ بھی شک نیر

العالمين (واقعه: ۸۰)" - الع

کرتا ہے اور اگر خمہیں اس کتاب کے

ان كے معالج انبياء عليه السلام ہيں۔

جسم انسان دو چیز ول سے مرکم

سب سے بوے معالج سید

حرامی قرار دیاجا تا ہے۔

آ پی آلی کے اولا درینہ کا زندہ ندر ہنا اور س بلوغ سے بہت پہلے داغ مفارقت دینا محص صرف ای مصلحت پر بنی ہے۔ کونکہ پہلے مرسلین من اللہ کے لڑکے بوتے پڑا ہوتے پیغا مبر ورسول ہوتے رہے اور اب چونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی۔ اگر کوئی آ نحضو صلف کا صاحبر اوہ زندہ رہتا تو وہ نبی نہ ہوسکتا تھا اور اس طریق سے حضو حلف پر الزام آتا کہ آپ تلف کا فرزند دلیند نبی نہ ہوا۔ لہذا اللہ تعالی کی غیرت عظمی کو یہ منظور نہ ہوا کہ وہ اپنے حبیب پر زبان طعن در از ہونے دے۔ اس تو ی تر سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ امکان نبوت محال ہی نہیں غیر ممکن ہے۔ ایک اور طرح سے بھی اجرائے نبوت کی فی قرآن عزیز نے بیان فر مائی وہ یہ کہ تحضور کو سراجا میرا کہا۔ یعنی چکتا ہوا سورج قرار دیا۔

یہ آئے دن مشاہدہ کی بات ہے اور کس کورچھم کواس سے اٹکارٹیس کہ سورج کے سامنے تمام روشنایاں وہ کیس کے ہنڈ ہے ہوں یا بکل کے قتلے جل وشر مندہ کیا، بے نور ہیں اور نیز تابال کی تابانی مساوات عالم کے لئے ہے۔ یعنی یہاں کالے اور گورے اپنے اور پرائے کی تمیز ہی شہیں حضو مقابقے کا فیض قصر والوان سے لے کرخانقا ہوں اور جمو نیز دن تک مساوی ہے۔
قیمی عندہ نی سام سے کی نور عمط میں کا در الم منسر قیال سے کی تیم کی کہ

قرآ ن عزیز نے سرکار مدینہ کی از داج مطہرات کوام المونین قرار دے کریتیم مکہ کو روحانی ہاپ کا مرتبہ بخشا۔ جس طرح ہر ذی ہوش آ دمی یا ہر دہ فخص جے فطرت سلیمہ سے تعویر اسا حصہ بھی ملا ہومرجائے گا۔ گریہ بھی گوارہ نہ کرے گا کہ اس کے ایک سے زیادہ باپ تھے۔ ٹھیک ای طرح سے جس طرح ایک ہی جسمانی باپ کی ضرورت ہے ایسا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ایک میں روحانی باپ چاہئے اور جو مخص اس نظرئے سے اپنے تین باہر شار کرے اصلاح عام میں اس کو حرامی قرار دیا جا تا ہے۔

جہم انسان دوچیز وں سے مرکب ہے۔روح وجہم بید دونوں فر دلازم وملزم ہیں۔رشتہ حیات میں بیددونوں فردلازم وملزم ہیں۔رشتہ حیات میں بیددونوں جزوا کثر ہیں اور تیں۔ان کے معالج تھیم ویداورڈاکٹر ہیں۔ بعینہ ہی روحانی بیاریاں مثلاً حرص، تکبر بخض، ریا وغیرہ ہیں۔ ان کے معالج انبیاء علیہ السلام ہیں۔

سب سے بدے معالج سید الاولین والآخرین آقائے نامدارمطفی الله موت جنمیں کافت لناس، رحت اللعالمین، رسول الله الیكم عمیعا، خاتم انتمین كے خطابات تفویض ہوئے اور وہ پیار بوں کی شفایا بی کے لئے کونسانسخ منجانب خدالائے قرآن، اوراس کی کیا ولیل ب كقرآن روحانى يماريول كوكلى شفا بخشوكا تواس كاتعريف يس بيكهما ب كن مفيد شفاه للناس (النحل: ١٩) "روماني اريول كي بيزكيا ب: "اناخاتم النببين لا نبى بعدى (مشكرة ص٥٤٥ كتباب العنن) "اليني من آخرى ني مول-مير \_ بعدكوكى ني ش موكار طرز علاج كيامي: "قبل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (آل عدوان: ٣١) "ليعن اس يهاروا كرتم جاح موكماللدتعالى ك ييارب بن جاكي تومير محبوب ک*اتابعداریکوچس پریس نے:''اک* مسلت لکم دینکم واتعمت علیکم نعمیّی ورضیت لكم الاسلام دينا (الماديده: ٣) "يعن (محرع بي فداه اي والي) يردين كال والمل موااورتمام احسان وتعتیں اس رختم کردی کئیں اور اللہ تعالی اس کے دین اسلام کے ساتھ رامنی ہو کیا اور خدا کو ُ كونساغة بسبسب سينيا ومتمول سي: "ان الدين عند الله الاسلام (آل عبران:١٩) " توالله تعالى كے زويك سب اديان من سے اسلام بى پسنديدہ فد جب ب اوراس كے سيا ہونے ككياولاكل بين: "اهدنا الصراط المستقيم · ذالك الكتاب لاريب فيه "يعن يبى ا کی سیدها راستہ ہے جو بلاروک ٹوک جنت کو لے جاتا ہے اور یہی وہ کتاب ہے جومنجانب اللہ باوراس ش ایک وره می شک نیس ملک لاریب بر تاب: "تسفسریسل من رب العالمين (واقعه: ٨٠) " - يعن اس پاك بروردگار كى طرف سے جوتمام جانول كى برورش كرتاب اورا كرتمين اس كتاب كم خانب خدا بون ش كوئى شبه باو: "فأتوا بسورة من

وتا تھاا توام عالم كى قسمت كے مالك يخـ بآيت ادرلفظ لفظ كالبغور مطالعه كرو يحتهبين كوكي می آپ دیکھیں مے ماضی کے مینے ملیں مے۔ القبل كے لئے مور پرمعلوم نبیں ہوتا كہ نبوت كا ہے۔حفور ختمت مآب نے نبوت کی فعی لانبی و کھتے ہوئے فرمایا''کسو کسان بعدی نبی خاقب عمربن خطاب) "اورايك ارشاوش يه ك: "كايس نے ني اللہ استارة ب محمر اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں۔ اکدا نمائی جائی مے میرے قدم پراور میں ب کوئی مخص نبوت کی ضلعت سے سرفراز نہ کیا -" (مكلوة ص ١٥٥ باب اساء الني المنطقة ومغاته) اورس بلوغ سے بہت پہلے داغ مفارقت ویتا بلین من اللہ کے لڑے ہوتے پڑ ہوتے پیغامبر ل أكركوني آنخىنوريك كامها جزاده زنده رہتا الزام آتاك آپ الله كافرزند دلبندني ندموا\_ بے حبیب پرزبان طعن دراز ہونے دے۔اس بوت محال ہی نہیں غیر ممکن ہے۔ ایک اور طرح ر الی ده بیرکهٔ مخصور کوسرا جامنیرا کها یعنی چیکها

کورچٹم کواس سے انکارنہیں کہ سورج کے سامنے ققے بخل وشرمندہ کیا، بے نور ہیں اور نیز تا ہاں کالے اور گورے اپنے اور پرائے کی تمیز ہی قابوں اور جمونپڑ دل تک مساوی ہے۔ ناملم ات کوام الموشین قرار دے کریتیم مکہ کو آدی یا ہر وہ مخص جے فطرت سلیمہ سے تعوڑ اسا مثله ان كنتم صادقين (البقره: ٢٣) "ال كساته كى ايكسورة تو پيش كرو - اگرتم يه موريدا سائى چينج ساڑھے تيران سوبرس فضائے عالم بين كوئ رہا ہے - مُرا ج تك كى كوال كر جواب كا بارائيس ہوا ريدال لئے كہ كا نتات عالم كے پيدا كننده نے پہلے بى روز يہ كه ديا تھا:
"قبل ك قبل احتى اجتمعت الانس والجن على ان يا توا بمثل هذا القرآن لايا تون بمثله سسس ظهيرا (الاسراه: ٨٨) "اگرتم تمام انسان اورجن اس بات پرجمت ہوجاويں كه اس قرآن كساتھ كى ايكسورة بى لے آئى يا در ہے كہ تم برگز برگز اس بيس كامياب ندہو سكو ك اگر چاكي تمهار كا دور رابطتيان بى كول ندہو۔

خرض کردین کو پندیده کہا اور جس کی امت کو خیرالامت کا خطاب دیا اور جس کی ہدایت کے جس کے دین کو پندیده کہا اور جس کی امت کو خیرالامت کا خطاب دیا اور جس کی ہدایت کے لئے بیش بہاعلی خزاند آسان سے اتارا اور ایدا آیا اوتک کا نظمت کی ذمد داری کی اور اقوام عالم پر امت محمدید کو شاہر تخبرایا اور ان کے نصب انعین کے لئے مبارک اصول رقم فرمائے:
''لقد کان لکم فسی رسول الله اسوة حسنة (احزاب: ۲۱)''اوراطاعت وفرمانیرواری کے لئے واطبعو الله واطبعو الرسول کہا۔ اس امت کے حق میں ایے دفرمانیرواری کے لئے واطبعو الله واطبعو الرسول کہا۔ اس امت کے حق میں ایے تایاک وفاسد خیال کے اعادہ کرنے والے زاہد نما گرگ انسانی لباس میں خونخوار بھیڑ ہے۔ سیرت النبی کے جلسوں کے گندم نما جوفر وش رہائی لباس میں حیوان مطلق یا جائل نا کندہ تراش میں حیوان مطلق یا جائل نا کندہ تراش میں طرح کمی کمی تانوں اور مروں سے اخوت و جبت کے لیکچر دیتے ہوئے بھا تیوں اور محتم میں جندہ کی تیل وائے بہوئے براروں رو بیے بندگان خداسے بنور کر رہ جاوہ جا ہو جا ایک کرتے ہیں۔

مرآ ہ إسلم خوابيدہ اٹھ۔خواب گرال سے اس قدر محبت نہ کر۔ تيرے گھر کی چار ديواری دخمن کيل کا نے سے ديواری دخمن کيل کا نے سے ليس ہو چکھ۔تيرے نيست ونابود کرنے کی سازشيں پايہ بحيل کو پنج چکيں۔ کرسے نا آشا۔ فريب سے غير مانوس۔ بعولے بھالے معصوم مسلم اٹھ اور اللہ کے نام پر بيدار ہو۔اس مظلم وجروت آور پيغام سے دسول اکرم کی شان کو دنیائے جہال کے سامنے اس آن سے دو بالا کراور دوايات پارينہ کو الي مجال کر مان میں اور تيرے بود سے کو الي مجال سے اس اور ان کے نام کی جیبت سے دخمن اور ان کے ناپاک ارادے مقابل جس فطنے ہوئے شرمائیں اور تيرے نام کی جیبت سے سے سے سے میں برزیں اور تھرائیں۔

100

میرے عزیزہ عزیز محوکر پچکی تہمارے فہ تمہاری جان کی دشمن اورڈ بھی مجھتی ہے۔

شانہے جم

کی سبع برھے۔انساف

محورے، حجوثے اور پڑ

واجنبيت كيتميزا محدجان

آ ۔ کرم کے دا تا موج دکھا

جوتار عنكبوت سے زيادہ كمز

آ ہ ایم گندم نم مغالط آ میز ظاہریت تہمیا اور جن کے باطن کی تصویر توحس عقیدت کا موہوم جس کے تصورے روح ل آئے کہ پاس بھنگنے سے ق قار کین کرام

جس سے مرزائیت کے ع کس قدردش داقع ہوا۔ پیدو بی ہے۔ بیگانت سے چیز اعتبار کے مراتب تک کامیاب ہوجا تا ہے۔ کی اس موقعہ پر فی موقعہ پر جہال بناہ کی نباخ شان سے جی اور آن سے رہ ۔ دنیا تیر بے نوان کرم کی ریز ہیں ہو۔ عدل تیر بے نام
کی تیج پڑھے۔ انصاف تیری شان کو مجرا دے۔ مساوات کاعلم تیر بے سر پراہرائے اور کا لے اور
گور ہے، چھوٹے اور بڑے، اوئی واعلی تیر بے سایۂ عاطفت میں برابر کے بھائی ہوں۔ اہیسہ
واجنبیت کی تمیزا ٹھ جائے اورکل مومن اخوۃ کی صدا چید چید یہ گونے اٹھے۔ رحم کے سمندر جوش میں
آ۔ کرم کے داتا موج دکھلا۔ اے غیرت ابرنو بہار بیام اجل بن اور مدی نبوت کے بود سے چال کو جوتار محکبوت سے نیادہ کم ورہے پاش کرد ہے۔

میرے عزیز دا کیا تم سے غیرت اٹھ گئے۔ ہمت جاتی رہی۔ اسلاف کے کارناہے یاد عزیز محوکر چکی تہارے فراست کو کیا ہوا۔ آہ! تم اس قوم کو مدددیتے ہوجو ہندوؤں سے زیادہ تہاری جان کی دشمن اور خون کی پیاسی اور ایمان کی رہزن ہے اور طرفہ سے کہ اس پرتم کو بودہ وذکیل مجمع ہمی بھی بھی ہے۔

آ ہ! میر گندم نما جوفروش، میفر نجی واڑھیوں کے کارٹون اور مولویت کے شرمرغ جن کی مخالط آمیز ظاہریت بنہیں ورط بجرت میں ڈال کرطرح طرح کے خراج حاصل کرلیا کرتی ہے اور جن کے باطن کی تصویر مرزا ہیں طاحظہ کریں اور جن کے باطن کی تصویر مرزا ہیں طاحظہ کریں تو حسن عقیدت کا موہوم خیال منٹول سیکٹ وں میں از جائے۔ ذیل میں وہ نقشہ پیش کیا جاتا ہے جس کے تصویر سے دوح لرزہ بداندام ہواورنشہ کا فورہوجائے۔ پھریقینی امرزائیت اسی ہمیا تک نظر آگے۔

قارئین کرام! ذیل میں ہم حکومت کے خود کاشتہ پودے کی کیفیت پیش کرتے ہیں جس سے مرزائیت کے عقا کہ خصوصی اورعزائم خصوصی کا پنتہ چل جائے گا کہ بیفر قد اسلام کے لئے کس قدرد ثمن واقع ہوا ہے۔ بخد امنا فق سے خالف کروڑ درجہ بہتر ہے۔ کیونکہ خالف کے داؤں میں بھولے پن سے آیا نہیں جاتا۔ گرمنا فق وہ میٹھی چمری ہے جو پیٹ میں بھونک جانے کے بعد پنتہ ہے ہرکوئی آشنا اور فتا طربتا ہے۔ گریگا تک وہ نامراد چیز ہے جس سے ہر چیز اختبار کے مراتب تک نظر آتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ کمر کا بھیدی آسانی سے ہرمشکل امر میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ کیونکہ وہ فتک کی نظروں سے دیکھانہیں جاتا۔

اس موقعہ پر بجھے ایک نہایت دلچسپ داقعہ یادا یا جو نمیا نت طبع میں سردر پیدا کرےگا۔ عالمگیرا در مگ زیب کے دربار میں ایک بھروپیا ایک مدت تک بھروپ بھرتا رہا۔ مگر ہر موقعہ پر جہاں پناہ کی نباض لگا ہیں اے بھانپ جا تیں اور بھروپ کا فور ہوجا تا۔ بے چارے نے ) "اس كساته كاليك مورة تو پيش كرورا كرتم سي فضائ عالم بل كوخ ربا بر مكرآج تك كى كواس فات على الدورية تو بيلي بى روز يد كهدويا تعا: فات على ان يأتوا بعثل هذا القرآن الايأتون الأرقم تمام انسان اورجن اس بات برجمة موجاوي كه كس يادر ب كرتم مركز مركز اس بس كامياب ندموسكو كي كدن شعو -

جس کے شہر کی حرمت ہیں مولانے حلف اشائے اور سے کو خیرالامت کا خطاب دیا اور جس کی ہدایت کے اجدالا بادت کے اجدالا بادت کے اخطاب دیا اور جس کی ہدایت کے اجدالا بادت کے افست کی ذمدداری کی اورا قوام عالم شعب انھین کے لئے مبارک اصول رقم فرمائے:

الله اسوة حسنة (احزاب: ۲۱) "اورا طاعت الله اسول کہا۔ اس امت کے حق میں ایسے لے زاہد نما گرگ انسانی لباس میں خونو اربھیڑ ہے۔

ارجانی لباس میں حیوان مطلق یا جائل نا کندہ تراش خوت وجبت کے لیکھ دیے ہوئے بھائیوں اور محترم اللہ جہرمائی و پارسائی کے شرو میں چندہ کی بیل وائے ہے۔ بیٹورکریہ جاوہ جا ہو جا یا کرتے ہیں۔

ب کرال سے اس قدر محبت نہ کر۔ تیرے گھر کی چار ان کے پیاسے تیرے ایمان کے دشمن کیل کا نئے سے مازشیں پایئے محیل کو بیٹی چیس کرسے نا آشا۔ فریب شداوراللہ کے نام پر بیدار ہو۔ اس معظم و جبروت آور اس کے سامنے اس آن سے دو بالا کراور روایات پارینہ نیرے روال روال سے فعر کلیسر لگلے۔ تیرے بودے اس نگلتے ہوئے شرمائیں اور تیرے نام کی ہیبت سے

. 10

بوی کوشش کی اور طرح طرح سے کو لیم منطائے۔ مگر ہرمرتبہنا کا می ونامرادی نے یاؤں چوہے۔
آخراور تگزیب نے ایک بوے انعام کا وعدہ دے کر کہا کہ اگر تیرے بھروپ میں میں آجاؤں لینی
میری نگا ہیں دھوکہ کھا کر تجھے نہ پہچان سکیں تہ یہ بیٹ بہا انعام تیراہے۔ گرانقدرانعام کے وعدے
پر بھرو ہے کی ہا چھیں کھل سکیں اوراہے حاصل کرنے کے لئے مندمیں پانی بھرآ یا۔ فکر وقد برکے
دریائے ذخار میں خواصل کی عقل وہنر کے صحراؤں میں بادہ پیا ہوا۔ فہم وادراک کے محدوث سے دریائے اور آخرا کی سنہری نتیجہ بریکھی کر بوی مستعدی سے اس پر کا مزن ہوا۔

شہنشاہ عالمگیر کی بے بناہ فوجیں دشت دجبل کوروند تی ہوئی فتح کے پھریرے اڑاتی ہوئیں مرہوں کی سرکو بی د گوشائی کے لئے جاری تھیں۔ شاہ عالم بننس ننیس بھی ساتھ کیلے۔

خاورافق اپنی پوری منزلیس طے کرنے کے بعد مغرب ہیں پناہ گزیں ہور ہاتھا۔اس کی سنہری روہ پہلی کرنیں درختوں کے بتول سے چمن چمن کر بساط عالم کو تکین کرر دی تھیں۔ طائزان خوش الحان نوا بخی کوفراموش کہتے ہوئے اپنے بسیروں کو بزی عجلت سے جارہے تھے۔عروس شام تاریکی کالباس پہن چی اور برطرف ظلمت کے حصار نوری فوجوں کو مصور کرکے کھڑے۔

شاہ عادل دیر تک وظائف میں مشغول رہنے کے بعدا تھے اور گران فوج کا جائزہ لیا۔ اطمینان ہونے کے بعد خیمے کولوٹے تو سامنے دور جنگل میں روشن نظر آئی۔ ہرکارے دوڑائے تو معلوم ہوا کہ ایک نقیر کی جمونیزی ہے جس میں دیا شمنمار ہاہے اور نقیر مراقبہ کمینچے یا دالی میں بیٹھا ہے۔ مرکسی کے استفسار کا جواب نہیں دیتا۔

بادشاہ کواشتیاق ملاقات اور دعائے فتح کا خیال رات مجرستاتا رہا۔ مجم ہوئی نمازے فارغ ہوئے اور فقیر کی کٹیا کو چندمصاحبوں کی ہمراہی میں چل دیئے۔

وہاں بڑج کردیکھافقرنورانی صورت میں سفیدلباس زیب تن کئے بڑے فقر واستغناء سے بیٹھا ہے۔ شاہ عادل نے مجراسلام دیا اور دعا کی آرز دیش کی۔ فقیر نے ایک ہلکا ساتب کرتے ہوئے اجازت ہوئے دعا کے لئے ہاتھا تھائے۔ ہادشاہ نے اشر فیوں کی تھیلی نذر شن پیش کرتے ہوئے اجازت طلب کی۔ فقیر کامل نے جواب دیا ہایا بیت ہری کلیاں میرے کس معرف کی۔ ہم اللہ والوں کوان سے کیا کام۔ اس کوا ٹھا داور چلتے بنو۔ شاہ عالم نے ہزار کوشش کی۔ محرفقیر رضا مند نہ ہوا۔

Let's

كمغرار

ونت جَرَ جوڙ ڪر ڊ

تجروب

بزار چنا غرضیکه

قارياني.

مچهاتی پر جس قوم کاسیح مد

توبيحكومه

موسيوه

انہوں ۔

ہوں کہ ب

نمازندپڑ ہے۔اس شاہ عادل ابھی تھوڑی ہی مسافت طے کرنے پائے تھے کہ وہی فقیر راستہ رو کے سامنے کمڑ ابیصدادے رہاتھا:

" حضور كا قبال قائم \_ميراانعام دلوايخ \_"

شاہ عالم جران وسشدررہ کیا اوراس کے فن کمال کامخر ف ہوکر بولا کہ تم نے اس وقت جبکہ میں نے انعام سے دہ چھزیادہ دینے کا امرار کیا کیوں نہ قبول کیا۔ تو بحروپ نے نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا کہ ہادشاہ سلامت اس وقت میں نے نقر کی گدی پراپ آپ کو ایک اولیاء کے بحروپ میں ظاہر کیا تھا۔ میری غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ نقر کی مند بدنام ہو۔ اس لئے بھی تم بزار چند زیادہ دینے تو بھی نہ لیتا اور اس وقت جو ما تک رہا ہوں یہ میرے فن کی قیمت ہے۔ غرضیکہ ہادشاہ نے انعام موعودہ دیکراس کورخصت کیا۔

افسوس تویہ ہے کہ ایک ادنی مجرو پئے نے فقر کی مندکوداغ دار کرنا گوارہ نہ کیا۔ مگر مرزا قادیانی نے تو حدی کردی۔ بیٹھے تو نبوت کی مند پر بیٹھے۔ مگر احترام ایک بھرو پئے جیسا بھی نہ کیا۔

ذیل میں ہم آئینہ مرزائیت پیش کرتے ہیں۔ مہربانی کرکے گوش ہوش ہے نہیں اور چھاتی پر ہاتھ رکھ کر بتا کیں کہ مارآ سین کو دودھ پلانا کہاں کی رواداری اور تقلندی کی دلیل ہے۔ جس قوم کے بیعقا کد ہوں وہ چمراسلام کے لئے کس قدرمفیدہے۔افسوس مسلمانوں نے مرزائیت کا صحیح مطالعہ بی نہیں کیا۔ورندوہ رواداری کے لئے یوں مضطرب نہ ہوتے۔ابی مضرت کیج یوچھے تو بیکھ مطالعہ بی نہیں کیا۔ورندوہ رواداری کے لئے یوں مضطرب نہ ہوتے۔ابی مضرت کیج یوچھے تو بیکھ کو مسلم کا فودکا شتہ یودا بیمرکاری کملاسرکاری بنگلے ہی میں بی زیب دیتا ہے۔

موسيومرزابشيرالدين محمودخليفه قاديان كالمل فتوب

ا..... تمام مسلمان كافراورخارج از دائره اسلام بير-

۲ ...... ۱۰ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حفواہ انہوں نے حفواہ انہوں نے حضرت موعود کا نام بھی نہیں سنا کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں شلیم کرتا ہوں کہ بید میرے حقائد ہیں۔''

سسس ''جارابیفرض ہے کہ ہم غیراحمدیوں کومسلمان نہ مجمیں اوران کے پیچیے نماز نہ پڑھیں۔ یونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی (مرزا قادیانی) کے منکر ہیں۔ بیدین کا معاملہ ہے۔ اس میں کی کچھافقیارٹین کہ پچھ کرسکے۔''

(انوارخلافت ص ۹۰)

رمرتبہنا کامی ونامرادی نے پاؤں چوہ۔
کداگر تیرے بجروپ میں میں آ جاؤں یعنی
اانعام تیراہے۔گرانقدرانعام کے وعدے
کے لئے منہ میں پائی بجرآ یا۔فکر وقد برکے
میں بادہ پیا ہوا۔فہم وادراک کے گھوڑے
بیل کوروندتی ہوئی فتح کے پھریے اڑاتی
۔شاہ عالم بنش نفیس بھی ساتھ لگے۔
دبلاء عالم کورنگین کرررہی تھیں۔طائران
کر بیاط عالم کورنگین کرررہی تھیں۔طائران
کو بردی مجلت سے جارہے تتے۔عروس شام

ہے کے بعد اٹھے اور گران فوج کا جائز ہ لیا۔ الل میں روشن نظر آئی۔ ہرکارے دوڑائے تو ثمار ہاہے اور فقیر مراقبہ کینچے یا دالی میں بیٹھا

در کی فوجوں کو مصور کرے کھڑ ہے ہو گئے۔

ام کے لئے اپنی کریں کھولیں۔ خیے نصب

موتى وجعلنا ليل لباساً كى كوديس

کا خیال رات مجرستا تا رہائے ہوئی نماز سے میں چل دیئے۔

سفیدلباس زیب تن کئے ہوئے نظر واستغناء آرزو پیش کی فقیر نے ایک ہاکا ساتمبسم کرتے اس کی تعلیٰ نڈر میں پیش کرتے ہوئے اجازت میرے سم معرف کی ہم اللہ والوں کوان ارکوشش کی ۔ مرفقیررضا مند نہ ہوا۔ فیرمسلمتم ہے "ج<sup>و</sup>

نعيب نهيس ہوئی ا

ہے کہ احمدیت کیا دے دے۔ ان لو دبیں دیتے گرتم ا سوائے مرز الی

نبیس لز کیاں چونا واعتقادات کواختیا، **الہامی طوطا** 

رر۔ الله نزل من الس ہے تورجس کوخدا۔ خدا کا سابیاس کے کناروں تک شھر سے اس سے ''باہر سے لوگ ہار ہار پوچھتے ہیں۔ بس کہتا ہوں کہتم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے آئی دفعہ میں یکی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے چیچے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ جائز نہیں۔ جائز نہیں۔''

مسلمان كافريس اس كئة ان كاجنازه جائز بيس

ته ..... "خیراحمدی کے جنازہ کے متعلق ہم نے تکمات کود کھنا ہے۔ تحکم کیا ہے۔ معزت سے موجود نبی ہیں۔ بلحاظ نفس نبوت یقیناً ایسے جیسے ہمارے آقاسیدنا محم مصطفی علی محکم کیا ہے اور نازہ ہے نبی کامکر اولا ڈک ھم الکافر کا جنازہ جائز نہیں۔'' (انعنل س۲۱۳،۱۲۳،۱۲۳،۱۲۳،۱۲۸ راپریل ۱۹۱۵)

تمام دنیاجہنی ہے

السلط الله الله على الله الله جو مسيح موعود كى بيعت مين داخل نيين مو چكا كافر ب جو حضرت ما حساحب و نيين ما تما اور كافر بهمي نيين كهتار وه بهى كافر ب-"

(رسالة هيذ الاذبان ج٢ نمبر٥٥ م١٠١٠ اير بل١٩١١)

غیراحدی کا بچہمی کا فرہے

ے ۔۔۔۔۔۔ ''پس غیراحمدی کا بچہ بھی غیراحمدی ہی ہوا۔اس لئے ان کا جنازہ بھی نہیں ۔ پڑھنا چاہئے۔'' (انوار ظلافت ص ۹۳)

خلیفہ محود کے بابا ک بھی س لیس سر کلرنمبرا

'' مبرکرواورا پی جماعت کے غیر کے پیچے نمازمت پڑھو۔ بہتری اور نیکی اس بیل ہے اور اس بیل اس جماعت کی ترقی کا موجب ہے۔ دیکھوونیا اور اس جماعت کی ترقی کا موجب ہے۔ دیکھوونیا میں رو شخے ہوئے ایک دوسر سے سے ناراض ہونے والے بھی اپنے دشن کوچار دن منہ نہیں لگاتے اور تمہاری ناراضکی اور دو شمنا تو خدا کے لئے ہے۔ تم اگر ان بیل طح جار ہے ہوتو خدا تعالی جوخاص نظرتم پر رکھتا ہے وہ نہیں رکھے گا۔ پاک جماعت جب الگ ہوتو اس میں ترقی ہوتی ہے۔'' نظرتم پر رکھتا ہے وہ نہیں رکھے گا۔ پاک جماعت جب الگ ہوتو اس میں ترقی ہوتی ہے۔'' (اخبار الکم قادیان ارائست ۲ ۱۹۰ میلوفات جم سر سر اللہ کی اس سے اللہ کو اللہ سے اللہ سے اللہ کو اللہ کی میں اس سے اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کو اللہ کی میں اس سے اللہ کی دو اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی دو اللہ کی د

مسيلمة ثانى كاسر كلرنمبرا

''پس یاورکھوجیسا کہ خدانے مجھے اطلاع دی ہے۔ تمہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے۔ کہی مکفر اور مکذب یامتر دد کے بیجھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ تمہاراو بی امام ہوجوتم میں سے ہو۔

I//A

ای کی طرف حدیث بخاری کے ایک پہلوش اشارہ ہے کہ امامکم منکم بینی جب سے نازل ہوگا تو خمیس دوسر نے بخاری کے ایک پہلوش اشارہ ہے کہ امامکم منکم بینی جب سے خمیس دوسر نے فرقول کو جو دعوی اسلام کرتے ہیں بلکی ترک کرنا پڑے گا اور تمہارے مل حیل ہو ہوگا۔ پس تم ایسا ہی کرو کیا تم چاہے ہوکہ خدا کا الزام تمہارے مر پر ہوا ور تمہارے مل حیل ہو جائیں اور تمہیں کچھ نر نہ ہو۔'' (اربین نبر سم ۲۸، حاثیر خزائن جے اس سال

مرزانی گزی کابلنت راگ

''اگریدکہا جائے کہ اسی جگہ جہال تک تبلیخ نہیں پیٹی کوئی مرا ہوا اور اس کے مریکینے کے بعد دہال کوئی احمدی پیٹی ہو وہ جنازہ کے متعلق کیا کر ہے۔ اس کے تعلق بیہ ہے کہ تو ظاہر پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ چونکہ وہ اسی حالت میں مراہ کے کہ خدا تعالیٰ کے رسول اور نبی کی پہچان اسے نظر رکھتے ہیں۔ چونکہ وہ اس کا جنازہ نہیں پر معیں ہے۔''

(اخبار الفعنل قاديان ج منبر ٣٦ اص ٨ مور خد ٢ رسي ١٩١٥ ء)

غیرمسلمتم ہے اچھا کہ کا فر ہو کر بھی کسی کا فرکولڑ کی نہیں دیتا

'' بوقحض غیراحمدی کورشته دیتا ہے وہ یقیناً حضرت سے موعود کونہیں سمجھتا اور نہ بیہ جانتا ہے کہ احمد یت کیا ہے۔ کیا کوئی غیراحمہ یوں میں ایسا بے دین ہے جو کسی ہندویا عیسائی کوا پی اڑی دے دے۔ ان لوگوں کوئم کا فر کہتے ہوئے۔ گروہ تم سے اجھے رہے کہ کا فر ہو کر بھی کسی کا فر کواڑی نہیں دیتے ۔ گرتم احمدی کہ لا کر کا فرکو دیتے ہو۔''

(لا لگة اللہ ۱۳۸۰)

موائے مرزائی کے سی کولڑ کی نہدو

''غیراحمدیوں کولڑی دیے سے بردانقصان مینجتا ہے اورعلاوہ اس کے وہ نکاح جائز ہی نہیں لڑکیاں چونکہ طبعًا کمزور ہوتی ہیں اس لئے وہ جس کمر میں بیاہی جاتی ہیں اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کرلیتی ہیں اور اس طرح اپنے دین کوتباہ کرلیتی ہیں۔'' (برکات خلافت م ۲۰۷۰) البها می طوطا

"فرزندول بندگرامی وارجمند"مظهر الاول والاخر مظهر الحق والعلا کان الله نزل من السماه "جس کانزول بهت مبارک اورجلال الی کے ظبور کاموجب بوگا نور آتا ہورجس کو خدانے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوع کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیس گے اور خدا کا سابیاس کے مر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بزھے گا اور اسیرول کی رستگاری کاموجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت یا سے گا اور قومی اس سے برکت یا کیس گی۔ تب اپنے نفسی نقط آسان کی

مے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہتم جنتی دفعہ بھی پوچھو کے پیچے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ جائز نہیں۔ جائز (انوار ظلافت ص ۸۹)

امزیس اعلق ہم نے محکمات کودیکنا ہے۔ محکم کیا ہے۔ پے چیے ہمارے آقاسیدنا محمصطفی مطابعہ محکم کیا کونتوے کے نیچ ہے۔ محکم کیا ہے کافر کا جنازہ (الفضل ۲۰۳۱/۲۳/۱۲ راپریل ۱۹۱۵ء)

جت میں داخل نہیں ہو چکا کا فر ہے جو حقرت ہے۔''

(رسالة فحيد الاذبانج٢ نمبر٧م ١٩١٠ ابريل ١٩١١)

فیراحمدی بی ہوا۔اس لئے ان کا جنازہ بھی نہیں (انوار ملافت ص ۹۳)

یکھی نمازمت پڑھو۔ بہتری اور نیکی اس میں ہے اس جماعت کی ترقی کا موجب ہے۔ دیکھوونیا فہ والے بھی اپنے دشن کو چارون منہ نیس لگاتے اگران میں لیے جارہے ہوتو خدا تعالیٰ جوخاص بالگ ہوتو اس میں ترقی ہوتی ہے۔'' کلم قادیان ارائست ۱۹۰۲ء، ملفوظات کا سراس

ع دی ہے۔ تمہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے لکہ چاہئے کہ تمہاراونی امام ہوجوتم میں سے ہو۔ (مجموعه اشتهارات جاص ۱۰۲،۱۰۱)

ٹائی کا خطاب د۔
چاہئے جس کے و
ہے۔ جب کہ حفر
السسمساء مجم
قادیان پراتر آیا۔
فقا۔ مرزائیو! زور
خدا ہول۔ اسے نم
و دیعت کر دی گئی۔
انتظار پس موجود کم

الكافرون حقابويه

چندلفظول میں تصو

تاریخ کرام! مندرجہ بالا الہا می طوطا جناب مرزا آنجمانی نے اپنے اس مولود مسود

کے لئے بیان فر مایا تھا۔ جوابھی منصر جود کیا باپ کی صلب سے مال کی کود میں بھی نیآ یا تھا اور

جس کے لئے امت مرزائی آبی ہی آبی میں بھاڑ بھاڑ کرا کیہ مدت تک دیمی رہی۔ بالا خرام

مرزائیہ حالمہ ہوئیں اور پسر موجود کی بجائے نیز کی قدرت نے لڑی تفویض فرمائی تو جناب

مرزا قادیا نی نے دوسرے مل پر بھانوں اور بے گانوں کو بڑی مشکل سے ٹالا خرضیکہ دوسرے مل

مرزا قادیا نی نے دوسرے مل پر بھانوں اور بے گانوں کو بڑی مشکل سے ٹالا خرضیکہ دوسرے مل

مرزا کا ہوا۔ جس کا الہا می نام بشیرر کھا۔ امت میں شادیا نے بجاور کھی کے چراخ جلے۔ مبارک

مرازک کے فلفلے بلند ہوئے اور حاسدین کوعنا بی صلوا تیں سائی گئیں۔ پھونہ پوچھے کہ یہ فوٹی

مرازک کے فلفلے بلند ہوئے اور حاسدین کوعنا بی صلوا تیں سائی گئیں۔ پھونہ پوچھے کہ یہ فوٹی

مراز اس لئے بوفر ٹائم بی لائن کلیر ہوا۔ یعنی صرف سولہ ماہ کی مدت بحر میں بشیر صاحب لڑھک گے۔

مرز اس کے بوفر ٹائم بی لائن کلیر ہوا۔ یعنی صرف سولہ ماہ کی مدت بھر میں بشیر صاحب لڑھک گے۔

مرز اس کے بورٹ تائم بی لائن کلیر ہوا۔ یعنی صرف سولہ ماہ کی مدت بھر میں فتور آگیا اور آپولیانی کے طعن وقت سے میں رہا ہوں ہوئے۔ یہاں تک بی بس نہیں امت کے وہ افراد جومرزا قادیانی کی طعن وقت تھے۔ پنجانی نبوت پر تین مداوت میں وقت تھے۔ پنجانی نبوت پر تین کے میں فتور آگانی بھر تین فتور کے بیان تک بی بس نہیں امت کے وہ افراد جومرزا قادیانی کی طور تر در پر خیرات میں دیتے تھے۔ پنجانی نبوت پر تین فل کے کوفر وہ ہوئے۔ یہاں تک بی بس نہیں امت کے وہ افراد جومرزا قادیانی کی فل کی کرفر وہ وہ نے۔

معنی قادیان کے پیصا جزاد ہے بعد میں بشیر کی خانہ پری کے لئے آ موجود ہوئے۔
چونکہ آپ کی ولاوت سے پیشتر یا اصطلاح قادیا نی میں نزول اجلال سے پہلے دنیا آپ کے بابا کو
کافر کہہ چکی تھی۔ اس لئے اگر وہ بھی دنیا کو کافر کہد دیں تو پچھ مضا گفتہ نہیں۔ آخر آپ کو فل
ایراغیرانھو خیرا تو تھوڑے ہیں۔ آپ کے ابانے تو نبیوں کا بروز اختیار کیا تھا۔ مگر آپ خدا کے
بروز میں نازل ہوئے۔ گوئی نہیں فلا ہر میں نبی کے بیٹے ہیں۔ مگر باطن میں نبوت بھی آپ کے
پلہ کی چیز نہیں ۔ یعنی آپ نبی گر یعنی خود خدا ہیں۔ جو مرز ائی آسان سے نازل ہو کر سیدھے ٹی
منارہ کے مقام پر مجد اقصا کے مقام استصال پر اتر تے۔ پھرات گرامی قدر وبلند پایہ خلیفہ تی
اگر رعب میں نہ آئیں تو آخر امت مرز ائیسے اور کون آئے گا۔ اچھا ہوا کہ کافر و گمراہ کہنے پ
تی اکتفا کر لیا گیا۔ یہ بھی کوئی خفگی کی چیز ہے آگر اور پچھے کہد سے اور بابا کی سنت مشمرہ پر آ جائے
تور د کئے والاکون تھا۔ مگر افسوس ہے امت نے ان کا مرتبہ نہیں سمجما۔ ان کوخواہ خلیفہ دوئم عمر

ہر ہوئیس بشیرا قادیان ضیافت ہوتی رہتی تبصرہ ہوتاہے تو بھج افی کا خطاب دے کران کی خت بے عزتی کی گئی۔ استے مرتبے کے دعوے دار کے لئے تو وہی چاہئے جس کے وہ اہل ہیں۔ قادیان کی زہن نی پیدا کر سی ہے تو کیا خدا پیدا کرنا پچو مشکل ہے۔ جب کہ حضرت کمی نے ان کوخدا کے خاص عطرے مسوع کیا۔ کسان الله ندل من السسمساه بھی کہا آخریوی الی کی تو ہین ہے۔ بھائی خلیفہ جی کو یوں ہی مجھوکہ خودخداز ہین قادیان پراتر آیا۔ 'وک ان امر آ مقضیا '' ترجمہ: اور بیکام پہلے ہی دن سے یو نمی فیمل شدہ تھا۔ مرزا نیو! زور سے آ بین کہواور بلاسو ہے اس وجی الی پرایمان لاو۔ جس کے گھر کے نبی اور خدا ہوں۔ اسے نبات اخروی کا کیا ڈر ہے۔ جب کہ زشن قادیان کی خاک پاک بیس بیتا شیر ودیعت کردی گئی ہے کہ اس کے مرد ہے فوراً بہتی ہوجا کیں۔ بس مرنے کی دیر ہے اور بہشت ودیعت کردی گئی ہے کہ اس کے مرد ہے فوراً بہتی ہوجا کیں۔ بس مرنے کی دیر ہے اور بہشت انظار میں موجود کھڑی ہے۔ بس مرتے جائے اور بہتی ہوجا کیں۔ بس مرنے کی دیر ہے اور بہشت انظار میں موجود کھڑی ہے۔ بس مرتے جائے اور بہتی ہوتے جائیں گے۔ اس لئے وہ اولئک الکا فرون حقا ہوئے۔ بیا نافر علی خال صاحب قبلہ نے کیا خوب کہا ہے۔ کویا کا فرون حقا ہوئے۔ بیا خوب کہا ہے۔ کویا چند نظار میں تصویر مرز الفاظ میں تھی کررکھ دی ہے۔ فرما تے ہیں کہ:

پیسہ تیرا آیمان ہے گائی تیری پہوان ہے جنس نفاق و کفر سے چہتی تیری دوکان ہے بہتان خدا پر ہائد هنا تیرے نبی کی شان ہے الہام جو بھی ہے تیرا آوردہ شیطان ہے ہی خدا کا آخری اسلام پر احسان ہے نفاش کی مٹھی میں کو پوشیدہ تیری جان ہے ادیاں اے قادیاں اے تادیاں اے وثمن اسلامیاں اے فتیث آخر زماں!

(ارمغان قاديان ص ٩٢،٩١، طبع اوّل)

ہز ہوگئیس بشیرالدین محمود کی خوش بیانی

قادیان کے تخت خلافت پر بیٹھنے والے پینجبر زاوے کی آئے دن اخباری و نیا میں میافت ہوتی رہتی ہے۔ بھی وریائے بیاس کی موجوں کی غمازی اور مشی فی النوم کے واقعات پر تبعرہ ہوتا ہے تو بھی مس روفوا ٹالین حسینہ کے فرار پرآ رٹیکل شائع ہوتے ہیں۔

(مجموعه اشتهارات جام ۱۰۲،۱۰۱)

طاجناب مرزا آنجمانی نے اپنے اس مولود مسعود

اپاپ کی صلب سے ماں کی کود میں بھی نیآ یا تھااور

اپڑی قدرت نے لڑی تغویض فرمائی تو جناب

اگانوں کو بڑی شکل سے ٹالا غرضیکہ ودسر سے ممل

میں شادیا نے بجاور تھی کے چراخ جلے مبارک

اگی دیپ مالا ہوئی ۔ بڑے بڑے پوسٹر مرزا قادیانی

ان ہی صلوا تیں سائی گئیں ۔ پچھنہ پوچھے کہ ہے خوشی

افسوس کہ قدرت جاالحق وزحق الباطل چاہتی تھی۔

افسوس کہ قدرت جاالحق وزحق الباطل چاہتی تھی۔

میں کری اور دماغ میں فتور آسیا اور آپ کوہسٹریا

میں سرنیس امت کے وہ افراد جومرزا قادیانی کا کافیہ

میں سرنیس امت کے وہ افراد جومرزا قادیانی کی

روپ فیرات میں دیتے تھے۔ بنجابی نبوت پر تین

روپ فیرات میں دیتے تھے۔ بنجابی نبوت پر تین

بعد میں بیری خانہ پری کے لئے آ موجود ہوئے۔
دیائی میں زول اجلال سے پہلے دنیا آپ کے بابا کو
دیائی میں زول اجلال سے پہلے دنیا آپ کے بابا کو
دکافر کہد دیں تو پچھ مضا لکھ نہیں۔ آخر آپ کوئی
انے تو نبیوں کا بروز اختیار کیا تھا۔ گرآپ خدا کے
ایس جو مرزائی آسان سے نازل ہوکر سید ھے ٹل
میں پراتر تے۔ پھرا نے گرای قدر وہلند پایہ خلیفہ بی
سے اورکون آئے گا۔ اچھا ہوا کہ کا فرو گراہ کہنے پہا
اگراور پچھ کہد دیتے اور بابائی سنت مستمرہ پرآجائے۔
اگراور پچھ کہد دیتے اور بابائی سنت مستمرہ پرآجائے۔
اُن کا مرتبہ نہیں سمجھا۔ ان کوخواہ مخواہ خلیفہ دوتم عمر

**77**/4

ہم بدسلیم کرتے ہیں کہ ملکہ حسن مس روفو خوبصورتی میں بکتائے زمال تھی۔اس کے تحتریا نے بال تشمیری سیب سے زیادہ دکتے ہوئے رضار ، گلاب کی پتیوں کے سے نازک لب، امثرانما نیکوں آئکمیں، سروقد کشادہ پیٹانی۔غرضیکہ حورش رونو کوہ کاف ہے بھاگی ہوئی بری معلوم ہوتی تھی۔اس کا زبدشکن دلفریب طرزتکلم بڑے بڑے عقلا کے وضوتو ڑے اور ہوٹل کی رونق کے اضافہ کا باعث بنوائے۔الی حالت میں یایائے قادیاں موسید بشیر الدین محمودایں جہانی جنہیں طبقہ نسوال کے ساتھ خاص انس ہے اور جنہوں نے حال ہی میں چھٹی شادی خیرے اب کی ہاورجس پر میکبخت احرار والے حسد وبغض کی آگ میں کو کلہ مور ہے ہیں اور آئے دن جلهٔ عروی میں چین کی نینداور مزے کی زندگی کے راز ونیاز میں مباہلہ کی آوازیں سنائی دیتی بی۔ اگرمس رونو کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی باطن کی آ تکھ اور خداوا د ذیانت سے بچوں ک انگریز ی تعلیم و تربیت کے لئے پیند کرلیں تو اس میں کون ی قباحت ہے اور کسی کو کیاحق ہے كه احمد بول كے بے تاج بادشاہ (بغير ملك) برز بان طعن دراز كرے يسجھ ميں نہيں آتا كه بيكور چیم عقل کے پیچیے کیوں لیے لئے پھرتے ہیں۔انگریزی راج ہےائے کھریس کوئی جھاج بجائے یا چھکنی پھروہ چھوٹے موٹے خلیے بھی نہیں بلکہ ان کے عزائم کی انتہائی بلندی ان کے ایک کشف ے معلوم ہوتی ہے جو غالبًا سرز مین انگلتان میں ہوا۔ تینی فاتح ولیم دی گریث ككر آف فرانس \_ببرحال وه ایک نهایت بلندیایی آ دمی میں \_ولایت کا طواف اور یا جوج ماجوج کے فولو جوان کے باوانے بڑی جانفشانی سے معلوم کرائے تھے۔ اپنی آ تکھوں سے دیکھتے ہیں ولایت کی عریاں سوسائٹی بھی آپ نے ملاحظہ فر مائی اور تبلیغ احمدیت کا انحصار بھی ماشاء اللہ آپ کے دوث مبارک برہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان خواہ تخواہ ہم سے کھنچ ہوئے ہیں اور ہمیں تخریب رسالت مدنی کا ملزم گردانتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے قلب میں جس قدرسرکار مدینہ کی محبت ہے اس کاعشرعشیر بھی ان لوگوں میں نہیں وہ سرکار مدینہ کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے ذیل میں اپنی صدانت پیش کرتے ہیں۔

ہمارے خیال میں علماے کرام کو ان کے خیالات ملاحظہ کریلنے کے بعد بھی برے القاب سے یا دنہیں کرنا چاہئے بلکہ نہایت فراخ دلی سے ان کی خرافات کومراق کے نتیجہ پراخذ کرتے ہوئے معاف کر دینا چاہئے۔ کیونکہ مراق کے لئے وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ جدی بیاری ورشیں مجھ کو بھی حضرت سے موعود سے لی تھی۔اس لئے بھی بھی اس کے دورے ہوجاتے بیاری ورشیس مجھ کو بھی حضرت سے موعود سے لی تھی۔اس لئے بھی بھی اس کے دورے ہوجاتے

I at

ہیں۔ان واقعا نامراومرض ہی قسمتی سے خدا کی موسیو پشیرال

بزهایا که نی کر

امت مرزا : ". میں زکو ہتھی کم

اسلام کی روح موجود ش**ندگرج** 

مرزا آنجما في ". زماندين تدني

حاصل ہے۔'' قابلیت بھی۔'' نبی کریم کی

متعددشادیاں سے بھی بڑھ کر اپنی ساری بیوا

مقویات وتحرکا

ہیں۔ان واقعات کی روشیٰ میں ان کا قصور تعوڑا ہی ہے۔وہ بچارے معذور ہیں مجبور ہیں۔ یہ نامراد مرض ہی ایسا ہے جو بھی نبی کی خواہش پیدا کرے ادر بھی معراج ترقی پر پہنچاتی ہوئی خوش قسمتی سے خدائی کے مراتب تک لے جائے۔

موسیوبشیرالدین محمود کا سر کلر مرزا آنجهانی کی سرکار مدیندسے ہمسری دخلی نبوت نے سے موعود کے قدم کو پیچنیس ہٹایا بلکہ آکے بڑھایا اوراس قدرآ کے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلوبہ پہلولا کر کھڑا کیا۔''

یہ ہے وہ دعویٰ جورسول اکرم کی محبت کوظا ہر کرتا ہے۔

امت مرزائيه كے لئے خلیفہ وقت كا خطاب

"دونیا میں نماز تھی مگر نمازی روح نہتی۔ دنیا میں روزہ تھا مگرروزہ کی روح نہتی۔ دنیا میں زکو ہتھی مگرز کو ہی روح نہتی۔ دنیا میں جج تھا مگر جج کی روح نہتی۔ دنیا میں اسلام تھا مگر اسلام کی روح نہتی۔ دنیا میں قرآن تھا مگر قرآن کی روح نہتی اورا کر حقیقت پرغور کر دمجمہ بھی موجود تے مگر جمہ کی روح موجود نہتی۔" (افضل جے کانبر ۱۹۳۰می ۴ مورجہ ارمارچ ۱۹۳۰م)

معاذ الله .... معاذ الله أسي استغفر الله .... استغفر الله!

مرزا آنجهانی سرورکون ومکال سے افضل ہے ِ

'' حضرت سے موجود علیہ السلام کا وجنی ارتقاء آنخضرت الله کا دین ارتقاء آنخضرت الله کا دین اس موجود علیہ اللہ در زمانہ میں تمدنی ترتی زیادہ ہوئی اور بیرجزوی نضیات ہے جو حضرت مسیح موجود کو آنخضرت الله کی برا میں موجود کی استعدادوں کا پورا ظہور بعجہ تمدن کے نقص کے نہ ہوا اور نہ قابلیت تھی۔'' قابلیت تھی۔''

نى كريم كى ذات بأبركات برايك ركيك حمله

''آپ کی طاقت کا بیر حال تھا کہ آپ نے باوجود عمر کے انحطاط کے من کہولت میں متعدد شادیاں کیں حتی کہ آخری عمر میں آپ کی از دائ مطہرات کی تعداد نو تک پہنچ گئی۔ مگراس سے بھی بڑھ کرجیران کن بیات ہے کہ صدیثوں میں آیا ہے کہ بعض مرتبہ آپ ایک بی رات میں اپنی ساری ہو یوں کے پاس سے ہوآتے تھے۔ پھر بیجی بات یا در کھنی چا ہے کہ آپ مشک وعزریا مقویات ومحرکات کا استعمال نہیں کرتے تھے۔''

(الفضل خاتم أنعيين ج ٨ انمبر ٥ ٥ ٣٠ ، مور ند٢٥ راكتوبر ١٩٣٠)

ر د فو خوبصور تی میں یکتائے زمال تھی۔اس کے ئے رخمار، گلاب کی پتیوں کے سے نازک لب، رضیکہ حورش رونو کوہ کاف سے بھاگی ہوئی بری م بڑے بڑے عقلا کے وضوتو ڑے اور ہوٹل کی من بایائے قادیال موسیو بشیر الدین محمود این ہاورجنہوں نے حال ہی میں چھٹی شادی خیر سے فض کی آگ میں کوئلہ مورہے میں اور آئے ون کے راز ونیاز میں مباہلہ کی آوازیں سنائی ویتی ت بھی باطن کی آ نکھاور خداداد ذبانت سے بچوں اس میں کون ی قباحت ہے اور کسی کو کیاحق ہے ر بان طعن دراز کرے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بیکور لریزی دان ہےاہے گھریس کوئی جیماج بجائے ن عے عزائم کی انہائی بلندی ان کے ایک کشف ا میں ہوا۔ لیتن فاتح ولیم دی گریٹ منکر آ ف ب۔ولایت کا طواف اور یا جوج ماجوج کے فوٹو ئے تھے۔ اپنی آ محمول سے دیکھتے ہیں ولایت کی فی احمدیت کا انحمار بھی ماشاء الله آپ کے دوش ا و او ہم سے تھنے ہوئے ہیں اور ہمیں تخریب ۔ الب میں جس قدرسر کار مدینہ کی محبت ہے میند کی غلامی کا دم مجرتے ہوئے ذیل میں اپنی

) کے خیالات ملاحظہ کر لینے کے بعد بھی برے دلی سے ان کی خرافات کومراق کے نتیجہ پر اخذ اق کے لئے وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ جدی قی ۔اس لئے بھی بھی اس کے دورے ہوجاتے کوقبول کرتے ہو۔<sup>ا</sup> متجعى بلامنفعت نبير میں اور و کسی بی <del>ب</del>ار . موجود ہے۔فاران کے جذبات آج مجم حيوز كرد يكموتو شرا. سجحدر ہے تنے کیف ہم مروہ بھتے تتے وا قدوس سكعلائ او موی کلیم اللہ آنے ولياجوا جواوراصلا كروژ كروژ رختين خدمت میں بسر کر جس کے یا دن ام · سیرول یاس ندر ــ کے آرے تین تین م میرےمولا وآ قا فرمات اورازراه اس کئے کہ وخلعہ

أيك ليذرابيانبير

بنتے اور مجڑتے ہی

ہوگا۔ کی دجہ ہے

مرفض رقی کرسکتا ہاور محمور بی سے بردھ سکتا ہے "به بالكل محج بات ب كه برقض ترتى كرسكنا ب اور بوے سے بوا درجه باسكتا ہے۔ حی کرمیات ہے بی بر مسکا ہے۔" ( وْ الرّى طليقة قاديان مطبوعه خبار الفصل به والمبره ص ٥، مور قد ١١ رجولا كي١٩٢٧ م) مسيح قادياني اور فخر دوعالم ميس كوئي فرق نهقا " فلى نبوت نے مسے موعود كے قدم كو يتجينبيں بٹايا۔ بلكه آھے بر حايا اوراس قدر

(كلمه الفعل ص١١١) آ مے بڑھایا کہ بی کریم کے پہلویہ پہلولا کھڑا کیا۔'' درزبال فيح حسين نيك

دردلیش سفا سمی ابن

مسلمة انى مسيح قاديانى كى جابتى بعيروا برمعواورشرم كسمندريس ووب مروركيااى برتے برسیرت النی کی تقریب میں لمی المی تانیں لگایا کرتے ہو۔ بخداعیسائی تم سے اچھے بہودتم سے بہتر ۔ مرتم تو وہ سانب ہو جے مارآ ستین سے تشہید دینا حق بجانب ہے۔ مرآ ہ سانب تو صرف ڈس کرزندگی بی تلف کرتا ہے۔ مرتم وہ ہوکہ ایمان کوسلب کرتے ہواور ہیشہ کے لئے دار جہنم میں دکھیل ویتے ہو۔ کیا یمی ظلی اور بروز کی کلابازیاں ہیں۔ کیا یمی مجدویت کا سوانگ ہے۔ افسوس تم نے وہ وہ باتیں کیں کہ بخداروان روان تقراا تھا۔اس سے زیادہ و کھ ومصائب مسلمان کے قلب کوئیس پہنچ سکتے ۔جس قدرتم نے پہنچائے۔ کاش تمہارے دل پھر سے زیادہ سخت واقع نہ ہوتے کاش تمہاری بینا کی تمہیں جواب نددے چکی ہوتی۔ کاش تمہارے اوسان ٹھکانے ہوتے۔

افسوس تمبارى عقل يرجرت تمبارى فطرت يرتمهين كيا موكيا متمارے جذبات فا موئے تمہاری محبت غارت ہوئی قلبی کیفیت اس قدرمردہ ہوئی کمتہیں کچم محسوس بی نہیں ہوتا۔ فہم وادراکتم سے بول کنارہ کش ہوئے کہ مہیں کچے بھی ناموس معلقہ کی باسداری کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ ڈرواس قادر مطلق سے جو جبار ہے تہار ہے اور یاد کرووہ دن جوروز فیصل ہے اور جہاں بیٹاباب کومان بین کو بھائی بھائی کوکام نہ آئے گا ادرایمان لا داس آ قائے نامدار پر جوشفیع محشرب ادرجس کے سوائے ادر کوئی سفارش نہ کرسکے گا۔ ڈرواس برے وقت سے جب بجز ساتی کوثر کے کوئی تسکین نہ دے گا اور یا د کرواس میدان کو جہال سوائے لوائے حمد اور عرش مصلے کے اور کوئی سابینه ہوگا۔ س کو لیتے ہواور کس کوچھوڑتے ہو۔ آ ہمہیں کس بحرنے متور کر دیا لھل کوچھوڑ کر کا کچ

كوتول كرت بونقل كواصل برترج دية بور بهائي سوجواسلام بعي مرده نبيس بوا فرقان حيد مجمى بلامنعت نبيس ربا- نماز مجمى معراج الموشين سے منز ونبيس موئی - ج كى بركات اب مجى محيط میں اور ولی بی میں مرآ وآج مسلمان ایسے ایسے فاسد خیالات لئے بیٹے میں جلوہ طوراب بھی موجود ہے۔فاران کی چوٹیول سے وہن مدااب تک کا نول میں آ رہی ہے۔عاشقان ناموس اللی کے جذبات آج بھی اسلام کی وہی خدمت کررہے ہیں ۔ مرخواب غفلت سے بیدار او ہوسٹھی نیندکو جمور کردیکھوتو شراب حقیق کے جام لیوں تک آنے تو دو۔ پھردیکھوکرسب چیزیں جنہیں بلاروح سمجھ رہے تھے کیف آور میں یانہیں۔ایک ہی گھوٹ طل سے اتر نے پر پنہ چال جائے گا کہ جنہیں ہم مردہ سجعتے تے وہ زعرہ لکلا۔ ہم بی مردہ مو بھے تے۔اللہ اللہ وہ رسول عربی جس کا احترام رب قدوس سكعلائ اوروه نبي جس كي امت خيرالانام كالخر حاصل كرے اور جس امت ميں حضرت موی کلیم الله آنے کی خواہش کریں اورجس کی سواخ حیات کا چید چیدامت کی مخواری و بعشش میں ڈوبا ہوا ہوا وراصلاح امت کے لئے زرین اقوال اور بہترین مثالیں موجود ہوں۔اللہ تعالیٰ کی كروژ كروژ رحتين اس ني آمنه كے لال ير بول \_جس كى راتيں يا داللي بيس كثيں اور دن امت كى خدمت میں بسر کرتا۔ لا کھ لا کھ سلام اس کملی ہوش آ ، قا پرجس نے باوشائی پرفقیری کورجے وی اور جس کے یا کا امت کی پھش کے کئے رب تعبہ التجا کرتے متورم ہوجاتے اوراسودگی وخوش حالی رضائے مولا میں شامل حال رہتی ۔ مرسخاوت وکرم کا وہ عالم کہمنوں غلم آئے اور سیروں یاس ندرہے۔جس کے نام برآ ئے ای کی آن برقربان کردیاجائے اوراپنا بیال کہ فاقوں کے مارے تین تین چھر شکم مبارک کوزینت دیں اور اب حدوثناء میں شکر کا اظہار کریں۔

ونیا کی اچھی سے اچھی تعتیں اس مجبوب یزدانی کی روزہ داری پرقربان کردی جا کیں۔ میرے مولا وآق مسلسل روزہ داری اختیار فرماتے اور اگر کوئی رجحان تقلید کرنا چاہتا تو حضور منع فرماتے اور ازراہ شفقت اس کواس ارادہ سے بازر کھتے ہوئے فرماتے کہ بیدریا منت تو نہ کرسکے گا۔ اس لئے کہ تو خلعت مجبوبی سے سرفراز نہیں۔ میرامولا جھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔

یٹر بی آقا کے لیات اس شان سے کئے کہ اپنے تو کیا بیگا توں نے سرد ہے۔ دنیا کا کوئی ایک لیڈر ایسانہیں جو خوان کرم کا ریزہ چین نہ ہو۔ آج بڑے سے بڑے بادشاہوں کے قانون بنتے اور گڑتے ہیں۔ مگر سرکار مدینہ کے قوانین وہ ہیں جن کا ایک شوشہ یا نقط رنہ تبدیل ہوا اور نہ ہوگا۔ یکی وجہ ہے کہ دشمن سے دشمن قوش حالات زمانہ سے مجبور ہوکر اسلام کے نام سے دشمنی اور

۳/ ایر در سکتا ہے ان کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔

ماخبار الفضل ج٠ انمبر۵ ص ٥ مور خد ١٧ رجولا كي ١٩٢٢ م) ف **نه تقا** 

م کو پیچینہیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بو حایا اور اس قدر اِ۔'' (کلمالفعل سال)

نیک زاد ) این زیاد . .

فروا پڑھوادرشرم کے سمندر میں ڈوب مرو کیااس ل لگایا کرتے ہو۔ بخداعیسا کی تم سے اچھے بہودتم سے تشمیر ریناحق بجانب ہے۔ ممرآ و سانی تو وكما يمان كوسلب كرتے مواور بميشر كے لئے دار ا کلابازیاں ہیں۔ کیا یہی مجددیت کا سوانگ ہے۔ ن تقراا تعاراس سے زیادہ دکھ دمعمائب مسلمان ئے۔ کاش تمہارے دل پھرے زیادہ سخت واقع نہ ں ہوتی۔ کاش تمہارے اوسان ٹھکانے ہوتے۔ فطرت يرتمهين كيا موكيا تمهارے جذبات فنا ن قدرم ده مونی کتهیں کھی محسوس بی نبیس موتا۔ م محمد من ناموس محمد الله كى ياسدارى كاخيال بى ارہے اور یاد کرووہ دن جوروز فیصل ہے اور جہاں ورایمان لاواس آقائے تامدار برجوشفی محشرب ڈرواس برے وقت ہے جب بجز ساتی کوژ کے نال سوائے لوائے حمد اور عرش مصلے کے اور کوئی أ وتمهیں كس محر نے محور كر دیا لعل كوچھوڑ كركا نچ اس کے قوانین سے بیار کرتی نظر آتی ہیں اور مد بران پورپ اب اس نقلہ برآتے جاتے ہیں کہ سوائے پیروی وا جائے ہیں کہ سوائے پیروی وا جائے محصل ہوں کے بہت برے اور مد برائ کی نامرادی نہیں بدل سکتی۔ چنانچہ حال ہی ہیں ولایت کے بہت برے اویب برنا ڈشاہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے ایک بیان اخباری دنیا کو دیا کہ اگر تمام سلاطین وہ چھوٹے ہوں یا بڑے حصرت محصلات کے ہاتھ پر بیعت کرلیں یعنی ان قوانین کونسب العین بنالیس تو تمام جھڑ سے اور لڑائیاں آن واحد میں مث سکتی ہیں۔

جائيے۔مسلمان تحفظ

كا\_وه سب سجحة قرباا

کے تیار ہوگا۔ وہ مر

سرے۔افسوستم۔

شبوت اورامتی مو<u>۔</u>

بدبهن سركارمه بينهت

بیں بخدامسلمان <sup>جوج</sup>

دم بحرسکتاہے۔ محرم

ماں ہاں سبرروضے!

بەرەخوفناك رىتمن ـ

كهتامول كمأكرالله

كاانعام ندميج جكاه

عذاب نازل کے .

قراردیج ہوئےاً

اس لئے تہراکبی خد

موسيوبشير كفرماا

كاركردكي توملاحظه

كذاب قادياا

نه ہرایک طورے

أفسوس!

اوراییا ای بینکڑوں ہور پین اوگوں کی رائے ہے۔ گرموسیو قادیانی جس کا ہاوا اگریزی
اطاعت میں مینی ہوا پھولا اور پھلاکا پیارا بیٹا آ قائے تا مدار کوکس نگاہ ہے ویکھا ہوا کیا کیا بزلیات
کے گیا۔ گی ہے بے بے بیابش ہر چہ خواجی کن پر جب کوئی عمل پیرا ہوجائے آو اس کے لئے ہر ناممکن
اور ہر نا جا کز جا کز ہے۔ حالا لکہ نی کم م کی شان ورفعت بلند خیالی وعلو حوصلگی کے لئے تھے کی سرمہ ہی
در کار ہے۔ کورچشم وبد باطن روز روش میں ماہ تا بال کی تا بانی ہے محروم رہ جا کیں آو بیدان کی شپر ہ
چشمی کا تصور ہے۔ نا دان ہے وہ جس نے سرکار مدنی سے دھیۂ غلای کو منقطع کر کے کسی طفیلئے سے
دیا۔ نالائق ہے وہ جس نے رحمت العالمین کے دور رسالت میں سی مینی کوامتی اور نی آر ار
دیا۔ نالائق ہے وہ جس نے رحمت العالمین کے دور رسالت میں سی مینی کوامتی اور نی آر ار
ہول کہ کیا تکھوں پر بیٹان ہوں کہ کیا کہوں ان کے عقل کے اندھوں کو کیا ہوا جم وادراک پیا ہے
ہول کہ کیا تکھوں پر بیٹان ہوں کہ کیا کہوں ان کے عقل کے اندھوں کو کیا ہوا جم وادراک پیا ہوا
کی نبوت کی نو بت پیٹ رہا ہے اور وہ وہ با تھی جو حینی کے وہم وخیال میں بھی شاہد نہ آ سیس و و بعد میں
و دیکی چوٹ بخیل کو بہنچا یا جا راہا ہے۔ شاہاش حوار یوشاہاش کوئی کسرالی باتی ندر ہے جو بعد میں
کے بعد پایہ بخیل کو بہنچا یا جا راہا ہے۔ شاہش حوار یوشاہاش کوئی کسرالی باتی ندر ہے جو بعد میں
مندگی کا موجب ہے۔

میمی المجھی طرح سے یا در تھیں کہ نام لیوان سرکار مدینہ تمہاری ان چالبازیوں اور
مکاریوں کوخوب جائج گئے۔انشاء اللہ اب جمانے میں آنے کے نہیں۔ کو حکومت تمہاری پشت
و پنائی میں ایزی چوٹی کا زور کیوں نہ لگا وے۔ جیسا کہ وہ اپنے خود کاشتہ پودے کی رکھووائی
میں قادیان میں احرار کا نفرنس کی اجازت نہ دیتے ہوئے یگانت کا ثبوت و رے رہی ہے۔ محروہ
میمی من لے اور تم بھی یا در کھو کہ مسلمان نیکس پر داشت کر سکتا ہے بالیہ دے سکتا ہے جزیہ تجول کر
سکتا ہے مگر وہ نہیں تبول کر سکتا تو سرکاری نبی۔ ابی حضرت یہ انگریزی کملا ولایت میں ہی لے

جائے۔ مسلمان تحفظ ناموس لمت کے لئے جان مال عزیز وا قارب سب کھ بخوشی وے وے گا۔ وہ سب کچھ بخوشی وے وے گا۔ وہ سب کچھ بخوشی وے وہ سب کچھ بخوشی وے وہ مسب کچھ بخوش است کر اشت کرنے تیار ہوگا۔ وہ مث جائے گا مگریہ بھی گوارہ نہ کرے گا کہ سرکاری نبی کی اسالت کو تیول کرے۔ افسوس تم نے مسلمانوں کو دھو کے وے دے کر وام تزویر پس مقید کیا۔ مرزا کی غلامی کا جوت اور امتی ہونے کا سرفیقلیٹ یہی ہے تا کہ وہ نہ عوف بالله من ذالك ! بخرار بارخاک بریمن میں کہ اللہ عن مرکا دید سے جملی ظامت افتال ہے۔

میے کے مقابل میں مدینہ تو بنایا تھا خدا مجی پھر بنالیتے محمہ جو بنایا تھا

افسوس! ان واقعات کے ہوتے ہوئے بھی مرزائی نواز حضرات تعاون پر زور دیتے ہیں بخدامسلمان جنگل کے خوفاک در تدول سے تعاون کرسکتا ہے سانپ اور چھووں سے دوئی کا دم بھرسکتا ہے۔ گر مرزائی آ ہ وہ جن کے ناپاک کلمات سے سرکاریٹر ب کی روح واللہ بے چین ہے ہاں ہاں ہن سربر وضے بیل آ رام کی پیشنی نیندسونے والانحبوب خدا۔ مضطرب و بقرار ہے۔ اس لئے یہ وہ خوفاک دیمن ہے جو جان کا مطالبہ نہیں ایمان کا کرتا ہوا نارجہ ہم کا تعمیدار بنا دیتا ہے۔ بیل تو کہتا ہوں کہ اگراللہ تعالی حضور پر نور کے احر ام بیل 'وسا کی ان الله لیعذبہم و اخت فیہم '' کہتا ہوں کہ اگراللہ تعالی حضور پر نور کے احر ام بیل 'وسا کی ان الله لیعذبہم و اخت فیہم '' کا انعام نہ بھتے چکا ہوتا تو آج اقوام سلف کی طرح ہم پر آسان سے پھر برستے اور طرح طرح کے عذاب نازل کئے جاتے مر چونکہ نبوت تا قیام زمانہ منقطع ہے اور بیر آخری نبی اور آخری امت قرار دیتے ہوئے اکثر بہت کا وعد ہانا اعتصابہ خالی الکوٹن کے اکرام سے نوازی جا چگ ہے۔ اس لئے قبر الی خدا کے وغید کے موجب موقوف ہوا۔ میرے وہ عزیز جن کی تسلی پاپائے قادیان اس لئے قبر الی خدا کے وغید کے موجب موقوف ہوا۔ میرے وہ عزیز جن کی تسلی پاپائے قادیان کا رکر دگی تو ملاحظہ ہو چکی اب بڑے مہاراج کی بھی سنئے۔ موسیو بشیر کے فریان نہ کر کیس ہوں۔ ذیل میں ان کے ہاواکی تصویر ملاحظہ کریں۔ چھوٹی سرکار کی کو ملاحظہ ہو چکی اب بڑے مہاراج کی بھی سنئے۔

کذاب قادیان کے عقا کر خصوصی است و کرنا ہوتی نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور است اللہ ہوتی نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہرا کی طور سے وی پر مہر لگائی گئی ہے۔ بلکہ جزوی طور پروجی اور نبوت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گئی ۔ میں میں میں کا گئی ہے۔ بلکہ جزوی طور پروجی اور نبوت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گئی ہے۔ بلکہ جزوی طور پروجی الرام میں ۱۹ ہزائن جسم ۲۰۰۰ میں بشر کا آسان پرچ حنا اور اتر ناسنت اللہ اور فطرت کے خلاف ہے۔

اور دیران بورپ اب اس نقط برآتے جاتے ہیں کہ بی نہیں بدل سمتی: چنانچہ حال ہی میں ولایت کے بہت تقوق انہوں نے ایک بیان اخباری ونیا کو دیا کہ اگرتمام القائم کے ہاتھ پر بیعت کرلیں یعنی ان قوائین کونصب اواحد میں مشکتی ہیں۔

ان کارائے ہے۔ گرموسیو قادیانی جس کا ہادا آگریزی
ا آ قائے نامدار کوکس نگاہ سے دیکھا ہوا کیا کیا ہزلیات
ان پر جب کوئی علی پیرا ہوجائے تو اس کے لئے ہرناممکن
ان ورفعت بلند خیالی وعلو حوصلگی کے لئے محمدی سرمہ ہی
ماہ تا ہاں کی تا ہائی سے محروم رہ جا کیس تو یہ ان کی شہرہ
ماہ تا ہاں کی تا ہائی سے محروم رہ جا کیس تو یہ ان کی شہرہ
موارمد نی سے رہن خالمی کو منقطع کر کے کسی طفیلئے سے
معالی معانی کو استعاروں کے رنگ میں سمجھا۔ جیران
مان کے عقل کے اندھوں کو کیا ہوا فیم وادراک پدایے
مورہا ہے۔ سرکاری نبی کا یہ سرکار پرست بیٹا اپنے باوا
تیں جو حقیٰ کے وہم وخیال میں بھی شاید نہ آ سکیس وہ
تیں جو حقیٰ کے وہم وخیال میں بھی شاید نہ آ سکیس وہ
گی جاری ہیں۔ گویا قعر نبوت حقیٰ کے لئر ھک جانے
گی جاری ہیں۔ گویا قعر نبوت حقیٰ کے لئر ھک جانے

ن کہنام لیوان سرکار مدینہ تہماری ان چالبازیوں اور بجمانے میں آنے کے نہیں۔ گو حکومت تہماری پشت وے۔ جیما کہ وہ اپنے خود کاشتہ پودے کی رکھووالی مندیتے ہوئے مگانت کا ثبوت دے رہی ہے۔ مگروہ اللہ دیسکتا ہے بالیہ دے سکتا ہے جزیہ قبول کر نی۔ المی حضرت یہ انگریزی مگلا ولایت میں ہی لے دات کے ہمرہ "– مجرامت كوكورا لحافظ قادیانی کی صور اوراس كيعظم اور پھر دنیا کوا فی قبرواحد

یس پس نے دونی کودور کر كرديا ہے كہ جو بروز ی رنگ

کےخلاف ہوا خاتم الانبياءكم ہوتی۔ جس آتخضرت لمثلا

ہے کہ کتنی بڑ آ وے اور آ

آنخضرت فأ آ تخضرت لل

اورخداتعالى كاونيامس اليى خوارق دكهاناانى حكست اورايمان بالغيب كاتلف كرناب. (توضيح المرام ٩ بخزائن جهم ٥٥) سسسس " حصرت سے علیہ السلام اور آپ (مرزا قادیانی) کے دل میں جوتوی محبت ہے اس نے خدا کی محبت کو اپنی طرف مھینج لیا ہے۔ان دونوں محبتوں کے ملنے سے تیسری چیز پیدا ہوئی جس کا نام روح القدس ہے اور اس کو بطور استعارہ کے ان دونوں محبتوں کا بیٹا کہنا واعدي إك تليث ب-" (توضيح المرام ص١٦ فيزائن جهم ١٢٠) س..... «مسیح اوراس عاجز کا قیام ایساہے کداس کواستعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ تعبير كركية بيل يعنى ابن الله كهديكة بيل " (توضيح الرام ص ١٢ بزائن جسم ١٢٠)

 " للائكه وه روحانيت بين كهان كو يونانيوں كے خيال كے موافق نفوں فلکیے کہیں یا وساتیر اور وید کے اصطلاحات کے موافق ارواح کواکب سے ان کو نامزد کریں یا سید مصطریق سے ملائکۃ اللہ کا ان کولقب دیں .....دراصل ملائکہ ارواح کواکب اورستارات کے لئے جان کا حکم رکھے ہیں اور عالم میں جو کھے مور ہاہے ارواح کی تا خیرات سے مور ہاہے۔"

(توضيح المرام م ١٣٦٦ منزائن جهم ١٧٥٥) " جرائيل عليه السلام جوانبياء كو وكملائي ويتابوه بذات خود زمين پرنبيس اترتا اورائي ميد كوار ريعي صدر مقام نهايت روش تيز سے جدائيس موتا۔ بلكداس كى تا ثير نازل ہوتی ہادراس کے مکس سے ان کی تصویران کے دل میں منقوش ہوجاتی ہے۔"

(وشیح الربام س ۱۸ تا ۱۵۸ فزائن جسمی ۱۵۲۸)

"أيت مضمن ذكر موه آدم من بادا آدم كي طرف مجده كرنا مرادنين ہے۔ بلکہ ملائک کا انسان کا مل کی خدمت بجالا ٹا اوراس کی اطاعت کر تا مراوہے۔'' (توطيح المرام ص ٢٩ بخزائن جسوم ٢٧)

لین سجده حضرت آ دم کی کچم خصوصیت نبیل ہے۔ بلکه مرزا قادیانی بھی مبود مخدوم ملائك بيں \_ يبي توبات ہے كہ كم بخت فيحى ٹيجى سونے نبيس ديتا۔ بلكة تابين تو ژالهامات كى بارش كرر با

"ليلة القدرس رات مرادنيس ب\_بكدده زمانه مراوب جو بوجة ظلمت

(الحكم ج٢ نمبر١٤، مورده ارتى١٠١٥، كالم اول ٩٠٠)

فی قبرواحد کی تفسیر

(الحكمج يفبر ١٥ موريد الرمني ١٩٠٣ م ١١ كالم ٢٠١)

(توضیح الرمام ۱۹۸۰ مردائن ۳۰ م۱۹۵۸) بده آدم میں یادا آدم کی طرف مجده کرنا مراد نہیں نااوراس کی اطاعت کرنامراد ہے۔''

(توقیح الرام ۴۹ بزدائن جهم ۲۷) میت نیس ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی بھی مبحود مخدوم مونے نیس دیتا۔ بلکہ تا بردتو ژالها مات کی بارش کرر ہا

اللام اورآپ (مرزا قادیانی) کے دل میں جوقوی

مھنچ لیاہے۔ان دونوں محبتوں کے ملنے سے تیسری چیز

اں کو بطور استعارہ کے ان دونو ں محبتوں کا بیٹا کہنا

كا قيام الياب كداس كواستعاره كے طور ير ابنيت ك

کے موافق ارواح کواکب سے ان کو نامز د کریں یا

ی .....درامل ملائکدارواح کواکب اورستارات کے

(لوضح المرام ١٣٥٠ تا ين جسم ٢٠١٥)

إجوانبياء كودكلانى ويتاب وه بذات خودزيين رنبيس

روثن تيز سے جدائيس موتا۔ بلكداس كى تا ثير نازل

کے دل میں منقوش ہوجاتی ہے۔''

ور باہارواح کی تا فیرات سے مور ہاہے۔"

ة بل-"

(توضيح المرام ص٩ بزائن جسم ٥٥)

(توضيح المرام ص ٢٢ فيزائن ج سم ١٢٧)

(توضيح المرام ص ١٤ بخزائن جسم ١٢٠)

مرادنیں ہے۔ بلکہ دہ زمانہ مراد ہے جو پوچہ ظلمت

خدا کا بیٹا ہو ۱۵ رگ میں ابدیت خلا (مرزا قادیانی) ٹائی توضر درب گرگا جمنی نج الہام میں میرا

میر کےالہام پرا؛ آئیں ورنداص

(لیعنی نبی اورر

سرکارد یه بیان فرانی خی دجالون که چ۲ ص ۲۰ چکاتھا کدیمرک مکان کیاجا۔ اور هیڈائیں آ

. وبإصراحت ب

اسس "آ بت" ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد "مر به است اسمه احمد "مر به است الله احمد "مر به الله الله الله الله الله عمر به الله عمر الله عمر الله عمر واحمد جواب اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے بھیجا کمیا ہے۔ "
زمان میں برطیق پیش کوئی مجر واحمد جواب اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے بھیجا کمیا ہے۔ "
(ازالداد بام ص ۱۷۲ بزائن جسم ۲۷۳)

رسول المعطلية تواحمداورمحمد دونول تتع ليكن برطبق پيش كوكى صرف احمد مبشرخود بنه

رسول الله -معراج معهالجسم کاا نکار معراج معهالجسم کاا نکار

۱۳ معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔'' (ازالداد ہام ص ۲۲، حاشیہ بززائن جسم ۱۲۲)

جرئیل علیہ السلام بھی زمین برنہیں آیا

8 سند درجرئیل جس کا سورج سے تعلق ہوہ بذات خوداور حقیقاز مین پرنہیں اور تا ہے۔ اس کا نزول جوادر جو صورت اور جو صورت اور جو سیاس کی تا جیرا کی کا نزول مراد ہے اور جو صورت جرائیل وغیرہ فرشتوں کی انبیاء دیکھتے تھے وہ جرائیل وغیرہ کی مسی تصویر تھی۔ جوانسان کے خیال میں متمثل ہو جاتی تھی۔ و نیا میں جو پھے ہور ہا ہے نجوم کی تا شیرات سے ہور ہا ہے۔ "

پاک تشکیث ۱۹ ..... "روح القدس روح الامین شدیدالقوی، ذوالافق الاعلی جن کا ذکرشرح میں ہے انسان کی ایک صفت ہے جوخدا کی محبت یا اس کے محبوب انسان کی محبت باہم ملنے سے متولد ہوتی ہے۔ان دونوں محبق ں اوران سے متولد نتیجہ روح القدس کا مجموعہ پاک تشکیث ہے۔" (توضیح الرام ۲۲،۲۲ بنزائن جسم ۱۲،۲۲)

14.

خدا کابیا ہونے کا دعویٰ

کاست درمین اوراس عاجز (مرزا قادیانی) کا مقام ایبا ہے جس کواستعارہ کے رکی بیں ابنیت کے لفظ سے تعبیر کرسکتے ہیں۔'

رنگ بیں ابنیت کے لفظ سے تعبیر کرسکتے ہیں۔'

خلاصہ بعنی مینے علیہ السلام کو ابن اللہ جو کہا جاتا ہے مینے ہے اور چونکہ یہ عاجز (مرزا قادیانی) مرزا بھی میں ہے۔ اس لئے استعارہ کے رنگ میں یہ بھی خدا کا بچاؤشی کا بیٹا نہ بھی فان توضرور ہے۔ مرزا ئوزور سے کہو۔ لعنت الله علیٰ الکاذبین!

عان و سرورہ بیررا پیروروسے ہو۔ انعلق محن**کا جمنی نبی کا کنگر وتی الہا**م

"هو المذى ارسل رسوله بالهدى ، جرى الله فى حلل الانبياءاس الهام بين ميرانام رسول بحى ركها كيا اورني بحى - پس جس فخص ك خود خدائي بينام ركع بول العن ني اوررسول) اس كوعوام بين مجمنا كمال ورجدى شوخى ہے۔"

(ایاملیمس ۵۵،فزائن جهاص ۳۰۹)

میرے محترم دوست شیخ نیاز احمد وشیخ محمد جان صاحبان کولازم ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے الہام پرائیان لاتے ہوئے ان کی نبوت کا نعرہ حق لگا ئیں اور چلن سے کل کرمیدان میں آئیں ورنہ اصطلاح قادیان میں شوخ قرار دیئے جائیں گے۔

وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلاہو خرسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہبازی مرکار مدیر میں ایک پیش کوئی

نی کریم الله فقا بی آن سے ساڑھے تیرال سو برس پیشتر ایک نہایت واضح پیش کوئی بیان فرمائی می جولفظ بافظ پوری ہوئی۔آپ نے ارشادفر مایا 'سید کسون فسی امتی ثلاثون دجالون کذابون کلهم یز عم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (الترمذی ع۲ ص ٤٠، باب لا تقوم الساعة) ''مرکار مدید کی نگاه دور بین کے سامنے کہ کاشف اسرار ہو چکا تھا کہ میری امت سے تمیں دھو کے بازفر بی جموثے مکارا سے پیدا ہوں کے جن پر نی ہونے کا گمان کیا جائے گا۔ حال تکہ حالت سے ہے کہ باب نبوت جھ پر مسدود ہوا۔ میرے بعد کوئی نی نہوگا ادر حقیقتا میں بی نبول کا خاتم ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نہ آ ہے گا۔

چنانچداقوال مرزای جگدبہ جگہ موقعہ بہ موقعہ جہاں بھی آپ دیکھیں کے بوضاحت وہاصراحت بینظر آئے گا کہ مرزا قادیانی اپنے لئے لفظ امتی اور نی برابر استعال کرتے رہے۔ دوگی میں بیر بھی لازم ہوا کہ بقول جناب نے تیرہ سو برس تک تو نبوت اور دی پر مہر لگائی می کی ضرورت نہ تھی می محراب تیرہ سوسال بعد بمتاز فرمایا اورسلسلہ موسوی کی طرح جیسا کہ رے محدرسول اللہ کا بھی نبی کہلایا۔''

(الحكم ٢٣ رابريل ١٩٠٣م)

ول یأتی من بعدی اسمه احمد "مر یعنی جامع جلال وجمال ہیں۔لیکن آخری پیسویت رکھتاہے بھیجا کیاہے۔"

(ازالدادہام س۷۲۳ ہزائن جسم ۳۹۳) مین برطبق پیش کوئی صرف احمد مبشر خود ہے نہ

ماتحونبیں تھا۔ بلکہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔'' (ازالداد ہام ص ۲۲، حاشیہ بخزائن جسم ۱۲۲)

جلل ہے وہ بذات خوداور حقیقاً زمین پڑیں ہے اس کی تا ٹیر کا نزول مراد ہے اور جوصورت ی وغیرہ کی تکسی تصویر تھی۔ جوانسان کے خیال ہاتا ٹیرات ہے مور ہاہے۔'' وضح الرام ممر کا کا کے بڑوائن تعسم ۸۷ مام ۸۷ کا

شدیدالقوی ، ذوالافق الاعلی جن کا ذکر شرح اس کے محبوب انسان کی محبت باہم ملنے سے پیروح القدس کا مجموعہ پاک تثلیث ہے۔'' پیروح القدس کا مجموعہ پاک تثلیث ہے۔'' (توضیح الرام س ۲۲،۲۲ نزائن جسم ۲۲،۲۱)

حالانكه كليد كے مطابق نبي امتى نہيں موسكا اورامتى نبي كيوكر؟ فرقان صيد ميں ستار جہاں ارشاد فرماتا ج- 'وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله (النساه: ٦٤) "يعين مم فولَل نبی ابیانہیں بھیجا جوسوائے بروردگار عالم کے کسی دوسرے کی تابعداری کرے۔ پھر یہ کیوکڑمکن ہو سکتا ہے کہ نی ہوکر غیر کامطیع ہو۔ چنانچے مرزا قادیانی بذات خودتقریباً اپنی ساری زندگی ای برگامزن رہے سوائے ان چند برسوں کے جب کہ آپ کا د ماغ مراق کی وجہ سے ماؤف ہو چکا۔ لين افي ساغه ساله مدت عمرتك باوجود مدكه بارش كى طرح الهام برستة رب مرانبين دعوى ا نبوت پریقین ہی نہ آیا۔ گوان کے خدانے ان کوروزانہ کہا کہ تو نبی ہے۔ مگر مرزا قادیانی کی ہمت " بى نەپرى تى تىمى كەدەايىن نام كىساتھەمرى طورىن نبوت كااعلان كريں \_ يېيى دجەب كەيادرى محماعلی کی جماعت انہیں نبی کہنے ہے جیکھاتی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نبوت کو جزوی فضیلت قرار وية رب مرجب آپ كا ياند جل يور عشاب يرآ ميا اورآب كى دوكان وسيع ياني بر چل نکل اور نقصان کا خدشہ جاتا رہا تو آپ نے دبلفظوں میں ایک تلطی کا از الدے عنوان سے ا کیٹ ٹریکٹ جاری کیا۔جس میں اپنی ساٹھ سالہ الہامات کی بوسیدہ تھری جس میں عنونت کی بو آ رہی تھی کو دھونی کے حوالے یوں کہ کر کر دیا کہ جہاں جہاں اور جس جس کتاب میں میں نے نبوت کی نفی کی ہےوہ ان معنوں ہے کی کیشر بعت جدیدہ لانے والا نبی نہیں ہوں ۔تشریعی نبوت ختم مو چکی مرغیرتشریعی نبوت کا دروازه قیامت تک جاری ہے اور جس صالت میں اللہ تعالی محمد ونی کا خطاب دیتا ہے تو میں کیوں نہ صاف کمہ دول کہ نبی ہوں۔ چنانچہاس کی وضاحت ہز ہولینس محود نے کردی وہ لکھتے ہیں کہ:

"مرزاتادیانی۱۸۹۹متک توغیرنی عی تعادر ۱۹۰۰مکاز ماندمقام برزخ باوراس کے بعد ا ۱۹۰ میں آپ نبوت کے تخت پر براجمان موئے۔اس لئے ۲۰۱۰ء کے پہلے تمام حوالے جن میں نبوت کی نفی کی مگی ہے منسوخ اور قابل جمت نہیں۔''

چنانچەمرزا قاديانى آنجمانى نے ١٩٠١ء بنى بنتاشروع كيااور بتدريج منازل طے كرتے ہوئے ١٩٠٨ء ميں اس عهده جليله برهمكن موسے يعني وه دعوى جو بلا ان على الح يا كے صاف اورنهایت واضح یا تحطیطور براعلان نبوت تھا۔ وہ ۱۹۰۸ء کوآب نے کیا۔ اکثر مرزائی اصحاب مدافت مرزایش کها کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی دجال وکذاب تھے تو ان کواتی کمبی مہلت کیوں ملی۔ وہ دعویٰ نبوت کے دفت ہی کیوں نہتم کردیئے مجئے۔ کیاانٹد تعالیٰ اس بات پر قاور نہ تھا کہ کاذب مدعی کو کیفر کردار تک راسته د کھادیتا۔ اس کا جواب نہایت واضح ہے کہ جب تک

مرزا قادياني كواين نبوت كايقيز نہیں آئے۔ مرجب ول مطمئز محتے ۔ انہیں اتن بھی مہلت نہ د ک كهامت دوگروہوں برمشمل غربذب حالت ميں ہاتھ ياؤں قصدى ختم مواجا بتاب انصاف ختم نبوت برروشني جس براجماع امت ہے اور جو کور ہاطن کی تسلی رشفی کے لئے آ

یہاحتیاط رکھی جاتی ہے کہ کوئی گٹل آ ہستہ آ ہستہ جوں جوں اس کی عم تک که وه اینی جوانی کوچنج کراغ جب وه حچووثا بچه تفااس کالباس مج يهال تك كهوه جوان موااورلباس بعينه اس طرح نبوت

جس طرح ایک جھو

زمانه تفاراس کے بعد متواتر پیام رمااور بالآخر محمدر سول التعليق مر منرورت ہےاور نہلیاس کے چھوا یمی وجہ ہےتمام مرسکی

مبعوث ہوئے اور کوئی جامع قانو جوان ہوا تو کھل کھول شاخیں۔ كخاتم النبيين كاخطاب مچل پھول کے لئے" اتممت عا أن الله معنا (توبه:٤٠)"اه

ئى كوككر؟ فرقان حميد مين ستار جهان ارشادفر ماتا باذن الله (النساه: ٦٤) " يعنى بم نے كوكى اس ے کی تابعداری کرے۔ پھر یہ کیونکر ممکن ہو ادیائی بذات خود تقریباً اپنی ساری زندگی اسی آپ کا دماغ مراق کی مجہ سے ماؤف ہو چکا۔ سا كى طرح الهام برست رب مرانبيس وعوى زاندکھا کہ تو نبی ہے۔ محرمرزا قادیانی کی ہمت سے نبوت کا اعلان کریں۔ یہی وجہ ہے کہ یا دری كيونكه مرزا قادياني نبوت كوجزوى فضيلت قرار اب پرآ میااورآپ کی دوکان وسیع پیانے پر بلفظول میں ایک غلطی کا از الد کے عنوان سے لہامات کی بوسیدہ تشخری جس میں عفونت کی بو ہاں جہاں اورجس جس كتاب ميں ميں نے میده لانے والا نی نہیں ہوں ۔تشریعی نبوت ختم رى باورجس حالت من الله تعالى محمد كوني كا ا ہول۔ چنانچہاں کی وضاحت ہز ہولینس محمود

تے اور ۱۹۰۰ء کا زبانہ مقام برزخ ہے اور اس بوئے۔ اس لئے ۱۹۰۲ء کے پہلے تمام حوالے میں۔''

سے نبی بننا شروع کیا اور بتدرئ منازل مطے اور بتدرئ منازل مطے اور کے لیا ان کی کے صاف ۱۹۰۸ و کا آپ کی کے صاف اور کو آپ نے کیا۔ اکثر مرزائی اصحاب لی وکذاب مصلت کیوں کا دکھا کہ کا درنہ تھا کہ کا جواب نہایت واضح ہے کہ جب تک

مرزا قادیانی کواپی نبوت کا یقین نہیں ہوااور دل نے گواہی نہیں دی تب تک وہ مواخذہی کی زدیمیں نہیں آئے۔ گر جب دل مطمئن ہو چکا اور اعلان کر دیا گیا تو فوراَ جواب دہی کے لئے طلب کر لئے گئے۔ انہیں اتن بھی مہلت نددی گئی کہ پورے طور پر اعلان نبوت کی تشہیر ہی کر لیتے ۔ بہی وجہ ہے کہ امت دوگر وہوں پر مشمل ہوگئی اور ایک نے سرے ۔ سے ہی نبوت کا الکار کر دیا اور دوسری کہ امت دوگر وہوں پر مشمل ہوگئی اور ایک نے سرے ۔ انشاء اللہ مختر یب نہ ڈھولک ہج گانہ پانسری بس فی فروت ہے۔ انشاء اللہ مختر یب نہ ڈھولک ہج گانہ پانسری بس

ختم نبوت پر روشی ڈالنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جس پر اجماع امت ہے اور جو قرآن وصدیث کی روشی میں مہرتاباں کی طرح دمک رہا ہے۔ مگر کورباطن کی تسلی وشفی کے لئے ایک اور دلیل دی جاتی ہے۔

جس طرح ایک چھوٹے لڑے کی پرورش اس کام بی کرتا ہے اس کے خوردونوش میں سیاھتیا طرکھی جاتی ہے کہ کوئی گفتل غذا جواس کے معدے کی طاقت سے زیادہ ہونہ دی جائے اور آ ہستہ آ ہستہ جول جو اس کی عمر بڑھتی جائے ۔غذا کی ثقالت بھی بتدرئ بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کوئینچ کرانہائی گفتل چیزوں کو بڑے مزے سے نوش کر لیتا ہے۔ اسی طرح تک کہ وہ اپنی جوانی کوئینچ کرانہائی گفتل چیزوں جول جول وہ بڑھتا گیا لباس بھی بتدرئ بڑا ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ جوان ہوااور لباس یہاں پرآ کر بڑھنے سے رک گیا۔

بعینہ ای طرح نبوت حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور یہ نبوت کے بھین کا زمانہ تھا۔ اس کے بعدمتوا تر بیام برآتے رہے اور جلد جلد آتے رہے اور اس طرح شجر نبوت برحتا رہا اور بالا خرمحدرسول الشاقطی پر جوانی ختم ہوئی اور لباس بڑھنے سے رک گیا۔ نداب کسی پر ہیز کی ضرورت ہے اور ندلباس کے جھوٹا ہونے کا امکان

یک دجہ ہے تمام مرسلین قریر ترین گاؤں گاؤں، قوم قوم کے لئے انفرادی حیثیت سے مبعوث ہوئے اور کوئی جامع قانون تفویض نہ ہوا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی۔ مگر جب ججر نبوت کے جوان ہوا تو پھل پھول شاخیں ہے کوئیل غرضیکہ ہرایک چیز انتہائی مراتب کوئیٹی شجر نبوت کے لئے خاتم النبیین کا خطاب طلہ برگ وبار کے لئے ''اک ملت لکم دینکم (المائدہ: ۳)'' کی فول کے لئے ''لا تحذن پھل پھول کے لئے ''اتممت علیکم نعمتی (المائدہ: ۳)'' صیاد و کی کے گئے 'لا تحذن ان الله معنا (توبه: ۱۰)' اور باغبان ایسامہر بان اور خوش ہوا کہ تفاظت و آب باشی کے لئے ان الله معنا (توبه: ۱۰)' اور باغبان ایسامہر بان اور خوش ہوا کہ تفاظت و آب باشی کے لئے

وانت کا ہے۔ توضیح نہیں وشار میں آئیں۔ مرسلین در ہے ہوئے۔ کبھی آسان میزان پر تک ودو ہور ہو آریوں اور عیسائیوں کی نہیں جس پر آپ کی نظر شخصے یہ کیونکر ممکن تھا کہ ج

التواقية كارشادگرای المرزا قاد یا فی مرزا قاد یا فی فر مان مرزا قاد یا فی فر مان مرز بالی تجدون ردهم المرکز مرز بالی مرز بالی مرز بالی مرز بالی مرز بالی که خدالت اور ستارول سے مرکز اور دیلی ای لا تا بالی ای لاتا بالی و دیلی و دیلی ای لاتا بالی ای لاتا بالی و دیلی ای لاتا بالی و دیلی ای لاتا بالی ای لاتا بالی و دیلی ای لاتا بالی ای لاتا بالی و دیلی ای لاتا بالی ای لاتا بالی ای لاتا بالی و دیلی ای لاتا بالی ای لاتا بالی

ان میں پھونک مارکرانج

نجوم کی تاثیے

"انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (الحجر: ٩) "كاذمة ووليا-ابانصاف اور ویانت سے کہے کہ ایک حالت میں کی ضمیمہ نبوت کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں اگر بیخیال ہو کہ چونکہ دین اسلام پرانا ہو چکا اور ساڑھے تیرال سو برس میں سوائے چند جھوٹوں کے کوئی نہ آیا اس لیے اسلام میں تازہ دوح کھو گئے کے لئے نبی کا آنالازم ہاور ویسے بھی اجرائے نبوت باعث رحمت ہاں لئے بھی کہ پہلی امتوں میں تو بیعے بعد دیگر سے انبیاء آتے رہے۔ گرہم ایسے تل بدنصیب ہیں کہ ہمیں کسی نہ ہو۔ تو اس کا جواب میہ ہے کہ بے شک نبیوں بدنصیب ہیں کہ ہمیں کسی نہی زیارت ہی نصیب نہ ہو۔ تو اس کا جواب میہ ہے کہ بے شک نبیوں کی آ مہا عث رحمت ہے گرعا کم کیر ہارش کے بعد جب کہ زمین پانی سے کافی سیر اب ہو چکل ہواور و نیا پانی سے کہ بریز ہو کر جل تھل ہی نظر آتے تو الی حالت میں جورحت آتے گی وہ زحمت ہوگ۔ وزیا پانی سے کافی سیر اب ہو جائے گی۔ بے شک تھی تو رحمت ولیکن ہے وقت و موقعہ رحمت ہی تھے گا۔ ورند انفوئنز ااور ملیریا تاک میں دم رحمت ہی تی میں ہوائی کر کے ایسی نیت کی خواہش نہ سیجے گا۔ ورند انفوئنز ااور ملیریا تاک میں دم کردے گا اور نبوت کے خواب بستر علالت براجرائے نبوت کے بھاؤ ہٹلا کیں گے۔

اورا گرنبوت دیریند و پاریند ہونے کے باعث د ماغ میں بدلنے کا خیط آگیا ہوتو سب سے پہلے خدا کو بدلو ، بیند ہونے کے باعث د ماغ میں بدلنے کا خیط آگیا ہوتو سب سے پہلے خدا کو بدلو ، خین و آسان کو بدلو ، سورج و چاند پیدا کرواوران سب کی تکیل کے بعد نبوت کے بدلنے کا وہم و خیال کرو ۔ خدا کے بند و خوف خدا کرواور تو ہمات باطلہ سے بازآؤ و نیا تا پائیدار ہے اور ایک دن اس ایکم الحاکمین کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ جہاں کوئی چیز کفا ہت نہ کرے گی نہ مال کا م آئے گا اور نہ اولا داور مرز اتا دیا نی کی ٹی نبوت تو ہر حبنی کرسکتا ہے۔ وہ نبوت کیا خال کر تا تد ہر ووانائی کی ولیل نہیں ۔ افسوس جس و ماغ میں بیابان کا منہوم جہنتان عشرت اور ہر بادی کا ترجمہ نشاط زندگی ہواس پیکر جنون و جہالت کا و نیا ہیں سوائے بیتان عشرت اور ہر بادی کا ترجمہ نشاط زندگی ہواس پیکر جنون و جہالت کا و نیا ہیں سوائے بیتان عشرت اور ہر بادی کا ترجمہ نشاط زندگی ہواس پیکر جنون و جہالت کا و نیا ہیں سوائے بیتان عرب بادی کے کوئی علاج نہیں ۔

بی با بی با بی کا یک کا گیرات سے ہور ہا ہے۔

بھی کس قدر بودااور مطخکہ خیز ہے یہ بیچر ہت ہورہی ہے یا پیغیری ہمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا

ذات ولا تبارکو آپ کیا سمجھے اور نظام فلکی میں خواہ نواہ کو اور خیل ہور ہے ہیں اور ملا مگة اللہ کے

تعلق اور دو بھی بمز لدروح ، سورج اور ستاروں ہے کیوں منسوب کرر ہے ہیں کیاان کے زعم میں

مرزائی خدا کا تصور جیسا کہ ان کے ایک الہام ہے متشرح ہوتا ہے۔ یعنی ربنا عاج ہمارا خداہا تم

افظون (الحد: ٩) "كاذمة ودليا اب انعاف اور المحمد نبوت كى كيا ضرورت ہے ۔ إلى اگر بير خيال ہوكم الميران سورت مي حيات الله الله على الله على

ینہ ہونے کے باعث دماغ میں بدلنے کا خبط آ ممیا ہوتی ان کو بدلو، سورج و چائد ہیدا کر واور ان سب کی بخیل کے ۔ خدا کے بندوخوف خدا کر واور تو ہمات باطلہ سے ہاز آ کا الحاکمین کے سامنے چیش ہونا ہے۔ جبال کوئی چیز کفایت ولا داور مرزا قادیانی کی خی نبوت تو ہر هنجی کرسکتا ہے۔وہ س قال بی قال ہے۔ ہاتوں سے قصر نبوت کی تغییر ریت کو کی دلیل نہیں۔ افسوس جس و ماغ میں بیابان کا مفہوم

پھے نظام عالم میں ہور ہا ہے نجوم کی تا ثیرات سے ہور ہا ہے۔ بریت ہور ہی ہے یا پیغمبری ہمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی کی میں خواہ تخواہ کیوں دخیل ہورہے ہیں اور ملائکہ اللہ کے بستاروں سے کیوں منسوب کررہے ہیں کیاان کے زعم میں ب الہام سے متشرح ہوتا ہے۔ یعنی ربنا عاج ہمارا خدا ہاتھی

شاط زندگی مواس پیکر جنون و جهالت کا دنیا میں سوائے

دانت کا ہے۔ تو صحیح نہیں خداکی اور محمد کی مصطفائی نہ پکی تو دوسرے معصوبین بھلاکس گنتی و ارس آس سرسلین کی پکڑیاں ایک ایک کرے اچھالنے کے بعداب نظام فلکی کی تخریب کے در ہے ہوئے۔ کہ بھی اسانوں کی سیر کے الہام سنائے جارہے ہیں تو بھی معنی آرڈروں کی تعداد کے میزان پر تک ودو ہورہی ہے۔ بھی ہمارے سجادہ نشین وعلائے کرام مطعون ہورہ ہیں تو بھی آر یوں اور عیسائیوں کی خاطر داری میں پاک مخلطات ارشاد ہورہ ہیں۔ غرضیکہ کوئی طبقہ ایسا نہیں جس پر آپ کی نظرعنا ہے نہ مبذول ہوئی۔ لے دے کر دور کے بسے والے لما مگنہ اللہ باتی شعے یہ کوئر ممکن تھا کہ جری اللہ فی مل الانہیاء کے دم خم سے نگی جاتے۔ آخروہ بھی تو نبیوں کے پہلوان متے اور طرفہ یہ کہ بازی کے اور وہ بھی پنجا بی چھامیر بینائی کیا خوب کہ گئے۔ تیرے صید ٹنہ چھوڑا زمانے ہیں۔ تاوک نے تیرے صید ٹنہ چھوڑا زمانے ہیں۔ تاوک نے تیرے صید ٹنہ چھوڑا زمانے ہیں۔ تاوک ہے تیرے صید ٹنہ چھوڑا زمانے ہیں۔ تاوک ہے تیرے مرغ قبلہ نما آشیانے ہیں۔

نجوم کی تا جیرات کے متعلق میں کیا عرض کروں زبان فیض تر جمان جناب محمد رسول الله الله کا ارشاد گرامی ہی س لیں اس سے شافی جواب نہ ہوسکتا ہے اور نہ ہی کوئی وے سکتا ہے۔ مرزائیو! چھم بھیرت سے پڑھواور کوش ہوش سے سوچو۔

مرزا قادیانی فرمان رسالت کےمطابق کا فرتھے

(میح بخاری ج اص۹۵، باب بیان کفرفینن قال مطرنا بنوء) اور (میج مسلم ج اص۱۳۱، باب تول عزوجل و تجعلون رزقکم انکم تکدیون)

آ تخضرت الله في بارش كے بعد مع كى نماز پڑھائى تو اصحاب كى طرف متوجہ ہوكر فرماياتم جانے ہوائل تو اصحاب كى طرف متوجہ ہوكر قرماياتم جانے ہوائل نے كيافر مايا ہے۔ اصحاب نے كہااللہ اور اللہ كارسول خوب جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمايا كہ خدا تعالى فرماتا ہے كہ مير بيندوں ميں سے كوئى جھ پرايمان لاتا ہے اور كوئى كافر ہوتا ہے جو يہ كہ ہم پر خدا كے فنل وكرم سے بارش ہوئى تو وہ جھ پرايمان لانے والا ہے اور ستاروں سے منكر اور جو كے كہ فلال ستارہ كے فلال مقام پر وينچنے كے سبب بارش ہوئى ہے تو وہ ستاروں پرايمان لاتا ہے اور جھ سے كافر ہے۔

دجل اقل معجزات برايمان مشركانه عقائدين

'' یہ اعتقاد ہالکل غلط اور فاسد ہے اور مشر کا نہ اعتقاد ہے کہ سیح مٹی کے پرند بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں کچ کچ کے جانور بنادیتا تھا۔ بلکہ بیم کل التر ب تھا جوروح کی قوت سے ۱۲۵

رتی پذر ہو کیا تھا۔ یہ بھی مکن ہے کہ سے ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔ جس میں روح القدوس كى تا تير ركمي سى تقى ببرحال بيه بجرو مرف أيك كميل كالتم ين تفا اوروه ملى ورحقيقت صرف ايك ملى دائتي جيسے سامرى كا كوسالد"

(ازالهاوبام س٣٢٧ عاشيه بخزائن ج ١٩٣٣)

ہھیرت سے د

کے طور پر فتنہ ز خبروارنه كيابوا

زياده اہميت ر ـ

نے حفظ ما تقترم

قاديان ميسار

کے ساتھ بیان

واطعنا(البقر

عبران:۳۱)''

بإزارى كلمات و

روئے قرآن پی

اسىرائيىل ان

فانفخ فیه فی

الله وانبشك

· كنتم مؤمنور

وجل دوم مسيح عليه السلام آيات الله نديق

مرجوتجب كي مكنيس كه خداتعالى في حضرت من وعقلي طور ساي مريق براطلاع دے دی ہوجوالی تھلونہ کل کے دہانے سے پاکسی پھونک مارنے کے طورسے پرواز کرتا ہو۔ بااگر بروازنہیں تو پیرے چاتا ہو۔ کیونکہ حضرت مسے ابن مریم اپنے باب بوسف نجار کے ساتھ باکس برس کی مدت تک نجاری کا کام کرتے رہے ہیں بیظاہرے کہ بڑھئ کا کام ایک ایسا کام ہےجس میں کلوں کی ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنا لینے میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔''

(ازالهاوبام س٣٠٣، حاشيةزائن ج٣٥٠)

دجل سوئم: أيك چلنا موا حيكمه

ا حال کے زمانے میں ویکھاجاتا ہے کہ اکثر صناع الی الی چریاں بنا لیتے ہیں کہوہ بولتی ہیں اور ہنستی بھی میں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں پرواز بھی کرتی (ازالداد بام ٢٠٠٥، حاشي فرزائن جساص ٢٥٥)

وجل جهارم: أيك ناياك حمله

" المي مجى قرين قياس ب كمسمريزى طورس بطورابو ولعب ندبطور حقيقت ظهورين (ازالداد بام ص ۳۰۵، حاشية زائن جسم ۲۵۵)

دجل پنجم: أيك ركيك حمله

"جبرحال میح کی بیر بی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تھیں گریا در کھنا جائے بھل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ وام الناس اس کوخیال کرتے ہیں۔ اگریه عاجز (مرزا)اس عمل کو مروه اور قابل نفرین نه جهتا تو خدا تعالی کے فضل و تو فیق سے امید قوی ر کمتا تھا کان جوبنمائیوں میں معزت سے این مریم ہے کم ندر ہتا۔"

(ازالهاو بام ص٩٠٩، حاشية فزائن جهم ٢٥٧)

بھیرت سے دیکھا جائے تو کوئی مشکل سے مشکل الی نہیں جوآن واحد میں شہوجائے۔مثال کے طور پر فتنہ سے الد جال ہی کو لیجئے۔کوئی پیامبر الیانہیں گزراجس نے اپنی امت کواس فتنے سے خبر دار نہ کیا ہو اور اس کے رد کے لئے دعا نہ سکھلائی ہو۔معلوم ہوتا ہے کہ بیفت ترتم ام امتحانوں سے زیادہ اہمیت دکھے والا امتحان ہے۔ کیونکہ اس میں اجماعی حیثیت نہ کور ہے۔ چنا نچ لخر دوعا الم اللّٰ اللّٰ مَا تخصف حالیہ نے ارشاد فر مایا:

"اللهم انى اعوذبك من فتنة المحيا والممات واعوذبك من فتنة المسيح الدجال (بخارى ج٢ص٢٤٢ باب فتنة المحيا والممات)"

معلوم ہوا کہ بیکوئی اہم چیز ہے۔ چنانچہاس کی اہمیت مسیلہ کذاب کے بھائی نے جو قادیان میں اس کے بروز میں آیا صدما دجل، ہزاروں فریب، لاکھوں کر، کروڑوں چالبازیوں کے ساتھ بیان کی۔مثال کے طور پر میں نے پانچے دجل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ان کی تفصیل سے پیشتر میں بینادینا چاہتا ہوں ایمان مسلم کی تعریف کیا ہے۔

ا..... "والذين هم بآيات ربهم يؤمنون(مؤمنون:٥٨)"

۲..... "لانفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا (البقره: ۲۸۵)"

سسسس "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (آل عمران:۳۱)"

اب میں آپ کے سامنے سے علیہ السلام کے وہ مجوزات جن سے اٹکار کیا گیا ہے اور بازاری کلمات وروایات کے ساتھ چھتی اڑائی گئی ہے اور بڑھ کر کرنے کی ڈھینگ ماری گئی ہے از روئے قرآن پیش کرتا ہوں۔ ملاحظ فرمایئے۔

"ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل، ورسولا الى بنى اسرائيل انى قد جئتكم باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله وانبئكم بما تأكلون وماتدخرون فى بيوتكم أن فى ذالك لآية لكم أن كنتم مؤمنون (آل عمران:٤٩٠٤٨)"

اور سکھا دے گا اس کو لکھنا اور حکمت اور توریت اور انجیل اور کرے گا اس کو پیغیبر

کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔ جس میں پیمجرہ صرف ایک کھیل کی قتم میں تھا اور وہ مٹی گوسالڈ''

(ازالداوبام ١٣٢٧ حاشيه بنزائن جهم ٢٧٣)

نے حضرت سے کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع کی چھونک مارنے کے طور سے پر داز کرتا ہو۔ یا اگر ابن مریم اپنے باپ یوسف نجار کے ساتھ بائیس کی پیر فاہر ہے کہ بڑھئی کا کام ایک ایسا کام ہے جس وں کے بنالینے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔''

(ازالداد بام م ٣٠٣، حاشي فزائن ج ٣٥ م ٢٥١)

ہے کہ اکثر صناع الی الی چڑیاں بنالیتے ہیں کہوہ اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں پرواز بھی کرتی (ازالہ اوہام س ۳۰۴، حاشی فزائن جسام ۲۵۵)

ی طور سے بطورلہو ولعب نہ بطور حقیقت ظہور میں (ازالہ اوہام ۲۰۵۰ء حاشیہ فزائن جسم ۲۵۵)

ں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تنہیں جیسا کہ عوام الناس اس کوخیال کرتے ہیں۔
ین نہ جھتا تو خدا تعالی کے فضل وتو فیق سے امید تو ی
مریم سے کم ندر بتا۔''

(ازالداد بام م ۹۰ ۳۰ معاشی نزائن جسم ۲۵۷) ، ایک لفظ میں سینکلزول نکات پنبال ہیں اور چیثم طرف بنی اسرائیل کے بید کہ تحقیق آیا ہوں میں تمہارے پاس ساتھ ایک نشانی کے پروردگار
تمہارے سے، بید کہ بنا تا ہوں میں واسطے تمہارے مٹی سے ما نندصورت جانور کے لیس پولکا
ہوں بچ اس کے ۔ لیس ہوجاتا ہے جانور ساتھ تھم اللہ کے اور چنگا کرتا ہوں پیٹ کے اندھے کو
اور کوڑ بی کو اور جلاتا ہوں مردے کو سراتھ تھم اللہ کے اور خبر دیتا ہوں تم کو ساتھ اس چیز کے کہ
کھاتے ہوتم اور جو پچھ ذخیرہ کرتے ہو بچ گھروں اپنے کے تحقیق بچ اس کے البتہ نشانی ہے
واسطے تمہارے اگرتم ایمان والے ہو۔

اس طریق استدلال بریاای بودے معیار پراگرتمام مرسلین کے معجزات کو برکھا جائے تو مویٰ علیہ السلام کے عصا کا واقعہ بدرجہ اتم عمل الترب تھبرے گا۔ کیونکہ بیکس طرح باور کرلیا جائے کہ لکڑی کا سونٹا سانب بن کمیا اور وہ بھی آڑ دھا اور پھر معامویٰ علیہ السلام کی گرفت براصلی بیئت برآ گیا اور بیس طرح موسکتا ہے کہ ہاتھ کو بغل ٹی رکھنے سے ید بیضاء موجائے اور دیکھنے والوں کی آئی تھیں خیرہ کردے ادریوس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ آگ جونمر ود ایوں نے پچہ بنائی اور جس سے دور دور تک زمین جھلس گئی اور پرندے ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جل گئے ابراہیم علیہ السلام کے لئے گلزار ہوگئ اور بیکس طرح یقین آئے کہ بی امرائیل کے لئے آسان سے یکا پکایا کھانا آیا، یا یکس طرح ہوسکتا ہے کہ دریائے نیل موی علیہ السلام کے ساتھیوں کے لئے امن وسلامتی کے راہتے دے دے اور وہ اس سے بہ عافیت گز رجا کمیں اور وہی نیل قبطیوں کے لئے غرقابی کا باعث بنے ، اور یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ اصحاب کہف تین سو برس تک غار میں بلا آب وداندسوئے رہیں اور پھر بیدار ہوں اور وہ استضار کرنے برسونے کی مدت ایک دن یااس ہے کم بی خیال کریں اور بیکس طریق سے مانا جائے کہ عزیز علیہ السلام سو برس تک ماردیے جائيں اوران كا كھانا بوسيدہ نه ہو۔ حالانكه ان كا كدهام يوں كامر قع بن جائے اوربية لكس طرح تتلیم کرے کەعزیز علیہ السلام کے سامنے وہ سوسالہ بوسیدہ ہڈیاں گوشت سے ملفوف ہول اور گدھا زندہ ہوجائے اور پیکس طرح یقین آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حیار ذبح شدہ جانوران کی۔ آوازیرایک ایک کرے برواز کرتے آجائی اوریکس طرح ہوسکتا ہے کہ پھر برعصا مارنے سے چشمے پھوٹ نکلیں اور یہ قیاس وہم سے بعید ہے کہ بلقیس کا وہ بھاری تخت جوسبا میں تھا آن واحد میں شام میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے آجائے اور بیکس طرح مان لیا جائے کہ کیڑے مکوڑے اور جانوروں کے تکم سے سلیمان علیہ السلام آشنا ہوں اور بیس طرح ہوسکتا ہے کہ مردہ گائے بول

14/

اٹھے اور بیکر مسجد انصیٰ تک انکارلازم آ ۔

انہیں پراکتفا صلواتیں سنا ک

اعجاز کے معرفا معجرات عطافہ نباشد۔ یہ اعتقا عمل الترب کم السلام نعوذ ہاللہ خدا کا برگزیدہ گوسالہ پرست کوسالہ پرست کوئی کرشمہ داعج نبوت کے پھٹے

حقارت اورنفرير

فککتم روتے کے

لعنت جميجو ـ وه نو ديکھيں \_ ڈيڻ ع

میں مبتلا ہونا آب آپ کی زندگی کو ا شے اور یہ س طرح ہوسکتا ہے کہ ایک تھوڑ ہے سے حصدرات میں فخر دوعالم اللے مسجد حرام سے مجد انسی مسجد انسی مسجد انسی تک انکار سے تمام کا انکار انسی تک انکار سے تمام کا انکار لازم آئے گا اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ایمان ہی اٹھ جائے گا۔

مندرجہ بالا کے علادہ اور ہزاروں مثالیں موجود ہیں مگر طوالت مضمون کے خوف سے انہیں پر اکتفا کرتا ہوا بہا تگ دہل اعلان کرتا ہوں کہتمام مجزات کا مرزا قادیانی نے انکار کیا اور وہ صلوا تیں سنائیں کہ دہلی کی ڈومنیال پذہبدر کوش ہوئیں۔

مروردوجهال الملاقة سے لے کراس زمانہ تک کے سعیدالفطرت لوگ سے علیہ السلام کے اعجاز کے معترف ہیں اور کیوں نہ ہوں جب خلاق جہاں خود اقر ارکرتا ہے کہ ہم نے سے کو یہ معجوزات عطافرمائے۔ مگر مراتی وبداخلاق جنبی کے زاویہ نگاہ ہیں ہزار بارخا کم برہن نقل کفر کفر بباشد۔ بیاعتقاد غلط و فاسداور طروبیہ کہوہ بھی مشر کا نہ اور تام دیکھیے اور دجال کی چالبازیاں ملاحظہ سے بیجئے۔ اگر شعبدہ کہ جاتا تو دنیا لئے لئے کر چھیے ہوجاتی۔ اس لئے آیک خاص اصطلاح قائم کرکے ممل الترب کہدیا جس کے معنے سوائے ۲۴ یا شعبدہ کے اور پھی بیس ہوسکتے۔ کو یا جناب سے علیہ السلام نعوذ باللہ شعبدہ باز تھے اور مثال بھی خالم نے وہ دی جس سے شرافت بناہ مانئے۔ بھائی کہاں مذا کا برگزیدہ صاحب کتاب و نیا اور آخرت میں مرتبے والا پینم براور کہاں را ندہ درگاہ سامری گوسالہ برست ، بیس تفاوت از کجاتا کہاست۔

میہ ہیں سلطان القام کی ملاحیاں اور ایما نداریاں اور ذات شریف میں چونکہ کوئی جو ہزئیں کوئی کرشہ وا عجاز نہیں محض کورے اور نفقہ ہیں۔ اس لئے جاتے جاتے ہیں مارخانی کرتے ہوئے نبوت کے بھٹے ہیں ٹانگ بھی الجعادی کہ آگر میا کا سمار مرزا ہنجا بی نبی قادیان کا جموٹار سول مجزات کو حقارت اور نفرین نگاہ سے نبد محمد انواس سے ہزو کرا جو بنمائی کی طاقت اپنا اندر رکھتا تھا۔ دریں چہ شک تم روتے کیوں ہو شکل ہی الی ہے۔ آپ کا عجاز تو بتو بد میداور مسود کی دال جموٹے پہ لفت جمیع ہوئے۔ ہاں! ہاں! آپ کی کرشمہ سازیاں بھی زمانے نے لعنت جمیع جو دہ تو پیامبران ایز دی پرختم ہوئے۔ ہاں! ہاں! آپ کی کرشمہ سازیاں بھی زمانے مادی تا ہوئے۔ ہاں! ہاں! آپ کی کرشمہ سازیاں بھی زمانے مادی تا ہوئے۔ ہیں جمال ہوئی کے میانہ ان انہوں کے دو تو بیامبران ایز دی پرختم ہوئے۔ ہاں! ہاں! آپ کی کرشمہ سازیاں بھی زمانے دو تا کا فیصلہ دی جمال ہوئا آپ کے کہ تادی آپ کو لے ڈوئی ۔ ثناء اللہ کے لئے دعا کا فیصلہ میں بھی ذری گوغارت کر گیا اور ایسے ہی لاکھوں واقعات ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

کوئی بھی کام مسیحا تیرا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا یں تمہارے پاس ساتھ ایک نشانی کے پروردگار رے مٹی سے مانند صورت جانور کے پس چھونگا بھم اللہ کے اور چنگا کرتا ہوں پیٹ کے اند معے کو للہ کے اور خبر دیتا ہوں تم کوساتھ اس چیز کے کہ مروں اپنے کے تحقیق بچ اس کے البتہ نشانی ہے

معيار براگرتمام مرسلين كم عجزات كوبر كما جائے ال الترب مفبرے كا - كيونكه بيكس طرح باور كرايا ا ژدهااور پرمعاموی علیه السلام کی گرفت براصلی و کوبغل میں رکھنے سے ید بیضاء ہوجائے اور دیکھنے ہوسکتا ہے کہ وہ آگ جونمر دریوں نے پیخہ بنائی اور ے ہوا میں برواز کرتے ہوئے جل محے ابراہیم علیہ یقین آئے کہ نی اسرائیل کے لئے آسان سے ریائے نیل موی علیہ السلام کے ساتھیوں کے گئے ) سے بہ عافیت گزرجا کیں اور وہی نیل قبطیوں کے مكتاب كدامحاب كهف تين سوبرس تك غار ميس بلا وواستفسار کرنے برسونے کی مدت ایک دن بااس مانا جائے كەعزىز علىدالسلام سوبرس تك ماردىخ كاكدهابديون كامرتع بن جائ اوربيقل سطرح اساله بوسيده بديال كوشت سے ملفوف مول اور كدها ابراہیم علیہ السلام کے جار ذیج شدہ جانوران کی۔ ادربيس طرح موسكتاب كريقر برعصا مارني ہے کہ بلقیس کا وہ مھاری تخت جوسیا میں تھا آن واحد بائے اور بیکس طرح مان لیا جائے کہ کیڑے کوڑے شاموں ادر بیس طرح موسکتا ہے کہ مردہ گائے بول نشان ہے کہ رہ

"وان مـن ا

صاحب كماب

ہے پہلےمر۔

كياجائ كال

عالم دين اسلام

ہوجا ئیں گی۔

جائے گا اور ملل

غرابب، اسلام

اورد نیاسے جمو

شاب كو پېنچ كا.

پوجاجائے گانہ<sup>ک</sup>

نمایت بی قریر

ی<sup>ستش</sup> کی جائے

تصور مرزاقا

اس میدان میں

توحيد يميلاؤل

مرزا قادياني بقول خود كاذب تتص

جادووہ جوسر پر چڑھ کر بولے کے مصداق مرزا قادیانی آنجمانی ایسے اترے ہیں کہ کمال ہی کردیا۔ آپ کی بطالت پر کسی ہیرونی شہادت کی ضرورت نہیں۔وہنمیں جا ہے کہ کہ کاورکو تکلیف دیں اور میرے خیال میں بدان کا برااحسان ہے جس کے لئے ہمیں شکر گزار ہونا جائے۔ یوں تو ہزاروں بازاری سرے ایجاد ہوئے اوران کی بڑی بڑی تعریفیں کمسی مکیں اور بڑے بڑے غداحيد يوسر واشتهار جيماييه محت كسى نے سرمەنورالعين نام ركھا تو تو كوئى سرمەسلىمانى كهلواياكى نے مقوی بھر کے نام کو پسند کیا تو کوئی سرمہ سیحائی یہ فداہوا غرضیکد ہزاروں نے اس فن اطیف میں کمال کردیا۔ گرسب سے بہتر وہ سرمہ ہے جومرزا قادیانی نے ایجاد کیا۔ یہ ایک ایساسرمہ ہے جس كا ثانى دنيا پيداكرنے سے عاجز ہے اوراس كى خصوصيت بھى الى دل فريب ہے كہ بايدوشايد اس کے بانچ اجزاء میں اور ینهایت آسانی سے تیار ہوسکتا ہے۔اس کے فوائد بھی بےنظر ہیں۔ مثلًا امت کی چندهائی ہوئی آ تکھیں منور کردیتا ہے۔ولوں کے زنگ دور کرتا ہے۔ تو ہمات باطلہ کو ردكرتا ب كجروى سي آگاه كرت بو عصراطمتقيم بدلاتا باورسب سي برى بات بدبك جہم کی آغ کے سے بیا تا اور جنت کی خوشگوار فضامیں پہنچا تا ہے۔اس کا نام اسمبری سرمہہے۔اس کے اجزابہ ہیں۔ مرنسخہ تیار کرنے سے پہلے ترکیب استعمال اور پر ہیز بھی من کیجئے۔ عقل کی کوغری میں تدبر کے ڈیٹر سے کے ساتھ ایمان بالغیب کی شہادت اور خاتم انتہین کاعرق گلاب جھڑ کئے اور لانبی بعدی کی رٹ لگاہیے اور پر ہیز بالکل معمولی ہے۔جب جمی ول میں وسوسہ پیدا ہوفورالاحول یڑھے۔اللہ جاہے تو وہ شانی سرمہ تیار ہوجائے گا جس سے روحانیت اور نور دل ود ماغ کومنور كرے اوركوكى وجنہيں كرخيالات كى براگندگى اورتو بهات كاقلع قمع ند موجائے۔انشاءاللہ ول ميں انبساط وتسكين بيداموكي اورقلب مطمئن موجائ كا\_

اکسیری سرمہ کے پانچ اجزا

(برابین احدید می ۴۹۹ ، حاشید در حاشیه نزائن جام ۵۹۳) سرمسیر به براین

مندرجہ بالاحوالے سے بہ ثابت ہوا کہ سے ناصری جواس وقت اس دنیا میں نہیں بلکہ آسان پر میں اور جوالیک دفعہ آ چکے میں دوبارہ تشریف لائیں کے اوران کی تشریف آوری کا بیہ ۲..... "دمسیح موعود کے زمانے میں صور پھو تک کرتمام قوموں کودین اسلام پرجع کیا جائے گا۔" (شہادت القرآن ص ۱۹ بزائن ۲۶ ص ۱۳۳)

لینی آپ کی صدافت کا ڈ تکا چہاردا تک عالم میں نے جائے گااور تمام ندا ہب اوراقوام عالم دین اسلام کو اپنا مرکز بناتے ہوئے جناب محدرسول الله الله کی آغوش رحمت میں پناہ کزین موجا کیں گی۔

سسس "اس پرانفاق ہوگیا ہے کہ سے کے نزول کے وقت اسلام ونیا ہیں پھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہوجائیں گے اور راستہازی ترق کرے گی۔''

(ایام ملحص ۱۳۱ بخزائن جساص ۱۸۸)

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ علیہ السلام کے آسان سے نازل ہوتے ہی تمام لماہب،اسلام میں تبدیل ہوتے ہی تمام لماہب،اسلام میں تبدیل ہوجا کیں گےاوران کا نام ونشان بھی باتی ندرہےگا۔ بلکہ منادیا جائےگا اور دستبازی عروج جوانی کو پہنچ گی۔ یعنی نیز اسلام عالم شاب کو پہنچ گا۔

۳ ..... " بال امسی آگیا اور وہ قت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ زیمن پر نہ رافجند ر
پوجاجائے گانہ کرش اور نئیسٹی علیہ السلام۔ " (شہادت القرآن م ۸۵ ، خزائن ۲۰ م ۲۰ مل ۱۳۸)
مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ سے آگیا۔ یعنی خود مابدولت ہی مسیح ہیں اور اب وہ زمانہ
نہایت ہی قریب ہے کہ کرؤ زمین پر سوائے باری تعالی کے اور کوئی نہ پوجا جائے گا۔ نہ راچید رکی
پرسش کی جائے گی اور نہ کرشن اور نہ ہی مسیح علیہ السلام کی۔

تصور مرزا قادياني كي عرياني

۵ ...... ۱۰ طالب ت کے لئے میہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں وہ میہ ہے کھیلی پرتی کے ستون کونو ژدوں اور بجائے سٹیٹ کے تو حید پھیلاؤں ........... پس مجھ سے کروژنشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت عالی ظہور میں نہ آتے تو

عصداق مرزا قادیانی آنجمانی ایساترے ہیں کہ ) شہادت کی ضرورت نہیں ۔ وہ نہیں جاہتے کہ سی اور کو ااحمان ہے جس کے لئے ہمیں شکر کز ارہونا جا ہے۔ وران کی بردی بری تعریفیں لکمی میں اور برے برے رمەنورالىين نام ركھا توتوكوئى سرمەسلىمانى كهلوايا-كى میجائی یه فعدا بهوا غرضیکه ہزاروں نے اس فن لطیف بجومرزا قادیانی نے ایجادکیا۔ بیاک ایساسرمدہ اس کی خصوصیت مجمی الی ول فریب ہے کہ بایدوشاید سے تیار ہوسکتا ہے۔ اس کے فوائد بھی بے نظر ہیں۔ دیتاہے۔دلوں کے زنگ دور کرتاہے۔ تو ہمات ہاطلہ کو مراطمتنقم بدلاتا ہاورسب سے بوی بات بیہ کہ فضاص بہنا تا ہے۔اس کا نام اکسیری سرمدہے۔اس بركيب استعال اور برهيز بمي سن كيجئي معقل كى كوندى ب کی شہادت اور خاتم النمین کاعرق گلاب جمر کئے اور عمولی ہے۔ جب بھی دل میں وسوسہ پیدا موفور ألاحول بائے گا جس سے روحانیت اور نور دل ور ماغ کومنور كى اورتو مات كاقلع قمع نه موجائے \_انشاء الله ول ميں

وبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں مے تو ان کے ہاتھ مے گا۔"

(براہین احدیم ۲۹۹، حاشید درحاشینز ائن جام ۵۹۳) یہ دواکہ سے ناصری جواس دفت اس دنیا بیس نہیں بلکہ دبارہ تشریف لائیں کے اور ان کی تشریف آوری کا ہے پھر میں جھوٹا ہوں اور اگر میں نے اسلام کی تمایت میں وہ کام کردکھایا جو سے موجود، مہدی موجود کو کر میں جھوٹا ہوں۔' کرناچا ہے تھاتو پھر میں بچا ہوں اور اگر پکھینہ ہوا اور مزگیا تو سب کواہ رہو کہ میں جھوٹا ہوں۔'' (اخبار بدرج انبر ۲۹ ص ۱۹۲۹، ۱۹ رجولائی ۱۹۰۱م، کتوبات احمد بین ۲ حصد اول ۱۹۲۳)

مدیث بیان *کر کے فر*مانے

أهل الكتاب الآليؤم

کبوکهمرزا قادیانی این ج

كوئى مسيح كالال ياتمام سو.

مسيلمه ثاني يأ

عيسائي نظرنبير

تمهاريمرزا

تخا كهوه انتهائي ذمه داري

نشان طاہر ہوں مگریہ مل

و مجزات کی ذرا پرداہ نہ بات بھی یہی ہے کے مرز

دعوى ظهور يذريهوجائ

سے منسوب ہیں اگر مجھے۔

من ميري موت آجائے ا

حجموثا ہوں اورا کریہ تمام کا<sup>.</sup>

منرورت ہادر حق بات ب

ناظرين!معاه

اللہ اللہ کی قدر اور دارالفاظ اور شاندار عبارت مرزا قادیانی نے رقم فرمائی ۔ پورے

پورے سلطان القلم تھے اور لطف قویہ ہے کہ جس قدر صاف اور واضح یہ بیان آپ کا ہے اس سے

زیادہ صفائی اور ہوئی نہیں سکتی ۔ مرزا قادیانی نے بیتحدی کا دعوے کیا۔ کیا گویا اندھوں کوآ تکھیں

اور مردوں میں روح پھو تک دی۔ اسے کذب وصد ت کا امتحان بیجھے۔ اسے بچ اور جموٹ کی

کسوفی کہنے ۔ مرزا قادیانی انتہائی الفاظ کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہتے ہیں اگر عیسائیت کا ستون

جس کے لئے میں مبعوث کیا گیا ہوں بخ وہن سے المحیر کر در کھدوں لیخی عیسائیت کوصفی دہر سے

جس کے لئے میں مبعوث کیا گیا ہوں بخ وہن سے المحیر کر دوں اور کوئی اہل کا ب باتی الیا

ناپید نہ کردوں تو تم سب گواہ رہو کہ میں جموٹا ہوں ۔ میرا کا ممرف یہی ہے کہ چے نیلی فام کے

نیج جس قدر نصار کی آباد ہیں ان سب کو جام تو حید سے سرشار کردوں اور کوئی اہل کا ب باتی الیا

ندر ہے جو محمد رسول الشفائی کی تعلیٰ میٹی میں نہم ہے دور ہی کہتے ہیں کہ آگر کروڑوں مجرزات اور میں

مرجاؤں تو گواہ رہو میں جموٹا تھا اور سے موٹود کو جو جو کام کرنے لازم ہیں۔ مشلا کسرصلیب وقل

خزیر۔ افراط مال وتو محمدی موٹود کو کرنا اور عادل حاکم کی حیثیت سے دنیا پر خدا کا نائب لیعیٰ خلیفہ ہوکر

موٹود کے کام بھی ہیں۔ جو کرنا اور عادل حاکم کی حیثیت سے دنیا پر خدا کا نائب لیعیٰ خلیفہ ہوکر

موٹود کے کام بھی ہیں۔ جو کرنا اور عادل حاکم کی حیثیت سے دنیا پر خدا کا نائب لیعیٰ خلیفہ ہوکر

موٹود کے کام میں ہیں۔ جی کرنا اور عادل حاکم کی حیثیت سے دنیا پر خدا کا نائب لیعیٰ خلیفہ ہوکر

موٹود کے کام میں موٹود مورد کرنا ور عادل حاکم کی حیثیت سے دنیا پر خدا کا نائب لیعیٰ خلیفہ ہوکر

موٹود کے کام میں موٹود مورد کرنا ور عادل حاکم کی حیثیت سے دنیا پر خدا کا نائب لیعیٰ خلیفہ ہوکر

موٹود کے کام میں موٹود مورد کرنا ور عادل حاکم کی حیثیت سے دنیا پر خدا کا نائب لیعیٰ خلیفہ ہوکر

موٹود کے کام میں موٹود کو کرنے وائیس وہ میں وہ سب کروں گا اور اگر یہ پھی نہ کرسکا تو گواہ وہ ہو

ترجمہ عدیث: ..... دفتم ہاس ذات پاکی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے البتہ تحقیق ضرور اترے گا او پر تمہارے بیٹا مریم کا۔ بادشاہ عادل کی حیثیت سے۔ پس وہ غلبہ صلیب کو تو ڈے گا اور خزیر کو آل لیعن حرام قرار دیتے ہوئے جزید کو معاف کرے گا اور اس کے مبارک عہدیں مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ گویا ایک نہر بہدری ہے مگر کوئی ایک اس کو تول نہ کرے گا۔ لوگ ساری دنیا کے مال سے صرف ایک مجدہ کو تیتی مجھیں گے۔ حضرت ابو ہریں ہی

میں جھوٹا ہوں۔ چنانچیرسی موعود کے متعلق جو جوکام وہ کریں گے فر مان رسالت میں کے کی روشی

میں پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے۔

مديث بيان كركفر ماتے تھے كه اس كى مزيد تقديق چاہتے ہوتو فرقان حيد كود يكھو: "وان من العل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته (المائده: ١٠٩١)"

مسلمہ ٹانی یا کذاب العصر کے قلص حوار ہو! گئے گزرے ایمان سے سینے پر ہاتھ در کھ کر کہ کر کہ مرزا قادیانی ایس جہانی ہیں یا آنجہانی لینی زند ، ہیں یا مرکئے ۔ وہ جمو نے تنے یا سیج ۔ ہے کوئی میج کالال یا تمام سو کے جومند رجہ ذیل کے شانی جواب دے:

..... کیامرزا قادیانی کے ہاتھ سے اسلام جمع آ فاق واقطار میں مجیل کیا۔

۲..... کیامرزا قادیانی کے دوررسالت پین صور پھونک کرتمام قوموں کودین اسلام پرجع کیا گیا۔

سسس کیامرزا قادیانی کے عہد نبوت میں روئے زمین پردام چندر کے نام لیوا اور کرش کے بوجاری اور عیسائیت کے دلدادہ نہیں رہے۔

ا ..... کیامرزا قادیانی کے زمانہ میں اسلام تمام دنیا پر پھیل گیا اور فرقے ہلاک موصعے اوراب کوئی فرقہ ماسوائے اسلام کے باتی نہیں رہا۔

ه ...... كيام زا قاديانى في عيسائيت كوئيست ونا بودكرديا اوراب تهميس كوكى عيسائي نظر نبيس آتا بجائي شيد كيا مارديا كيا \_

تہبارے مرزا قادیانی کو تلیث کے ستون کوئی وین سے اکھاڑنے پرایباد ہوگا اور ناز قاکہ وہ انتہائی ذمہداری کے الفاظ اور تحدی کے وعید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر جھے سے کروڑوں نشان فلاہر ہوں مگر بیعلت عائی ظہور ہیں نہ آئے ۔ یعنی تثلیث کا قلع قبع نہ کرسکوں تو جائبات و ججزات کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ بلکہ پس پشت ڈال دو اور جھے کذا بعمر کے نام سے یاد کرو اور چھے النا ہے می بہل ہے کہ مرزا قادیانی کے مجزات کی عظمت وتو تیر بھی تب ہی ہو گئی ہے جبکہ بیتحدی کا دو کی ظہور پذیر ہوجائے ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تمام اہم امور ونشانات جو سے موود و مہدی معہود سے منسوب ہیں اگر جھے سے فلاہر نہ ہوں اور کماحقہ جھے سے پایئے تکیل کو نہ پنچیں اور اس کارکردگی میں میری موت آ جائے اور ہیں جو اب طلب کرلیا جاؤں تو تم سب کواہ رہو کہ ہیں جمونا ہوں اور اگر بیتمام کام پایئے تکیل کو بطریق احسن پہنچ جا کمی تو ہیں تھا ہوں۔

ناظرین! معالمه نهایت صاف ہاوراس میں کوئی ایج نے اور نہ بی کی طعن و تشنیع کی ضرورت ہاور تن ہایت بلندم تبدمعیارہ

ش ده کام کردکھایا جوسیح موعود،مبدی مو**عودکو** مركبا توسّب كواه رموكه مين جمونا مون \_'' ولا في ١٩٠٧ء ، كمتوبات احمد بيرج ٢ حصد اول ١٦٢٠) عبارت مرزا قادیانی نے رقم فر مائی۔ بورے رماف اور واضح یہ بیان آپ کا ہے اس سے فدى كادعو بياركيا كويا اندهون كوآ تكميس مدق کا امتحان سجھئے۔اسے سچ اور جموٹ کی ى ليت موئ كت بي الرعيمائيت كاستون ا محیر کرندر کا دول یعنی عیسائیت کو صفحه د ہرسے میراکام صرف یمی ہے کہ چرخ نیلی فام کے ہے سرشار کردوں اور کوئی اٹل کتاب ہاتی ایسا ۔ دہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کروڑ وں مجزات جھے بیست ونابود کرنا ظہور میں نہ آئے اور میں جوكام كرنے لازم بيں مثلاً كسرصليب وقل خ دغیره نه ہوتو بھی میں جھوٹا ہوں۔ کیونکہ سے حيثيت سے دنيا برخدا كانائب يعنى خليفه موكر ۔ چنانچ مرزا قادیانی اس کے بھی مدعی ہیں کہ ىب كرول گاادرا گرىيە پچەنە كرسكا تۇ گواە رہو م وه کریں کے فرمان رسالت میں کی روشنی

پاک کی جس کے تبعثہ قدرت میں میری جان کا۔بادشاہ عادل کی حقیت سے۔ پس وہ غلبہ یے ہوئے جزیہ کومعاف کرے گا اور اس کے ایک نہر بہدرہی ہے مرکوئی ایک اس کو تجول نہ سعدہ کو قیمتی سمجھیں کے حضرت ابو ہر رہا ہے اور واقعات اس کے شاہد گردانے گئے ہیں۔ اس لئے کسی ہیرونی شہادت کی مزید ضرورت نہیں۔
مرزائی حضرات سے عمو آ اور شخ نیاز احمد صاحب وزیر آ بادی سے خصوصاً مؤد بانہ
گزارش ہے کہ یا تو مرزا قادیائی آ نجمائی کو ان کے پانچ معیاروں پر جوان کے اپن قلم کے
مصدقہ ہیں پر پورا اتار دواور واقعات سے اس کی تقدیق کرادواور اس کی اجرت میں ایک خطیر
افعام جواس کتاب کے مرورق پر تکھا گیا ہے بیٹی ایک ہزار روپیہ چہرہ شاہی نقد انعام میں حاصل
کرواور ہم سے یہ بھی وعدہ لے لوکہ اس جوئے غلام کے ہم بھی غلام ہوکر رہیں کے اور آگر ایب
کرواور ہم سے یہ بھی وعدہ لے لوکہ اس جوئے غلامی کے ہم بھی غلام ہوکر رہیں کے اور آگر ایب
کرواور ہم سے یہ بھی وعدہ لے لوکہ اس جوئے غلامی کے ہم بھی غلام ہوکر رہیں کے اور آگر ایب
مرنے سے واقعات قدم قدم پر منہ تو ڈتے ہوں اور بنائے بچھ نہ بنتی ہو تو حسب فر مان مرزا
تا دیائی کو ان کا ذبوں کا کا ذب اور جھوٹوں کا جموٹا قرار دواور نبی کرم ہو گئے۔
کر ایمان لاتے ہوئے مرزا قادیائی کو جھوٹا شمجھو۔ امید ہے کہ میری یہ خلصا نہ تھیجت صدا بہ صحرا
ٹابت نہ ہوگی۔ بلکہ اس پر پور بے طور سے توجہ فر ماکوئل کیا جائے گا۔

قارئین کرام! آپ کے سامنے بیٹابت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی آنجمانی سی موعود نہ تھے۔ بلکہ وہ سی الدجال تھے۔ مہر بانی کرکے گوش ہوش سے نیں۔انشاءاللہ! تصویر مرزا کا بدرخ بھی صد ہادل فریباں اور ملاحیاں چیش کرتا ہوا خراج عاصل کے بغیر ندر ہےگا۔ پنجا بی نبی سی ابن مریم کیونکر ہوا

"جب جہل اور بے ایمانی اور صفالات جودوسری حدیثوں میں وخان کے ساتھ تعبیر کا گئے ہے دنیا میں بھیل جائے گی اور زمین میں حقیق ایما نداری الی گم ہوجائے گی کہ کو یا وہ آسان پر اٹھ کئی ہوگی اور قر آن کر یم ایسامتر وک ہوجائے گا کہ کو یا وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ہوگا۔ تب مفرور ہے کہ فارس کی اصل سے ایک فخص پیدا ہواور ایمان کو ٹریا سے لے کر پھر زمین پر نازل ہو۔ سویقینا سمجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم کی ہے جس نے سیلی ابن مریم کی طرح اپنے زمانے میں کسی ایسے خض والدروحانی کو نہ پایا جواس کی روحانی پیدائش کا موجب تھ ہرتا۔ تب خدا تعالیٰ خود اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا اور اس اپنے بندے کا نام ابن مریم رکھا۔ کیونکہ اس نے حقوق میں سے اپنی روحانی والدہ کا تو منہ ویکھا (روحانی والدہ تو دیکھی مگر والدند دیکھا۔ مرز انہواس خوت شریع سے اپنی روحانی والدہ کا تو منہ ویکھا (روحانی والدہ تو دیکھی مگر والدند دیکھا۔ مرز انہواس خوت وجل پر نور ہو جسین ومرحبا بلند کرواور اس کا نام بتلاؤ) جس کے قریعے سے اس نے قالب اسلام کا پایا لیکین حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی۔ تب وہ وہ وہ دروحانی قالب اسلام کا پایا لیکین حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی۔ تب وہ وہ وہ وہ دروحانی قالب اسلام کا پایا لیکین حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی۔ تب وہ وہ وہ دروحانی قالب اسلام کا پایا لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی۔ تب وہ وہ وہ دروحانی

120

پاکر خدا تعالم وے کرائی،' ہے) اور مچ عرفان کاثر، تاریک تمی ا

ہے) ہیں مط

تم ثابت کر فبوت دے بتاؤں آپ ٹابت کرسکآ بوچھنے کیونکہ

ک جنگ ہو مریم بھی بر رنگ چوکھا ایک اور بیا یا جوج ما

زمانوں پیر تعالی فرماتا ظاہر ہوں بعصض' خداتعالی ج

اور شخ نیاز احمد صاحب وزیرآ بادی سے خصوصاً مؤوبانہ اور شخ نیاز احمد صاحب وزیرآ بادی سے خصوصاً مؤوبانہ مانی کوان کے اپنے معیاروں پر جوان کے اپنے قلم کے سے اس کی تقید این کرادواوراس کی اجرت میں ایک خطیر یا ہے لین ایک خطیر ایر وہ سے نظام ہو کرر ہیں کے اور اگر ایسا فرت ہوتو حسب فر مان مرزا فرتے ہوں اور بنائے کچھ ندینی ہوتو حسب فر مان مرزا فرت ہیں کا جمونا قرار دواور نبی مرم اللہ کی آغوش رحمت میں ایک جمونا قرار دواور نبی مرم اللہ کی آغوش رحمت میں ایک جمونا قرار دواور نبی مرم اللہ کی اعدی اور امید ہے کہ میری یہ خلصانہ تھیجت صدا ہے صورا

منے بیٹابت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی آ نجمانی میں رمانی کرے گوش ہوش سے نیں ۔انشاءاللہ! تصور مرزا کا یش کرنا ہواخراج حاصل کے بغیر ندر ہےگا۔

رضلالت جودوسری حدیثوں میں دخان کے ساتھ تعبیر کی میں مختفی ایما نداری الی کم ہوجائے گی کہ گویادہ آسان پر بجائے گا کہ گویادہ آسان پر بجائے گا کہ گویادہ آسان پر بجائے گا کہ گویادہ خداتھا لی کی طرف اٹھایا گیا ہوگا۔ تب کی ایمان کوڑیا سے لے کر پھرز مین پر نازل ہو۔ کہ کی طرح اپنے زمانے کی کہ دوحانی پیدائش کا موجب خمبر تا۔ تب خداتھا لی خود وداس اپنے بندے کا نام ابن مریم رکھا۔ کیونکہ اس نے کھا (روحانی والدہ تو دیکھی مگر والدند دیکھیا۔ مرز ائیواس کے کرواوراس کا نام بتلاؤ) جس کے ذریعے سے اس نے کرواوراس کا نام بتلاؤ) جس کے ذریعے سے اس نے کی کو کوروحانی الی ان کے حاصل ہوئی۔ تب وہ دجو دروحانی اس کے کی کے دروحانی الی کے حاصل ہوئی۔ تب وہ دجو دروحانی اس کے کی کے کہ کی کے کہ دروحانی ان ان کے حاصل ہوئی۔ تب وہ دجو دروحانی اس کے کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کوروحانی ان کی کے کہ کے کا می کے کہ کی کرواوراس کا نام بتلاؤ) جس کے ذریعے سے اس نے کی کرواوران کا نام بتلاؤ) جس کے ذریعے سے اس نے کی کرواوران کا نام بتلاؤ) جس کے ذریعے سے اس نے کی کرواوران کا نام بتلاؤ) جس کے ذریعے سے اس نے کی کرواوران کا نام بتلاؤ کی جس کے ذریعے سے اس نے کی کی کرواوران کا نام بتلاؤ) جو می کی کرواوران کا نام بتلاؤ کی جو کی کی کرواوران کا نام بتلاؤ کی جو کرواوران کا نام بتلاؤ کی کرواوران کا نام بتلوگ کی کرواوران کا نام بتلوگ کی کرواوران کی کرواوران کی کی کرواوران کی کرواوران کی کرواوران کا کرواوران کی کرواوران کرواوران کی کرواوران کی کرواوران کی کرواوران کی کرواوران کرواوران کی کرواوران کرواوران

پاکر خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا (پھر نیند کھل گئی) کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ماسوا ہے اس کو موت درے کراپئی طرف اٹھالیا (پعنی مرزا قادیانی کی روح پرموت وار دہوگئی سجان اللہ! بحر کتا ہوا مجرہ ہے) اور پھر ایمان اور عرفان کے ذخیرہ کے ساتھ خلق اللہ کی طرف نازل کیا۔ سووہ ایمان اور عرفان کا ثریا ہے دنیا بیس تخدلیا (پعنی برا بین احمقیہ ۔ سجان اللہ) اور زبین جوسنسان پڑی تھی اور تاریک تھی اس کے روثن اور آباد کرنے کی فکر بیں لگ گیا (بہتی مقبرہ اور ٹل منارہ کی طرف اشارہ ہے) کیس مثالی صورت کے طور پر یہی عینی بن مریم ہے جو بغیر پاپ کے پیدا ہوا (جل جلالہ) کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہے (ابھی کسی کا بے بیر ہونا تو پچھ خوبی نہیں) کیا تم جوت دے سکتے ہو کہ تہارے سلاسل اربعہ بیں ہے کی سلسلہ بیں بیروات تو پچھ خوبی بیل کا جانے میں نامر الحق سے بناؤں آپ تو چل ہے۔ ہاں! امت آگر انعامی چیلئے اب بھی دے تو انشاء اللہ چنگی بجانے میں تابت کرسکتا ہوں) پھر یہ آگر ابن مریم نہیں تو کون ہے۔ '(اس کا جواب کسی فاطر العقل سے تابت کرسکتا ہوں) پھر یہ آگر ابن مریم نہیں تو کون ہے۔ '(اس کا جواب کسی فاطر العقل سے تابید کرسکتا ہوں) کی کی کھر یہ آگر این مریم نہیں تو کون ہے۔ '(اس کا جواب کسی فاطر العقل سے تابید کرسکتا ہوں) کی کی کھر یہ آگر این مریم نہیں تو کون ہے۔ '(اس کا جواب کسی فاطر العقل سے تو بوجے کیونکہ کو کئے دی ہوئی کو کئے دی ہوئی کی کہ کو کئے دی ہوئی کو کئے دی ہوئی کو کھر کی کا دیا ہوئی کی اس کی جانے میں بھر چھے کیونکہ کو کئے دی ہوئی کو کھر کو کئی کو کھر کی کا کو کون ہے۔ '(اس کا جواب کسی فاطر العقل سے کی کو کھر کی کو کھر کی کا کہ کو کھر کی کا کھر کی کو کھر کو کی کی کھر کی کا کی کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کا کھر کیا کہ کو کھر کی کو کھر کی کا کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کا کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کے کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کھر کھر کھر کو کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کو کھر کھر

(ازالدادبام س ۱۵۸، ۱۵۹، فزائن جسم ۲۵۸)

یہ بیں مرزا قادیانی کی بھول بھلیاں۔ سبحان اللہ اکسی کی سبحہ بیں کھرآئے تو پنجابی ہی کی جنگ ہوتی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ نہ کچھ کیا اور نہ پھرکرایا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹے بیٹے بیٹے ابن مریم بھی بن گئے۔ آسان کے تارے بھی تو ڑلائے اور لطف تو یہ ہے کہ نہ بینگ لگی نہ بھٹکوی اور رنگ چوکھا آیا۔ اب اس دجالی نبوت کا کون الکار کرے۔ ہاں بھی اواقعی نبی تھے۔ مگر جھوٹے۔ ایک اور بیان ملاحظ کریں۔ تاکہ پورالور انقش آسموں بیں آجائے۔

باجوج ماجوج كى ماهيت

(ازالهاوبام ص۸۰۵،۹۰۵، فزائن جسم ۳۷۳) پرفرماتے ہیں:

"ایسائی یا جوج ما جوج کا حال بھی بھے لیجے۔ یہ دونوں پرانی قویم ہیں جو پہلے زمانوں میں دوسروں پر کھلے طور پر خالب نہیں ہو کیس اور ان کی حالت میں ضعف رہا۔ لیکن خدا تحالی فرما تاہے کہ تری زمانہ میں یہ دونوں قویمی خروج کریں گی۔ یعنی اپنی جلائی قوت کے ساتھ فاہر ہوں گی۔ جیسا کہ مورة کہف میں فرما تاہے: "و تدر کے نسا بعصضہ یہ وملذ یموج فی بعصض "لیعنی یہ دونوں قویمی دوسروں کو مغلوب کر کے پھرایک دوسرے پر جملہ کریں گی اور جس کو خدات جا گا جو تکہ ان دونوں قوموں سے مرادا گھریز اور روس ہیں۔ اس لئے ہر خدات جا ان حالے کا حراث کے ہر ایک اور جس کے ہرائی جا دوسرے پر حالے کی اور جس کو خدات جا کہ دوسرے پر حالے کہ دوسرے پر حالے کی دوسرے برحالے کی اور جس کو خدات جا کی دوسرے برحالے کی دوسرے برحالے کی دوسرے برحالے کے برحالے کی دوسرے برحالے کی دوسرے

ایک سعادت مندمسلمان کودعا کرنی چاہئے کداس دقت اگریزوں کی لاتے ہو۔ کیونکہ بدلوگ ہمارے محت میں اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے سر پر بہت احسان ہیں۔ یخت جابل اور یخت نا دان اور سخت نا دان اور سخت نا لائق وہ مسلمان ہے جواس گورنمنٹ سے کیندر کھے۔ اگر ہم ان کاشکر نہ کریں تو پھر ہم خدا تعالیٰ کے بھی ناشکر گزار ہیں۔ کیونکہ ہم نے جواس گورنمنٹ کے زیرساید آرام پایا اور پارہ ہیں وہ آرام ہم کسی اسلامی گورنمنٹ میں بھی نہیں پاسکتے۔ ہرگر نہیں پاسکتے۔ ایسانی دلبة الارض یعنی وہ علماء اور واعظین جوآسانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتے۔ ابتداء سے چلے آتے ہیں۔ لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں ان کی حدسے زیادہ کھرت ہوگی اور ان کے خروج سے مرادوی ان کی کھرت ہوگی اور ان کے خروج سے مرادوی ان کی کھرت ہوگی اور ان کے خروج سے مرادوی ان کی کھرت ہوگی اور ان کے خروج سے مرادوی

سجان اللہ! یہ ہیں ، خابی نبوت کی صدافت کے انمول دلائل اور معارف ۔ قرآن کے وہ بہ مش نمو نے جن کی ذھنگیں ماری جاتی ہیں اور جن پرامت کپڑوں سے باہر ہوئی جاتی ہے۔ ان عقل کے دیوالیوں سے کوئی پوجھے کہ وہ مفسدہ پرداز قو ہیں جن کے سدباب کے لئے قدرت نے ایک ہستی کو معبوث کیا جس کی آئ تک سمیں کھائی جاتی ہیں اور جے قرآن عزیز نے ذوالقر نین کے نام سے یاد کیا، کی اطاعت اور وہ بھی جزو ایمان اور جوتے کے زور ایں چہ بوالجیست ۔ آئ کل کے معیار نبوت بھی دیکھتے کہ برطانیہ یا جوج اور روی ماجوج ۔ بھلا ان بے چاروں نے کیا قصور کیا جن کے عوض یہ مفسدگر دانے کے اور یہ کس مہذب تعلیم کی روسے ایک بی فوری کی دوجیزوں میں سے ایک کے ساتھ اختائی ہراور دوسرے کے ساتھ پیارواجب ہے۔ بند کی فوریخ وال میں تو روس کی خداجب یا جوج دایک بی نگاہ سے دونوں کو دیکھا جائے ۔ اگر روس ظالم ہے تو اگر یز ہی ویسے ہی ہیں اور اگر اگر بزرج دل ہیں تو روس بی خداجب یا جوزی دوسرے کو طالم اور دوسرے کوشش کیوں قرار دیتے ہو۔ جبکہ دونوں ایک ہی قماش بواقع ہوئے ہیں اور یہ کتناظلم ہے کہ ایک کے لئے تو اطاعت فرض قرار دیتے ہواور دوسرے کی قماش بواقع ہوئے ہیں اور یہ کتناظلم ہے کہ ایک کے لئے تو اطاعت فرض قرار دیتے ہواور دوسرے کی جورے ہیں۔

آ خراس کی کیا وجہ ہے کہ پنجابی نبوت کوکوئی اسلامی ملک مرغوب بی نبیس آ تا اور وہ کوئیا ماص آ رام ہے جو کسی اسلامی مملکت میں نعیب بی نبیس ہوسکتا اور ہوسکتا ہے تو براش حکومت میں۔
کیا دجل کے کارخانے اور فریب کی مشینریاں ۴۲۰ کے کاروبار دھو کے کی محیناں اور ہوائی قصروں کی تعمیر سوائے غلام آباد کے نبیس ہوسکتی۔ اچھی مسجیت ہے جے کوئی ملک قبول نبیس کرتا۔

عدالت نے ایک سال س اس سے پیشتر ایک مخبوط ا سوائے ہنجاب کے کہیں میں تو نبوت کی بارش ہور کے زکام میں گرفتار ہے: لمبے بے معنی زطلیات او ٹا تک لاکھ کوشش کرودو میلے دنیا میں زرکی چوریا

ترقی پر کنجی کیا۔اس کئے

حال بی میر

خیرے براہین احمقیہ یم ہے۔ محرطریق کارایا۔ بیتو ہوئے نبیوں کے پہلو آپ کی تشتیاں بھی آ۔ مراق، ذیا بیلس کے نام قادیانی کے چٹم وچراخ قادیانی کے امتی ہیں۔ا کوئی کہتا ہے کہ سے موجود میں راگ الابتا ہے۔ غرضہ دکھار ہاہے۔

كەمرزا آنجمانى غلام اخ ملاحظەفرە ئىں - كونكەتس مسيىح العرجال چنانچەمرزا ق

اب پیلااز

الداس وقت اگریزوں کی فتح ہو۔ کیونکہ بیلوگ ہمارے ر پر بہت احسان ہیں۔ سخت جابل اور سخت ناوان اور اسے کیندر کھے۔ اگر ہم ان کا شکر نہ کریں تو پھر ہم خدا جواس گور نمنٹ کے زیر سابی آرام پایا اور پارہے ہیں پاسکتے۔ ہرگز نہیں پاسکتے۔ ایسا ہی دلبۃ الارض یعنی وہ میں رکھتے۔ ابتداء سے چلے آتے ہیں۔ لیکن قرآن کا سے زیادہ کثرت ہوگی اور ان کے خروج سے مرادونی

کی صدافت کے انمول دلاکل اور معارف قرآن کے بیں اور جن پرامت کپڑوں سے ہاہر ہوئی جاتی ہے۔
ومفیدہ پرداز قویمل جن کے سد باب کے لئے قدرت
ح تک فنمیں کھائی جاتی جیں اور جسے قرآن ک عزیز نے
ت اور وہ بھی جزو ایمان اور جوتے کے زور ایس چہ
کے کہ برطانیہ یا جوج اور روی ماجوج ۔ بھلا ان بے
انتہائی بیراور دوسرے کے ساتھ بیار واجب ہے۔ بندہ
سلیم الملیم کا توبہ تفاضا ہے کہ ایک ہی تگاہ سے دولوں
میں و بیے بی ہیں اور اگر اگر بزرجم دل ہیں تو روس بھی
کے کوشیق کیوں قرار دیتے ہو۔ جبکہ دولوں ایک بی قماش
کے کوشیق کیوں قرار دیتے ہو۔ جبکہ دولوں ایک بی قماش

نبوت کوکوئی اسلامی ملک مرغوب بی نبیس آتا اوروہ کونسا یب بی نبیں ہوسکتا اور ہوسکتا ہے تو برکش حکومت میں۔ اِس ۲۲۰ کے کاروبار دھوکے کی ٹیٹاں اور ہوائی قصروں بی مسیحیت ہے جسے کوئی ملک قبول نبیس کرتا۔

حال ہی میں مرزا قادیانی کا ایک بھائی جڑئی میں پیدا ہوا اور نبوت کا مدگی ہنا۔ ہٹاری
عدالت نے ایک سال سر اصرف اس لئے دی کہ رسالت کے ناپاک نام کی کیوں تذکیل کی گئے۔
اس سے پیشتر ایک مخبوط الحواس ٹرکی کے جیل خانہ کی زینت بنا ہوا ہے۔ بہتی وجہ ہے کہ کرہ ارض پر
سوائے پنجاب کے کہیں نبی پیدا ہی نہیں ہونا اور خدا و ندان لندن کی مہر پانی سے ہمارے پنجاب
میں تو نبوت کی ہارش ہور ہی ہے۔ کوئی ایک دودر جن پیغیر رحما چوکڑی بچارہ ہیں جے دیکھونبوت
کے زکام میں گرفتار ہے جود یکھورسالت کا بیمارین رہا ہے اور دعاوی و یکھوتو شیطان کی آئت سے
لیے بے معنی زنلیات اور خباخت کے چیتھڑ سے چیتھڑ سے جیتھڑ سے اور خیز اور دورطہ جیرت بھی ہے۔ وہ بیک
ٹا گلے۔ لاکھکوشش کر دود سری ہے ہی نہیں اور ایک اور چیز اچید خیز اور دورطہ جیرت بھی ہے۔ وہ بیک
پہلے دنیا میں زرکی چوریاں مال کی چوریاں ہوا کرتی تھیں۔ گر اب زمانہ مہذب ہوگیا اور معران
ترتی پر بی جی کیا۔ اس لئے اب الہا مات کی چوریاں ہوتی ہیں۔

مرزا قادیانی بی کود کھے لیجئے۔ کلام مجید بی پدڈا کہ ڈالا جارہا ہے۔ جو بھی الہام ہے وہ خیرے براجین احمقیہ میں مشق کرتے کرتے تھوڑے بہت تھرف سے یا جوں کا توں درج کرلیا ہے۔ کمرطرین کارابیا ہے ڈول اور بھونڈ اے کہ جھٹ قابوش آ جاتے ہیں اور سرقہ کھل جاتا ہے۔ پیر ہوئے نبیوں کے پہلوان کو بے چارے نجیف البدن اور کمزور جیں۔ کمر پہلوان ضرور جیں اور آپ کی کشتیاں بھی آئے دن ہوتی ہی رہی ہیں۔ کر معرکہ کے وہ جوڑ جیں جو دردس، دوران سر، مراق، ذیا بیلس کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ جو نبوت کے وعویدار بیں وہ سب مرزا قادیانی کے چھم و چراغ ہیں۔ یعنی اللہ سلامت رکھے بڑھائے اور پھولائے خیر سے سب مرزا قادیانی کے جھم و کرائی ہے ہی الہا می چوری کرنے جی تو سرق مرزا قادیانی کے اقوال سے کوئی گہا ہے۔ کوئی بھی در کہ بیات ہے کہ سے مواق جو گئی ہے اور خیر سے مراق بھی جو بن

اب میں اس کے آخیر میں یعنی کتاب تصویر مرزا کے خاتمہ پریہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا آ نجمانی غلام احمد قادیانی مسیح موجود نہ تھے۔ بلکہ سیح الد جال تھے۔ قارئین کرام! خورے ملاحظ فرمائیں۔ کیونکہ تصویر مرزا کا بیدرخ بھی انشاء اللہ ضیافت طبع میں ازبس مفیدرہےگا۔ مسیح الد جال

چنانچ مرزا قادیانی اپنی مایی تاز کتاب (میج ہندوستان م اے بنزائن ج۵ام ایغاً) پرایک

حوالدائي تائيديل (السان العرب سسم) سعدية بوع فرمات ين "قيل سمّى عيسى بمسيح لانه كان سائحاً في الارض لايستقر" لین عیسیٰ کا نام سے اس لئے رکھا گیا کہوہ سیر کرتار ہتا تھا اور کہیں اور کسی جگہ اس کوقر ارنہ تھا۔ محى اوراستيصال فتر " تاج العروى شرح قامون " مين لكها بك. کریں ہے۔مہرباؤ ''مسیح وہ ہوتا ہے جو خیراور برکت کے ساتھ مس کیا گیا ہو۔ یعنی اس کی فطرت کو خیر براطلاق باتے ہیں وبركت دى كى مو\_ يهان تك كداس كالمجهونا بهى خيروبركت كوپيدا كرتا مواوربية م حضرت يسلى كو ا....ایک آگاه ديا كياجس كوجا متاب الله بينام ديتاب-" اول. ادراس کے مقابل پرایک وہ سیج ہے جوشر اوراعنت کے ساتھ سیج کہا گیا۔ یعنی اس ک دوسرى برى ہے۔ فطرت شرادرلعنت پر پیدا کی تی بہال تک کہاس کا چھوٹا بھی شرادرلعنت اور صلالت پیدا کرتا ہے۔ بینام سے الد جال کوریا میااور جواس کا ہم طبع ہو۔'' پرسوارے۔قرآل سيح الدجال كے نشانات پھندہ ہور ہاہے او ایک آ نکھے کا ناہوگا۔ پیشکوئیاں ظاہر کرر اس کی بیشانی پر کفر لکھا ہوگا۔ (ک ف س میں تو کہیں ملاوا**ا** وہ خدائی کا دعویٰ کرےگا۔ ايك ايك شعائره وهمردول كوزنده كركا ۳.... ۲....وجال کم دجال كأكدهاسترهباع لسابوكا د جال این گدھے پرسوار ہوکرساری دنیا کا دورہ جالیس دن میں ريرهية .....Y وجربيه ہے كەمرزا' حتم كرے گا۔ ومريم صديقه كياتو وه آسان سے یائی برسائے گا۔ بطور تناسخ ايني آ جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں ہول گے۔ ۸..... وجال تمام خدائي مغات سيمتعف موكار اعتراف كرتيه .....**9** دجال مع كي آ مركاذ كرسن كاتو نمك كالحرح بكمل جائكا-.....1• اسلام برسوتيانهآ (تورمدایت ص ۲۰۱۲) معجزات كوشعبده مسيح موعود كااولين فرض کرام نے متفقہ ‹ بمسيح موعود كا پېلافرض استيعمال فتن د جاليه **بوگا ـ**'' کےساتھ مرزا قاہ (ایام ملحم ۱۲۸ نزائن جسام ۱۳۸) ٣....دجال

۱۷۸

مندرجه بالاحوالوں كا مطلب نهايت واضح وصاف ہے كد د جال بيس دس صفات ہول گل اور استيصال فتن مسيح موجود كى آمديا نزول پر موقوف ہے اور مسيح موجود فتند د جال كونيست و تا بود كريں گے۔ مهر بانى كركے ذيل بيس بينشانات ملاحظ فرمائيں كەس خوبى وعمد كى سے مرزا قاديانى براطلاق باتے ہيں۔

ا ....ایک آ کھے کا ناہوگا

۔ اول .....مرزا قادیانی کی فوٹو بنظر غائر مطالعہ کرد مرزا قادیانی کی ایک آ کھے چھوٹی اور دوسری بڑی ہے۔

دوم ..... یہ کرمرزا قادیانی کی دائن آ کھ بند ہادر میچ موجود بننے کا خبط آپ کے دوش پر سوار ہے۔ قر آن عزیز اور فر مان رسالت میں تحریف اور مفید مطلب معانی بنانے کا دھندہ کلے کا پہندہ ہور ہا ہے اور خواہ نخو او کے استعارے اور من گھڑت تا دیلیں تراثی جاربی ہیں۔ کہیں نخف پیٹیکو ئیاں طاہر کرر ہے ہیں تو کہیں کشف کا اظہار ہور ہا ہے۔ کہیں خوابات کے چکر چلائے جارہ ہیں تو کہیں ملاوامل کھتری اور جسنگھ بہا در کی شہادات صدافت میں دلوائی جاربی ہیں۔ غرضیکہ ایک ایک شعائر حقد کی پوری تذکیل و تحقیر کرتے ہوئے قصر نبوت کی تحمیل ہور ہی ہے۔ سال کی پیٹائی برگفر کھھا ہوگا

یہ جھی ہے ہے ہوئے تھے۔ اس کی پیشانی پر بیتین لفظ کھے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ تمام مرسلین کی گڑیاں اچھالیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ومریم صدیقہ کی تو بین کی۔ مہر رسالت کو ٹو ڑا اور تخت نبوت پر محمد واحمہ کے لباس کی بڑہا تھتے ہوئے بطور تناخ آپ کو پیش کرتے ہوئے واج بین کا مرتکب ہوا۔ وی نبوت کا سلسلہ بند ہونے کا احر اف کرتے ہوئے آپ کو پیش کرتے ہوئے واشد مین اور بی تن پاک کی تو بین کی۔ علمائے اسلام پرسو تیا نہ آ وازے کے جمافت کی۔ خلفائے راشد مین اور فرقان حمید کی تغییر بالرائے کی مجردات کو شعبدہ وسمرین م کہا۔ معراج جسمانی کو خواب قرار دیا۔ وغیرہ وغیرہ! اس لئے علمائے کرام نے متفتہ طور پر مرزا قادیانی کی پیشانی کے الفاظ شناخت کرتے ہوئے بڑے تد ہر وہوش کے ساتھ مرزا قادیانی کو کو اردیا۔

٣ .....وجال فدائي كاوعوى كركا

مرزا قادياني في 'رائيت في المنام عين الله فتيقنت انني هو ''(آكيَهُ

ية بوئ فرمات بي: لانه كان سانساً فى الارض لايستقر " بِتَاتَّ الدَّكِينِ اوركي جُداس كُوْر اردُنْمار البيك:

کے ساتھ مس کیا گیا ہو۔ لینی اس کی فطرت کوخیر خیرو برکت کو پیدا کرتا ہواور بینام حضرت بیسیٰ کو

جوشراورلعنت کے ساتھ سے کہا گیا۔ یعنی اس کی س کا چھونا بھی شراورلعنت اور صلالت پیدا کرتا ہو۔''

گار(کسنسدر)

باہوگا۔ وار ہو کرساری دنیا کا دورہ چاکیس دن میں

ئےگا۔ ریم ہوں گے۔ سے متصف ہوگا۔ نےگا تو نمک کی طرح بیکمل جائے گا۔ (نور ہدایت ص ۲۰،۲۱۰)

> ن د جالیه بوگار'' در میذر

(ایام ملح ص ۱۲ افزائن جهاص ۱۳۹)

کالات اسلام ص ۲۹ م بخزائن جه ص الینا) کا دعولی کیا۔ 'انست من مسافسندا و هم من فشل ''
(اربعین نبرسم ۲۳۰ بخزائن جه ۱۵ س ۲۳۳) کا بےلذت الهام آپ کوبوا۔ 'انست منی وانا منك ''
(تذکره ص ۲۲ الطبع موم) کی بے سری داگئی آپ نے گائی۔ 'انست منسی بسمنزلة توحیدی و تفریدی '' (ضمیر تخذ گولاوی س ۲۱ ماشی فزائن جه ۱۵ سال ۲۱ کی دیگا گست کی بوآپ نے ہائی ۔ زیمن و آسان آپ نے بنائے ۔ چا نداور ستارے آپ نے پیدا کے ۔ نظام عالم بنانے کا خواب آپ نے سنایا اور بیمی اقر ارکیا کہ دانیال نی نے اپنی کتاب میں میرانام میکا تیل رکھا ہے اورخودی ہی ترجم بھی جڑویا کہ میکا تیل کے معنی خدا کے ماند کے بیں۔' (ضمیر تخذ گولاوی س ۲۱ ماشی فزائن جمام ۱۲) اورایک الہام سناکرا پی مئی پلید کی ۔ الہام آ واہن جس کی تغیر (کتاب البریس ۲۸ مزائن جمام ۱۱) اورایک الہام سناکرا پی مئی پلید کی ۔ الہام آ واہن جس کی تغیر (کتاب البریس ۲۸ مزائن جمام ۱۲) برخود بی کردی که 'خدا تیر سے اندراتر آیا۔''

اٹھا تا ہے گیا

مدايت كرناقو

الله تعالیٰ نے

لطيف اورييا

ہے کتابوں کو

جارےال

جائنكه ستربارأ

كوعقل سليم كأ

اثیم(ش

او پر ہرجھور

اکٹران کے

پیشتر بیان فر

نه بحظئنااور با

و ماوا ہے اورا سے پیشگو ئیا

نشانی بیفرماکی

اور جب رسو

## م.....دجال مردون کوزنده کرے گا

مرزا قادیانی نے اس کے لئے بھی زبانی جمع خرج بہت کھ کیا۔ آپ نے الہا می نورنظر بشراول کے متعلق کہا کہ بیر مجروہ و زندہ کرنے سے افضل ہے سے علیدالسلام کے مجروات سے استہزاء کرتے ہوئے کہا ہوں کہ سے کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مرکئے گرجو جمع سے جام نوش کرے گا ہرگز ندم سے گا۔ نیز ایک خط حکیم نورالدین کو کبھا کہ اس بات کے لئے جوش پیدا ہوتا ہے کہ کوئی امرانسانی طاقتوں سے بالاتر ہو۔ خواہ مردہ زندہ ہواور خواہ زندہ مرجائے۔ نیز ایک بیکی انتہائی بیاری کاذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دہ مرچکا تھا۔ گرمے کی دعاسے زندہ ہوگیا۔

۵..... د جال این گدھے کو جوستر باع لمباہوگا خود ہی پیدا کرےگا

واقعی مرزا قادیانی نے اپنا گدھاخود پیدا کیا اور پورے ستر باع لمبا۔ بلکداس سے دو
چارانچ زیادہ آپ نے تقریباً ستر کتابیں تکھیں اور انہیں اس قدر فروغ دیا کہ برایک ملک میں
کہنچا کیں۔ جہاں جاؤ مرزا قادیانی کا گدھاموجود ہادران کتابوں میں سے الدجال کی دجالیت
کے سواادر کیا لکھا ہے۔ فلاہر ہے کہاس قدرطویل گدھاتو شاید ہونییں سکا۔ پھراس گدھے سے مراد
کتابیں نہیں تو اور کیا ہے۔ کلام مجید بھی ہمارے اس نظر سے کی تائید کرتا ہے:

"مثل الذين حملوا التورة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا · بثس مثل القوم الذين كذبوا بآيت الله والله لايهدى القوم الظالمين (جمعه: •)"

لگیا-'انت من مساشنسا و هم من فشل " فرت الهام آپ کوبوا-'انت منی و انا منك " نے گائی-'انست منسی بمنزلة توحیدی بن ۱۵ سالا) کی رگاگت کی بژآپ نے ہائی۔ زشن پ نے پیدا کئے۔ نظام عالم بنانے کا خواب آپ

> بی کتاب میں میرانام میکائیل رکھاہے اورخود ہی ہے مانند کے جیں۔" (ضیمہ تحذ کوٹو میں ۲۱، عاشیہ خزائن ل۔ الہام آواہن جس کی تغییر (کتاب البریس ۸۸،

ں۔ مہام اور این میں میں سے ہے اندراتر آیا۔''

زبانی جمع خرج بہت کھ کیا۔ آپ نے البامی نورنظر سے افغل ہے میں علیدالسلام کے مجرات سے استہزاء میں ہوتے دالیا میں میں استہزاء میں ہوتے دالے مرکئے مگر جو مجھ سے میں فورالدین کو کھا کہ اس بات کے لئے جوش پیدا ۔ خواہ مردہ زیرہ ہوائے نیز ایک وہ مرچائے۔ نیز ایک وہ مرچائے۔ نیز ایک وہ مرچائے۔ نیز ایک وہ مرچائے۔

ع لمباہوگا خود ہی پیدا کرےگا دو پیدا کیا اور پورے ستر باع لمبا۔ بلکہ اس سے دو ں اور انہیں اس قدر فروغ دیا کہ ہرایک ملک ہیں

اوراین ان کرارون دیا که براید هدین جود ہاوران کراوں میں سے الد جال کی د جالیت ان گرمالو شاید ہونیس سکا۔ پھراس گدھے سے مراد اس نظریئے کی تائید کرتا ہے:

ة ثم لم يستمسلوها كمثل الحمار يحمل سن كذبوا بسآيت الله والله لايهدى القوم

مثال ان لوگوں کی کہ اٹھوائے تو ریت پھر ندا تھایا انہوں نے اس کو ما نند گدھے کی کہ اٹھا تا ہے کتابوں کو بری ہے مثال اس قوم کی کہ جنہوں نے جبٹلایا نشانیاں اللہ کی کواور اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالموں کو۔

فرقان حميد كى بيآيات روزروش كى طرح الإمطلب واضح طور بربيان فرمارى بيل الله تعالى في دجاليت بربيان فرمائى بهدكونى مرزا قاديانى كى دجاليت بربيان فرمائى بهدكي المحال المعماد بيدم السفاد العنى ماند كدهم كالمحات المحاد بيدم المحال المعماد المعمان الله المعمان المعمان الله المعمان ا

کتابیں اور گدھے کی مثال سے الدجال کے لئے کیسی موزوں مثال ہے۔ایہائی ہمارےاس مضمون میں یہ تو غیر ممکن ہے کہ بغیر مشیت ایز دی کوئی تعمی کا ایک پر بھی پیدا کر سکے۔چہ جائیکہ ستر باع لمبا گدھا۔اس گدھے سے مرادوہ ستر کے لگ بھگ کتابیں ہیں جومرزا قادیانی نے کھیں اور چونکہ ہرایک کتاب کے سرورق پرآپ کا نام ہے تواس سے آسانی سے ہرانسان جس کو عقل سلیم کا تھوڑ اسابھی مادہ عطا ہوا بھی سکے گاکہ وہ اس بات پر بذات خود سوار ہے۔

اییا بی اللہ تعالی نے ایک اور مثال می الدجال کے لئے فرقان حید میں بیان فرمائی: ''هل انبید کم علی من تنزل الشیطن ، تنزل علی کل افساك اثیم (شعراه: ۲۲۲،۲۲۱) ''کیا بتلاکی بم تم کوس پراتر تے بیں شیطان اترتے بی او پر برجموث با ندھے والے گنهگار پر: 'نسلقون السمع واکثرهم کاذبون ، والشعراء یتبعهم المغاون (شعراه: ۲۲۲،۲۲۳) ''رکھے بی شیطان کان این اور اکثران کے جمور نے ہوتے ہیں۔

مینی پیشکوئی بھی اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کے لئے آج سے ساڑھے تیرال سوسال پیشتر بیان فر مائی کہ اے میرے حبیب اپنی امت کوآگاہ کرد بیجئے کی خبر دارال شخص کے پاس بھی نہ بھکنا اور بات بھی نہ سننا جو بے پر کی اڑا تا اور جموثی باتیں بناتا ہو۔ آگاہ رہو کہ وہ شیاطین کا ہجاء و ماوا ہے اور ضرور شیاطین اس پر اتر تے ہیں۔ وہ گمراہ ہے اور دوسری نشانی بیہ بتلائی کہ وہ کثر ت سے پیشگوئیاں کیے گا اور چونکہ بیشیاطین سے سی ہوں گی اس لئے اکثر جموثی ہوں گی اور تیسری نشانی پیفر مائی کہ وہ اس کے اشعار کوا بجازی بیان کرے گا اور ان پر ناز کرے گا۔ حالا تکہ شاعر کمراہ ہے اور جب رسول اکر منظم کو کفار مکہ نے بیالزام لگایا کہ پینو فرباللہ شاعر ہے تو اللہ تعالی نے معااس

کنفی کروی: "و مساعلمناه الشعر و ماینبغی له (یاسین: ۲۹) "بهم نے اس کوشعر کہنائیں سکھایا۔ یعنی وہ شاعر اور بہکا ہوائیں سرازی ہات اور پتے کی چیز اور احکم الحاکمین کی صدافت کی ولیل اور سول اکرم کے خاتم النمین ہونے پرایک الی شہادت فرقان حمید کی ان آیات میں مستور ہے کہ ذراسے جسس سے یعین کے مراتب تک پہنچاوے گی۔انشاء اللہ! پس سر ہاع لمبا گدھا ہی ہے۔فقد دریا بھا المشتاقین!

٩....وجال مير

پیدا کیا۔آ دم کومٹی

**فيكو**ن "(تذكر

م ۱۷ بخزائن ج ۱۵

مجھ کو فانی کرنے او

(تذكره ص ۱۲۱ طبع

مسعسی''(تزک

بیان نہیں ۔مطل

مرزا قادیانی نے

طے ہونے پر بھی.

محمري جارد بوارا

کی پڑتال کرانے

میں پیش کوئیوں

آ چکھاڑا تومیح

آپ نے آزار:

عوض وه وه سنائم

اس كئے مرزا قاد

مواورمبر كادامن

مراقی نبی نے ایک

ىيىجى

زمين ً

۲ ..... جس پروه سوار موکرساری دنیا کا چکر چاکیس دن میں لگائے گا

مرزا قادیانی کی کتابوں پرآپ کا نام سوار ہے تو یہ بھی بات چیپی ہوئی نہیں کہ جالیس ون میں یہ کتابیں ساری دنیا میں پہنچ سکتی ہیں۔ بلکداس سے چوتھے ہی حصہ میں کیونکہ گدھے کی رفتار تیز ہے اور سے الد جال اس پر سوار ہے اور اگر گدھاریل ہے تو مسے موجود پرخود کیوں سوار ہوتا رہا اور خرد جال کے طویلہ پرمبارک بادی کے نعرے کیوں بلند ہوئے۔

٤ ..... وجال آسان سے بانی برسائے گا

مرزا قادیانی کا کلام آسانی بارش ہے۔ پھریہ می فرمایا کہ جھے پر بارش کی طرح دی بری جو میں مرزا قادیانی کا کلام آسانی بارش ہے۔ پھریہ مونے کو بہائے گئے۔ یہ قو صاف ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایک چے نہیں الہاموں کی نالیاں اب تک دیکھ لو بر ہی ہیں اور سینکڑوں دم بریدہ الہام ان میں بدر ہے ہیں۔

٨..... جنت دوزخ دجال كے ساتھ موں مے

اس میں بھی کوئی شک نہیں جومرزا قادیانی کا مخالف ہواس پرمرزا قادیانی نے دوزخ
کا سال پیدا کردیا۔ پنڈت کیکھرام کو ہادیہ میں تن کے ذریعہ سے گرایا۔ حال میں مولوی حاجی مجد
حسین کو کرائے کے پٹھان سے شہید کرایا۔ مولوی عبدالکریم کا مکان جلادیا گیا اور شہر بدر کردیا گیا
اور ایسے ہی سینکڑوں واقعات ہیں۔ بیتو دوزخ ہوئی اور جنت یہ ہے کہ وہ مولوی جن کو دوسری
انجمنیں سوا آنہ ماہوار پر رکھنا پندنہ کریں سوسواور پچاس رو پیدماہوار آرام سے وصول کررہے ہیں
اورخودمرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ مجھکودس رو پیدماہوار کی امیدنہ تھی۔ جو تین لا کھرد پیر تین سال
میں آگیا۔ رو پیر کی آرنی اس قدر ہوئی کہ ٹھکا نہیں۔ کیا یہ ہشت نہیں اور بی دوزخ نہیں تو اور کیا
ہے۔معاملہ نہایت صاف ہے۔

زین آپ نے بنائی۔ آسا امرك اذا اردت شیداً ان تقول له كن پیداكیا۔ آدم كوئى كے فلا صحب بنایا۔ 'انسا امرك اذا اردت شیداً ان تقول له كن فیدكون '' (تذكره س داه بنج سوم) كى براآپ نے باكی۔ 'سرك سرى سرك سرى '' (ضير تخذكولاويد مي ابن بنزائن ج دام ۵۹) آپ نے كها' ظهورك ظهورى '' آپ نے بيان كيااوريكى كها مي بيكوفائى كرنے اور زنده كرنے كى صفت عطا مك كى۔ ' يلقى الروح على من يشا، '' بخوفائى كرنے اور زنده كرنے كى صفت عطا مك كى۔ ' يلقى الروح على من يشا، '' (تذكره م ۱۲۱ بنج سوم) كى بحى داكن آپ نے كائی ' الارض والسماء معك كما هو مدى '' (تذكره م ۲۵ بنج سوم) آپ بى نے فرايا باتی خدائى صفات اوركيا بيں جوآپ نے بان نہيں ۔ مطلب واضح ہے۔

۰۱۔۔۔۔ د جال با وجود یکہ خدائی طاقتوں کے حاصل ہونے کے جب سیح موعود کودیکھے گانمک کی طرح بکھل جائے گا

یہ بھی ظاہر ہے کہ علائے کرام کے سامنے اور سجادہ نشین حضرات کے مقابل مرزا قادیائی نے بھی کوئی مقابلہ و مناظرہ نہ جیتا۔ بلکہ بمیشہ منہ کی کھائی اور صد ہا دفعہ شرا لکا کے طعم ہونے پر بھی سامنے آنے کا یارانہ ہوا۔ خود دجل آمیز چیلنے کئے اور جب کوئی سامنے آیا اور تو گھر کی چارد یواری سے باہر آنے کا نام بھی نہا۔ مولوی ثناء اللہ قادیان آئے اور پیش کوئی ہوں کی کہوہ قادیان کی پڑتال کرانے پر ہزاروں کا انعام تو کتابوں میں لکھ دیا اور پیش کوئی بھی ہڑ دی کہوہ قادیان میں بیش کوئیوں کی تصدیق کے لئے بھی نہ آئے گا۔ گھر جب وہ شیغم اسلام قادیان میں آپھی اڑا تو مسیح کو ذیا بیل کے دوروں نے بہت الخلاء سے باہر لگلنے کی اجازت نہ دی۔ گھر آپ نے آزار بند سنجالے سنجالے تکھنؤ کی بحشیاریوں کا ریکارڈ مات کردیا اور انعام کے موض وہ وہ منا کیں کہ تو ہی بھی ہے۔

قارئین کرام! مندرجہ بالا دس صفات مرزا قادیانی پر پورے طور پراطلاق پاتے ہیں اس کئے مرزا قادیانی ہی تی الد جال ہیں اوراگراب بھی کسی مرزائی کوکوئی چون و چرا کی مخبائش باتی ہوادرمبر کا دامن چھوٹا جا تا ہووہ مہر بانی کر کے آپ سے باہر نہوں۔ بلکہ اطمینان قلب کے لئے مراتی نبی نے ایک الیک مرکب ایجاد کی ہے جو قابل قدراور لائق حمد ہے اس کوعشل کی کویڈی مین

بغی له (یاسین: ۹۹) "ہم نے اس کوشعر کہنائیں ات اور پتے کی چیز اور احکم الحاکمین کی صدافت کی یک الی شہادت فرقان حمید کی ان آیات میں مستور پہنچاوے کی۔انشاء اللہ! پس ستر باع لمبا گدھا یہی

کا چکرچالیس دن بیس لگائےگا ام سوار ہے تو یہ بھی بات چپی ہوئی نہیں کہ چالیس ۔ بلکداس سے چوشے ہی حصہ میں کیونکہ گدھے کی اگر گدھاریل ہے تو سے موعود پرخود کیوں سوار ہوتا رکون سان میں ب

ے کیوں بلندہوئے۔ م

ہے۔ پھر یہ بھی فر مایا کہ جھے پر ہارش کی طرح وہی بری ن پر زندہ ہونے کو بہائے گئی۔ یہ تو صاف ظاہر ہے سااب تک دیکھ لو بدر ہی ہیں اور سینکڑوں وم بریدہ

ں مے

قادیانی کا مخالف ہواس پر مرزا قادیانی نے دوزخ ن کے ذریعہ سے گرایا۔ حال میں مولوی حاتی محمد بی عبدالکریم کا مکان جلادیا گیا اور شہر بدر کر دیا گیا نی ہوئی اور جنت ہیہ ہے کہ وہ مولوی جن کو دوسری ر پچاس روپیہ اہوار آرام سے وصول کررہے ہیں ہے اہوار کی امید نقی ۔ جو تین لا کھروپیہ تین سال نیس۔ کیا ہے بہشت نہیں اور تنظی دوز خ نہیں تو اور کیا ڈال کر انصاف کے دہتے کے ساتھ حلم وبردباری کا پانی ڈالتے ہوئے حل کریں۔انشاءاللہ مرزائیت کا بھوت یا د جالیت کا آسیب منٹوں سینڈوں میں اتر جائے۔ حرم والول سے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو وہاں قرآن اتراہے یہاں انگریز اترے ہیں

ناظرین کرام! کوخوب یاد ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک لاکھ چوبیں ہزار مرسلین من اللہ کے بروز کا دعویٰ کیا ہے اوران کے مبارک واطہر اسائے گرامی کوفر دافر دااسینے نام پرمنسوب کرکے ایک الہامی عبارت اینے لئے بطورسندقائم کی ہے کہ مرزا خدا کا پہلوان ہے۔ نبیول کے لباس میں اوراس کے بعد تمام امام وابدال واقطاب وغوث واولیاء اللہ پر برتری کی برط ہائی ہے یا کذب کا دھوکہ کھایا ہے۔ شیر کا نام رکھ لینے سے شیر کے اوصاف نہیں آ جایا کرے۔ بلکہ بہادری سینہ پر ف سے بیخود بخو دخطاب ال جایا کرتے ہیں۔

اب اس عقدہ کشائی کے لئے یہ کیوں انبیائے عظام کے مبارک نام مرزا قادیانی نے ا یے غلامی نام کے ساتھ منسوب کے ہمیں چند باتیں مشاہدہ کرنی ہیں ۔ اگر مرز اقادیانی میں س اوصاف پائے جائیں تو ووحق بجانب ہیں کہ خوشی سے بینام اینے نام کے ساتھ ساتھ منوب كريں اور بے شك وہ خدا كے پہلوان ميں \_ نبيوں كے لباس ميں كو يہ تناسخ كا اصول ہے۔ مر بنجابی ہونے کی حیثیت سے پنجابی نی کے لئے ہم بیرعایت دیتے ہیں کمابوالبشر آ دم علیہ السلام كاوصاف مثلاً منى كے يتلے سےكن كے جروت ومعظم علم سے بيدائش كا مونا اور جنت ميں رہنا اورمیوے کھانا اور اللہ تعالی سے با واسط تعلیم حاصل کرنا مرزا قادیانی کو بھی نصیب مواد کیا نوح عليه السلام كي عمر اورانتك تبليغ آپ نے بھى كى - كيا ابراجيم عليه السلام كا بمان اور راه مولا ميں رپوژ کے دیوڑ صرف ایک نام کے سننے پرآپ نے بھی قربان کئے۔ کیااپ گفت جگراساعیل کی طرن سی قربانی برآ پ بھی تیار ہوئے۔ کیا حکومت کے ڈرکو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کے قابل قدر معبودوں کو وقو دالناراور ہیزم جہنم کہتے ہوئے بتوں کو تو ڑا۔ کیا آپ نے سنت انبیاء پر ہجرت ک \_ کیاا ساعیل کی می اطاعت میں آپ نے راہ مولا میں سر پیش کیا ۔ کیا زکر یا علیہ السلام کی طرن آپ کی گردن پہمی بھی آرا چلا اوراف تک ندی کیا اونس علیدالسلام کی طرح آپ بھی مچھل کے پیٹ میں اندھیرے میں مقیدرہے۔ کیا یعقوب علیہ السلام کی طرح یا دالی میں آپ بھی مشغول ہوئے اور امتحان میں بورے اترے۔ کیا موی کی طرح آب سے بھی اللہ تعالی نے ہم کلائی کی

اورطور برجلو ہوئی اور مال بھی بھی جہا

سوائے ایج بمى تحدي ـ متحيح ثابت كر کیا تھا۔ آ پ حايلوسى وخوثه بود ہےاعتر ا

محوئياں اور• ہوگا کہ آپ مسلمان\_ بکا تنعيس اوران جسےا بی عقل

ثبوت پیش کر بھی آپ نے مراقى قادب

مرزا قادياني

اور طور پرجلوہ خداوندی دیکھا۔ کیاعیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کی بن باپ (آیات اللہ) پیدائش ہوئی اور ماں کی گودیش نظم کیا اورخوارق و مجزات دکھلائے۔ کیارسول اکرم اللے کی طرح آپ نے مجم مجمعی جہاد کیا۔ پیشانی زخی کرائی اور دانت نزوائے اور تبلیغ حقہ کے لئے وشمنوں کے گھروں میں مجمس کراعلائے کلمۃ الحق کرنے میں اینٹ و پھر کھائے اور بیہوش ہوکر کر پڑے۔

الزام نہیں حقیقت ہے۔ بہتان نہیں اصلیت ہے اور یہ وہ مسلمہ اصول ہیں جو مرزا قادیانی کے بذات خود تسلیم کردہ ہیں اور امت کااس پردل و جان سے ایمان ہے۔ اسس میں جوٹ جائز نہیں۔''

-(میج مندوستان میں مس ۲۱ فرزائن ج۱۵ مس اییناً)

ا ..... " د ملهم کے د ماغی قوا کا نہایت مضبوط اور اعلیٰ ہوتا بھی ضروری ہے۔''

(ربوبوآ ف ربلجنز ماهتمبر١٩٢٩ء)

۳ ..... ' انبیاء کا حافظ نهایت اعلیٰ موتا ہے۔' (ربوبد ما دجوری ۱۹۳۰ و ۲۸)

م دیردباری کا پانی ڈالتے ہوئے حل کریں۔ انشاء اللہ دل سیکنڈوں میں اتر جائے۔ مرکبا نسبت مجعلا اس قادیانی کو

ا ہے یہاں اگریز از ہے ہیں ہرارمرسلین من اللہ ہدم زا قادیانی نے ایک الکھ چوبیں ہزارمرسلین من اللہ داطبراسائے گرای کوفردافردا این نام پرمنسوب کرکے میں ہے کہ مرزا خدا کا پہلوان ہے۔ نبیول کے لباس میں بوفوث داولیاء اللہ پر برزی کی بربائی ہے یا کذب کا برکے اوصاف نہیں آ جایا کرے۔ بلکہ بہادری سید سپری برکے اوصاف نہیں آ جایا کرے۔ بلکہ بہادری سید سپری

قارئین کرام! پیتیوں حوالے بید دلالت کرتے ہیں کہ نمی وہ ہوتا ہے جس کا حافظہ بہت اعلیٰ وار فع ہواور دیاغی قوانہایت مضبوط ہوں اوراس کی باتوں میں جموٹ کی آمیز ثن نہ ہو گریباں تناقص کے دریا دوران سر کے سمندر دیاغی کمزوریوں کے نو ہے اور جھوٹ توشیر مادر ہے۔ایک دونہیں ہزاروں ہیں۔ اگر دل میں شک کا شائبہ بھی آئے تو کتاب نوبت مرزا کوملا خظہ فرمائے۔ بہرحال مرزا قادیانی ان ہرسداصولوں بربھی معیار سے کرے ہوئے ہیں ۔لہٰذاوہ پیغمبرنہیں ۔

مرزا قادیانی کے اور جھوٹوں کا اعادہ کرنے کی میرے خیال میں اب کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ کتاب ای ہی ایک اصول کو مرنظر رکھتے ہوئے پیش کی گئی ہے۔ ہاں ویسے تو میرے ایک دوست ماسٹر نظام الدین صاحب کو ہاٹی نے دوصد جموث ایک چھوٹے سے رسالہ یں قلمبند کئے ہیں۔جس کا نام کذبات مرزای شاید ہے۔اب صرف ایک بات کی ضرورت باقی ہے کہ مراق کا جوت مرزا قادی کی زبانی ادا کرنا ہے اور اس پران کے خاندان کی چندا کیک شہادتیں تلمبند كرنى بين اوربس سب سے پہلے اطباء كے متندقول شرح واسباب سے پیش كے جاتے ہں۔ملاحظہفرماویں۔

علامات ماليخولياءمراق ازروئے طب

"اليولياكى اكتم بجس كومراق كت بير بيتيز سوداس جومعده يس جع بونا ہے پیدا ہوتا ہے ....جس عضو میں یہ مادہ ہوتا ہے اس سے سیاہ بخارات اٹھ کر د ماغ کی طرف (شرح اسباب ج الآل ص ٢٤) چھے ہیں۔

' اليخوليامراق كى يېمى علامت ہے كهاس كودھوئيں جيسے سياہ بخارات چ محت ہوئے (شرح اسباب ج اول ص ٧٤) معلوم ہوتے ہیں۔'

قادیانی نبوت کے دونایاب تخفے

" مجھے دو بیاریاں مرت دراز سے تھیں۔ایک شدید دردسرجس سے میں نہایت ب تاب ہوجایا کرتا تھااور ہولنا ک عوارض پیدا ہوجاتے تھےاور سےمرض قریباً بچپیں برس تک دامنگر ری اوراس کے ساتھ دوران سر بھی لائق ہو گیا اور طبیبوں نے لکھا ہے کہ ان عوارض کا آخری نتیجہ مرگی ہوتی ہے۔ چنانچے میرے بڑے بھائی مرزاغلام قادر قریباً دو ماہ تک ای مرض میں مبتلا ہوکر آخر مرض صرح میں مبتلا ہو گئے اور اس سے ان کا انقال ہو گیا۔ لہذا میں دعاء کرتار ہا کہ خداد ند تعالی ان امراض سے مجھے محفوظ رکھے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں مجھے دکھائی دیا کہ ایک بلاساہ

بڑے پنج تح دابهناماتھەزور کہ بعداس\_

رنگ جار با\_

بمحى بهقى ہوتا فتخيبتا بيس برا می*س د فعہ کے*ق

آيا كەۋاكىز سرطان کا پھو **"ن**زلت الر

آ تکھاور دواور بلا وَل ہے محف

مدعی نبوت

بياري دوره بـ فریا بیطس ہے ہےاوراس قد حال رہيج ہير

مرزا قاديأ

مجھے بیراندیشہ

رگ چار پائے کی شکل پر جو بھیڑ کے قد کے مانداس کا قد تھا اور بڑے بڑے بال تھے اور بڑے بڑے پائے سے میرے پر جملہ کرنے گئی اور میرے ول میں ڈالا گیا کہ بھی صرح ہے قد ش نے اپنا داہما ہے تھے دور سے اس کے سینہ پر مارا اور کہا کہ دور ہو تیرا بھے ش حصر نہیں۔ تب خدا تعالیٰ جا نہا ہے کہ بعداس کے وہ خطرنا کے جوارض جاتے رہا دروہ دروشد بد بالکل جاتی رہی مرف دوران سر بھی بھی ہوتا ہے تا دوز رور نگ چا دروں کی بیش کوئی میں خلل نہ آوے دوسری مرض فیا بیش کی بین بھی ہوتا ہے تا دوز رور نگ چا دروں کی بیش کوئی میں خلل نہ آوے دوسری مرض فیا بیش میں وفعہ کے قریب ہر روز بیشا ب آتا ہے اور امتحان سے بول میں شکر پائی گئی ایک دن مجھے خیال میں وفعہ کے قریب ہر روز بیشا ب آتا ہے اور امتحان سے بول میں شکر پائی گئی ایک دن مجھے خیال آیا کہ ڈاکٹو وں کے تجربہ کی رو سے انجام فیا بیش کی نول الماء می نبست مجھے الہام ہوا۔ مرطان کا بھوڑا لگتا ہے جوم ہلک ہوتا ہے۔ سواس وقت نزول الماء کی نبست مجھے الہام ہوا۔ 'نہ ذاکت العین و علیٰ الا خرین ''یعنی تمن عضو پر رصت نازل کی گئی۔ آتا کھا در دواور عضو پر بھر کا رہنے کل کا خیال آیا تو الہام ہوا۔ السلام علیم سوایک عمر کزری کہ میں ان بلاؤل سے محفوظ ہوں۔ فالمحمد الله!'' (حقیقت الوی می ۱۳۵۳ ہزائن ج۲۲ میں ۱۳۵۷ سے ۱۳۵۷ میں دوسر کھوڑائن ج۲۲ میں ۱۳۵۷ سے محفوظ ہوں۔ فالمحمد الله!'' (حقیقت الوی می ۱۳۵۳ ہزائن ج۲۲ میں ۱۳۵۷ سے ۱۳۵۷ میں دوسر کھوڑائی تا میں دوسر کھوڑائی تو میں دوسر کھوڑائی کے موالے میں دوسر کھوڑائی کی دوسر کھوڑائی کو میں دوسر کھوڑائی کو دوسر کھوڑائی کو دوسر کھوڑائی کی دوسر کھوڑائی کو دوسر کھوڑائی کو دوسر کھوڑائی کو دوسر کھوڑائی کے دوسر کھوڑائی کو دوسر کھوڑائی کھوڑائی کو دوسر کھوڑائی کھوڑائی کو دوسر ک

جادووه جوسر پرتر هکر پولے۔

مدى نبوت مرز اغلام احمرصاحب كاا بنابيان

"میں ایک دائم الرض آ دمی ہوں ..... ہمیشہ دردسر دوران سر، کی خواب تینے دل کی باری دورہ کے ساتھ آ تی ہے اور دوسری چا در جو میرے نیچ کے حصہ بدن میں ہے وہ بیاری دیا ہیں ہے کہ ایک مدت سے دامن گیرہے اور بسا اوقات سوسود فعدرات کو یادن کو پیشاب آتا ہے اوراس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔

الم میرار بعین نبر ۲۰۳۳، موردہ ۱۱ردمبر ۱۹۰۰ء من بڑائن جام ۲۰۷۰)

موا ہے مدمی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود جاک دامن ماہ کنعال کا

مرزا قادياني كادوسرابيان

میرے محبوب کے دو نئی نشال ہیں کم تبلی صراحی دار گردن

'' مجھے دیاغی کمزوری اور دوران سرکی وجہ سے بہت ی ناطاقتی ہوگئی تھی۔ یہاں تک کہ مجھے بیا ندیشہ ہوا کہ اب میری حالت ہالکل تالیف وتصنیف کے لائق نہیں رہی اورالی کمزوری تھی ہ یہ دلالت کرتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا حافظہ نبوط ہوں اوراس کی ہاتوں میں جموث کی آمیزش نہ کے سمندر د ماغی کمزور یوں کے نوے اور جموٹ توشیر ردل میں شک کا شائبہ بھی آئے تو کتاب نوبت مرزا نی ان ہرسہ اصولوں پر بھی معیار سے گرے ہوئے

ا اعادہ کرنے کی میرے خیال میں اب کوئی ضرورت ل کو مذظر رکھتے ہوئے چیش کی گئی ہے۔ ہاں ویسے تو نب کو ہائی نے دوصد جموث ایک چھوٹے سے رسالہ میں می شاید ہے۔ اب صرف ایک بات کی ضرورت باتی ہے کرنا ہے اوراس پران کے خاندان کی چندا یک شہاد تیں طہاء کے متند قول شرح واسباب سے پیش کئے جاتے

ی کومراق کہتے ہیں۔ یہ تیز سودا سے جومعدہ میں جمع ہوتا وہ ہوتا ہے اس سے سیاہ بخارات اٹھ کر د ماغ کی طرف (شرح اسباب ج اقل سے کے) ت ہے کہ اس کو دھو کیں جیسے سیاہ بخارات چڑھتے ہوئے

(شرح اسبابج اوّل م 22)

ر سے تھیں۔ ایک شدید در دمرجس سے میں نہایت بے پیدا ہوجاتے تھے ادر پیمرض قریباً پچیس برس تک دامنگیر ہوگیا اور طبیبوں نے لکھا ہے کہ ان عوارض کا آخری نتیجہ اکی مرزا غلام قادر قریباً دو ماہ تک ای مرض میں جتلا ہو کر سے ان کا انتقال ہوگیا۔ لہذا میں دعاء کرتار ہا کہ خداو تھ ۔ ایک دفعہ عالم کشف میں مجھے دکھائی دیا کہ ایک بلاسیاں اسهال، کثریت

صداقت

شيطائي موتاية

القاء بوجاتا به

ايسےخيالات

کی کثرنت ہے

مراقی نبی۔

اس فندر موجاتا

وفتت دوران س

درميان ميں تو

جمتا \_قريب چھ

وضع پر پڑھی جا

ی توجه کرنے۔

دوران سرکی

میں ایک برتن

جاوے گی۔ مج

کرنے سے <u>مج</u>ے

دوران سر\_

کہ گویابدن میں روس نہیں تھی۔ ای حالت میں جھے الہام ہوا۔" تسود الیك انسوار الشباب"
لین جوانی کے نور تیری طرف واپس کئے۔ بعداس کے چندروز میں ہی جھے محسوس ہوا کہ میری گشدہ قو تیں پھر واپس آئی جاتی ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد جھے میں اس قدر طاقت ہوگئی میں ہر روز دود دجز ونو تالیف کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ سکتا ہوں اور خصر فسر اس قدر طاقت ہوگئی میں ہر تالیف کے لئے ضروری ہے۔ پور سے طور پر میسر آگیا۔ ہاں دوم ض میر سے لائن حال ہیں۔ ایک بدن کے اوپر کے حصہ میں دوران سر ہادر بدن کے اوپر کے حصہ میں دوران سر ہادر بنی کے حصہ میں گڑت بیٹا اب ہے۔ بیدونوں سر ضیل اس ذماند سے ہیں جس زمانہ میں میں نے اپنا دعویٰ مامور من اللہ ہونے کا شاکع کیا ہے۔ میں نے ان کے لئے دعا کیں بھی کیں۔ مگر منع میں جواب پایا اور میر سے دل میں القا کیا گیا کہ ابتدا سے سے موعود کے لئے بی نشان مقرر ہے کہ دو دور ردچا در وں کے ساتھ دوفر شتوں کے کا ندھے پر ہاتھ درکھے ہوئے اثر سے گا۔ سویہ وہ کی سویہ وہ کو اس میں جو میری جسمانی حالت میں شامل کی گئیں۔"

(حقیقت الوی م ۲۰۰۰ می برائن ج۲۲م ۱۹ الوی م ۲۰۰۰ می برزائن ج۲۲م ۱۳۰۰ می برزائن ج۲۰م ۱۳۰۰ می برزائن کی گرافسول عبی از یال موجود اور عوارض ندارد حالانکه بید قطعاً محال ہے کہ برٹی تو سرسبز ہوں اور درخت کملا جائے۔ حضرت بیاری تو مراق اور ذیا بیطس موجود ہواور اس کے پھل پات عائب ہوں۔ قاعدہ کے مطابق اور الہا می روسے اگر شفا ہوتی تو آئیس دواصل چیز وں کو ہونی چاہیے تھی اور جب بید کا لعدم ہوتیں عوارض خود بخو دکا فور ہوجاتے۔ گرافسوس وہ تو و بین کی و بیس ر بین گر عارضے مث کا لعدم ہوتیں عوارض خود بخو دکا فور ہوجاتے۔ گرافسوس وہ تو و بین کی و بیس ر بین گر عارضے مث کے عقلاء کے نزویک میں بین گر الی بنجا بی نبوت کی کرشمہ سازیوں کی تصدق بی لئو کر میں میں میں اور جب کے ایسی ہا تھی تا بیا ہوکہ وہ دوفر شخصی میں اور جب کے ایسی ہا تھی تا بیا ہوکہ وہ دوفر آپ نے زدول فر بایا ۔ کہیں حکیم فور الدین اور عبد اللہ سنوری کا نام خدا کے واسطے نہ لے لیا۔ واہ صاحب واہ اچھی جوانی عود کر آئی اور خوب سوجھی۔ بخدادور کی چالیں آپ پرختم بیں اور ہم اس بات پر آپ کی تقد بی کرتے۔ سوجھی۔ بخدادور کی چالیں آپ پرختم بیں اور ہم اس بات پر آپ کی تقد بی کرتے۔

مرزا قادیانی کے مراق پرایک اور شہادت مرزا قادیانی کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر، دردسر، کی خواب، تشنج دل اور بدئضی 444

اسهال، کثرت پییثاب اورمراق وغیره کاصرف ایک بی باعث تعااوروه عصبی کمزوری تنی \_ (رسالدر به بیقادیان ۲۲ نیم ۲۲ نبر ۵ س۲۲ نبر ۵ س۲۲ نبر ۵ س۲۹ نم ۱۹۲۷ ه)

مداقت سےلبریزبیان

فرماتے ہیں ایسے خیالات خشک مجاہدات کا نتیجہ یا تمنا ہے اور آرزو کے وقت القائے شیطانی ہوتا ہے اور یا بخشکی یا و ماغی مواد کی وجہ ہے بھی الہامی آرزو کے وقت ایسے خیالات کا ول پر القام ہوجاتا ہے اور چونکہ اس کے نیچ کوئی روحانیت نہیں ہوتی۔ اس لئے الہامی اصطلاح میں السے خیالات کا نام جیز ہے اور علاج تو بداور استغفار اور ایسے خیالات سے اعراض کلی ہے ورند چیز کی کثرت سے دیوائی کا اندیشہ ہے۔ خدا ہرا یک کو اس بلاسے محفوظ رکھے۔ فلام احمد قادیانی! مراقی نبی کے نایا ب محفی مراقی نبی کے نایا ب محفی

"مخدوى مرى اخويم حكيم مولوى نوردين صاحب سلمه الله تعالي!

السلام علیم ورحمته الله و برکاند! حالت صحت اس عاجز کی بدستور ہے بھی غلبه دوران سر اس قدر بوجانا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ بوتا ہے اور بھی بیدوران کم بوتا ہے ۔ لیکن کوئی وقت دوران سر سے خالی نہیں گزرتا۔ مدت ہوئی نماز تکلیف سے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے بعض وقت درمیان میں تو زنی پڑتی ہے۔ اکثر بیٹھے بیٹھے رنگین ہوجاتی ہے اور زمین پرقدم اچھی طرح نہیں جماقریب چیسات ماہ یازیادہ عرم گزرگیا ہے کہ نماز کھڑے ہو کرنہیں پڑھی جاتی اور نہیں کراس وضع پر پڑھی جاتی اور نہیں موجاتی ہواللہ بھیکل پڑھ سکوں۔ کیونکہ ساتھ وضع پر پڑھی جاتی ہے جومسنون ہے اور قرات میں شاکدالی ہواللہ بھیکل پڑھ سکوں۔ کیونکہ ساتھ جی تو پڑھی جاتی ہوتی ہے۔ "

خاكسارغلام احمدقاديان ۵رفرورى ٩١١ه (از كمتوبات احديد جلد پنجم نبر ٢٥٠٨٩)

دوران سر کی شدیت

"اخويم حكيم محرحسين صاحب السلام عليم ورحمته الله وبركاته،

پان عمده بیکی ایک روپیداور ایک اگریزی وضع کا پا خاند جوایک چوکی ہوتی ہے اور اس میں ایک برتن ہوتا ہے۔ اس کی قیمت معلوم نہیں۔ آپ ساتھ لاویں۔ قیمت یہاں سے دی جادے گی۔ مجمعے دوران سرکی بہت شدت سے مرض ہوگئ ہے۔ پیروں پر بوجھ دے کر پاخانہ کرنے سے جمعے سرکو چکر آتا ہے۔ خاکسار غلام احمد قادیانی!'' (از خلوط ایام پنام غلام میں ۱۰) دوران سر لے فی و با

و محرصة تين چار ماه سے ميري طبيعت نهايت ضعيف موگئ ہے۔ بج دوونت ظهروعمر

بھے الہام ہوا۔ 'تسر دالیك انسوار الشباب '' اس کے چندروزیس ہی مجھے محسوس ہوا کہ میری دنوں کے بعد مجھ ش اس قدر طاقت ہوگئی میں ہر مگنا ہوں اور خصر ف لکمتا بلکہ سوچنا اور فکر کرتا جوتی آئی ہے۔ ہاں دومرض میر ے لاحق حال ہیں۔ آیک بلے حصہ میں ۔ اوپر کے حصہ میں دوران سر ہے اور بل نے ان کے لئے دعا کیں بھی کیس۔ محرش میں نے کمل نے ان کے لئے دعا کیں بھی کیس۔ محرش میں کمرا سے سے موجود کے لئے بینشان مقرر ہے کہ وہ کے بہاتھ رکھے ہوئے اتر ہے گا۔ سویدونی دونوں ل کی گئیں۔''

شیقت الوی ۳۲۰،۳۰۱ برزائن ۲۲۶ ص ۳۲۰،۳۱۱)

ا واپس مجی آئیں اور وہ مجی جوانی کی مگر افسوس

الحال ہے کہ جڑیں تو سرسبز ہوں اور درخت کملا

جود ہواوراس کے پھل پات غائب ہوں۔ قاعدہ

اللہ دواصل چیزوں کو ہونی چاہئے تھی اور جب سے

المنافق وہ تو وہ بین کی وہیں رہیں مگر عارضے مث

المنافق وہ تو ہیں کی میں تابی تعمد ق میں لثو

میں قابل قبول ہیں۔ سیمی ہلا یا ہوکہ وہ دوفر شیخے

ہوے آپ نے نزول فر ہایا۔ کہیں سیمیم نورالدین

ارواہ صاحب واہ انچمی جوانی عود کرآئی اور خوب

اس بات پرآپ کی تصدیق کرتے۔

اس بات پرآپ کی تصدیق کرتے۔

ة ريس پيلو دونوں

وران سر، دردسر، کی خواب، شنخ دل اور بدیضی

کنماز کے لئے بھی نہیں جاسکتا اور اکثر بیٹے کرنماز پڑھتا ہوں اور اگر ایک سطر بھی کچھ کھوں یا فکر کروں تو خطرناک دوران سرشر وع ہوجاتا ہے اور دل ڈو بے لگتا ہے۔ جسم بالکل بیکار ہورہا ہے اور جسمانی قواایسے مشحل ہو گئے ہیں کہ خطرناک حالت ہے۔ کو یا مسلوب القوا ہوں اور آخری وقت ہے ایسا ہی میری ہوی دائم المرض ہے۔ امراض رحم وجگردامن کیر ہیں۔"

(اخبار بدرقادیان ج منبر ۱۲ ص ۲ می ۲۰۱۱ م، آئینداحدیت حصدالل س ۱۸۱)

مز ہ تو جب ہے کہ وہ خودگریباں جاک کرے

''دویکھومیری بیاری کی نبیت بھی آنخضرت اللہ نے بیش کوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ سے آسان سے جب اترے گاتو دوزرد چادریں اس نے پہنی موں گی تو اس طرح بھے کو دو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی۔ یعنی مراق اور کڑت بول۔'' (اخبار بدر قادیان ص۲۰ بمور ند کے دجون ۲۰۹۱ء، ملفوظات ۲۰۸۵ میں مراق اور کڑت بول۔''

لو آپ این دام میں میاد آگیا مرزا قادیانی اینے مندسے مراقی بیں

''میراتویہ حال ہے کہ باوجوداس کے کہ دو بیاریوں بیں ہمیشہ سے جتلار ہتا ہوں تاہم آج کل کی مصروفیت کا بیرحال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھااس کا م کوکرتار ہتا ہوں ۔ حالانکہ زیادہ جا گئے سے مراق کی بیاری ترتی کرتی ہے۔'' بیٹھااس کا م کوکرتار ہتا ہوں۔ حالانکہ زیادہ جا گئے سے مراق کی بیاری ترتی کرتی ہے۔''

> مرزا قادیانی کے مراقی ہونے پراہلی محترمہ اور مرزابشیراحمہ پسردوئم کی شہادت جن یہ کلیہ تھا وہی ہے ہوا دینے لکے

"بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت موجود (مرزا قادیانی) کوہکی وفعہ دوران سراور ہسٹریا کا دورہ بشیراق ل کی وفات کے چنددن بعد ہوا تھا۔ رات کوسوتے ہوئے آپ کواتھوآ یا اور پھراس کے بعد طبیعت خراب ہوگئی۔ گرید دورہ خفیف تھا۔ پھراس کے بحد عرصہ بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لئے باہر کئے اور جاتے ہوئے فرمانے لئے کہ آج کہ محمطبیعت خراب ہوگئی ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تحویری دیر کے بعد شیخ حامد علی نے دروازہ کھنکھٹایا کہ جلدی پانی کی ایک گاگر کم کردو۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ جس مجھ کی کہ حضرت صاحب کی طبعیت خراب ہوگئی ایک گاگر کم کردو۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ جس مجھ کی کہ حضرت صاحب کی طبعیت خراب ہوگئی

19 •

وی۔چنا حام علی نے جب میں پا تھا کہ میں

مج ارکرز: دورے پڑ

ہاتھ پاؤل میں چکرہو

دورے ہم نے فر ایا پہلے خودنما

مرزاقاد

ايكاور

مرزاقا

تغااوراس کااظهارم

مرزاقا

کےمطالہ

> مرزا قادیانی کاایک اور مراقی ہونے پرا قبال مرزا قادیانی فرماتے تھے کہ' جھے مرات کی ماری ہے۔''

(ريويوج ٢١٧ نمبر ١٩٠٧م ١٩٠٥م الريل ١٩٢٥م)

ایک اورشہادت کہمرزا قادیائی مراقی تھے مرزا قادیانی نے اپنی بعض کتابوں میں لکھاہے کہ''مجھ کومراق ہے۔'' ریوبہ ۲۵ نسر ۴۷

(ریویج ۲۵نبر ۸ ۱ است ۱۹۲۷ء) مرز اقاویائی کے مراقی ہونے برایک اورشہادت ''مراق کا مرض مرز اقادیائی کومور ٹی شقا۔ بلکہ بیافار جی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا

تفااوراس كا باعث سخت د ماغى محنت بتفكرات عجم اورسوء منهم تعاليجس كا متيجد د ماغى ضعف تفااورجس كالظهار مراق اور ديگر ضعف كے علامات مثلاً دوران سرك ذريعيه وتا تھا۔''

(ربوبوج ۲۵ نمبر ۴۹س-۱۹۲۱ء)

مرزا قادیانی کے مراق پرایک اور شہادت مرض مراق مرزا قادیانی کورشین بیں ملاتھا۔ پس مرزا قادیانی کی زندگی کے حالات

مرص مراق مرزا قادیاتی کوورشیس بین ملاکھا۔ پیس مرزا قادیاتی ف زندی مے حالات کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہان میں مراتی علامات کے دو بڑے سبب تھے۔اقال کثرت راز پڑھتا ہوں اور اگر ایک سطر بھی پچھ کھھوں یا فکر اور دل ڈوین گلا ہے۔جسم بالکل برکار ہور ہا ہے ب حالت ہے۔ کو یامسلوب القوا ہوں اور آخری راض رحم وجگر دامن کیریں۔''

انمبرا۲م ایم کا ۱۹۰۹ه، آئیزاحمد به حصدادٌ ل ۱۸۲) کم

کے کردو بیار یوں میں ہمیشہ سے جتلار ہتا ہوں تا ہم کان کے درواز سے بند کر کے بڑی بڑی رات تک لئے سے مراق کی بیاری ترتی کرتی ہے۔'' (کاب منظور الجی س ۳۳۸)

اِتی ہونے پراہلیمحتر مہ پسردوئم کی شہادت یا بے ہوا دینے لکے

مادب نے کہ حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی) کو پہلی فات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ رات کوسوتے ہوئے ہوگئی۔ گرید دورہ خفیف تھا۔ پھراس کے پچھ عرصہ باتے ہوئے فرمانے گئے کہ آج پچھ طبیعت خراب بعد شیخ حامظی نے دروازہ کھ کھٹایا کہ جلدی پانی کی بعد شیخ حامظی نے دروازہ کھ کھٹایا کہ جلدی پانی کی بیں بچھ کئی کہ حضرت صاحب کی طبعیت خراب ہوگئی د ما فی محنت، تظرات، قوم کاغم اوراس کی اصلاح کی فکر، دوسرے غذا کی بے قاعدگی کی وجہ ہے سوہ معنم اوراسہال کی شکایت۔'' (ریویو قادیان ج۲۵ نبر ۸م ۹۰، اگست ۱۹۲۲ه)

اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو عقل سلیم کا تعوز اسا مادہ بھی عطاء کیا ہے وہ ان واقعات وعلامات کود کی کراس نتیجہ پر پنچ بغیر نہیں رہ سکتا کہ مرزا قادیانی کو مراق تھا اورا گروہ مزیدا حقیاط چاہتا ہوتو طبی کتا ہیں اے مضعل طریقت کا کام دیں گی اورا طباء مزید کسی کرنے ہیں بھی بخل نہ کریں گے اور فطرت سلیمہ بذات خو دراہ نمائی کرے گی۔ صرف جویائے حق ہو کر تعوز ہے سے وقت کی قربانی کی ضرورت ہے اور بس معالمہ نصف النہار پر مہر تاباں کی طرح حاضر ہے اور بی معالمہ نصف النہار پر مہر تاباں کی طرح حاضر ہے اور میر کا تعاوی نی کی خور ہو تاباں کی طرح واقع دیائی کو نظر مجب کہ مید خاندان بھر کی مجب چیز سارے کئید کو از بس مفید ہے اور مرزا تا دیائی کو نظر مجب کے معداق سے دیکھتی تھی اور بے بسی اور بے کسی ہیں جس می میں جس میں من مواقع نے والی نہیں ۔ اس لئے مرزا قادیائی کی رفیعہ حیات سے بھی اسے انس تھا اور جمال ہمنھیں در من اثر کرد کے مصداق امہات مرزا تا دیائی خود فرماتے ہیں کہ امہات مرزا تا دیائی خود فرماتے ہیں کہ

قیں جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب گزرے گی جومل بیٹھیں کے دیوانے دو سر میں میں تاریخ

مرزانی گزٹ کی شہادت میاں تو مراتی تھے ہوی بھی مراقن لگل مرزا قادیانی تحریز ماتے ہیں کہ:

''میری بیوی کونجی مراق کی بیاری ہے۔''

(اخباراتكمج ٥ نبر٢٩ ص١٩مروند • اراكست ١٩٠١م)

باپ تومراتی تھابیٹا بھی مراقی لکلا!

ڈاکٹرشاہ نواز خال صاحب احمدی جومرزا قادیانی کے قلص مریدوں میں سے ہیں تحریر کرے ہیں۔ ''جب خاندان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھرا گلی نسل میں بے شک بیمرض خطل ہوا۔ چنانچے حصرت خلیفید آسے ٹانی نے فرمایا کہ جھے کو بھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔''

(ربويوج ۲۵ نمبر ۸ص ۱۱، اگست ۱۹۲۷ء)

محبت بو تو اليكي بو جو الفت بو تو اليكي بو المنت بو المنت بو المنت بو المنت بو المنت بو تو المنت بو تو المنت بو المنت بو تو ا

191

جناب مرزا "عفرره کامت<u>"</u>

"صاحب جوفخص کال

دوسرے نج قرآ نیاورہ جلشانے فرا

دسسول الا رسول مطارع ہےا*س غرف*ر

تالع ہو\_'' دد ،

مارا کرد گشتا، کیول چپموڑ

عمتاخ کرد. (براین احم 6

موسيوبشيرالدين خليفه ثاني فرمات بي كه جناب مرزاغلام احمدقادیانی فرماتے ہیں کہ "حضرت موى عليه السلام كى اتباع سے ان کی امت میں ہزاروں نی پیدا ہوئے۔"

"صاحب نبوت تام برگزامتی نبین موسکتااور

ہاس فرض سے نہیں کہ کی دوسرے کا مطبع اور تالح بو\_" (ازالی ۲۵، فزائن جسم ۲۰۰)

''ایلی ایلی لما سبقتنی کرمجائز مارا کرد گستاخ۔ اے میرے خدا تو نے مجھے مارا کرد گستاخ۔ کیونکہ خدا کے فضل انسان کو کوں چھوڑ دیا۔ تیری بخششوں نے ہم کو اعمتاخ نہیں کرتے اور سرکش نہیں کر دیا كتاخ كرديا\_"

(براین احدیم ۵۵۳، ماشد بخزائن جام ۲۹۲) مات یل "

''اورسوائے آنخضرت علی کے کوئی نبی اس شان کانبیں گزرا کہ اس کے اتباع میں ہی (الحكم نمبر ٢٣ ج ٢ بمورد ١٩٠٦ براوم ١٩٠١م) انسان ني بن جائے۔" (القول الفصل ص١١) " بعض ناوان کمہ دیا کرتے ہیں کہ نی جو خص کال طور پر رسول الله کہلاتا ہے اس کا دوسرے کا تمیع نہیں ہوسکتا اور اس کی ولیل میہ دوسرے نبی کا مطبع اور امتی ہو جانا نصوص استے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے قرآ شیاور صدیقیه کی روسے بکلی متنع ب-الله وما ارسلنا من رسول الالیطاع باذن جل ثان فرما تاب وما ارسلنا من الله" (حقيقت المنبوة ص ١٥٥) رسول الاليطاع باذن الله "يعن بر من يوجها مول كراس تيركا نشاندكون بنا ويى رسول مطاع اور امام منانے کے لئے جمیع جاتا بنجائی سے موعود (وریں چدشک)

"نادان ہےوہ مخص جس نے کہا کرمہائے تو كرتيمه بلكه اور زياده فتكر كزار اور فرما نبردار

( لمفوظات خليفه از الفصل جسم بمرا ٥٥ ص١١ كالم٢) میاد نے کس کوسید بنایا پنجابی نبی کو۔ ہاتھ لا

استاد کیوں کیسی کھی۔

لهمرزا قادياني كومراق تفااورا كروه مزيدا حتياط یں گی اوراطباء مزید تسلی کرنے میں مجمی بخل نہ ے گی۔ صرف جویائے حق ہو کر تھوڑے سے النهار برمهرتابان كاطرح حاضر باوريمى جيزسار كنبهكوازبس مفيد ساورمرزا قاوياني بمي ملاحظه وكه چونكه بيمرزا قادياني كونظرمجت رفاقت نے مندموڑنے والی ندھی۔ اس کئے فااور جمال منشيس درمن الركرد كے مصداق مدلق مرزا قادیانی خودفرماتے ہیں کہ: ہے مجھے جانے دو ہیٹمیں کے دیوانے دو تعے بیوی بھی مراقن نکلی

الکر، دوسرے غذا کی بے قاعد کی کی وجہ سے سوء (ربويوقاديان ج ٢٥ نمبر ٨ص٩، أكست ١٩٢٧ء)

فوڑا سا مادہ بھی عطاء کیا ہے وہ ان واقعات

(اخبارالحكمج ٥نبر٢٩م ١٢م مورخه الراكست ١٩٠١م)

رزا قادیانی کے قلص مریدوں میں سے ہیں تحریر او چی تو پر اگل نسل میں بے فنک سیمرض نظل الوجى مراق كادوره موتاب

(ربوبوج ۲۵ نمبر ۸ص او، أكست ۱۹۲۷م) الغت ہوتو الی ہو \_\_\_اه! ريارچنال

| "ایک نی کیا میں تو کہتا ہوں کہ ہزارون نی     | "اور مارے رسول مالی کے بعد کسی طرح کوئی              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ہول کے۔'' . (انوارخلانت ص۱۲)                 | نی نبیں آسکتا۔ جب کہان کی وفات کے بعد                |
|                                              | وحی منقطع ہو گئ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا خاتمہ کر |
|                                              | ديا_" (ممامة البشري ص٠٦، فزائن ج ٢٠٠)                |
| "اگر میری کردن کے دونوں طرف توار بھی         | "رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیدامر                  |
| ر کھ دی جائے اور مجھے بدکہا جائے کہتم کہو کہ | داخل ہے کہ وی علوم کو بذریعہ جرائیل کے               |
|                                              | حاصل کرے اور ابھی ثابت ہوچکا ہے کہ اب                |
| اے کہوں گاتو جمونا ہے کذاب ہے۔"              | وحی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔''                      |
| (انوارخلافت ص ۲۵)                            | (ازالهاو بام ص ۱۱۲، خزائن جسم ۲۳۳)                   |
| اس جموت نے تو کمر ہی تو ڑ ڈالی میں پوچمتا    | ست اوخمر الرسل خمر الانام                            |
| مول كداب جهونا كون موااور كذاب كون بنا؟ _    | ہر نبوت رابروشد اختیام                               |
| وىي مرزا قادياني پنجابي نبي _افسوس صدافسوس!  | (سراج منیرص ۹۳ بزائن ج۱۲ ص ۹۵)                       |
|                                              | <i>בו</i> בכל                                        |

ویگانت! اوراس کر کاڈر،ام آخوش ر میں بسر کر دل جرارا

دنوںاسا بڑیخرا رسالت ً

اورالهاد

منافقت

ينج بزار

نے اکثر

جسير

مير، ندد!

دمالت

آه!بيس

مين شدلا

جماعت

<u>بس بخا</u>

مرزائية

میرے محرم بررگو! قابل قدر عزیم اور مخلص بہنو! دین بین جن مصائب سے
آج کل دو چار ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ میرے خیال بیں اس مسئلہ پر پہر بھی روشی ڈ الناعب اور
سورج کو چراغ دکھلانے کے متر ادف ہے۔ اس لئے کسی مزید تعارف کی چندال ضرورت نہیں۔
عظیمی مرکز کے فقدان کے باعث بماعت کا شیراز ہ متفرق ہے اور یہی باعث ہے کہ امت خیر
الانا م فروعات کے چنگل اور جا بلیت کے جنگل بیں سر پھٹول ہورہ ہے۔ دوست سے دوست،
دفیق سے ساتھی اور بھائی سے بھائی وست وگریبان نظر آتا ہے۔ مال بیٹی بیں تکرار، بہن بہن
سے بیزار سبیلی ہجوئی بیں بیزار غرضیکہ نہ بروں بیں شفقت، نہ چھوٹوں بیں اطاعت، عجیب
سے بیزار سبیلی ہجوئی بیں بیزار غرضیکہ نہ بروں بیں شفقت، نہ چھوٹوں بی اطاعت، بجیب
طوفان بے تمیزی بیا ہے کہ جس میں ناکام رسکھی ہورہ ہی ہے اور اس بے لذت گناہ بیں ایک ایسا
طوفان بے تمیزی بیا ہے کہ جس میں کا کنار بی نہیں۔ کشتی قوم ڈگرگاتی اور حوادث کے تھیڑ سے
جاتے ہیں۔ اس بجز ذ خار میں جس کا کنار بی نہیں۔ کشتی قوم ڈگرگاتی اور حوادث کے تھیڑ سے
کھاتی چلی جارہ ہی ہے۔ گرقوم کے ناخدافرض منصی سے کھن نا آشنا، اخلاق سے کورے، ہدردی
سے کوسوں دور، چوخہ و محامہ بیں گمن، ریش و تسیح میں فن، بناوٹ کے وظائف، دکھادے کے

یلے، ریا کی بزرگی، نمود کی خیرات اور محرکی نمازیں، طرفہ بیر کہ وہ بھی ڈیڑھ اینٹ کی جداگانہ

مسجدیں اور کم بختی نامرادی ملاحظہ ہو کہ ان مظاہروں کو ہاعث صد ناز وافخار سمجھا جارہا ہے۔ آہ! جس قوم کے ملمبر داروں کے دہاغ میں تخریب کامنہوم عین تغییر ہواس قوم کی ذلت و نامرادی اور پھوٹی قسمت میں کس کوشک ہوسکتا ہے۔

مكرآ والجمعي وه زمانه تفاكه اسلام كي رواداري كي لوگ فتهمين كمات يتح اور مساوات ويكانت اغيار كيسينول برساني لثاتي تقى - چىنستان محقطة اين پورى آب دتاب سے لبلهار ماتھا اوراس کی چارد بواری اغیار کی دست و برد سے محفوظ و مامون تقی نه و بال ربزن کا خدشہ تھا، نه چور كا در،اس كے برگ وبار سے لدے ہوئے سرمبروشاداب جر، عالم شباب كا پيد ديت اوران كى آغوش رصت بین بزاردن کاروان ادر مینئلزون متازقو بین خوشی دانبساط کی زندگی فروانی وشاد مانی میں بسر کرتی تھیں اور زمین کے کونے کونے اور چیے چے پہ فرزندان تو حید کے سلجے ہوئے ٹڑی ول جرار ككرشير غرال كى طرح اعلائ كلمة الحق اور بيام امن سنات رب سف ع يوجي توان ونوں اسلام کا طوطی بول رہا تھا۔ مگر آ ہا آج قوم کا شیر از ہتر بتر بی نہیں اہتر ہور ہاہے اورسب سے بزی خراتی نظیمی مرکز کا فقدان جہالت کا دور، تشعیت وافتر اق کا زماند۔ طرفہ بید کہ نبوت کا زکام اور رسالت كابيندزورون يرب- جدهر ديموتتني، جهال جاؤجموفي رسول، ارتدادكي آندهيان اورالہاد کی فضائیں ۔ کفر کے بادل۔ نیچریت کی ہوائیں۔ بدیختی کے جیسلے اور دہریت کے حیلے منافقت كحرب اورتصنع كے جرب، اسلام كے بينے اور نصيبوں كے بينے ۔ اس نملي حجت كے یجے ہزاروں برس کی بوڑھی دنیا پر پیننگروں دورگز رے اور بڑے بڑے انقلاب آئے۔زمانے نے اکثر یونبی کروٹیس لیس اور دنیا نہ و بالا ہوئی ۔ مگریہ چودھویں صدی توبہ ہی بھلی ہے۔ اللّٰہی بناہ جس میں سرکاری نبی اور طفیلی رسول وظیفه خوارامام اور سودخور محدث، دیوالئے ولی اورا صنام پرست پیر، نہ دین کی خبر نہ عقبے کا ڈر غرض کے بندے اور ہوائے پھندے ایس حالت میں ناموس رسالت اوررفت ایمان مسلم کاالله بی حافظ ہے۔

مرآ ہ اجمی سوچا بھی کہ اس کی علت عائی کیا ہے۔ آخر پر عذاب ہم پر کیوں مسلط ہوا۔
آ ہ ایسب پچرمصیبت کا سامان ہماری انتہائی غفلت کا بتیجہ ہے۔ ہم بھی قلت میں کثرت کو خاطر
میں ندلاتے تھے۔ آج نو کروڑ ہو کرا کیک شی بحر جماعت سے خائف سے ہور ہے ہیں۔ ہماری کثیر
جماعت بھیڑوں کے گلے کے مشابہ ہے جس سے مرزائی بھیڑ ہے من مانی مرادیں شکار کردہ ہیں۔ بخداج کہتا ہوں اور مبالغد آرائی سے ہمیشہ تنظر رہا ہوں۔ اگر قوم نے اس کا سد باب نہ سوچا تو
مرزائیت کے جراقیم جومرعت سے بھیل رہے ہیں ملت کی جڑیں کھوکھلی کر کے دہیں گے۔

"ایک نی کیا میں تو کہتا ہوں کہ ہزارون نی ہوں گے۔" . (انوارخلافت ۱۲۳)

"اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے بیکہا جائے کہ تم کہو کہ آنخضرت کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا تو ش اسے کہوں گا تو جموٹا ہے کذاب ہے۔" (انوار ظلافت سے 14)

اس جموٹ نے تو کمر ہی تو ڑ ڈالی میں پوچھتا ہوں کداب جموٹا کون ہوااور کذاب کون بنا؟۔ وہی مرزا قادیانی پنجابی نبی ۔افسوس صدافسوس!

ما تواور مخلص بہنو! وین بین جن مصائب سے
ال میں اس مسئلہ پر کھو مجی روشی ڈالنا عبث اور
لئے کسی مزید تعارف کی چندال ضرورت نہیں۔
ازہ متفرق ہے اور بہی باعث ہے کہ امت خیر
ان میٹول ہور ہی ہے۔ دوست سے دوست،
بان نظر آتا ہے۔ مال بیٹی میں تکرار، بہن بہن
میں شفقت، نہ چھوٹوں میں اطاعت، عجیب
ری ہے اور اس بے لذت گناہ میں ایک ایسا
ال سے تھوٹے اور بڑے بری طرح سے بہے
ال سے تھی نا آشنا، اخلاق سے کورے، ہدردی
میں فن، بناوٹ کے وطائف، دکھاوے کے
میں، طرفہ یہ کہ دہ بھی ڈیڑھا بینٹ کی جداگانہ

دین قیم پرخدا کی رحمت ہو۔ بیاس کنزدیک نہایت پسندیدہ فد بہب ہاوراس لئے
اس کی حفاظت کا بھی وہ خود ہی ذمددار ہے۔ گرسنت اللہ بمیشہ سے یونہی چلی آئی ہے کہ جب کوئی
قوم کی زمانے میں غفلت شعار ہوئی اورامتحان جیس پوری نداتری تو اللہ تعالی نے اس کی جگہ
دوسری توم کومسلط کردیا۔ سوبھا نیواور بزرگو! اہلا وآ زمائش کا وقت ہے۔ خواب غفلت میں لمبی تان
کرسونے والواٹھو۔ منزل مقعود کو حسرت کی نگاہ سے تھک کردیکھنے والو برحو۔ نگی روشنی اور تہذیب
جدیدے متوالو برجھوٹی سرشاری کب تک سنجھلو۔ فروعات کے چنگل کے باسیواور تو ہمات باطلہ
پرمر مننے والونا و کی خبرلو۔ ارے کب جا گو گے۔ کشتی میں سوراخ تو ہو چیے۔ بادخالف فناہ کے
تھیٹروں میں مقید کرچی ۔ منجدھار منہ کھولے استقبال کے لئے کھڑی ہے۔ گرتم خواب راحت
میں کمن ہو۔ زبانے کی بن چی نے کسی کوچوڑا۔ فلک بے پیرکس کے کام آیا۔ او ہار وخوست نے
میں کمن ہو۔ زبانے کی بن چی نے کسی کوچوڑا۔ فلک بے پیرکس کے کام آیا۔ او ہار وخوست نے
میں کا ساتھ دیا۔ ارہے تم کیا سورج رہے ہو۔ توم کے ناخداؤالل کشتی پر حم نیس کھاتے تواپنی ہی
فگر کرد۔ الگرناؤ پر معیبت آئی تو کیا وہ تہاری رفافت کرے گ

جو ڈوبے کی ناؤ تو ڈوبے کے سارے

اپندودوزیان کا توازن کرواورتوم کی بے بی پر نندرج کھاؤ۔اٹھو کم ہمت ہا ندھواور
اعلائے کلمت الحق کے لئے مستعد و تیار ہوجاؤ۔ مبارک ہیں وہ جواس کے کام آئیں۔خوش نعیب
ہیں وہ جود نیا کے ساتھ ساتھ وین بھی خریدیں۔ آخریش صاحب ٹروت اورائل خیر معزات سے
بھی کے بغیر ہیں رہ سکتا کہ جہاں نرم نرم صوفوں اورا چھا چھے قالینوں پہماری دولت بیکراں ہیں
سیلاب آتا ہواورسامان آرائش پر ہزاروں اٹھتے ہیں اور مرغن غذاؤں کی فروانی کے ساتھ ساتھ
سیلاب آتا ہواورسامان آرائش پر ہزاروں اٹھتے ہیں اور مرغن غذاؤں کی فروانی کے ساتھ ساتھ
سیلاب آتا ہواورسامان آرائش پر ہزاروں اٹھتے ہیں اور مرغن غذاؤں کی فروانی کے ساتھ ساتھ
سیلاب آتا ہو کے سوتے اور بلکتے
رقص وسرود کی محفلیں گرم ہوتی ہیں اور ساخر و بینا گردش ہیں آتے ہیں۔ وہاں اپنے پڑوسیوں اور
بلکتے
ہوں میں جو کے سوتے اور بلکتے
میں آرام کی نیندسونے والے محبوب حق کی مبارک روح بے چین ہے۔ برم خالد خدا کے نفتل وکرم
سی دامت دین ہیں دن دوگی رات چوگی ترقی کررہی ہوا دراس کا چندہ % 5 روبے صرف ایک
سی دفعہ کے لئے ہے۔ جس کے ہوض تازہ بتازہ تھا نیف ہدیہ ہیں ہوتی رہے گی۔ دیکھیں کون کون
اس سعادت سے بہرہ و در ہوتا ہے اور محمدی لسٹ ہیں نام درج کراتا ہے۔ مبارک ہیں دہ جواس ہیں
جلدی کریں۔ خاکسارالیں خالد!



ی کے زدی نہایت پندیدہ فدہب ہواوراس کے رسنت اللہ بھیشہ سے ہوئی چلی آئی ہے کہ جب کوئی ان ہے کہ جب کوئی بان چلی ان ہے کہ جب کوئی بان چلی ہوری نداتری تو اللہ تعالی نے اس کی جگہ افاقہ زائش کا وقت ہے خواب غفات بیں لمبی تان معلو فروعات کے چگل کے باسیوا ورقو ہمات باطلہ کے ۔ کشتی میں موراخ تو ہو چکے ۔ بادخالف فناء کے استقبال کے لئے کھڑی ہے ۔ گرتم خواب راحت المفات باللہ کے لئے کھڑی ہے ۔ گرتم خواب راحت المفات بیر کس کے کام آیا۔ ادبار وخوست نے ادفاک شنی پر رحم نہیں کھاتے تو اپنی می وفاقت کرے گئ

تو ڈوب کے سارے
مارک ہیں وہ جواس کے کام آئی کی ہے۔
مبارک ہیں وہ جواس کے کام آئی سے خوش نعیب
آخری صاحب ثروت اور المل خیر حضرات سے
ماورا چھے اچھے قالینوں پہنماری دولت بیکراں ہیں
ماورا چھے اچھے قالینوں پہنماری دولت بیکراں ہیں
شع ہیں اور مرخن غذاؤں کی فروانی کے ساتھ ساتھ
ہنا گروش ہیں آتے ہیں۔ وہاں اپنے پڑوسیوں اور
گئی کرو۔ ناموں ملت خطرے ہیں ہے اور بلکتے
ال دور بے چین ہے۔ بنم خالد خداک فضل وکرم
کی کردی ہے اور اس کا چندہ ہی ہو کے سونے اور بلکتے
ماری ہو ہے اور اس کا چندہ ہی ہوگے دیکھیں کون کون
میں نام درج کراتا ہے۔ مہارک ہیں وہ جواس ہیں
میں نام درج کراتا ہے۔ مہارک ہیں وہ جواس ہیں

19

## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفىٰ اما بعد! حروستائش احكم الحاكمين كوسز اوار ب\_ جوخالق كائتات باور جهان كا يالنے والا مالک ہے۔جس کواؤگھ آتی ہے نہ نینداور وہ جو جا ہتا ہے پیدا کرتا ہے۔وہ میرا مالک جس کی بیوی ہاورنہ یجے ،ا بی طوقات کو بے مائے دیتا ہاوران پردم کرتا ہے۔اس کے وعدے الل ہیں اورای کے قبط کے قدرت میں موت وحیات وعزت وذلت ہے۔ وہ حاکم کل جوایے ہرانعال میں مخارمطلق ہے اور مرطرح کے مشیروں سے بے نیاز ہے۔اس سے کوئی یو چھنے والانہیں اور جو نیست کوہست اور ہست کونیست اور عزت کوذلت اور ذلت کوعزت سے بدل دیے پر قادر ہے۔ تمام عظمت و بزرگی ای کومز اوار ہے۔

> ذات تیری بے عدیل وبے مثال یاک بے ہتا قدیر و ذوالجلال ب ترے محم اے اللہ العالمين ایک پھال نہیں سکتا کہیں س زبال سے ہو ادا تیری ثام بنیج کیا بندے کی عثل نارسا تو نہیں مخاج توصیف جہاں ہم سے کیا ہو تیری قدرت کا بیاں

میری کیا بساط و حقیقت ہے جواے میرے پیارے آتا و مولا تیری تعریف و تو سیف بیان کرون اورمیری کیا طاقت وجرات ہے جوتیرے انعام واکرام شار کرسکوں۔

ا منع حقیقی طاقت دے کہ تیرے احکام بجالاؤں اور تیرے قرآن کوسینہ سے لگاؤں اوراس مختی پرجگہ دوں جوقلب سلیم کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔اسے میرے نہایت بی رخم وکرم والے آ قامولا میں تیری جناب میں نہایت عجز ونیاز سے گر گر اکرا تیل کرتا ہوں کمیرے ایمان مس استقامت اور یقین میں جمت ، ارادول میں برکت اور رزق میں وسعت دے۔اے میرے

رب العالمين تونے ايل ہے۔تونے ہاری رشدہ

غنجكوچنك مدن کوکو.

ول کوسوز ع<sup>ف</sup>

طاقت دتوانا

اورآ ڀڪا

قبل از بعثت سروره

خطەعرىپ كا

تہذیب جس کے قبل وقا ظلمت کے ان سیاہ منحور

محمرے تاریک بادل میر

جبیں خم نیاز ہے آشناہو

و . ول وعارت میں محوضی او

کے لئے ہیدا ہوتے ہی م

اشرف مخلوق چند كوژيوں

سے بہرہ تدن سے

طاقتين رحماني طاقتول بـ

يون الجه جايا كرتے تھے۔

آ گ جب بمی سلگهته

آ خرخدائے جوش مارا نو تمام جہالت

خورشید ہدایت ظلمات کے

كومنوركر كميا\_مولانا حالي.

رب العالمين تونے اپني عاجز مخلوق پروه احسان عظیم فرمایا جس کاشکریدادا کرنے سے زبان قاصر ہے۔ تونے ہماری رشدہ ہدایت کے لئے ہم پردہ کرم کیا جو بیان بی نہیں ہوسکا۔ غني كوچنك، يمول كومك بروكوقد ،حسن كورعناكي دين والي آقار صدف کو گوہر، آ ہوکومشک، ستارے کو ضیاء، قمر کومنور کرنے والے داتا۔

ول كوسوز عشق كوساز بلبل كو كهول مومن كوايمان دينے والےمولا\_

طاقت وتوانائي دے كەتىرى بيار محبوب، رحمة اللعالمين كى مدح وتوصيف كرسكون\_ اورآ ب کی ایک پیش کوئی جس کے لئے قلم اٹھایا حمیا ہے دنیا پر ب نقاب کروں۔ قبل از بعثت سرورعالم

خط عرب کا وہ سیج فوٹو جس کے بیان کرنے سے روح لرزہ براندام ہوتی ہے اور تہذیب جس کے قبل وقال سے منع کرتی ہے۔ ایک ایسا بھیا تک منظر پیش کرتا ہے جس میں تو حید، ظلمت کے ان سیاہ منحوس پردول میں یول پنہال تھی۔ جیسے صدف میں موتی ، گر ہن میں سورج یا مجرے تاریک باول میں جا نداور شاید بی کوئی متنفس خدائے وحدہ لاشریک کا نام لیوا ہوجس کی جبین خم نیاز سے آشنا ہو۔وہ خطہ جس کی کل آبادی بت پرتی ،شراب خوری وقمار بازی وزنا کاری و قل وغارت میں محوصی اور جو پر لے درج کے ظالم و بے رحم واقع ہوئے تھے۔ وہ جواپی بدنا می كے لئے بيدا ہوتے بى معموم وبكس الريوں كوزنده در كوركرنا فرض اوّ لين شاركرتے اور خداكى اشرف مخلوق چند کوڑیوں کے لئے بک جاتی اوراس سے حیوانوں جیساسلوک روار کھا جاتا۔ وہ تعلیم سے بے بہرہ تمدن سے نا آشناء معاشرت سے کوسول دور اخلاق سے کورے تھے۔ کویا طاغوتی طاقتیں رحمانی طاقتوں سے نبرد آ زمااور برسر پریکار تھیں اور جونہایت اونی ادنی باتوں ہے آپس میں یوں الجھ جایا کرتے تھے۔ جیسے معثوق سے عاشق ، مرکیا مجال جو جدا ہوں اور بیرحسد و جہالت کی آ گ جب بھی سلگھتی قبائل کامغایا کردیتی۔

غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی

آخر خدائے واحد وقدوس کی غیرت نے تقاضا کیا اور وحدت وغیرت کے قلزم نے جوش مارا تو تمام جہالت وتعصب کے بے پناہ بودوں کوخس وخاشاک کی طرح بہا لے ممیا اور خورشید ہدایت ظلمات کے بردول کو چاک کرتا ہوا تمام تاریکیوں کومنور دمسحور کرتا ہواسارے جہاں کومنورکر گیا۔مولانا حالی نے کیا خوب کہا ہے۔

من الرحيم! ه الذين اصطفىٰ اما بعد!

مرجو خالق كا نئات ہے اور جہان كا بالنے والا بتاہے پیدا کرتا ہے۔وہ میرا مالک جس کی بیوی اوران پررحم کرتا ہے۔اس کے دعدے امل ہیں د وذلت ہے۔ وہ حاکم کل جوایئے ہرافعال میں ، نیاز ہے۔اس سے کوئی ہو چینے والانہیں اور جو ی اور ذلت کوعزت ہے بدل دینے پر قاور ہے۔

> عدمیل ویے مثال قدير و ذوالجلال اے اللہ العالمين نیں سکتا کہیں مو ادا تیری <sup>ش</sup>اء کی عقل نارسا توصيف ی قدرت کا بیان

مرے بیارے آتا ومولا تیری تعریف وتوصیف مانعام واكرام شاركرسكول-نكام بجالا دَل اورتير عقر آن كوسيند سے لگا دَل

یاد کی جاتی ہے۔اے میرے نہایت بی رحم وکرم نازے گر گرا کرا پل کرتا ہوں کہ میرے ایمان برکت اور رزق میں وسعت دے۔اے میرے

یکا کیک ہوئی غیرت حق کو حرکت برهاجاب بوتبيس أبر رحمت اوا خاک بطحا نے کی وہ وربیت علے آتے تھے جس کی دینے شہادت ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید سیحا

"ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلوا عليهم آيتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة (بقره:١٢٩) "فخردوعالم كاجداد عضرت ابراجيم لل الله جن ك اوصاف جمیدہ میں مالک الملک نے فرقان جمید میں بہت ی خوبیاں فرمانے کے بعد ایک دعاء جو ان کی دلی آرزوہ اپن خلوق کی بہتری کے لئے اورجس کے لئے وقت البحی مقتضی تھا بیان فرمائی إلى الدين عند الله الاسلام (آل عسدان:١٩) "ملت ابراہیم حنیف پر بی ہے۔ اس کئے ہم آنخضر تعلقہ پرورودوسلام میج وقت آپ کی جدمبارک کے لئے بھی وہی عقیدت ظاہر کرتے ہیں۔ بعثت سرورعاكم

بزار بار بشوتم وبهن به مفك وكلاب ہنوز نام تو محفتٰن کمال بے ادبی است

وہ دنیا میں گر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گرسے البے گا چشمہ ہدگ کا خليل" أيك معمار تما جس بنا كا

خاک پاک بطحاسے وہ رشد و ہرایت کا نیئر اعظم وہ آب وتاب سے دمکیا ہوا خورشید۔ جس کی بے پناہ روشنی سے کا نئات عالم کا ذرہ ذرہ منور ہو کیا اور ہرشم کی روشنی وہ کیس ہول یا بکل ك بنذے، ستارے بول يا جائد۔ ابدالا بادتك چكاچوندو ماند يز محك ادراب سوائے ال سراح منیر کے جس کی بیٹل روشی شرق وغرب اسود واحمر پر کیسال احسان کررہی ہے اور روز قیامت تک كرتى رب كى وه رحت عالم الله وه ابر بدايت، جس كى بيشل ياك ممناكي اخوت، مساوات، محبت وآشتی، توحید و تجید سے لبر برجھیں۔ پھھالی بنظیرشان سے افق عالم برخمودار ہو کمیں اور اس آن سے دکیس اور چمکیں اور اس شان سے برسیں کہ چید چید قرید قرید کوسیراب کرتی مونی شرک و کفر بغض وعناد ، جهالت و مثلالت کی بیخ کنی کرتی تشکیس -

ما جده س: بیس را بی ا نام ليواجاا يهال تك

كرتاب

نہیں،غیرمکا

ہے اور اس:

لرزه برائدا

تعريف لاد

اورزلف

پارے

وصغات سنن

بين نكابي

وساری ہے

قبر ندلت

چری ہو۔

زمانه کوکر۔

الهویٰ از

220

رہے اس سے محروم آبی نہ خاک بری ہوگئی ساری کھیتی خدا ک

اوراب سوائے اس رحمۃ العالمین کے تاروز قیامت کوئی دوسری نبوت کی بارش محال ہی نہیں، غیر ممکن ہے۔ کیونکہ آپ کو نبوت کے قعر کی آخری این اور شان میں لانبی بعدی کہا گیا ہے اور اس عالم کیر بارش کو کافة للناس اور نبوت کو خاتم النبیین کے پیارے القاب سے ہیشہ ہمیشہ کے لئے نواز آگیا ہے۔

وہ حریت کا شہنشاہ جب مساوات کاعلم لے کر اٹھتا ہے تو شاہی ایوان وتخت سلاطین لرزہ براندام اور باوشاہ بہانگشت حیرت ہوکراس کا سب دریافت کرنے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔ جس کا جواب بید یا جاتا ہے کہ جبر واستبداد کی فرعون حکومتیں رخصت کا بگل بجایا ہی چاہتی ہیں۔

وه آمنه کا لال اور عبدالله کا نونهال، عبدالمطلب کا بعد از خدابزرگ، بوتاجس کی تعریف لاریب فیده واحسن الحدیث کتاب معظیمات کرتی ہاورجس کرخ انورکووالفی اور زلف معنم کو والیل اور چشم مبارک کو مازاغ البعر سے تشید دی جایا کرتی ہے اورجس کے اطلاق جمده پیارے القاب طله، یسین ، مذمل، مداثر اورایسے ہی بیں اورجس کے اطلاق جمده وصفات ستوده شار کرنامشکل ہے اورجس کے احسان بھی سبکدوش نہیں ہوسکتے اورجس کی لطف بین نگاہیں گدا کوشاہ وفلام کو آقاور جائل کوعالم بناوتی بیں اورجس کا فیض عام تاقیام زمانہ جاری وساری ہے اورجس نے فتی رقب کا تھم دے کرفلام کی مخوس تصویر کوسنوار ااورجس نے عالم نسوال کو قبر ذکرت سے نکال کرم دوں کے دوش بدوش لاکٹر اکیا اور حکومت جس گمرکی لونڈی اور سطوت تجری ہونے کافخر بھی اورجس کی زبان فیش ترجمان نے وہ وہ وہ تایاب موتی اورانمول کم پرساتے جو زمانہ کوکر نے پرقاور بی بیں اور جو اخیر مشیت ایز دی نطق کرنا جانتی بی نہ ہو۔" و صا یہ خطق عن الهوی ان هو الا و حی یوحی (النجم: ۲۰۰۶)

وہ فلیل اللہ کے دریا کا گوہرجس کوشکم مادر ہی میں دریتیم بنایا گیا ہواورجس کی والدہ ماجدہ من بلوغ سے بہت پیشتر داغ مفارفت دے چکی ہواورجس کا دادالاً صرف سات برس کی عمر میں ملک بقاہو گیا ہواورجس کے صرف خدائے واحد کے اقرار کرنے سے باطل معبودوں کے نام لیواجان کے دشمن اورخون کے بیاسے ہو گئے ہوں اورعدم تعاون اور ایز ارسانی میں محوموں اور یہاں تک مجبور کر دیویں کہ وطن عزیز کو صرف اس قصور کے بدلے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کیوں کرتا ہے خیر یا دکھ جادے۔

ہمہم فیرت حق کو حرکت وقیس اہر رحمت نے کی وہ ودیعت جس کی دیے شہادت بہ آمنہ سے ہویدا اور نوید مسیحا

لا منهم يتلوا عليهم آيتك ويزكيهم ويعلمهم ووعلمهم ووعلمهم ووعلمهم أيتك ويزكيهم ويعلمهم ووعلمهم ووعلمهم ووعلم الله الله الله الاسلام (آل المدون المراجع الله الإسلام آل المراجع المراجع

دئن به مفک وگلاب ن کمال بے ادبی است

ا خلیل آیک معمار تھا جس بنا کا کہ است کہ اس کہ اس کہ کا چشمہ ہدی کا رات کا نیر اعظم وہ آب وتاب سے دمکنا ہوا خورشید۔ قدرہ فروہ کی اور ہر شم کی روشی وہ گیس ہوں یا بحل باد تک چکا چوندہ ماند پڑ کئے اور اب سوائے اس سراج بود واحمر پر یکسال احسان کر رہی ہے اور دوز قیامت تک ابر ہدایت، جس کی بے مثل پاک گھٹا کیں اخوت، بر برخیس کے جوابی بے نظیر شان سے افق عالم پر نمودار راس شان سے برسیں کہ چیہ چیہ وقر بیقر بیدوسراب کرتی سے کئی کرتی گئیں۔

وہ خواجہ دوسرے ہرایک دکھ و تکلیف کوجو 'انسذر عشیسرتك الاقسربیسن (الشعران ۲۱۶) '' کے بدلے میں دی جاتی تھی۔ بوی خندہ پیشانی سے لبیک کہتا ہواد كھ کے بدلے میں راحت ،ظلم کے بدلے میں رحت ،ظلم کے بدلے میں راحت ،ظلم کے بدلے میں راحت ،ظلم کے بدلے میں راحت ،ظلم کے بدلے میں دعا كيں ديتا ہے اور جس سے باوجود يك انتہائى ايز ارسانی سے كام ليا گيا ہو۔ مرسوائے ''اللهم احد قدومى فانهم لا يعلمون '' كى معر خيز دعاء كرف شكايت زبان بر شداديا ہو۔

تیرے احکام نے ختم دسل ساکت زبال کردی نہ ہوتا تھل گرمنہ پر تو بتلاتے کہ کیا تو تھا

وہ امن وسلامتی کے بحرنا پیدا کنار کا شناور باوجود کیہ حوادث زبانہ سے بول ستایا گیا تھا
اور طرح طرح کے ابتلاء مصیبت میں قدم قدم پر استحانا آ زبایا گیا اور جب اس کے قدموں میں
زروجواہر کے ڈھیر اور حسینا نان عرب کے تکاح کا مسئلہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ بتوں کی خدمت
چھوڑ دے اور خدائے واحد کی تعلیم کو بند کرو ہے وہ امن وآشتی کا شنرادہ بول کو یا ہوا کہ ممحر ماگر
میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور ہائیں پرچاندر کھو یا جادے تب بھی خدا کی قسم بیکام جاری رہے گا
اوراس کو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا۔

وہ خواجہ بدروجنین دہ دنیا کا قائداعظم جود طن عزیز کومولا کریم کے نام کو بلند کرنے کے عوض چیوڑ آیا تھا اور یٹرب میں توحید کے بودے لگانے میں مشغول وعبادت اللی میں محلول تھا۔
یہاں بھی امن سے رہنے ہیں دیا گیا اور اب تو معالمہ کفار مکہ کی متفقہ کوشش سے سرکی بازی پر تل گیا تو حضوطاً لیے نے مدافعت جنگ بموجب فرمان خداوند کریم ''اذن اللہ نیس نے اسلون (السحید ہو ہو) ''آپ نے اپنے جان و مال کومولا کریم کی راہ میں لاکھڑ اکیا ۔ کو جنگ حنین میں فدایوں کی تعداد بارہ ہزارتھی اور جس طرح کمانڈرا پی فوج کے جروسہ پر تازاں ہوتا ہے آپ بھی فدایوں کی تعداد بارہ ہزارتھی اور جس طرح کمانڈرا پی فوج کے جروسہ پر تازاں ہوتا ہے آپ بھی مشغول رہے اور اس کی جناب میں سر بھی درعاؤں میں مشغول رہے اور عرض کرتے یا اللہ یقیل تعداد تیرے نام لیواؤں کی جو تیرے راہ میں سر تھیلی پر کسے صف بستہ کھڑی ہے۔ آگر مٹ گئ تو تیری تو حدید کا نام لیوا باقی کوئی ندر ہے گا۔

میں زیادہ تفصیل میں اس موقعہ پر جانا نہیں چاہتا۔ میرا مطلب رسول پاکھانے کی مبارک زندگی پرایک بلکھ کی جھلک جومیرےاصل مواقعہ کی نوعیت پر دوشنی ڈالنے کے لئے ضروری ہے بڑے اختصارے ہدیدنا ظرین کر رہا ہوں۔

بر حال فخر رسل المنطقة فداه امي واني نے ان جال، ان برح، وحثى، بدوول كوتدن

۲

راغب کی اوراء روٹی، پہننے کو کیڑ جوئے کر دلع سک مجور کے چوں واہ رے تعلیم او آ تائے نامدار ح کے اشارے کے

ومعاشرت کے

زین پراورنشان وه ع برقی گرکا کام سلف لادیت پیٹ پر پھر بائد نگاه لطف پش آ لباس فاخره کونا إ آئے گھر ش آ فرما ہونا پسندند فر

جن کاخیال تھا تک۔توان میں ووا

اس قدرمنهک

حاتے اور جن کو

ست ہوکرمولا کم

میش بهانشختین لیکم دینکم و دین کمل اور خد

> تم دسل ساکت زبال کردی بر تو بتلاتے کہ کیا تو تھا

ارکاشناور ہا وجود یکہ حوادث زبانہ سے یوں ستایا گیا تھا قدم پرامتحاناً آزمایا گیا اور جب اس کے قدموں میں کاح کا مسئلہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ بتوں کی فدمت ہے تو وہ امن و آشتی کاشنرادہ ایوں گویا ہوا کہ محمتر م اگر مرکد دیا جاوے تب بھی خدا کی شم یہ کام جاری رہے گا

مظم جووطن عزیز کومولا کریم کے نام کو بلند کرنے کے بودے نگانے میں مشغول وعبادت الی میں محلول تھا۔ تو معاملہ کفار کمہ کی متفقہ کوشش سے سرکی بازی پرتل گیا ان خداوند کریم ' آذن الملہ نیس یہ قساتہ لیون میں الکو جنگ حتین میں مانڈرا بی فوج کے جروسہ پر نازاں ہوتا ہے آ ہے جمعی مانڈرا بی فوج کے جروسہ پر نازاں ہوتا ہے آ ہے جمعی میں کر کرتے اوراس کی جناب میں سر بھی دوعا وس میں سر جھیلی پر اوراس کی جناب میں سر بھیلی پر کو حیدکانام لیواباتی کوئی ندر ہے گا۔

الى نے ان جامل، ان برده، وحش، بدوؤل كوترن

ومعاشرت کے سب باب سکھائے اور ان کی طبیعت جو فطر تا جنگجو واقع ہوئی تھی تبلیغ کی طرف راغب کی اوراعلائے کلمۃ الحق کے لئے انہیں تجارت و جہاد کا شوق دلایا۔ وہ بدوجن کو پیٹ بھر رونی، بیننے کو کپڑا، رہنے کوجمونپڑا بھی میسر نہ ہوتا تھا۔ آ قائے نامدار کی تعلیم سے اس قدر بہرہ ور ہوئے کر لع مسکوں میں مگٹ کے مالک بنے اوراس فوجی کا لج کے بال میں جس کی حصت صرف تحجور کے بتوں سے بنی تھی (لینی معجد نبوی) میں بیٹھ کر دنیا کے بادشاہوں کے فیصل ہوئے۔گر واہ ریے تعلیم اوراس کا یاک اثر کہنخوت ورعونت وامارت، تعصب نام کو بھی نہ آئے وہ خلیفہ جو آ قائے نامدار معزت محمصطفی میں کا جان شین ہوتا اور جس کی بیبت سے بادشاہ لرزتے اور جس کے اشارے سے حکومتوں کے شختے اللتے اور بنتے۔اس کا تخت مجور کی چٹائی اور وہ بھی خدا کی ب زين يرادرنشان بدن يرادركرندوه بعيمونااور بوندشده -الهم صل على محمد وال محمد! وہ شہلولاک جس کے لیے مفت افلاک بینے اور جس کی ذات باعث بھوین روز گار موئى \_ همركاكام كاج خودفر ماليا كرتے \_ آٹا كونده ليت اور كير \_ كو يوندلكا ليت \_ بيوا وَل كوسودا سلف لاديت ييمول سي شفقت بيكسول يررح، حاجمند كيسوال وعمو ما تجمى ردن فرمات ،خود پید بر چر بانده لیت اورسوالی کی شکم بری کردیتے۔وہ رؤف الرحیم جوخطاء پوش تھا اورجس کی نگاه لطف میں ایک اعلیٰ وصف بیرتھا کہ وہ خطابین نہتمی جوغریبوں کا لمجااورضعیفوں کا ماوا تھا اور جو لباس فاخرہ کوٹا پہندفر مایا کرتے اور باعث رعونت بجھتے ،اوروہ جوایک بہہ جا ہے ہزاروں دینارروز آتے گھر میں ایک دات رکھنا پندنے فرماتے اور جب تک راہ خدا میں صرف ندکر لیتے گھر تشریف فر ما ہونا پسندن فر ماتے اور وہ جوراگ اور فوٹو سے بری تختی سے منع فر ماتے اور وہ جوعبادت الی میں اس قدرمنهمک وداصل الحق موتے کد دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہوجاتے اور قدم مبارک متورم ہو جاتے اور جن کوقم الیل کا حکم از راہ شفقت ملتا اور جوسیاہ بادل اور اند جیری کے آنے سے خالف

وہ امت کا عمخوار آقادہ رہتی دنیا تک کا پیامبر ہر آنے والے زمانہ کے لئے الی الی الی بیش بہالھیجتیں چھوڑ گیا جس کے بعد کی اور ہیں کہ خرورت بی نہیں رہتی کیونکہ 'الیوم اکملت لکم دینکم واتعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً (مائدہ: ۳) 'اس کا دینکم واتعمت بی فرض کرنے کا تھم

ے ہوکر مولا کریم سے دست بدعاء ہوتے اور عرض کرتے کہ بارالہا کہیں قوم شود کی طرح نہ ہو

جن كاخيال تعاكريه بادل جارے كميتول كوسيراب كرے گا۔اے مولاكر يم تيرا تو دعدہ ہے كہ جب

تك توان من ج مذاب حال ب-"وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم (انفال:٣٣)

ان آیات سے روز روش کی طرح بیداضح ہوا کہ شیطان کن لوگوں پراترتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔اسے میرے عبیب کیا میں تم کو ہتلاؤں کہ شیطان کس انسان پراترتے ہیں وہ ہر جموٹ بات بنانے والے جموٹا پرو پہیئنڈا کرنے والے کنہگار پراترتے ہیں اور شیطان آسانی باتیں اچک کرلے جاتے اورا کثر وہ جموٹ ہولتے ہیں اور شاعر لوگوں کی پیروی تمراہ لوگ کرتے ہیں اور کیا میرے عبیب تو نے ہیں و کیما کہ جنگل کے درمیان وہ جران سرگردان ہوتے ہیں اور جموث بین وہ خوداس برگردان ہوتے ہیں اور جموث بین وہ خوداس برگردان ہوتے ہیں اور جو بھی وہ خوداس بھی نہیں کرتے۔

سبحان الله! كيا لطيف الفاظ بين كه شيطان برجموث بات بنانے والے پراترتے بيں \_ ينبين فرمايا كهجموث بولنے والے پريا كہنے والے پراترتے بيں نبيس بلكه فرمايا كماس

لے چنانچ مرزافلام احمد قادیا فی اپن نبوت کے دعویٰ میں کہتے ہیں کہ میرے نام فلام احمد قادیا فی کے پورے حروف تیرال سوابجد کے حساب سے ہیں اور یہی میری تیرہویں صدی میں آنے کی دلیل ہے اور تم چاہدان میں جاؤ، و نیا کا گوشہ چھان مارود وسرا فلام احمد قادیا فی آپ کو کہیں نہ ملے گا۔ قرآن کریم جوعلوم کا خزانہ ہے جنب مید شکل پڑی تو اس بیش بہا علمی سمندر نے جمیں ایک منٹ میں اس کا ایسا شافی جواب دیا جو المل ایمان کے لئے زادة ایمانا ہے۔ سبحان اللہ تنزل علیٰ کیل افعالی اثنیم اس کا جواب ہے یعنی اس کے پورے تیرال سواعداد ہیں۔ اس سے صاف اور نہایت واضح معلوم ہوا کہ پہلے دن ہی سے بیآ ہے شریف اس لئے گھی تھی کہ ایک زمانہ میں کوئی سر پھرا مدی نبوت ہوگا۔ جوحروف ابجد سے تیرال سوکا دعویٰ کرے گا اور شیطان اس پر اتر تے ہوں گے۔

/

گنهگار پراتری شیطان ان کی م کی شهرت موجا میں خدائی کا ایک پیش کی جا کیں آ شیطان

کیابلائمی جسک انسانکامرتکاً "آ والارض وہ

ماكان لى مز مبين اذ ق فيه من رو استكبرت استكبرت طين قال رب فانظ المعلوم المعلوم نباه بعدد نباه بعدد كي معود كر تخشخ والاكرو فرشتول سردا

وُرائے والا

کنهگار پراترتے ہیں جوجموٹی ہا تھی بنا تا ہو۔ مثلاً کا بمن لوگ جوشیطان کے تالع ہوجاتے اوراکش شیطان ان کی مد دکرتا تو وہ کوئی بات کہد سیتے کہ فلال کام یوں ہوگا اوراگروہ و بیا ہی ہوجاتا تو ان کی شہرت ہوجاتی اور اس طریقہ سے اپنے آپ کو بہت بڑھا لیتے۔ یہاں تک وہ اپنے زعم باطل میں خدائی کا ایک شریک مشہور کرتے اور اس کی آج کل بھی ہزاروں مثالیں ہیں جو بوقت مناسب چش کی جائیں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

شيطان

ناظرین!اب ہم آپ کی خدمت میں شیطان کی تھوڑی حقیقت پیش کرتے ہیں کہ یہ کیا بلاتھی جس کا ذکر فرقان حمید میں بار ہار ہوااور جس کے شرسے بناہ ما تکنے کا عظم دیا گیا اور جس کو انسان کا صرح کو تمن بار ہار کہا گیا۔

"قل انما انا منذر ، وما من اله الا الله الواحد القهار ، رب السموت والأرض ومابينهما العزيز العفار ٠ قل هو تبؤاعظيم ٠ انتم عنه معرضون ٠ ماكان لي من علم بالملا الا على اذيختصمون · ان يوحى الى الا انما انا نذير مبين · اذ قال ربك للملككة انى خالق بشراً من طين · فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين ، فسجد الملتكة كلهم اجمعون ، الا ابليس استكبر وكان من الكفرين • قال ياابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى استكبرت ام كنت من العالين ، قال اناخير منه خلقتني من نار وخلقته من طين · قال فاخرج منها فانك رجيم · وان عليك لعنتے الى يوم الدين · قال رب فانظرني الى يوم يبعثون • قال فانك من المنظرين • الى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لا غوينهم اجمعين، الا عبادك منهم الخلصين، قال فالحق والحق اقول · لا ملئن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين · قل ما اسلكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هوالا ذكر للعلمين • ولتعلمن نباه بعدمين (ص:٥٠ تنا٨٨) "﴿ كُمِسُواتُ السَّخِيْسُ كُمِسُ وْراتْ واللهون اورْيُسُ کوئی معبود مراللہ اکیلا غالب پروردگار آسانوں کا اورز مین کا اور جو کھے درمیان ان کے ہے خالب بخشف والا كدوه قيامت كى خرر برى بيتم اس سے منه چير في والے بو نبيس ب جھ كو كچوعلم ساتھ فرشتول سرداروں بلند کے جس وقت جھڑتے تھے نہیں وی کی جاتی میری طرف مرب کہ میں درانے والا ہوں۔ فاہر جس وقت کہا بروردگار میرے نے واسطے فرشتوں کے تحقیق میں پیدا ام فی رسول الله اسوة حسنة (احزاب:۲۱) فرا کی اور برعت کو گرائی تنایا اور گرائی کو تاریخ م قرار الشیطن ، تنزل علی کل افاك اثیم ل یلقون لشعراه یتبعهم الغاون ، الم ترانهم فی کل لا یفعلون ، الا الذین آمنوا و عملو الصلحت کی تم کواو پرس کے اترتے ہیں شیطان اترتے ہیں اوپ تہ ہیں شیطان کان اپ اور اکثر ان کے جموتے ہیں اوپ کیا ویکھا تونے یہ کہ وہ تھ ہر جنگل کے مرکر دال ہوتے گیا کی دور اس میں اس کا دور اس ہوتے ۔ کیا دیکھا کے مرکر دال ہوتے ۔ کیا دیکھا کی دورال ہوتے ۔ کیا دیکھی اور کی کی دورال ہوتے ۔ کیا دیکھی کی دورال کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی دورال کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کی کی کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کی کیا کہ کیا کہ کی کی کی کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا

۔ گردہ لوگ کہ ایمان لائے ادر کام کئے ایتھے۔ کھ رح بیدواضح ہوا کہ شیطان کن لوگوں پر اتر تے ہیں۔ اللہ ل تم کو بتلا کال کہ شیطان کس انسان پر اتر تے ہیں وہ ہر اکر نے والے گنہگار پر اتر تے ہیں اور شیطان آسانی ف بولتے ہیں اور شاعر لوگوں کی پیروی گراہ لوگ کرتے کہ جنگل کے درمیان وہ جیران سرگروان ہوتے ہیں اور تے۔

یں کہ شیطان ہر جموث بات بنانے والے پر اتر تے پر یا کہنے والے پر اتر تے ہیں نہیں بلکہ فر مایا کہ اس

بی نبوت کے دعویٰ میں کہتے ہیں کہ بیرے نام غلام احمد کے حساب سے ہیں اور یہی میری تیرہویں صدی میں اور دی میری تیرہویں صدی میں اور دنیا کا گوشہ چھان مارود وسراغلام احمد قادیاتی آپ کو اندہ جب بیمشکل پڑی تو اس بیش بہا علمی سمندر نے دیا جوالی ایمان کے لئے زادۃ ایمانا ہے۔ سبحان اللہ اے لئی تاس کے پورے تیرال سواعداد ہیں۔ اس سے ایک نانہ ایک کی کا اور شیطان اس پر ایجد سے تیرال سوکا دعویٰ کرے گا اور شیطان اس پر ایجد سے تیرال سوکا دعویٰ کرے گا اور شیطان اس پر

دون اور ڈراؤن جب تک بذریعہ

محنی ہے۔اس۔

فرمان سے سرتالی ہوجا دُ کے اور تہا

فرشتوں کے کہ م

اورروح اش میں

نے نہ کیا تو ہم نے

نے اس کوا بی قدر

نے جواب دیا کہ

ہم نے اس کوائے

تمهار بےلعنت ہے

مہلت دے محدکوا

وے دی تو کہنے اُ

تیرے بندوں کے

بي تو ہم نے تھم د

دےمیرے حبیب

والول سنع بيرقرآ

آئیں کی محرمون

طريقه بيہ که حد

كرنى جايئے اور سو

اورمولا کے ہرایک

نتيجه جنم هوگااور بمح

ضاکع کردیتاہے۔؛

کرنے والا ہوں۔انبان کو گئی ہے ہیں جس وقت کہ درست کروں اس کو اور چوکوں نے اس کے روح اپنی میں سے لیس گر بڑوواسطے اس کے بجدہ کرتے ہوئے۔ لیس بجدہ کیا سار فرشتوں نے گر ابلیس نے تکبر کیا اور تھا وہ کا فروں سے کہا اے ابلیس کس چیز نے منع کیا تجھ کو یہ کہ بجدہ کر ہے و واسطے اس چیز کے کہ بنایا میں نے ساتھ و وقوں ہا تھوں کے اپنے کہ کیا تکبر کیا تو نے یا تھا تو بلند مرتبے والوں ہے ، کہا میں بہتر ہوں اس سے ۔ پیدا کیا تو نے جھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو می مرتبے والوں ہے ، کہا ہیں بہتر ہوں اس سے ۔ پیدا کیا تو رائدہ گیا ہے اور تحقیق او پر تیر ہے لعت ہے میری دن جزاتک ، کہا اب پر وردگار میر ہے ہی تو رائدہ گیا ہے اور تحقیق او پر تیر ہے لعت ہوئے سے ہواس وقت معلوم تک ۔ کہا ہی تتم ہوئے ۔ کہا کہ مرد ہے ، کہا ہی تحقیق ڈھیل دیئے گئے ہوئے سے ہواس وقت معلوم تک ۔ کہا ہی تتم ہوئے ۔ کہا کہ سے اور ان سے جو پیروی ہیں تیری کی البتہ گراہ کروں گا میں ان کو اسمے گربندے تیر سے ان میں سے وران سے جو پیروی ہی کہا ہوں میں البتہ بحروں گا میں دوز خ کو تھے سے اور ان سے جو پیروی کی سے باور تی کہتا ہوں میں البتہ بحروں گا میں دوز خ کو تھے سے اور ان سے جو پیروی کی سے خوال سے نہیں ہی تیری ان میں سے اسمے کہتے کہ نہیں سوال کرتا میں او پراس قرآن کے پچھ بدلا اور نہیں میں میں کئیے ایک مدت کے ۔ کھ

اس مبارک رکوع کی آیات ہم کودوبا تیں بیان فر ماتی ہیں۔ اوّل ..... بید کہ سرور عالم فر ماتے ہیں کہ لوگو! بن لو کہ ہیں تو صرف اس حی وقیوم کی طرف سے صرف ڈرانے والا ہوں ہے

کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایٹی بھی بھی اور اسلام کے اور ایٹی بھی اورعبادت کے لائق سوائے اس زیردست خدا کے کوئی دوسرامعبود نہیں۔ گروہ اکیلا عالب حکست وجروت والا وہ پروردگار پالنے والا ہے۔ آ سانوں کا اور بین کا اور جو پھوان کے درمیان محکوق ہے اس کا بھی وہی پالنے والا ہے اور قیا مت ایک بڑی چیز ہے وہ روز جز اضرور آنے والا ہے۔ خبردار تم اس سے منہ نہ چھرنا۔ یعنی یا در کھنا، ملک اعلیٰ یعنی سرداروں بلند مرتبہ والے فرشتوں کا جب وہ آئیں میں کی بات پر شدت سے تباولہ خیالات کررہے تھے ان کی بابت جھے کو خرشتوں کا جب وہ آئیں میں کی بات پر شدت سے تباولہ خیالات کررہے تھے ان کی بابت جھے کو کہ جھے تو تمہارے لئے ڈرانے والا بی کر کے بھیجا ہے۔ آپر بھی خبریں اور روز جز اومز اضرور آئے گی۔ اس ساری عبارت کا منہوم ہیہ ہوا کہ مولا کریم اکیلا معبود ہے۔ عبادت صرف ای کو سرخ اور روز جز اومز اضرور آئے گی۔ ان اور روز جز اومز اضرور آئے گی۔ خبرداراس میں شک نہ کی ناور وہی وہا ہی ایم بھی نہیں اور روز جز اومز اضرور آئے گی۔ خبرداراس میں شک نہ کرنا اور میں تو اس کا بیام برموں کہ اس کے احکام تم تک پہنچا دی۔ خبرداراس میں شک نہ کرنا اور میں تو اس کا بیام برموں کہ اس کے احکام تم تک پہنچا دیں۔ خوشخری کا حدید کیا ہوں کہ اس کے احکام تم تک پہنچا دیں۔ خوشخری کا حدید کیا دور اور کیا میا کوئی ساجھی نہیں اور دوز جز اومز اضرور آئی کیا کے کوئی ساجھی نہیں اور دوز جز اومز اضرور آئی کیا ہوئی کیا تھیا کہ کیا ہوں کہ اس کے احکام تم تک پہنچا دیں۔ خوشخری کیا کہ کہ نہی کیا ہوئی کیا کہ کوئی ساجھی نہیں کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیل کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کی کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کوئی

ہم وقت کہ درست کروں اس کواور پھوکوں نے اس کے کہدہ کرتے ہوئے۔ پس مجدہ کیا سار سے فرشتوں نے کہا اے البیس کس چیز نے منع کیا تھے کو یہ کہ مجدہ کر سے قو دونوں ہاتھوں کے اپنے کہ کیا تھے کو یہ کہ مجدہ کر سے قو بلند اس سے بیدا کیا اس کو منی سے بیدا کیا اس کو منی ہے۔ پیدا کیا اس کو منی ہوئے ہے کو اس دن تک کہ اٹھا و سے جا کیں ہوئے سے ہواس وقت معلوم تک ۔ کہا کہ لاتھ اور جیروں کا میں دوز خ کو تھے سے اور ان سے جو پیروی البیس ہواں کرتا میں البینہ مجروں گا میں دوز خ کو تھے سے اور ان سے جو پیروی میں سوال کرتا میں او پراس قرآن سے کہ جو بیروی میں سوال کرتا میں او پراس قرآن سے کہ جو بیروی کی کھی بدلا اور تبیس میں لرہیسے تو اس کے اور البتہ جان لو سے خبر اس کی لرہیسے دوسے دارا اور تبیس میں لرہیسے تا اس کے اور البتہ جان لو سے خبر اس کی لرہیسے تا اس کے اور البتہ جان لو سے خبر اس کی

ہم کودوہا تیں بیان فرماتی ہیں۔ رماتے ہیں کہ لوگواس لو کہ میں تو صرف اس کی وقیوم کی

ہوں اس کا اور ایٹی بھی ہاس زبردست خدا کے کوئی دوسرا معبود نہیں ۔ گروہ اکیلا پالنے والا ہے۔ آسانوں کا اور زشن کا اور جو پجمان کے الا ہے اور قیامت ایک بڑی چیز ہے وہ روز جز اضرور آنے الیعنی یا در کھنا، ملک اعلی لیعنی سرداروں بلند مرتبہ والے پشدت سے تبادلہ خیالات کررہے تنے ان کی بابت مجھ کو ہے جھے تو تمبارے لئے ڈرانے والا بی کر کے بھیجا ہے۔ پیموا کہ مولا کر یم اکیلا معبود ہے۔ عبادت صرف اس کو ہے اس کا کوئی ساجمی نہیں اور روز جز اوسز اصرور آئے گی۔ کا بیام بروں کہ اس کے احکام تم تک پنجاؤں۔ خوشخری

دوں اور ڈراؤں تا کہ مہیں کوئی نہ بہکا و سے اور فر مایا مجھ کو کیا خبرتھی فرشتوں کے جھڑا کرنے کی اور جب تک بذریعہ وئی اللہ مجھ کو نہ جہ لائی گئی بہی میر سے پاہونے کی دلیل ہے جو بذریعہ وئی جہ لائی گئی ہے میں میر سے پاہونے کی دلیل ہے جو بذریعہ وئی کے گئی ہے۔ اس کے بعد اس مر دوداز لی کا واقعہ بیان فرما کر ڈرایا گیا ہے کہ خبر دار مالک حقیق کے فرمان سے مرتا بی نہ کرنا اور اپنے آپ کو ما جز سجمتا اور عبادت پرنا زنہ کرنا ور نہ تم بھی اس کے ساتھی ہو جا دکھی اور تم ہم ہوگا۔ کو نکہ بیاس کا اللہ فیصلہ ہے۔

اس کا تیجہ بیدلکلا کہ شیطان انسان کا صرح دخمن ہے۔ اس سے بچنا چا ہے اور اس کا طریقہ بیہ ہے کہ صدوداللہ کے اندر بہتا چا ہے اور اس کا کریقہ بیہ ہے کہ صدوداللہ کے اندر بہتا چا ہے اور اس کے پیدا کردہ وسوسوں کی تواضع اعوذ باللہ سے کرنی چا ہے اور سوائے اسوہ حسنہ کوئی اور طریقہ خواہ وہ کیسائی اچھانظر آتا ہوئیس کرنا چا ہے اور مولا کے ہرایک تھم پر آمنا وصد قتا کہ کر مرتشلیم خم بغیر جمت کرنا چا ہے ورنہ وہی تھم ہوگا اور بھی بھولے سے بھی تکبر نہیں کرنا چا ہے کیونکہ تکبر اور شرک نیک اعمال کو اس طرح منا کے کردیتا ہے۔ جیسے روئی کے ڈھر کوایک حقیری چنگاری۔

499

به زندان لعنت گرفتار کرد

تکبر عزازیل رو خوار کرد نتیمانآمات کامیلکلا۔

ا ..... كيشيطان مرجموث بات بنانے والے پراترتے ہيں۔

ا ..... شاعر کمراه لوگ ہوتے ہیں۔

سس.... شیطان تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے بین اس سے بہتر ہوں۔

ایمان کی صفتوں میں ایک صفت رہمی ہے '' لا نسف رق بیس احسد مسن رسلبه (البقرة: ۲۸۰)''یعنی مومن تو دولوگ ہیں جو پیٹم بروں کے درمیان فرق نہیں بچھتے ۔ لیمن سب کو یکسال بچھتے اوران کی عزت میں فرق نہیں لاتے ۔

چنانچاس کی تقبد این خودسرورعالم الفیلی نے کردی۔

''فرمایا جھکو ہوئس بن متی سے مقابلا فضیلت ندووائی فضیلت جس پی میری برتری اوران کی ہتک ہوتی ہو۔ کیونکہ تمام پیامبر ایک بی چشم احدیت سے سیراب ہوکر ایک بی پاک مقصد لے کرآ ئے تھے۔ جو پیل لے کرآ یا ہوں۔ ہال فرق یہ ہے کہ جھ پر نبوت ختم ہے اور میر سالت ہونا قیام زمانہ کوئی دوسرا اپنی ندآ ہے گا'اورای لئے ہم کوان پاک کلمات کی تعلیم دی گئے۔''امن بالله و ملا شکته و کتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا واطعنا غفر انك ربنا اوليك المصير (بقرہ: ۲۸۰)''

کہ ایمان لائے ہم اوپر اللہ تعالی کے اور فرشتوں اس کے کے اور کتابوں اس کی کے اور کتابوں اس کی کے اور رسولوں اس کے سے اور کہتے ہیں ہم کہ سنا ہم نے تھم اور اطاعت کری ہم نے بخش دے اے دب ہمارے اور تیری طرف ہی ہم نے بھر جانا ہے۔ نتیجاس کا بیہوا۔

"ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داؤدا زبورا (بنی اسرائيل:٥٠) "بيان فرمايا مهاس کامطلب بيم که جم نے بعض نبيوں کوبعض پرفغيلت دی۔ يعن کی نوايک قوم کی طرف اور کسی نی کوايک ملک کی طرف کسی کودس بزارانسانوں کی ہدایت کے لئے کسی کومیاحب کتاب بنایا ریم مولا کر یم خود فرمایا ۔ مرمولا کر یم خود فرمایا۔ مرمول کر جم نے فضیلت دی اور میر سے حبیب تم کوتمام جہان کے لئے مبعوث فرمایا۔

میں تفریق

ہوا۔مہرباؤ اٹھایا کمیا۔

عموماً جھو۔

کی محقیروتذ

كوششر

مبارک ہے درد تعااور لئے وہ بیڑ

مؤثر قانو قابل ہیں

قابل بیر شیطانی د

ونثر پيداء لاتقوم الس

وانسا خ امت پر

به زندان لعنت گرفتار کرو

ت بنانے والے پراڑتے ہیں۔ میں

البتاب يساس ببتر مول \_

می ب' لا نفرق بین احد من رسلیه و پخترول کردرمیان فرق بیس سیحت ریسی سیسی و پخترول کردرمیان فرق بیس سیحت ریسی ک

الله نے کردی۔

لا نعنیات نددوالی نعنیات جس پس میری برتری بی باک بی چشمه احدیت سے سراب بوکرایک بی پاک الله فرق میری برتوت ختم ہے اور میرے کی جمع کوان پاک کلمات کی تعلیم دی گئے۔ "امن نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا بقره: ۲۸۰)"

کے اور فرشتوں اس کے کے اور کتابوں اس کی کے رمیان پنجبروں اس کے سے اور کہتے ہیں ہم کہ سنا در بہت ہم نے چرجانا

وں سے جواو پر بیان ہو چکی ہیں کسی ایک سے بھی موگا۔

ین علیٰ بعض و آتینا داؤدا زبورا (بنی رسیم کهم نیسی بیسی کهم نیسی بیسی که می پوشیات دی۔ ب ملک کی طرف کی کودک بزارانسانوں کی ہدایت کے ادر کی کومیا حب کتاب بنایا۔ مگر مولا کریم خود بیب تم کوتمام جہان کے لئے مبعوث فرمایا۔

اب بید ہمارا کا منیں کہ ہم کسی کی جواور کسی کی تعریف کریں۔ہم کوتو بیتھم دیا کہتم ان میں تفریق نہ کرو۔ بلکہ سب کو بکسال عزت کر واور اس کوجز وائیان سمجھو۔

اب اس سارے بیان کا بھیجہ جس کے لئے ہم نے قار کین کواس قدر تکلیف دی کیا ہوا۔مہر بانی کر کےاس کواپنے ذہن شین کرنے کے بعد حسب وعدہ اصل غرض جس کے لئے بیالم اٹھایا گیا ہے توجہ فرما کیں۔

متیجه! دارجهم کس کو ملے گا؟۔

اس کوجو ہر جموٹ بات بناوے گا ادراس کوفر وغ دے گا۔

اس کوجو (شاعر گمراہ لوگوں کی ہیروی کرےگا) کیونکہ (شاعر گمراہ ہوتے ہیں)اوروہ عمو ما جموٹے تھے بنا کردنیا کوغلط راستہ پرگامزن کرتے ہیں۔

اس کو جو تکبر کرے گا اور کیے گا کہ میں خدا کے فرستادہ سے بہتر ہوں۔اس کو جورسولوں کی تحقیر و تذکیل کرے گا اوران میں تفریق ڈالے گا۔

اس کوجوآیات کی غلط تغییر کر کے لوگوں کو بہکائے گا اور اپنے مفید مطلب بنانے کی کرےگا۔

ہزار ہزارا حسان اس قادر تیوم کا ہے۔جس نے ہماری رشدہ ہدایت کے لئے ایک الیک مبارک ہستی جس کی نظیر ہی نہیں ایک ایسار سول جس میں امت کی غنواری اور فلاح کے لئے دلی دروتھا اور جو خود تکلیف میں پڑکر دوسروں کوراحت پہنچا کرخوش ہوتا وہ ہادی برخن جو ہرز ماند کے لئے وہ بیش قیمت موتی اور وہ انمول جو اہرا درائیس اصول اور ایسے قوی ضوا بط اور مدل اور موثر قانون اور بیش بہالیسے تیں جو نہایت واضح طور پر بیان فرما کیں اور جو آب زرے کھنے کے قابل ہیں اور جن پڑکل کرنے سے انسان بھی کھا ٹائیس کھا تا اور صراط متنقیم سے نہیں بھکتا وہ اس قابل ہیں کہ سنہری حروف میں کھوکر اپنے پاس رکھی جا کیں اور انہیں نصب العین بنایا جائے تا کہ شیطانی دسو سے اور دعو کہ دبی سے نجات ہوا در کسی حیلہ جوکوموقعہ بنانے کا امکان بی ندر ہے اور فتند ۔ شیطانی دسو سے اور دعو کہ دبی سے نجات ہوا در کسی حیلہ جوکوموقعہ بنانے کا امکان بی ندر ہے اور فتند ۔ وشریبیدا بی نہ ہوا درخاتی خداکا تعالی اسے منتعم حقیق سے داہستہ رہے۔ چنا نچو فرماتے ہیں:

مہلی حدیث ج۲ص ۳۹۷ کتاب الفتن واشراط الساعہ، ترفری ج۲ص ۳۵، پاب التقوم الساعة تی پخرج" سید کون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی الله وانسا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ابوداؤد ج۲ ص۲۷ کتاب الفتن) "فرمایا میری امت میں میں بڑے جموٹے موں گے۔ان میں سے برایک نبوت کا دعوگا کرے گا۔حالانکہ ش

نبيول كاختم كردي والامول مير بعدكوكي ني نبيل آئ كار

و مرا مدیت را بران مهم بران الم میران الم المعدد الدجال "فرمایا قیامت تب تک قائم عی ند حقی بخرج ثلثون کذاباً آخرهم الاعور الدجال "فرمایا قیامت تب تک قائم عی ند موگی جب تک بیمی برے جمولے فریمی فاہر نیمولیں۔ جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔

سبحان الله کس زور ہے اس ہات کی کسلی کردی کے خبر داراے میری امت بھول نہ جانا اور یا در کھنا کہ قیامت قائم ہی نہ ہوگی۔ جب تک میڈیس شیطان کے چیلے نہ آ جا کیں اورا کیک دنیا کو مگمراہ کر کے اپنے کوجہنم کا ایندھن نہ بنالیں۔اورا کیٹ اور حدیث میں یوں فر مایا۔

"سیکون فی امتی کنذابون دجالون وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (مشکؤة ص ٢٥ کتاب الفتن)" میری امت شی کذاب و د جال بول کے اور ش نبیوں کا حتم کرنے والا بول میرے بعد کوئی تی نیس بوگا۔ اللہ اللہ کیا بی واضح الفاظ ہیں۔

فر مایا میرے بعد جھوٹے اور فریبی ہوں کے فر مایا وہ ہا وجود کید کہیں گے ہم امتی ہیں۔ پھر ایسا دجل کریں کے اور کہیں گے کہ امتی نبی بھی ہیں۔ خبر داریاد رکھنا وہ شیطان کے چیلے ہوں گے ۔جھوٹے اور فریبی ہوں گے۔ کیونکہ میں نبوت کے قعر کی آخری اینٹ ہوں اور میرے بعد کوئی نبی شہوگا۔

پھرایک اور حدیث بی نبوت کو ہول مسدو وفر مایا لے ''لوکان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب (مشکوة باب مناقب عمر ص ٥٠٥) ''اگر میر ب بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے گرنی میر بعد کوئی شہوگا۔

ل "عن ابى هريرة قال قال رسول الله شها وسلم ولقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك في امتى احد فانه عمر متفق عليه (مشكؤة ص٢٥٥، باب مناقب عمر)"

اس میں حضور میرے بعد آ ناہوتا تو وہ حص تاریخ شاہد

دوسری کونعیب نبین ہوئی ینچے روند دیئے اوراگریز ا لکھتے ہیں کہا گرایک اورعم معلوم ہوگا کہآ مخضرت ما

"عن ابى الانبياءكلما هلك فيكثرون قالوا فماتا

حقهم فأن الله سائل بنى اسرائيل، مسلمج٢.

بری سرسیوں مسلم ہے الج روایت ہے الج سکھاتے تضان کوانبیاء جد

کنبیں آنے والا نی بعدم پس کیا تھم فر ماتے ہو۔ ہما

نازع آپس میں پس کیا ف <u>سلے کی اجاع سلے طل</u>فہ کا کے

یعنی رسول کریم چنک که نه مند

بعد چونکہ کوئی نی نہیں ہے صحابیول نے جب بہت ت ''وعن عرب

الله مکتـوب خاتم ال أمری دعوت ابراهیم

وقد خرج لها نور السنة ص١٣ ج٧ حـ اس میں حضور نے ازراہ شفقت ایک مثال دے کر اور نام لے کر بتایا گیا اگر کوئی نی مير بعدآ ناموتاتوه وهفرت عمر موت جوخليفة ثاني تعير

تاریخ شاہر ہے کہ اس جلیل القدر جستی نے اسلام کی جو خدمت کی اور فروغ ویاوہ کسی دوسری کونصیب نہیں ہوئی۔ آپ نے نوسومجدیں بنوائیں اور کفار کے نوسو قلع اسیے قدموں کے ینچے روند دینے اور اگریز مورخ ان کودی گریٹ ہیروآ ف اسلام "کے نام سے یاد کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کدا گرایک اور عمر ہوتا تو تمام دنیا پر اسلام ہی اسلام ہوتا۔ مگرآپ کی تاریخ کومطالعہ کروتو معلوم ہوگا کہ استخضرت الله کی غلامی وفرسیحت اورای پرناز کیا کرتے۔

"عن أبى هريرة عن النبي عَبُول قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلف نبي وانه لانبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فماتاه مرنايا رسول الله قال فوابيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم فأن الله سائلهم عما استرعاهم (بخارى شريف ج١ ص٤٩١، باب ماذكر بنى اسرائيل، مسلم ج٢ص٢٦ باب وجوب الوغا ببعة الخليفة)"

روایت ہے الی ہریرہ سفل کی پیغبر ضدا سے کہ کما کرتے تھے بی اسرائیل کدادب سکھاتے تھےان کوانمیاء جب کہ مرتے ایک نی جانفین ہوتے ان کے اور نبی اور تحقیق حال بیہے كنبيس آف والانى بعدمير اورمول كے بعدمير اميراور بهت مول محوض كيا محاب نے پس کیا تھم فر ماتے ہو۔ ہم کو لعنی جبکہ بہت ہوں مے امیر بعد آپ کے اور واقع ہوگا۔ ان میں تازع آپس میں پس کیافر ماتے ہوہمیں کرنے کواس وقت فر مایا پوری کرو۔ بیعت پہلے کی۔ پھر يهلے کی اتباع پہلے خلیفہ کا سیجئے۔اگر ہومہ عی دوسراا تباع نہ سیجیے نقل کی بیر بخاری اورمسلم نے۔

لین رسول کریم نے فرمایا کہ نی اسرائیل میں ہے در بے پنجبرآ یا کرتے۔ محرمیرے بعد چوکدکوئی نی نہیں ہے۔اس لئے بجائے میغبروں کے ظلیم یا آمیر ہی آ کیں مے تو عرض کیا محایوں نے جب بہت سے امیر ہوں گے تو ہم کس کی پیروی کریں فر مایا پہلے امیر کی پیروی کرنا۔

' وعن عرباض ابن سارية عن رسول الله سلاله انه قال اني عند الله مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته وساخبركم باؤل امرى دعوت ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيا امي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور اضاءت لها منه قصور الشام رواه البغوى في شرح السنة ص١٣ ج٧ حديث نمبر ٢٥٢٠ "روايت عمر باض بن ماريش اس خ ئی نی تبیں آئے گا۔

ربیہ جلادیا تھا کہ آپ کی امت میں تمیں جمو لے فریبی میں شیطان بیدوسوسہ بڑی شدو مدسے محردے کا کہ گاہ ہم نے تم کوخاتم انٹیین بنایاادر باب نبوت ہمیشہ ظت كاذمه بم نے خود لے لیا۔ للبذا جب دین کمل ہی مافدند کر سکے گاتو کیا ضرورت ہے کدکوئی ضمیمہ نبوت . و کرے اور مان نہ مان میں تیرام ہمان کا مصداق ہو۔ ١٨٩ج مديث تبر ٢٤٩٤) "لا تسقسوم السساعة لاعور الدجال "فرمايا قيامت تب تك قائم على نه ر نہ ہولیں۔جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ، کی تملی کردی کر خبر داراے میری امت بحول نہ جانا

ابون دجالون وانا خاتم النبيين لا نبى ) "میری امت میں کذاب و دجال ہوں مے اور میں ) نی نبیس مو**گا**\_الله الله کیابی واضح الفاظ ہیں۔ ن ہوں گے فر مایا وہ ہاوجود کیکہ کہیں گے ہم امتی ہیں۔ ) نی مجمی ہیں۔خبردار یادر کھنا وہ شیطان کے چیلے میں نبوت کے قعر کی آخری اینٹ ہوں اور میرے

تک تیمی شیطان کے چیلے نہ آ جا تیں اور ایک دنیا کو

اورايك اورحديث مين يول فرمايا

إلى مسدووفر مايل "لوكان بعدى نبى لكان ب عس ص٥٥٥) "أكرمير عابعدكوكي ني موتاتووه

قال رسول الله عُلَيْنا وسلم ولقد كان فيما ني امتى احد فانه عمر متفق عليه (مشكرة

4

نقل کی رسول الله الله الله الله الله سے بید کر مایا تحقیق میں لکھا ہوا ہوں۔ الله کے نزدیک ختم کرنے والا نبیوں کا کہ بعد میر ہے کوئی نبی نہ ہو۔ اس حال میں کہ تحقیق البتہ ہوئے تھے۔ آدم علیه السلام زمین پر اپنی مٹی گوندھی ہوئی میں اور اب خبر دوں میں تم کوساتھ اقل امر اپنے کے کہ وہ دعاء حضرت ابر اجیم علیہ السلام کی ہے اور نیز بدستوراق ل امر خوشخری دیے عینی علیه السلام کی ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ اس آب ہت میں ہے۔

اصل مضمون سيج

میں مضمون **آ** سا

خدمت میں معا

اورنتيجه ناظرين

ومثل الانبي

من حسن بن

الرسل وفر

سيد المرسلين

کہ ایک کل ہے

پھرنے لگے۔ا

اینٹ کی جگہ خاا

خالی تھی۔ ختم کی

يس ميں ہوں مڑ

ایک نهایت بی

میرےآنے۔

اينك كى يعنى فر

أعتصام باالأ

او پرلازم کرلیرا.

محرً، احرً، ماحيً،

اساءالني المنطقة ومغ

''ومبشراً برسول یاتی من بعدے اسعه احمد (صف: ٦)'' اورنیز بدستوراوّل امریرا خواب دیکمنا میری ماں کا کددیکھا انہوں نے جب جنا مجھ کو اور تحقیق ظاہر ہوا میری ماں کے لئے ایک نور کدروشن ہوئے ان کے لئے اس نور سے کل شام کے۔

سجان الله! کیا ی خوب فرمایا که که ما بوا تھا۔ پس نزدیک الله تعالی کے ختم کرنے والا بیوں کا یعنی مولا کریم کی جناب پس پہلے دن ہی پس ختم کرنے والا بیوں کا کہ ما جا چا تھا۔ یعنی بیوں کا رخی میں ختم کرنے والا بیوں کا کہ ما جا چا تھا۔ یعنی بوت خدا کی مشیت پس جھ پرختم تھی اور ابھی صفرت آ دم کا پتلا ہی بتا تھا اور آبھی اس پس روح بھی نہیں پھوکی گئی تھی اور پس صفرت ایرا جیم کی دعا ہوں۔ ربنا وابعث فیلم آور عیسی علیه السلام کی بشارت ہوں۔ ''و مبشر آ بر صول یا تی من بعدی اسمه احمد (صف: ۱) ''کا معدال ہوں اور جب بی تو نوار ہوا تھا تو میری والدہ ماجدہ نے جو خواب دیکھا کہ نور ہے اور اس قدر روثن ہے کہ اس کی روشن سے شام کے بادشا ہوں کے ک دیکھے جاتے ہیں۔

"وعن سعد ابن وقاص قال قال رسول الله عَلَيْهُ لعلى انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى (مسلم ٢٥ص ٢٧٨ باب من فضائل على ابن ابى طالب)"

روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے کہا فر مایا رسول خدامتانی نے حضرت علی ہے کہ تو مجھے بمز لہ ہارون کے ہے۔موٹل سے محرفرق میر ہے کنہیں ہے نبی بعد میرے۔

قار كين كرام! يس في سيكوول حديثول يس مرف چندايك بى لى بيل يوكديرا اصل مضمون بحوادر بهاور چونك چندايك حديثول كى آپ حضرات ك مجماف كے لئے جس من مضمون آسانی سے بحد ميل آجاد سي مرورت كى ۔ اس لئے مس مرف دواور حديثيں آپ كى خدمت ميں معاملہ كوآ سانی سے واضح كرنے كے لئے بيش كرك آئم سلف كول بيش كروں كا اور نتيجنا ظرين كرام پر چھوڑ دول كا۔ وعن ابى هريرة قال قال دسول الله عليات مثلى ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه ..... لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنه فكنت اناسدوت موضع اللبنة ختم بى الرسل وفي رواية انا اللبتة وانا خاتم النبيين (مشكؤة ص ٥٠١، باب فضائل سيد المرسلين صلوت الله وسلامه عليه) "

روایت ہے ابو ہر ہے ہی جہا فر مایار سول النطاعی نے شل میری اورش انبیاء کی جیسے
کہ ایک محل ہے اچھی بنائی گئی و بوار اس کے کر دچھوڑ دی گئی اس محل سے ایک اینٹ کی جگہ پھر کر د
پھر نے گئے۔ اس محل کے دیکھنے والے در حالیہ تعجب کرتے تھے۔ اس دیوار کی خوبی سے گر اس
اینٹ کی جگہ خالی رہی تھی ۔ لیعنی وہ خارج تھی خوبی سے سومیں ہوا کہ بندکی میں نے اینٹ کی جگہ جو
خالی تھی ۔ فتم کی گئی ساتھ میرے دیوار اور شم کئے کئے ساتھ میرے رسول اور ایک روایت میں ہے
پس میں ہوں مثال اس اینٹ کی اور میں ہوں فتم کرنے والانبیوں کا۔

رسول التعلیق فرماتے ہیں کہ میری اور پہلے پیغیروں کی مثال الی ہے جیسے کی نے ایک نہایت ہی خوبصورت کل بنوایا ہو۔ گرایک کونہ میں صرف ایک این کی مجله خالی رہ گئی ہواور میرے آنے سے وہ این کی مجلہ پر ہوگئی ہواوراب اس میں مخبائش ہی باقی ندرہی ہو۔ کسی دوسری این کی لین فرمایا میں آخری این میں اور میرے بعد نبوت ختم ہے۔

"علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین (مشکوة ص۳۰ باب اعتصام باالکتاب والسنة) "تم لوگ میر اور میر خلفائ راشدین کطریق کواپخ اوپرلازم کرلیاً

حديث شريف مين وارد إ-

حفرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ حضوط اللہ نے فرمایا کہ میرے یا کی نام ہیں۔ محر، احر، ماحی، حاشر، عاقب اور عاقب کے معنی جس کے بعد کی نبی نہ ہوگا۔ (مشکوة ص ۵۱۵، باب اساء النبی ملک ومغانہ) ہوا ہوں۔اللہ کے نزدیک ختم کرنے والا کہ تحقیق البتہ ہوئے تھے۔ آ دم علیہ السلام منم کوساتھ اوّل امراپنے کے کہ دہ دعاء امرخوشخری دینے عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔

اسعه احمد (صف:٦)" منا میری ماں کا کہ ویکھا انہوں نے جب پانور کہ روش ہوئے ان کے لئے اس تور

فا من زوی الله تعالی کختم کرنے والا الله من کرنے والا بنیوں کا لکما جاچکا تھا۔ یعنی آدم کا پتلائی بنا تھا اور البحی اس بیس روح بھی سرسنا وابعث فیلم اور عینی علیه السلام کی دی اسعه احمد (صف: ۲) "کامسدات نے جونواب دیکما کرنور ہے اور اس قدرروشن کیے جاتے ہیں۔

م قال رسول الله عَنْوَاللهِ لعلى أنت منى نفل الله عنى الله عنه ال

فرمایارسول خدانتی نے حضرت علیٰ ہے کہ تو کرنیں ہے نبی بعد میرے۔ ان کر''نہ اور دریہ نہ الاجارہ و علی سابعہا

مایاک انسا مدینة العلم وعلی بابها العرب وعلی بابها العرب (۳۲۹۷) "بعنی میں علم کاشر بون اور علی اس کا و بارون وی نبیت ہے۔ اور میرے بعد نبوت ختم ہے۔

ابومویٰ اشعری ہے مروی ہے کہ حضور مطالق نے ہمارے سامنے کی ایک نام اپنے ذکر فر مائے مجمد ً،احمد (مقلی ) کے معنی آخرالد نیا (ص۱۵ این آب این آ)

کتاب (شفاص ۲۲۷ ت) بیل قاضی عیاض فر ماتے بیل کہ: جو مخص اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کا حاصل کرنا جا کز شار کرے اور صفائی قلب سے نبوت کے مراتب کو وی نیخ کو ممکن جانے۔ جیسا کہ فلا سفاور تمام صوفیوں کا خیال ہے۔ نیز ای طرح بیدو وی کرے کہ اس کوئن جانب اللہ وتی ہوتی ہے گوہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے یا ہے کہ دہ آسان کی طرف صعود کرتا ہے اور جنت بیل داخل ہوتا ہے اور اس کے میوہ جات کھا تا ہے اور حوروں سے معافقہ کرتا ہے تو ان تمام صورتوں بیل ایسافی کا فراور نج میں ہے کہ کہ خضرت میں ایسافی کی منہ ہوگا۔ اس لئے کہ آئی خضرت میں افرادر نج میں ہے بعد کوئی نی نہ ہوگا۔ اس لئے کہ آئی خضرت میں اللہ بین جردی کہ کہ آئی نہیں جی اور آپ کے بعد کوئی نی نہ ہوگا۔ نیز آپ نے منجانب اللہ بین جردی کہ کہ خاتم انبیین جی اور مرسل کا فنہ للناس ہیں اور تمام امت محمد بیان اس براجماع کیا کہ ایسے مخص کے کا فرہونے میں شک نہیں ہے۔

کیمیائے سعادت (ترجمه اکسیر ہدایت ۱۲۷) ش امام غز ال ختم نبوت پر فرماتے ہیں: ''لیس ہاتر جمہ رسول مار القاقع بخلق فرستا دونبوت وے بدرجہ کمال رسایندہ نیج زیادت را ہاکس رانبود و ہایں بسبب اورا خاتم الانبیا کرد کہ بعد از وے تیج پیفیمر نباشد''

( کتاب جمة لله البالغ مربی ج ۲ م ۲۱۲) میں حضرت شاہ ولی الله و الموی فرماتے ہیں:
'' میں کہتا ہوں کہ آنخضرت الله کی وفات سے نبوت کا اختیام ہوگیا اور وہ خلافت جس میں مسلمانوں میں کوارنجی حضرت عثال کی شہادت سے ختم ہوگئی اوراصل خلافت حضرت علی شہادت اور حضرت امام حسن کی معزولی سے ختم ہوگئی۔''

تمام دنیا کا اجهاع از ایتدائے آفرینش تاقیام زماندیمی رہااور ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا کہ نبوت اس نبیوں میں خاصوں کے خاص محملی اللہ عاقب پرختم ہوگی اور اس کے بعد کوئی نبی کسی فتم کا بروزی ہویا ظلی تشریعی ہویا غیرتشریعی نہ آئے گا۔ بلکہ امیر آئیں گے اور جونبوت کے امکان پر بھی ایمان رکھے وہ کا فراور رسول یا کے ملیقہ کا مکذب وشیطان کا ساتھی ہوگا۔

بتان عرب کا وہ مالی جس نے گشن وحدت کونہایت جانفشانی سے جگر کا خون بی بی بی کی کے کہا تا تھا اور جس نے ایک ایک پودے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بٹھایا تھا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بٹھایا تھا اور اپنے مبارک ہیں سے خراوت بخشی تھی وہ اپنے برگ وگل سے زیادہ آشنا ہوسکتا ہے یا کوئی اور سر پھرا جو کش کونتہ بنی و بے بضاعتی کی وجہ سے کور باطن ہواور پودے لگا تا اور سینچنا ہی نہ جانے وہ وعویٰ

11

کرے کہ! الہام سے ک خودکرتا ہو،

مرف جھ

النبيين (ا كاورخم كر ا مسرسولون)

سن روں ہےجس کا سا و جس نے جمور

میں ایک رقی شہود پر نہ آئی فرمایا تھا کہ میر آئیں گے۔ آئیں گے۔ آئیں گے فیج

اور ٹھکانہ جہنم ہ ہیں اور نبی بھی محد

ذکرکرتے ہیں جاوے گی۔ او مول کے۔

اس کئے لوگ!

رنيا(س١٥٥١يناباباينا)

ں قامنی عیام سٌ فرماتے ہیں کہ: جو مخص اینے لئے نبوت کا ہارکرےادرمغائی قلب سے نبوت کے مراتب کو <del>دینی</del>نے کو ول كاخيال ب\_ نيزاى طرح بدوعوى كر \_ كداس كومن لیٰ نہ کرے یاں کیے کہ وہ آسان کی طرف صعود کرتا ہے اور اجات کھاتا ہے اور حوروں سے معانقہ کرتا ہے تو ان تمام ملنب ہوگا۔اس کئے کہ آنخضرت اللہ نے خبردی ہے عد کوئی نی نه ہوگا۔ نیز آپ نے منجانب الله بی خردی که یں اور تمام امت محمدیہ نے اس پر اجماع کیا کہ ایسے محف

ہے کہ حضور مالے نے امارے سامنے کی ایک نام اینے ذکر

برہدایت من ۱۲) میں امام غز الی حتم نبوت برفر ماتے ہیں: في تحلق فرستاد ونبوت و بدرجه كمال رساينده فيخ زيادت إكرد كه بعداز و\_ بيخ يغيبرنياشد'

۲۱۲) میں حضرت شاہ ولی اللّهُ وہلوی فر ماتے ہیں: مالله کی وفات سے نبوت کا اختیا م ہو گیا اور وہ خلافت عثان کی شهادت سے ختم هو گئی اوراصل خلا فت حضرت علی <sup>ا</sup> لاسے ختم ہوگی۔'' پاسے ختم ہوگی۔''

ئة فريش تاقيام زمانه يمى ربااور باور بهتى دنياتك کے خاص محمقالیہ عاقب برختم ہوگئ ادراس کے بعد کوئی نی برتشریعی نہ آئے گا۔ بلکہ امیر آئیں سے اور جونبوت کے ، پاک ملک کا مکذب وشیطان کا سائقی ہوگا۔ نے مکشن وحدت کونہایت جانفشانی سے جگر کا خون سیج سینج

ے کواینے مبارک ہاتھوں سے بٹھایا تھا اوراپنے مبارک ،وكل سے زياده آشا موسكا بياكوني اورسر بحراجوتف باطن مواور پودے نگانا اور سینجا ہی نہ جانے وہ دعویٰ

كرے كەبلى اس سے الجھے لگا سكتا ہول \_نعوذ باللد من ذالك! موجدا بني ايجاد سے ملم اپنے الهام سے كما حقد آشنا موتا ہے اور جوا يے لمبم كوجس كى تعمد يق رب العالمين برى شدت سے خود کرتا ہو بیہ کم کہ فلال الہام کے سمجھنے میں غلطی کھائی۔ یا اس الہام کی اصلیت واضح طور سے مرف مجھ پر ہی کھولی کی ہے کیا ہوگا۔

وہ ضرور جھوٹی بات بناتا ہوگا اور گنبگار ہوگا اور ضرور شیطان اس پراتر تے ہوں گے۔ "ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احذاب:٤٠) "نبيس بي جمر باب كى كاتمهار مردول ميس سے وليكن رسول بين الله کے اور ختم کرنے والے نبیوں کے۔

ان آیات کی تغییر خود حضوط اللے نے بوی وضاحت سے مثالیں بیان فر مافر ماکر دی کہ میں رسولوں کا ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد امکان نبوت کرنا شرک فی نبوت ہے اور وہی کرتا ہےجس کا ساتھی شیطان رجیم ہے۔

وه صداقت كاشهنشاه وسيائي كاسرتاج جورهتي دنيا تك كوسيائي كادرس دين آياتها اور جس نے جموث سے نفرت اور سچائی سے محبت کا گرویدہ بنایا اورکوئی بات الی بیان نہیں فرمائی جس میں ایک رتی مجرجھوٹ ہویا اس میں حجموٹ کا شائبہ تک ہی ہویا یوں ہی کہددی گئی ہواور وہ مصعه کہ شہود پر نہ آئی ہو۔ مثلاً ای ایک عم کوجس کی تائید متعدد دفعہ فر مائی مٹی ہے کو لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ تا قیام زمانہ بند ہے۔اب کوئی نبی ندا ئے گا۔ صرف امیر ہی آئیں گے۔ جو پیغبروں کے جانشین ہوں گے اور وہاں سر پھرے شیطان کے چیلے ضرور آئیں کے خبرداران سے آگاہ رہنااوران کے دام تزویر میں نیآ ناور نیاس کے ساتھی ہوجاؤ کے اور شمکانہ جہنم ہوگا اور فر مایا ایسے آنے والے بڑے بڑے بڑے فریب دیں سے کہیں سے کہ ہم امتی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ مگرخبر دارر ہناوہ جھوٹے ہوں ہے۔

محترم قارئین! اب ہم آپ کی خدمت میں ان سر پھرے چندایک شیطانی چیلوں کا ذكركرتے ہيں كواس مختصر كتاب ميں ان كى بورى مسٹرى تو نمآ سكے كى مگر پھر بھى بچھ نہ بچھ روشى ۋالى جادے گی۔ امید ہے ناظرین کرام آقائے نامدار کی پیش کوئی کو بورا ہوتے دیکھ کر محظوظ

اسودعنس پہلےمسلمان تھا۔ ج کے بعد مرحی نبوت ہوا۔ چونکہ شعبدہ ہازتھا۔ اس لئے لوگ اس کے شعبدوں پر بھول کراس پر ایمان لے آئے اور دین اسلام سے نجران کا تمام علاقے کاعلاقہ ہی مرتد ہو کیا اور اس کا پیروہو کیا۔ آخر حضور سرور کا تنات کی حیات طیبہ یس ہی وہ شیطانی پیٹونش ہوا اور دنیا اس کے ارتد اوے محفوظ ہوئی۔

سسس طلیح بن خویلد، میخفی خیبر کے مضافات میں سے تھا۔ نبوت کا وعویداد ہوا۔ مسودہ نقرات بنا کر کہتا کہ بیدوئی اللی ہے اور نماز میں صرف قیام ہی پراکتفا کرتا سجدہ ورکوئ سے منع کرتا۔ اس کی جماعت اس قدر بڑھ گئ کہ تین قبائل اسد، عطفال اور طے پورے کے بورے اس کے ساتھ کی گئے اور دین فطرت سے منہ موڈ کرشیطان کے ساتھی ہو گئے۔

سسس ایک شیطانی پھونے اپنانام لار کھلیا اور کہنا تھا کہ حدیث میں جوآیا ہالا نبی بعدی وہ میں ہوآیا ہالا نبی بعدی وہ میں ہی ہو۔ اس کا وہ مطلب نبیں جولوگ سجھتے ہیں۔ بلکہ وہ میری بشارت ہادر تا ویل اس کی بیرت کو بدیہ تعدلا نبی ہوگا۔ لامبتدا اور نبی اس کی فبر ہے۔ بہت خوب۔ یہ مجمی جہنم رسید ہوا۔

۵ ...... خالد بن عبدالله قسيرى ك زمانه مين ايك بد بخت نيوت كا دمولًا كما السيدنها و في الكوثر (كوثر: ١) "ك جواب مين الك عبارت بنا كي وثر: ١) "ك جواب مين الك عبارت بنا كي وثر: ١)

۲

ا<u>عه طیه نك</u> تحكم و ب<u>ا</u>اورود

نبوت کا دعو انبوه کثیر \_ وه نی نارجنم

نبوت کا دعو کا زبیری پھرشب انتقام لیا اور ہ کہتا تھا کہ الڈ

نے بلاکرائ آنخفرت کی کہاتھا کہ عود،

کاظہور ہوا۔ خلیفہ تھااس۔ برتن میں بیٹے مریدوں نے لوگ اس کے۔ اوگ اس کے۔

سے مرید ہو۔ ۱۱. اور نبوت دھر کے

ادىيە محفوظ موكى -

زل ہور ہی ہے۔

كابيروموكيا\_آ خرحفورسروركائتات كى حيات طيبه من بى وه

ب پہلے مسلمان تھا اور ہیہ بدبخت بھی حضوط اللہ کے زمانہ میں

رمین عربی عبارتیں بنا تا اوران کوقر آن کی طرح یے مثل کہتا۔

ور کر مرتد اور اس کے پیرو ہو گئے۔ بلکداس شیطانی چیلے نے

كه مين بهي خدا كا فرستاده موں -اس لئے نصف بيت المال

ں بھی میں نصف ملک کا وارث ہوں۔حضوط اللہ نے اس کا

مالک تووی ذات پروردگار ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت اور

بِوَاكِ لَى لَا سِيهِ امْتَى بَعِي تَفاراذان مِن مُحَدِرسول اللهُ بَعِي كَهَا

ت ابو برطین مارا گیا اور اس کے قل ہونے کا عجب واقعہ ہے۔

رکوبی کو محتے ہیں تو نبی صاحب اس وقت اپنے خیمہ میں سورے

ی جس کانام آزادتھا کا بھائی جی کڑا کر کے اندر بڑھالیک کر

مری ہاتھ سے اس کے حلقوم میں چھری کھونپ دی ساتھ ہی اس

پ نہ سکے اس وقت اسود کے زخرے سے بیل کی ہی آ وازنکل

یا واز کیسی آتی ہے۔اس کی بیوی آزادنے برجستہ جواب دیا۔

بید، میخف خیبر کے مضافات میں سے تھا۔ نبوت کا دعویدار

جى الى باورنماز من صرف قيام بى براكتفا كرناسجده وركوع

ی قدر بردھ کئی کہ تین قبائل اسد،عطفال اور طے بورے کے

انى چۇنى اپنانام لاركەلىلادرىكىتا تھاكەمدىت مىس جوآيا بىلا

كاوه مطلب نہيں جولوگ سجھتے ہیں۔ بلكه وه ميرى بشارت ہے اور

بن فطرت سے منہ موڑ کرشیطان کے ساتھی ہو گئے۔

اعطينك الجاهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل ساحر "فالدنياس كِلَّلَكا حَمَّ ديا وروه في الناروالسرِّ كرديا كيا-

۲ ...... متنتی ایک مشہور شاعر ہوا ہے۔اس نے بھی شیطانی لائن اختیاری اور نبوت کا دعویٰ کیا۔وہ کہتا تھا کہ میرے شعربے مثل ہیں اور اپنے اشعار کو مجز ہ قرار دیتا ایک انبوہ کثیر نے اس کی تابعداری کی اس نے بہت سے قصائد لکھے اور ان کو اعجازیہ بتایا۔ آخر وہ فی نارجہم ہوا۔

کسس مخار تعنی حضرت عبدالله بن زبیر ی زمانه میں ہوا ہے۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے خطوط میں وہ الخار رسول الله لکھا کرتا تھا۔ یدخض پہلے خارتی تھا پھر زبیری پھر شیعہ اور آخر کیالی ہوگیا اور بھی شخص ہے جس نے شہدائے کر بلاحضرت امام حسین کا انتقام لیا اور حاکم کوفہ ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جھے علم غیب ہے اور جبریل میرے پاس آتے ہیں اور کہتا تھا کہ الله تعالی نے جھے میں حلول کیا۔ آخرہ بھی تین پانچے ہوا۔

متوکل کے زمانہ میں ایک اور بد بخت عورت نے دعویٰ نبوت کیا تو متوکل نے بلاکراس سے پوچھا کہ کیا محملیات رسول اللہ پرایمان رکھتی ہوں۔ کیا آخضرت اللہ فرمات ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ بولی مردنی کی ممانعت ہے۔ یہ کب کہا تھا کہ عورت نبینیں آئے گی۔ لا ذہیدہ بعدی میرے بعد کوئی عورت نبینیں آئے گی۔ لا ذہیدہ بعدی میرے بعد کوئی عورت نبی نہوگ۔

9 ...... مقع میخص تنائخ کا قائل تھا۔مقندی اس کو بحدہ کرتے۔خراسان میں اس کا ظہور ہوا۔ جنگ وجدل میں اس کے مرید پکارتے اے ہاشم ہماری مدد کرآ خرمہدی جو وقت کا خلیفہ تھا اس نے سیدحرثی کو بہت سالشکردے کر قلعہ سیام میں محصور کرایا۔ جہاں وہ خود تیز اب کے برتن میں بیٹھ کر فی النار ہوا۔ ایک اور روایت میں یوں لکھا ہے کہ اس نے آگ جلا کر اپنے مریدوں سے کہا کہ جس نے آسمان پرمیرے ساتھ جانا ہوآ جاوے۔ چنا نچہ کی ایک خوش عقیدت لوگ اس کے ساتھ جل کرمر مجے۔ اس کے مریدوں کا اعتقاد ملاحظہ ہو۔

ا ا ا کیا بن زکیروقر مطی ہوا۔ جس نے حلقہ شیطانی اختیار کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ پیخف بغداد کے گردونواح کو تباہ و ہر باد کر نے شن مشہور ہے۔ اس کے بعداس کے بہت سے مرید ہوئے ہیں۔ آخروہ بھی اپنچ گیا۔ سے مرید ہوئے ہیں۔ آخروہ بھی مدعی نبوت ہوا اور بہت می جمعیت پیدا کرلی۔ آخر فی النار ہوا ادر نبوت دھری کی دھری رہ گئی۔ ادر نبوت دھری کی دھری رہ گئی۔

لانبى بوگا ـ لامبتدااورنبى اسى خرىد، بهت خوب سي

عبدالله قسیری کے زمانہ میں ایک بد بخت نے نبوت کا دعویٰ کیا الکو ٹر (کوٹر:۱) "کے جواب میں ایک عبارت بنائی۔" انا بعد ۵۱۸ھ میں واصل بریں ناول میں بہت معاف کیاجائے۔

۱۸..... مر دود ه نے بھی نبوت *ا* 

مسلمه کذاب سے ال بیر عورت تمیں سال تک

ہو کی اور نبوت سے توب<sub>دا</sub>

،.... نے اس کے ہاتھ پر بیعر

میں مارا کیااس کا زماندم مو

کے درجہ تک کٹی گیا۔ال جس کا نام وروز رکھا پر فخ تاریخ کائل بن افیر ج۵' آخر جہنم رسید ہوا۔

.....Yl

اورویندار تھا۔ ۱۳۷ھ میں کیااس کی امت اس قرآ ا جہنم کی راہ لی اور حکومت او ۲۲۔۔۔۔۔۔ ایا

د موکی کیا۔ چنانچہ یہ بھی ای

۲۲..... مور مول\_چنانچه په بهروپيا بحی

۱۹۳ میں دعوی نبوت کیا۔
۱۳ محاب کرام کے نام پرر کھنے۔ ابد بکر، عمر، عثان، علی سواد کے بڑے براے بڑے قبائل اپنے چیلوں کے نام محاب کرام کے نام پرر کھنے۔ ابد بکر، عمر، عثان، علی سواد کے بڑے بڑے بڑے قبائل اس کے معتقد ہو گئے اور اپنی تمام جائیداد اور اموال واملاک اس کے سپرد کر دیئے اور اشاعت عقائد کے واسطے وقف کردیئے۔ گرآ خرنام اوونا شاداللہ میاں کے ہاں چل بھا۔

10 استادیس ملک خراسان میں مدعی نبوت ہوا اور اس کے ساتھ تین لاکھ سپائی بہاور شے۔ ملک میں بہت قبل وخوزیزی کرائی۔ آخراس فتنعظیم کا خلیفہ منصور نے ایک کافری لفکر کے ساتھ قلع وقع کیا۔

۱۹ سبیدالله مهدی اس فض نے ۲۹۱ هیں دعویٰ مهدی موعود کیا اس نے افریقه یس خود کی مهدی موعود کیا اس نے ماتھ ہو افریقہ یس خروج کیا اور ایک کثیر جماعت اس کے ساتھ ہو گئی۔ اس نے بہت سے مقامات برابلس وغیرہ فتح کر کے آخر معرکو بھی فتح کر لیا۔ عمر نے وفانہ کی تو ۱۳۳۲ هیں مرگیا۔ تاریخ کامل جے عص ۹۹ میں درج ہے کہ اس کا زمانہ مہدیت سال ایک ماہ ۲۰ یوم رہا۔

اسس حسن بن صباح ال محض نے بھی ایک جدید ندہب ملک عراق آزر با بھیان وافر یقد وغیرہ بیں جاری کیا اور مدی الہام بھی ہوا۔ ایک جہاز جس بیں سوار تھا طوقان بیل آزر با بھیان وافر یقد وغیرہ بیں جاری کیا اور مدی الہام بھی ہوا۔ ایک جہاز جس بیں سوار تھا طوقان بیل آگر جہاز ڈوب گیا تو سوال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کین اگر بچ گیا تو میری سرخروئی ہوگی۔ لہذا اس نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھا کہ ہیں گوئی کی کہ خدانے جھے وعدہ کیا ہے کہ جہاز نہیں ڈو بے گا۔ چنا نچہ ایسانی ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ بیل اس دنیا پر متصرف ہوں اور اس کے تم کی تھیل میں تھیل تھی خدا کے ہے۔ جواس سے روگر دال ہواوہ خدا سے روگر دال ہوا ور اس نے اپنے مریدوں کو بہلا وے کے واسطے ایک بہشت بھی بتایا۔ چنا نچہ بڑار ہالوگ اس کے مرید سے اور اپنے گروہ کا نام فدائی رکھا اور اس ند ہب کے تل ہوتے ہو وہ حکر ان بھی ہوگیا۔ آخر ۲۵۵ برس نبوت اور طومت کرنے اور بزار ہا مسلمانوں کو گراہ کرنے کے وہ حکر ان بھی ہوگیا۔ آخر ۲۵۵ برس نبوت اور طومت کرنے اور بزار ہا مسلمانوں کو گراہ کرنے کے

بعد ۵۱۸ هش واصل به جنم مواراس كے حالات مولانا عبد الحليم شررنے بہشت بريں يا فردوس بريں ناول ميں بہت اجھے انداز ميں قلمبند كئے ہيں \_ محرطوالت مضمون كى وجہ سے مجور موں معاف كيا جائے۔

۹ ...... عبدالمؤمن مهدی، فیخف بھی افریقہ میں مہدی بنا اور بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ حاکم مراکو دغیرہ سے دوا کثر جنگ بھی کرتار ہاہے۔ آخر ۳۵۸ ھ میں مارا محیااس کا زمانہ مهدویت ۱۳سال سے مجھزیادہ ہے۔

ا۲..... صالح بن طریف دوسری صدی کے شروع میں میخف ہواہے۔ بوا عالم اور چندارتھا۔ سالح بن طریف دوسری صدی کے شروع میں میخف ہواہے۔ بوا عالم اور چندارتھا۔ سال اور شاہت کرنے کا دعویٰ کیااس کی امت اس قرآن کی سورتیس نماز میں پڑھتی تھی۔ سال برس تک بادشاہت کرنے کے بعد جہنم کی راہ لی اور حکومت اولا دے لئے چھوڑ گیا۔

۲۲ ..... ایک جبٹی نے جزیرہ جیکا بیں کی بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا اور تمام جریا ہونے کا دعویٰ کیا اور تمام جریا ہوا چل بیا۔ جزیرہ میں کا جو کے اور وہ مدت تک یکی دم مجرتا ہوا چل بیا۔

۲۳ ..... ابراہیم فدلیہ،اس بدبخت کو بھی عیسیٰ بن مریم ہی بننے کی سوجھی اور اس کا دولئ کیا۔ چنانچہ بیم بی لطف کا مزوا تھا تا ہوا مزا کے لئے بلالیا گیا۔

۲۲۰ ..... محداحمسود انی، به کهتا تها که جس مهدی کاصد بول سے انظار تها وہ بیل ہی اول - چنانچ در بهبر دبیا بھی ببروپ بعر کر تنین پانچ ہوا۔ جہنم کومدا پے رفقاء کے سد ہارا۔ کے بڑے بڑے امیر ہم عقیدہ ہوگئے وہ ت سے مسائل کوالٹ پلٹ کرتا ہوا دنیا کو نہ موژ کرچل بسا۔ ایک مختص نے نہاوند چس دعو کی نبوت کیا۔

پ کومېدي کېټا تھا اور بېټ ي جماعت

ایک مخص نے نہاوندیش دعویٰ نبوت کیا۔ عمر، عثمان علی سواد کے بڑے بڑے بردے قبائل املاک اس کے سپر دکر دینے اور اشاعت

رمیاں کے ہاں چل بہا۔ رعی نبوت ہوا اور اس کے ساتھ تنمن لاکھ ۔ آخر اس فتنظیم کا خلیفہ منصور نے ایک

۲۹۷ ہیں دعویٰ مہدی موعود کیا اس نے یا اور ایک کثیر جماعت اس کے ساتھ ہو کر کے آخر معرکو بھی فتح کر لیا۔عمر نے ۹۹ میں درخ ہے کہ اس کا زمانہ مہدیت

نے مجی ایک جدید ند بب ملک عراق مجی ہوا۔ایک جہاز جس بیں سوار تفاطوقان جہاز ڈوب میا تو سوال کرنے والا کوئی تبیل نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیش و بے گا۔ چنانچہ ایسائی ہوا۔وہ کہتا تھا کہ بیش مخدا کے ہے۔جواس سے روگر داں ہواوہ بہلاوے کے واسلے ایک بہشت بھی بنایا۔ نام فدائی رکھا اور اس نہ بب کے بل ہوتے ہی نام فدائی رکھا اور اس نہ بب کے بل ہوتے ہی منجبیں بیا۔ایک دن ا*ل* 

ويا كهاس قدر حجلي الوه

تمام عمر ہوش ہی میں نہ

متره سیرغلها یک بی دم

کی بیوی الله دتی ہے۔

اضافهمريدين ميسونة

معتقد ہو گئے ۔ یہاں ۔

ارادت مِس مُعنَجُ ليا حَرَ

کرتے کرتے احرکر

أيدا بواادروه معتقد بوآ

اور ملال ضيا اور قامني

جهاز برسوار موکر مج که

کے ہاتھ پررکن وقیام

من اتبعتني فهو

کر کی میرواقعها ۹۰ ه

کہ میں نے بابا آ دم

الوالے\_ یہاں مک بر

معدوبه خليفه ثالث جا

الريد بيدا كئے - يمال

من الأعلاآتا بول

**آخرت کے روز کمالمو** 

فكاركر كافر إاو

وا خرين كاتم كوما لك

میلایا خرخیکداس کم

اس کے م

۳۵ مرید بنائے اورای الامت کے ذریعہ سے فخص بھی مہدی موعود بنااور ہزاروں لوگ اس نے مرید بنائے اورای الامت کے ذریعہ سے اس نے حکومت بھی قائم کر لی اور جنگ کے موقعہ پر پیش کوئی کی تھی کہ خدا کی طرف سے ہم کواس جماعت کوئیاں بھی کرتا تھا۔ اس نے ایک موقعہ پر پیش کوئی کی تھی کہ خدا کی طرف سے ہم کواس جماعت کلی ہوگئی اور ہم فتح سے خوشحال ہوجا ئیں گے۔ چتا نچہ بید بات تھی ہوگئی اور کوکوں کواس کے مہدی ہونے کا کامل یقین ہوگیا۔ ہزا ہالوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آخر برے عروج میں اپنی موت سے مرکبیا۔ تاریخ کامل (ابن اثیر) میں لکھا ہے کہ اس کی حکومت کا ذائدہ ماس کی حکومت کا مرف ہوئے ہوں گے۔

۲۲ ..... اکبراعظم (شہنشاہ ہند) اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک نیا نہ بب جاری کیا۔ جس کا نام دین اللی رکھا گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ ایک اور کہتا تھا کہ نہ بب اسلام پرانا ہو گیا ہے ادر لوگوں سے اقر ارنا ہے لیتا کہ نہ بب اسلام کوچھوڑ کر دین اللی میں داخل ہوں۔ نماز، روزہ، جج ساقط سمجھا گیاد شخ عبدالقاور بدایونی کی تاریخ میں اس کے مفصل حالات درج ہیں۔

سے اور اپنا ایک نیا قرآن تعنیف کیا۔ جس کواس نے ملک فارس ٹیں بجد محمد شاہ قاچار جو ۱۲۵ء میں تخت نشین ہوا تھا اور ایک نیا قد جب بابی جاری کیا اور کہتا تھا کہ مہدی موجود ہوں۔ کلام میر امجزہ ہے اور اپنا ایک نیا قرآن تعنیف کیا۔ جس کواس نے قرآن شریف کا نائخ گردانا اور اس کی تعلیم دی دہ وہ الہام ودی کا مری بھی تھا۔ شراب رکھنے کوطال کر دیا اور رمضان کے روز وں کی تعداد 19 اتک محمد اور جورتوں کو ایک وقت میں 9 شو ہر تک رکھنے کی اجازت دے دی۔ حسن خال حاکم فارس اس کے شعیدوں کو دیکھ کراس کا معتقد ہوگیا۔ بی مضل جا لیس سال تک زیرہ رہ کرم گیا اور اس کا گروہ بابی اب بیک ملک فارس میں موجود ہے۔

۲۸ سید محمد جو نپوری نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔
تذکرة الصالحین وکتب تاریخ میں کھا ہے سید محمد مہدی کو میرال سید محمد مہدی پکارتے تھے۔ اس
کے باپ کا نام سید خال تھا۔ جب علماء نے اس سے سوال کیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ
مہدی میرے نام اور میرے باپ کے نام سے موسوم ہوگا تو اس نے سیدواب دیا کہ خداسے
پوچھوکداس نے سید خال کے بیٹے کو کیوں مہدی گیا دوئم کیا خدااس بات پر قادر نہیں کہ سید خال
کے بیٹے کومہدی بنائے۔

اس کی کتب مہدیہ میں لکھا ہے کہ سات برس تک اس نے طعام نہیں کھایا اور یانی نہیں پیا۔ایک دن اس کی بیوی نے کہاتم بیہوش کیوں رہے اور محل کیوں نہیں کر سکتے ۔جواب ویا کداس قدر مجلی الوہیت کی ہوتی ہے کہ اگر اس کا قطرہ ولی کامل یا نبی مرسل کو دیا جاد ہے تو تمام عمر ہوش ہی میں نہ آ وے۔ کھا ہے سات سال کے بعد جو کچھ ہوش میں آئے تو ساڑھے متره سیرغلها یک بی دم حیث کر گئے ۔اس میں تھی اور گوشت وغیرہ بھی تھااوراس کی راوی اس کی بوی اللہ دتی ہے۔اس کے بعد جو نپور براستہ دانا پور مجرات کی اورتشمراور الہام میں اور اضافہ مریدین میں وقت صرف کرتے کرتے یہاں تک کے سلطان غیاث الدین تک اس کے متقد ہو گئے ۔ یہاں سے طلق وار السلطنت مجرات کے بادشاہ سلطان محمود بیکرہ کو بھی حلقہ ا ارادت میں مینچ لیا۔ مرعالموں کی کوشش ہے وہ آ خرکو چ ہی لکلا۔ سیر وتفریح اور الہام بازی كرتے كرتے احر كر بنچے وہاں احمد نظام الملك جس كو يچه كى خواہش تھى ۔اس كے اتفا قايجه پدا موااور و معتقد ہو گیا۔احمد گر سے کوچ کیا تو بیدر میں پہنچے۔ یہاں پیخ سمن کوبھی گمراہ کرلیا اور ملاں ضیا اور قاضی علاوالدین کوترک دنیا کے مسلک پر لا کران کی لٹیا بھی ڈبو گئے ۔ پھر جازيرسوار موكر حج كعبة الله كو كئے - جب حرم محترم ميں مينجے تو چونكه سنا موا تھا كه لوگ مهدى کے ہاتھ پررکن وقیام میں بیعت کریں گے۔اس لئے سیدمحد نے بھی ای مکان پر دعویٰ کیا من اتبعتنى فهو مومن كها-چنانچه الى ضياء وقاضى علاوالدين في مناكه كربيعت كرلى بدوا تعدا ٩٠ حش مواريهال سے حضرت آدم عليه السلام كى زيارت كا و يركي اوركها کہ میں نے بابا آ دم علیہ السلام کے معانقہ کیا۔ مکہ سے مراجعت کی تو احمر آباد میں آڈیرے ُ والے۔ یہاں ملک بر ہان الدین مجمی تا رک الدنیا ہو کر حلقہ اردت میں داخل ہوئے۔ان کو مهدور خلیفه ثالث جانتے ہیں ۔ غرضیکہ یہاں سے علاقہ مجرات ندولا وغیرہ میں بہت سے مرید پیدا کتے۔ یہاں آ کر پر دعویٰ کیا اور کہا کہ جھے کو بار بارخدا کا حکم ہوتا ہے کہ دعویٰ کراور یں ٹالیا چلا آتا ہوں۔اب مجھ کو بیتھم ہوا کہ اے سید محمد بہت کا دعویٰ کرو۔ ورنہ تم کو آخرت کے روز طالموں میں سے اٹھاؤں گا۔اس کتے میں نے دعویٰ کیا اور اب جوکوئی میرا الكاركرك كافرب اور مجه كوخداك طرف سالهام موتاب اورخدان فرمايا ب كمعلم اولين وآخرین کائم کو ما لک بنایا گیا ہے میان اور تغییر قرآن کی کتجے دی گئی ہے۔

اس کے مہاجرین کی تعداد جب ۳۲۰ تک پینے گئی تو قد حار میں ہمی جادام پمیلایا۔ غرضیکداس کی ہسٹری ایسے ہی اور بوے بوے واقعات سے لبریز ہے۔ آخر کور سٹھ ر بھی مہدی موعود بنا اور ہزاروں لوگ اس نے معومت بھی قائم کر لی اور جنگ کے موقعہ پر پیش کی گئی کہ خدا کی طرف ہے ہم کواس جماعت لل موجا ئیں گے۔ چنا نچہ بیہ بات تچی ہوئی اور ہزابالوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ آخر لل (ابن اخیر) میں لکھا ہے کہ اس کی حکومت کا اسے مہدویت کا ڈھونگ رجا نے میں گئی سال

س نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک نیا ند ہب الدالا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ ایجاد کیا اور کہتا تھا کہ نامے لیتا کہ ند ہب اسلام کوچھوٹر کر دین الی لی۔ یشخ عبدالقادر بدایونی کی تاریخ بیں اس کے

نے ملک فارس میں بعبد محد شاہ قاچار جو ۱۲۵ مد بیاادر کہتا تھا کہ مہدی موعود ہوں کاام میرام مجزہ نے قرآن شریف کا نائخ گردانا اوراس کی تعلیم ل کردیا اور رمضان کے روزوں کی تعداد ۱۹ تک کھنے کی اجازت دے دی۔ حسن خال حاکم فارس کھنے کی اجازت دے دی۔ حسن خال حاکم فارس کس چالیس سال تک زندہ رہ کر مرکمیا اور اس کا

روستان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مہدی کومیر ال سید محمد مہدی پکارتے تھے۔اس مصوم ہوگا تو اس نے میہ جواب دیا کہ خداسے کیاد دئم کیا خدائس بات پر قادر نہیں کہ سیدخال برس کی عمر میں اس نے انقال کیا۔ خس کم جہاں پاک پیش کو کی خواجب لعمت اللہ مالوی کے

ولی تعت الله صاحب فے مندرجہ ذیل پیش کوئی کرش قادیانی مسلمہ افی مرز اغلام احمد قادیانی مسلمہ افی مرز اغلام احمد قادیانی کے لئے ٥٠ کے دیس بیان فرمائی تھی۔ جو حرف بحرف محرف میں بیان فرمائی تھی۔ جو حرف بحرف محرف میں بیان فرمائی تھی۔

بعدآ

نہیں

خرج

بوتا و

اپ

لحديثر

بإبا!غ

دن آ

فرمايا

ہے ا

أكأكؤ

کوئی ا

آئے

طاعون وقط یجا در بند گشت پیدا پس مومنال بمیرند برجا ازی بهاند مردے زنسل ترکال ربزن شود چوسلطال گوید دروغ دستال در ملک بندیاند دوکس بنام احمد گمراه کنند بے حد سازند ازدل خود تغییر درقرآند

صلع گورداسپور بیل موضع قادیال کی زمانے بیل ایک غیر معروف گاؤل تھا۔
لیکن ہا ے سلسلہ کی ۲۹ ویں کڑی اس جگہ سے مہیا ہونے کے باعث اب ایک نہایت مشہور
اور تاریخی ابہت کا شہر بن گیا ہے۔ ہمارے سلسلہ کا آخری گذاب اس جگہ پر پھلا پھولا ہے۔
یہ حضرت ایک طویل مدت کی جگر کا وی اور مغز سوزی سے طرح طرح کے روپ بد لئے اور خدا
جانے کیا کیا طریقے و حیلے سے بندر تنج مخلف مرا تب طے کرنے اور قدم قدم پر شوکریں
کھاتے ہوئے بڑی مشکل کے بعد مخلوق خداکواسٹے وام تزویر میں لانے کے لئے آخر خدائی
کے دعوے تک پہنچ ہی گئے۔

ایں کار از لو آید ومردال چنیں کنند لیکن یاران طریقت کی مہر بانیوں سے بہت دریتک فائز المرام نہیں رہ سکیں گے اور عنقریب واپسی کمکٹ لینے پرمجبور ہوں گے۔

آپ کانام مرزاغلام احمد والد کانام مرزاغلام مرتفیٰی، قوم کے مفل ہے۔ آپ کے والد مرزاغلام مرتفیٰی، قوم کے مفل ہے۔ آپ کے والد مرزاغلام مرتفیٰی پرانے زمانے کے سید معے ساد معے اللہ والے سفید پوش آ دمی ہی ہے۔ خدا آئیس غریق رحمت خدا کی مہریانی سے جو ل قوس کے رحمت کے جاتے ہم کو ایک ایسی یا دگار دیتے گئے جس کے دم سے قادیان کی زمین بقول مرزاارض محترم ہوئی۔

بَدْ مِلْ بَیْنُ کُوکَی کُرشْنَ قادیانی مسلمه ثانی مرزاغلام احمد - جوحرف بحرف محمح ثابت ہوئی ہے۔ یکجا در ہند مشت پیدا میرند ہرجا ازیں بہانہ کاں رہزن شود چوسلطاں

> دستاں درملک ہندیانہ کد ممراہ کنند بے حد خود تغییر درقرآنہ

دیاں کسی زمانے میں ایک غیر معروف گاؤں تھا۔ مسے مہیا ہونے کے باعث اب ایک نہایت مشہور مسلسلہ کا آخری کذاب ای جگہ پر پھلا پھولا ہے۔ مفزسوزی سے طرح طرح کے روپ بدلنے اور خدا مخلف مراتب طے کرنے اور قدم قدم پر ٹھوکریں فدا کواپنے دام تزویر میں لانے کے لئے آخر خدا کی

آید ومردال چنیل کنند اِں سے بہت ویر تک فائز المرام نہیں رہ سکیل مے اور

آپ کی ابتدائی تعلیم عربی و فاری کھر میں سے ہی حسب وستورز مانہ ہوئی۔ اس کے بعدایک شیعہ عالم کل شاہ مرحوم ساکن بٹالہ سے شرح ملاں وقافیہ تک عربی تعلیم پائی اور چوتکہ کوئی اور شغل ندتھا۔ پھوز مانہ کتب بنی میں معروف رہے۔ آخر قدرے قابلیت پیدا ہوگی تو بجارے گلر معاش میں جتال ہوئے۔ چنا نچہ ای غرض سے وطن عزیز کوخیر باد کہہ کرسیا لکوٹ میں رونق افروز ہوئے اور بڑی محنت سے خدا خدا کر کے بمشاہرہ پندرہ روپے ماہوار پچہری میں ملازم ہوگئے۔ ان جو کے اور بڑی محنت سے خدا خدا کا محن کی تاب ملازم میں بوجاتا۔ کر پھر بھی خوش خیر متر قبقی لیک تعت غیر متر قبقی لیک نمت بی ہوجاتا۔ کر پھر بھی خوش خبیل ہوئے۔ گواویر سے بھی پکھرنہ پکھر جس کو بیلوگ خدا کا فضل کہا کرتے ہیں ہوجاتا۔ کر پھر بھی خرج زیادہ افتحال کہا کرتے ہیں ہوجاتا۔ کر پھر بھی کی نوبت آئی جاتی ہوئی رزق کے لئے ہمیشہ وظیفہ کیا کرتے ۔ گرکامیا بی نہ ہوتی وقب کی کو بہت آئیدہ اوقات کی حل تغییر دیکھتے۔ کر معلوم کی نوبت آئی کا میا بی نہ ہوتی ۔ بہر حال آپ کوشش کرتے رہے اور صد ہا خیالات کے محور سے ہوتا وہاں بھی کامیا بی نہ ہوتی ۔ بہر حال آپ کوشش کرتے رہے اور صد ہا خیالات کے محور سے بہتے دماغ میں دوڑاتے رہے اور دعاء بھی کرتے رہے۔

غرضیکدانہیں خیالی پلاؤں شربھی توان کے چرہ سے بشاشت کی تی کیکن پھر دوسرے لحدیث وہی مغموم ساچرہ کے کربیٹے دہتے۔ عجب پراگندگی کا زمانہ تھا۔ طبیعت کو بھی سکون نہیں تھا۔ موائی قصروں کی ادھیڑ بن اور فکست دریخت میں اپنا کام بھی اچھی طرح نہ کر سکتے تھے۔ بچ ہے بابا! خربت بری بلاہے۔

آپ کو بچپن بی سے دردووطا نف کا جیسا کہ آپ کہتے ہیں بہت ہوتی تھا۔ چنا نچہا یک دن آپ اس ہیں مشغول بیٹے سے تو ایک نہایت بی بزرگ صورت سفیدریش آ دی عربی لباس نریب شغول بیٹے سے تو ایک نہایت بی بزرگ صورت سفیدریش آ دی عربی لباس نریب تن کئے تبنج اورعصا ہا تھ ہیں لئے بلا اجازت اندر آ میا اور السلام علیم کم کرخود بخو دیئے میا اور فرمایا کہ آج آپ کی خدمت ہیں نہایت اوب فرمایا کہ آج آپ کی خدمت ہیں نہایت اوب سے عرض کیا کہ ای لئے تو چا کہی کو برا کہا گیا ہے۔ حاکم کی مرضی جب چا ہے اجازت دیوے۔ ہم تو تھم کے بندے تھ ہرے۔ کام زیادہ کرنا پڑتا ہے اور آبدنی نہایت محدود ہے۔ ہمری طبیعت النا گئی ہے۔ گرکیا کروں اور بھی تو کم بخت کوئی کام نظر نیس آتا۔ ورشآج جی چھوڑ دوں۔ آپ ہی کوئی ایسا وظیفہ یا عمل بتلا کیں جس سے دست غیب سے الما دہو۔ یعنی کسی طریقہ سے دولت ہا تھ کوئی ایسا وظیفہ یا عمل بتلا کیں جس سے دست غیب سے الما دہو۔ یعنی کسی طریقہ سے دولت ہا تھ کے حاصل کرنے کے بہت سے قاعدے اور عمل کھے ہوئے ہیں تو عرب صاحب نے جواب دیا۔

ہاں ہیں۔ مریبی وست فیب ہے کس کام میں انسان کی رجوعات اور فتو حات ہوجاویں۔ پس عرب صاحب میں انسان کی رجوعات اور فتو حات ہوجاویں۔ پس عرب صاحب نے وظیفہ بیان کر کے فر مایا کہ فتلا پیر کے کندھے ہی سے کار برواری نہیں ہوگ ۔ پھے ہمت تو آپ کو فروج می کرنی پڑے گی۔ چونکہ آپ کی طبیعت میں مانتی کا مادہ کم ہے۔ اس لئے آپ کوئی اور پیشافتیا رکریں تو مرز اقادیانی نے جواب دیا۔

آتی کهرو(

نول ياره بير

توآ بائی ملاز

زياده ماكل په

سے کرسکومے

تو مجعمعكانه

فتكربيادا كياا

کے دخصت؛

کیا بتائے اور

جكتا نظرة تاا

اتھ کرکیا گیا،

مين حمس العلم

مرزا قادياني آ

جس میں رقتہ

كتاب لكعني

ورجوغير نداء

عاوسه كاأوراا

درمخالف کے

نظي\_مولويا

لمرت سے اک

ہو۔اس کی اثر

ال وفت زمار

آب مهربانی

میں پہلے ہی اس خیال میں ہوں اور میر ااراوہ قانون کا امتحان دینے کا ہے کیونکہ اس میں آمہ نی زیاوہ ہے۔

چنانچ مرزا قادیانی نے امتحان کے پاس کرنے میں بہت کوشش کی کیکن خدا کی شان کہ کوشش رائیگاں کی اور فیل ہو گئے ۔ گر ہمت نہ ہارے بقول'' بیکار مباش کی کھی کیا کر' پر عمل پیرا ہوتے ہی رہے۔ چنانچ سید ملک شاہ ساکن سیالکوٹ جوعلم نجوم ورثل میں ایک خاص ملکہ رکھتے سے ۔ ان ہے بھی کچھاستفادہ کیا۔

(دیکمواشات الدج ۵ انبراس ۲۹)

بعدازال وکالت کا امتخان دینے کی خواہش پیدا ہوگئی وہ بھی کم بخت پوری شہوئی۔
اس کے بعد بھی آپ کواطمینان قلب نعیب نہیں ہوا تو آپ کی طبیعت جو برکاری کو پسند نہ کرتی تھی
کیمیا گری کی طالب ہوئی۔ چنا نچہ بہترے دن اس طرح کامیا بی پرضا نع ہوئے۔ بھی نسخہ کا ظلی
پرشک ہوا اور بھی آگ کے خرم ہونے پراختال گزرتا غرضیکہ وہ محدود آ مدنی بھی بہت ی اس میں
ضائع کرنے کے بعد عا بڑ آگئے اور جیران ہو کر سوچنے گئے کہ کیا کریں۔ جو کام بھی کرتے ہیں
کامیا بی نہیں ہوتی اور غربت ہے کہ پنچ جھا ترکر پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ انہیں خیالات میں ایک
دوست جورائے صاحب تھے اور ہم کمتب بھی رو پیچھا تھے اور دو تی کا دم بھرتے تھے کا خیال آیا تو ان
کی خدمت میں صاضر ہوئے۔

رائے صاحب! بھائی مرزا آپ تو ایسے تھے ہوکددوی کے نام کو بھی بھ لگادیا۔ بھی ملاقات بی نہیں ہوتی ۔ بیآج کس طرح سے کیمیا کری سے فرمت کی جوآنے کی زحمت کوارہ ہوئی۔

مرزا قادیانی اواہ صاحب واہ آپ نے پہلے ہے بی پیش بندی کردی کہ شن بیس ملا۔ میں قو ملازم آدی ہوں اور غیر کے بس میں ہوں۔ مگر آپ قو فکر معاش ہے آزاد ہیں۔ آپ کواس کا خیال رکھنا چاہئے ہم کو تو پیٹ کا وحندہ بی ہر وقت بے چین کئے دیتا ہے۔ ور نہ ہر روز سلام کے لئے حاضر ہوتا کام بہت زیادہ ہے اور آبدنی نہایت کم اور اس پر فلای کرتے کرتے پانچ سال ہوگے۔ مگر ابھی تک کچے بھی ترتی نہیں ہوئی اور نہ بی کچے ہونے کی امید ہے۔ ایسی حالت میں میں تو چاہتا ہوں کہ اس نوکری کو چھوڑ دوں اور پھر خیال آتا ہے کہ چھوڑ کرکیا کروں گا۔ کوئی ہات بچھ میں نہیں آتی که کرول او کیا کروں \_کولہو کے بیل کی طرح ای چکر میں زندگی فتم کردوں \_

رائے صاحب! یارمرزاش ایک کامتم کو بتاؤں کام بہت اچھا ہے اور اگریہ چل انکلاتو پوں بارہ بیل تم جانے ہوآج کل ہندو سلم وشیعہ بن کے بحث مباحث عالم شاب پر بیں اور آپ توآبائی ملاں آ دمی ہو۔ اس لئے بھی کہ تہمارار جمان طبیعت میں نے کی دفعہ دیکھا ہے۔ اس طرف زیادہ مائل ہے۔ اس لئے تم اس بحث پر کتابیں تیار کرو میرا خیال ہے کہ بیکام بری خوش اسلو بی سے کرسکو کے اور بکری بھی کافی ہوگی اور نیک نامی سے تہمیں چارچا ندلگ جا کیں گے اور روپے کا تو بچھٹھ کانہ بی نہ ہوگا۔

ہارے مرزا جونو کری سے بیزار تھے رائے صاحب کے مشورہ سے مخلوظ ہوئے اور فكريدادا كيااوركت بحث كى تياريول مين مشغول مونى ك دل مين شان كرصاحب سلامت كر کے رخصت ہوئے۔ راستہ بحریش وہ انہیں خیالات میں محور ہے اور دل ہی دل میں خدا جانے کیا کیا بنائے اور کیا کیا بگاڑے۔ محرنسبتا بہت مرورنظرا تے تھے کیونکہ منتقبل کی تاریکی میں جگنو چکتا نظرا تا تھا۔خداخدا کر کے کمرینے اورای سوچ میں رات گزری۔سب سے پہلا کام جومج اٹھ کر کیا حمیاوہ بیتھا کہ نوکری چھوڑ دی ٹی اور آپ سیالکوٹ سے سیدھے لا ہور پہنچے۔اس زمانہ مِن شم العلما ومولوي ابوسعيد محمد حسين صاحب بثالوي لا مور مين مسجد چينيال والي مين متيم تتھے۔ مرزا قادیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورائی برکاری کا افسانہ کھایسے انداز سے پیش کیا۔ جس میں رفت بھری تمی اور بعدازاں تیاری کتب محش کا تذکرہ بھی کیا اور عرض کیا کہ میں ایک كتاب لكھنے كا ارادہ ركھتا ہوں \_ جس بیں تین سود لائل اسلام كى صداقت پر بیان كئے جاویں گے ورجوغير فدا بب اس كا جواب دے كا اور ميرے دلائل كوتو زے كا اس كودس بزار روپيانعام ديا باوے گا اور اس کتاب میں بوے زبر دست ول چسپ مغمامین ہوں کے کہ و نیاد تک رہ جاوے گی ار خالف کے دانت کھٹے ہو جاویں کے اور پھر حوصلہ بھی نہ ہوگا کہ بھی معترض ہواور میدان ہیں نظے۔مولوی ابوسعید محد حسین صاحب نے فرمایا آپ کامبلغ علم تو مولوی فاضل تک بھی نہیں پھر کس الرج سے اس قدر عظیم الثان کام انجام دے سکو کے قسب سے زیادہ وقت بیہے کہم ناوار آدی ہو۔اس کی اشاعت کوئس طرح سرانجام دو مے اوراس کے خرچ کا کون کفیل ہوگا۔

مرزا قادیانی نے جواب دیا آپ کی خدمت میں صرف اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس وقت زمانہ مجر میں ماشاء اللہ معبول ومشہورا دیب وعالم ہیں۔ ایک زمانہ آپ کا مداح ہے۔ آپ مہریانی کر کے میرے اشتہار اپنے اخبار اشاعة السنہ میں وقا فو قا اپنی تائید سے دے دیا کی رجوعات اور فقوحات ہوجاویں۔ پس عرب رھے ہی سے کار بر داری نہیں ہوگی۔ پچھے ہمت تہ میں ماتحق کا مادہ کم ہے۔اس لئے آپ کو کی

اارادہ قانون کا امتحان دینے کا ہے کیونکہاس

کرنے میں بہت کوشش کی لیکن خدا کی شان ارے بقول'' بیکارمباش کچھ کیا کر'' پڑھل پیرا دے جوملم نجوم ورال میں ایک خاص ملکدر کھتے (دیکمواشاعة الندج ۱۵نبراس۲۹)

اہش پیدا ہوگئ وہ بھی کم بخت پوری نہ ہوئی۔ واقو آپ کی طبیعت جو بیکاری کو پند نہ کرتی تھی اطرح کا میابی پرضائع ہوئے۔ بھی نہت کا اس ش یتا فرضیکہ وہ محدود آمدنی بھی بہت کا اس ش وچنے گئے کہ کیا کریں۔ جو کا م بھی کرتے ہیں پیچھائی نہیں مچمور تی۔ انہیں خیالات میں ایک کیے تھے اور دوتی کا دم بھرتے تھے کا خیال آیا تو ان

ہے تھے ہو کہ دوتی کے نام کو بھی بغہ لگادیا۔ بھی بی سے فرصت لی جوآنے کی زحمت گوارہ ہوئی۔ نے پہلے سے بی چیش بندی کر دی کہ میں نہیں ملتا۔ برآپ تو قکر معاش سے آزاد ہیں۔ آپ کواس کا اوراس پر فلای کرتے کرتے پارٹج سال ہو گئے۔ ہونے کی امید ہے۔ الی حالت میں میں تو چا ہتا ہے کہ چھوڈ کر کیا کروں گا۔ کوئی بات مجھ میں نہیں 14+

کریں۔روپیددینے والے بہت لوگ ہیں۔ سی کو ما نکٹائی نہیں آتا اور اگر میری تجویز جیسا کہ میرا خیال ہے چل نکلی تو جس اس کا منافع بھی اشاعت اسلام ہی پرخرچ کروں گا اور ایک سیٹی کی شکل جس اس کی تحویل رہے گی۔

چنانچابوسعیرصاحب پرمرزا فادیانی کاوارچل گیااوران کی باتوں میں آ مے اور آپ نے اس کی تائید حسب گذارش بزے زور وشور سے کردی اور آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے اخبارات ورسائل نے پیروی کی ہم ناظرین کرام کی توجہ مضمون اشتہار کی طرف مبذول کرائے ہیں۔جس کے پروپیکٹٹے کوایک دنیانے لبیک کہا۔

''بیل براین احمد بیا کی آب بنانے کا تہیر کرچکا ہوں۔ جواسلام کی ایک چکتی ہوئی تنظیر نیا ہوگی تنظیر ان ہوگی اور جس بیس تین صدایت ولائل ہوں کے جو اسلام کی صدافت پر دیے جاویں کے اور بیعقلیہ وتقلیہ ولائل کی غیر خدا ہب بیس سے کسی کی بجال نہ ہوگی کہ وہ آو ڑ سکے اور جو خالف اس کا جواب دے گا یا میر ے ولائل بیان کر دہ کو آوڑے گا مبلغ وس بزار رو پیانعام کا مستق ہوگا۔ براین احمد یہ کی قیت دس رو پیے ہواوراس کی بچاس جلدیں ہوں گی۔ پانچ یو چین کی رو پیدینگی جو کر او پویں تاکہ اس کی اشاعت جلد کمل ہو سکے اور امراء خصوصاً اس بیس بیش بیش حصد لیں۔ اگر اغذیا و مرف ایک دن کا خرج جواس کے باور چی خانہ میں ہوتا ہے روانہ کر دیویں تو یہ کام بدی خوش اسلو بی سے طرح کی وادیاں ۔'' غلام احمد رکیس قادیاں خوش اسلو بی سے طرح کی وردیاں کے باور چی خانہ میں ہوتا ہے روانہ کر دیویں تو یہ کام بدی

چونکہ ان دنوں میں پنجاب میں آریہ فدہب والے پنڈت شروہاند کی وجہ سے اور
ستمیارتھ پرکاش، تخذ الہند کی وجہ سے نئے نئے بودے اعتراضات اسلام پر کرتے رہتے تھے اور
ان پر نازال تے اور ہمارے علماء چالیس نے پکی روٹی و پکی روٹی کے ہیر پھیر اور شیعہ دئ
جھڑوں میں مشغول تھے اور ای بات پر لے دے ہوری تھی کہ مرغی کے پیٹ سے جوافرہ بچد کلتا
ہے وہ حرام ہے یا طلال ہے۔ فلاں کام یوں درست ہے یا نہیں اور دشمن تھی تھی کمین گاہوں
سے برابر بوج سے چلے آرہے تھے اور جب بھی بھی ایسا موقعہ ہوتا ہے تو دشمن تھی کے چراغ جلاتا
ہے اور ہے رفار ابو بکر وعلی آئیں کھے تھے فروعات پر عافل ہوتے ہیں اور دستارو تیج تک باتی نہیں
رہتی ۔ بقول اقبال:

نشان برگ گل تک بھی نہ چھوڑا اس باغ میں تھیں تیری قسمت سے برم آرائیاں ہیں باغبانوں میں کچھا یسے ہی واقعات تھے۔لہذاول جن کے قلب میں اسلام کی گرمی انہی واقعات کی

۳

چشمه پمو

وجہے

توايوسع

مياں کوا

ایبادده کے بعدا

ا تر گئے. ہو گئے ا دھڑ ادھ

کہیں خ سے بی

دلائل بر تيار ہو <sup>كم</sup>

مضامین تیسری, وین اسا وجہ سے موجز ن تھی اس اشتہار سے کر ما کئے اور دھڑ اوھڑ روپیہ ملک کے کوندکونہ سے آناشروع ہوا تو ابوسعید مولوی محرصین صاحب نے اس وعدہ کی طرف توجہ ولائی اور صاب کتاب علیحدہ رکھنے کے لئے کہا۔ گرافسوس اس کا جواب نہایت تلخ ویا کمیا کہ کیسا حساب اورکون سی کمیٹی اور پوچھنے والا میاں کون۔

مولانا کواب غلطی کا احساس ہوا۔ بھلاتا ئید کرنے کے بعد بھی تر دید کر سکتے تھے۔اب چشمہ پھوٹ لکلاتھااوراس کا بند کرنا محال امرتھا۔

خود کردن را علاج نیست

ہزارکوشش کی کہ بیا یک دموکہ ہے۔اس سے بچو گرسٹنا کون تھا۔مرزا قادیانی کارنگ ایساچڑھا کہ پھرا تارے سے نداتر ااوراتر بھی کیے سکنا تھا۔ جج بونے کے بعداورکافی دیر پانی دیے کے بعداس کاثمر دیکھنا بھٹی ہوتا ہے اور ہوا بھی ہیں۔

اس بے پناہ آمدنی سے جو ہارش کی طرح برابر آربی تھی۔مرزا قادیانی کے تمام قرضے افر مجھے کنگر جاری کردیا گیااورا یک بھاری رقم جمع ہوگی اور ملک کے کونے کونے میں آپ مشہور ہو گئے اور اب وہ وقت جو ایفائے وعدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپہنچا لوگ کتاب کے لئے دھڑادھڑ نقاضے کرنے لگے۔

عرب صاحب سفیدریش وہی تینج وعصا والے بزرگ کے وظیفہ نے خوب تسلی کی تو کہیں خویش بشناس ہوئے۔ اپنی گزشتہ عمر کا افسوس ہوا کہ یونہی گنوادی ایسا آسان وظیفہ اگر پہلے سے بی کیا ہوتا تو آج شلع گور داسپور کے مالک ہوتے۔

کتاب کا وعده بزی لن ترانی سے کیا گیا۔اس میں میہوگا وہ ہوگا۔ تین صد سے زائد دلائل ہوں کے کوئی تو ٹر ہی نہ سکے گا۔وغیرہ وغیرہ!اور جب پہلی، دوسری، تیسری، چوتمی جلدیں تیار ہوئیں توان میں کیا تھا۔

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرۂ خون لکا؛

اقل! بیکہ براہین احمد بیدسب وعدہ نہ نکلی اور پھر جواصرار پرنکل بھی تو سوائے تمہیدی مضاطن کے ندارد بیہ ہوگا، وہ ہوگا، ایبا ہوگا، ویبا ہوگا، بیکریں گے، وہ کریں گے۔ دوسری اور تیسری جلد مقدمہ میں بی ختم کردی۔ گویا کہ وعدہ یا دبی خدر ہا اور اگر یا دبھی ہوتا تو کیا لکھا جاتا۔ دین اسلام تو تیرہ سو برس پہلے ہی کھمل ہو چکا تھا اور لکھا بھی کیا جاتا۔ ضرورت بھی پیسوں کی وہ ال

م و ما نکمای نہیں آتا اور اگر میری تجویز جیسا کہ میرا ماسلام بی پرخرچ کروں گا اور ایک تمیٹی کی شکل

کاوارچل گیااوران کی ہاتوں میں آگھے اور آپ رے کردی اور آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے م کی توجہ مضمون اشتہار کی طرف مبذول کراتے ...

بیانے کا تہیرکر چکا ہوں۔جواسلام کی ایک چکتی وائل ہوں کے جو اسلام کی صدافت پر دیئے بیش سے کسی کی مجال نہ ہوگی کہ دہ تو ڑ سکے ادر جو کردہ کو تو ڑے گامیلغ دی بزار روپیدانعام کا مستحق کی پہاس جلدیں ہوں گی۔ پانچ پانچ روپیدینیکی سکے ادرامرا مخصوصاً اس میں بیش بیش حصد لیں۔ پی خانہ میں ہوتا ہے روانہ کر دیویں تو بیکام بڑی غلام احمد رکیس قادیاں

یہ ذہب والے پنڈت شروہانند کی وجہ سے اور
پودے اعتراضات اسلام پرکرتے رہے تھے اور
کی روٹی و کمی روٹی کے ہیر پھیر اور شیعہ وئی
میں روٹی کی کرغی کے پیٹ سے جوانڈہ کچ لکلا است ہے یائیں اور دیمن تعاقب میں کمین گا ہوں
بھی ایسا موقعہ ہوتا ہے تو دیمن تھی کے چائے جلاتا
ہی ایسا موقعہ ہوتا ہے تو دیمن تھی کے چائے جلاتا

نہ چپوڑا اس باغ میں گلجیں رائیاں ہیں باخبانوں میں ہجن کے قلب میں اسلام کی گرمی انہی واقعات کی مع اوربس چوتم جلد مين أ مُعتمه يدات تعين جواا ٥ مفات برشمل تعين -

ے اور س پری جدید اس اول شروع موا بی تھا کہ جلد جہارم کی پشت پراشتہاردے دیا گیا کہ اب کا جاری کا پشت پراشتہاردے دیا گیا کہ اب براہین احمد ریکا کام خدا کی سپر دکر دیا گیا اور اس نے اس کی تحمیل اپنے ذھے لے لی قصہ فتم اور پینٹی ہضم۔

اکٹر لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر کمیااور بعض لوگوں نے روپیے کی واپسی کے طئے تقاضے شروع کئے ۔ گر نقار خانہ میں طوطی کی آ واز کون سنتا ہے۔ معاملہ پھیدت بعدر فع وقع ہو کیا۔ رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت

پر خدا کی شان حضرت صاحب کی آ مد سے سلمانوں پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ برہمو ساج وآ ریہ ساج والوں نے براجین احمدید کا جواب لکھا۔ اس میں اس قدر احتراضات اسلام پر کئے کہ الا مان ۔ گریہ بجائے جواب دینے کے اس بات پراتر آئے کہ میرے الہاموں کے مقابلہ میں الہام کرو۔ اچھی تنے برائمی جواسلام کے گلے پر چلائی گئی گرخدا کاشکر ہے کہ بس کندہ وکررہ گئی۔

اصل میں بیلوگوں کی اپنی غلطی تھی جو تقاضے پر اتر آئے کیا مرزا قادیانی نے کتاب سراج منیر کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ مردر کیا تھا اور چندہ بھی حجمت بٹ جسے ہوگیا تھا۔ مرسب کچھ چٹ کر سے اور کتاب کانام بھی نہلیا تھا۔

آب مرزا قادیانی کوعرب معاحب کے وظائف شی کمال درجہ کالطف اور سرورآن فی لگا اورآپ دن رات انہیں مشاغل میں منہمک رہنے گئے۔سب سے پہلے آپ نے مناظر وجود اسلام کی حیثیت سے پہلی سیرحی پر قدم رکھا۔ دوسری پر مثیل مسے ، تیسری پر مسے موعود ، چوتی پر احمد رسول اور پانچویں پرعین اللہ بن مجے ۔

" برنام اگر ہوں کے تو کیانام نہ ہوگا" کے مصداق آپ شیطان کی آنت کی ماند ملک کے دور درازیش تو ہیلے ہی جیل چکے تھے لنگر جاری کرنے ہے آپ کی مشہوری دوسرا پہلوا فتیار کرنے لگ گئی اور تھوڑے مرصہ میں ہی آپ کے اراد شندوں کا حلقہ بہت وسیع ہوگیا۔ الہام کی مشین کے ہزنے کچھود لی اور پچھولا ہی بھی مل کئے۔ کام بری خوش اسلو بی سے چلنا شروع ہوا اور بیکار فانداینڈ کوکی حیثیت سے چل لکلا۔ اخبار جاری کردیئے ، الہام تو گھر کے بی سے کہیں سے لینے تھوڑے ہی ہوتے تھے۔ بری سرعت اور کشرت سے ہونے لگے۔ سلسلہ بیعت جاری کردیا گیا اور مریدوں کے نام بالتر تیب رجشر میں درج ہوکر چندہ کے سرمایہ سے فلام احمد اینڈ کو کاکا کے اور کھونہ کے مرمایہ سے فلام احمد اینڈ کو کاکا اور مریدوں کے نام بالتر تیب رجشر میں درج ہوکر چندہ کے سرمایہ سے فلام احمد اینڈ کو کاکا

۳

بازارگرم! بردی تنظیم

ہوئے۔ توائیان۔ رجحان ننا

رون کا انتما کی وج

احد برابری کر

. 37.4

دعنوا ل جائےزیم بازارگرم ہونے لگا۔ ہرطرح سے انظام کمبل کرلیا گیا اوراب اس قلعہ سے چاروں طرف کولہ ہاری بڑی تنظیم سے شروع کردی گئی۔

ادھر ہمارے علمائے کرام جوخواب غفلت میں خاموش سوئے ہوئے تھے پچھے بیدار ہوئے۔ لیکن کی علوم جدیدہ اور تظیمی مرکز ۔ کے فقدان کے باعث پوری پوری مدافعت نہ کرسکے ۔ میرا تو ایمان ہے کہ اگر مولا کر می ہمارے مولا تا مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری فاتح قادیان کا اس طرف رجحان نہ ہوتا تو بیٹنی امرتھا کہ دنیا بھی کی گمراہ ومرتد ہوگئی ہوتی ۔ کو ہر فرعونے راموکی ضرور ہے۔ گر انہی کی وجہ سے تو مرزانے تک آ کرآ خری دعا کی اور جن کو پھول چڑھا تا ہوا ملک عدم کوچل دیا۔ بیسی مرزا قادیانی کے چندالہا مات مرت کے طور پرقرآن و جید اور تو حید کے خلاف ہیں۔

یه می مرزا فادیان نے چندا کہا مات کنر می خور پرفر آن جیداور و حید نے خلاف ہیں۔ ا۔۔۔۔۔ ''انت منی و انیا منك '' تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔

(دافع البلاوس ٨،خزائنج ١٨ص ٢٢٧)

۲..... ''انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی ''توبمزله میری توحید اورتفرید کے ہے۔ (حقیقت الوی ۱۳ ۸۴ خزائن ۲۲۳ س ۸۹)

"انت اسمى الاعلى "توميراسب سے برانام ہے۔

(اربعین فمبر۳ مس۳۴ فرزائن ج ۱م ۲۳۳)

"ان منی بمنزلة ولدی" توجهس بمزله مرب بینے کے ہے۔ (حقیقت الوی ۱۸ مزائن ج۲۲ م ۸۹)

"انت من ما و ناوهم من فشل "توامار عبانى ساورلوگ فتكى سے -(اربين برسم ٣٣٠ برائن ج١٥ ص٢١)

"انت منی بمنزلة اولادی "توجهس بمزله اولادک ہے۔ (الحکم ج س، ۱۰ روم بر ۱۹۰۰ و اور ابلیس نبر ۲۵ س ۱۹۰۹ و اشر) "تکاد السموت يتفطرن منه وتنشق الارض و تخر الجبال هدا آن دعوا للرحمن ولدا (مريم: ۹۱۰۹) " و نزد يك بيس كريمث جاكيس آسان اور پهث جائز من اور گريزي پهاڑ كانپ كراس سے كردوئ كيان بول نے اولاد كا واسط اللہ كے۔ ك اصفات پر شمتل تعیں۔ ہوا ہی تھا کہ جلد چہارم کی پشت پر اشتہار دے ایم کیا ادراس نے اس کی تحیل اپنے ذھے لے لی

ربعض لوگوں نے روپیری واپسی کے ملتے تقاضے ہے۔معاملہ کچھدت بعدر فع دفع ہوگیا۔ ولے بخیر گزشت آ مدےمسلمانوں پرمصیبت کے پہاڑ ٹوٹ

ا مرسے مسلمانوں پر معین کے پہاڑ تو کے ابین احمد یکا جواب لکھا۔ اس میں اس قدر جواب دینے کاس بات پر اثر آئے کہ میرے ہمی جواسلام کے مللے پر چلائی منی مکر خدا کا شکر

وقامنے پراڑ آئے کیا مرزا قادیانی نے کتاب انجی جمٹ پٹ جمع ہوگیا تھا۔ گرسب پچھ چٹ کر

کے وظائف ٹیس کمال درجہ کا لطف اور سرور آنے لگا ہنے گئے۔سب سے پہلے آپ نے مناظر و مجد د سری پرمثیل مسیح، تیسری پرمسیح موعود، چوتھی پراحمہ

'کے مصداق آپشیطان کی آنت کی مانشد ملک اوی کرنے ہے آپ کی مشہوری دوسرا پہلوا فقیار کے اراد تمندوں کا حلقہ بہت و شیج ہو گیا۔ الہام کی کئے۔ کام بڑی خوش اسلوبی سے چلنا شروع ہوا بجاری کردیئے ، الہام تو گھر کے ہی شے کہیں سے کوت سے ہونے گھے۔ سلسلہ بیعت جاری درج ہوکر چندہ کے سرمایہ سے فلام احمدا بیڈ کو، کا "وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً (مريم: ٩٢)" ﴿ اورْتِيس لاأَن واسطى رحمان كريم داولاور ﴾

"ماكان الله أن يتخذ من ولد سبحنه (مريم: ٥٣) \* ﴿ تَبْيَلُ لاَكُ واسطَ الله كَ يرك الله الله عنه الله كالله والله الله كالله والله عنها الله كالله الله كالله والله والله

''الذى له ملك السموت والارض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى السمك (شرق الدين المسكن المريك فى المريك المسكن المرتبين من المرتبين المرتبين من المرتبين المرتب

سیس "انما امرك اذا ارادت شیئاً ان تقول له كن فیكون (تنكره مدر ۱۰۸ می میگون (تنكره می ۱۲۰۵) "تیراییم تبه کرش می ۱۲۵ می ۱۲۵ می ایراییم تبه کرش می کرد کرد و کرد کرد کرد کرد و کرد کرد کرد و کرد کرد کرد کرد و کرد کرد کرد و کرد کرد کرد و کرد کرد و کرد کرد و کرد کرد کرد و کرد و

"اذا قنضى امر آفانما يقول له كن فيكون (آل عدان:٧٤) "﴿جب مقرر كرتا ب يحدكام (الله) يس موائد الله كنيل كدكها بول وه بوجاتا بريالله ك مقرم منت ب)

سم ..... دوکشفی حالت میں اس عاجز نے دیکھا کہ انسان کی صورت میں (گویا فرشتے ہوں گے) دوخض ایک مکان میں بیٹے ہیں۔ ایک چیت کقریب ایک ذمین پرتب میں نے اس مخض کو جوز مین پر بیٹیا تھا تخاطب کر کے کہا۔ جھے ایک لاکھون کی کن مرورت ہے۔'' نے اس مخض کو جوز مین پر بیٹیا تھا تخاطب کر کے کہا۔ جھے ایک لاکھون کی کن مرورت ہے۔'' نے اس مخض کو جوز مین پر بیٹیا تھا تخاطب کر کے کہا۔ جھے ایک لاکھون کی کار مرام ۱۷۸ مارے کا طبع سے ا

کیا مرزاسلطان محد سے لڑائی کامیدان کارزارگرم کرنا تھاور نہ جہاد کوتو آپ نے حرام قرار دیا بیفوج کی کیا ضرورت تھی۔ کیا امیر صبیب اللہ سے مرتد کے آل کا بدلد لیما تھا اور پھر بتا ووہ فوج آئی بھی اور فرشتے نے کیا جواب دیا؟۔

۵.....۵ '' (حضرت مسیح) کے ہاتھ سے سوائے کر وفریب کے پیچی خوائن جااص ۲۹۱) '' مسیمانجام آخم ص کے بخوائن جااص ۲۹۱)

اس نے مادرزاداندھوں اور کہروں کواچھا کیا مردے زندہ کئے مگر مثیل میے صاحب تو زندے کی جان بھی نہ نکال سکے۔

۲ ..... ہم پر گورنمنٹ برطانیہ کے بڑے برے احسانات ہیں۔ لہذا اپنی اس مبریان گورنمنٹ کا شکریدادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے ....اللہ تعالیٰ نے دوراس مبارک گورنمنٹ سے سے

ہماری نجات و آپ س کو کے دیتے ہواور میٹر م

تکواری طرح وشرمنده کیاجا بال کمژابوگامیشا

Å

رہے۔آپ کو اوخسلے قاورہ جانا۔ برہمن او ما بارے میں ہے اس

ميعادتين سال

ہماری نجات کے لئے ابر رحمت کی طرح بھیج دیا۔"

منہ پر تعریفیں کرتے ہوشاید گورنمنٹ ڈاک خانہ میں ملازم ندر کھ لے ورند دجال
آپ کس کو کہتے ہواور اگریزی ٹوپی بڑھاؤ کی تشبید کیا دیا کرتے ہواور کسر صلیب اپنامشن قرار
دیتے ہواور عسیٰ علیالسلام کو کھا دیج شرائی کہتے ہونے وزاللہ!

ے ..... "امام زمان ہوں اور خدا میری تائید میں ہے اور وہ میرے لئے ایک تیز تو ادر کی طرح کھڑا ہوگا وہ ذلیل تو ایک ایک تیز تو ادر جھے خبر کردی گئی ہے کہ جوشر آرت سے میرے مقابل کھڑا ہوگا وہ ذلیل وشرمندہ کیا جائے گا۔" (ضرورة امام ۲۸ بخزائن جسام ۲۵۷)

ہاں تمہارا کوئی ایسانا کارہ خدا ہوگا جوایک سپائی کی حیثیت سے تمہارے تھم پر آلوار لئے کھڑا ہوگا ہے۔ کھڑا ہوگا ہے۔ کھڑا ہوگا ہے تا کہ کہ بہتا و کہ میں آلوں ہے۔ کمٹر ایم اسکے ہاتھ سے کام آئے۔ کہ سند میں آسان سے کی تخت اترے کمر تیرا تخت سب سے او پر بچھایا گیا۔

(حقیقت الوحی م ۸۹ نز ائن ج ۲۲ م ۹۲)

تب من لو پرمهری شاه مجاده ین و پر جماعت می شاه مجاده ین ای تک سلامت رسید آپ کو غسم آگیا تماند.

• است انست اشد مناسبة بعیسی ابن مریم اشبه الناس خلقاً

ہارے میں ہے جومر بدبن کر پھر مرتد ہوااور شوخیاں دکھلائیں اسسے ڈاکٹر عبدائکیم مراد ہے۔ اس الہام کے مقابلہ میں ڈاکٹر عبدائکیم صاحب نے بھی ایک پیش کوئی فر مائی تھی۔ جو اعلان الحق ص<sup>6</sup> پرمندرن ہے۔جس میں انہوں نے فر مایا۔

''مرزامسرف ہے كذاب ہے عيارہ صادق كے سامنے شرير فتا ہوجائے گااوراس كى محادثين سال بتائى۔''اس كے مقابل ميں مرزا قاديانى نے اپناا كيا اور الہام شائع كيا۔ مبركر خدا

لداً (مريم: ٩٢) "﴿ أُورُثِينَ لاكُنَّ واسطَ

حنه (مریم:۰۳) \* ﴿ نَهِيلِ لاكُلُ واسطے

ولم یتخذ ولدآ ولم یکن له شریك دیمای آسانول کاورزیمن کاورنه کری

یتاً ان تقول له کن فیکون (تذکره ع۲۲ص۲۱) "تیراییمرتیه سی کهش مع۱۳ کی۔

ن فیکون (آل عدان:٤٧) "﴿جِبِ کرکمتا ہو۔ پس وہ ہوجاتا ہے۔(بیاللّٰدکی

نے دیکھا کہ انسان کی صورت میں ( گویا کی جہت کے قریب ایک زمین پرتب میں مے ایک لاکونوج کی ضرورت ہے۔''

(تذکرہ ۱۷۸،۷۷ المجیع) رزارگرم کرنا تھاور نہ جہاد کوتو آپ نے حرام سے مرتد کے قل کا ہدلہ لینا تھااور پھر بتا ؤوہ

یموائے کروفریب کے کچھ بھی ندھا۔'' (مغیرانجام آتھ م سے بنزائن جااص ۲۹۱) اکیام دے زندہ کئے گرمٹیل سیج صاحب تو

بوے بوے احسانات ہیں۔ لہذا اپنی اس ....الله تعالی نے دور اس مبارک گورنمنٹ

تیرے دشمن کو ہلاک کرے گا۔خداکی قدرت مرزا قادیانی فوت ہو گئے اور ڈاکٹر عبدالحکیم عرصہ تک زندہ رہا۔

اا..... "لولاك لما خلقت الا فلاك "اسيم زاكرة شهوتا تو بيل آسانول كوپيدا شكرتا ...... (تذكره ١١٣)

"کل لك و لا موك" سب تير النا در تير حظم كے لئے۔ (تذكره م ٢٠٠٥) ايك جمدى يكم كے لئے دن دات ايك كرديئ مكر لمي نہيں ۔ آسان پيدا ہوئ كيا يوق آسان بيں جو آپ نے خود خدا بن كر پيدا كئے تھے دہ كيا ہوئ اور تھم بھى اك الہام ميں بى آپ نے كئے تھے جو جمدى يكم كے رنگ ميں پورے ہوئے۔

۱۱ البشر واعطالابی البشر واعطانی کلما اعطالابی البشر وجعلنی بروز الخاتم النبیین وسید المرسلین "خدان جھوا وم بنایا اور جھوا وہ سب چیزیں بخشی جوابوالبشر آ دم کودی تھیں اور جھوا خاتم انبیین اور سیدالم سلین کا بروز بنایا۔ (خطب الهامیم ۲۵۳ بخزائن ج۱۲ م ۲۵۳)

شرك فى الدوت به كرش صاحب بم تو تفائغ كو قائل نيس بال البيت آپ كا كروه موكاريشوخيال نبيس مبارك مول -

السفرقان "مسانسا الاكسالقران وسينظهر على يدى ماظهر من السفرقان "مساق بن كل طرح بول اورقريب م كمير به باته يرظا بربوگا جو بكم قرآن سه طابر بوا (تذكره س ١٤٣)

امت مرزائی کلام مجید کواب چھوڑ دو۔ کیونکہ مرزا قادیائی نے دہ پچاس الماریاں جو گورنمنٹ برطانیہ کی مدح دستائش ش کھی ہوئی ہیں۔ تمہارے لئے بمنزلہ قران بقول مرزا کائی ہیں۔ تمہارے لئے بمنزلہ قران بقول مرزا کائی ہیں۔ بس انہیں کا وردز بان کروا شختے بیٹے سوتے جا گئے اوراس کا ثمر مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔

۱۱ سیس میں میک کروں تو کافر ہو جا اور ایری آخرت تباہ ہو جا وے ۔ وہ کلام جو بیرے پرنازل ہوا۔ بینی اور قطبی ہے اور جیسا کہ آفاب اوراس کی روشنی کو دیکھ کرکوئی شک نہیں کرسک جواللہ تعالیٰ موا۔ بینی اور قطبی ہے اور جیسا کہ خدا کی طرف سے میرے پرنازل ہوتا ہے اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ خدا کی کی طرف سے میرے پرنازل ہوتا ہے اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ خدا کی کی طرف سے میرے پرنازل ہوتا ہے اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ خدا کی

تب بی تو کوئی بات پوری ندموئی۔ آپ نے فر مایا تھا کدمیاں منظور محمد صاحب کے

۳

متعلق ایک الہام؛ بذر بعدالہام الٹی مع جس کے مینام ہول

حفرت محمری پیگم ہی چل بر ۱۵۔۔۔۔۔ العزیز الرحیم''

حضور کخ کی تعریف فرمار ہے ۱۲.....۱

فرقان: پرنگادی۔سیندزورک سا۔۔۔۔۔۔

کلام مج والا، چوری کرلی گئی. ۱۸..... پیس اینا خلیفه مقرد کر

. . •

ایک سوا کے مجد دنیس تو اور کو دیتے بین تاکہ بوقت متعلق ایک الہام ہوا اور خوشخری سائی تھی۔ بشر الدولہ، عالم کباب، شادی خان، کلمۃ اللہ خان بذرید الہام البی معلوم ہوا کہ میاں منظور محمد صاحب کے مرس یعنی محمدی بیم کا ایک اڑکا پیدا ہوگا۔ جس کے بینام ہوں کے اور بینام بذرید الہام البی معلوم ہوئے۔

(البشريٰج ٢ص١١١، تذكره ١٢٢)

حضرت مرزا قادیانی کی اس پیش کوئی کے شائع ہوجانے کے بعد کیا ہوا۔افسوس کہ محدی بیکم بی چل بی البندا آپ کی وی جموثی ہوئی۔

العزيز الرحيم" (متيت الوي المرسلين على صراط المستقيم تغزيل (متيت الوي مدافرائن ٢٢٣٠٠) العزيز الرحيم"

حضور فخررسل کے خطابات رحمانیے چوری ہے۔ کلام مجید میں مولا کریم اپنے حبیب کی کی تعریف فرمارہے ہیں اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میری تعریف ہور ہی ہے۔

۱۱ ..... ''انا اعطینك الكوثر'' (حقیقت الوی س ۱۰۱ مرزائن ج۲۲ س ۱۰۵) فرقان حمید کی ایک آیت ہے جو تحررسول الله الله پیانی مرآپ نے اپنے پرلگادی ۔ سیندز دری ہے چوری ۔

ا ..... "سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً "

(حقيقت الوي م ٨٨ ، خزائن ج ٢٢م ١٨)

کلام مجید کی ایک آیت شریفد ہے جورسول پاک کی شان میں نازل ہو کی کون ہو چھنے والا، چوری کر لی گئی۔

(حقيقت الوحي م ٧٠١ بخزائن ج٢٢م٠١١)

خود بی خدا بنتے ہیں اور لطف سے کہ خود بی پیدا ہوتے ہیں۔ عجیب منطق ہے۔ اس سادگ پہ کیوں نہ کوئی مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں

ایک سوال ہے جوامت مرزائیہ بھیشہ بوچھا کرتی ہے کہ اگر مرزا قادیانی اس صدی کے مجدد نہیں تو اور کون ہے بتاؤ۔ اس لئے ہم یہاں ناظرین کرام کومجددین کے نام بھی بتائے دیج بین تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں۔

في فوت ہو گئے اور ڈ اکٹر عبدالحکیم عرصہ تک

ن "اسمرزاگرتونه دوتا توش آسانول (تذکر م ۱۱۲)

رتیر نظم کے لئے۔ (تذکرہ می ۷۰۱) پیم کم کی نہیں آ سان پیدا ہوئے کیا بیوونی یا ہوئے اور تلم بھی اس الہام میں بی آپ

عطانی کلما اعطالابی البشر سلین "فدانے محکوآ دم بنایا در محکوده مانعین اورسیدالرسلین کا بروز بنایا (خطبالهامیص۲۵۳ نزائن ۲۲ اس۲۵۳) تناسخ کے قائل نہیں ہاں البندآ پ کا گروہ

وسیطهر علی یدی ماظهر من روسیطهر من روسیطهر علی بر فا بر بوگا جو کھی (یب ہے کہ میرے ہاتھ پر فا بر بوگا جو کہ کا فردا قادیا فی سے بردا قران بقول مرزا کافی المیارے لئے بحول قران بقول مرزا کافی

تے اوراس کا تمر مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ ہے تین ہے۔ اگر میں ایک دم کے لئے بھی ہتاہ ہو جاوے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ٹی کو دکھ کرکوئی شک نہیں کرسکتا جواللہ تعالی پر ایبا بی ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ خداکی (تجلیات البیص ۲۰ نزائن ج ۲۰ ص ۱۳۲) نے فر مایا تھا کہ میاں منظور محمد صاحب کے

| ለተካ                                                                                                                      | •                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| عمر بن عبدالعزيزٌ ،سالم قاسم اور محول _                                                                                  | 1                                      |
| عمر بن عبدالعزيزٌ ،سالم قاسم اور کھول۔<br>امام محمد بن اور لیس شافعیؓ ،احمد بن محمدؓ، لیجیٰ بن عونؓ ،اهبب بن عبدالله اور | <b>r</b>                               |
|                                                                                                                          | خلیفه مامول۔                           |
| قاضی احمه بن شریح بغدادی، ابو الحن اشعری، ابوجعفر طحاوی حنی اور                                                          | <b>.</b>                               |
|                                                                                                                          | ابوعبدالرحمٰن نساكيّ ـ                 |
| ا مام ابو بكر با قلا في م خليفه قا در بالله عباس _                                                                       | ۳                                      |
| محد بن محمد ابو حامد غز الى ، ابوطا مرسلتى _                                                                             | ۵                                      |
| محمه بن عمر فخر الدين را زيّ ،شهاب الدين سېرور ديّ _                                                                     | Υ                                      |
| احمه بن عبدالحليم تقى الدين اين تيمية ،خواجه عين الدين چشتى _                                                            | ∠                                      |
| حافظ زین الدین عراقی شافعی مطامه ناصرالدین شاذگی _                                                                       | А                                      |
| عبدالرحن بن كمال الدين المعروف جلال الدين سيوطئ بمحد بن عبدالرحن                                                         | <del>,</del> 9                         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                    | سخاوی شافعتی۔                          |
| ملاعلی قاریؓ علی بن ہسام ہندی کیؓ ۔                                                                                      |                                        |
| هيخ احمه بن عبدالاحدين زين العابدين فارو قي سر مندي مجد والف ثا لي _                                                     | 11                                     |
| سيداحد بريلويٌّ ،شاه عبدالغيُّ محدث والويٌّ۔                                                                             | <b>!</b> r                             |
| شاه اساعيل شهيدشاه رفيع الدين شاه عبدالقادرّ                                                                             | !٣                                     |
| نواب صديق الحن خال ، حضرت مولاً نامحمة قاسم نا نوتوي، احمد رضا خال                                                       | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ن صاحب محدث د الوی مولوی رحمت الله صاحب مها جرکی گ                                                                       | بريلوي بميال نذبر حسير                 |
| "اصلى واصوم واسهر وانسام" مِن نماز يِرْ عول كااورروزه                                                                    |                                        |
|                                                                                                                          | ر کھوں گاجا کتا ہوں اور                |
| سذه سنة ولا نوم "مرزاتى يتهار عداكمنات بي جومى جاكا                                                                      |                                        |
| وکرتا ہے اور بھی نماز پڑھتا ہے۔ ہارا خدایاک ہے۔                                                                          | ہے بھی سوتا ہے بھی وض                  |
| "واعطيت صفة الافناه والاحياه" بحكوقاني كرني اورزعه                                                                       | <b>۲•</b>                              |
| ا - ( فطبرالهاميرم ٢٠٥٥ منز اتن ج١٥م ٥٦٠٥٥)                                                                              | کرنے کی مغت دی گئ                      |
| "الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم                                                              |                                        |
| من شلَّى (روم:٤٠)''                                                                                                      | من يفعل من ذلكم                        |
|                                                                                                                          |                                        |

جہان کے

فی سف ہوگادیں۔

کےمطابق قبلہ مہرعلی: شان طاہر:

مجھ پرائمان

رہےاورا، اسکاجوار

ےزیادہ

ا۲ ..... "اعمل ما شقتم انی غفرت لکم "اسم زاتو جومی چاہے کرہم نے تم کو پخش دیا۔ مرزا قادیانی شایداس الہام کی ہجہ سے ہی قوت یاہ کے لئے کھتے اور کستوری اور

الامن قعد والله انسى غالب وسيظهر شوكتى وكل هالك الامن قعد في سفينتى "فداك مالب بول اورعقريب مرى شان فابر بوجائ گر-برايك بلاك بوگاوى بي گاجوميرى شتى من بيش كيا\_ (تذكره ص١٦)

محمری بیگم کی شادی سے ، عبداللد آتھم کے زندہ رہنے سے ، ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیش کوئی کے مطابق مرنے سے ، اور ابوالوفا مولانا ثنا واللہ کی دعا کرنے کے لئے تشریف لے جانے سے ، قبلہ مہر علی شاۃ صاحب سجادہ نشین سے فرار ہونے اور مولانا محمد بشیر سے فکست کھانے سے بوی شان فلا ہر ہوئی۔

۳۳ .... "قبطع دابر القوم الذين لا يؤمنون "اس قوم كى بركائى گى جو جو پرايان نيس لائے ... (هيت الوق عنه برنائن ج ۲۲ عن ۵۵ م مرزا قاديانى كه اس الهام سے عيسائى، يبودى، مندواور ديگر اقوام ايك بحى باقى نه رہ اوراب قو صرف مرزائى بى مرزائى دنيا پر بيس باقى سب كى بري كائى گى بيس افسوس مم اس كا جواب كس كوديں ـ

""..... "وما ارسلنك الارحمة اللعلمين" .....٢٣

عقیقت الوی ۱۸۰ خزائن ۲۲ص ۸۵) آپ کابی لین کلیر ہو چکاور شآپ میں اگرچٹم بھیرت ہوتی ہوتو دنیا کود کھتے کہآ گے سے زیادہ سر سبز ہے۔ آئے تو رحت کے لئے تھے بن مجئے زحت۔

رمؤل پاک کے خطاب دیمانیکی چوری ہے۔ سینے ذوری ہے۔ ۲۷ ۔۔۔۔۔ "وسا ارسلنك الارحمة العالمین "اے مرزاہم نے بچھے تمام جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ (انجام آتھ م ۸۷ بنو اکن جااس ۸۷) ام قاسم اور کھول۔ افتی احمد بن محمد ، کیٹی بن عون ، اھبب بن عبداللہ اور افتی احمد بن محمد ، کیٹی بن عون ، اھبب بن عبداللہ اور

بغدادی، ابوانحن اشعری، ابوجعفر طحاوی حنقی اور

بغة قادر بالله عباس -لَّى ابوطا برسلتَّى -از کَّى بشهاب الدین سهروردیؓ -مدین این جیدیّه بخواجه هیمین الدین چشیؓ -اقی شافعیؓ ،علامه ناصر الدین شاؤ کُّه -الدین المعروف جلال الدین سیوطیؓ ،جمد بن عبد الرحمٰن

الدین المعروف جلال الدین سیوی جمید بن سیوار کن مسام مهندی گئے۔ رین زین العابدین فاروتی سر مهندی مجد دالف ثاقی ۔ اوعبدالغنی محدث دہلوگ ۔ ناور فیع الدین شاہ عبدالقادر ۔ ن خال ، حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو گئ، احمد رضا خال دی مولوی رحمت اللہ صاحب مہا جرکئی ۔

سوم واسهر وانسام "یس نماز پڑھوں گا اور دوزہ (تذکرہ ۲۹) م "مرزاجی پہتمارے خداکے صفات ہیں جو بھی جاگا

م ممرزاى يمبار حدا عصفات إلى بوق في على ما ريز حتاب- بماراخدا پاک ہے۔ سفة الافغاء والاحياء "مجھ كوفاني كرنے اورز عمو

سفة الافناء والاحياء جهوفان مريا وررسه (طبرالهامير ٥٦،٥٥مُّرَائُن ١٢٥٥مـ٥٢٥) قكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم

> "(£, MA

یہ بھی فرقان حمید کی ایک آیت شریفہ ہے اور رسول پاک کا ایک خطاب رحمانیہ ہے جو آپ سینے ذور کی سے لے رہے جیں۔

الله اور سراج المنيا الله اور سراج المنير"

(اربعین نمبراص ، نزائن ج ۷۱ص ۲۵۰)

یہ بھی ایک مفرد خطاب رسول پاک کا ہے جو آپ خواہ مخواہ چوری کر کے اپنے اوپر

چپال کرد ہے ہیں۔ ۱۲ سندمی هذه علیٰ منارة ختم علیها کل رفعة "مراقم

اس منارہ پر ہے جہال تمام بلندیال ختم ہیں۔ (خطبدالبامیص ، عبزائن ج ۱ اس ، ع) رسول پاک پرفضیات فر مارہے ہیں جاہے ایک شمہ بھر رفعت بھی ذات والا کودیکھنے

میں ندآئی ہو۔ تب بی توکوئی الہام بچانہ ہوا۔ ۲۹ ..... "اتسانی مالم یوت احداً من العلمین "مجھےوہ چیز دی جودنیا میں کسی دوسری انبان کوندوں گئی۔ (حقیقت الوی ص کے انزائن ج۲۲ص ۱۱۱)

میرے خیال میں تو وہ ناکا می ہی ہے کیونکہ آپ کی کوئی چیش کوئی میجے نہیں لگل۔ میرے خیال میں تو وہ ناکا می ہی ہے کیونکہ آپ کی کوئی چیش کوئی میجے نہیں لگل۔

"سس" "يحمدك الله من عرشه يحمدك الله ويمشى اليك "فا

۔ عرش پرتیری حدکرتا ہے اور تیری طرف چلاآ تا ہے۔ (انجام آمتم من ۵۵ بخزاتُ جاام ۵۵) خدا اور مرزے کی حدکرے استغفر الله ربی کیا جواب دول شکستاخی و بے ادبی ہے۔

ہاں بیبتاؤ کہ دہ پہنچا بھی یا بھی آ رہاہے۔ پہنچا تو محمدی سے شادی ہو بی جاتی۔

السسس "أنت مدينة العلم"ا المرزاتوعلم كالمهرب- (تذكرهم ٢٩٢٠)

فخر ددعالم نے فر مایا تھا بیں علم کاشپر ہوں اورعلیٰ اس کا درواز ہ۔

"انا مدينة العلم وعلى بابها"اوريوعم كاليك كل بحنيس-

۳۲ ..... "انی همی الرحمن" شن خداکی باز بول - (البشری ج ۲ م ۱۹۸) تب بی تودعا کی کرتے بوش مظوب بوگیا بول بارگیا بول ـ "دب انسسسی

تب ہی تو دعا میں کرتے ہو میں مظوب ہو کیا ہوں ہار کیا ہوں۔'' رب انسسے مغلوب''اور تب بی بنائے کی مزیس بنتی۔

"" "" "أنى مع الاسباب ايتك بغتة انى مع الرسول اجيب اخطى واصيب "من اسباب كساته الهاكتير عياس آول كا خطا كرول كا اور مملائل كرول كا - (البشرين جم م م م م الم

۲,

بالله خداک ا نزویک بعلاد .

. بهادر،آربور آنهم الحاسمين

واحمدخداك

تبذيب مارا

مرزا کا خدا کوئی قل ہے جواسباب کے ساتھ اچا تک آئے گا اور خطا کرے گا تو یہ نعوذ باللہ خدا کی اچھی صفتیں ہیں جو بیان ہورہی ہیں اور جو خطاء کر کے بھلائی کرے وہ شریفوں کے نزدیک بھلائی نہیں ہوتی۔

.....**"** 

رسید مرده زخیم که من هال مردم که اومجددای دین دراهنما باشد

(تر إن القلوب من انزائن ج ۱۵ من ۱۳۳) مير

یہاں تک ہی رہتے تو اچھا تھا۔ گراس کے بعد میچ موجود، مثیل میچ ، کرش ، جسٹکھ بہادر، آریوں کے بادشاہ ، رودر کو پال ، احمد رسول ، ما لک الملک ایک آ دمی بیس روپ بدل ہے اور آھم الحاکمین کے بہترین رسولوں کی اوران کے بیارے ناموں کی تحقیر کرتا ہے۔

> منم می زمان ومنم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبی باشد

(ترياق القلوب مس بزائن ج١٥٥ م١٣١)

کہتا ہے کہ میں (مرزا قادیانی) میے زمان ہوں۔خداسے باتنی کرتا ہوں اور میں مجر واحمہ خداکے ہاں تعریف کیا گیا ہوں۔

> یں مجمی آ دم مجمی مولی مجمی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول تسلیس ہیں میری بے شار

(براین احدید صدینم م ۱۰۴ نزائن ج۱۲م ۱۳۳) ر

لواب آ دم، موئ، لیقوب ادر ابراهیم بھی بن کمیا۔ دوسرے معرعہ کا جواب دیتا گر تہذیب مانع ہے۔

.....٣2

آ دیم نیز احمد مختار در برم جلمهٔ ہمہ ابرار (زول اسے ص ۹۹ بڑزائن ج۱۸ س ۷۷۷) ر رسول پاک کا ایک خطاب رحمانیہ ہے جو

ع المنیوت (ربعین نبر ع ۵، فزائن ج ۱۵ س ۳۵) جوآب خواه تخواه چوری کر کے اینے او پر

نارة ختم عليها كل رفعة "ميراقدم (نطبالهاميص ٤ نزائن ج٢١ص ٤٠) الك شريع رفعت بحى ذات والاكود يكيف

من العلمين "مجھوہ چردی جود نياش (حقيقت الوق ص ٤٠ ابتر الآن ج٢٢ص ١١٠) پ کي کوئي پيش کو کي صحيح نيس لکل ۔ شه يحمدك الله ويمشى اليك "خدا (انجام آئتم م ٥٥ بتر ائن ج١١ص ٥٥)

اکیا جواب دول کے گتاخی دیاد نی ہے۔ سے شادی ہوئی جاتی۔

ر زانوعلم کاشیر ہے۔ بلق اس کا درواز ہ۔ پوظم کی ایک تلی بھی نہیں۔

خدا کی باز ہوں۔ ۔۔ (البشر بی جس ۸۹) گیاہوں ہار گیاہوں '' رب انسسسی

نك بغتة انى مع الرسول اجيب بير بير إس و الرسول اجيب بير بير إس و و المرى المرى من المرى من المرى من المرى من المرى من المرى ا

مرزا قادیانی کہتے ہیں میں احمد علی بھی ہوں ادر آ دم علیہ السلام بھی ہوں ادر بیرے کرتے میں تمام رسول چھپے ہیں۔ ....

آنچه دادست بر نبی راجام دادآن جام رامر ابتام (زدل استح ص ۹۹ بزرائن ج۱۸ سر ۲۷۸)

جوجو بیاله علم کا تمام نبیوں کومولا سے ملاوہ تمام بیالے بیک وقت ایک بڑے جام میں اسم علی کے ۔اس لئے مرزا قادیانی تمام انبیاء پراپی فضیلت فلاہر کرتے ہیں۔

انبیاء گرچہ بودہ اند بب من بعرفان نہ کمترم زکے (زول اُسے ص ۹۹، نزائن ج۱۸ ص ۲۵) اگرچہ بہت سے نمی دنیا پرتشریف لائے مگران کی کلام سے میری کلام بہتر ہے۔کی سے کم نہیں ، ہالا ہے۔

زندہ شد ہر نبی بآ مرنم ہر رسول پنہاں بیراہنم (نزول اُسے میں ۱۰۰ فیزائن ۱۸س۸ ۱۸س۸ ۱۸ (نزول اُسے میں ۱۰۰ فیزائن ۱۸س۸ ۱۸س۸ ۱۸س میرے آنے سے تمام نبی جو درحقیقت مردے تھے زندہ ہوگئے۔ میرے بیرائن (کرند) میں سب رسول چھے ہیں۔

روضۂ آدم کہ تھا جو ناکمل اب تلک
میرے آنے سے ہوا کائل بجلہ برگ وہار
(براہین صدیجم سے ۱۱ ہزائن جام ۱۲۳)
نبوت کا قعر ناکمل تھا ادھورا تھا۔ میرے آنے سے کمل ہوا۔ وہ در دست جو پھول
ویتوں سے خالی تھا میرے آنے سے سرسبزوشاداب ہوا۔ لینی مرزا قادیانی کے آنے سے۔

عزت کر ہے ہالا:

<u>-62</u> T

اورآ خرت مچھوڑ دوائر مقام اوبین ازراه تحقیر بدورانش رسولال ناز کردند

(جلیات الہیم ۵ ہزائن ج ۲۰۹۰) مرزاکے مقام نبوت کو تقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔اس کے مقام کو تو رسول اور نبی عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور ناز کرتے تھے۔ یعنی مرزاکی فضیلت تمام انبیاء کے مقام نبوت سے ہالا تر ہے۔

> اے فخر رسل قرب تو معلوم شد دیر آمدہ زراہ دور آمدہ

(تریان القلوب م۳۳، بزائن ج۱۵ م۱۹ المریان القلوب م۳۳، بزائن ج۱۵ م۱۹ المریان القلوب م۳۳ بزائن ج۱۵ م۱۹ المریان می میشعرای الریان کا بیات کرای نبیول کے فخر تو دیرے آیا اور بہت دورے آیا۔ نعوذ باللہ! دیر سے تو ضرور آیا مرتما برا جلد باز چلنے میں بھی دیرندگی۔

> ائن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

(دافع البلاوس،٢ بغزائن ج١٨ص،٢٣)

کلام مجید شل الله صاحب ارشادفر ماتے ہیں 'وحیها فی الدنیا والاخرة 'ونیا اور آخرة شرحت من مرتب والاخرة 'ونیا اور آخرت من مرتب والاعزت والابینامریم کاولیکن مرزا کہتا ہے کہ مریم کے بیٹے علی کے ذکر کو چھوڑ دواس سے تو مرزاغلام احمد قادیانی بہت بہتر ہے۔ لاحول و لا قوة!

ایک منم که حسب بشارات آ لمرم عینی کجاست تا بنبد پابموم

(ازالداد بام ۱۵۸ نزائن جسم ۱۸۰) من (مرزا) پیش کوئی قرآن کے مطابق آیا ہوں عیسی کہاں ہے اوراس کا حوصلہ ہے

ہر نبی راجام رامر ابتام (زول استے ص۹۹ بزائنج۸ام ۷۷۷) کے ملاوہ تمام پیالے بیک وقت ایک بڑے جام میں یانی تمام انبیا م پرانی فضیلت فلا ہر کرتے ہیں۔

بودہ اند ہے نہ کمترم زکے (زول امسے ص ۹۹ بزائن ج۸ام ۷۷۷) الائے مگران کی کلام سے میری کلام بہتر ہے۔کسی

ہر نبی ہا منم پنہاں ہیراہنم (نزول اسے ص ۱۰۰ فزائن ج۱۸ ص ۲۷۸) رهیقت مردے تنے زندہ ہوگئے۔ بیرے پیرائن

ما جو ناکمل اب تلک موا کال بجملہ برگ وہار (پرامین صدیجم صسال بزائن جام ساسی) ارمیرے آنے سے کمل موا۔ وہ درخت جو چھول ناداب موا۔ یعنی مرزا قادیانی کے آنے سے۔

۲

كيمرے منبر روقدم ركھ \_ يعنى اس كى جرأت بى نيس كيمرے مقابلہ برآ سكے \_ نعوذ بالله!

کربلا ایست سیر بر آنم مدحسین است درگریانم

(نزول المسيح ص ٩٩، خزائن ج١٨ص ١٧٤)

میں تو ہروقت کر بلا میں ہی رہتا ہوں اور کوئی وقت ایسانہیں جو مجھ پر کرب و بلا نہ ہواور ایسے ایسے توسینکٹروں حسین میرے کرتے کے باز ومیں رہتے ہیں۔

> شتان ما بينى وبين حسينكم فسانسى اؤيدكل أن وانصر واما حسين فاذكر وله دشت كربلا الئ هذه الايام تبكون فانظر

(اعازاحري ص ۲۹ بنزائن ج ۱۹ ص ۱۸۱)

مجھ میں اور تہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے ہرایک وقت اس کی طرف سے بعنی خدا سے مدولتی ہے۔ مرتباراحسین خدا کے انعام سے محروم ہے اوراس کا جموت بیہ کیتم کر بلا کے میدان کو اوران کی شہادت جو یا دکرتے ہواوراب تک روتے ہو۔ بیتشر کے مرزا قادیانی نے کی ہے۔

مویا انبیاء کی فضیلت کے بعد شہید پرفضیلت بیان فرمارہ ہیں اور حفرت امام سین پرمرزا قادیانی اپنی فضیلت فاہر فرمارہ ہیں۔

چه نبت خاک رابعالم پاک الحادبین!

انئ قتيمل الحب لكن حسينكم

.....ዮአ

قتيل العدى فالفرق اجلے واظهر (الإدامي)سام، تراس جواس١٩٣)

میں محبت کا کشتہ ہوں \_ مرتماراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق بین وظاہر ہے۔

۴ ۲

ی کا غیب

ايمان کلام

میں رہ نے فرما۔ ہاں صاحب ہم تو مانے ہیں کہ آ ب محمدی بیٹم کی مجت کے دل دادے تے اوراس میں بی کشتہ ہوکرمرمہ بن محے معے اورآپ کی مدح میں اور صرف محبت ظاہر کرنے کے لئے تو بیانوشتہ غیب لکھا گیا ہے۔ مرزا قادیانی ذرامہر مانی کر کے اپنے حسب نسب کوادرا مام حسین کے شجرہ مبارکہ كوتنباغ لياموتا اوركريال من مندؤالا موتا تويون لاف زني ندكري

.....۵+

من بشوم زوی وأنمش زخطا ياك قرآن متره اش از خطا با جمیں است ایمانم یقینے کہ پود عیلی را بہ کلاے کہ شد برا والقا يقين كليم بر تورات وآن يقيس بائے سيد السادات

(نزول أسيح ص ٩٩ بخزائن ج١٨ ص ٧٧٧)

جو کھے میں خدا کی وی سے سنتا ہول خدا کی حم اسے خطاسے پاک مجمتا ہوں۔میرا ایمان ہے کہ میری وحی قرآن کی طرح تمام غلطیوں سے مبراہے۔ وہ یقین جو حضرت عیسیٰ کواس كلام برتها جواس پر نازل موا وه يقين جوموي كوتورات برتها ـ وه يقين جوسيد المرسلين حضرت محملات کور آن پاک برتا۔ وہی یقین مجھا بی وی برے۔ کس نی سے منہیں ہوں۔

جناب من ای لئے تو ایک ہات بھی تھی ثابت نہ ہوئی اور ای وجی کے بحروسہ پر دنیا بحر میں رسواعام ہوئے۔اگر آپ کواپنی وحی پر یوں اعتبار نہ ہوتا تو اپنے لئے ایسے سنبری ٹاکلل جو پر مذفرمات اور محريون مريازار

> زمین قادیان اب محرم ہے بچوم خلق سے ارض حرم ہے

(درمین م۰۵۰اردو) قادیان کی زمین میرے آنے سے محترم (احترام شدہ) ہوئی اور ارض مقدس بنی اور ى يىل كىير \_مقابله يآسك نعوذ بالله!

(نزول أسيح ص ٩٩ ، فزائن ج١٨ص ٢٧٧) اوركوكي وتت اليانبيس جومجحه بركرب وبلا ندمواور

> ، **وبین حسینکم** كسل أن وانسمسس ئروله دشت كربلا تبكون فسانيظر

روش ريخ بي \_

ت

(اعازاحری ۱۹، فزائن ۱۹۳س ۱۸۱) فرق ہے۔ کیونکہ مجھے ہرایک ونت اس کی طرف کے انعام سے محروم ہے اور اس کا ثبوت سے کہتم تے ہواوراب تک روتے ہو۔ يتشريح مرزا قادياني

رفضيات بيان فرمار بيس اور حضرت امام سين

ب رابعالم پاک لى الكاذبيان!

بالكن حسيتكم لفرق اجلے واظهر (اعازاحري المفرائن جواص١٩٣)

ر شمنول کا کشتہ ہے۔ پس فرق بین وظاہر ہے۔

(کشی نوح س ۱۵ بزائن ج۱ص ۱۵) وه و نیااور آخرت پیس مرجع والانی اوراس کی شان پیس کیول گستاخی المعدند الله

علىٰ الكاذبين!

۵۲ مسیح کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ، ہو،شرابی، نہ زاہد نہ عابد، نہ حق کا پرستار مظلم،خود بین،خدائی کا دموئی کرنے والا۔ (کتوبات احمدیہ ۲۳،۲۳)

كياجواب دول دل جلاب اورقلم ركتاب اورتهذيب مانع بـ ورندجواب ديااى مراكتفاكرتا بول العنت الله على الكاذبين!

ا معًا مرتا ہوں۔ لعنت الله علی المحادبین: بددونوں عبارتیں مرزا نلام احمد قادیانی کی ہی ہیں۔مرزا نیو! خدالگتی کہنا کون کی گئی۔ ہے؟۔

ا ..... مارادعوى بكريم رسول اورني ين \_

(اخبار بدر۵ رماری ۱۹۰۸ء، کلنوغات ج۰ام ۱۲۷) میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت ایک وجی اللی اور مسیح موعود کا دعویٰ تھا۔ (براہین احمد مید صدیقیم م۲۵ حاشیہ، خزائن ج۲۱م م

غيب

يير

اس) کی ز ''فرض اس حصہ کیر وی الی اور امور غیبیہ بی اس امت بیں سے بیں ہی ایک فرد
خصوص ہوں اور جس قدر جھے ہیں۔ ان کو یہ حصہ کیراس قدر جھے ہیں۔ ان کو یہ حصہ کیراس لاحت کا نہیں دیا گیا۔ لی اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے بیل ہی کخصوص
کیا گیا اور دوسر نے تمام لوگ اس نام کے سخی نہیں کیونکہ کٹر سے وی اور کٹر سے امور غیبیا اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان بیل پائی نہیں جا تیں۔' (حقیقت الوی ص ۱۹۳۱ بڑا اولیاء ہوئے بیں اور
"اس امت میں آئی خصر سے اللہ کی بیروی کی برکت سے بڑا ہا اولیاء ہوئے بیں اور
ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نہی بھی۔' (حقیقت الوی میں میں کر وہ بیں۔ میں کوئی نیا نی

نہیں ہوں۔ پہلے بھی کی نی گزرے ہیں۔جنہیں تم لوگ جا مانتے ہو۔"

(بدره رايريل ١٩٠٨ء ، ملفوظات ج٠١ص ٢١٧)

اور خدا تعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں۔
اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا کیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو تکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہی آخری زبانہ تھا اور شیطان کا معدا پی ذریت کے آخری حملہ تھا۔
اس لئے خدانے شیطان کو فکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک جگہ جمع کردیے لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں ماننے اور محض افتر او کے طور پر ناحق احتر اض کردیتے ہیں۔'' رچشہ معرف میں۔'' رہی م

دوجس محض کو بکشرت مکالمدوخاطبہ سے مشرف کیا جاوے اور بکشرت امور غیبیاس پر ظاہر کئے جاویں وہ نبی کہلاتا ہے۔'' (حقیقت الوی ص ۳۹ مزائن ج۲۲ ص ۴۸)

" جبکہ وہ مکالمہ وخ اطباعی کیفیت اور کیت کی روے کمال درجہ تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی کثافت اور کی باقی نہ ہواور کھلے طور پر امور غیبیہ پرمشمل ہوتو وہی دوسر لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔جس پرتمام نبیوں کا اتفاق ہے۔''

(الوصيت ص اا بخزائن ج ٢٠ص ١١١١)

''میرے نزدیک نی اس کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام یقینی تعلق بکثرت نازل ہو جو غیب پرمشتل ہواس لئے خدانے میرانام نی رکھا۔ گر بغیر شریعت کے۔''

(تجليات المبير م٠٠ بخزائن ج٠١ م١١٣)

''نہم خدا کے ان کلمات کو جو نبوت لین پیش کو نیوں پر مشمل ہوں نبوت کے اسم سے موسوم کرتے ہیں اور اس فحض جس کو بکٹر ت الی پیش کو نیاں بذر بعیدوی الی دی جا نمیں اس کا نام نمیں دی ہیں۔' (چشہ معرفت کہ ۱۸، خزائن جسم میں میں اس کا نام ''ن خدا کی طرف سے ایک کلام پاکر جوغیب پر مشمل زبر دست پیش کو ئیاں ہوں۔ محلوق کو پہنچانے والا اسلامی اصطلاح کی رو نبی کہلاتا ہے۔' ( ملفوظات ن ۱۳۵۷) ''اگر خدا تعالی سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہوائ کا نام محدث رکھنا چا ہے تو بیں کہتا ہوں کہتے دیئے کے معنی کمی لفت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔' ( ایک غلطی کا از الدص ۵ بخز ائن ج ۱۸ اص ۲۰۹ کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔' ( ایک غلطی کا از الدص ۵ بخز ائن ج ۱۸ اص ۲۰۹ کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔' ( ایک غلطی کا از الدص ۵ بخز ائن ج ۱۸ اص ۲۰۹ کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔' ( ایک غلطی کا از الدص ۵ بخز ائن ج ۱۸ اص ۲۰۹ کی کتاب میں اظہار غیب نہیں وحو کہ سے بیدا ہوئی کہ نبی کے حقیقی معنوں پر خور نہیں کی گئی۔ نبی کے ''دیر تمام بدھتی وحو کہ سے بیدا ہوئی کہ نبی کے حقیقی معنوں پر خور نہیں کی گئی۔ نبی کے ''دیر تمام بدھتی وحو کہ سے بیدا ہوئی کہ نبی کے حقیقی معنوں پر خور نہیں کی گئی۔ نبی کے ''

تان من تعوذ بالله من هذا الضرافات! منعوذ بالله من هذا الضرافات! شراب نقسان بنجایا بهای کاسب توبیر بنت یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ دکشی نیس میں دینی رکشی نواس کا سب

(کشتی نوح س ۱۵ بخزائن ۱۹ اس اک) اس کی شان میں یول گستاخی ۔ العدندت الله

ایک کھاؤ، ہو، شرالی، ندزاہد ندعابد، ندش کا (کتوبات احمدین ۲۳،۲۳ م مادر تبذیب مانع ہے۔ورند جواب دیتاای

ا کی بی میں مرزائیو! خدالگتی کہنا کون می کی

اور ني بيں۔

(افبار بدر ۵ را رجی ۸ و ۱۹ و ، المؤطات ت ۱۹ س ۱۲۷)

رسالت ایک وی الی اور سیخ موجود کا دعوی تھا۔

رخیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد

بدال اور اقطاب اس امت میں گذر چکلے ہیں۔

وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی تخصوص

لی کیونکہ کورت وی اور کورت سے امور غیبیاس

میروی کی برکت سے ہزا ہا اولیاء ہوئے ہیں اور

(حقیقت الوی س ۱۹ ہزائن ج ۲۲ س ۲۰ مرد میں اور

یروی کی برکت سے ہزا ہا اولیاء ہوئے ہیں اور

(حقیقت الوی س ۱۹ ہزائن ج ۲۲ س ۲۰ س ۲۰ س ۲۰ س)

الی جوتورات میں فرکور ہیں۔ میں کوکی نیا نی

P 4

الله تعالى نفرا الله تعالى نفرا طرف قوطاعون الروشايدتم بيس: خطرف خداكي طر المن المياميات الميام

نبيول كانام رسل

كيونكدبياس

معن صرف يه بين كه خداس بذر بعددي خبريان والا مواور شرف كالمدوع طب البييس مشرف مو-شریعت کالانااس کے لئے ضروری نہیں اور نہ پیضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا تمیع نہ ہو۔" (ضمير براين احديده منجم ١٣٨ بزائن ج١٢٥ ١٣٠) "بعداورات كمدمالية في في الرائل من آئ كدكوني في كتاب ال كساته نتھی۔ بلکدان انبیاء کےظہور کےمطالب میہوتے تھے کہ تاان کےموجود زمانہ میں جولوگ تعلیم توریت سے دور یر مجے ہوں پران کوتوریت کے اصل منشا کی طرف تھینجیں۔" (شبادت القرآن ص ٢٣ بخزائن ج٢ص ٢٣٠) "نى كاشارع بوناشر طنيس مصرف موميع بجس سامورغيبي كلتي إلى" (ایک غلطی کاازاله م ۲ بخزائن ج ۱۸ ص ۲۱۰) '' تب خدا آسان سے اپنی قرنا میں آواز پھونک دےگا۔ یعنی میچ موعود کے ذریعہ سے ' جواس کی قرنا ہے ....اس جگہ صور کے لفظ سے مرادی موعود ہے۔ کیونکہ خدا کے نبی اس کی صور (چشمه معرفت ص ۲۷،۷۷، خزائن ج۳۲ص۸۵،۸۲) אפיבים-"میں خدا کے علم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میر اگناہ ہوگا اورجس حالت میں خدامیرانام نی رکھتا ہے تو میں کیونکرانکارکرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔ اس وقت تك كماس دنياسي كزرجا وك-" (مجموعه اشتهارات جسم ۵۹۷، مندرجه اخبار عام ۲۳ رسمی ۱۹۰۸) دومیں معرود دوں اور وہی ہوں جس کا نام سرور انبیاء نے بی اللدر کھاہے۔'' (زول اُستِح م ۴۸ خزائن ج۱۸م ۱۸۷) " خداتعالی کی مسلحت اور حکمت نے آنخضرت الله کے افاضة روحانيد کا کمال ثابت كرنے كے لئے بيمر ته بخشا ہے كمآپ كيف كى بركت سے مجھے نبوت كے مقام تك پہنچايا۔" (حقیقت الوی من ۱۵ احاشیه خزائن ۲۲۴م ۱۵۴) '' پس خدانے اپنی سنت کے موافق ایک نبی کے مبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتو ی رکھا اور جب وہ نمی مبعوث ہوگیا اوراس قوم کو ہزار ہااشتہاروں اور رسالوں سے دعوت کی گئی وہ وقت آگیا کدان کواین جرائم کی سزادی جائے۔" (تتر عقیقت الوجی م ۵۲ فرائن ج۲۲م ۲۸۱)

طاعون دنیا میں رہے کوستر برس تک رہے۔قادیان کواس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔

"تيرى بات جواس وى سے ثابت موئى ہو در يے كه خداتعالى بهر حال جب تك

کیونکہ بیاس کے رسول کی تخت گاہ ہے۔'' (دافع البلام میں ۱۰ ہزائن ج۱۸ میں ۲۳۰) ''سچا خداد ہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول جمیجا۔''

(دافع البلاء م ١١ بخزائن ج١٨ م ١٣١)

'' سخت عذاب بغیر نی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرما تاہے' و ما کنا معذبین حتیٰ نبعث رسولا'' گرید کیابات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھارہی ہے اور دوسری طرف زلز لے پیچھانیس چوڑتے۔اے عاقلو تلاش تو کروشایہ تم میں خداکی طرف سے کوئی نی قائم ہوگیا ہے جس کی تم کھذیب کررہے ہو۔''

(تجليات الهيم ٩٠٨ فزائن ج٠١٠ ١٠٠٠)

"قل يآيها الناس انى رسول الله اليكم جمعا" اعتمام لوكوش تم سبك طرف خدا كي طرف سيرسول بواكر آيابول " (جموما شهارات جسم ٢٥٠) المرف سيرسول بواكر آيابول " (جموما شهارات جسم موجود كاحد يول ش پيدلگا ہے۔ اس كا انبيل حديثول ش بيد نشان ديا كيا ہے كدوہ ني بوگا اورائتي جمي " (حقيقت الوق م ٢٩ بزائن ج٢٢ م ٢١) اندى لمن المرسلين "اے مرزا بي حك تورسولوں ش سے - "

(حقیقت الوحی می ۱۰ بخز ائن ج ۲۲ می ۱۱۰)

" المارانی اس درجه کانی ہے کہ اس کی امت کا ایک فردنی ہوسکتا ہے اور عیسیٰ کہ لاسکتا ہے۔ حالانکہ وہ استی ہے۔ اس کی امت کا ایک فردنی ہوسکتا ہے اور عیسیٰ کہ لاسکتا ہے۔ حالانکہ وہ استی ہے۔ اس طرح اواکل میں میرا بھی عقیدہ تھا کہ جھے کو سے گئن مربی ہے کیا نسبت طاہر ہوتا تو میں ہے اور خدا کے ہزرگ مقربین میں سے ہے۔ اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو ہزوی فضیلت قرار دیتا گر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وتی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے جھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرح طور پر نبی کا خطاب جھے دیا گیا۔ گراس طرح سے کہ ایک پہلوے نبی اور ایک پہلوے اس " (حقیقت الوق میں ۱۵۴، فرائن ج۲۲ میں ۱۵۳، امران کی کے ظاہر میں کے نا ہم " بیآ ہے آخری زمانہ میں ایک نبی کے ظاہر مونے کی نسبت ایک بیش کوئی ہے۔ " (حقیقت الوق میں ۱۵۴ ہز ائن ج۲۲ میں ۱۵۰ ہونے کی نسبت ایک بیش کوئی ہے۔ " (حقیقت الوق میں ۱۸ ہز ائن ج۲۲ میں ۱۵۰ میں د

تصویر کا دومرارخ "مرسل ہونے میں نی اور محدث ایک بی منصب رکھتے ہیں اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام رسل رکھا ہے۔ ایسا بی محدثین کا نام بھی مرسل رکھا ہے۔ اس اشارہ کی غرض سے قرآن ی ہے کہ صاحب شریعت رسول کا تمیع نہ ہو۔'' راہیں احمد یہ صدیقیم میں ۱۳۸۸ بزرائن جام ۲۰۰۷) نیل میں آئے کہ کوئی نئی کتاب ان کے ساتھ تھے کہ تاان کے موجود زمانہ میں جولوگ تعلیم مافشا کی طرف محینی ہے۔'' رشہادت القرآن میں ۲۲ بزرائن جام میں ۲۳۳) بعد ہے جس سے امور غیبیہ محلتے ہیں۔''

واورشرف كالمدوخاطب الهييت مشرف مو

(شهادت القرآن م ۱۳۳ بزدائن ج ۲ م ۱۳۳۰)

بعث ہے جس سے امور غیبیہ کھلتے ہیں۔'
(ایک شلطی کا از الرص ۲ بززائن ج ۱۸ ص ۱۲۰)

پھونک دے گا یعنی سے موعود کے ذریعہ سے
رسے موعود ہے ۔ کیونکہ خدا کے نبی اس کی صور
رسم ذیص ۲۷ ، ۷۷ بزائن ج ۱۳۳ ص ۱۸۵۸)

ارم رفت میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا

ایک کرانکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہول

ت جس ۱۹۹۸ مندرجا خبار عام ۲۳ رئی ۱۹۹۸)

انام مرورانیا و نے نی الله رکھا ہے۔'

(زول السح ص ۲۸ بزائن ج ۱۸ ص ۲۲)

مخضرت الله کے افاضة روحانيكا كمال ثابت
الركت سے جمعے نبوت كے مقام تك پہنچایا۔'

(حقیقت الوق ص ۱۵ حاشيہ نزائن ج ۲۲ ص ۱۵۸)

اربااشتہاروں اور رسالوں سے وقوت كی گئی وہ

اربااشتہاروں اور رسالوں سے وقوت كی گئی وہ

بونی ہے وہ یہ کہ خدا تعالی بہر حال جب تك

شریف مین وقفینا من بعده بالرسل "آیا ہاور بین آیا که قفینا من بعده بالانبیاه "پس بهای بات کی طرف اشاره ہے کہ رسل سے مرادم سل جیں۔خواہ وہ رسول ہوں یا نی ہوں یا محدث ہوں۔ چونکہ ہمارے سیدرسول التعلق خاتم الانبیاه جیں اور بعد آئخ منر سعات کے کوئی نی نبیس آسکتا۔ اس کے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے۔"

は爪

2

الريز

(شهادت القرآن ص ٢٤،١٨، فزائن ج٢ ص ٣٢٣، ٣٢٣)

"ماکان محمد ابااحد " کی تعیرش فرائے ہیں الا تعلم ان الرب السحیم المتفضل سمی نبیدا شاہ خاتم الانبیاء بغیر استثناء و فسره نبیدا شاہ فی قوله لا نبی بعدی ببیان واضح الطالبین ولو جوزنا ظهور نبی بعد نبینا شاہ الله المجوزنا انفتاح باب وحی النبوۃ بعد تغلیقها وهذا خلف نبی بعد نبینا شاہ المحلمین وکیف یحیی بعد رسولنا صلعم وقد انقطع کمالا یخفی علی المسلمین وکیف یحیی بعد رسولنا صلعم وقد انقطع الموحی بعد وفاۃ وختم الله به النبیین " کیائیس جائے ہوتو کہ خداکر مے ورحم نمارے نہیں جائے ویئے کی استفاء کے خاتم انہین قرار دیا اور ہمارے نہیں تا کو فرائی کی میرے بعد کو گئی الله خاتم انہین کی خیرالا اگر ہم این نہیں گئی نہوگا اور طالبین تی کے لئے یہ بات واضح ہاور اگر ہم این نہیں تا کہ اور کو این میں کی تروازہ اگر ہم این نہیں کی تروازہ کو لئی تی اسلامے۔ جبکہ ان کو وات کے بعد می خول دیا۔ حالاتکہ دہ بند ہو چکا اور ہمارے نہیں تھا گئے کے بعد کی طرح کوئی نی آ سکتا ہے۔ جبکہ ان کی وفات کے بعد وی منقطع ہوگی اور اللہ تعالی نے آپر بنیوں کا خاتمہ کردیا۔"

(حمامة البشري من ٢٠٠ فرزائن ج عص ٢٠٠)

"ولا يجيئى نبى بعد رسول الله عَلَيْهِ وهو خاتم النبيين "رسول الله عَلَيْهِ وهو خاتم النبيين "رسول الله عَلَيْ كي بعد كوكى ني بيس آسكا \_ كونكم آپ فاتم النبين بين -

(حلمة البشري من ٢٠ بزائن ج يص ١٩٩)

"ماکسان لی ان ادعی السنبوة واخرج من الاسلام والسق بقوم کسافرین "لین بیجا تزمین کهش نبوست کا دعولی کرکاسلام سے خارج موجا وَل اور کافرول کسافرین "کین بیجا تزمین کهش نبوست کا دعولی کرکاسلام سے خارج موجا وَل اور کافرول سے جاملول ۔ (حملة البشری می ۲۹۷)

"ماکان الله ان يرسل نبياً بعد نبينا خاتم النبيين وماکان الله ان يحدث سلسلة النبوة ثانيا بعد انقطاعها "الشكويشايال يس كرخاتم النبين كالعين كالعام المحين كالعام المحين كالعام المحين كالمعين كالعام المحين من بيم اور نبيل شايال اس كوكرسلسله نبوت كوازمرنو شروع كرد \_\_ بعدال كراس كوقطع كر

"والمنت بأن رسولنا سيد ولد أدم وسيد المرسلين بأن الله ختم

چکا۔

به النبيين "مرزا قادياني خداك مم الماكر كم إلى كريس ايمان لا تابول السابات يركه ہارے رسول آ دم کی اولا و کے سردار ہیں۔رسولوں کے بھی سردار ہیں اور یہ کہ اللہ تعالی نے آپ كے ساتھ نبيوں كوختم كرديا۔

(أ ئيند كمالات اسلام ص ٢١ فزائن ج٥ص ٢١)

' وكيف يجثى نبى بعد رسولنا الله وقد انقطع الوحي بعد وفاته وختم الله به النبيين "اور مارے رسول الله كا بعد مسطرح كوئى نى آسكا ہے۔ جب

كان كى وفات كے بعدوحي منقطع ہوگئ اورالله تعالى نے نبیوں كا خاتمہ كرديا\_

(حملمة البشري ص ٢٠ بزائن ج يص ٢٠٠)

"رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیامر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذر بعد جرائیل کے حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔''

(ازالهادبام ۱۱۲ فزائن جهاص ۱۳۳)

بست او خیر الرسل خیر الانام بر نبوت را بروشد اختنام

(سراج منيرم ٩٣ فزائن ج١٢ص ٩٥)

"فلا حاجية لنا إلى نبي بعد محمد على وقد احاطت بركاته كل ازمسنة "اورمم وممالية ك بعدكى ني كَي حاجت نبيس كونكرة بكى بركات مرزمانه برميط (حلمة البشري ص ٢٥٨ بخزائن ج عص ٢٢٢٧)

"مكى نبوت امت سے خارج ہے نہ مجھے دعوىٰ نبوت نہ خروج از امت اور نہ ميں مكر معجزات وملائک اورلیلة القدرسے انکاری ہوں اور آنخضرت اللہ کے خاتم النہین ہونے کا قائل اوریقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پڑھکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نی مقاللہ خاتم الانبیاء ہیں اور آ نجاب کے بعداس امت کے لئے کوئی نی ہیں آئے گا۔"

(نشان آساني ص به بزائن جهم ١٠٠٠)

مدعی نبوت لعنتی ہے

"مولوی غلام دیکلیر پرواضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پرلعنت بھیتے ہیں اور لا الله 

المنابك يزسك كالمحالان الإلاثاء الميين لأ بدلفقنا بعب ليناث قهبناا لالسلس ثاعصي

اعِ لِينَ بِاسِي نَا شَاا نَلِكَكَ،

- ١١٧ لوحت

كالمالات يزرش للأنابي نائة" نب ال قهبناا يعما نا رجا نلكه

ألمانب المقدر المراسان فالماما حربتها راولا يجيشي نبي بعد رسوا

آذ ألقفاله الأمركة تديد حديد الله والمالغ بمنده المالي المناهدي الما العاف الدالألالمال فللوني الدرا المهدلا فالمعاد بديرفاء كمقرد للعالا الأصفنا أتنفذ ولئتال ليناز فيتناور الوصى بيعيد وفاة وختم الله به النبيين يرفيكن نيملسماا إملد أحفض الاملاح وبار ولتفاا لزرهم التخلط بعب رجب نبيغ المُهُمُّ في قوله لا نبى بعدى ببيار الرحيم المتفضل سمى نبيائية غ ألاً" بعالبا بمعه نالك."

لأمذحه بمماط مداهة آرمينو فالملا المالاد المائد المركة والمركدة نىرجى دائات كماك إدايي رابلا" ، ليبزى ل "راسها! ومعم بن بمع والرسلا (مجموعه اشتهارات حصد دوتم ص ۲۹۷)

يں۔''

مدى نبوت كافراوراسلام سے خارج ب

''وماكمان لى أن ادعى المنبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم الكافرين''ميراكياحق بح كمش بوتكا دموئ كرول اوراسلام عضارج بوجا وك اوركافرول عصاطول من جاملول من المناسبة البشري من ١٩٤٨)

مرى نبوت مسلمان نبيس

''فیدکف ادعیٰ لمدنبوۃ وانا من المسلمین ''یہکمکن ہےکہ سلمان ہوکر میں نبوت کا دعویٰ کروں۔نبوت کا دعویٰ کرنے والاسلمان نہیں۔

(حمامة البشري م ٩٥ بنزائن ج يص ٢٩٧)

نى نېر

اسک

ايمان

ميں اور

لعنةا

معجزات

ہم نی او

زلز لے آ

مدعى نبوت اسلام سعفارج

"اوراسلام کا اعتقاد ہے کہ ہمارے نی اللہ کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔" (راز حقیقت میں ۲۱، خزائن ج ۱۲م ۱۹۸۸)

مدعی نبوت کا ذب اور کا فرہے

"اس عاجزنے سنا ہے کہ اس شہر کے بعض اکا برعلماء میری نسبت بیالزام مشہور کرتے ہیں کہ بیخض نبوت کا مدی ملا تکہ کا محکر، بہشت دوزخ کا انکاری اور ایسا بی وجود جبرائیل اور لیلة القدر اور مجزات اور معراج نبوی سے بکلی محکر ہے۔ لہذا شی اظہار اللحق عام وخاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بیالزام سراسرافتر او ہے میں نہ نبوت کا مدی ہوں نہ مجزات و ملا تکہ اور لیلة القدر سے محکر۔

(جموعا شتہارات جامی ہوں)

حفى المذهب مونے كااقرار

'' بین ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مات ہوں جو قرآن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولا نامجر مصطفی میں افرائی السلین کے بعد کمی دوسر ہے مدی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول الله اللہ بی ترخم ہوگی۔''
رسول الله الله بی ترخم ہوگی۔''

۵۲

مدى نبوت دائر واسلام سے خارج ہے

" خدا جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو اہل سنت دالجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور نبوت کا مدی نہیں بلکہ ایسے مدی کو دائر ہ اسلام سے خارج سجمتا ہوں ۔"

(آسانی فیملم س بخزائن جهم ۱۳۱۳)

مجھ کو نبی کہنے والے سراسر جھوٹے اور د جال ہیں

"اور کہتے ہیں کہ بیخض ملائکہ اور ان کے نزول وصعود کونہیں مانی اور ٹمس اور قمر اور تاروں کو فرشتوں کے اجسام مانی ہے اور محملیات کو خاتم الانبیاء نہیں مانی حالانکہ ان کے بعد کوئی نی تاروں کوفرشتوں کے اجسام مانی ہے اور محملیات اور تحریفات ہیں۔ پاک ذات ہے میرا در بیس آسکیا اور وہی خاتم الانبیاء کی بیسب مفتریات اور تحریفات ہیں۔ پاک ذات ہے میرا درب میں نے اسی کوئی بات نہیں کی اور بیسرامر جموث اور کذب ہے اور اللہ جانی ہے کہ بیلوگ آ تخضرت ملائے کے بعد کی کونی مانے والے دجال ہیں۔ "(تمامة البشری من برائن جرم ۱۸۵) محمد کونی کمنے والے مفتری کمنی ابیال اور معنی ہیں

"اورالله تعالی کی عزت اور جلال کی قتم ہے کہ بیس مؤمن اور سلمان ہوں اور الله پراور اس کی کتابوں پر اور سلمان ہوں اور الله پراور اس کی کتابوں پر اور رسول اور ملائکہ پر اور بعث بعد الموت پر ایمان رکھتا ہوں اور اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے مصطفیٰ مقالیہ سب بینی سے افضل اور نبیوں کو فتم کرنے والے بیں اور ان لوگوں نے ہمے پر افتر اوکیا ہے کہ میخض نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔"

(حملمة البشر كاص ٨ بنزائن ج ٢٥ س١٨٨)

''افتراء کے طور پرہم پریہ تہمت لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ گویا ہم مجزات اور فرشتوں کے مشکر ہیں۔ کیکن یا در ہے کہ میرتمام افتراء ہے۔ ہماراایمان ہے کہ حضرت محتقالی خاتم الانبیاء ہیں۔'' (عاشیہ کتاب البرییں ۱۹۸۸،۱۹۷، نزائن ج ۱۳ میں ۱۹۸۱) ہم نے مرزا قادیانی کے چندا کیے دعاوی چیں کے ہیں۔ جن میں آپ فرماتے ہیں کہ

ہم نے مرزا قادیالی کے چندایک دعاوی پیش کے ہیں۔جن میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے مرزا قادیالی کے چندایک دعاوی پیش کے ہیں اور معادی صداقت میں پلیک نمودار ہوئی۔ ہم نی اور رسول ہیں اور ماری صداقت میں پلیک نمودار ہوئی۔ مرزلے آئے ، قط پڑا، سورج اور چا تدگر بن لگا اور طرح طرح کے عذابوں میں دنیا جنا ، جوئی۔ مر

(مجوعه اشتهارات حصد دوتم ص ۲۹۷)

واخرج من الاسلام والحق بقوم والحرامان المرادل المرادل

المسلمین "بیکبمکن ہے کیمسلمان ہوکر سلمان نہیں۔

(جمامة البشري ص ٩ ٤ بنزائن ج يص ٢٩٧)

الله کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔'' (راز حقیقت م ۱۱ نزائن ج ۱۲م ۱۲۸)

عن اکابرعلاء میری نبت بدالزام مشهور کرتے زخ کا انکاری اور ایبائی وجود جبرائیل اور لیلة ہے۔ لہذا میں اظہار اللحق عام وخاص اور تمام مسراسر افتراء ہے میں نہ نبوت کا مدی موں نہ (مجوعداشتہارات جام ۲۳۰)

اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت ہوقر آن اور حدیث کی روسے مسلم الثبوت ہیں رسی دوسرے مدمی نبوت ورسالت کو کا ذب اور معرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب (جموعہ اشتہارات ج اس ۲۳۱،۲۳۳)

غافلو! سوچوتواس کی کیا وجہ ہے۔ شایدتم میں خدا کا فرستادہ نبی مواوراس کے اٹکار کی وجہ سے بیہ عدّاب تمير" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا "كتت ين نازل كيا كيا بو مجه ير خداکی وی بارش کی طرح آتی ہاور مرتبداس قدر بلند ہے کداگر میرے انعام وکرام اور الہام وآیات وغیرہ دس ہزار پینیبروں پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی نبوت بھی ثابت ہوسکتی ہے اور میرے مبعوث ہونے سے پیشتر جس قدراولیاء،امام، غوث،ابدال،اقطاب گزرے ہیں۔ان کو میراعشر عشیر مجی نہیں دیا ممیا-امام حسین وغیرہ کی تو سیجھ حقیقت ہی نہیں ہے۔ایسے توسینکٹروں میری آستین میں جھیے بیٹھے ہیں اور چونکہ میرا بیآ خری زمانہ نبوت تھا۔ جیسا کہ حدیث میں رحت عالم الله المسلطة في ميرى بشارت دى اور محمد كوآخرى في مخصوص كيا-اس لئ شيطان كا معدائي تمام ذریت کے مجھ پریہ خری حملہ تھا۔اس لئے خدانے ہزار ہانشان میری صداقت میں ایک جگہ جمع كردية مرباوجود يكه من في سينكرون اشتهار كتابين مباطح، دعا كين اور طرح طرح سابي نبوت کے منوانے کے لئے کئی ایک طریقے اور حیلے بنائے کیکن چربھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ میری نبوت سے انکار ہی کرتے رہے اور مجھ پر ایمان ندلا کرجہنمی ہوئے۔ان کوجو بدين بني بيدهوكا مواكه يس ماحب شريعت ني مول مرافسوس نادانول في بيندسوجا كم مجه بر كثرت سے دحى اللي آتى ہے اور جس پر وحى اللي نازل موده نبي اور رسول ہے اور كلام مجيداس كا . شاہر ہے۔ 'قبل انما انا بشرا مثلکم یوحی الی ''یس سے موعود ہوں اور شارع ہونا نبوت کی شرطنیں اور سچا خداوہ ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا می واوائل میں میر اعقیدہ بھی ایسا بی تھا کہ مجھ کو سے ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ خدا کا پیارا نبی ہے اور جب میری کوئی فضیلت ظاہر ہوتی تو میں اس کو جزوی قرار دیتا گرآخروجی اللی بارش کی طرح میرے اس ایمان کو بہالے منی اور مجھ کو اس عقیدہ برقائم ندر ہے دیا اور صرت کے طور پر مجھے نبی کا خطاب دیا گیا اور میری صداقت میں ایک بدیات قابل خورے کہ بلیک جاہے ستر برس تک مندوستان میں رہے ولیکن اس كرسول كى تخت كا دلين قاديان اس معفوظ عى رب كا اور عا فلوسوچو مجھ كوخدانے رسول اور نى کہا اور آج سے تیران سوسال قرآن مجید میں میرے بیارے القاب درج کردیے جوتم روز يرصة موغور كرواورد يموكراس ش النك لعن المرسلين "اور" قبل يسايها الناس أنى رسول الله عليكم جميعاً "اور" لا تحف انك انت اعلى وما ارسلنك الا رحمة اللعالمين "ميں يانبيں اورميرى خدمت من خداايك تيز تلوار لئے كفر اے اور محے كوالهام مواہ كداس قوم كى جرول كوكاف ديا جائے گا۔ جو مجھ برايمان ندلائے كى اور جو بھى بين عمل كرول وه

بىنبىر

ہوں،

جاتا۔ شادار

مخة.

والار

14.5%

أمير

کناہ نہیں ہے۔ بلکہ معاف کردیا گیا ہے اور پیس تو آن ہی کی طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا۔ جوقر آن سے ظاہر ہوا اور مکا لمہ دخا طبدالہد جو جھے سے ہوتا ہے اگر ایک من کے لئے بھی بیں اس بیں شک وشہ کروں تو کافر ہوجاؤں۔ جھے کوا پی وی پر ایسا ہی بیتین ہے۔ جیسا کلمہ شریف پر۔ بلکہ اس سے زیادہ اور جھے کو وہ تمام سعید روعیں مانتی ہیں اور جھے پر ایمان اللّی ہیں۔ مرحرا مزاوے ہیں جو نہیں مانتے اور بیں تو حسب بشارت آیا ہوں عیسی کو جرات وحوصلہ بی نہیں کہ وہ میرے مبر پر قدم رکھے۔ بیں آ دم ہوں، بیں شیٹ ہوں، بیں اور جو کھے ہیں اور ہی ہیں بی تعقوب ہوں، بیں شیٹ ہوں، بیں اور جو کھے ہی انعام واکرام ان کوفر وافر وافر وافر اللہ الملک سے عزایت ہوت اور میرے جامہ بیں ہیں اور جو کھی انعام واکرام ان کوفر وافر وافر وافا لک الملک سے عزایت ہوت اور میرے میں ان کو دی گئیں وہ سب علم ایک جام میں جمع کرے بکدم جھے کو دیتے گئے اور میرے بی لئے ہفت افلاک بین اور اگر جھے کومبعوث کرنام تھے وونہ ہوتا تو بینظام عالم بی پیدا نہ کیا جاتا۔ یہ چا تد وسورج وستارے، بیرنگ برنگ کے پھول اور پھل اور بیتھین عمارتیں وہ بی بید خوا بی بیدا ہیں۔ جاتا۔ یہ چا تد وسورج وستارے، بیرنگ برنگ کے پھول اور پھل اور بیتھین عمارتیں وہلی، بید طاد اور ایسا اور میال اور بیتال بین ہوں۔

مختصے پائے من بوسید من گفتم کہ سٹگ اسود منم

(حلمة البشري ج اص ٢٨)

مرزا قادیانی اس سے بھی آ کے ایک اورزینہ طے کر کے امت مرزائیہ پراحسان فرما گئے۔ مجے فرماتے ہیں:

"رأیتنی فی المنام عین الله ویتقنت اننی هو …… فخلقت السموت والارض …… وقلت انازینا السماه الدنیا بمصابیع "من نینرش اینآپ و به به به به الله وی الله بول به من نی الله وی الله بول به من نی آسان وزمن بتائد اور من سن کها کرم نی آسان کومتارول کے ساتھ جایا ہے۔

(أ مَيْهُ كمالات اسلام ص ٢٨ ٥١٥، مرزائن ج ٥ ص الينا)

امیر جماعت احمد بیدلا مورسے خطاب اور ایک سورو پییانعام کا اعلان دورگل مجبوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہوجا حضرت مولانا محمولی صاحب ایم۔اے امیر جماعت احمد بیدلا مور بمیشداس ہات پر

بتادہ نی ہواوراس کے انکار کی وجہ سے بیہ ولا "كِتحت مِن نازل كيا گيامو \_ جمه بر لندب كداكرمير انعام وكرام اورالهام ں تو ان کی نبوت بھی ثابت ہوسکتی ہے اور فوث، ابدال، اقطاب گزرے میں۔ان کو حقیقت بی نہیں ہے۔ایسے توسینکروں میری زمانه نبوت تفارجيها كه حديث بين رحمت نصوص کیا۔اس لئے شیطان کا معدائی تمام وبزار بانشان ميرى صداقت مين ايك جكدجم میں مباطع، دعائمیں اور طرح طرح سے اپنی بنائے کین پر بھی جولوگ انسانوں میں سے باورجھ برائمان ندلاكرجبنى موتے-ان كوجو موں مرافسوں نادانوں نے بدنہ سوعا کہ مجھ ازل ہودہ نی اوررسول ہے اور کلام مجیداس کا الى "مىرمىي موعود بول اورشارع بونا نبوت ا بنارسول بميجا يواواكل مين ميراعقيده بهي ايسا خدا کا پیارانی ہاور جب میری کوئی فضیلت الی بارش کی طرح میرے اس ایمان کو بہالے ریح طور پر مجھے نبی کا خطاب دیا گیا اور میری ہے ستر برس تک ہندوستان میں رہے ولیکن اس ر مے گاور غافلوس چو محموضدانے رسول اور نی يرے بيارے القاب ورج كر ديئے جوتم روز المرسلين ''اور' قبل يايهاالناس اني ، انك انت اعلىٰ وما ارسلنك الا رحمة راايك تيزملوارك كغراب ادرجي كوالهام بواب ، پرایمان ندلائے گی اور جو بھی میں عمل کروں وہ زور دیا کرتے ہیں اور صد ہا ٹریکٹوں میں اعلان فر ہایا کرتے ہیں کہ ہم نبوت کے قائل نہیں۔

کونکہ مرزا قادیا نی نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا اور جہاں کہیں بھی آپ نے دعویٰ کیا ہے وہ صرف طل ہر وز کے رنگ میں کیا ہے اور آ ٹر نیچہ یہ کہ دیا کرتے ہو کہ طل اللہ کے کہنے سے خدا کا سایہ مراد ہوتا ہے۔ خدا نہیں ہوتا ایسا ہی ظلی نبی نبی کا سایہ ہے۔ حقیقی نبی مراد نہیں ہوتا ہے۔

میں نے حضرت مرزا قادیا نی کے چندایسے دعوے آپ کی خدمت میں پیش کے ہیں۔ جن کی مثال تاریخ انبیاء میں ہرگزیدہ نبی سے بھی نہیں ملتی۔ مرزا قادیا نی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میری فضیلت میں جونشان خدانے عطاء کے دہ ہزار نبیوں پر بھی تقسیم کئے جادیں تو ان سے ان کی نبوت فاب ہو میانی ہواب جو میانی بیش اللہ ین محمود خلیفہ دوئم کا مصدقہ ہو دیویں افضل ہیں۔ اگر آپ اس کا شافی جو اب جو میانی بیشرالدین محمود خلیفہ دوئم کا مصدقہ ہو دیویں اور اس کے جواب الجواب میں ہمارا اعلان ہے کہ بعد فیصلہ منصف ایک سورو پیدا نعام کے مستحق ہوں ہے۔ اس لئے مردمیدان بنیں اور اس کو حاصل کریں۔

اليم\_اليس خالدوزيرآ بادي!

بعدكوا

النبيز

فرمابه

نبيول

بالره

رسل ـ

التطيع

میں نج

تغييرا

واضح

. وروازه

آ سکتا.

كردياا

کےاما

اللدتعالج

نبوت کو

کی شم!

آ دم کی ا

بعد کوئی:

كدرسول

حاصل كر

نبوت بی

ہوئے۔

محيط بيرا

اعلان عام بمبلغ بجإس روبيديكا انعام

میراید خطاب ہردو جماعت ہے۔ وہ اندلی ہویاد شتی اس کا جواب دے کر انعام حاصل کریں۔ مرز اغلام احمد قادیانی کی کوئی ایک پیش گوئی جوآپ نے بڑی تحدی سے کی ہواور وہ حرف بحرف پوری ہوگئی ہو۔ مرز انہوں میں سے کہ اساحب اس کو تکلیف کر کے ایک ٹریکٹ کی صورت میں شائع کرے لیکن امیر جماعت کی تقد بق شدہ ہواس کے جواب الجواب میں ہمارا بیان جوٹر یکٹ کی صورت میں ہم شائع کریں گے۔ اس سے مقابلہ کیا جادے گا اور بعد از فیملہ منصف مبلغ بچاس روپیانعام دیا جائے گا۔

الیں۔ایم شفیع خالدوزیر آبادی ابہم مرزا قادیانی کے وہ دعوے پیش کرتے ہیں جن میں آپ نے نبوت کے باب کو ہی مسدود کردیا ہے۔ فرماتے ہیں ۔

ست اوخمر الرسل خمر الانام هر نبوت را بروشد اختام

(مراج منیرم ۹۳ نزائن ج۹۵۱۲) مجة مثلاقو خية عنو سر

نبوت تمام نبیوں کے سردار فخررسل حضرت محمصطفی احمیتیکی الفظی رختم ہوگئی۔آپ کے

بعدكونى نى ظلى مويا بروزى نيس آسكا - پعرفر ماتے بين چونكد نبوت كاباب بى تا قيام قيامت خاتم النهين برختم موچكا-اس لئے ماراايمان بكروى اللي كاسلسله آ دم صفى الله عروع مور محمد رسول النطائطة وخم بوكيا اوراب وى اللي كازمين برآنا قطعاً بند بوكيا \_اس كى تقديق اورجكه يول فرماتے بیں کمرسل ہونے میں تی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں اور جیسا کہ خدا تعالی نے نبول كانام بمى مرسل ركها باوراى اشاره ى غرض عقرآن مجيدين وقفيسنا من بعده بالرسل "آياب اورييس آياك"من بعد بانبياه "پسيال بات كى طرف اشاره بك رسل سے مرادمرسل ہیں۔خواہ دہ رسول ہوں یا نبی یا محدث ہوں۔ چونکہ ہمارے سیدمحر رسول التعلق خاتم الانبياء بين اور بعد آنخضرت الله كوكي ني نبيس آسكاراس لئے اس شريعت میں نی کے قائم مقام محدث دکھے گئے۔ چرفر ماتے ہیں کیانہیں جانتے ہوتم کہ خدار حیم وکریم نے ہارے نی اللہ کو بغیر کسی استثناء کے خاتم النہین قرار دیا اور ہمارے نی اللہ نے نے خاتم النہین کی تغییرلائی بعدی کے ساتھ فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور طالبین حق کے لئے یہ بات واضح ہے اور اگر ہم اینے نی کے بعد کی نی کے آنے کا جواز قبول کریں تو کو یا ہم نے وی نبوت کا دروازہ کھول دیا۔ حالانکہ وہ بند ہو چکا ہے اور ہمارے نی النے کے بعد کسی طرح کوئی نی نہیں آسكا \_جبكان كى وفات كے بعد وحى منقطع ہوگئ اور الله تعالى نے آپ كى ذات يرنبيوں كا خاتمہ كرديااور پرايك طريقه سے يوں ارشاد فرمايا بيمبرے لئے كب جائزے كه ميں نبوت كا دعويٰ كر کے اسلام سے خارج ہو جا وک اور کا فروں سے جاملوں اور اس کے بعد ایک اور مدلل جواب دیا۔ الله تعالى كويد بركز شايال نبيس كدخاتم النبيين ك بعدكوتى ني سيع اورنبيل شايال اس كوكرسلسله نبوت کواز سرنوشروع کردے۔ بعداس کے کہاس کوقطع کر چکا۔اس کے بعدمرزا قادیانی اللہ تعالی كاتم اس بات برافعا كرتقديق كرتے بيں كه يس ايمان لاتا موں۔اس بات ير مارے رسول آدم کی اولا و کے سروار ہیں اور خدا کی تئم اللہ تعالی نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ کرویا۔ یعنی آپ کے بعد کوئی نی سمی طرح کاوہ ظلی ہویا بروزی نہیں آسکتا اور پھر آپاس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں كدرسول كى حقيقت اور ماسيت ميس سيامرداخل بكدرين علوم كوده بذريعه جرائيل عليه السلام ك مامل کرے اور اہمی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا قیام زمانہ منقطع ہو چکل ہے اور پرسلسلہ نبوت ہی بند ہوچکا ہے اور ہم کواب نبوت کی ضرورت ہی نہیں۔ کیونکہ ہمارے نجی اللہ کے مبعوث ہونے کے بعد کی نی کے آنے کا ضرورت ہی باتی نہیں رہتی۔ کیونکہ آپ کی برکات ہرزمانے پر . محیط ہیں اوراس کی پھراورا یک جگرنفی فرماتے ہیں ۔ نہ مجھے دعویٰ نبوت، نہ خروج از امت اور نہ میں

اليم\_اليس خالدوزيرآ بادى!

ا بسال میں ہویاد شقی اس کا جواب دے کر انعام کی جواب کی جواب الجواب میں ہمارا کی تعدیق سے مقابلہ کیا جادے گا اور بعد از فیصلہ کی جادے گا اور بعد از فیصلہ

الیں۔ایم شفیع خالدوزیرآ بادی یپیش کرتے ہیں جن میں آپ نے نبوت کے باب کو

> ا*لرسل خير* الانام را بروشد اختشام

(سراج منیرم ۹۳ بنوائن ج۹۵۱۲) مل حصرت محر مصطفی احر مجتلی میانی برختم ہوگئ۔ آپ کے مجزات وملاکک ولیلة القدر سے انکاری ہوں اور آنخفر سے اللہ کے خاتم النہین ہونے کا قائل ہوں اور یقین کائل سے جانا ہوں اور میر اس پر ایمان ہو اور ایمائی کم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمار سے ہوں اور یقین کائل سے جانا ہوں اور میر اس پر ایمان ہو اور ایمائی کم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمار سے کہ النہیاء ہیں اور آنجناب کے بعد اس امت کے لئے کوئی نی نہیں آئے گا۔ کیونکہ آپ کا فیض تا قیا مت کائی وشائی ہے۔ پھر فر ماتے ہیں کہ یہ کب ممکن ہے کہ جس مسلمان ہو کر نبوت کا وجوئی کرنے والامسلمان نہیں ہے۔ پھر اس کی تائید یوں کرتے ہیں کہ اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہمار سے نہیں آئے گا۔ پھر یوں فر ماتے ہیں نبی کے اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہمار سے نہیں گئی ہو ۔ بھر کوئی نبیری آئے گا۔ پھر یوں فر ماتے ہیں نبی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی امت اور کتاب ہو۔ ہیں مدی نبوت کو مفتر کی گذاب اور لعنتی ہم محمد کوئی کہنے والے مفتر کی ہیں۔ جھر کوئی کہنے والے مفتر کی ہے اور قرآن کر یم کامشر ہے۔

مرزا قادیانی کا آخری پیام این امت کے نام

قرماتے ہیں کہ تخضرت اللہ کے بعد سلسلہ نبوت کو جاری کرنے والے کافری اولاد قرآن کے دشمن اور بے شرم و بے حیابیں۔ا بے لوگو! اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو! وشن قرآن نہ بنواور خاتم انہیں کے بعد دحی نبوت کا نیاسلسلہ جاری نہ کرواوراس خداسے شرم کرو۔ جس کے سامنے حاضر کئے جا و کے۔ (خاکسار! غلام احمدة دیانی فیصلہ آسانی م ۲۵ ہزائن جام ۲۳۵)

اعلان عام ايك صدرو پيانعام

خلیفة کمسے ثانی میاں بشرالدین محمودامیر جماعت احمدید قادیان کے نام میں آپ کوچینئی دیتا ہوں کہ اگر آپ مرزا قادیانی کو ازروئے قر آن شریف وحدیث واقوال مرزاسے نبی ہونا ثابت کردیویں اور وہ ایک ٹریکٹ کی صورت میں شائع شدہ ہواور مولانا محمطی امیر جماعت احمدیدلا ہور کا مصدقہ ہواوراس کے جواب الجواب میں ہمارا بیان جوٹریکٹ کی شکل میں ہوگا۔ بعداز فیصلہ منصف بہلٹے ایک سورو پیرانعام دیا جاوےگا۔

ايم\_اليس خالدوزيرآ بادي

مرزائیو! ہمت کرواورکوشش کرو کہ دوسو پچاس روپید کے انعام ہیں۔ان کو حاصل کرو ور نہ خدا کے لئے سوچو کہ کدھر جارہ ہو۔ بیسڑک تمہیں کہاں لے جاری ہے۔ صراط منتقم کدھر ہےا کیک دن اٹھم الحاکمین کے در ہار میں پیش ہونا ہے۔ شفیع محشر کو کیا مندد کھا کہ گے۔خداراانصاف کرواگر نبوت کو قبول کرتے ہیں تو بقول مرزا کا فرہوتے ہیں اوراگر نہیں کرتے تو بقول مرزا کا فر ناظرين كرام آپ نے مرزا قادياني كے الهامات وارشادات ملاحظه فرمالئے -جن كا

شرك في التوحيد! اوراس كعلاوه ما لك الملك كي ذات بابركات

شرك في النبوت!اوراس كعلاوه حضور فخر دوعالم كي ذات يرركيك

حلےاورآپ کے خطابات رحمانیکی چوری کر کے اپنے اوپر چسپال کرنا۔

تمام انبياء كرام كي توبين كرنااورخاص كرحصرت عيسى عليه السلام كي اور

آپ كى والده ماجده مريم عليها السلام كى انتهائى تذليل وتحقير كرنا-

هل اندائكم كمصداق جموت الهام بنانا اوران كاشائع كرنا

سجهنااوران دونوں امور پرایمان رکھنا اوراس پرشم کھا تا۔

شعرگونی کرنااور پیمراس برفخر کرنااور نبوت کامعیار بنا کر پیش کرنا۔

علماء كرام كوسوقيانه كاليال دينا بسرداركون ومكال كي امت كوننجر يول كي

ابی کلام کوتر آن شریف کے ہم پلہ اوراپی وی کوتمام انبیاء کی وحی کے برابر

قرآن كريم كي تغيير كوغلط اورايين مفيد مطلب بيان كرنا اورتمام عجزول

ہوتے ہیں \_ کدهر جائیں دونوں ہی طریقے سی خمیر اس سیدهی سرک برآ جاؤ جوسیدهی وصاف

مطلب سوائے اس کے جو ہماری سمجھ میں آیا اور جونہایت واضح ہے اور پھی نہیں جس کامختصر

كورنمنث برطانييك دح وستائش مدسے زياده كرنا۔

پررکیک جلے جوآج تک کسی قوم اور کسی فرد نے نہیں کئے اور اس کے کرنے کی کسی بد بخت کوجراًت

باورالله تعالى علاويتى ب-وما علينا الاالبلاغ المبين!

ساخلاصہ یالبلباب ناظرین کرام کی یاداشت کے لئے پیش کیاجا تا ہے۔

بی نہیں ہوئی کو یا کہ بیسعادت آپ بی کے لئے مخفل تھی۔

.....۵

....٩

ے انکارکرنا۔

الکاری ہوں اور آنخضرت اللہ کے خاتم النمیین ہونے کا قائل ماور میرااس پرایمان ہا اورالیا تھم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے ناب کے بعداس امت کے لئے کوئی نی نہیں آئے گا۔ کیونکہ آپ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ کہ میں مسلمان ہوکر نبوت کا اگر نے والاسلمان نہیں ہے۔ پھراس کی تائید یوں کرتے ہیں کہ مالیہ کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ پھر یوں فرماتے ہیں نی کے مادر کتاب ہو۔ ہیں مدی نبوت کومفتری کنداب اور لعنتی ہیں۔ ہوکونی کہنے والے مفتری ہیں۔ بھر فرماتے ہیں مدی نبوت کا ذب ہے کا فرم ہے۔ لعنتی ہے وائرہ اللہ کی خوالے مفتری ہیں۔ بھر فرماتے ہیں مدی نبوت کا ذب ہے کا فرم ہے۔ لعنتی ہے وائرہ اللہ کی نبوت کا ذب ہے کا فرم ہے۔ لعنتی ہے وائرہ اللہ کی خوالے مفتری ہیں۔

ام التی امت کے نام فرت اللہ کے بعد سلسلہ نبوت کو جاری کرنے والے کافر کی اولاد بہ حیاجیں۔اے لوگو!اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو!وشن بعدو تی نبوت کا نیاسلہ جاری نہ کرواوراس خداسے شرم کرو۔جس (خاکسار!غلام احمد قادیانی فیصلہ آسانی ص۲۶ نزائن جے سم ۳۳۵)

ہمفتری ہے اور قرآن کریم کامکر ہے۔

ہ میں المیں محمودا میر جماعت احمد سیقادیان کے نام موں کہاگر آپ مرزا قادیانی کوازردئے قر آن شریف وحدیث لردیویں اوروہ ایکٹریکٹ کی صورت میں شائع شدہ ہواورمولانا کامصدقہ ہواوراس کے جواب الجواب میں ہمارا بیان جوٹریکٹ کی نے مناخ ایک سورو پیدانعام دیا جاوےگا۔

ایم ایس خالد وزیرآ بادی در کوشش کرو که دوسو پچاس رو پید کے انعام ہیں ۔ان کو حاصل کرو ار ہے ہو۔ بیسڑ کے تہمیں کہال لے جارہی ہے۔ صراطمتنقیم کدهر رہار میں پیش ہونا ہے شفیع محشر کو کیا مند دکھاؤ کے ۔خداراانصاف او بقول مرزا کافر ہوتے ہیں اورا گرنہیں کرتے تو بقول مرزا کافر

جارانا ول

بسم الله الرحمن الرحيم!
ہماراناول الریاں ۱۸۸ء سے شروع ہوتا ہے وہ سڑک جو بٹالہ سے شال مشرق کو گئی ہے
اس پرایک نہا ہے مختصر سا قافلہ جو ایک ادھیڑ عمر آ دمی۔ اس کی ہیوی اور تین بچول پر مشتمل ہے جارہا
ہے۔ ان کے پاس صرف دو گھوڑ ہے ہیں اور چو تکہ سریر جا ندنی چنگ رہی ہے اور وہ تاروں کی

۵

چھاؤں میں آ ہستہ آ ہستہ منزل مقصود کی طرف بڑھ دہاہے۔ان کے بشرے سے رعب وسادگی پی ہے اوران کا پھٹا پرانا لباس ان کی غربت اور تک حالی کی چغلی کھار ہاہے۔ قافلہ سالاراو حیز عمر کا آدی چلتے چلتے رک گیا اور چند لیے تھہر کر ہوں گویا ہوا کہ اب قادیان آیا بی چاہتا ہے۔خدانے چاہا تو ہم مج ہونے سے پیشتر ہی پہنچ جا ئیں گے۔ مرد کیموجلدی نہ کرنا۔ علم ونری کو ہاتھ سے نہ وینا۔خدا چاہتے ہیں اور پھر ہماراتو بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ کوئی وس میں کی ہات نہیں پانچ چھ ہزار کی زمین ہے۔اگر ماراتو بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ کوئی وس میں کی ہات نہیں پانچ چھ ہزار کی زمین ہے۔اگر مل کی تو اس کی آمدنی خاندان بھر کے لئے کانی ہے۔

بیوی! کیامیں بے وقوف ہول جوخواہ تواہ بنتی کو بگاڑوں گی۔منت ساجت جس طرح سے بھی ہوگا اپنی نند بھاوج سے کام نکال بی لوں گی۔میری محمدی اللّدر کھے اب تو جوان ہو چکی ہے۔ بمجھے اس کے پروان چڑ ھانے کا فکر ہلکان کئے رہتا ہے۔کوئی وقت نہیں جوان خیالات سے ایک گونہ سبکدوش بیٹے سکول۔

میاں! خیرجواللہ کومنظور ہوگا ہوجائے گا۔ سردست جس کام کوآئے ہواس کوسرانجام دو\_ جھےتو محد بیک کی محت کابی اندیشر ہتاہے۔آٹھ سالہ بچداور بول تو انائی۔

فرضیکہ یہ یونی خاتل معاملات میں منتفرق جارہے تھے کہ ایکا کید مؤون کی آواز سے چونک پڑے اوراب ریستی کے نہایت ہی قریب تھے۔

علی اصبح بیخضرسا قافلہ قادیان پہنچا۔ شوہرمیاں کی بمشیرہ نے پر تپاک خیر مقدم کیا۔
مرآ کھوں پر جگہ دی۔ عزیزی محمدی وقعہ بیک کی بلائیں لیتے لیتے پھو بھد اماں کا منہ خشک ہواجا تا
تھا۔ گرسیر نہ ہوتی تھی اور محمود تو کو یا حقیقی والدہ کو بھول ہی گیا وہ پھو بھہ کی کو دہیں بیٹھار ہتا اور میٹھی باتوں سے دل بھا تار ہتا۔ وہ بچاری بھی اس شیریں میوے کی مٹھاس کی جاہت میں مدتوں میٹھی باتوں سے دل بھا تار ہتا۔ وہ بچاری بھی اس شیریں میوے کی مٹھاس کی جاہت میں مدتوں بیاسی رہی تھی اور آخر برد ھاپے نے اس امید کو منقطع کر دیا۔ بھائی کی اولا دکوا بنا تھی۔ دیکھ کر باغ باغ ہوتی اور آخر بیاتی خدا کا شکر بچالاتی اور ان کی خاطر تواضع میں جی المقدود کوئی در بخ نہ رکھتی۔ اس کی زندگی کا سہار ااب یہ ننھے بیجے ہی شے اور ان پروہ ہزار جان قربان تھی۔

ہے ہے جس چیز سے زیادہ محبت ہواس میں زیادہ تکیف اٹھانی پرتی ہے۔ محمود جو خاندان کاسب سے پیارا بچے تھا بارش میں دن مجرکھیلا کودتار ہا۔ رات آ رام سے سویا محرض جواٹھا تو بدن مجھے گرم تھا۔ امال چوبھ نے بلا کیں لیں۔ سرمنہ جو مااور کہنے کی نصیب دشمنال مہیں تو بخار ہے۔ شاید مجلے ہوں مجھے ناشتہ کرایا۔ محرکے کھایا نہیں۔ پڑکرسور ہا وہ بیچاری بھی کھر کے دھندوں ہے۔ شاید مجلے ہوں مجھی کھر کے دھندوں

٧.

میںالیمط

گژچگاهی کودیکیکرم سریمه

يس بيس ابر .

جانے می ر

و کمزوری تخر انجیسی ہے۔ نرونکاراضی

جانآ کی تو

ا پی غربت بات کرنی ژ دنیا میں کون برس ہوئے

ہوئے۔انڈ میرے کس' کہتی ہوکہ ف

حپموٹی ی دفا جائیدادے۔

معلا مانس آ دا

میں ایسی مشغول ہوئی کہ بارہ نے مئے۔

محود کی مال جو کی رشتہ دار کے ہاں ملاقات کوئی تھی آئی تو بچہ کی حالت اور بھی زیادہ مرجی زیادہ مرجی تھی تھی۔ مگر چکی تھی۔ مگر چکی تھی۔ مگر چکی تھی۔ مگر چکی تھی۔ مگر پھی تھی۔ مگر بھی تھی۔ مگر بھی تھی۔ مگر بھی تھی۔ اس کی تو بدن تانبا ہور ہا کو دیکھ کرمبہوت ہوگئی اور کہا آ پامحمود کے دیمن کب سے ناساز ہوگئے۔ اس کا تو بدن تانبا ہور ہا ہے۔ چھو بھد لیک کر پنجی تو دیکھا بڑی شدت کا بخار ہے۔

دومین مجی محمود آنگن میں سور ہاہتم آج کھر میں نتھیں۔ کمریہاڑ میں پڑیں وہ کا مجن میں میں اس قدر منہمک رہی۔ امال پھو بھر نے کہا۔''

قریب ہی محلّم میں وید صاحب رہتے تھے انہیں لایا گیا۔حسب ہدایت دوائی دی جانے گئی مگر بخاری میعادی نکلا۔

آج محود کا بخارم جم بہت ہلکا تھا اور ہوش بجا تھے اور چہرہ بھی پکھ تھر ا ہوا تھا۔ کو فقاہت و کمروری تھی۔ مگر بخار کو تو بھی آج بیس روز ہو چکے تھے۔ وید صاحب کہنے لگے آج بچہ کی حالت اچھی ہے۔ رات بحران پڑے گا۔ ہوشیار رہنا۔ بچہ کمرور ہے دوالمسک چار دفعہ دے دینا امید ہے نروزکاراضی کردےگا۔

بیرات بھی بڑی بے چینی سے جاگتے ہی گز ری مگر شکر ہے مجے بخاراتر کیا اور جان میں جان آئی تومنتیں جواللہ کی راہ میں مانی گئی تھیں پوری کیس اور شکرانے کے نوافل اوا کئے۔

ند بھادی میں ایک دن برسیل تذکرہ محدی کی شادی کے متعلق ہوا۔ اس کی ماں نے اپنی غربت اور اس کے جوان ہونے کی نبست دل بھرے دل سے پچھا یہ ورد آگیز موثر لہجہ میں بات کرنی شروع کی کہ بھاوی کا دل بھر آیا اور اس نے آسلی آ میز لہجہ میں کہا بھائی کے سوامیر ااس دنیا میں کون ہے۔ اللہ رکھے وہی ایک ماں باپ کی نشانی باتی ہے۔ تہمارے بہنوئی کو آج بچیس برس ہوئے مفقو والخیر ہیں اور اب تو امید ہی باتی نہیں رہی کہ وہ والی آئیں۔ فدام خلوم کہ وہ کی برس ہوئے۔ انظار کرتے کرتے میں بوڑھی ہوگی اور اب تو قبر کے کنارے کھڑی ہوں۔ یہ کھیت کویں میرے کس کام کے۔ انہیں ساتھ تھوڑ ابی لے جاؤں گی۔ بھائی کی اولا دمیری اولا دہ اور پھرتم کہیں ہوگی اور اب قبل کی اولا دمیری اولا دہ اور پھرتم کہیں ہوگی ہوگی ہوگی میں ایک میں ایک میں ایک کور میری میں ایک کہیں ہوگی ہوگی کی دفت تو پیش آئے گی۔ لیکن اللہ مشکل آسان کرے گا۔ بیز مین میرے مہرکی ذاتی جو نی کی دفت تو بیش آئے گی۔ لیکن اللہ مشکل آسان کرے گا۔ بیز مین میرے مہرکی ذاتی جائی اس مندی گئی پڑنے گی۔ جملا مائس آدی میں ایک دو کہ کہنے سے مان جائے گا۔

ا ہے۔ان کے بشرے سے رعب وسادگی تیکی الی کی چغلی کھار ہا ہے۔ قافلہ سالاراد میر عمر کا اوا کہ اب قادیان آیا ہی چاہتا ہے۔ خدا نے ردیکھ وجلدی نہ کرنا۔ حلم ونری کو ہاتھ سے نہ رشت کلامی میں کام بنتے بنتے بھڑ جاتے ہیں ریات نہیں یا نچ چے ہزار کی زمین ہے۔اگر

اہ بنی کو بگاڑوں گی۔منت ساجت جس طرح اے میری محمدی اللہ رکھے اب تو جوان ہو پیکی رہتا ہے۔کوئی وفت نہیں جوان خیالات سے

۔ سردست جس کام کوآئے ہواس کوسرانجام ٹھسالہ بچیاور بول قوانائی۔

فرق جارے تھے کہ ایکا کیک مؤذن کی آ واز ، تھے۔

ہرمیاں کی ہمشیرہ نے پر تپاک خیر مقدم کیا۔ اُس لیتے لیتے پھو پھہ اماں کا منہ خشک ہوا جا تا اُس میں گیاوہ پھو پھر کی گودیس ببیشار ہتا اور پیشی کے اُس میں میوے کی مشاس کی جاہت میں مدتوں آئرویا۔ بھائی کی اولاد کو اپنا تجی۔ دیکھ کر ہاغ اوران پروہ بڑار جان قربان تھی۔ اوران پروہ بڑار جان قربان تھی۔

ں میں زیادہ تکلیف اٹھائی پڑئی ہے۔ محدود جو اٹھا تو ا اکودتار ہا۔ دات آ رام سے سویا مرصح جواٹھا تو ا سندچ ماادر کہنے کی تصیب دشمنال منہیں تو بخار اُں۔ پڑکر سور ہادہ بھاری بھی کمر کے دھندوں محود کے اہا جب گھرتشریف لائے تو ان سے تذکرہ ہوا وہ ہمشیرہ کی اس فیاضی پڑش عش کرا تھے۔وعا کیں دیں اور شفقت کا ہاتھ سر پر رکھا۔والدین کی یادیش آ تکھیں ڈبڈ ہا گئیں۔ بہن کو سینے سے لگایا۔ ہی کو ذرا چین آیا بعد میں بہت دریتک ان کا ذکر خیر کرتے رہے۔آخران کے حق میں دعائے مغفرت کی کھانا کھایا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد میٹھی نیندسو گئے۔

محمود کے اباشب زندہ دارآ دی تھے۔ان کا قاعدہ تھا کہوہ نماز تہجدگز ارنے کے لئے رات تین بج ہی ساٹھ بیٹے اور پھر نماز اشراق اداکرنے کے بعد پھر تاشتہ کیا کرتے تھے۔آ ج بھی حسب معمول اٹھے ناشتہ کیا تو بھیرہ نے مرزا قادیانی کے پاس ان کی رضا مندی لینے کے لئے جانے کو کہا۔ فرمانے گئے بہن وہ آ دی کسی اور ڈھب کا ہے ہیں اس کی طبیعت کواچھی طرح جانتا ہوں پھر نہ کے مد کے بھلا جاتا ہوں۔ مگر دل ا جازت نہیں ہوں پھر نہ بھر نہیں مانتی۔

مرزا قادیانی این آبائی کے مکان میں بیٹے کچھ مطالعہ فرمارہ تھے۔ باہر سے کسی فی دروازہ بردستک دی آپ نے فادم کوفر مایا میال علیم دیکت یا ہے۔ علیم ابجد را کیک لانباسا آ دمی ہوت گر بہت غریب معلم ہوت۔

مرزا قادیانی!ارے کم بخت یا جی یہ بیس نے پوچھا کدو غریب ہے یا امر لمباہے یا چھوٹا۔نالائن کہیں کا جااس کانام پوچھکون ہےاور کہاں ہے آیا ہے۔

علیم! بہت اچھا حجو را آبی لوےتم کون ہوت ہو بھائی۔ جلتی بتا وَ اور تمہارے گھرت کدھر ہوت۔

احمد بیک! میرانام احمد بیک ہاور گھر کیا تونے مول لینے ہیں۔ جااتنا کہددے وہ مجھ جا کیسے میں۔ جا تنا کہددے وہ مجھ جا کیسے کیسے کے بعد ) میں عدالت ہے یا مرزا قادیانی کا گھر پندرہ منٹ کھڑے کوٹے ہوئے ابھی تک باریانی ہی نہیں ہوئی ۔ دل تو چا ہتا ہے بغیر ملا قات کے ہی واپس چلا جا دل ۔ گھر بہن کو کیا جواب دول گا اور پھر خرض اللہ اس سے محفوظ رکھے بڑی بری چیز ہے۔ مرزا قادیانی! اچھا جا ان کواندر لے آ۔

خدا خدا کر کے اندرآنے کی اجازت ہوئی۔ علیک سلیک کے بعد ہمبہ نامہ کا ماجرابیان کیا۔ مرزا قادیائی چیکے سے سنتے رہے۔ جب احمد بیک کو خاموش ہوئے۔ پانچ منٹ سے پکھے زیادہ وقد گزرگیا اور جواب نہ پایا تو کررعرض کیا گیا جواب طابعائی احمد بیک میں نے تہاری رام کہائی من لی۔ گراس کا جواب ابھی نہیں دے سکتا۔ پھر بھی دوں گا۔ ابھی تو جھے اس کی تحقیق کرنا

41

ہے کہ کہاں تک درس جائے گااوراس کے بع احمہ بیگ

دل میں اس کے متعلق کانے ہی مہری ہے بغیروہ کسی صورت بھی خیال ہے جو مدت نے آئی موں میں ہروقت ہ مشکل ہاں بات بھی

رےگا۔غرضیکہ یہی خ ملتوی رہ جاتا۔ مرزا قادیا

ايبانه بوہنسي اورمعتحكه ا

آپ کا انظار ہور ہاتھا دریافت کیا۔ چرا کچوا ہے۔کوئی بات ضرور بر کبی کداشخارہ کرنے۔ سے خال نہیں جھنا چا۔ احمد بیگ جہ

مجمی پہلے ہی بتادیا گیا۔ آج خندہ پیشانی سے فوا کرم ہور ہاہے۔ سلسلہ گفتگون

کھالیک وضاحت سے معلوم ہوتی تھی۔ بہرھاا ایک دانعات دوہرائے ہے کہ کہاں تک درست ہے اور ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم ہر بات میں استخارہ کیا کرتے ہیں۔ سوکیا جائے گااوراس کے بعد مہیں مسیح رائے دی جائے گا۔

احمد بیک کے چلے جانے کے بعد مرزا قادیانی ایک گہری سوچ بیل پڑ گئے اور دل ہی دل بیں اس کے متعلق اپنے تخیل بیل پرواز کرنے گئے۔ آخر چیرسات ہزار کی اراضی ہے گواس کے اپنے ہی مهر کی ہے۔ گر یونجی ہے۔ ہماری مرضی بغیر وہ کسی صورت بھی جہی ہیں ہیں۔ ہاں ایک بغیر وہ کسی صورت بھی جہیں لے سکتا اور پھراس کی وفات کے بعد ہم ہی وارث ہیں۔ ہاں ایک خیال ہے جو مدت سے بے چین رکھتا ہے۔ گر کیا کروں جس پر دل ہزار جان قربان ہے اور جو آ تھوں ہیں ہروقت سایار ہتا ہے زبان پراسے لاتے پھیشرم ہی آئی ہے۔ گوئم مشکل وگرنہ کوئم مشکل ۔ ہاں بات بھی پھی معیوب ہی ہے میری عمر پچاس برس سے زائد ہے۔ لوگ کیا کہیں گے مشکل ۔ ہاں بات بھی پھی معیوب ہی ہے میری عمر پچاس برس سے زائد ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ایسا نہ ہونئی اور معاملہ اس کی روز پولے ایسان ہونا میں موں ۔ بیم بخت ضرور بدنا م کر کے ہی در ہے عرضیکہ یہی خیالی پلاؤر ہرروز پکائے جاتے گر کم بخت پکنے کوئی آتے اور معاملہ اس کھے روز پر ماتوں وہ باتا۔

مرزا قادیانی سے رخصت ہوکر میاں احمد بیک سید ھے گھر پنچے جہاں بوی شدت سے آپ کا انتظار ہور ہا تھا اور خاص کر بہن تو ہر وقت چٹم براہ تھی۔ بھائی سے دیر کر کے آنے کا سبب دریافت کیا۔ چہرا پھھا تھا کہ وہ میراد یکھا بھالا دریافت کیا۔ چہرا پھھا تھا کہ وہ میراد یکھا بھالا ہے۔ کوئی بات ضرور بنائے گا۔ بہن بولی آخرانہوں نے پچھ کہا بھی کیا جواب دیا تو کہنے لگے بس کی کہا سے خطرہ کی کہا تھا کہ اسے خطرہ کی کہا تھا کہ اسے خطرہ سے خالی بیس بھھا یہا تھا کہ اسے خطرہ سے خالی بیس بھھا یہا تھا کہ اسے خطرہ سے خالی بیس بھھا جائے۔

احمد بیک حسب وعدہ مرزا قادیانی کے دردولت پرحاضر ہوا۔اطلاع کرائی گئی اور تام بھی پہلے ہی بتادیا گیا۔تا کہ کھڑ ارہنے کی زحمت سے نجات رہے۔اجازت ہوئی تو خلاف معمول آج خندہ پیٹانی سے خوش آمدید ہوئی۔دل میں جیران ہوئے کہ بارالہا آج کیا معاملہ ہے جو یوں کرم ہور ہاہے۔

سلسلہ گفتگوشروع ہوا جو پر تپاک تھا۔ پیپن کے زمانہ کی ہاتیں گذشتہ عمر کے واقعات پھھالی وضاحت سے بیان کئے جن سے وہ محظوظ ہونے گئے۔ مگران میں چاپلوی کی چاشن بھی معلوم ہوتی تھی۔ بہر حال احمد بیک ان باتوں سے متاثر ہونے سے ندرہ سکا اور اس نے بھی چند ایک واقعات دو ہرائے۔ انہیں خوش گیوں میں چاہئے بھی آگئے۔ چاہئے کے دوران میں ملاقات

ان سے تذکرہ ہواوہ ہمشیرہ کی اس فیاضی پڑش پرکھا۔والدین کی یادیس آسمسیں ڈیڈ ہا گئیں۔ ہت دیر تک ان کا ذکر خیر کرتے رہے۔آخران سے فارغ ہونے کے بعد پیٹھی نیندسو گئے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ وہ نماز تہجد گزارنے کے لئے فاویانی کے بعد پھھناشتہ کیا کرتے تھے۔آئ قاویانی کے پاس ان کی رضامندی لینے کے لئے شہارے کیے چلا جاتا ہول۔ محرول اجازت نہیں

میں بیٹھے کھ مطالعہ فرمارہے تھے۔ باہر سے کسی اِن علیم دیکنا باہرکون آیا ہے۔ بہت فریب معلم ہوت۔ ہیں کس نے یو چھا کہ وغریب ہے یا امیر لسباہے

ادرکہاں سے آیا ہے۔ یا ہوت ہو بھائی ۔ جلتی بتاؤادر تمہارے تعرت

مر کیاتونے مول لینے ہیں۔ جااتنا کہدے دہ مجھ بیعدالت ہے یا مرزا قادیانی کا گھر پندرہ منٹ ہوئی۔ دل تو چاہتا ہے بغیر طلاقات کے بمی والیس ہاللہاس سے محفوظ رکھے بڑی بری چیز ہے۔

، ہوئی علیک سلیک کے بعد بہدنامہ کا ماجرا بیان احمد بیک کو خاموش ہوئے۔ پانچ منٹ سے پچھ اگیا جواب طابحائی احمد بیک میں نے تمہاری وام لما کے کم بھی دوں گا۔ ابھی تو جھے اس کی تحقیق کرنا کی غرض اولاد کا ذکر جولائے تو مرزا قادیانی نے عمراً ٹالنے کی کوشش کی اور نہایت بے نیاز لہجہ میں کہ خرصت بی نہیں لی گھر کی ہات ہے۔ جھےتم سے کوئی کر بر تھوڑ ا بر ہااستخارہ تو وہ کل اللہ جا ہے وقت نکال کرضرور کر بی لیا جائے گا۔ اپنے اس کی چیز ہے۔ ہوبی جائے گا۔

اب چونکہ وقت بہت گزر چکا تھا۔اس کئے اجازت کے کرمرزا قادیانی سے رخصت ہوکرمکان پر پہنچ تو گھر کے لوگ اور ہمشیرہ وظیفے میں مشغول تھے۔ گواس وقت رات کے ہارہ نگا بچکے تھے۔ گرامجی تک پیاللہ کی بندیاں پیٹمی انظار کررہی تھیں۔

میاں احمد بیک اس بیر پھیر بیل کوئی بیدوں دفعہ مرزا کے مکان پر سکے مگر وعدہ فردائی
لے کر واپس لوئے ۔ لیکن محبت کی پہینگ ہر موقعہ پر پہلے سے زیادہ ہی بڑھائی جاتی ۔ تواضع
واکساری تو پہلے ہی ہام رفعت تک بھی تھی ۔ آخر مرزا قادیائی نے ایک دن حتی وعدہ کیا کہ می استخارہ ضرور کیا جائے گا اور پہال تک مہر ہان ہو گئے کہ گھر تک چھوڑ آنے کو تیار ہو گئے بہت اصرار
کیا کہ حضرت بیل خود چلا جا وَن گا۔ آپ تکلیف نفر ما کیں ۔ لیکن وہ چھوا ہے مصر ہوئے کہ ہا تیں
کرتے کرتے میاں احمد بیک کے مکان پر جس بیں وہ ان ونوں مقیم سے تشریف لے آئے۔
انہوں نے مناسب جانا کہ یہ چند منٹ آرام کرنے کے بعد واپس جا کیں ۔ اس لئے دروازہ پران
کورخصت نہ کیا۔ بلکہ اندر لے آئے۔ چونکہ ان کے سب اپنے ہی عزیز وا قارب سے ۔ اس لئے دروازہ پران
پردہ کی سے ہوسکیا تھا۔ چنانچے سب ان کی ملا قات کے لئے ان کی خدمت بیں حاضر ہوئے۔

مرزا قادیانی نے بہال سلسلہ کلام محمدی بیکم کی تعلیم سے شروع کیا اور جب بیم معلوم ہوا کدوہ ہاتر جمد قرآن مجید ختم کر چکی ہے ق بہت خوش ہوئے اور تعوزی دیرا یک آ دھ ہات کرنے کے بعدا بے مکان پروائی آ کربستر پرلیٹ گئے۔

آ وهی رات کا وقت به ہرطرف ہوکا عالم چھایا ہوا ہے۔خاموثی اس کی حمد کا ترانہ گانے میں محو ہے۔گاہ گاہ ہوا کا خفیف سامجھوٹگا چول میں پچھ حزکت پیدا کر دیتا ہے۔جس سے اس پراسرار سننی کی فضاذ رامانوس معلوم ہوتی ہے۔

خدا کی مخلوق سوئی پڑی ہے لیکن ہمارے مرزا قادیا نی بسترغم پر بڑی بے قراری سے ہار بار کروٹیں بدل رہے ہیں اور نیند کے لئے ہزار کوشش کرتے ہیں ۔ مگروہی عاشقوں نے جوغالب کی غزل پر تضمین باندھی ہے۔

76

Ľ

بي

سوتے ہیں آرزو میں سونے کی نیند آتی ہے پر نہیں آتی اف کس بلاکا جوبن تفاکیسی بیاری بیاری با تیں اپنے بھائی سے کردبی تھی وہ جوانی کے جوبن سے مست اور سرگین آ کھیں اور اس میں جوگنوں والی سح طرازیاں کہ حوریں بھی دیکھ کرلوث بوٹ ہو جا کیں۔ آ ہ اس کے زہدشکن غبنی رضار جوگلاب کے پول کوشر مارہ سے اور اسکے گئر والے گیسو! وہ کالے تاگ جواپی جوگن کے گردجموم رہے تھے۔ ہاں وہ اس کے متاع حسن کے پاسبان تھے جونز انے کے اور بیٹھے حفاظت کررہے تھے۔ ہائے خضب ہوگیا میں تو کہیں کا نہ رہا۔ بل تو پہلے ہی تھا۔ اب اس کی پیکوں نے تو خدا کی بناہ وہ تیر برسائے کہ کیجے چھنی ہوگیا ہے۔ رہا۔ بل تو پہلے ہی تھا۔ اب اس کی پیکوں نے تو خدا کی بناہ وہ تیر برسائے کہ کیجے چھنی ہوگیا ہے۔

دل نے زخوں کی ترتی سے عجب پائی بہار آگے تھا صد برگ یہ اب کل بزارہ ہوکیا

غرضیکہ بہت دیراس نہتم ہونے والی البھن میں کروٹیں بدلتے رہے اور تدبیریس موچا کئے آخر بڑی رو وقد کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ کہ استخارے کا گرای پرختم کرنا چاہئے اور ایک الی بات بنانی چاہئے جس میں سانے بھی مرجائے اور لاٹھی بھی چی رہے پھر امید واثن ہے۔ بیمحاملہ بخیروخو بی طے ہوجائے گا۔ اس اطمینان دہ بات سے دل کی دھڑکن ذرا کم ہوئی اور اس امید موہوم کئے سے سارے اب چند گھنٹوں کے لئے اس رہا می کو پر ستے پڑھتے سو گئے۔

اے ہادبگو زراہ دلداری من آ زاکہ بنا شد عمی از زاری من تو خفتہ بمبد عیش شبہائے دراز آیا داری خبر زبیداری من

میاں احمد بیک نماز اشراق سے فارغ ہوئے تی تھے کہ ہشیرہ صاحب ناشتہ لے آئیں اور مرزا قادیانی کا وعدہ یا دولاکرتا کیدکی کہ آج ضرور فیعلہ کرئے آناز ندگی کا بروسٹیس میں چاہتی ہوں کہ اس کام کوجلد سرانجام دوں پرسوں اللہ بخشے نا نا اہا کی خواب میں ملاقات ہوئی تھی فرماتے سے سے بیٹی جلد تو ہمارے پاس بختی جادے گی۔ بیآ فارکوج کے بیں اور میرا دل بھی پرسوں سے ایسا ہی ہے۔ بچھ بیاری ہوں۔ اس لئے آج ضرور جس طرح سے بھی ہوسکے فیعلہ کرکے آتا۔ میں ہوسکے فیعلہ کرکے آتا۔ میاں احمد بیک قریباً دس بجے دن کے مرزا قادیانی کے پاس ان کے دولت کدہ پر حاضر

نے حمراً نالنے کی کوشش کی اور نہایت بے نیاز لہجہ میں ہے جمعے تم سے کوئی گریز تھوڑا ہے رہااستخارہ تو وہ کل اپنے بس کی چیز ہے۔ ہوری جائے گی ۔

اس لئے اجازت کے کرمرزا قادیانی سے رخصت لینے میں مشغول تھے کواس وقت رات کے بارہ نج ظار کررہی تھیں۔

لی بییوں دفعہ مرزا کے مکان پر گئے مگر وعدہ فردائی
ہر موقعہ پر پہلے سے زیادہ ہی ہو حائی جاتی۔ تواضع
ہو گئے کہ مرزا قادیائی نے ایک دن حتی وعدہ کیا کہ صح
ہو گئے کہ مرتک چھوڑآ نے کو تیار ہو گئے بہت اصرار
بف نفر مائیں لیکن وہ پھھا سے تشریف لے آئیں
ہرنے کے بعد والی جا ئیں۔ اس لئے وروازہ پران
ہران کے سب اپنے ہی عزیز وا قارب تھے۔ اس لئے
ہان کے سب اپنے ہی عزیز وا قارب تھے۔ اس لئے

ہ-ب ہوکا عالم چھایا ہوا ہے۔خاموثی اس کی حمد کا ترانہ ونگا چنوں میں پچھ ترکت پیدا کر دیتا ہے۔جس سے اس

محمری بیم کی تعلیم سے شروع کیا اور جب بیمعلوم ہوا

ی خوش ہوئے اور تھوڑی درایک آدھ بات کرنے کے

ہمارے مرزا قادیانی بسترغم پر بڑی بے قراری سے ہار ہزار کوشش کرتے ہیں ۔گمروہی عاشقوں نے جوغالب

> آرزو میں سونے کی ہے پر نہیں آتی

ہوئے تو آپ کو مراقبہ ش پایا۔ آپ نصف محند بحر بالکل ساکت وصامت بیٹے انظار کرتے رہے۔ جب مراقبہ سے فراخت حاصل ہوئی تو علیک سلیک کے بعد عرض کیا کہ کیا آپ نے استخارہ کرلیا۔ جس کے متعلق آپ نے کل وعدہ کیا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ ابھی تک تو نہیں کیا گرتم تو کسی کی بات پراعتبار بی نہیں کرتے ہوا ور خواہ خواہ روز وق کرتے ہو۔ آخر بیکوئی منہ کا نوالانہیں چھ ہزار کی اراضی ہے۔ اس کے جواب بی میاں احمد بیگ نے اس اراضی کی ملکبت کے متعلق اپنی بھیرہ کا جو نام لیا تو غصہ سے آگ گبولا ہو کے اور بالکل افکار کردیا۔ انزار عب چھا نا کہ مرز ااحمد بیگ کا نپ اٹھا اور بلکہ روجھی دیا۔ آخر آپ نے منت وساجت اور انتہائی عاجزی سے کام لیا۔ گر حضرت صاحب خصہ شاس قدر آئے کہ نہ مانے اور وہ بیجا را آنسو یو نچھ کرچل دیا۔

فرمايا\_كبّ

نهايت

ليصاه

الارض

احدی

المتقب

يبارك ا

موتك ف

اشهرت

وتولئ و

کے لئے در

نورے رو<sup>م</sup>

خواهثمنده

جا کیں مے

تم مان لوم

كهأكركسي

تم<u>م</u>ارے\_<sup>ا</sup>

تم ثکار کے

شو ہر بھی اڑ،

كوهيحت كرد

نے ایلی مارہ تا

مثل سابقه واقا

میاں احمد بیک نہایت ہی افسردہ خاطر گھر پہنچا۔ گھر والوں کوتمام ماجرابیان کیااور تجب
ظاہر کیا کہ آج معلوم نہیں کیا بات ہے اوراس کے کیا اسباب ہیں رشتہ داری کے علاوہ گہرا دوستانہ
اور بچپن کے ساتھ کھیلے بھائی گرالی تر شروئی کی امید نتھی غرض الی ہی با تیں شکوۃ بہت دیر تک
بوی سے کہتے رہے۔ وہ بولی میں خود جاؤں گی تم کو معلوم نہیں گر میں جانتی ہوں ان کومراق کا بھی
بھی دورہ ہوتا ہے۔ میراخیال ہے کہوہ آج مجبور تنے ورنہ تم جانتے ہودہ بھی بھی تم سے اس طرح
بیش نہ آتے ہے ہی روزان کی تعریفیں کیا کرتے ہو۔ بیمرض ان کا خاندانی ہے۔

چنانچہ دوسرے روز زوجہ میاں احمد بیگ مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو چنانچہ دوسرے روز زوجہ میاں احمد بیگ مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے بین خوش خلق سے کہا آؤ بہن آپ نے نہاہت درجہ کی نوازش فر مائی کہ غریب خانہ کو روئق بخشی کہوکیا تھم ہے۔ جھے کوئی بلالیا ہوتا۔ آپ کو تکلیف ہوئی معاف رکھنا۔ تو بہن نے بہہ نامہ کا تذکرہ کیا جس پر مرزا قادیانی نے کہا کہ میں ایسے ذمدداری کے کاموں میں ہمیشہ خداسے استخارہ کیا کرتا ہوں۔ سوانشاء اللہ استخارہ کرنے کے بعد تبہاری مدوکروں گا۔ مطمئن رہو۔ چنانچہ دو کھے در مرفع کے بعد والی چلی گئی۔

چندروز کے بعد پھرمیاں احمد بیک مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گرآئ کی ملاقات پہلے رنگ میں تھی۔ جب ہاتوں ہاتوں میں اصل مطلب پر معاملہ پنجا تو فر مایا ایک چنر کی جومیرے پاس ہے تم کو ضرورت ہویا تمہارے پاس ہواور جھے کو ضرورت ہوتو الی حالت میں ہم دونوں کو معاملہ واحد تی خیال کرنا چاہئے۔ احمد بیک نے اس پر صادکیا۔ مرزا قادیانی ایک گھنٹہ کامل مراقبہ میں رہے اور اس کے بعداحمد بیک کویا دکیا وہ دیوان خانہ میں بیٹے کوئی کتاب دیکھ رہے تھے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے حسب ذیل استخارہ جومنجانب خدا بیان کیا گیا تھا بیان فر مایا ۔ لیکن اس سے پہلے اپنی نبوت اور وحی اور الہامات کے صدور وغیرہ کے متعلق تمہیداً ایک نہایت بی مبسوط تقریر فرمائی:

"فاوحى الله الى ان اخطب ابنته الكبيرة لنفسك وقل له ليصاهرت اولا ثم ليقتبس من قبلك وقل انى امرت لاهبك ماطبت من الارض وارضاً آخرى معها واحسن اليك باحسانات اخرى على ان تنكحنى احدى بناتك التى هى كبيرتها وذالك بينى وبينك فان قبلت فستجدنى من المتقبلين وان لم تقبل فاعلم ان الله قد اخبرنى ان انكاحها رجلا اخرلا يبارك لها ولا لك فان لم تزوجوا فيصب عليك مصائب وآخر المصائب موتك فتموت بعد النكاح يموت بعلها الذى يصير زوجها الى حولين وستة اشهر قضاء من الله فاصنع ما انت صانعه وانى لك لمن الناصحين فعبس وتولى وكان من المعرضين"

''بینی اللہ تعالیٰ نے جھ پروی نازل کی کہاس فض (احمد بیل) کی ہوئی لڑی کے تکا ت
کے لئے درخواست کرادراس سے کہددے کہ پہلے وہ جہیں دامادی شن قبول کرےاور پھر تہارے
نورسے دوشی حاصل کرےاور کہدوے کہ جھے اس ذیین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیا ہے جس کے تم
خواہشند ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ اور زیین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کئے
جا کیں گے۔ بشرطیکہ تم اپنی ہوئی لڑی کا جھے سے تکا س کردو۔ میرے اور تبہارے درمیان بی عہد ہے
تم مان لو کے تو بش بھی تسلیم کرلوں گا۔ اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبر دار ہو۔ جھے خدانے بی بتلادیا ہے
کہا کہ کہا کہ کی اور فی گا اور نہ بی تو گو اور نہ بی
تمہارے لئے۔ اس صورت بیس تم پرمصائب نازل ہوں کے۔ جن کا بتیج تبہاری موت ہوگا۔ پس
تمہارے لئے۔ اس صورت بیس تم پرمصائب نازل ہوں کے۔ جن کا بتیج تبہاری موت ہوگا۔ پس
شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مرجاؤ گے۔ بداللہ کا تھم ہے۔ پس جو کرنا ہے کرلو۔ بیس نے تم
وہر بھی اڑھائی سال کے اندر مرجاؤ گا۔ بداللہ کا تکم ہے۔ پس جو کرنا ہے کرلو۔ بیس نے تم

(آئیندکالات اسلام ۵۷۳،۵۷۳،۵۷۴ تو ائن ج ۵۷ ایند) تاظرین میں گزشتہ واقعات کی تقدیق بھی گئے ہاتھ کئے جاتا ہوں۔ جومرزا قادیانی نے اپنی ماریناز کتاب آئینہ کمالات اسلام کے میں ۲۵ تا ۵۷۳ تا ۵۷۳ میان فرمائی ہے۔جس کا ایک نقشہ میں سابقہ واقعات میں ناظرین کرام کی واقنیت کے لئے چیش کیا ہے۔ گفته مجر بالکل ساکت وصامت بیٹے انظار کرتے طیک سلیک کے بعد عرض کیا کہ کیا آپ نے استخارہ فاقو آپ نے جواب دیا کہ امجی تک تونہیں کیا مگرتم اومخواہ روز دق کرتے ہوئے خریدکوئی مند کا نوالانہیں پال احمد بیگ نے اس اراضی کی ملکیت مے متعلق اپنی لئے اور بالکل الکار کرویا۔ انٹار عب چھاٹنا کہ مرز ااحمد نے منت وساجت اور انتہائی عاجزی سے کام لیا۔ مگر رائے اور وہ بیچارا آنسو یو نچھ کرچل ویا۔

ہ خاطر گھر پہنچا۔ گھر والوں کوتمام ماجرابیان کیااور تعجب سے کیا اسباب ہیں رشتہ داری کے علاوہ گہرا دوستانہ ان کی امید نتھی غرض الی ہی یا تیں شکوۃ بہت دریتک می تم کومعلوم نہیں گر میں جانتی ہوں ان کومراق کا بھی جے جبور تنے در نہتم جانتے ہووہ بھی بھی تم سے اس طرح سے ہو۔ بیمرض ان کا خاندانی ہے۔

یے ہو۔ پیمر من ہا فی مادن ہے۔
ہاجمد بیک مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو

ہی نے نہایت ورجہ کی نوازش فرمائی کی غریب خاند کو

ہوتا۔ آپ کو تکلیف ہوئی معاف رکھنا۔ تو بہن نے ہب

اکہ میں ایسے ذمہ داری کے کاموں میں ہمیشہ خدا سے

نے کے بعد تمہاری مد کروں گا۔ مطمئن رہو۔ چنانچے وہ

نے کے بعد تمہاری مد کروں گا۔ مطمئن رہو۔ چنانچے وہ

بی مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مرآ خ ماہاتوں میں اصل مطلب پر معالمہ پہنچا تو فر مایا ایک چنر فہارے پاس ہواور مجھ کو ضرورت ہوتو الی حالت میں مجے۔ احمد بیک نے اس پر صاد کیا۔ مرزا قادیانی ایک محنشہ میک کویاد کیاوہ دیوان خانہ میں بیٹے کوئی کتاب دیکھ رہے حسب ذیل استخارہ جومنجانب خدا بیان کیا گیا تھا بیان اتن

رنگ

نا كوار آ

تموزي

بغيرمثو

يل جو

داری\_

غرض انج

فرماري

نے وفن

محمودء الله

يريثان ك

وحزمهج

رہتی۔ بیرا

ہزاروں،

بيں۔انبيں

جواب کیوں'

میاں احمد بیک چپ چاپ سیدھا کھروالیس لوٹا ۔ تکرزیان سے ایک لفظ تک بھی نہیں نكالا - قدم الزكم ات سے - ركمتا كبيل تما اور يزتے كبيل سے - تن ميل رعشه، و ماغ محل، بدن پیندسے شرابور، آم تکھول تلے اند میرا، زبان میں لکنت، ول پدوحشت، طبیعت میں نفرت اور غصہ اورآ کھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مرواہ رے شرافت وجمت الہام س کر بی بی گیا اوراف تک ند کی گریس بچد بیارتهااس کی حالت نهایت نازک موچکی تقی کند محر تارداری شن مشغول تفار حالات لحدب لح خراب مورب منع -آم كمول من علقي را يك منع اورزبان كانول كى طرح خشك مورى تى فى فابت وكمزورى شاب بريكي چى تى غريب اس مدى كود كيدرمبوت ساموكيا كويا مربی کیا اور بت کی طرح ساکت وصاحت و یکھتے کا دیکھتارہ کیا ۔کوئی آ دھ کھنٹے بعد کچھ ہوش وحواس قدرے بجاموئ تو بچیکی تکلیف کوندد مکھ سکا اور سید هامسجد چلا گیا وضو کیا اور بجدے میں گر میا۔ جناب الی میں بزی التجاء وزاری ہے گڑگڑا کر دعا ما گئی۔ بارالی میں نا تو ان و کمزور ہے س وببس تیری ادنی خلوق، گندے مادے کا ایک ناپاک قطرہ اور دہ بھی اہتلاء دمصیبت میں مقید طاخوتی طاقتوں کا شکار ہور ہاہے۔ محصر کنٹھارسیہ کاروبد بخت کو امتحان میں نہ ڈال لیکن اگر تیری مثيت اس كى مقتفنى ہے تو صبر واستقلال شجاعت وہمت عطاء كراور اپنا خاص فضل وكرم ميرے شامل حال کراوررصت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔خداوندامسیلمہ ثانی مجھ سے تیری چوکٹ توحیداور تیرے بیارے محبوب کی شریعت سے کنارہ کشی کرانے پر بھند ہور ہاہاوراس کے عوض زینت الحیات دنیا دینا جا ہتا ہے۔قلب سلیم ونفس مطمئن دے کے تیرے بیارے محبوب کملی ہوٹس كاغلام كجرايك وفعه خيرالقرون كامتظر پيش كرے - خداوندا!

> آ مگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے

گنبگار ہوں سیدکار ہوں اپنی رحمت سے اپنے کرم سے بخش دے۔ معاف کردے۔ خداوندا درویش غمناک کو جو تیرہ بختی کے جامہ میں ملبوس ہے۔ نجات دے اور اس کے ننھے بچہ پر کرم کراحسان کر اوراگراس کی زندگی پوری ہو چک ہے اور تیرامیدی تھم ہے تو اپنی امانت واپس لے لئے۔ میں راضی ہوں۔ تیری رضا پر اورشا کر ہوں تیرے تھم پر یااللہ اپنے بیارے دین پر قائم رکھ وراسی پر مار ہو۔ دعاء سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا بچہ کب کارخصت ہو چکا تھا۔ انساللہ و انسا الیه داجعون! کہ کرخاموں ہوگئے۔

مرزا قادیانی نے کمال عرق ریزی ودماغ سوزی سے یاتعنع ومقطع عبارت بدی

جانفشانی سے بہت سافیتی وقت ضائع کرنے کے بعد بنائی تھی اور یقین واثق و گمان عالب تھا کہ اتنی سوچ و بچار کے بعد جوالہام بنایا گیا ہے اور جس پر منجانب اللہ ہونے کا رنگ دیا گیا ہے ضرور رنگ لائے گا اور گو ہر مقصود سے دامن مرادیقینا مجرجائے گا۔ گریہ تیوڑی کیوں چڑھائی گئی۔

اس کا مطلب میری مجھ میں خاک نہ آیا۔ کیا اس کو ناگوار ہوائیس یقینا نہیں۔ اگر ناگوار گرائیس یقینا نہیں۔ اگر ناگوارگزرتا تو منہ پر کہنے سے وہ کب چو کنے والا تھا کہتا اور ضرور کہتا۔ گرٹیس آخراؤ کی والے خوش تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ایک بجاب سا ہوتا ہے جورفتہ رفتہ باہم میل جول سے دور ہوجا تا ہے اور بغیر مشورہ وہ جواب کس طرح دے سکتا تھا۔ کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہمارے واقعات ہی پچھا ہے ہیں جوچارونا چاراس کورضا مند کرنے پر مجبور کئے بغیر نہ چھوڑیں گے اور پھراس بچ در بچ کی رشتہ واری کے علاوہ ایک کائی بالیت کی اراضی ہے جوبغیر ہماری رضا مندی کے وہ لے بھی نہیں سکتا۔ غرض آئیس خیالات میں بھو تنے اور خاموثی میں خیالی پلاؤ ہوئی ہے در دی اور لا پرواہی سے نوش فرمار ہے تھے۔

میاں احمد بیک جب خدای امانت کوسپر دخاک کر پیکا اور فی خیات میاں احمد بیک جب خدای امانت کوسپر دخاک کر پیکا اور فی حیات فی میا بال آو آپ کومرزا قادیانی نے کیا جواب دیا تھا۔ جھے بھی بتایا ہوتا۔ گریاد آیا اس قدر محمود اللہ کروٹ کروٹ جنت نعیب کرے دخصت ہور ہا تھا۔ کے بتایا جاتا۔ آخر آپ اس قدر پریشان کیوں ہو، بیں جائی ہول کہ آپ جھے سے بڑھ کر خدا پر بحروسہ رکھنے والے ہیں۔ گرخم وصدمہ پر بھی اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا۔ اس کی چیز تھی وہ لے کیا۔ ہماری ہوتی تو ہمارے پاس دہتی ۔ بید دنیا نا پائیدار ہے۔ بیاتو ایک مسافر خانہ ہے ہزاروں مسافر یہاں روز آتے ہیں اور ہماروں ہی روز آپنا بستر لیسٹ دوانہ ہوجاتے ہیں ۔

عجب سرائے ہے بید دنیا کہ جس میں شام وسحر
کی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے
خوش نصیب دہ دالدین جو جن غزع نہیں کرتے اوراس کی رضا پرشا کر وصابر رہتے
ہیں۔ آئیس کے لئے اس کے تم البدل ہیں اور دہی جنت کے مالک ہوں گئے ۔
جان دی دی ہوئی ای کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
رسول الشفائے کا ارشاد ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ میں نہ رہا کرو۔ آخر آپ

جواب کیون نہیں دیتے کیا کچے تصور ہوا۔معاف کرواور بتاؤ کہ مرزا قادیانی نے جواسخارہ کا دعدہ

والس اوثا \_ مرزبان سے ایک لفظ تک محمی نہیں ح كبيل تعرين ميں رعشه، دماغ مختل، بدن انت، دل په وحشت ،طبیعت میں نفرت اور غصه د وحد الهام س كريى بى ميا اوراف تك نه ل ہو چکی تھی ۔ کنبہ بعر تیار داری میں مشغول تھا۔ <u> طلقے رہ چکے تقے اور زبان کا نثوں کی طرح خشک</u> غريباس مدے كود كي كرمبوت ساموكيا كويا مع كاد يكما ره كميا ـ كوئى آ ده كمن بعد يحمهول سكااورسيدهام حدجلا كمياوضوكيا اورىجد على كر رُ اکر دعا ما تکی بیارالبی میں نا توان و کمزور بے مس ، نا پاک قطره اوروه بھی اہلاء ومصیبت میں مقید كاروبد بخت كوامتحان ميس ندؤال كيكن أكر تيري ت وہمت عطاء کراورا پنا خاص فضل وکرم میرے ل دے۔خداوندامسلمہ ٹانی مجھ سے تیری چوکٹ کنارہ کشی کرانے پر بعند ہور ہا ہے اور اس کے عوض س مطمئن دے ہے تیرے بیارےمحبوب ملی ہوش ے۔خداوندا!

ابراہیم ہے نمرود ہے ) کا امتحان مقصود ہے ت سے اپنے کرم سے بخش دے۔معاف کردے۔ پیں ملبوں ہے۔نجات دے اور اس کے نفھے بچہ کپ

میں مابوں ہے۔ نبات دے اور اس کے نتھے بچہ کہ رچک ہے اور تیرار بی تھم ہے واپن امانت والیس لے موں تیرے تھم پر بااللہ اپنے بیارے دین پر قائم رکھیو وم ہوا بچہ کب کارخصت ہو چکا تھا۔ انساللہ و انسا

زی ود ماغ سوزی سے بی تفتیع و مقطع عبارت بدی

کیاتھا کیا جواب دیا۔ میاں کا دل ہوی کی ہاتوں سے مجرآ یا۔ عزیز کی بے وقت مفارقت اوراس پر مرزا قادیانی کے کچو کے جو گئے، زخم تازہ تھے کھل گئے اور دل پر چوٹ جو گئی تو چند بے بہا موتی جو ایسے وقت میں دامن رخسار پر بھر جایا کرتے ہیں بھر گئے۔ ہوی میاں کی اس حالت کو ضد کیے گئی اور وہ بھی زاروقطار رونے گئی۔ محرکائے جا کیں وہ لب جواللہ پر حرف دیکا ہے لاکیں۔ انسسالله وانیا الیه راجعون ! کہا اور دوج ارشندی سائسیں لیں اور دونوں خاموش ہوگئے۔

آ خرخر باحد بیک نے سکوت فاموثی تو ژااور دفتی حیات سے بول کو یا ہوا۔ میری امیدوں پر پانی پھر کیا اور وابسة آ رزو کی جوستقبل کے لئے سہارا بھی جاتی تھیں ٹوٹ کئیں وہ استخارہ کیا تھا کیا بتا کی غیرت اجازت نہیں دین اور اس کا منوس خیال بدن کے رو تھئے کھڑے کئے دیتا ہے۔ بیغا کی جد خدا جانے ابھی کیا کیا دلتیں پر داشت کرے گا۔ وہ سیلم ڈائی ''فسس اظلم معن افتراء علی الله کذب ''ایباوجل بھیرنا چاہتا ہے خسس الدنیا و الآخرة کے میں معدات ہے۔ لعنت اس دنیا پر جودین کے بدلے خریدی جاوے اور ٹوٹ جاوی وہ ہاتھ جوابیا سودا کریں اور ختم ہوجا کیں وہ بے حیائی کے سائس جو یہ منظر دیکھیں۔ ایک محمدی کے دشتہ کے لئے اتنا وجل ایسا فریب وہ چاہتا ہے کہ شن اس کی خودساختہ نبوت پر ایمان لا وَل اور اراضی کے بدلے نارجہم خریدوں۔

بوى ايدرشته والى بات ميرى مجمه من نبيس آئى-

میاں! خدا کے لئے اس وقت کھونہ بوچھواس وقت میری حالت اچھی نہیں۔اس معالمہ کو پھر بھی سناؤں گا میری حالت غیر ہورہی ہے اور میری ماں جائی بہن کو بھی آ جانے ووالی جلدی کا ہے گ ہے۔

مرزا قادیانی کواستخارہ بیان کئے آج چمٹاروز ہاور آپکواستخارہ کی وجہ سے کامیا لی پر پورا پورا نازاور بحروسہ ہے۔ لیکن انجی تک مبارک بادی کا پیغام ندآنے کی وجہ سے پہوتشویش کا ہے۔ آپ نے انسب خیال کیا کہ اور تا ئندی خطروانہ کردیتا چاہئے اور اس کے بعد دنیا کوالو بنانا چاہئے۔ چنا نچ حسب فیل روانہ کیا۔

كرى مخدومي اخويم مرزااحمه بيك سلمه الله تعالى

السلام علیم ورحمة الله! اہمی اہمی مراقبہ نے فارغ ہی ہوا تھا تو کچھ غودگی ی ہوئی اور خدا کی طرف سے بیا کی خدا کی طرف سے بیا کی مراقبہ میں کہ مطلع کردے کہ وہ بین کا رشتہ منظور کرے۔ بیا س کے جن میں ہماری جانب سے خیرو برکت ہوگا اور ہمارے انعام واکرام بارش کی طرح اس پر بمازل

۷.

ہوں. سے نہ

رمتور أپ ورآم

کےعلا بعرتی

س کا ا الله کا فغ

ہوگارا غریب معمحل

و معل پرش م معاریم

دلانے اپنی۔

اس کو؛ کرسة بدل جا

1\_2\_

اور پڑ۔ غلط تو ر اول کے اور بھی وی کا در ہور کردی جائے گی اور اگر انح اف کیا تو مورد متاب ہوگا اور ہمارے قبر سے نہ نی سکے گا۔ لوش نے اس کا تھم پہنچا دیا تا اس کے رحم و کرم میں حصہ یا واور اس کی بہا رحمتوں کے متنوں کے خزانے تم پر کھولے جا کیں اور میں اپنی طرف سے قو صرف بھی عرض کرتا ہوں کہ میں اور میں اپنی طرف سے قو صرف بھی عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ کا ہمیشدا دب ولیا ظامی فوظ رکھتا ہوں اور آپ کو ایک دینداروا کیان دار بزرگ تصور کرتا ہوں ور آپ کے تھم کو اپنے لئے تخر ہجمتا ہوں اور جبہنامہ پر جب کھو حاضر ہوکر و سخط کر جا وی اور اس کے علاوہ میری اطاک خدا کی اور آپ کی ہی ہا ور ش نے عزیز محمد میں کے لئے پولیس میں کے طاوہ وہ میری اطاک خدا کی اور آپ کی ہی ہے اور ش نے عزیز محمد میں ہے تقریباً کردیا ہے اور بھرتی کرانے کی اور عہدہ دلانے کی خاص کوشش وسفارش کری ہے۔ تاوہ کام میں لگ جاوے اور سی کارشند میں نے آئے۔ بہت امیر آ دمی جو میرے مقیدت مندوں میں ہے تقریباً کردیا ہے اور اللہ کا فضل آپ کے شامل حال ہو۔ فتنا!

خاکسار!غلام احمد علی عندلده میاندا قبال سخ ۲۰ رفر وری ۱۸۸۸ء

کروآ لام کادہ پیکر جو بچی منے میں مردہ ہور ہاتھا اور جس کو تصویر درد کہنا پھے ہے جانہ ہوگا۔ اس خط کے وینج سے کیا ہوا۔ کو یا جاتی پہتل ڈالا گیا یا روئی کے گالے کوآ کہ رکھائی گی۔ فریب احمد بیک جو نہایت آزردہ فاطر ہور ہاتھا آپ سے باہر ہوگیا اور گواس کے قوئی ناقس و مصحل ہور ہے ہے۔ گر فیرت کا نقاضا ان بیل موہز ن ہونے سے ندرہ سکا۔ آخر مننے اور مطانے پرلی گیا۔ اس کے جذبات بیل ایسا طلاحم آیا جسے سندر میں طغیانی، کو وہ اس بیل حباب ہی تھا۔ کر پھر مجی خود ماختہ نبوت کے وصل کے لیل بکھیرنے اور مدی نبوت کو پھٹی کا دودھ یا د دلانے پر ایسا آ مادہ ہوا کہ آئے والے نمائی سے بنیاز ہوگیا۔ وہ جوں کا تو ان ناتو ان دشکت دل ان کے دلانے پر ایسا آ مادہ ہوا کہ آئے والے نمائی سے بنیاز ہوگیا۔ وہ جوں کا تو ان ناتو ان دشکت دل اپنی ہے کی اور بیل کی اور بیل کی اور استخارہ کا مہیب بم کا واقعہ جس نے دان کے بیل کی بیل بارے اس کو بریشان ہور ہا، رفتی زیرگی سے بیان اس کو بری طرح بحروت کی اور جو بیان کا دورہ بیان کی مرتبع میں ہوئی دیں ہوئی دیں ہوئی دان بیار سے اس کو بریشان ہور ہا، رفتی زیرگی سے بیان کر نے کے لئے یوں لب کشا ہوا۔ ویا گی کی اور استخارہ کی مرتب کی گور ان بیار سے بیل جادے گی کی دورہ بیان ہوئی دین ہوئی۔ اس لئے آنے والے معالی بدل جادے کی ۔ مرتب حقیق کو ابھی کی کی اور استخارہ کی کری وی دین باتوں ہوئی دین ہوئی دین ہوئی دین ہوئی۔ دین یا وی سے کی گی اور بیٹی اور بیٹی وی کو در سان بوئی دین باتی امید تو دیتی اور ایک کا دور بین وہ وہ کرنے بی دائی دائم المر یعنی دید حمایا پر بی نگاہ کرتے ہیں تھے۔ آخر اپنی دائم المر یعنی دید حمایا پر بی نگاہ کرتے ہیں تو یہ کو دی کو دیکھی کی دید حمایا پر بی نگاہ کرتے۔ جس تو بیا کہ کی خواد کرنے کی اور کی خواد کرنے کی کا دورہ کی دید حمایا پر بی نگاہ کرتے۔ جس تو بیا کو دور کرنے کے باز بی دائم المر یعنی دید حمایا پر بی نگاہ کرتے۔ جس تو بیا کو دور کرنے کی جاذبی میں بھی کی دید حمایا پر بی نگاہ کرتے۔ جس تو بیا کی جو دور کرنے کی جاذبی میں جو کو در میان پر حمایا پر بی نگاہ کرتے۔ جس تو بیا کی کے باز بی دیا ہو کی دور کرنے کی دور کی کے دور کی کی دور کی کے دیا گور کی کو دور کرنے کی دور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کرکر کے کور کرکر کے کور کی کرکر کی کور کرکر کے کی کور کرکر کے کور کرکر کے کرکر کرکر کی کرکر کرکر کی کرکر

عزیزی بوقت مفارقت اوراس پر ل پر چوٹ جو گلی تو چند بے بہا موتی جو پر ہوی میاں کی اس حالت کو ندد کھے تکی لڈ پر حرف شکایت لائیں۔انہ ساللہ دونوں خاموش ہو گئے۔

وررفی حیات سے بول کویا ہوا۔ بیری
لئے سہارا مجی جاتی تھیں ٹوٹ کئیں وہ
کامنوں خیال بدن کے رونکٹے کھڑے
اشت کرےگا۔وہ سیلہ ٹانی ''فسسن باچاہتا ہے خسس الدنیا و الآخرة بخریدی جاوے اور ٹوٹ جاویں وہ ہاتھ ہجریہ منظر دیکسیں۔ ایک محری کے رشتہ ودراخت نبوت برایان لاون اور اراضی

۔ اس وقت میری حالت انچی نہیں۔اس میری ہاں جائی بہن کو بھی آ جانے دوالی

ز ہے اور آپ کو استخارہ کی وجہ سے کامیا نی ) کا پیغام ندآنے کی وجہ سے پھر تشویش ک ردینا چاہئے اور اس کے بعد دنیا کو الو بنانا

بک سلمہ اللہ تعالیٰ فارغ ہی ہوا تھا تو کچھ خودگی می ہوئی اور لہ وہ ہوی لڑکی کا رشتہ منظور کرے۔ بیاس بے انعام واکرام ہارش کی طرح اس پر نازل بادری نه کروں گی۔ میرے خیال میں پیارے شوہر تیرے کانوں نے دھوکا کھایا وہ تو بڑے اللہ والے بن رہے جیں۔ بھلا ایسا کلمہ بڑھائے میں زبان پر لاسکتے ہیں۔ واللہ میں بھی نہ مانوں گی۔ اف میں بھی نہ مانوں گی کا کیا مطلب جب میں کہ رہا ہوں کہ میں نے خودسنا ہے میں جموث تھوڑا ہی کہتا ہوں اور آج بی تو ایک اور خط بذریعہ ڈاک اس کی تا ئیر میں ابھی انجی آیا ہے لو بڑھ لواور پھر بھی کہے جاتا کہ نہ مانوں گی میاں نے کہا۔

خطر مع ك بعد بولى استغفر الله!

بت کریں دعویٰ خدائی کا شان تیری کبیریائی کا

نبوت اوردی گھروہ مرز اجیسے پر، وہ تو نبیوں کے سردار خاتم انتھیں پرختم ہو چک اور جب نبوت کا باب ہی بند ہوگیا تو جریل کا ہے کو تکلیف فر باہوں گے۔ بید فلط ہے جموٹ ہے دجل ہے نبعی فر داروں کا ایک عرف کر گئی ہوگا ہے جو ہوں استخارے اور دی ایک جمری کے دشتہ کے نبعی وز باللہ! ہملا خدا کو کیا اسی غرض پرٹی ہے جو ہوں استخارے اور دی آیک جمری کے دشتہ کے بار بار کر رہا ہے اور بفرض محال آگر اس کی مشیت اسی پر مقتضی ہوتی تو ہمارے دل میں مرزا کی عبت جیسا کہ موئی علیہ السلام کی محبت فرعون کی بیوی آ سید کے دل میں ڈائی شروائی نہ ہی کہ اسی لفتح مریں اور بودے مضمون بنائے جاتے۔

میاں بولے میں جا ہتا ہوں کہ اس خط کو اخبار نور افشاں امر تسرے ایڈیٹر کو بھیج دوں۔
کیونکہ وہ ان دنوں مرزا کی بزرگی کے آئے دال کا بھاؤ خوب جانتا ہے۔ چنا نچے ایسا ہی کیا گیا جو
اس نے اپنے اخبار میں چھاپ دیا اور چونکہ ایک و نیائس استخارے سے نیاز حاصل کر چکی تھی۔ اس
لئے اس پر طرح طرح کی چے میگوئیاں ہوئیں جو بڑی دلچسپ تھیں اور جو مناسب موقع پر پیش کی
جائیں گی۔

جب مرزا قادیانی کی پیشی اخبار نورافشاں میں جیپ چکی جو بقول مرزا خدا کے تھم سے تھی تو آپ بہت سٹ پٹائے اس کے جواب میں آپ نے ایک اشتہار عام شائع کیا جو بہت بی دلچیپ ہے۔ چنا نچہ ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے اس کی تمل پیش کی جاتی ہے۔ اشتہار عام ۱ ارجو لائی ۱۸۸۸ء

الل خدائے قادر مطلق نے جھے فرمایا کہ اس فحض (احد بیک) کی دختر کلاں کے لگار کے لئے سلسلہ جنبانی شروع کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک ومروت تم سے اس شرط پر کیا جادے گا اور بینکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں

۷۱

اور دخمتوں ۔ انحراف کیا توا دوزنکاح ۔۔ کے کھر پرتفرق

کامر پیش آ زور لگا ہوگا) آ نسبت درخوار

لائے گا اور۔ اس یارہ میں ب

ويردهاال

سعك عسو پېلے بی پنی کر

تمبارا مددگاره ٹال کے جیر در سرم

مون( کیائش یعن گواوّل یا مقد

ہا تیں منہ پرلا چاروں طرف

اا کی۔چنانچہ چ آبا

احمدقاریانی میر خدانی ایجنسی کم

ے کا نوں نے دھوکا کھایا وہ تو بڑے اللہ سکتے ہیں۔واللہ میں بھی نہانوں گی۔ میں کہ رہاہوں کہ میں نے خودسنا ہے میں اک اس کی تائید میں انجمی انجمی آیا ہے لو

خدان کا ریائی کا کیمردارخاتم النمیین پرختم ہو پیکی اور جب ں گے۔ بیفلڈ ہے جموٹ ہے دجل ہے راستخارےاوروٹی ایک محمدی کے دشتہ کے ں پڑھتفنی ہوتی تو ہمارے دل میں مرزاکی بیہ کے دل میں ڈائی شی ڈالٹا، نہ یہ کہ الیک

ارنورافشاں امرتسر کے ایڈیٹر کو بھیج دوں۔ وخوب جانتا ہے۔ چنانچہ ایسانتی کیا عملیا جو راستخارے سے نیاز حاصل کر چکی تھی۔اس کیپ چمیں اور جومناسب موقع پر چیش کی

ں میں جیپ چکی جو بقول مرزا خدا کے تھم آپ نے ایک اشتہار عام شائع کیا جو بہت اس کی قل چیش کی جاتی ہے۔

فخض (احمد بیک) کی دفتر کلال کے لکا ح بتمام سلوک ومروت تم سے اس شرط پر کیا ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں

اور رحتول سے حصہ یاؤ کے۔ جواشتہار ۲۰ رفروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں لیکن اگر تکارے سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی براہوگا اور جس کسی دوسر فیض سے بیابی جادے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اورابیاتی والداس لڑی کا تنین سال تک فوت ہوجائے گا اوران ككرير تفرقد وتكى ومصيبت براك اورورمياني نهانديس بعي اسارى كے لئے كئى كراہت اورغم كامر پيش أكس مع - محران دنول ميں جوزياد ونفرت وتفصيل كے لئے بار بار توجدي كى (بہت زوراگا ہوگا) تو معلوم ہوا کہ خداتعالی نے مقرر کررکھا ہے کہ وہ مکتوب المبیہ کی دختر کلاں کوجس کی نسبت درخواست کی تی تھی۔ انجام کار ہرایک روک دور کرنے کے بعداس عاجز کے نکاح میں لائے گا اور ب دینول کومسلمان بنائے گا اور ممراہوں میں ہدایت پھیلائے گا۔ چنانچ عربی الہام الهاره على بيه- كذبوا بايتنا وكانوا بها يستهزؤن و فسيكفيكهم الله و ويـردهـا اليك • لا تبديل لكلمات الله • ان ربك فعال لما يريد • انت معى واننا معك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا "أنبول في بمار الهامول كوجمرًا بااوروه پہلے بی ہنی کررہے تھے۔ سوخدا تعالی ان سب کے قدارک کے لئے جواس کام کوروک رہے ہیں تمہارا مددگار ہوگا اور انجام کاراس لڑکی کوتمہاری طرف واپس لائے گا۔کوئی نہیں جوخدا کی ہاتوں کو ٹال سکے۔ تیرارب وہ قادر ہے کہ جو پچھ جاہے وہ ہوجاتا ہے تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں ( کیا بھتی کرنی تھی) اور عنقریب وہ مقام تھنے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جاوے گی۔ لین کواول میں احق اور نادان لوگ بدباطنی اور بدطنی کی راہ سے بدکوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں مند پرلاتے ہیں لیکن آخر کارخدا تعالی کی مدود کھ کرشرمندہ ہوں کے اور سچائی کھلنے سے چارول طرف تیری تعریف ہوگی۔

خا کسار!غلام احمد از قادیان ضلع کورداسپور (مجوعداشتبارات جام ۱۵۸،۱۵۷، ارجولائی ۱۸۸۸ه)

(بیونداستی ۱۵۸،۱۵۷،۱۵۸،۱۵۱) از بیونداستی ۱۵۸،۱۵۷،۱۵۸،۱۵۱،۱۵۸ از بیونداستی استان ۱۵۸،۱۵۷ از بیران ۱۸۸۸) استان ا اس اشتهار کی تشمیر رسائل دجریدول نے بڑے دلچسپ آرٹیکل اور عنوانول کے ساتھ کی ۔ چنانچہ چندا کیک ہدیدنا ظرین کرام ہیں۔ ملاحظ فریاویں۔

ایک مندواخبارلکھاہے کہ:

''ناظرین الله میال نے بھی ایک ایجنسی کھولی ہے۔جس کے سب ایجنٹ مرزاغلام احمد قادیانی ہیں اور وہ اس میں بڑی خوش اسلوبی سے خدائی کاروبار سرانجام دیں مے اور وہ اس خدائی ایجنسی کی دلیل میر فیش کرتے ہیں کہ ان کا تکاح ایک الرکی سے ہوگا جس کے والدین اگر اپنی خوثی سے اس کام کو سرانجام نہ دیں گے تو ان پر بھی و مصیبت کے وروازے کھول دیئے جادیں گئی تو اس کا موروازے کھول دیئے جادیں گئی تو اس کا موروزے کی اور دو مربے ایک کی اور ساکا موروز کی اس خدائی فو جدار کے اگر دوسرے جگہ بیائی گئی تو اس کا فاور آئی سال کے اندر مربانی تا مائی موروز کی اس نامکن موروز کی اور کر کے گا اور اس کی ایک میں مورکی اورکوئی اس کوروز کر نے گا اور اس کی ایک مائی مورکی اورکوئی اس کوروز کی نہ سے گا۔''

بات تو مزے کی ہے دیکھیں بیخدائی فوجدارکب کامیاب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک عیسائی اخبار لکھتا ہے کہ ایجنی والوں کارویہ بازاری لوگوں کا ہے۔ ہماری زندگی ش یہ پہلام وقعہ ہے کہ جوتے کے زور رشتہ کی تواضع کی گئی ہواور زیر دتی سے عشق لگایا گیا ہو۔ مان نہ مان ش تیرامہمان کا مقولہ سنا تھا گر آج آ کھوں سے دیکے لیا اور پلک کوخواہ تخواہ کو اہ کوسا گیا اور تقید کاحق گالیاں دے کر چینا گیا۔ اگر اس اشتہار کی بی نوعیت ہی استہزار کی تھی تو کیوں دیا گیا۔ ہمارے خیال ش تو کی بید وقوف نے اپریل فول بنایا ہے۔ ایک مسلمان اخبار اپنے دلی خیال کو یوں فلا ہر فرماتے ہیں۔ نامر او عاشقوں کے لئے مرووہ جانفر ا

واہ بھائی داہ! خوب سوجی ۔ ایھی کی ۔ عیاروں کے بھی کان کاٹ لئے ۔ لو بھائی اب لو مشکل ہی آ سان ہوگی ۔ اللہ میاں کا دفتر قادیان میں کھل گیا۔ شرفاء کے لئے دنیا تک ہوگی۔ بال بھائی جس کا دل چاہے عفیقہ و پاک دامنوں سے دل کی کرے ادر جوکوئی مزاح ہودہ گالیاں کھائے اور دہ بھی کس مزے کی ۔ احتی، نا دان ، بدیاطن ، بدظن ، بکواس کرنے والا ، منہ پھٹ ، واہ کی داؤ! یہ خدائی یا تیس تم کو بی مبارک ہوں اور یہ خدا بھی تمباری دیکھیری کرتا رہے اور دہ سب نائل جو ہم شریفوں کو دیتے ہوتم بارے بی کام آئیں ۔ ہارے خیال میں تو کس کے دماغ میں فتور معلوم ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی کواس اشتهاری کامیانی پر پوراپورایقین تھااوردہ اس کی بیئت اور حقیقت کو بخور طاحظہ کر بچکے تھے۔ ان کی سلف میڈ مشینری نے ان کی کامیانی کاحتی وعدہ دیا تھا اور ان کی مثااور من مانی مراد صرف اس کی تشمیر کر انی مطلوب تھی اور اس کے بعد دنیا والوں کو دجل میں پہنسانا مقصود تھا۔ ورنہ یہ بھی کوئی کام تھا۔ یہ تو وہ ہائیں ہاتھ کے اشارے سے سرانجام دے سکتے تھے۔ کیونکہ ان کواپی قوت ہازو، رعب دواب، تھاندی وامارت کے بحروسہ پرتن الحقین کیا میں الیقین کیا میں الیقین تھا۔ چنا نچہ خودمرز اقادیانی نے اس کے پرو پیگنڈے پرایک کانی رقم وعنت شاقہ صرف کی اور پورے نمرز ااینڈ کوئٹ نے اس میں مشاورت ومعاونت کی اور جب بیتر کے سام

شباب برآئی تو وہ سب شاد مال وکا مرال ہوئے۔ محرمشیت ایز دی پیجداور بی تقاضا کر دبی تھی اور بہا تک وہل کہ ربی تھی کہ زمانہ کج رفتار جن گانٹوں کوتم اپنے ہاتھوں سے مغبوط کر رہے ہوتمہارے دانتوں کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی نہ کھلنے دےگا۔ محرافسوس کہ وہ اس کونہ جانتے تھے۔

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ہر ساملہ میں مولوی نوردین سے مشورہ لیا کرتے تھے اور چر قدم آگے بوطات ہے اور بیالہ میں مولوی نوردین کی بی رہین منت تھی۔اس کی تصدیق مرزا قادیانی کے مندرجہ ذیل خطوط جو اس ناول کے خمن میں ہیں کرتے ہیں۔مرزا قادیانی نے ایک پیشکوئی اپنی ایام میں بولے مطراق سے بیان فرمائی۔ یہ پیشکوئی اپنے لڑکے بشیر کے متعلق موردہ ۱۸۱۸ میں ایک فرمائی۔

ا پنفرز ندوله يم لخت جكر كم معلق فره ايام خله والحق والعلاكان الله نزل من السمة والعلاكان الله نزل من السمة والابيناكراى وارجند موكا واو قركامظهر موكا اوروق اور غلبكا كوياة سان سي خدااترة يا ـ

خدانے فرمایا اے مظفر تھے پرسلام ایک ٹرکا دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے جو تیرام بمان ہوکر آتا ہے۔ اس کا نام عنموائیل اور بشیر ہوگا۔ وجیبہ، پاک، ذکی، صاحب فضل، صاحب شکوہ وصاحب عظمت وفضیلت، روح الحق، کلمت اللہ، شافی امراض، فییم، علیم، علوم ظاہری وہاطنی، نورعلیٰ نور۔

## خطتمبرا

مخدوى مرى اخويم مولوى حكيم فورالدين صاحب سلماللد تعالى

السلام علیم ورحمت الله و برکات عمایت نام پنچا۔ جمعے نہایت تجب ہے کہ ووامعلومہ سے آل مخدوم کو بچھ فا کدہ محسول نہ ہوا۔ شاید کہ بید وہی قول درست ہے کہ اوو بدکوابدان سے مناسبت ہے۔ بعض اوویہ ابدان کے مناسب حال ہوتی ہیں اور بعض دیگر کے نہیں۔ جمعے بید دوا بہت ہی فا کدہ مندمعلوم ہوئی کہ چندامراض کا فل وستی اور رطوبات معدہ اس سے دور ہوگئے ہیں۔ ایک مرض جمعے نہایت خوفاک تھی کہ محبث بھائی سے دفت لیننے کی حالت میں نعوذ (خیزش عضو تحسومہ) مرض جمعے نہایت خوفاک تھی کہ محبث بھائی ہے دفت لیننے کی حالت میں نعوذ (خیزش عضو تحسومہ) معلوم ہوتا ہے کہ بید دواحر ارت خریز کی کہی مغید ہے اور منی کو بھی فلیظ کرتی ہے۔ خرض میں نے تو معلوم ہوتا ہے کہ بید دورہ اور ہیں۔ واللہ اعلی اوا تھی بھونہ ہوا ور آپ دورہ دورہ اور ہالائی کے مات میں مند ہوں کہ آپ دورہ وادر آپ کے بدن میں ساتھ بھونہ یادہ قدرے شریت ڈال کر استعال کریں تو ہیں خواہش مند ہوں کہ آپ سے بدن میں ساتھ بھونہ کو قدرے گریت ڈال کر استعال کریں تو ہیں خواہش مند ہوں کہ آپ سے بدن میں ساتھ بھونہ کو قدرے گریت ڈال کر استعال کریں تو ہیں خواہش مند ہوں کہ آپ سے بدن میں ساتھ بھونہ کو استعال کریں تو ہیں خواہش مند ہوں کہ آپ سے بدن میں ساتھ بھونہ کو کھونہ کو است میں استعال کریں تو ہیں خواہش مند ہوں کہ آپ سے بدن میں ساتھ کی کو کھونہ کو است کی بدن میں ساتھ کی کو کھونہ کی کو کھونہ کی کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کی کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کی کھونہ کو ک

) پڑتگی ومعیبت کے دروازے کھول دیے فوجدار کے اگر دوسرے جگہ بیابی گی تو اس کا درمیانی زمانہ میں خوثی کا سانس نہ لے گی اور یہ ایجنٹ سے بیڈکاح کرےگا اوراس کی ایک

دارکب کامیاب ہوتا ہے۔ چنانچدایک عیسائی فاہے۔ ہماری زندگی ش سے پہلاموقعہ ہے کہ بخش لگایا گیا ہو۔ مان ندمان میں تیرامہمان کا فواہ کو اگرا اور تقید کاحق گالیاں دے کر ایس تو کوں دیا گیا۔ ہمارے خیال میں تو کسی ادا ہے دلی خیال کو یوں فاہر فرماتے ہیں۔

میاروں کے بھی کان کاٹ لئے ۔ لو بھائی اب میں کمل گیا۔ شرفاء کے لئے دنیا تک ہوگئ۔ سے دل کئی کرے اور جوکوئی مزاحم ہووہ گالیاں اطن، بدظن، بکواس کرنے والا، منہ پھٹ، واہ فدا بھی تمہاری دھیری کرتا رہے اور وہ سب یں۔ ہارے خیال میں تو کسی کے دماغ میں

ورا پورایقین تھا اور وہ اس کی بیئت اور حقیقت نے ان کی کامیا بی کاحتی وعدہ دیا تھا اور ان کی وب تھی اور اس کے بعد دنیا والوں کو دجل میں میں ہاتھ کے اشارے نے سرانجام دیے سکتے مری واہارت کے بحروسہ پرحق التقین کیا عین پیکنڈے پرایک کافی رقم ومحنت شاقہ صرف کی مشاورت ومعاونت کی اور جب بہتح کیک عالم ان فوائد (خیزش عضو محصوصہ) کی بشارت سنوں۔ بھی بھی دوا کی تھیں تا چیر بھی ہوتی ہے کہ جو ہفتہ عشرہ کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ دواختم ہو بھی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ بیس نے زیادہ کھالی ہے۔ اس لئے ارادہ ہے اگر خدا تعالی جا ہے تو دوبارہ تیار کی جائے گی۔ لیکن چونکہ گھر بیس ایام امید ہونے کا پچھ کھان ہے جس کا بیس نے ذکر بھی کیا تھا۔ ابھی تک کمان پختہ ہوتا جاتا ہے۔ خدا تعالی اس کوراست کرے۔ اس جہت سے جلد تیار کرنے کی چنداں ضرورت بیس نہیں دیکھا۔ گر میں شکر گزار ہوں کہ خدا تعالی نے دوا کا بہانہ کر کے بعض خطرناک عوارض سے جھوکو تلصی عطا کی۔ گزار ہوں کہ خدا تعالی نے دوا کا بہانہ کر کے بعض خطرناک عوارض سے جھوکو تلصی عطا کی۔ مثالیا گیا۔ فیروز پورکووہ خاص ترج کو کئی ہی ۔ بلہ میری دانست میں حال کے زمانے بین دینوی واقف کاروں سے کوئی معالم نہیں ڈالنا چاہئے کہ دہ عہد تھی میں بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ عمدہ اور سیر حاطریق ہے۔ کہ قانونی طور پر رہیکار روائی کی جائے۔

خا كسارغلام احمداز قاديان ١٢رريج الثاني ١٣٠١ه

( مكوبات احربي جلد بنجم حدياص ١٥٢١)

عزوجل انقال كركم

کی اور موافقین کے

محمعداق كوعليحد

ابتلاسے کسی طرح!

کے معداق میج مو

قادياني نے توجهازاً

يے فرائض انجام د

بهين عقل ودانش فإ

کئے جوش پیدا ہو:

مرجائے ۔ والسلام

بزي دقعت مورع

کیاگل کھلاہے۔

معزز ناظرین اپنی ہسٹری عکیم نورالدین سے بیان کررہے ہیں کہ جودوائی آپ کوری
علی ہو وہ میری خود آ زمودہ ہے۔ جمعے چندامراض تعیں۔ مثل کا بل اورستی ورطوبات معدہ مگر
ایک نہا ہت خوفاک بیاری اور بھی تھی کہ محبت جماع کے وقت لیننے کی حالت میں نعوظ بعنی نیزش
عضو خصوصہ بالکل بی جاتار ہتا تھا۔ بعنی پورا پورا نامر وتھا اوراس کی تصدیق آ کندہ خطوط میں بھی وہ
کرتے ہیں اور لطف کی بات تو یہ ہے حکیم صاحب کو بھی یہ عارضہ ہے اور اب مرزا قادیانی ، حکیم
صاحب کی یہ بشارت سننا چاہتے ہیں اور دوائی سے اس کے عضو تناسل میں بخق آ جائے اور ان کی منی بھی گاڑھی ہوجائے۔ نعوذ باللہ! یہ ہیں ، بخابی نبی کی نبوت کی دلیاں۔

الله تعالى نے فر مایا موجودہ حمل سے لڑكا ہوگا۔ محر ہوا كيا۔ لڑك ۔ تو مرزا قاديانی نے كہا ہم نے كہا ہم نے كہا اصحل سے كہا تعاوہ تو دوسرے حمل سے ہوگا۔ پھر دوسرے حمل مل سے لڑكا ہوا اور افسوس وہ بھى بے نيل ومرام چل بسا اور وہ شيطان كى آنت سے زيادہ لمبے وعدے دھرے كے دھرے رہ كے اور نبوت كى بھٹى اور اس كى ہاى كڑا ہى كا اہال جوں كا توں ہى دھرارہ كيا۔ چنا نچہ مرزا قاديانى مندرجہ ذيل خط ميں اس كى تقد يق كرتے ہيں:

كان الله نزل من السمآه كاموت.

مخدوی و کرمی مولوی حکیم نورالدین صاحب سلمه الله تعالی السام علیم و روحته الله و برکانه، میرالژکا بشیر احمد ۲۳ روز نیار رو کرآج بقضائے رب عزوجل انتقال کر گیا۔ انالله و انالیه راجعون! آس واقعہ ہے جس قدر خالفین کی زبانیں دراز ہول گی اور موافقین کے دلوں میں شبہات پیدا ہوں کے اس کا انداز ہیں ہوسکا۔ والسلام فاکسار غلام احمداز قادیان سر نمبر ۱۸۸۸ء

(ماخوذ از كمتوبات احمد بيجلد پنجم حصد وتم ص ١٢٨٠١٢)

مثیل میچ ہونے کا دعویٰ کیا جائے یا میچ موعود ہونے کا؟۔ مخدوی تمری اخویم مولوی تکیم نورالدین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ

السلام علیم در مشدالله و برکاند، جو پکھآ ن مخدوم فتحری فرمایا ہے کہ اگر و شقی حدیث کے مصداق کو علیمہ و چھوڑ کرا لگ مثیل میں کا دعوی فلا ہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے۔ لیکن ہم ابتلا ہے کی طرح بھا گنہیں سکتے۔ والسلام! خاکسارغلام احر عفی عنہ ۲۲ جنوری ۱۹ ماء (کتوبات احدیدہ ۵ صدیم ۸ کتوب نبر ۱۱)

خطوط میں مرزا قادیانی اور تکیم نورالدین تبادلہ خیالات کررہے ہیں کہ دشتی حدیث کے معداق سے موجود آسان سے شہر دشتی کی مسجد کے شرق منارے پر نازل ہوں گے۔ (مرزا قادیانی نے قبار بھی نہیں دیکھا)اس لئے مثیل سے کا دعویٰ کرنا چاہئے ۔ کو یا تکیم نورالدین خدائی کے فرائض انجام دے رہاور پنجانی نی کودتی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! بیس عقل ودائش جا پر کریت

زندہ جیس تومری جائے۔

مخددی کری اخویم مولوی عکیم فورالدین صاحب سلمالله تعالی السام علیم ورحت الله و بری کری اخویم مولوی عکیم فورالدین صاحب سلمالله تعالیت الله و بری کا این بات کے جوش پیدا ہوتا ہے کہ کوئی امر انسانی طاقتوں سے بالاتر ہو خواہ مردہ زندہ ہواورخواہ زندہ مرجائے ۔والسلام!
مرجائے ۔والسلام!
فاکسار ظلام احمد از لدھیانہ محلّد اقبال سیخ ۱۲ اراپریل او ۱۸ مرجائے ۔والسلام!

ناظرین! اس خط میں مرزا قادیانی کوکس ہندوڈ اکٹر بھن ناتھ کی درخواست پر بڑی دقعت ہورہی ہے اوراس کا علاج اپنے الہام کنندہ سے دریافت کررہے ہیں۔ دیکھیں کیا گل کھلتاہے۔ ی دواکی چپی تا فیر بھی ہوتی ہے کہ جو ہفتہ بش کی دجہ یہ ہے کہ بٹس نے زیادہ کھالی کی جائے گی لیکن چونکہ گھر بٹس ایام امید کی تک گمان پختہ ہوتا جا تا ہے۔خدا تعالی راں ضرورت بٹس نہیں دیکھا ۔ گھر بٹس شکر لرناک عوارض ہے جھے کو تخلصی عطا کی۔ اکررسالہ ذکورہ نمبر 17 ارامر تسر سے واپس دانست بٹس حال کے ذیابے بیں ۔عمدہ اور

گر ہوا کیا۔لڑک ۔ تو مرزا قادیائی نے کہا گا۔ پھر دوسرے حمل میں سے لڑکا ہوا اور نت سے زیادہ لیے وعدے دھرے کے بال جوں کا توں ہی دھرارہ گیا۔ چنانچہ ناظرین کرام! معاف رکیس میں اپنے مضمون سے باہر نہیں گیا۔ لیکن میرا مطلب "مرزااینڈ کو" کے ایک زیردست آلے کی طرف توجد لانا منظور تھا کہ بیمن مانے الہام اتنی نرعت کے ساتھ کدھرے آتے ہیں اور ان کے پورے نہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ سویس نے نموفٹا اور ہدیئہ پیش کر کے چند منے کی غیر ماضری کی معانی چاہتا ہوں اور اب پھر اصل مضمون کی طرف توجد ولاتا ہوں کہ ایک جمعری کے لئے سارے خاندان کی غلامی کس طرح مول کی جاتی ہے۔ آپ حصول موسی کے ایک سارے خاندان کی غلامی کس طرح مول کی جاتی ہے۔ آپ حصول محمول کے عارضی الہامی خداکو کی آتح بیز ماتے ہیں۔

مخدوي مرى اخويم مولوى حكيم نورالدين صاحب سلمالله تعالى السلام عليم ورحمة الله وبركاته مهر بانى نامه آس مرم ينى كر بموده افاقد ازمرض بهت خوشى مولى المدلله على ذالك! خداتعالى آپ كوبورى محت يخشف آل كرم كى توكرى مارى عى كام آتى ہے۔ ملاہراس کا دنیا اور باطن سراسروین ہے۔ اگر چہ بظاہر صورت تفرقہ میں ہے۔ محراف اللہ القديراس يس جنيت كالواب ب يبعض مصالح كى روساس مقام بس آب كونتعين فراياب ....انشاءالله تعالى .....اكر رخصت السكية تشريف لاكي محمر بيك لاكاجوآب ك یاں ہے آ ل مرم کومعلوم ہوگا کہ اس کا والدمرز ااحمد بیک بعیدا ٹی بے مجی اور تجاب کے اس عاجز سے سخت عداوت و کیندر کھتا ہے اور ایسائی اس کی والدہ مجی۔ چونکہ خدا تعالی نے بعجہ اپنے بعض معالح كاس الركى بمشيره كى نسبت وه الهام ظاهر فرمايا تماجوكه بذر بعداشتها رات شاكع موچكا ہے۔اس وجہ سے ان لوگوں کے دلول میں حدسے زیارہ جوش مخالفت ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ \* امرجس کی نسبت اطلاع دی گئی ہے۔ کی کر اور کس راہ سے وقوع میں آئے گا اور بظاہر بیمعلوم ہوتا ب كرونى زى كاركريس موكى ويفعل الله مايشاه كرتا بالشجوع بتاب کچے مضا نقتہیں کہ ان لوگوں کی تنتی کے حوض میں نری اختیار کرکے ادفع بالتی ہی احسن کا اواب مامل کیا جائے۔اس اور محمد بیک کے کتنے خط اس مضمون کے پہنچ کہ مولوی صاحب پولیس ے محکہ میں مجھ کونو کر کراد ہویں۔ آپ برائے مہر مانی اس کو بلا کرزی سے سمجما کیں کہ تیری نسبت انہوں نے بہت کچوسفارش کعی ہے اور تیرے لئے جہاں تک مخبائش اور مناسب وقت کچے فرق نہ موگا۔ فرض آ مکدآ ل مرم میری طرف سے اس کے ذہن نشین کرادیویں کدوہ تیری نسبت بہت و تاكدر تي سار مركم بيك آب كما تعا ناج عن ما تعد ك وي-

خاكسارغلام احمدازلدهميان مخلّدا قبال منج ۲۱ مرمارچ ۱۹ ۱۹ء ( كتوبات احمديد ۲۵ كتوب نبر ۲۲ مس۱۰۲۲۱)

منمون سے باہر نہیں گیا۔لیکن میرا مطلب لا نامنظور تفاكه مين مانے الهام اتى نرعت نے کی کیا وجہ ہے۔ سومی نے موثاً اور بدیة ماوراب مجراصل مضمون كي طرف توجه ولاتا س مرح مول لی جاتی ہے۔آپ حسول

رين صاحب سلمه الله تعالى أن مرم الله كر بموده افاقد ازمرض بهت خوشي بخف آ ل كرم كي توكري مارك عي كام آتي چەبطابرصورت تفرقه مى بے مرانشاءالله روساس مقام میں آپ کو متعین فر مایا ہے وہ تشریف لائیں محریک لڑکا جوآپ کے بیک بوجرا پی بے جمی اور جاب کے اس عاجز الدوم می چنکه خداتعالی نے بیجدایے بعض برفر مایا تھا جوکہ بذریعہ اشتہارات شاکع ہوچکا باده جوش خالفت ساور مجم معلوم تبيس كدوه اهے وقوع میں آئے گا اور بظاہر بیمعلوم موتا يا كرتاب الدجوج بتاب سسسكين تاجم ری اختیار کر کے ادفع بالتی عی احسن کا تواب اس مضمون کے منبی کہ مولوی صاحب بولیس نی اس کو بلا کرنری سے مجمائیں کہ تیری نسبت د جال تک مخائش اور مناسب وقت بچوفرق نه الم و من فشين كراديوي كدوه تيرى نسبت بهت

إبية ساته لي وي-

حرازلدميانه محله اقبال حنج ٢١ رمارج ١٩ ١٨ء

( کمتوبات احمدیدج ۵ کمتوب نمبر۳ یص ۱۰۲۳۱۰)

ان خطوط میں مرزا قادیانی این الہام کنندہ حکیم نورالدین سے دریافت کررہے ہیں كمسيح موعود بنول يامثيل مسيح -كوئى الى تجويزيتا كين كه جومرده زعده موجائ يا ايمانبيل موسكا الو زندہ بی مرجائے۔مثل مولوی ثناء اللہ عبداللہ اسم وغیرہ اور محری بیکم کی پیشکوئی تو آپ نے مجھ ے کروادی \_ محراب بیک طریقہ سے بوری ہوگ \_ محری بیکم کا بھائی محر بیک جوآج کل آپ کے یاس بغرض علاج ہے۔اس کواچی طرح سمجا کیں۔ کیسے لطیف الفاظ بیں اور کیا اشارہ ہے۔ (وہ پیٹاوئی ) اور میری طرف سے محمد بیک کے ذہن نشین کراد ہویں کہ پولیس کی توکری والنے میں بری کوشش کرر ہا ہوں اور زی سے بلا کر ( یعنی ہاتھ جوڑ کر ) کہدویں کہ کی مناسب وقت یعنی محمدی بیم کے لکار کے بعد بھے کھیم سے فرق بیں ہادر بظاہر خق سے باوگ رام نہوں مے۔اس لئے اس حکمت عملی کوری سے سرانجام دینا جا ہے۔ کیونکداس میں واب ہے۔ ابی علائے کرام کی شان میں تو مجمی نری میں کی۔ بلک وہ بنظ سانے کہ ساوی بیں۔ بیآج نری کے تواب کی بعلی سوجمی -ابیامعلوم ہوتا ہے جارحانہ حکست عملی کی ندمت کردہے ہیں اوراب زی کی طرف تشريف لا نا جا جيج بين \_ كاش پہلے بى زى دكھائى جاتى \_

مرزا قادياني كااخلاق اورنري كانمونه

آئينه جن نماص ١٦ واه سعدی وکمی لی مخده دبانی آپ کی خوب ہوگی مہتروں میں قدروانی آپ کی

بہت سارے آپ کے بیت الخلاسے کم نہیں ہے پیند فاکروہاں شعر خوانی آپ ک میری کتابول سے ہرایک محبت رکھتا ہادد میری تعمد بن کرتا ہے۔ بال حرام زادے میری تفدین نہیں کرتے۔ (آئینه کمالات)

ان العد اصبار واختازيز الفلا ونساءهم من دونهن الاكلب! جمر: میرے خالف جنگلول کے سور ہیں اور ان کی عور تیں کتیوں سے بدتر ہیں۔

( عجم البدي ص ٥٠ فزائن ج١١ص٥٠) اے بدذات فرقه مولویاں۔ (انجام آئتم م ٢٠ بخزائن ج ١١ س٢١) "جس دن تكاح محمري بيكم موكا اس دن ان احقول كاجينا محال موكا اور بندرول اور

آپ کے تما بن سکتی ہے ا ان کو تو اب بر کریں ۔ بلکہ کو اس کا تو ا کہ جہایہ ۔ آ مین اور اپنے خام محلی ۔ غرضیکہ مونی اور کا یہ برونی اور کا پیر برونی اور کا پیر

یمار ند ہوں وحرتے ہیں ہوئے دل ا سرخی دوڑے فر مایا اور بیز آ

ونول خيالاره

منه بين جاتم

بيقراري وناا

خزیروں کی طرح ان کے منہ کا لے ہوجا کیں مے اور ناک بدی صفائی سے کث جائے گا۔'' (ضمير إنجام آمخم ص٥٦ فزائن ج ااص ٣٣٧) "الوكول في كما كم المقم كى يشكوكى فلط لكى توجواب ملاكد كين والعرام زادى (انواراسلام صديم وائن ج وص ٢٦٠١) "اے ظالم مولو ہوتم پر افسوس كرتم نے جس بے ايماني كاپيالہ پيا وہي عوام كالانعام كو (انجام آئتم ص ۲ بخزائن ج ۱۱ ص ۲۱) · اميراال حديث ميال محرنذ مرحسين صاحب محدث د الوي كوابولهب نالاكن كها اوران ے شاگر دابوسعید مولوی محصین بنالوی کو کم بخت مفتری کا خطاب دیا۔ (مواهب الرحمل ص ١٦١، ١٢٤ بخز ائن ج ١٩ ص ٣٣٨، ٣٢٣) مولوي سعد الدلد ميانوي مرحوم كوفاس، شيطان، خبيث، منحوس، نطفه عبها، رغرى كابينًا (تترهيقت الوي سابها بخزائن ج٧٢م ٢٣٥، ٢٣٥) اورولدالحرام كهاب جالل سجاده نشین اور مفتری اور مولویت کے شرمرخ-(ضميرانجام آمخم ص ١٨٤ بزائن ج ااص ٣٠١) (ضميرانجام آتقم ص ٥ بخزائن ج ااص ٣٣٣) اے بدذات خبیث نابکار۔ رئيس الدجالين عبدالحق غزنوى اوراس كاتمام كروعليهم نعال لعن الثدالف الف مرة -(منميرانجام آمخم ص ٢٦، نزائن ج ١١ص ٣٣٠) اس جگه فرعون سے مراد فیخ محمد سین بنالوی اور بامان سے مرادنومسلم سعد اللہ ہے۔ (ضميرانجام آمخم ص٤٥ بنزائن ج ااص ٣٣٠) ندمعلوم بيجالل اوروحثى فرقد اب تك كيول شرم وحياسه كالمبين ليتا يخالف مولويول (ضير انجام آمخم ص ٥٤ بزائن ج ااص ٣٣٢) كامنه كالاكيار "اورجو ہماری فتح کا قائل ندہوگا توسمجما جائے گا کداس کو ولد الحرام بنے کا شوق ہے (انواراسلام ص ۲۰ فزائن ج ۹ ص ۳۱) ادر حلال زاده نيس-" بن کے رہنے والو تم برگز نہیں ہو آ دی کوئی ہے روباہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار

(برابین پنجم م ۱۰۸ انزائن ج۲۱م ۱۳۸)

میں نے ناظرین کرام کی خدمت میں مشتے نمونداز خردارے پیش کردیا ہے اور آگر آب كے تمام ارشادات ومفاقلات جمع كے جاديں توامت مرزائى كے لئے ايك مترك كاب بن تُمتی ہے اور اس سے بہت سے فوائد نکل سکتے ہیں کہ جب گالی گلوج کرنا ہوتو سنت مرزا کے مطابق عل كريں \_ كيونكه سلطان القلم في بياك كالبال اى غرض سے دے كرتعليم فرمائى ہے كه ان كوثواب مواور خاص كربچول كوتويينوك زبان كراني جائة تا كدوه اوركوني بازاري بات ند كريں \_ بلكه اى سنت يرحمل كر كے اپنے آپ كواور والدين كواور اپنے بيارے آ قامر زا قادياني کواس کا تواب و کینے رہیں یا اللہ جتنے ذرے دیت کے ہیں اور جتنے ستارے آسان کے ہیں ان كے برابران كا بواب ايك مرتب يرجع والے كى طرف سے موجد مفاقات مرزا قاديانى كو يبنيايو\_آشن بارب العالمين!

مرزا قادیانی جب علماء وسلحا،مشائخ وسجاده نشین اور مدیران وغیره کی تواضع اینی سنت ك مطابق كر يجينوا بني ذات والاكو يحموفارغ سايايا و "مرزاايندكو" كانتها في اعتبارلان س اوراینے خاص الخاص ورائع سے آپ چھمطمئن سے موئے محرقلبی کیفیت نہایت تشویش ناک مقى غرضيكه متعتبل ك متعلق نهايت كهر ي خيالات مين مستغرق موسك اورايي فيتي و ماغ كو موائی خیالات کی برواز می منهمک کردیا۔آپ کی وہ حالت قابل دید موگی مجمی آپ کارخ الور جگنو کی طرح چک اضما اور خنده پیشانی سے محول تمتماتے رہے اور بھی دل میں ایک نمیس می پیدا موتی اور کلیج تھام کررہ جاتے۔ محمدی کا نقشہ تیا مت کا نمونہ پی کرر ہاتھا۔ آپ کی کشتی حیات ان دنوں خیالات کے طلاطم خیز سمندر میں باوخالف کے تھیٹروں سے ڈوئل تیرتی چید چید پرموت کے منه من جاتی متی اور ساحل مراد برصح وسلامت و بنیخ کی قطعی کوئی امید نهتمی - آب بار باراس بيقرارى وناصبورى بيل دروازه پرنگاه دوڑاتے اور فراتے

جرا کارے کند عاقل کہ باز آید پشیانی

يهمولوي نورالدين صاحب كوكيا جواده بمحي سومحئه بجواب بي نبيس ديا فيسب دشمنال یار نہ ہوں ورنہ وہ تو ایک منٹ کی بھی دیر کرنا گناہ سجما کرتے ہیں اور وہی تو اس کام کے کرتے دهرتے ہیں۔ یمی باتیں ہورہی تھیں کہ چٹی رسال نے آپ کا خط دیا۔ مرزا قادیانی نے کا نیتے موئے دل اور ارزتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ جاک کیا۔ پڑھا تولب بڑسم اور دخساروں پر ہلی ک سرخی دوڑنے گئی۔ ناظرین ہم نیس کھدیجتے کہ اس میں کیا تھا۔ آپ نے اس وقت اپنا کا تب طلب فرهایا اور بری احتیاط سے ایک اشتہار کامضمون تیار کیا۔ ذیل میں اسے ملاحظ فر مائے۔

اورناک بدی مفائی ہے کث جائے گی۔'' (ضيرانجام آئتم م ۵۳ فزائن جااص ۳۳۷) لى فلولكلي توجواب ملاكد كمنے والے حرام زاوے (انواراسلام مسم بنزائن ج ومس ١٣٠١) نے جس بے ایمانی کا بیالہ پیا وہی عوام کا لانعام کو (انجام آنخم ص ۲۱ پنز ائن ج ۱۱ ص ۲۱) صاحب محدث وبلوى كوابولهب نالائق كها اوران فمفترى كاخطاب ديا\_

امب الرحل م ١٢٠، ١٢١ ، خزائن ج ١٩م ٣٨٨ ، ١٨٨) سّ ، شیطان ،خبیث ،منوس ،نطفه سنها ، رنڈی کابیٹا تمرهيفت الوي ص١٨١١ فرائن ج٢٢م ٢٢٥ (٢٣٥) ت كشرمرخ-

(ضميمانجام أتحم م ١٨٨ فرائن ج اام ٢٠١٢) (ضير انجام آتخم ص ٥ بخزائن ج ١١ص٣٣٣) س كاتمام كروه يبم نعال عن الله الف الف مرة \_ (ضمير إنجام آئتم ص ٢٦ فزائن ج ااص ١٣٣٠) بنالوی اور بامان سے مرادنومسلم سعداللدے۔

(ضير انجام آئتم ص ٥٦ فزائن ج ااص ٣٣٠) ك كيول شرم وحياسه كام نبيس ليتا حجالف مولو يول (مميرانجام أتحم ص ٥٤ فزائن ج ١١ص٣٣١) سمجاجائ كاكراس كوولد الحرام بنے كاشوق ب (انواراسلام مسم بعرزائن جوم ١٦)

تم برگز نہیں ہو آ دی خرر اور کوئی ہے مار (برابین بنجم م ۱۰۸ نزائن ج۲۱م ۱۳۸)

ایک پیش کوئی پیش از وقوع کااشتهار

چیش کوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا قدرت حل كا عجب أيك تماشا موكا جموٹ اور کیج میں جو ہے فرق دہ پیدا ہوگا کوئی یاجائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا

اب بدجاننا جاسم كرجس مطكوفريق مخالف في اخبارلورافشال من جيوايا بوه خط محض ربانی اشارہ سے لکھا گیا تھا۔ ایک مدت دراز سے بعض سر کردہ اور قریبی رشتہ دار کمتوب الیہ كے جن كى حقیقى بمشيره زادى كى نسبت درخواست كى مى تى نشان آسانى كے طالب تھے ادر طريقه اسلام سے انحاف رکھے تے اوراب بھی رکھتے ہیں۔ چنا نچاگست ۱۸۸۵ء ش ان کی طرف سے ایک اشتهار چیا تھاردرخواست کی اس اشتهاریس مندرج بے۔ان کونجمس مجھے سے بلکداوررسول ہے بھی دشمنی ہے اور والداس وختر کا بہا حث شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جوئی میں محواور ان کے تعش قدم پردل وجان سے فدا اور اپنے اختیار ات سے قاصر وعاجز بلکدائی کا فرمانبردار مور باب اور اپن اُل کیال ائنی کی او کیال خیال کرتا ہے اور وہ مجی ایسانی سجھتے ہیں اور ہر بات میں اس کے مدار المبام اور بطورنش ناطقہ کے اس کے لئے مور ہے ہیں۔ تب بی تو نقارہ بجوا کراس کی ائر کے یارہ میں آپ ہی شہرت دے دی۔ یہاں تک کرمیسائوں کے اخبار دول کواس قصدے مجردیا۔ آفریں بریں عمل ووائش، ماموں ہونے کا خوب بی حق اوا کیا۔ ماموں ہول او ایسے موں فرض بیاوگ جھ کومیرے دعوی الہام میں مکار اور دروعکو خیال کرتے ہیں اور اسلام اور قرآن برطرح طرح كاعتراضات كرتے تصاور مجھے كوئى نشان آسانی ما تکتے تھے تواس دجہ ے كى دفعدان كے لئے دعام مى كى كى سووہ دعا وقول موكر خدا تعالى نے بيتريف كى كروالداس وخركا ايك ايخ ضرورى كام كے لئے مارى طرف لتى مواتفعيل اس كى يہے۔

كه نامرده كي ايك بمشيره مارا ايك چهازاد بمائي غلام حسين كوبيابي مئ تمى علام حسین عرصہ بچیس سال سے کہیں چلا کمیااور مفقو دالخمر ہے۔اس کی زمین جس کاحق ہمیں پہنچاہے نامبردہ کی بمشیرہ کے نام سرکاری کاغذات میں درج کرادی گئی تھی۔اب حال کے بندوبست میں جو شلع مورداسپور میں جاری ہے۔ نامبردہ یعن جارے خط کے متوب الیہ نے اپنی بمشیرہ کی اجازت سے جاہا کدوہ زمین جو جاریا کم ہزاررو پدی قمت کی ہے اپنے جمد بیک کے نام بطور بہتنگی کراد یویں۔ چنانچدان کی ہشیرہ کی طرف سے بد مبدنامہ کھا تھا چونکہ وہ بدنامہ ہماری رضا

مندی کے بغیر بے اس ہبہ برراضی ہو كەأىك مدت سة حاہبے سو یمی جوار آ سانی نشان کی در

سدباب کے لئے ان کے زخم خورد عاہے تھے۔ محرا شدت سے تقاف

زندگی بسر کرنا جا کی کس میری کا آ ير پېښجا اورايي ر

كياجار بإہـ، دو مجر مور ہاہے۔ ہوں مرکیا ہار

قربان کردی ہے جنت خاتون ہو

نے فاطمہ کے:

جاتمان دوجادا

مندی کے بغیر بے کارتھااس کئے کمتوب الیہ نے بتا متر بجروا کسار ہماری طرف رجوع کیا۔ تاہم اس بہد پرداختی ہوکراس بہنامہ پردستخط کردیویں اور قریب تھا کہ دستخط کردیتے لیکن سے خیال آیا کہ ایک مدت سے بوے بوے کاموں میں ہماری عادت ہے۔ جناب الی میں استخارہ کرلینا چاہئے سویہی جواب کمتوب الیہ کودیا گیا۔ پھر کمتوب الیہ کے متوا تر اصرار سے استخارہ کیا گیا تھا۔ گویا آ سانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا جس کو خدا تعالی نے استخارہ کے دیگ میں ظاہر کیا گیا گیا۔ گا۔

محمدی بیکم کی والدہ کی وصیت

کار ساز ما بقکر کار ما گر در ما گر مادر کار ما آزار ما میں توان کا کشش برادر ہول چرجلد بتا ذکر تمہارااس میں کیاارادہ ہے۔

صنف نازک کی مزوری کا تقاضا یک تھا کہ ماں چندگرم گرم آنسو بہادیتی یا دوجار جلے

، انجام ہویدا ہوگا ب ایک تماشا ہوگا ۔ ہے فرق وہ پیدا ہوگا رنت کوئی رسوا ہوگا

بخالف نے اخبار نورافشاں میں چپوایا ہے وہ خط از ہے بعض سر کردہ اور قربی رشتہ وار کمتوب الیہ کی گئی تھی۔ نشان آسانی کے طالب تھے اور طریقہ بی ۔ چنا نچہ اگست ۱۸۸۵ء میں ان کی طرف سے مندرج ہے۔ ان کو ذبحض مجھ سے بلکہ اور رسول بیت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جوئی میں محواور ان ان کی طرف بردار بات میں افتیارات سے قاصر وعاج بلکہ انہی کا فرما نبردار بات میں ان تک کر میسائیوں کے اخبار دول کو اس قصہ سے کے کا خوب بی حق اوا کیا۔ ماموں ہوں تو ایسے نے کا خوب بی حق اوا کیا۔ ماموں ہوں تو ایسے مادور مجھ سے کوئی نشان آسانی ما تیں اور اسلام اور مقدل ہو کرخدا تعالی کرتے ہیں اور اسلام اور مقبل ہو کرخدا تعالی نشان آسانی ما تی کہ دوالداس مادور مجھ سے کوئی نشان آسانی ما تی کہ دوالداس مادور مجھ سے کوئی نشان آسانی ما تی تھے تو اس وجہ مقبل ہو کرخدا تعالی نے یہ تعریف کی کہ والداس مادور مجھ کے کئی نشان آسانی میں ہے۔

یک چازاد بھائی غلام حسین کو بیابی گئی تھی۔غلام افہر ہے۔اس کی زمین جس کاحق ہمیں پہنچاہے رخ کرادی گئی تھی۔اب حال کے بندوبست میں مارے خط کے مکتوب الیہ نے اپنی ہمشیرہ کی پیکی قیت کی ہاسی بیٹے محمد بیک کے نام بطور اسے یہ بہنامہ لکھا تھا چونکہ وہ بہنامہ ہماری رضا سے جلےدل ک بحراس نکالنے کے لئے کہدد ہی اور کر ہی کیا سی تھی کہد کر خاموش ہوگئ ہرایک نہایت ہی بلند پایدنسب العین جومشیت ایز دی کے مطابق تھا کہتی گئی۔

بيطاباتفاكيا

سمجاكها

ريزش بهية

عمده لنخدادم

اور پہلے می

¥1.6

ایک محن

رونی کما

آ ج کی

انجامان

مخلون

لائےاوت

يرى في

كول

توحير

تحكم كوج

بيمركاة

برميشور

کینے تی محوور جنت کا دولہا بنا اور انجی اس کا کفن بھی میلانہیں ہوا۔ اس لئے چند دن شادی کا نام ندلو۔ اگریزی رائ ہور نہوت کا بھاؤم معلوم ہوجا تا۔ الہاموں کی قد رائی معلوم ہوقتی کہ چھٹی کا دود ھیاد آجا تا۔ پھر کہنے گی میری ایک آخری خواہش ہے۔ جس کے کہنے کا حق بھے قد رت نے دے رکھا ہے۔ اس کون لواور معلوم نہیں کہ اس کے بعد قد رت اس کی کویائی کا موقعہ دے یا نہ دے۔ بہر حال بیمیری آخری وصیت ہے جوثو ہر ہونے کی حیثیت سے اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے تم دونوں باپ بیٹی پر فرض ہے۔ اس پڑل کر کے میری روح کو خوش کرنا اور اگر اس کے خلاف ہوا تو میدان حشر شل تمہارے دامن شافع امت کے روبر و پکڑ کر داور محشر سے انعماف کے خلاف ہوا تو میدان حشر شل تمہارے دامن شافع امت کے روبر و پکڑ کر داور محشر سے انعماف خواہ میسر نہ ہو۔ بھی پر وای نہ کہ تا اور تمام معمائی کو یا لک الملک پر چھوڑ دینا دو آسان کرے گا۔ گر خواہ میسر نہ ہو۔ بھی پر وای نہ کرنا اور تمام معمائی کو یا لک الملک پر چھوڑ دینا دو آسان کرے گا۔ گر میں بھی ہوجائے تو اس کوامر اتفاقی مجمنا اور اگر تیر الشید حلین اعمالی معمائی کی طرف تکا ہو تک بھی نہ کرنا اور ایک فقیر بے نواسے عقد الشید حلین اعمالی میں قواب و بر کرت ہوں تھی تیرے حق میں بہتر ہوگا۔

دوسرول کو زور دے زردے عیش دے آرام دے اور ہم کو اس دولت دنیا سے فقط اسلام دے مخدومی مری اخویم مولوی حکیم نوردین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ السلام علیم ورحمة اللہ و برکانہ!

دس روپے پہنچ گئے ۔۔۔۔۔ دوسرے ضروری طور پریہ تکلیف دیتا ہوں کہ مرزااحمہ بیک کا افراد جومیرے زیادہ میں کے ۔۔۔۔۔ دوسرے ضروری طور پریہ تکلیف دیتا ہوں کہ مرزااحمہ بیک کا خومیرے زیر وں میں سے ہن کی نسبت وہ الہا می پیش کوئی کا قصد آپ کومعلوم ہے کچھ عرصہ سے بمرض بحت الصوت مریض ہے۔ خجرہ پر پچھ ایسا مادہ پڑا ہے کہ آواز پورے طور پڑئیں ہواا کی الکتی ۔ یعنی آواز بیٹر کئی ہے میں نے موافق قائدہ کو آپ پر بہت اعتاد ہے اور آپ کے دست شفاء پر اسے یقین ہے۔ اس نے بھد منت والحاح کہلا بھیجاتھا کہ مولوی صاحب کی طرف کھووہ کوئی عمرہ دوائی تیار کرے بھیج دیں۔ بلکہ پہلے والحاح کہلا بھیجاتھا کہ مولوی صاحب کی طرف کھووہ کوئی عمرہ دوائی تیار کرے بھیج دیں۔ بلکہ پہلے

یہ چاہ تھا کہ اس اڑکے وجس کا نام محمد بیک ہے آپ کی خدمت میں بھیج دیں۔ مگر میں نے مناسب سمجھا کہ بالفعل بذریعہ خط آپ کو تکلیف دی جائے۔ حلق میں سے پانی بہت آتا ہے ہی کے وقت ریزش بہت تکتی ہے کھانی بھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ د ماغ سے اوال گرتے ہیں۔ آپ مغرور کوئی عمدہ نے ارسال فرما کیں اس بیارے اجھے ہوجانے سے ان کو آپ کا بہت احسان مند ہونا پڑے گا اور پہلے بھی آپ کے بہت معتقد ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے علاج سے لڑکا اچھا ہوجائے گا۔ آپ خاص طور پرمبر بانی فرما کیں۔ والسلام!

خاكسار!غلام احمة في عنه ٢٠٠٠ ديمبر ١٨٩٠ء

( کتوبات احمدیدج ۵ ص۸۳ کمتوب نمبر۲۰)

مرزا قادیانی خطسے فارغ ہوئے تو محمدی بیگم کے خیال میں محوجو گئے اوراس سوچ میں ایک محفظہ محرزا قادیانی خط سے فارغ ہوئے تو محمدی بیگم کے خیال میں محلوم ہوتے تھے۔ آئ روٹی کھانے سے بھی آپ نے انکار کردیا اور رنجیدہ خاطر ہونے کی وجہ سے ملاقات کا شرف بھی آج کسی کوئیس دیا گیا۔

ایک بوسیدہ چار پائی پر لیٹے لیٹے خیال آیا کہ اگر میں نے بی بوں کر ہمت کوتو ر دیا تو انجام اچھانہ ہوگا۔ جھدکومردانہ داراس کی آفرنیش میں حصہ لینا چاہئے اور پھردہ مالک الملک جواد نی علاق کی بھی سنتا ہے۔ اس سے اپنی مونا چاہئے اس خیال کو لئے ہوئے وہ کرہ خاص میں تشریف لائے ادراس کی جتاب میں بوں التجا کری ادراییا معلوم ہوتا ہے کہ بید عام جمدی کی دالدہ کی دصیت برگ گئی ہے۔

اے میں موجود کے بینے والے آتا! ' ایسلی ایسلی لما سبقتنی ایسلی او س' بچھے کیوں اس حالت میں چھوڑ دیا۔ میری مدد کر۔ اے میرے وا گوردست سری اکال (لیمی تیری توحید شری کوئی ساجی نہیں ) اپنے امین الملک ہے سکھ بہا در کو ہمت و شجاعت دے تا کہ تیرے اس تو حید شری کوئی ساجی نہیں ) اپنے امین الملک ہے سکھ بہالا وی ۔ اے میرے آسانوں پر جمری تھم کو جو حضرت نہی فرشتہ بڑی سرعت ہے جمع پر لاتا ہے بجالا ویں۔ اے میرے آسانوں پر جمری کا کان کرنے والے قاضی بتا بتا اور للہ بتا کہ یہ لکاح کس طرح وطریقہ سے تیرے پر جم کالہی ہے۔ پر میشود میرے سرب ان کا تیرا بیارا ہے۔ کرشن کی رودرگو پال تھے سے تیرے پر جم کالہی ہے۔ پر میشن ہے ) اس کے وشواش دور کر اور اس کی استری جس کا منڈ بل تونے کو ہا ندھا ہے ملادے۔ ملادے۔ میرے میرے بیارے ایشور، ان دہوت پھٹوں کو گیان دے کہ تیرے ملادے۔ پر جسن او تا رہے مقابلہ نہ کریں اور استری دلانے میں مدد کریں۔ میرے ایشورا سے میرے کریا اوا

) کیاستی تھی کہہ کر خاموش ہوگئ \_ تکرایک ٹی قیاکہتی گئی \_

الن بھی میلانہیں ہوا۔ اس لئے چند دن علوم ہوجاتا۔ الہاموں کی قدرالی معلوم فری خواہش ہے جس کے کہنے کا حق جھے فری خواہش ہے جس کے کہنے کا حق جھے ہرہونے کی حقیمت سے ادر بیٹی ہونے کی میری روح کوخش کرنا ادراگر اس کے کوادر آسان سامیہ کو نہ طے۔ تن ڈہا کلنے مان سامیہ کو نہ طے۔ تن ڈہا کلنے مان سامیہ کو نہ طے۔ تن ڈہا کلنے میں الملک پرچھوڑ دینا دہ آسان کرے گا۔ گر المالک پرچھوڑ دینا دہ آسان کرے گا۔ گر بوسا در پینے کو پانی بھی الملک پرچھوڑ دینا دہ آسان کرے گا۔ گر بوسا در پینے کو پانی بھی بوسا در آسان کرے گا۔ گر بوسا در آسان کرے گا۔ گر بوسا در آسان کرے گا۔ گر بوسا در آسان کر بینا دراگر تیرا کو تیرا کی تقریب نے اوراگر تیرا کئی بھی بہتر ہوگا۔

پریہ تکلیف دیتا ہوں کہ مرزااحمد بیگ کا می پیش گوئی کا قصد آپ کومعلوم ہے کچھ پیامادہ پڑاہے کہ آواز پورے طور پرنہیں کیا تھا۔ اب تک کچھ فائدہ نہیں ہوااسکی و پراسے یقین ہے۔ اس نے بصد منت عمدہ دوائی تیار کر کے بھیج ویں۔ بلکہ پہلے

وے آرام دے

فقظ اسلام وے

ماحب سلمدالله تعالى

تیرے آربوں کے بادشاہ سے جس پر تیرا خیراتی پیغام لاتا ہے۔ یہ وحثی مسلط (مسلمان) انت بیرر کھتے ہیں۔ ان کومٹادے مٹادے میرے کر پالو میرے اجھے دیالو۔ اے میری آسانوں پر تعریف کے گن گانے والے خرق کروے ، خرق کردے ۔ اس کوجوز بین پرمیری تعریف نہیں کرتا اور میری مدد کو پینچ اور دلادے دلادے ۔ میری آسانی منکوحہ، تیری باڑ پرزشن تھک ہورہی ہے میرے مولارب انی مغلوب رب انی مغلوب ۔

دعا بیں اس قدر کو ہوئے کہ دلیش مبارک تر ہوگئی اور پانی آٹھوں میں ندر ہاتو کہیں شیر علی فرشتہ اس کی درگاہ سے یہ پیغام لا یا اور جوالفاظ کتا ہوں میں اور اشتہاروں میں تقسیم کئے وہ ہیہ تھے۔

"فدعوت ربى بالتضرع والابتهال وعددت اليه ايدى السوال فالهمنى ربى وقال ساريهم اية من انفسهم واخبرنى وقال اننى ساجعل بنتا من بناتهم اية لهم فسماها وقال انها سيجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الى ثلث سنة من يوم النكاح ثم نردها اليك بعد موتهما ولا يكون احدهما من العاصمين " (كراات العارض المراتين عمر المرات العاصمين " العاصمين " ويون المرات العارض المراتين المرات العارثين المرات العارث المرات العارث المرات العرات العرات

میں نے بڑی عاجزی سے خدا سے دعاء کی تواس نے جھے الہام کیا کہ میں ان (تیرے خاندان کے ) لوگوں کوان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔ خدا تعالی نے ایک لڑکی (محمدی بیگم) کا نام لے کر فرمایا کدوہ بوہ کی جاد ہے گی اور اس کا خاونداور ہاپ بوم نکاح سے تین سال تک فوت ہو جا کیں گے اور پھر ہم اس لڑکی کو تیری طرف لاویں کے اور کوئی اس کوروک نہ سکے گا۔

ناظرین ا ذیل میں مرزا قادیانی نے جوالفاظ دعاء میں استعمال فرمائے ان کا ثبوت درج کیاجاتا ہے۔ملاحظ فرما کیں۔

"ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس "میرے قدامیرے فدا محصے کیوں چوڑ

(البشرئ جام ٣٧) (البشرئ جام ٣٥) عبر من جي رودرگويال (البشرئ جام ٥١)

برجمن ادتار یعنی مرزا قادیانی سے مقابلہ ام چھانہیں۔ (البشری جسم ۱۱۱)

آ ربون کابادشاہ۔ (البشریٰج اس ۵۲) امین الملک ہے شکھ بہاور۔ (البشریٰج اس ۱۱۸)

"يحمدك الله من عرشه يحمدك الله ويمثى اليك رب انى مغلوب" (انجام آخم ص۵۵ براس ۵۵)

۲۸

بخت نیندی

ای وقت! فورارداندکر

كمحالحرح

ہوں کیکر لوگوں ۔۔ معلوم ہے ہوری ۔ ہےادرآ ، میرے سخ

تعالی کا مقابله کر عاریانکا اب اتر

محربية

اورميرأ

طرف په

جاوے،

میچی،شیرطی،خیرایتی بیآپ کے تینوں پیامبر فرشتے ہیں۔(مگر ہیں بڑے جلد ہاز) جب دعاء سے فارغ ہوئے کچھینوش فر مایا ادر بستر استراحت پرآ رام پذیر ہوئے مگر کم بخت نیندی نیآگی۔

نیند کو بھی نیند آجاتی ہے ہجر یار میں چھوڑ کر بےخواب مجھ کو آپ سوجاتی ہے نیند

لیے لیے خیال آیا اور ایک ایس جویز سوجی جویقینا کامیاب معلوم ہوئی۔ آپ نے اس وقت ایک کافذی کھوڑ االیا تیار کیا جو ہواسے ہاتیں کرنے والا تھا اور اس کو اپنے سرھیانے کو فور آروانہ کردیا۔

معنفق مرزاعلی شیر بیک سلمه الله تعالی

السلام عليكم ورحمة الله تعالى الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى الله ت سى طرح يفرق ند تفااور مين آپ كوايك غريب طبع اور نيك خيال آدى اوراسلام برقائم سجمتا موں لیکن اب جوآ پ کواکی خبرسا تا موں آپ کواس سے بہت ریج مر رے گا۔ مرس اللہ ان لوگوں سے تعلق چھوڑ نا جا ہتا ہوں جو مجھے ناچیز بتاتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرز احمد بیک کی لڑک کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت مور بی ہے۔اب میں نے ساہے کہ عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کواس لڑک کا نکاح مونے والا ہاورآ پ کے گھر کے لوگ اس معورہ میں ساتھ ہیں۔آپ مجھ سکتے ہیں کداس نکاح کے شریک میرے سخت دشمن ہیں۔ بلکہ میرے کیا دین اسلام کے سخت دشمن ہیں۔عیسائیوں کو ہنسانا جا ہے ہیں اور ہندوؤں کوخوش کرنا جا ہے ہیں اور اللہ اور رسول کے دین کی پچھ پرواہ نہیں رکھتے اور اپنی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے یہ پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ اس کوخوار کیا جادے، ذلیل کیا جادے، روسیاہ کیا جادے۔ بدائی طرف سے ایک تلوار چلانے لگے ہیں۔اب مجھ کو بچالیٹا اللہ تعالی کا کام ہے۔ اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور جھے بچائے گا اور اگر آپ کے کھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ جھ سکتا۔ کیا میں جو ہڑایا جمارتھا جو جھے کولڑ کی دینا عاریا نگ تھی۔ بلکہ وہ تو اب تک ہاں میں ہاں ملاتے رہے اورائیے بھائی کے لئے جھے چھوڑ دیا اور اب اس الركى تكات كے لئے سب ايك موسكة \_ يوں و جھے كى كى الركى سے كيا غرض - كيس جائے مربیات زمایا گیا کہ جن کویس خوایش سجمتا تھا اور جن کی اڑکی کے لئے جا بتا تھا کہ اس کی اولاد ہو اورمیری وارث مووئی میرے خون کے پیاسے وہی میری عزت کے بیاسے ہیں۔ جاہتے ہیں کہ

تی پیغام لاتا ہے۔ بیروحثی مسلطے (مسلمان) انت رپالو۔میرے اقتصے دیالو۔اے میری آسانوں پر کردے۔اس کو جوزیمن پرمیری تعریف نہیں کرتا آسانی منکوحہ، تیری ہاڑ پرزیمن نگک ہورہی ہے

رك تربوكي اور بإنى الكمول بن ندر باتو كبيل شيرعلى بول بن اوراشتها رول من تقسيم كنه وه بير تقر و والا بتهال وعددت اليه ايدى السوال لسهم واخبرنى وقال اننى ساجعل بنتا اسيجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الى الليك بعد موتهما ولا يكون احدهما من (كرابات المارقين من ارتزائن ج من ١٦٢)

دعاه کی تواس نے جھے الہام کیا کہ میں ان (تیر بے کھاؤں گا۔ خدا تعالی نے ایک لڑکی (محمدی بیگم) کا اخاد نداور ہاپ نیم نکاح سے تین سال تک فوت ہو یں گے اور کوئی اس کوروک نہ سکے گا۔

نے جوالفاظ دعاء میں استعال فرمائے ان کا ثبوت

لی اوس ''میرے *شدامیرے خدا بجھے کیوں چھوڑ* (البشریٰج اص۳۹)

(البشرى جاس۵۲)

قابلها چمانیس \_ (البشری جام ۱۱۷)

(البشرى جام ۵۲)

(البشريٰ ج٢ص ١١٨)

رابسرى ۱۰ سرى ۱۰ سرى ۱۰ سرى ۱۰ سرى ۱۰ سرى ۱۰ سرماله مدك الله ويمثى اليك رب انى مغلوب " (انجام آمخم س۵۵ برّزائن ج۱۱ س۵۵)

ہے دعا کم

مجعے اس خ

بهردب

حجونے ا

سكتا ہوں

فغنول ايما

ہم کوآ پ

وه چپوژ دو

يجارا كيام

خلاق كائنا

عزيزخيال

ٹھیک ہے

آپڪام

کے رشتہ دا

عمركا بوتاا

ہے کہ وہ إ

<u>ب</u>ي نهآ س

ى كرسكتا.

پيغام آور پ

ما تكا اوراكي

جا ہی ہے

خط لكمن ووا

البيس بالوا

سنت دنيام

ہی دے گا

وزيست تو

خوار ہواوراس کاروسیاہ ہو، خدابے نیاز ہے۔جس کوچاہےروسیاہ کرے۔ محراب تو وہ مجھے آگ میں ڈالنا جا ہے میں نے خط لکھے کہ پرانا رشتہ مت تو ڑو۔خدا تعالی سے خوف کروکی نے جواب نددیا۔ بلکمیں نے سام کرآپ کی بوی نے جوش میں آ کرکہا کہ جارا کیارشتہ ہے۔ صرف عزت بی بی نام کے لئے فغل احمد کے محریل ہے۔ بے شک طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں۔ ہمنیں جانے کہ معض کیا بلاہے۔ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی ندریں ہے۔ معض کہیں مرتا بھی نبیں۔ چرمیں نے رجشری کرا کرآ پ کی ہوی کے نام خط بھیجا مگر کوئی جواب نہ آیا اور بار بار کہا اس سے ہمارا کیارشتہ باقی رہ گیا جو جا ہے سوكرے۔اس كے لئے ہم اپنے خويشوں سے اپنے بھائیوں سے جدانہیں ہوسکتے۔ مرتا مرتارہ کیا۔ کہیں مراہمی ہوتا۔ یہ ہا تلی آ ب کی بیوی کی ہمیں کینی ہیں۔ بے شک میں ناچیز ہوں ذلیل موں خوار موں۔ مرخدا تعالیٰ کے ہاتھ میں میری عزت ہے۔جوچاہتا ہے كرتا ہے۔اب جب يس ايسا ذيل موں توميرے بينے كے تعلق ركھنے كى كيا حاجت بـ لبزاش نے آپ كى خدمت مى خطاكھ ديا ب كداكر آپ اي اداده سے بازند آئیں اورائیے بھائی کواس نکاح سے روک نہ دیں پھر جیسا کہ آپ کی خود منشاہے میرابیٹانعنل احمہ بعى آب ك لأي اين فكاح ش ركفيس سكار بكدايك طرف جب محدى كالسي فخف سن تكاح موكا تو دوسری اس کوعات اور لا دارث کردول گا اور اگر میرے لئے احمد بیک سے مقابلہ کرو مے اور بد اراده اس کا بند کرادو کے تو میں بدل وجان حاضر ہوں اور فعنل احمد کو جواب میرے تبضه میں ہر طرح سے درست کر کے آ ب کی لڑکی کی آبادی کے لئے کوشش کروں گا اور میرا مال ان کا مال موگا البذا آب كوم كلمتامون كماس وقت كوسنجال ليس اوراحد بيك كو بور يزور ي خواكميس كربازة جائے اوراسي كركلوكول كوتاكيدكرديوي كدوه بمائى كالاائى كركروك ديوےورند جمعے خداتعالی کاتم کراب بمیشد کے لئے بیتمام رضتے ناطے تو ڑووں گا۔ اگرفشل احمد براوارث اورفرزند بناچاہتا ہے توای حالت میں آپ کاٹر کی کھر میں رکھے گا۔ جب آپ کی بوی کی خوشی ا ابت مودرنہ جہاں میں رخصت موا۔ ایسے ہی سب رشتے نا طرنوٹ کئے۔ یہ باتیں خطوں کی معرفت مجمع معلوم بوكي بين تبين جانباكه كمال تك درست بين والله اعلم!

خاكسار إغلام احدلده مان محلّدا قبال عني بهركي ١٩٩١م

اخویم مرزاغلام احمد صاحب زادعناند السلام علیم ورحمة الله! گرامی نامه پنچا غریب طبع یا نیک جو پکھ بھی آپ تصور کریں آپ کی مہر پانی ہے۔ پال مسلمان ضرور مول ۔ گرآپ کی خودساختہ نبوت کا قائل نہیں مول اور خدا

ے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجمع سلف صالحین کے طریقے یر بی رکھے اور ای برمیرا خاتمہ بالخیر کرے۔ مجھے اس خرکا خدا ک قتم برگز رنج نہیں۔ کوئکہ اس سے بدرجہ اتم جب آپ خدا جانے کیا کیا ببروب بمرتے رہے ہو ہی چکا ہے باتی ر باتعلق چھوڑنے کا سئلہ تو بہترین تعلق خدا کا ہے وہ نہ چھوٹے اور باتی اس عاجز محلوق کا ہوا تو کا رکیا نہ ہوا تو مجر کیا اور احد بیک کے متعلق میں کر ہی کیا سكتا ہوں وہ ايك سيدها ساده مسلمان آدى ہے جو پچھ ہوا آپ كى طرف سے بى ہوا۔ ندآپ نضول ایمان کو گنواتے اور الہام بانی کرتے اور مرنے کی دھمکیاں دیتے اور ندوہ کنارہ کش ہوتا اور ہم کوآ پ کی ذات ہے کوئی دشمنی نہیں۔اگر ہے تو تمہارے افعال سے کہوہ ہمیں ناپندیدہ ہیں۔ وہ چھوڑ دونے کی نے آپ کوخوارروسیاہ ذلیل کیا ہے اور نہی کی کے کہنے سے کوئی موتا ہے۔ وہ يجارا كيا تكوار چلائے كا جو فكروآ لام كى ايك جيتى جاكتى تصوير ہے اور تنهيس كيا ڈر ہے جب تم اس خلاق کا تنات کے فریسندہ ہو۔وہ خوداس کے متدارک کے لئے کافی وشافی ہے اور ہم توتم کوا پناہی عزیز خیال کرتے ہیں۔ تم اپنی خوشی سے چو ہڑا پھار بنو۔ ہم تو گالی دینا گناہ تصور کرتے ہیں۔ ب ٹھیک ہے کہ خویش ہونے کی حیثیت سے آپ نے دشتہ طلب کیا۔ محرآب خیال فرمائی کدا کر آپ كى جُكه احديك بواوراحمد بيك كى جكه آپ بول تو خدالتى كېنا كه تم كن كن باتول كاخيال كر كرشة دو محرا الراحمد بيك سوال كرتا ادروه مجمع المرائض مونے كعلاوه بياس سال سے زياده عركا موتا ادراس پروه مسلمه كذاب كے كان بھى كترچكا موتا تو آپ رشته ديے تخر دوعالم كا فرمان ہے کدوہ چیز دوسرے کے لئے پند کرو جوخود بھی جاہتے ہو۔نہ ہم لوگ آپ کی بدنا می میں خوش ين ندآ ب وآگ ش دانا عابع اوروساه اور ذكيل تو آب خود ماخ بين كدوه پروردگار عالم ى كرسكا بــ بنده ناچز ب بعلاكيا چنا يهار جور دے كا ب شك آب في ان كوخط كھے اور پیغام اور پیامبررواند کے مگروہ ندجواب دیے میں حق بجانب ہیں۔ آپ نے جوتی کے زور رشتہ مانكا اورايك محمرى كالملح وه وه طوفان جوزے كه الامان اور ميرى بيوى اب بحى وه بيغام دينا عامتی ہے جس کا تذکرہ آپ اسے خط میں کر بھے ہیں۔آپ کا دل دکھانا میرا مقصور نہیں۔آپ کو خط لکھتے وقت یوں آ بے سے با ہزئیں ہونا جا ہے ۔ لڑ کیاں سمی کے محروں میں ہیں اور نظام عالم انہیں باتوں سے قائم ہے۔ کچھ حرج نہیں اگر آپ طلاق دلوا کیں گے تو بیجی ایک پیفیری کی نی سنت دنیا پر قائم کر کے بدنا می کاسیاه داغ مول لیس مے۔ باتی روثی تو خدااس کوسمی کہیں سے دے عی دے گا۔ تر نہ سی خکے مروہ خلک بہتر ہے جو پیدنے کمائی سے پیداک جاتی ہے اورموت وزیست تو ای کے قبعم قدرت میں ہے۔ ہال میں نے سا ہے کہ آپ اس میں بھی کوشش

جس کوچاہے روسیاہ کرے۔ محراب تو وہ مجھے آگ مت تو رو حدا تعالی سے خوف کروکس نے جواب نے جوش میں آ کرکہا کہ جارا کیارشتہ ہے۔مرف ا ہے۔ بے فک طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں۔ مائی کے خلاف مرضی نہریں ہے۔ میخص کہیں مرتا یوی کے نام خط بعیجا مرکوئی جواب ندآ یا اور بار بار کہا ارے۔اس کے لئے ہم اپنے خویشوں سے اپنے کہیں مراہمی موتا۔ یہ یا تیں آپ کی بیوی کی ہمیں فافرار ہوں مرخداتعالی کے ہاتھ میں میری عزت ياذليل مول توميرے بينے كتعلق ركينے كى كيا ى خطاكمدويا بكراكرآباب ابناداده ب بازند دیں محرجیا کہ آپ کی خود مناہے میرابیافضل احمد بكدا يك طرف جب محدى كاكم فخص عنكاح بوكا اگرمیرے لئے احمد بیک سے مقابلہ کرو مے اور بیہ اضربون اورنضل احمد كوجواب ميرے تبضه بيس هر دی کے لئے کوشش کروں گا اور میرا مال ان کا مال سنبال لين اوراحمد بيك كو يوريز ورسة خطاكمين ردیویں کروہ بھائی کولڑائی کر کے روک دیوے ورنہ ام رفية ناط توز دول كارا كرفض احد ميرا وارث الوك كوكمرين ركع كارجب آب كابيوى كاخوشي ى سب دشت ناطے اوٹ مئے۔ يہ باتيں خطول كى *ل تك درست بن-*والله اعلم!

لساداغلام احدلده بياند محلّدا قبال تلنج به دُمَّى ٩١ ١٨ء احرصا حب زادعناند

پنچافريبطع يا نيك جو پيم بحى آپ تصور كرين مرآپ كي خودساخة نبوت كا قائل نيس مون اور خدا فرمارہ ہیں۔ شاید کامیابی ابھی نہ ہوئی ہو۔ آپ نہ تا چیز ہیں نہ ذلیل ہیں، نہ خوار ہیں نہ روسیاہ ہیں، نہ کی آگ میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہے۔ ہم تو آپ کو اپنا عزیز ہی اب تک تصور کرتے چلے آئے ہیں اور اب تک کررہ ہیں۔ ہیں کہہ چکا ہوں کہ چونکہ حالات آپ نے خودا لیے ہی پیدا کر لئے جواس دشتہ میں ناکا میا بی پرمسر ہیں۔ آپ ان کوخود سنوار سکتے ہیں۔ سنوار لیس میں بحائی احمد بیک کو لکھ رہا ہوں۔ بلکہ آپ کا خط بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ مگر میں ان کی موجودگی میں کچر ہیں کر سکتا اور میری ہیوی کا کیا جی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لئے بھائی کی لڑکی کو ایک دائم الریف آدی جومرات سے خدائی تک بیٹی چکا ہو۔ سی طرح لڑلے وہ یہی کہتی ہے کہ جب میں یہ رشتہ اپنی لڑکی کا ایک حالت میں دیتا تا پہند کرتی ہوں تو بھائی کو کن حالات پر مجود کردوں ۔ ہاں اگر وہ فود مان لیس تو میں اور میری ہوچ کا میں۔ آپ خود ان کو کسی مگر درشت اور سخت یہ مواج دیا تھی اور میں اور منت وہ جاں تک ہو سکے احتراز کریں اور منت وساجت سے کا م لیں۔ والسلام!

مرزا قادیانی کو جواب نہ آنے کی تشویش ہوئی اور مراق کا قاعدہ ہے کہ خیال جس طرف چلا گیا۔فوری جواب کا طالب ہوا۔گویا ہاتھوں پرسرسوں جمانے کا مقولہ شاید مراق کے لئے ہی بنایا گیا ہے۔ آپ نے جلد بازی بیس ایک اور خطا پی سیر هن کے نام بھی ڈال دیا۔ حالا نکہ ان کو اس کا انظار کرنا چاہئے تھا کہ جو کارڈا ۹ ۱۸ مرد کا گوالا گیا تھا اس کا جواب کم از کم ۹۱ مرد کو کا تو ان کا ن سنا جاتا۔قارئین کرام کی ضیافت طبح کے لئے وہ اصل تحریب میش کرتے ہیں۔ ملاحظ فرما کیں!

اي

والدہ عزت بی بی کو معلوم ہو کہ جھ کو خبر پیٹی ہے کہ چندروز تک جھری (مرزااحمد بیگ کی اللہ عزت بی بی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدا کی قسم کھاچکا ہوں کہ اس نکاح سے رہتے ناطے تو ڈروں گا اور کو کی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لئے تھیجت کی راہ ہے لکمتنا ہوں کہ اپ جمائی مرزااحمہ بیگ کو سمجھا کر بیارادہ موقوف کرا کا اور جس طرح بھی تم سمجھا سکتے ہواس کو سمجھا دواورا کر ایسانہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نوردین صاحب اور فضل احمد کو خطاکھ دیا ہے کہ اگرتم اس ارادہ سے بازنہ آخر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے سے گریز کرے یا عذر کر ہے اس کو عاتی کیا جاوے اور ایپ بعداس کو وارث نہ سمجھا جاوے اور ایک گریز کرے یا عذر کر سے قواس کو عاتی کیا جاوے اور ایپ بعداس کو وارث نہ سمجھا جاوے اور ایک بیسے اس کو ورافت کا نہ طے سوامید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا تر جائے گا جس کا یہ مضمون ہوگا کہ آگر مرز ااحمد بیک جھری کا نکاح کسی غیر کے ساتھ کرنے سے باز

راقم مرزاغلام احرقادیانی ازلدهمیاندا قبال سخخ. سهرشی ۱۸۹۱ و بکرفضل رحیانی ص ۱۲۸۰۱۲۷

ا تفاق کی بات ہے کہ دونوں سمر می مرزاعلی شیر بیک دمرزاغلام احمرایک ہی دفت اور ایک ہی تاریخ کودل کے وصلے نکال رہے تھے۔ کیونکہ دونوں خطوط ۳ مرکی ۱۹ ۱۹ء کے ہیں۔

احمد بیک کا گھر آج کل مظہر العجائب بنا ہوا ہے۔ الہامات مرزا کی وجہ سے بیمیوں برقد پوش عور تیں محمدی بیمی کود کھنے کے لئے آتی ہیں ادر عجیب بجیب با تیں اور چرمیگوئیاں کرتی ہیں کہ نبوتوں کے معیار بھی اس زمانہ ہیں مورتوں پر بی ال محتے ہیں۔ کیا بھی اور پیاری باغیرت لاکی ہے۔ موئے بڑھے کوئس زمانہ ہیں شادی کی سوجھی اور دنیا بحر میں بدنام کر کے خود کونام بنا بھی اس طرح ہے بھی کی نے دھتے لئے ہیں۔ نذیر کے اباکل آئے تو ایک اور اشتہاران کے باتھ میں تھا۔ میر ساختہ ہی کسی نے دھتے اور کہا ہی آئی ہوئی وعا کے بعد کا نتیجہ ہے۔ میں نے جو پڑھا تو بساختہ ہی کے مارے پیٹ میں بل پڑگئی ہوئی وعا کے بعد کا نتیجہ ہے۔ میں نے جو پڑھا تو بساختہ ہی کہ مارے پیٹ میں بل پڑکے ۔ نذیر کا ابا بھی کو زیر لب بہت ویر ضبط کر تار ہا۔ گر آ خربنس بی دیا اور کہنے گا بیتم عورتیں کیا پھر دل ہوتی ہو۔ اس بیچارے کی جان پر بنی کے اور تہیں ہوئی ہی آخروہ نی بنا ہوا ور کہنا ہوئی کو منبل کو میاں تو میں گئی ہوئی کا در وہ دین کو کیا جانے ۔ مگروہ کہتے ہیں آخروہ نی بنا ہوا ور کہتا ہے کہ میاں تو مجد بھی گئی ہوئی اور وہ دوسیاں میں ایک نشان ظاہر ہوگا اور جو اس پر ہمی کرے گا اس کی ناک صفائی سے میں جائے گی اور وہ دوسیاہ ہوگا۔ اس لئے ہی تو ڈرتی ہوں اور ہمی کوضبط ہی کر رہی ہوں۔ مرکم میاں تو تی بنا ہوں۔ مرکم کی بنا ہوئی ہوں اور ہی بین کی دین اور جو اس لئے ہی تو ڈرتی ہوں اور ہمی کی صفائی تے کہتے ہیں آخر ہوں اور ہی کی میں اور جی بنا ہوں۔ مرکم کم کئٹ بی آئے ہوئی نیس دور کوئی اس طرح اپنا منداورا پی بات کے معدات آتی رہیں اور جاتی کرتی ہوں۔ مرکم کم کئٹ بی آئے کی معدات آتی کی معدات آتی کی میں اور جو اس کئٹ سے تاتے کوئی نیا کہ دور کا کہ میں کوئی بی کئٹ سے تاتے کے معدات آتی کی میں اور جو اس کی کئٹ سے تاتے کی معدات آتی کی میں اور جو کی کئٹ سے کئٹ سے کئٹ سے تاتے کی معدات آتی کی میں اور جو کی کئٹ سے تاتے کی معدات آتی کی میں اور جو کئٹ کوئی کئٹ کیا کوئی کوئی کئٹ کی کئٹ کوئی کئٹ کی کئٹ کئٹ کی کئٹ کئٹ کی کئٹ کی کئٹ کی

ب ندناچيزين ندوليل بي، ندخوارين ندروسياه و آپ کواپناعزیزی اب تک تصور کرتے ہلے ہوں کہ چونکہ حالات آپ نے خودا یسے بی پیدا بان كوخودسنوار سكت بين يسنوارليس من بماكى کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ محریس ان کی ن ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لئتے ہمائی کی لڑکی کو ایک و کس طرح الالےوہ یمی کہتی ہے کہ جب میں ول تو بما ألى كوكن حالات برمجبور كرول \_ بإل اكر ں ہے۔ آپ خودان کولکھیں مگر درشت اور سخت ں سے جہاں تک ہوسکے احر از کریں اور منت غا کسار!علی شیر بیک از قادیان ۴۶ مرتکی ۹۱ ۱۸ **ه** یش ہوئی اور مراق کا قاعدہ ہے کہ خیال جس اں برسوں جمانے کامقولہ شاید مراق کے لئے فطائي سرهن كے نام بھي ۋال ديا۔ حالا تكدان كو والأكيافاس كاجواب كم ازكم ١٩ ٨١ر٥ ١٧ كوآنا ناجاتا۔قارئین کرام کی ضیافت طبع کے لئے وہ

پنی ہے کہ چندر دز تک محمدی (مرز ااحمد بیک کی ایک کی اس کماچکا ہوں کہ اس نکاح سے رشتے ناطے میت کی راہ ہے ہوائی مرز ااحمد بھی تم سمجھا سے ہوائی کو سمجھا دوادرا گرابیا نہیں ماحمد و فودرا گرابیا نہیں ماحمد و فودرا گرابیا نہیں میکھیج دے اورا گرفضل احمد طلاق نامہ کھنے سے دورا پنے بعداس کو وارث نہ سمجھا جادے اورا کی المرفعہا کہ فرف سے طلاق نامہ لکھا کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا کہ شرطی کو در پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا کہ شرطی کو در پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا کہ شرطی کو در پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا کہ شرطی کو در پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا کہ سے باز

ر بیں اور بیسلسلہ لا متنابی ختم ہونے کو نہ آیا۔ نیر کئی قدرت ملاحظہ ہو کہ بیسوں بڑے بڑے رئیس گر انوں کی مائیں سوال لے کر آئیں گویا چیش گوئی سے مرنے کا ڈربی ندرہا۔ گر آخر آئاتاب مرز اسلطان مجرر کیس ساکن پی پر پڑا جو ایک فوجی عہد بدار ہونے کے طلاوہ ایک نیک بخت جواں آدمی متصاور جن کو مالک نے شیر کا دل ویا تھا۔ جومرز اقادیا نی کے بیسیوں الہاموں سے ش سے مس تو کیا، شمہ بحر بحی خالف نہ ہوئے۔ بلکہ وقتا فوقاً مروانہ وارشر یفانہ مقابلہ کرتے رہے۔ شاوی کی تاریخ عید کے دومر سے روز مقرر کر دی گئی گویا جھٹ متنانی اور پٹ بیاہ کی تیاریاں شروع ہوگئیں اور چونکہ یہ بات مشہور مولائق زبان زوعام تھی اس لئے آ نافانا مشہور ہوگئی۔

مرزا قادیانی مرزاعلی شیر بیک کا خط پڑھ بی بھے سے کہاس کی تعدیق ہوگئی کہ جمدی کی شادی مرزا تادیانی مرزاعلی شیر بیک کا خط پڑھ بی ہے۔ بچ ہے تعصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور تابت کی آگ جا کر سرمہ کر دیتی ہے اور نیک وبدانسان کو سوجھائی نہیں دیتا۔ بہی حال ہمارے محترم مرزا کا تھا اور ری کا سان پ بن چکا تھا۔ وہ جس کوآ سان تر بچھتے ہے وہ محال ترین ونامکن ہوگیا تھا۔ آپ کوشادی کے ہونے اور نہ ہونے کا تو شایدا تنا خیال نہ ہوتا گرائی نبوت کو منوانے کے لئے جود عوے برطمطراتی اور لن ترانی ہے کئے سے ان کارہ رہ کر خیال آتا تو کلیجہ منہ کوآنے لگنا اور اوسان خطاء ہو جاتے۔ گوان دنوں طبیعت کچھ ذیادہ ناسازتھی اور مرض ذیا بیطس زوروں پے تھا۔ دن میں سوسوم ہے بیشاب آتا تا تعااورتو کی بھی جواب دے بھی تھے۔ گرواہ دیا بیشاب آتا تا تعااورتو کی بھی جواب دے بھی تھے۔ گرواہ سے روانہ فرمائی اور خطائی بہوسے تا کیدی تکھوا کرائی سرھن کو اپنے قلم سے روانہ فرمائی اس ملاحظ فرمائیں۔

ازطرف عزت بي بي بطرف والده ماجده

سلام مسنون کے بعد اس وقت میری جابی و بربادی کا خیال کرو۔ مرزاصاحب (قادیانی) کسی طرح جھے او توسیما و توسیما کتے ہوائی میرے ماموں کوسیما و توسیما کتے ہو۔ اگر نبین تو چر طلاق ہوگی اور ہزار طرح کی رسوائی ہوگی۔ اگر منظور نبین تو خیر جھے اس جگہ سے لے جاؤ چرمیر ااس جگھ ہرنا مناسب نہیں۔

اس خط پر مرزا قادیانی کی طرف سے بیر بھارک ہے'' جیسا کہ عزت نی بی نے تاکید سے کہا ہے۔اگر تکاح رکن بیس سکا تو چر بلاتو تف عزت نی بی کے لئے کوئی قادیان میں آدمی جیج دوتا کہان کو لے جادے۔''

عزت بی بی بهوبذر بعد خاکسارغلام احدر کیس قادیان ۲ مرکی ۱۹۸۱ م بکله فضل رحمانی ص ۱۲۸

91

چگی اور حسه اس شدت اس قدراع کوئی رشته:

ایکسائرہ بعظنے وان مجی بنک ڈ

میں یوں نا معاون ہور پر یوں ہاتھ

ہاعث نگ نہیں پڑی میرے تمام

قدموں پر پر کےعلاوہ اور اس میں مجمی

غلام رہےاہ کال پڑاہے کو تیار اور کا

ر پیر آررو بلاسو<u>ہ</u>ے سمجے سچائی کا معیاہ

ہاپ سے اکم افسوس وہ بھی جواب دیا جوم

غریب دلیکس، ناتواں و کزور، عزت بی بی جب مرزا قادیانی کے ہاتھوں کھ بیلی بن چک اور حسب ارشاد طوعاً وکرعاً من مانے الفاظ رقم کرچکی تو مرزا تادیانی کے یاؤں پڑ کرروئی اور اس شدت سے روئی کر گھر کی مائیس بلبلااٹھیں محرمرزا قادیانی کی تیوری کابل نداتر ااوراس کے اس قدرانتهائی عاجزی سے لبریز جذبے کی وقعت کو بول کم کر محکرادیا میا کہ بین قتم کھا چکا ہول کہ کوئی رشتہ ناط محمدی کے تکارج کے بعد باتی نہ چھوڑوںگا۔ بیسارے فسادی بانی مبانی صرف وہی ایک ساحرہ ہے۔جس نے تمام کنے کو جھ سے منحرف دمبدل کردیا اور ایسا بحر پھولکا کہ میرے یاس بعظے کوان کوڈرمعلوم ہونے لگا۔ نہایت گرے ہوئے الفاظ ان کو تحریر کئے۔ جن سے میں بات کرتا مجی بتک خیال کرتا تھا۔ مگر بیمرف تیری ال مکارہ جو یقیناً ساحرہ ہے سے عی کراوت ہیں۔ جو میں بول ناکام ونامرادر ہاجاتا ہول اور ایک دنیا مجھ پرششخرا ژار ہی ہے اور وہ سب ان کے ممرو معاون مورب ہیں۔ اگران کو تیری آبادی کا پاس موتو دہ سب ایک ندموجاتے اور میرے عزت یر یون باتحد صاف ندکرتے۔ آخر میں کوئی چو ہڑا چھاریا بھکاری تحورا ہی تھا۔ جو وہ اس رشتے کو باً حث نک یاعار بیجیتے۔ جااب بھی جاامجی وقت ہاتی ہے دامن ہے کرنے کے بعد امھی کسی کی نظر نہیں بڑی اٹھالیں۔ پھر جھوکتم سے کوئی فرق نہیں میں تمبارابداحسان عربحرندا تارسکوں گا اور میرے تمام املاک کی تو واحد مالک ہوگی۔ مرخدا کے لئے جس طرح سے بھی ہوائی مال کے قدمول بريمي سرر كاسيخ مامول كوروكر فتيس كري سمجما عن وعده كرتا مول كدبستامه كي رضامندي کے علاوہ اوراس سے دونی زمین مجھ سے محمد بیگ کے نام بہد کرانیویں اور وہ جود بوار کا مقدمہ ہے اس میں بھی جووہ جاہتے ہیں مان لوں گا اور ضل احمد کوالیہا ٹھیک کروں گا کہ وہ عمر مجر خاندان مجر کا غلام ربادرا كرميرى بات ندماني من خداكي تم أينك سداينك بجادون كاركيا محدكولا كول كا کال پڑا ہے۔ اگر میں آج جا ہوں تو میرے مرید سیکنٹروں اس سعادت کوس تھوں پر تجول کرنے كوتياراوركار واب بجعة بير مرافسوس چوكله من اسيد كنيكوانا بى تصور با تعاراس لك بلاسوے سمجے بات لکال دی۔ جس سےساری دنیا آگاہ ہوگی اوراس کوش نے اپنی نبوت کی سیائی کا معیار بنایا اوراب بیکس قدرظلم وجهالت ہے کہوہ دوسری جگہ بیابی جاربی ہے۔تیرے باب سے الی خشک تو تع نقی ووتو میراباز وتھا۔اس کی عزت میری اور میری عزت اس کی تی ۔ مر افسوس دہ بھی اس مکارہ عیارہ کا بی ہو کمیااور بیوی کے لئے مجھے بول ٹمک حرامی کی اورابیا خشک جواب دیاجوم تے دم تک میرے یادے نہو لےگا۔

ی ملاحظہ ہو کہ بیسوں بڑے بڑے رئیس مرنے کا ڈری ندر ہا۔ ممرآ خرقر وانتخاب رمونے کےعلاوہ ایک نیک بخت جوال زا قادیانی کے بیسیوں الہاموں سے تس مردانه وارشریفانه مقابله کرتے رہے۔ مِثْ مَثَلَى اور بث بياه كى تياريال شروع ليرة نأفانأمشهور موكى \_

م مع كراس كي تعديق موكى كم محرى كي نے ہے تعصب انسان کواندھا کردیتا ہے بدانسان كوسوجها كى نېيى ديتا۔ يهي حال جس كوآسان ترسجية تعده محال ترين كالوشايدا تناخيال نه موتا ممرايي نبوت كو ے کئے گئے تھے ان کارہ رہ کر خیال آتا تو ون طبیعت مجمد زیاده ناساز تقی اور مرض اور تو کا بھی جواب دے چکے تھے۔ مرواہ ے تاکیدی لکھوا کرائی سرحن کوایے قلم

،والده ما جده

ی وبربادی کا خیال کرو\_مرزامهاحب ہے بھائی میرے ماموں کو سمجھاؤ تو سمجھا لى موكى \_ أكر منظور نبيل توخير جيماس جك

ارک ہے" جیما کہ عزت بی بی نے تا کید ، لى لى كے لئے كوئى قاديان شى آدى سى

۲۱ رمتی ۹۱ ۱۹ مراه بکلمه فعنل رحمانی ص ۱۲۸

عزت بی بی نے کہا۔ حضور مانا ایسانی ہوگا۔ گریس نے کیا قصور کیا جس کے بدلے میں دلیں نکالا دیا جارہا ہے۔ میں نے بھی عمر بحر آپ کی کوئی ہے اوبی کی یا بھی کسی تھم سے سرموانحواف کیا۔ آپ نے دن کورات فر با یا تو بندی نے آ منا کہا۔ کیا میں نے اس رشتہ بیل حق الامکان کوشش نہیں کی۔ میں باپ اور مال کو بجور کرنے میں آپ سے ایک قدم پیچے رہی ہوں اور کیا میں نے ماموں کے پاس بیمیوں وفعہ جا کرمنت وخوشا مزمیں کی میں تو آپ کی چری ہوں۔ لوٹری خدا کے واسطے نبی ہو کر اپنی بہو پر ہم کرو۔ للہ ترس کھا ومیری عزت پر خوف آیا تو آپ کا بی نقصان ہے۔ کیا دنیا رشتہ نہ ملے تو سابقہ رشتے بھی تو ڑ دیا کرتی ہے اور وہ بھی بلاقصور جہاں تھم وہ کے جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ سراور آسموں کے بل جاؤں گی اور کہوں گی جو دو گے اور مانوں کی جو دو گے اور کی کی خوا ماندی میں سابق لوٹھ کی بی ہوں بھی جہد و کر بلاقصور باہر نہیں نکالا جائے گا اور تیری عزت کو بلاقصور ہوں بھی بی تو ہوں کے بی دور کے اور تم کو و حکد دے کر بلاقصور باہر نہیں نکالا جائے گا اور تیری عزت کو بلاقصور ہوں بھی بی نت کواس دن زندہ بی ندر کھیو۔ جب بی خوس خبر سے کان میں کرتی ہوں کہ چرے بیارے اباسسر میں تو دعاء کرتی ہوں کہ چرے بیارے اباسسر میں تو دعاء کرتی ہوں کہ چرے موالی راغٹی ہوگئی۔

ہ رمیشن کی طرف سے مرزا قادیانی کی شہادت

ہ سانی نکاح کی تائید میں مرزا قادیانی نے ایک ادر بیان شائع فرمایا۔ جس کے مروری اقتباسات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ جس پرآ ریدشن کی طرف ہے بھی آپ کے دعاوی پر شرطی شہادت درج ہے کہ آگریدنکاح ہوگیا تو مرزا قادیانی صادق ہیں۔ ورندکا ذب تصور کئے جادیں گے۔

دور مقریا تین برس کا ہوا کہ بعض تحریکات کی وجہ سے جس کا مفصل ذکر اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء شی مندرج ہے۔ خدا تعالی نے چش کوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فر مایا کہ مرزا احمد بیک والد مرزاگا ماں بیک ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کارتمبار سے نکاح شی آ دے گی اور وہ لوگ بہت عدادت کر ہی گے اور بہت مانع آئیس کے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن آخر کا راہیا ہی ہوگا اور فر مایا کہ خدا تعالی ہر طرح سے اس کوتمباری طرف لائے گا۔ ہا کرہ ہونے کی عالت میں یا ہیوہ کر کے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھادے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔ چنا خچ اس چش کوئی کا مفصل بیان معاس کی میعاد خاص اور اس کے اوقات مقرر شدہ کے اور معدان کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو

ہاہر کردیا ہے۔اشتم ہوری ہو جادے قوبا ہوگ دہ اس پیش گوڈ ہار ہارکسی متعلق پیش اس کو اقر ارکرنا پڑے جواب بھی کا مل ادر

ہے۔ آ خری سانسول "ابا تنی رجیدا کداب؟ سخت بیاری آئی۔:

بيان فرمائي اوراس

مجی کردی گئی۔ الر آخری دم ہے اورکل اس کے اورمعنی ہوا ''السحسق مسن ربد

السحق من رو ہے تو کوں شک کر میں کہا کہ تو شک م ہے۔جیمے بیدونت تکا

مجمی ایسا بی ونت آج کرتاہے اور وصیت

اس اشت کی از حد مخالفت ہوگ باہر کردیا ہے۔ اشتہار ارجولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے اوروہ اشتہار عام طبع ہوکر شائع ہو چکا
ہے۔ جس کی نبست آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی کہ اگریہ پیٹس کوئی
پوری ہوجاوے تو بلاشہ بیرخدا تعالیٰ کافشل ہے۔ یہ بیٹس کوئی ایک بخت خالف تو م کے مقائل پر
ہے۔ جنہوں نے کویاد شنی اور عناد کی نکوار س مینی ہوئی ہیں اور ہرایک کو جوان کے حال سے خبر
ہوگی وہ اس پیٹس کوئی کی عظمت کوخوب ہجستا ہے۔ ہم نے اس پیٹس کوئی کواس جگہ منصل نہیں اکھا۔ تا
بار بار کی متعلق پیٹس کوئی کی دل تھئی نہ ہو لیکن جوضی اشتہار پڑھے گادہ کو کیسائی متعصب ہوگا۔
اس کواقر ار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیٹس کوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے اور اس بات کا
جواب بھی کامل اور مسکت طور پر اس اشتہار پرسے ملے گا کہ خداو تک تعالیٰ نے کیوں یہ پیٹس کوئی
بیان فر مائی اور اس میں کیا مصالے ہیں اور کیوں اور کس ولیل سے بیانسانی طاقتوں سے بلند تر
ہے۔''

آخری سانسوں میں محمدی کی یاد

"اباس جگرمطلب یہ ہے کہ جب یہ پیش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی کی حصوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی قاس کے بعداس عاجز کوا یک سخت بیاری آئی۔ بہاں تک کو قریب موت کے نوبت پہنچ گئی۔ بلکہ موت کوسا صفر کی کرومیت بھی کردی گئی۔ اس وقت گویا پیش گوئی آ تکھوں کے سامنے آگئی اور یہ معلوم ہور ہا تھا کہ اب آخری دم ہا ورکل جنازہ نطنے والا ہے۔ تب بیل نے اس پیش گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور متنی ہوں کے جو بیل بجو نیس سکا۔ تب اس حالت قریب الموت میں جھے الہام ہوا "السحق من ربك فلا تكونن من المعقد بین "بینی یہ بات تیرے دب کی طرف سے بی السحق من ربك فلا تكونن من المعقد بین "بینی یہ بات تیرے دب کی طرف سے بی میں کہا کہ تو شک کرتا ہے سواس وقت جھ پر یہ جی کھلا کہ کوں خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کو قرآن میں کہا کہ تو شک مت کر سومی کی ایم برے پر ہے اور میرے دل میں نقین ہوگیا کہ جب نبیوں پر میں ایسا بی وقت آ جا تا ہے جو میرے پر آیا جو خدا تعالیٰ تازہ یقین دلانے کو کہتا ہے کہ تو کیوں شک بھی ایسا بی وقت آ جا تا ہے جو میرے پر آیا جو خدا تعالیٰ تازہ یقین دلانے کو کہتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے اور وصیت نے تھے کو ل ٹومید کیا تو تا مید مت ہوں "

(ازالداد بام ۱۹۸۸ بزائن جسم ۳۰۱) اس اشتبار سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم سے ضرور ہوگا اوراس نکاح کی از حد مخالفت ہوگی ۔ گربطور نشان یا وجود بکہ انتہائی مخالفت ہوگی یہ نکاح پالضرور پایی جمیل کو پہنچ دگار کمر میں نے کیا تصور کیا جس کے بدلے
پ کی کوئی ہے ادنی کی یا جمعی کسی تھم سے
نے بین آ منا کہا۔ کیا میں نے اس رشتہ میں حق
نے بین آ پ سے ایک قدم پیچے رہی ہوں اور
اور میں کو جی بین آ آپ کی چری ہوں۔
اور دیا کرتی ہے اور وہ بھی بلا تصور جہاں تھم
اور دیا کرتی ہے اور وہ بھی بلا تصور جہاں تھم
اور میں خود کے اور
ہ اور کم کود محکد دے کر بلا تصور با بر نہیں نکا لا
جاوے گا۔ میرے بیارے اباسسر میں تو دعاء
جاوے گا۔ میرے بیارے اباسسر میں تو دعاء
جاوے گا۔ میرے بیارے اباسسر میں تو دعاء

شہادت نی نے ایک اور بیان شائع فرمایا۔ جس کے ۔جس پر آ ریمشن کی طرف سے بھی آپ کے یا تو مرزا تادیانی صادق ہیں۔ورند کا ذب تصور

ریکات کی دجہ سے جس کا مفصل ذکر اشتہار دہم یُں کوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا کلاں انجام کار تبہارے لکاح میں آ دے کی اور تیں کے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو ۔ لیکن سے اس کوتبہاری طرف لائے گا۔ ہا کرہ ہونے کی ن سے انحادے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے وازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو مرزا قادبانی کا ظلمت کےسیاہ ہادا كے خونڈے مخنڈ۔ مثانے کو پیغام تسلی رات کوخواب میں <del>.</del> خرائے بحرکراں ا اورمولوي نوردين ہم نے مولوی صا كياحميا كهمرزاعل رشته آب سے ہوگا بیک کے ہاں گئی۔ ندساتا تما اورمير ہارےآ کے بینے والیسی ہوئی گررا دهينكامشى تك نوبه دےرہے ہیں اور مجھ پر وار کرنا جاہا۔ حغرت صاحب كح میرے سریر بلا۔ میری جان بدن ۔

چندرو: اینڈ کو کی ان تھک د

مكان ميں بستر پر يا

سوچتار ہا محمر نیند \_

جائے گا۔ تمام مانع اموررو کاوٹیس اللہ تعالی خود دور فرمائیس کے اور بیکی طرح سے بھی ہر کز برگز ند رک سکے گا اور اس کی رکاوٹ کرنے والے اپنی میعاد مقرر کے اندر ہلاک کئے جاویں مے اور باقی كوكى ند بوكا جواس كوروك سكيد ببرحال خدااس كومرزا قادياني كي ضرورمتكوحدني في بناوي كا-باكره مونے كى حالت ميں يابيوه كرك\_اس پيش كوئى كاتعلق خاص مسلمانوں كى قوم سے بے۔جو بہت یختی سے اس کونا کا میاب کرنے برتلی ہوئی ہے اور دشنی کی وجہ سے وہ عناد کی تلواروں سے صف بسة كمرى ب\_ كويايرى جوفى كازوراكارى باورآ ريمنصف بين اوره كبت بين كماكريديين کوئی بوری ہوگئ تواس کے منجانب اللہ ہونے میں کچھ شک نہیں۔ کیونکہ بیانسانی طاقت سے بہت بالاتر بادراس پیش کوئی کے الفاظ عی ایے ہیں جو ہرمنصف مزاج کواس کی عظمت منوانے اور منجانب الله مونے اور انسانی طاقت سے بالاتر ہونے کے لئے مجبور کرتے ہیں اور خواہ کیسا ہی متعصب آوی ہووہ مجی یقین لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کویا دوست اور دشن اس بات کے قائل ہیں كه اكريه پيش كوئى سجى ثابت موجائة تومرزا قادياني ادران كي نبوت سجى بادر بفرض محال اكر پوری نہ ہوتو بقول خودوہ ہر بدسے بدتر مخبریں مے۔معاملہ نہایت واضع ہے اور نتجے عیاں اوراس کے منجانب خدا ہونے کی ایک زبردست دلیل وہ بیدیتے ہیں جوان کی بیاری کی دجہ - طاہر ہو کی وہ فرماتے ہیں میں از حدیمار ہو کیا اور وصیت تک کردی کی تو اس وقت پیش کوئی محمدی بیگم کے نکاح کا خیال آیا۔ کو یا مرتے دم تک بیخیال میرے ساتھ میری جان کی طرح وابستہ رہا اور ب خیال اس دقت تک مجی مجھ سے جدانہ ہوا جب موت کو یقیناً میں اٹی ان آ تکھول سے و کیور ہاتھا اور یقین تھا کیکل جنازہ اٹھنے والا ہے۔ حالت نزع میں میں نے اس کے متعلق توجد کی تو خدا کی طرف سے بیتھم ہوا کہا مے سرزا تو اس نکاح ش کیوں شک کرتا ہے بیضرور ہوگا۔ تو اس میں شک نه كرية تير في خداً كي طرف سايك الل علم باوروه ضرور بورا موكا اورخدا كي علم برتوايمان لا اور مل كرف والول سے نہ ہو۔ تب مجھے يقين كافل ہوا كہ بي نكاح ضرور ہوگا اوركى كى جرأت وطاقت بی نہیں جواس کوروک سکے۔ بلکہ مجھ کواس آیت کی تغییر کا صحیح علم بی ای دن ہوا کہ بیآیت قرآ ن شریف میں کیوں آئی اور میں نے خیال کیا کہ محدرسول اللطاق پر کوئی ایسانی نازک وقت آيرا موكاجب بيآيت آئي موكى (نعوذ بالله) چناني ميراايمان رب العزت كاس فرمان س ایک چٹان سے زیادہ مضبوط ہو کیا اور مجھے حق التقین ہوا کہ تکاح آسانی جس کا الله میال نے وعدہ كرركها بيضرور بوگا اوركوني نيين جواس كوكس حالت بين بحي روك سك

مرزا قادياني كاايك خواب

مرزا قادیانی کوآج خداجانے بہو کے اصرار واقر ارپر یادل کے خبار نکا لئے کی وجہ سے ظلمت کے سیاہ بادلوں میں بھل کی چک سے کرن امید پیدا ہوئی رات بھی آج ابر آلودتھی تیم سحر كے شند سے شند سے جمو نے باروں كى تاروارى ميں جلد جلد آ رہے تنے اور دل جلوں كى كلفت مٹانے کو پیغام تسلی ومبور بخش رہے تھے۔ کی ہے انسان جن خیالات میں دن کو ڈوہا ہوا ہووہی رات كوخواب من مجمى ملى الماكرت بين فرمنيكم مرزا قادياني يرمجري فيند كاغلبه ايها مواكرة ب خرائے بھر کراس لطف سے بہرہ اندوز ہوئے۔ کیاد مکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ آپ کے حلقہ زن ہے اورمولوی نوردین صاحب نے محولوں کا ایک ہار چش کرتے ہوئے مبار کہاد کاہدیتر یک پیش کیا۔ ہم نے مولوی صاحب سے استفسار کیا یہ مبارک بادی آپ کس بات کی دے رہے ہیں تو عرض كيا كيا كمرزاعلى شيربيك اوران كى بوى ابعى ابعى آئے بين اوروه يو و خرى لات بين كرمحدى كا رشته آپ سے ہوگا اور وہ نکاح کا بھی انجی اصرار کرتے ہیں۔ پھراییا معلوم ہوا کہ ہم سب مرز ااحمہ بیك كے بال بین كے اور تكاح كى رسم اوا بورى بے فداجاتا ہے كميں اينے كروں ميں پولا ندساتا تعا اور ميرے تمام عوارض كافورت يے \_كويا جوانى والى عودكر آئى \_ نهايت لذيذ كهاني مارے آ مے چنے مجے۔ جوسب نے سر موکر خوثی خوثی کھائے۔اس کے بعد بزے اہتمام سے واپسی ہوئی کے مرراستہ میں فریق مخالف مرزاسلطان محمداوراس کے آ دمیوں سے پر بھیٹر ہوگئی اور دھینگامشتی تک نوبت پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے عشرہ مبشرہ بدی عالی حوصلگی سے جواب دے دہے ہیں اور وشمن کو یا مغلوب ہوائی جا ہتا ہے۔ مگر افسوں کسی موذی نے ایک برائخ اٹھا کر مجھ پروار کرنا جاہا۔ مجھے یاد ہے شاید مولوی نوردین صاحب نے عبدالله سنوری کوآ واز دیا تھا کہ حضرت صاحب کی مدوکرو۔وہ لبیک کہتا ہوا دوڑ ااور قریب تھا کہ وہ بھی جائے ۔مگر اس طالم نے جو میرے سر پر بلائے نا کہانی کی طرح مسلط تھا پھر اوپر سے چھوڑ بی دیا۔اس کی وحشت سے کویا مرى جان بدن سے نكل كى اور يس بين يس شرابور موكيا اور ايسا كانيا كرائے آپ كوائے آبانى مكان مي بستر يربايا- بهت دير تك معالمه كومي اصل بي خيال كرتار مااورة كلميس بند كئے خاموش سوچتار ہا۔ گرنیند کے کلیہ اچاٹ ہوجانے سے معلوم ہوا

. خواب تما جو کچه که دیکما جو سنا افسانه تما

چندروز کے بعد حضرت صاحب کومعلوم ہوا کہ آپ کی بہو کی کوشش اور سارے مرزا اینڈ کو کی ان تھک دوڑ دھوپ سے معاملہ صاف اور ہالکل قریب پہنچ کیا ہے اور اب خدا جا ہے تو ہوا فود دو فرمائیں کے اور بیکی طرح سے بھی ہر گز ہر گزنہ ابی میعادمقرر کے اندر ہلاک کئے جاویں محاور باتی فدااس كومرزا قادياني كي ضرور منكوحه بي بي بناو عا-ں پیش کوئی کا تعلق خاص مسلمانوں کی قوم سے ہے۔جو کی ہے اور دشنی کی وجہ سے دہ عنا دکی تکواروں سے صف ى باورة ريمنصف إن اوره كت إن كماكريه بين نے من کوشک نہیں۔ کیونکہ بیانسانی طاقت سے بہت ہے ہیں جو ہرمنصف مزاج کواس کی عظمت منوانے اور الاتر ہونے کے لئے مجبور کرتے ہیں اور خواہ کیسای ں روسکتا۔ کویا دوست اور دشمن اس بات کے قائل ہیں رزا قادیانی ادران کی نبوت کی ہے ادر بفرض محال اگر یں گے۔معاملہ نہایت واضع ہے اور نتیجہ عمیاں اور اس ل دوردية بن جوان كى بارى كى دجه مظاهر موكى ت تک کردی گئی تو اس وقت پیش کوئی محمری بیلم کے إل مير ب ساتھ ميري جان کي طرح وابسة ر ہااوريہ نب موت کو بقیباً میں ای ان آئکموں سے دیکے رہاتھا لت نزع میں میں نے اس کے متعلق توجه کی تو خدا کی میں کیوں شک کرتا ہے بیضر ور ہوگا۔ تو اس میں شک ہاوروہ ضرور بوراہوگا اور خدا کے حکم پرتوایمان لا اور بن كافل مواكه بيرنكاح ضرور موكا اوركس كى جرأت مواس آیت کی تغییر کا محج علم بی ای دن مواک میآیت يال كيا كرمحرر رول المعلقة يركوني الياعي نازك وقت لله)چنانچەمىراايمان ربالعزت كےاس فرمان سے القین مواکدتاح آسانی جس کاالله میاں نے وعدہ ن حالت میں بھی روک سکے۔ بی چاہتا ہے۔ولیکن آپ مہر ہانی کر کے صرف ایک خطامت وساجت اور معافی کا نہا ہے ہی خوش اخلاقی و وضعد ارک ہے مرز الحمد بیک خسر آسانی کی طرف روانہ کر دیویں۔ بس اس کے جواب میں خدانے چاہا تو مشکل آسان ہوجائے گی اور من مانی مراد برآئے گی۔ چنانچہ آپ نے جو خط روانہ کیااس کی قبل ناظرین کرام کی خدمت میں چیش کی جاتی ہے۔ ماخوذ از کل فضل رحمانی! مشغقی محری اخو کیم مرز الحمد بیک صاحب سلم اللہ تعالیٰ!

السلام عليم ورحمة الله وبركاته! قاديان من جب واقعم باكليمحود فرزندآ ل مرم كى خرسى مقی تو بہت در داور رنے وغم ہوا کیکن بعبہ اس کے کہ بیماجز بیار تھا اور خطانیس لکھ سکتا تھا۔اس کئے عزايري سے مجبور رہا۔ صدمہ وفات فرزندال حقیقت میں ایک ایساصدمہ ہے کہ شایداس کے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا۔خصوصا بچوں کی ماؤں کے لئے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔خداوند تعالی آب کومبر بخشے اور اس کابدل صاحب عمر عطاء فر ماوے اور عزیزی مرز امحود بیک کوعمر دراز بخفے کدہ مرجز برقادر ہے۔جوچا ہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی بات اس کے آ مے انہونی نہیں۔ آ ب کے ول میں گواس عاجز کی نسبت مجمع غبار ہو۔ لیکن خداوندعلیم جانتا ہے آب کے لئے دعائے خیرو بركت جا بها موں من مبيں جانا كه يس كس طريق اوركن لفظوں ميں بيان كروں - تامير دل کی مجت وخلوص اور مدردی جوآپ کی نسبت مجھ کو ہے آپ پر ظاہر ہوجادے۔مسلمانوں کے ہر ایک نزاع کا آخری فیعلدتم بر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خداتعالی کی تم کھاجاتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت فی الفورول صاف کر لیتا ہے۔ سوجمیس خدا تعالی قاور مطلق کی تتم ہے کہ جس اس بات من بالكل سيامول كم خداتعالى كى طرف سالهام مواتحاكم بكى وختر كلال كارشتاس عاجز سے موگا۔ اگر دوسری جگہ موگا تو خدا تعالی کی تعبیں وار دموں کی اور آخراک جگہ موگا۔ کیونکہ آب میرے وزیر و بیارے تھے۔اس لئے میں نے عین خیرخواہی سے آپ کو جنلایا کہ دوسری جگہ اس دشته كاكرنا مركز مبارك نه موكارين نهايت ظالم طبع مونا جوآب يرظام رنه كرنا اوريس اب محى عاجزى اورادب سے آب كى خدمت يى ملتس بول كداس رشتر سے آب انحراف نفر مائي كريد آپ کی لؤ کی کے لئے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا اور خدا تعالی ان برکتوں کا دروازہ کھولے گا جوآب کے خیال میں نہیں ۔ کوئی غم وفکر کی بات نہیں ہوگی۔ جیسا کہ بیاس کا حکم ہے۔جس کے ہاتھ میں زمین وآسان کی تنجی ہے تو پھر کیوں اس میں خرابی ہوگی اور آپ کوشا پر معلوم ہوگا پانہیں كدييني كوني اس عاجز كى بزار بالوكول بن مشهور بويكى بادرمير عنيال بين شايدوس لاكه ے زیادہ آ دمی ہوگا۔ جواس پیش کوئی پراطلاع رکھتا ہے اور ایک جہال کی نظراس طرف می ہوئی

پله بماری ہو آب میں جا کر معلوم دعاء کرتے ہیں رسول اللہ پرائیا ائیان لاتا ہےاد معادن بنین تأ

ے اور جرارول

عطاء کرےاور آپ کے سب کوئی ٹاملائم لفظ

اورجوامرآ سالز

اتر ہوگیا تھا کہ اب اس کی ایک بشا تھا اور جو پھراتر بارشتہ بخیروخو ا بادی کرے گا مانے گار!س مانے گار!س مانے گاراس بہی دیکھالو کہ روز گار ہورہا۔ کبخت کو بچھا

ہوسکتا ہے اور ا

کے اور کیا کہہ

ایک خطمنت وساجت اور معانی کانهایت بی خوش مانی کی طرف روانہ کر دیویں۔ بس اس کے جواب اور من مانی مراد برآئے گی۔ چنانچہ آپ نے جو خط اپیش کی جاتی ہے۔ ماخوذ از کلے فضل رحمانی!

احربيك صاحب سلمه الله تعالى! بإن من جب واقعه ما كلمحووفرزندا ل مرم ك خرسى ك كديدعاجز يارتفااور خطابيس لكوسكنا تعاراس لئ حقیقت میں ایک ایبا صدمہ ہے کہ ٹایداس کے برابر كى ماؤل كے لئے تو سخت مصيبت ہوتی ہے۔خداوند عمر عطاء فرماوے اور عزیزی مرز امحمود بیک کوعمر دراز ہے۔کوئی بات اس کے آ مے انہونی نہیں۔آ ب کے مین خداوندعلیم جانها ہے آپ کے لئے دعائے خمرو طریق اور کن لفظول میں بیان کروں۔ تامیرے دل ، جھوکوے آپ پر ظاہر ہوجادے مسلمانوں کے ہر ب ایک مسلمان خدانعالی کی شم کھاجاتا ہے تو دوسرا بنا ہے۔سوہمیں خداتعالی قاور مطلق کی قتم ہے کہ میں رف سے الهام مواقعا كرآپ كى دختر كلال كارشتداس لی کی تنبیس وارد ہوں کی اور آخران جگہ ہوگا۔ کیونکہ ن نے عین خرخوای سے آپ کوجتلایا کددوسری جگہ ت ظالم طبع موتا جوآب پر ظاہر ند کرتا اور میں اب مجی س ہوں کہاس رشتہ ہے آپ انحراف ندفر مائیس کہ بیہ رکت بوگا اور خدا تعالی ان برکتو ل کا درواز ه کھول**ے گا** ات نہیں ہوگی ۔ جیسا کہ بداس کا تھم ہے۔جس کے

اس من خرابي موكى اورآب كوشايد معلوم موكايانبيس

م مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شاید دس لا کھ

اع رکمتا ب اورایک جہال کی نظراس طرف کی موئی

ہاور ہزاروں پاوری شرارت سے نہیں بلکہ جماقت سے ختطر ہیں کہ یہ پیش کوئی جموثی کلے تو ہمارا پلہ ہواری ہو رئیس بقینا خدا تعالیٰ ان کورسوا کرے گا اورا ہے وین کی مدد کرے گا ہیں نے لا ہور میں جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد ہیں نماز کے بعداس پیش کوئی کے لئے بعد ق دل دعاء کرتے ہیں۔ سویہ ان کی ہمدردی اور بحبت ایمانی کا تقاضا ہا اور بہ عاجز جیسے لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ پرایمان لا یا ہے۔ ویسے بی خداتعالیٰ کے ان الہامات پر جواتو اتر سے اس عاجز پر ہوئے ایمان لا تا ہے اور آپ سے متس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش کوئی کے پورا ہونے کے لئے معاون بیس تا کہ خداتعالیٰ کی پر کسیس آپ پر تازل ہوں۔ خداتعالیٰ سے کوئی بندہ لڑائی نہیں کر سکتا اور جوامر آسان پر مجھے الہام کیا ہے۔ عطاء کرے اور اب آپ کے دل میں وہ ہات ڈالے جس کا اس نے آسان پر مجھے الہام کیا ہے۔ عطاء کرے اور اب آپ کے دل میں وہ ہات ڈالے جس کا اس نے آسان پر مجھے الہام کیا ہے۔ کوئی نا طائم لفظ ہوتو معاف فرما کیں۔ والسلام!

خا کسار!احقر عبادالله غلام احد عفی عنه ۱۲۵ تارجولائی ۱۸۹۵ و، کله فضل رحمانی ص۱۲۵ تا ۱۲۵

اس خط کے روانہ کرنے کے بعد مرزا قادیاتی نہایت مطمئن سے اور خیال وائق پیدا ہوگیا تھا کہ اب کام سرانجام ہونے کے دن قریب پہنچ بھے اور وہ ردیا بھی جو گذشتہ شب آ چکا ہے اس کی ایک بٹارت ہے۔ گراس کے انجام کے الفاظ اجھے نہ سے ۔ وہ ظالم سعد اللہ نوسلم معلوم ہوتا تھا اور جو پھر اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ اس کا انہائی تعصب ظاہر کرتا ہے۔ وہ یقیناً روسیاہ ہوگا اور جب بدر شتہ بخیر وخو بی پایئے جمیل کو بھنے جاوے گا۔ اس صالح ردیا کو شائع کر کے اس کی الی خبر لوں گا کہ یدر شتہ بخیر وخو بی پایئے جمیل کو بھنے جاوے گا۔ اس صالح ردیا کو شائع کر کے اس کی الی خبر لوں گا کہ یا دبی کرے گا دل تو چاہتا ہے کہ ابھی شائع کرا دوں ۔ گرعشرہ بہشرہ اور خاص کر مولوی نور دین نہ مانے گا۔ اس لئے بہتر ہے تو تف ہی کیا جاوے ۔ آج کل کے زمانہ بھی کی رشتہ واری دوستانہ یا جا پہلوی پر اعتاد کرتا جمافت ہے اور تعصب کا تو سیتانا س اپ نفع ونقصان کو بھی نہیں سو چتا۔ اب جا پہلوی پر اعتاد کرتا جمافت ہے اور تعصب کا تو سیتانا س اپ نفع ونقصان کو بھی نہیں سو چتا۔ اب کی درخی از مرسب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھی میں ہاتھ آر دبی ہے دور نالائی لاکا برسر کھنو کو کہ کے موجمائی ہی نہیں دیتا۔ اس خط سے ذیادہ منت اور کیا کرسکا تھا اور اس سے ذیادہ طمح کیا جو سائل ہے اور دہ یہ جو خیال کرتا ہے کہ بھی الہام خود بنالیتا ہوں سوائے اس کی کور باطنی و جہالت ہوں کے اور کیا کہ سکتا ہوں اور یہ لفظ جو ش نے لکھے جی اس کے شکوک ضرور درفع کردیں سے کہ بھی

ظالم طبع ہوتا آگر خدائی تھم کوآپ تک نہ پہنچا تا اور اس عاجز کے ول میں آپ کی ہوئی قدر ومنزلت ہے جو ظاہری الفاظ میں بیان نہیں ہوگئی اور بقیہ مضمون خط بھی نہایت ہی موزوں ہے۔ گمان عالب ہے کہ وہ پھر دل احمد بیک ضروموم ہوجائے گا اور پرسوں تک انشاء اللہ اس کا شافی جواب قالب ہے کہ وہ پھر دل احمد بیک ضروموم ہوجائے گا اور پرسوں تک انشاء اللہ اس کا شافی جواب آجو ہو جائے گا۔ یہ باتش اور ہاتھا اور آپ نبتا آج بہت خوش تے اور وہ لڑی ابھی آجا تا کہ میری عمر پچاس برس سے ذائد ہے اور وہ لڑی ابھی وس برس سے بھی کم کی چھوکری ہے۔ شاید اس لئے ہی رضا مند آبیں ہوتے اور ایک شعر عربی زبان میں برس سے بھی کم کی چھوکری ہے۔ شاید اس لئے ہی رضا مند آبیں ہوتے اور ایک شعر عربی زبان میں برس سے بھی کم کی چھوکری ہے۔ شاید اس لئے ہی رضا مند آبیں ہوتے اور ایک شعر عربی زبان میں برس سے بھی کم کی چھوکری ہے۔ شاید اس لئے ہی رضا مند آبیں ہوتے اور ایک شعر عربی زبان میں بار بار بار برط حصے تھے جو بہ ہے۔

هذه المخطوبة جارية حديثة السن عذراء وكنت حينئد جاوزت الخمسين

(آئينكالات اسلام ص ١٥٨ فزائن ٥٥ م٥١٥)

لین بدائمی چوکری ہاورمیری عمراس دفت بچاس سال سے زیادہ ہے۔ آج كل احد بيك اوراس كے عزيز وا قارب محدى بيكم كى شادى كى يحيل يس معروف ہیں ۔ گوکام کوئی بڑے پیانہ پر نہ ہوگا۔ محر پھر بھی منہ کا نوالہ نہیں ہے۔ ورزی کے کہنے پر بازار سے فارغ ہوکرامجی ابھی پنچے ہی تھے کہ سار کے اصرار پر پھر جاتا پڑا اور اب کے جوآ یے تو ایک لفافہ ہاتھ میں اور چرومتغیرمعلوم ہوتا تھا۔ مجھ سے یوں مخاطب ہوئے اہمی کل ہی تو مولوی غلام اللہ جو میری بھانجی کے فریسندہ متے سفارت کاحق ادا کرنے کے بعد واپس ہوئے ہیں تم کومعلوم ہے کہ اس نے منتیں کرنے میں کوئی سر باتی جموزی تھی اور وہ کون ی باتی ایس بات رہ می تھی جس کا جواب نہیں دیا گیا تھا۔ پھر بیضول خط وکتابت سے کیا فائدہ بدخط مرکارے نے ابھی مجھے دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی طرف سے ہے۔ آپ پڑھتے جاتے تھے اور اس پر تقید كريتے جاتے تھے۔ لومود كاتعر بت آج يادآئى۔ زى چاپلوى كى باتيں بيں اور دجل دينے ك لے فتم بھی کھالی کئی ہے۔اب میں یہی دیکھنا جا ہتا ہوں تم کہاں تک سچائی کے پتلے ہو۔ کتنا جموث ہے کہ ہزاروں مسلمان معجدوں میں اور وہ مجی تمہارے کئے وعائیں کریں۔ آسانی فیصلہ ہے تو تم كيول كمبرات مو-ببرمال من نے جوفيعله كرنا تھا كرچكا اور جوسوچنا تھا سوچ چكا۔ ميں نے كہا کیااس کومعلوم نیس کہ چندروز تک برأت بھی آنے والی ہے اور مدت ہوئی رشتہ دے سے ہوئے ہیں پھراب اس خط و کتابت کے کیامعنی رکیا عہد کرنے کے بعد مسلمان توڑ ویا کرتے ہیں۔ہم فیملہ کریکے ہیں کہ مث جاویں گے ولیکن بیمراد جیتے جی پوری نہونے دیں مے۔انشاءاللہ تعالیٰ!

جس کومعرفت زیا نومیدی سے امیا چاہے کہ ہرائیک ہے جھے یقین نہیر میں نامرد ہوں۔

مرزا قادياني

میں آپ کی ال<sup>اثا</sup>

بذات فودآ زمايا.

جانتا ہوں کہ خدا

دعاء کوتبول فرمایاا زیاده تر کامل معار

آ رام دلی بخشید استعال سے بغفر مقوی معدہ ہےا استعال کر کے مجھ

السلام بردد مرزا قادیانی کی بیاریاں ادران کے ثبوت

كتوبات احديه جلديجم محصددوكم خطفهرا

بخدمت اخويم مخدوم وكرم مولوي حكيم نوردين صاحب سلمه الله تعالى!

السلام عليم ورحمة اللدو بركانة! عنابيت نامه پنجائي باريس نے اس كوغورسے پڑھاجب میں آپ کی ان تکایفوں کود کھتا ہوں اور دوسری طرف الله کی ان کریمان قدرتوں کوجن کو میں نے بذات خود آ زمایا ہے اور جومیرے پروارد ہو چکے بیں ۔ تو مجھے بالکل اضطراب نہیں ہوتا۔ کیونکہ میں جانا ہوں کہ خداوند کریم قادر مطلق ہےاور بڑے بڑے مصاعب اور شدا کدے خلصی بخش ہےاور جس كومعرفت زياده كرناج إبتاب ضروراس برمصائب نازل كرتاب - تااسيمعلوم موجائ كدوه نومیدی سے امید کرسکتا ہے۔ غرض فی الحقیقت وہ نہایت ہی قادر وکریم ورجیم ہے۔البتہجس پر چاہے کہ ہرایک چیز اپنے وقت پر وابستہ ہے۔جس قدر منعف دماغ کے عارضہ میں بدعا جز مبتلا ہے مجھے یقین نہیں کہ آپ کوالیا ہی ہو۔ جب میں نے شادی کی تقی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامردہوں۔ آخر میں نےمبر کیا اور اللہ تعالی پر امیداور دعاء کرتا رہا سواللہ جل شاند نے اس دعاء کو تبول فرمایا اور ضعف قلب تواب بھی مجھے اس قدرہے کہ میں بیان نہیں کرسکتا۔خدا تعالیٰ ہے زياده تركامل معالج اوركوكي بحي نيس ....اب جيح كى تدبير ظاهرى يراعقادنيس ربا-والسلام! فاكسارا غلام احمداز قاديان ٢٢ رفروري ١٨٨٤ء

مخدوى مرى اخويم مولوى نوردين صاحب سلمه الله تعالى!

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه! عنايت نامه كانجا الله جل شانه، آپ كودين وونياييس آرام ولی بخشہ ..... دواجس میں مروارید داخل ہیں جو کسی قدر آپ لے مجے تھے۔اس کے استعال سے بغضل تعالى مجھ كوبہت فائدہ ہواہے ۔ توت باہ كوايك عجيب فائدہ بيددوا يہنچاتى ہاور مقوى معده باور كا بل وستى كو دور كرتى ب ..... اوركى عوارض كو نافع ب \_ آ ب ضروراس كو استعال كرك جي واطلاع ويوي جي وويب بت بي موافق آكى فالحمدالله على ذالك!

(باخوذ از مکتوبات جمه پیش ۱۳،۱۳، خطنمبر ۹،ج۵)

خاكسار!غلام احد ١٨٨٠مبر ١٨٨٧ء

خدوى كرمى اخويم مولوى حكيم نوردين صاحب سلم الله تعالى! السلام عليم ورحمة اللدويركانة! (ماخوذاز كمتوبات احديدج ٥٥ م٥ خط نمبر٣٥) مردوعنایت نامے پہنچ گئے۔خدا قادر ذوالجلال آپ کے ساتھ مواور آپ کوآپ کے

عاجز کے ول میں آپ کی بڑی قدر ومنزلت مون خط بھی نہایت ہی موزوں ہے۔ گمان أاور برسول تك انشاء الله اس كاشافي جواب َپ کا چېره بشاش مور ما تما اور آپ نسبتاً آج مریجاس برس سے زائد ہے اور وہ لڑکی اہمی رضاً مندنيس موت اورايك شعرعر بي زبان

> ية حديثة السن <mark>جاوزت الخمسين</mark>

أ مَينة كمالات اسلام ص م ١٥٥ فز ائن ج٥ص ١٥٥)

تت بچاس سال سے زیادہ ہے۔ ب محمدی بیکم کی شادی کی سکیل میں مصروف نوالنہیں ہے۔ درزی کے کہنے پر بازار سے مجرجانا پڑاادراب کے جوآ ئے توایک لفاف المب ہوئے ابھی کل بی تو مولوی غلام اللہ جو کے بعدوالی ہوئے ہیں۔ تم کومعلوم ہے کہ روه كون ى باقى الى بات ره كى تقى جس كا ، کیا فائدہ یہ خط ہرکارے نے ابھی مجھے دیا ہے۔آپ پڑھتے جاتے تھے اور اس پر تقید ی جا پلوی کی ہاتیں ہیں اور دجل دینے کے متم کہاں تک سچائی کے پتلے ہو۔ کتنا جھوٹ ع كن دعا كي كرير - آساني فيعله باوتم کرچکا اور جوسوچنا تھا سوچ چکا۔ میں نے کہا الى سادرىدت بوكى رشتدد سے يحكے بوئے نے کے بعد مسلمان توڑ دیا کرتے ہیں۔ہم ي بوري نه بونے ديں سے۔انشاء الله تعالى! ارادات میں خیروبرکت کرے۔اس عاجزنے آپ کے نکاح ٹانی کی جویز کے لئے کئی جگہ خط روانہ کئے۔ایک جگہ خط روانہ کئے۔ایک جگہ سے جواب آیاوہ کسی قدر حسب مراد معلوم ہوتا ہے۔۔۔۔۔اس خط میں ایک شرط عجیب ہے کہ خفی ہوں خیر مقلد نہ ہوں۔آگے اس کے اپنے مرید کی ہٹری بیان کر کے فرماتے ہیں تین ہاتوں کا جواب دو۔۔

يس جتلا موادر جس كا ؟

نبیں آتا۔ خدارا کوڈ

دوسر بے شروری کام<sup>سر</sup> محمدی بیکم کے آس

> " ہے درست ہے۔"

كوئى فرمائى ہے۔ يتز

اوراولادكا ذكرعامط

ہے۔اس میں محد خوا

اوراولا دسے مرادخام

عاجز کی پیش کوئی مو

جوب دے دے ہیں

محمدی بیگم کے نکا خلع کور

كے متعلق مقدمہ تھا.

مرزا قادياني في عدا

ایک مشہورامرےوہ

ہے۔ وہ میرا ہے اور

ضرور ہوگا۔جیبا کہ

میں کیج کہتا ہوں کہا

طرف سے ہیں۔ ہم

''فرما\_'

مرزا قاديا

"پيامرک

اس پیش اس پیش ا ...... حنفی ہونے کی قید کا جواب معقولیت سے دیا جادے۔ ۲ ...... اگر اس ربط پر رضا مندی فریقین ہو جادے تو اثر کی کے ظاہری حلیہ سے مجسی کسی طور سے اطلاع ہو جانی چاہئے۔ بہتر تو بچشم خود دیکھ لینا ہوتا ہے۔ مگر آج کل کی پر دہ دار می میں بڑی قباحت ہے کہ دہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے۔

سا ایک میرے دوست سامان مطاقہ پٹیالہ پس ہیں۔ جن کا نام مرزامحہ یوسف ہے۔ انہوں نے کی دفعہ ایک مجون بناکر بھیجی ہے۔ جس میں کچلہ مد ہر داخل ہوتا ہے وہ مجون میرے تجربہ پس آیا ہے کہ اعصاب کے لئے نہایت مفید ہے اور امراض رعشہ وفائح اور تقویت دماغ اور قوت ہاہ کے لئے اور نیز تقویت معدہ کے لئے فاکدہ مند ہے۔ مدت سے میرے استعال میں ہے۔ قرین مصلحت جمیس تو میں کی قدر جو میرے پاس ہے بھیجے دوں۔ چھ سور و پیہ کے لئے جو آل خدوم نے لکھا ہے اس کی ضرورت تو بہر حال در پیش ہے۔ گر بالفعل اپنے ہی پاس بطور امانت رکھیں اور مناسب ہے کہ وہ رو پہ آپ کے مصارف سے الگ پڑار ہے تاجس وقت جمیع ضرورت پڑے باتو تف آپ بھیج سیس کی کھر ام کی کتاب کے متعان اگر جلد مسودہ تیار ہوجاوے تو مرورت پڑے باتو تف آپ بھیج سیس کی کھر ام کی کتاب کے متعان اگر جلد مسودہ تیار ہوجاوے تو بہتر ہے لوگ بہت منتظر ہیں۔

خاکسار! غلام احماز قادیان ۲۲ ہونوری ۱۸۸۸ء

ان دنوں حضرت مرزا قادیانی کی کشتی حیات عجیب کش کمش سے گزررہی تھی۔آپ کو مجموعہ امراض کا گلدستہ کہنا کچھ نازیبا نہ ہوگا۔کوئی دن شاید ہی قدرت ایبا دے ویتی جوآپ اطمینان کے سانسوں سے مستنیض ہوتے ورنہ عام طور پرآپ کو بیسیوں بیاریاں گھیرے بہتیں اور جیسا کہ آپ خودفر ماتے ہیں کہ آنے والے سے موجود کی نشانی جو حضور درحت عالم نے حدیث بیل بیان فرمائی ہے کہ وہ جب آسان سے نازل ہوں کے تو دوجا دروں بیں ملبوس ہوں کے سو بیان فرمائی ہے کہ وہ جب آسان سے نازل ہوں کے تو دوجا دروی بیل سلسل بول ہے۔ جس میرے او پرکی جا در تو وائی سر دردومرات ہا ورحصدزیریں کی جا در ذیا بیلس سلسل بول ہے۔ جس کے دورے دن بیس بھی سوسو دفعہ بیشاب کی تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی ہر سات منٹ کے بعد بیشاب کی رفع حاجت ہوتی ہے اوراس کے علاوہ ضعف جگر بضعف دماغ بھی ساتھ ہو۔ سر درد ومراق بھی از حد کمز در ہواور نامردی کا پورایقین رہ چکا ہواور عشق کے زار

میں جتلا ہوا درجس کا بھروسہ دوائل سے اٹھ چکا ہوا ور دعائیں برعکس بڑتی ہوں وہ ہماری سجھ میں نہیں آتا۔ خدارا کوئی صاحب تکلیف گوارا فرمائیں کہ نبوت کے کاروبار نماز کی ادائیگی اور دوسر مے شروری کام کس طرح انجام دے سکتا ہے۔

محرى بيكم كة سانى تكاح كي تقديق سركار مدينس

مرزا قادیانی این نکاح کی تعدیق فرمائے ہیں: "دیام کدالہام میں بیمی تھا کداس مورت کا نکاح آسان پرمیرے ساتھ پڑھا کیا

''بیدامر کہ الہام میں بید می تھا کہ اس فورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا کیا ہورست ہے۔'' درست ہے۔''

اس پیش کوئی کی تقدیق کے لئے جناب رسول التعلقی نے بھی پہلے سے ایک پیش کوئی فرمائی ہے۔ یک بیش کوئی فرمائی ہے۔ یک فوری کرے گا اور نیز وہ صاب اولا دہوگا۔ تزوی کو اور اولا دکا ذکر عام طور پر مقصود نہیں۔ کیونکہ عام طور پر برایک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھٹو ٹی نہیں۔ بلکہ تزوی سے مراد خاص تزوی ہے۔ (محمدی بیگم) جو بطور نشان ہوگا اور اولا دے مراد خاص اولا دے۔ (جمدی بیگم) جس کی نسبت اس عاجز کی چیش کوئی موجود ہے۔ کویاس میں رسول التعلق ان سے دل محرول کوان کے شہات کا جوب دے دہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ بیا تیں ضرور پوری ہول گی۔

خاكسار!غلام احمدقادياني

(ضيمه انجام أنحم ص٥٦ ماشيه بزائن ج ااص ١٣٣٧)

محری بیم کے نکاح کی تقدیق سرکاری عدالت میں

ضلع گورداسپور کی عدالت میں مرزا قادیانی کا اپنے چیازاد بھائیوں سے ایک دیوار کے متعلق مقدمہ تھا۔ جس میں انہوں نے مرزا قادیانی پر چندسوال کئے۔ جن کے جواب میں مرزا قادیانی نے عدالت میں طفیہ بیان دیا۔

پ کے نکاح ٹانی کی تجویز کے لئے کئی جگہ خط ب مراد معلوم ہوتا ہے ....اس خط بی ایک شرط ل کے اپنے مرید کی ہسٹری بیان کر کے فرماتے

به مقولیت سے دیا جاو ہے۔ ) فریقین ہو جاو بے تو لڑکی کے ظاہری حلیہ سے اُم خودد کیدلینا ہوتا ہے۔ مرآج کل کی پردہ داری ہوتے۔

نه علاقه پثیاله بین بین بین بین کا نام مرزامحمه یوسف ہے۔جس میں کیلہ مدیر داخل ہوتا ہے وہ معون يت مفيد ب اور امراض رعشه وفالح اور تقويت ولئے فائدہ مند ہے۔ مت سے میرے استعال يرے پاس ہے مين دول۔ چھسورو پي كے لئے مال در پیش ہے۔ مر بالفعل اینے بی یاس بطور لِمعمارف ہے الگ پڑار ہے تاجس ونت مجھے کی کتاب کے متعلق اگر جلد مسودہ تیار ہوجاد ہے تو فاكساراغلام احمراز قاديان ٢٣ رجنوري ١٨٨٨ء احیات عیب کش کش سے گزرد ہی تھی۔ آپ کو کی دن شاید ہی قدرت ایسا دے دیتی جو آپ طور برآ پ کوبیسیون بیار مال گیرے رہنیں اور وعود كى نشانى جوحفور رحت عالم في حديث من وں کے تو دوجا دروں میں ملبوس ہوں سے ۔سو مەزىرىن كى جادر ذيابيلس سلسل بول ہے۔جس لیف دیتے ہیں۔ لینی ہرسات منٹ کے بعد وضعف جگر ،ضعف د ماغ مجمی ساتھ ہو۔سر در د رنامردی کا پورایقین رہ چکا ہواور عشق کے آزار ینچ ہوں کے۔ پیش کوئی کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے اور یکی پیش کوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ صرور بیابی جاؤے کی۔ اس لڑی کے باپ کے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیش کوئی شرطی محتی اور شرط تو ہا ور رجوع الی اللہ کی تھی۔ لڑکی کے باپ نے تو ہدنہ کی اس لئے وہ بیاہ کے بعد چید مہینوں کے اندر مرکیا اور چیش کوئی کی دوسری بڑ و پوری ہوگئی۔ اس کا خوف اس کے خاندان پر پڑا اور خیش داروں اور اور خصوصاً شوہر پر پڑا جو پیش کوئی کا ایک بڑ وقعا۔ انہوں نے تو ہدی چنا نچہ اس کے رشتہ داروں اور عربی دور سے کے خطابی آئے اس لئے خدا تعالی نے اس کومہلت دی۔ عورت اب تک زندہ ہے۔ عربی نقین کا بل ہے خدا کی با تیں ٹلتی نہیں ہوکر میرے نکاح بین وہ عورت ضرور آئے گی۔ امید کیسی یقین کا بل ہے خدا کی با تیں ٹلتی نہیں ہوکر میں گئی۔'' الحکم اخبارہ ادا گست ا ۱۹۰ مرم میں کا گرف سے محمدی بینکم کے نکاح کی تقدر این مرز آئی گزید سے

كهمندرجه بإلا

مدانت کے من

ہے اور بیا کی و

مغائی میں پیش

كوكانى تعابهاتم

محمري سويج بثر

آپ کاچیره حزار

حسرت وحشت

اور فرماتے ہیں

تانبجارنے ایک

واغ حسرت مثا

كاكياجواب ديا

تو بهت شور کریے

موجود ہیں۔'و

عزيزول بلس

بورا بوااور بمار

واليے جالل اور ک

بمی نہیں ہوتی۔

مرزا قادیانی آسانی نکاح کی تائیدین (هیقت الوی می ۱۹۱، نزائن ج۲۲ می ۱۹۸) پر فرماتے بس که:

" بیکہنا کہ پیش گوئی کے بعد احمد بیگ کی لاکی کے نکاح کے لئے کوشش کی گئی۔ طبع دی گئی اور خط کھے گئے۔ بید عجیب اعتراض ہے۔ بی ہے انسان خدمت تعصب کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے کوئی مولوی اس بات سے بے خبر نہ ہوگا کہ اگر دحی الٰہی کوئی بات بطور پیش گوئی فلا ہر فرماوے اور ممکن ہوکہ انسان بغیر کسی فقت اور جائز طریق سے اس کو پورا کر سکے تو اپنے ہاتھ سے پیش مرماوے اور ممکن مور کہ مسنون ہے۔"

مرزا قادیانی نے جوصدیت میز وج دیولدلہ اپنے معیار صداقت میں بیان فر مائی ہے وہ تحریف شدہ ہے۔ اس کی مثال میٹھا میٹھا ہی اور کڑ واکڑ واکٹو اتھو، کو یا تحریف کرنا کوئی آپ سے سکھے۔اب ناظرین کرام کی خدمت میں اصل عبارت پیش کرتے ہیں۔

"قال رسول الله عنه الله عنه عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويمولدله ويمكث خمساواربعين سنة ثم يموت فيدفن معى فى قبرى فاقوم انسا وعيسى ابن مريم فى قبر واحد بين ابى بكر وعمر (مشكوة باب نزول عيسى ص ٤٨٠ الفصل الثالث) "رسول التعلقة نفر ايا به كرهرت عيلى زمن كالمرف اترين كي اور ان كاولاد بيرا موكى اور آپ پنتاليس سال زمين پر اترين كي ورس اور عيم اور آپ پنتاليس سال زمين پر رئيل كي ورس اور عيم ايريز وحرس اورين ايريز وحرس اورين ايريز وحرس ا

علوم ہوتا ہے اور بی پیش گوئی تھی کہ وہ اس کے کے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیش گوئی شرطی کے بات ہوت ہے اس کے مائدان پر پڑا ابوری ہوگئی۔ اس کا خوف اس کے خاندان پر پڑا ابندوں اور انہوں نے دشتہ داروں اور نے اس کومہلت دی۔ ورت اب تک زندہ ہے۔ لیسی یقین کامل ہے خدا کی ہا تیں ٹلتی نہیں ہوکر الحکم اخبار اراگست ۱۹۹۱ء میں ۱ کالم نمبر س

فر ہے سیے ل (حقیقت الوق مص ۱۹۱، خزائن ج۲۲ ص ۱۹۸) پر

کاؤی کے نکار کے لئے کوشش کی گئی۔ طبع دی ہے انسان خدمت تعصب کی وجہ سے اندھا ہو کہ اگر وی اللی کوئی بات بطور پیش کوئی ظاہر بق سے اس کو پورا کر سکے تو اپنے ہاتھ سے پیش

مدلهاپ معیار صدافت میں بیان فرمائی ہے وہ کژواکژواتھو، گویاتحریف کرنا کوئی آپ سے پیٹی کرتے ہیں۔

عیسیٰ ابن مریم الیٰ الارض فیتزوج عیسیٰ ابن مریم الیٰ الارض فیتزوج نم یعوت فیدفن معی فی قبری فاقوم ن ابی بکر وعمر (مشکوة باب نزول الله می ایم ایک کامرف بیدا موگل اور آپ پتالیس سال زمین پر ماتو و فن مول کے پر میں اور سیلی ایک بی اتو و میان مول کے پر میں اور سیلی ایک بی

مسیح قادیانی کی چاہتی بھیڑ وخداراانساف کردادرائی گر ببان میں منہ ڈال کرسوچو
کہ مندرجہ بالا حدیث جومعیار معدافت میں پیش کی گئی ہے اور جس میں سے صرف دولفظ اپنی
صدافت کے منوانے کے لئے لئے کر بقیہ کوردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔ کیاار شادفر ماتی
ہے اور بیا لیک حدیث ہی جس پر کہ ضمیر نیوت کو بھی ایمان تھا اور اسی لئے تو انہوں نے اس کواپئی
صفائی میں پیش کیا۔ گراف وس بقیہ ضمون حدیث چونکہ خودسا ختہ نبوت کے دھول کے پول بھیر نے
کوکافی تھا۔ ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کیاتم میں کوئی اہل بھیرت نہیں جواسی ایک مضمون پر غور کر سے اور
ایمان لائے۔

مرزا قادیانی نہایت ماہی کی حالت میں جیران وسرگردان خیالات میں منہمک کسی مرزا قادیانی نہایت ماہیں۔
گہری سوج میں و نیاو مافیہا ہے بے نیاز ۔گردن جھکائے اپنے آبائی مکان میں تشریف فرما ہیں۔
آپ کا چہرہ حزن و ملال افسر دگی و در مائدگی کی ایک جیتی جاگی تصویر ہے اور آپ کے بشرے سے حسرت وحشت نیکتی ہے اور آس کھوں سے بیل افٹک رواں ہیں۔ رہ رہ کر ایک سرد آہ مجرتے ہیں اور فرماتے ہیں افسوس تمام تدہیریں ناکام اور مختیں اکارت کئی اور بنائے کچھ ندین کی ۔ آ ہ فلک نام نظر مائے ایک ایس اور نہ منے والا نا نہار نے ایک ایسا چرکا دیا جو کہیں کا نہ رکھا اور قدرت نے ایک نہ مجرنے والا ول اور نہ منے والا واغ حسرت بناویا۔ افسوس کی قسست ہی سے بیروز بدد کھنا منظور تھا۔ اب معرضین کو اپنے دعاوی کا کیا جواب دیا جائے گا۔ وہ تو کم بخت پنج جھاڑ کر چیچے ہولیں مے اور دم نہ لینے دیں گے۔

میاں علیم جاؤمولوی ٹوردین صاحب کو کہوضوریا دفر مارہے ہیں ٹورا تشریف لائیں۔
مولوی صاحب حاضر ہوکرالسلام علیم حضور نے یا دفر مایا تھا غلام حاضر ہے کیا تھم ہے۔
مرزا قادیائی نے کہا مولوی صاحب کیا بتا ڈل ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے گا بیلوگ تو بہت شور کریں گے اور میرا تاک میں دم کریں گے۔ بال یاد آیا ہمارے البام میں یہ بجی تو لفظ موجود ہیں۔ ' ویسے دھ البیك ''بس بھی ٹھیک ہے۔ یعنی وہ پہلے ہمارے پاس تھی ہمارے موجود ہیں۔ ' ویسے دھ سے البیك ''بس بھی ٹھیک ہے۔ یعنی وہ پہلے ہمارے پاس تھی ہمارے وی کا ایک حصہ بورا ہوا اور ہمارے الباموں کی سچائی کی دلیل کھل مجی۔

بس حضوراس سے شانی جواب اور کیا ہوسکتا ہے۔ یکی درست ہے۔ اعتراض کرنے والے جامل اور کور باطن ہیں دو تو ہوئی ہودے اعتراض کرتے رہتے ہیں اور ان ہیں معقولیت نام کو مجی نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب نے کہا:

حفرت صاحب! ہال مولوی صاحب یادآ یافضل احدے طلاق عزت نی لی کوفوراً

دلوادینی چاہے کیونکدیدہاراحتی وعدہ ہادرایک دنیاسے آگاہ ہے۔جلدی کیجے اوراس کام کوسرانجام دیجے۔

مولوی صاحب!حضورفضل احدطلاق دیے پررضا مندنیں ہوتا میں نے ہر چند سمجمایا منت وخوشامد کی مروه رام ند ہوا۔

حفرت صاحب! کیا کہا وہ نالائن نہیں مانا۔ اگر ایسا بی ہے تو اس کوفر را عال کر دیا جائے اور آج کے بعد میر سے الماک سے ایک پائی یا ایک دانہ تک بھی اس کونہ دیا جائے ار ہر طرح سے اس کو تطعی محروم کر دیا جائے۔

بردضاء

ديا جا\_

تكالول

عاق كرد

شان دکم

الرك. مبمان.

دور(م

خبيس ريج

جوان م

أوريزور

محري

ووفيمل

چېل پې

قاتيل

قالينول

مولوی صاحب! حضور جلدی نہ کیجئے عبدالله سنوری نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو سمجھاد س کا اورامید ہے وہ ضرور مان لے گا۔ لیجئے وہ دولو ادھر بی آ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سنوری صاحب نے اس کو میچ کرلیا ہے۔

چنانچہ دونوں نے سلام عرض کیا اور ادب سے دوزانو بیٹھ مجے تو عبداللہ سنوری ساحب بولے۔

حضور میں نے بہت کوشش کی کہ چھوٹے حضور مان جائیں ۔ محرید بہت ضدی واقع موئے ہیں۔انکاری کئے جاتے ہیں۔

حضرت صاحب! کیوں بے نالائق میری بات بھی ناہ مانے گا اور باپ کی عزت کو یونی بھرائے ہے گا در باپ کی عزت کو یونی بھرائے گا۔

فضل احمد! حضور بجور بول کچھ بات ہی الی ہے۔ بوخمیر کے ظاف ہے بیل جران ہول کہ بلاقصور اور بلاوجدا بی اس بعدی کو جوشر افت اور عصمت کی ایک بچی تصویر ہے بلاسو پے سمجھے صرف اس لئے طلاق دے دول کداس کے ماموں نے محمدی کا رشتہ آپ سے کون نہیں کیا۔ بعلا آپ خودسو چیس اور انصاف فرما کیں کہ حضور اس بیل اس فریب کا کیا قسور ہے۔ گویا بیل نے جب سے شادی ہوئی کوئی خاص سلوک ومروت اس نے بیس کی۔ بلکہ بچھ کھینچائی رہا ہوں۔ محر پھر بحب سے شادی ہوئی کوئی خاص سلوک ومروت اس نے بیس کی۔ بلکہ بچھ کھینچائی رہا ہوں۔ محر پھر بحص وہ فرید بجھ پر پروانہ فار اور میرے تام کا وظیفہ کرتی ہے۔ کس قدر ظلم ہے اور کیسا اند جر ہے کہ بلاقصور و بلا وجر اس عفیفہ کو طلاق دے دول۔ جو میری آ مد پر بلا کیں لیتی ہوئی اپنی آ تکھیں فرش را اور جب بینیس ہو کئی تو مفت میں اپنے اور پر جگ بنسائی و بدنا می کیوں مول کی جائے۔ میرے اور جب بینیس ہو کئی تو مفت میں اپنے اوپر جگ بنسائی و بدنا می کیوں مول کی جائے۔ میرے خیال میں تو اس روسیا ہی سے مرجانا بہتر ہے۔ اس لئے معاف فرمایا جائے۔

حعزت صاحب! مولوی صاحب اس نالائق پائی کومیری آ تکھوں کے سامنے سے دورکر دواور فوراً عاق کر کے گھرسے لکال دو۔ الی بدبخت اولا دجواسینے آ رام کو دالد پر قربان نہ کرےاس لائق ہے کہ دہ جگہ کی ٹھوکروں سے پائمال ہوجائے۔

مولوی صاحب! بهت احجماحضور\_

مولوی صاحب پر اس کو سجماتے ہیں آخر بعد منت و بہزار دفت و فرضی طلاق دینے پر رضا مند ہوجاتا ہے جو دلوادی جاتی ہے اور جب اس کو بیکا جاتا ہے کہ عزت بی بی کو گھر سے کھی دیا جائے تو وہ بعند ہوتا ہے کہ بیکام ہرکز ہرگز تادم زیست نہ ہوگا اور میں اس کو گھر ہے کہی نہ نکالوں گا۔ چنا نچہ دوبارہ وہی دیم کی دھر ائی جاتی ہے۔ گروہ بھی اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے۔ جس پر اس کو گھر سے بھی مان کردیا جاتا ہے اور میل اس کو گھر سے بھی مان کردیا جاتا ہے اور میل دی جاتی ہوتی ای بات پر ڈٹا رہتا ہے۔ جس پر اس کو گھر سے بھی مان دیا جاتا ہے اور بیال تک سر دھری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور صلد جی کا نمو شاور جب وہ قریب شان دکھائی جاتا ہے اس کی بیاری اور جار داری تو کہا بیار پر بھی بھی ان کہا گئت جگر صرف چند کھوں کا مہمان ہے اور عالم جادوائی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آ ہ اس کا جواب بید دیا جاتا ہے کہ مرتا ہے تو مرف جبیں ریکتی اور آپ کو اس کا ایک فرم ہور در فریس ہوتا اور خیال تک نہیں آتا کہ آخر ہمارائی بیٹا تھا جو جوان مرگ فوت ہوا۔ آپ کی شقاوت آلی ملاحظہ ہوا در آپ کے احساس کی داد دو۔ آپ کے جوان مرگ فوت ہوا۔ آپ کی شقاوت آلی ملاحظہ ہوا در آپ کے احساس کی داد دو۔ آپ کے جوان مرگ فوت ہوا۔ آپ کی شقاوت کی بیار سے کھا ہے تی نہیں تھے۔ اور جو آپ کی بوت کی بڑتی ہوا۔ آپ کی جوان ہی بی بر تی ہوا۔ آپ کی بوت کی بڑتی ہوا۔ آپ کی دور جو آپ کی بر دور جو آپ مار دور دور جو آپ مار دور تھا دور دور کی مار دور جو آپ مار دور جو آپ مار دور جو آپ مار دور آپ مار دور دور آپ مار دور جو آپ مار دور جو آپ مار دور جو آپ مار دور دور آپ مار دور دور آپ مار دور کی دور دور آپ مار دور تو آپ ما

محمدی بیکم کی شاوی خاندآ بادی

کاراپریل ۱۸۹۷ و کاروز سعید تاریخی حیثیت سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔اس میں وہ فیصلہ کن اور مبارک سام میں اور مبارک کھڑی تعمید کی اور مبارک سے جوئے میں بالانتیاز فرق کرتی ہے یہ وہ مبارک کھڑی متی جس کی دنیا ہوں ہے مبری سے انتظار کر رہی تھی۔اس میں وہ مبارک تقریب سرانجام پائی جو علمی دنیا میں مجمدی بیٹم کی خاند آبادی کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے۔ چنا نچہ قادیان میں آج خاص چہل پہل ورون ہے اور ہر خمض وفور محبت سے سرشار نظر آتا ہے۔

مرزااحد بیک کاغریب خاندا پی بساط سے زیادہ سجا ہوا ہے۔ برآ مدہ پر سائبان اور قناتیں گلی ہوئی ہیں اور جا بجا قیمتی پردے آ ویزال ہیں۔جوان کی شان کودوبالا کررہے ہیں۔فرش قالینوں سے مزین ہے۔ وسط میں ایک نہایت قیمتی کا مدار چا در پر گا دیکھے کچھا یسے طریقے سے ۵۳۹ اورایک دنیااس سے آگاہ ہے۔ جلدی کیجے اوراس کام اورایک دنیاس سے آگاہ ہے۔ جلدی کیجے اوراس کام مطلاق دینے ہر چند سجھایا اُق نہیں مانتا۔ آگر ایسانی ہے تو اس کوفور آعاق کر دیا کی یا کی واند تک محمل اس کوند دیا جائے ار ہر طرح

نہ سیجے عبداللہ سنوری نے وعدہ کیا تھا کہ بیس اس کو الد کیجئے وہ رونو ادھر ہی آ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ

لیا اور ادب سے دوز انو بیٹھ محے تو عبد اللہ سنوری لہ چھوٹے حضور مان جائیں۔ مرید بہت ضدی واقع

ائق میری بات بھی ناہ مانے گا اور باپ کی عزت کو

 ب بس تعا\_میری

محبت کی قدر نمی ب

ميرے زخم دل اور

بمى كمائل كرديار

بناؤل بزم محبت ا

سانسیں لے دی

مير ب كندهول ير

يقيينا خزال كوبهار

ميري خودساختة نبو

آ فاب *تك آپ* 

کی بیاری بیاری من

کرنے کے بعدا۔

موری ہے۔کاروا

جارہے ہیں۔غرضہً

بلحه بزهكرا ينابورا

نمازية فارغ بوه

لساسيا كالمغر

ِ النِّي مِنْ مُحلول إس كم

لگائے گئے ہیں جو بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔گل دانوں ہیں رنگ برنگ کے پھول پھوا ہے۔
انداز سے چنے گئے ہیں جو بہار کا ساں پیش کرنے ہیں بیش بیش ہیں۔غرضیکہ مکان کیا ہے ایک
ونیادی جنت بنادی گئی ہے۔خوشگوار میج جبکہ مشاطا تقدرت ہر چیز پرسن کی بارش کررہی تھی اور طیور
خوش الحان اس کی حمد کے ترانے گاگا کر عافل مخلوق کو بیداری کا پیغام دے رہے تھے۔ٹھیک
آڑھائی ہیج برات بوے اہتمام کے ساتھ قادیان میں رونق افروز ہوئی۔جس کے نوشہ میال
مرز اسلطان مجر صاحب ریمس پٹی تھے۔ پر تپاک خیر مقدم کیا گیا اور بڑے قرید سے معزز مہمانوں
کی خدمت میں پرتکلف چائے پیش کی گئی اور حتی المقدوران کی خدمت میں کوئی وقیقہ فروگز اشت
نہیں کیا گیا۔

سرشام ہی ہے برآت کی چڑھائی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ جو خدا خدا کر کے کہیں ابہ جرات پایئے تکمیل کی پینی ہے قابل دید تھا۔ نوشہ میاں پر پھولوں کی چا درایک بجیب دافریب ساں چی کرتی تھی اور سہرارٹ انور کی بلا کیں لیتا ہوا نہ سر ہوتا تھا۔ براتی پھولوں کا ہارزیب گلو کئے نوشہ میاں کے کردیوں حلقہ زن تھے۔ جیسے چا ندید ستارے اور شع پر پروانے کویا رائے تھی کر کیس کے ہنڈے ون کا مغالطہ دے دے تھے۔ غرضیکہ یہ کامیاب ومبارک جلوں میز بان کے فریب خانہ پرختم ہوااور بڑی عزت واحز ام سے خوش آ مدید کہا گیا۔

ماحفرتناول فرمانے سے پیشتر تکار کی مبارک سنت کا اہتمام ہوا اور اس مقدی فرض کی اوا نیکل کے لئے قاری صاحب کی خدمت میں استدعا کی گئے۔ جس کوآپ نے بخوشی قبول فرمایا۔ اللہ اللہ فدا کا بےش کلام اور وہ بھی قاری صاحب کے منہ سے نورطی نورکا سال پیش کر گیا۔ سامعین اس قد رمحظوظ ہوئے کہ ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ چندلی ول کے لئے ونیا وہ افیہا سے بے نیاز ہو گئے اور یہ کیف ایجاب وقبول کے بعد مبارک باوی کے فلغلوں سے ٹوئی۔ سنت نبوی کے مطابق خرے تھیم ہوئے۔ گراس بے دردی سے لٹائے کئے گویا نخلتان عرب کی بساط بچیا وی گئے۔ ان خوش کیمیوں میں بہت ساوقت ضائع ہوا اور اس کے بعد کھانا پڑے قریبے سے بچیا وی گئی۔ ان خوش کیمیوں میں بہت ساوقت ضائع ہوا اور اس کے بعد کھانا پڑے قریبے لیا لباسا کے لطف سے بہر واندوز ہوئے میمی تو فرا فراغت نماز عشاء یہ معزز میمان وجش الکیل لباسا کے لطف سے بہر واندوز ہوئے میمی تو فی اور یہ معزز میمان پیٹر وعافیت اپنے دولت کدہ پر وائیس کامران وشاد مان تشریف فرما ہوئے۔

مرزا قادیانی کی بے بی

آ ہامیری ان آ محمول کے سامنے ون دھاڑے میرے کوار اُمحبت کولوٹا میا۔ مریس

وانوں میں رنگ برنگ کے پھول پھوا ہے۔ میں بیش بیش ہیں۔ غرضیکہ مکان کیا ہے ایک رت ہرچز پرحسن کی ہارش کر رہی تھی اور طیور آن کو بیداری کا پیغام دے رہے تھے۔ ٹھیک میں رونق افروز ہوئی۔ جس کے نوشہ میاں بقدم کیا گیا اور بڑے قرید سے معزز مہمانوں قدوران کی ضدمت میں کوئی دقیقہ فروگز اشت

اریاں شروع ہوئیں۔ جوخدا خدا کر کے کہیں بل دید تھا۔ نوشہ میاں پر پھولوں کی چا درایک الی بلائیں لیٹا ہوا نہ سر ہوتا تھا۔ براتی پھولوں کا نے۔ جسے چا عمد پہتارے اور شع پر پروانے کویا درہے تھے۔ خرضیکہ بیکا میاب ومبارک جلوں شرام سے خوش آ مدید کہا گیا۔

مبارک سنت کا اہتمام ہوا اور اس مقدس فرض استدعا کی گئی۔ جس کوآپ نے بخوشی قبول ماحب کے منہ سے نورعلی نور کا سال پیش کر گیا۔
یہ طاری ہوئی اور وہ چند لحول کے لئے دنیا و مافیہا یہ بعد مبارک بادی کے غلغلوں سے ٹوئی۔ سنت روی ہے لئات ہوا اور اس کے بعد کھانا پڑے قریبے کے بساط مائع ہوا اور اس کے بعد کھانا پڑے قریبے سے ماز عشاہ یہ معزز محترم مہمان وجعل اللیل لباسا اور یہ معزز محمد معرف اللیل لباسا

نادهازے میرے جوارہ محبت کولوٹا کیا۔ محریس

باس تھا۔ میری رزمگاہ عش بربادکردی گی اور میں پھونہ کرسکا۔ کیونکہ مجبور تھا۔ آہ امیر ہے جذبہ میت کی قد رکسی نے نہ کی اور نیوت کے سوانگ کوکس نے نہ مجھا۔ آہ ایس اپنی رودادغم کس کوسناؤں کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ کیجہ منہ کو آتا ہے اور خون کے کھونٹ پی کر خاموش ہوجاتا ہوں۔ میرے زخم دل اور داغ جگر پہلے ہی ہے بھرے ہوئے تھے۔ کر آہ اس نی نمک پائی نے ان کواور بھی گھاکل کردیا۔ آہ! ان ناکامیوں اور نامراد ہوں نے میری صحت کا وبوالہ لکال دیا۔ آہ! کیا بناؤں برم محبت اجر کی ۔ مرف ایک شع باتی ہے جو داغ فراق سے جل کر اپنی زندگی کی آخری سائیس کے رہی ہے۔ بھر انسوس! اگر پنجا بی نبوت کا بار میرے کندھوں پر نہ ہوتا تو ہیں اس کے حاصل کرنے کے لئے ایسے ذرائع اور دسائل اختیار کرتا جو میرے کندھوں پر نہ ہوتا تو ہیں اس کے حاصل کرنے کے لئے ایسے ذرائع اور دسائل اختیار کرتا جو میری خودسائٹ و بیا کرنے سے میری خودسائٹ اور ایسا کرنے سے میری خودسائٹ اور سائل اختیار کرتا جو میری خودسائٹ اور سائل اختیار کرتا جو میری خودسائٹ اور سائل اختیار کرتا جو میری خودسائٹ مراد کو گو ہر مقصود سے بھر دیتے۔ میرانسوس! ایسا کرنے سے میری خودسائٹ بیا ہوت الیسا کرنے سے میری خودسائٹ بیا کرنے سے میری خودسائٹ بیا ترب سے الیس کر دیا ہے۔

غرضيكدانيس خيالات بس آپ اس قدر كوبوك اوراس مخص بس ايسا الجهد كفروب آفاب تك آپ كونجات بى نعيب ندمونى -

خادرا کا اپنی پوری مزلیں طے کرنے کے بعد مغرب میں پناہ کریں ہورہاہے۔اس
کی بیاری بیاری سیاری سیاوں سے ہر چیز رو پہلی معلوم ہوتی ہے۔ طیورخوش الحان اپنی نوا سی ختم
کرنے کے بعد اپنے اپیروں کو جارہ ہیں۔مغرب کی کے ماتم میں سیاہ لباس میں ملبوس
ہورہی ہے۔ کاروان اور تھے ماندے مسافر منزل پر وینچنے کی فکر میں کشاں کشال بوی عجلت سے
جارہے ہیں۔غرضیکہ ہر جاند اردات آرام سے بسر کرنے کے لئے کوشاں ہے۔شب کی تاریکی لحم
بلحہ بندھ کرا پنا پورا تسلط جمانے کے لئے اجائے کو مار مار کر جمگاری ہے۔خدا کے بندے عشام کی
نماز سے فارغ ہوہو کراپنے بستروں پر داحت پذیر ہیں اور لمبے لمیخرانوں سے وجعلفا الیل
لبساسہ کے لطف سے بہرہ اندوز ہورہ ہیں۔ زاد شب زندہ دارو کا نف ہیں مشغول وعبادت
اللی میں محلول اس کی جمہ کے ترانے میں دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہورہ ہیں۔

خاموش ہوگیا ہے تار رہاب ہستی ہے میرے آئینہ میں تعمور خواب ہستی دریا کی تہہ میں چیٹم کرداب سوگی ہے ساحل سے لگ کے موج بتیاب سوگئ ہے عاشق کا دل ہے لیکن ناآشا سکول سے آزاد رہ ممیا تو کیوکر میرے فسول سے

ہمارے خیال میں ا مرمعلوم نہیں ہوتا کہاں تک اس کے ہا وجوداس قدر تکالیا مرنہایت استقلال نگک ہوئی توایک او دمیں ہ

ملتائجمي محال موتواذ

مرمعتر کیونکداس<u>ے مہل</u>

وہ الم آئے۔مرزا قادیاڈ سے گئے تو آپ کا مرزاسلطان محرکومت ضرورخائف ہوگااو تعلق کر کے اپنی دیا کازار میں سینکڑوں جاتے ہیں۔ معلاوہ میلان جن کا ایما

الأجاءا

(اقبال)

مرعاشق نامراد کواکب شاری و آه زاری پیس این پیارے محبوب کی یا دہیں فکوے
ورنج کی مجسم نصویر بن کراپئی جان کو ہگان کررہے ہیں۔ان کے دل کسی کی زلف کرہ ممیر کے اسیر
ہیں۔ زم بستر خار مغیلاں سے زیادہ کھکتے ہیں اور گویا وہ نیند سے بیزار اور پیازی افکول سے
موتیوں کی مالا اپنے محبوب کے نصور میں پرونے ہیں سعادت قبی نصور کرتے ہیں۔
یمکن ہے لیک چھوڑ دے گردش زمیں اپنی
بیمکن ہے زمیں پر فیک دے سورج جیس اپنی

ید مکن ہے نہ برہے ابر ہاراں کو سارول میں بیمکن ہے نمک بن جانے پانی رود ہارول میں

یہ ممکن ہے جلانا آب کا دستور ہو جائے یہ ممکن ہے حرارت آگ سے کافور ہو جائے محر ممکن نہیں اس دل سے الفت دور ہو جائے

ہارے مرزا قادیانی خثیت الی سے پرنم اور بیقراری سے کروٹیس بدل رہے ہیں۔
بیچارے معذور ہیں اس لئے کہ خداکی وقی بارش کی طرح الہام کردہی ہاور آپ کوشل کلمیشریف
کا پنی وی پر پوراپورااعتبار بلکدایمان ہے۔ فرماتے ہیں: "احمد بیگ کے واماد (مرز اسلطان محمد)
کا یہ تصورتھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار و کیوکراس کی پرواہ نہ کی۔ خط پر خط ہیں ہے ان سے پچھ نہ ڈوا
پیغام بھیج کر سمجھایا ممیاکس نے اس کی طرف ذرہ التفات نہ کی۔'

(اشتهارانعای چار بزار ص ۲، مجموعه اشتهارات ج ۲ ص ۹۵)

است ففرالله ربی اوه بیار بون کا گلاست نی جس کی صحت کا پیاند بول لبریز ہواور جس کے ساتھ عزیز وا قارب عدم تعاون کر چکے ہوں۔ بلکہ تنق علی آپ کے الہام کی جوآپ کی سیال ہو۔ ہمہ تن مخالفت میں خون و پیند ایک کر دیویں اور اپنے نفع و نقصان کو اپنے انہائی تعصب کی وجہ سے نہ سجعیں (بقول مرزا) اور جو استہزاء واہانت میں بیش بیش سیقت کرتا اپنا عین فرض تصور کریں وہ بیکس و ب بس جس کی وتی بوی عجلت سے اوھور سے پیغام بی کہنچا و سے اور اس پر طرح ہے کہ دوکس شوخ سیم تن کی زلف کیرہ گیرکا اسر بھی ہوا ور طرف ہے کہ اس کا

ملنا بھی محال ہوتو انعیاف فرمائے کہ وہ خدا کا فرستادہ رسول مگرخریب پنجا بی کرے تو کیا کرے۔ ہمارے خیال میں تو آپ کی حالت ہی قائل رحم تھی اورالی حالت میں ان کا مقابلہ ہی عہث تھا۔ مگر معلوم نہیں ہوتا کہ ایک زمانہ نے کیوں آپ کواس کری ہوئی حالت میں پریشان کیا اور وہ کہاں تک اس سے مجازتھے۔

ہم مرزا قادیانی کے استقلال کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بیان کا بی ملکہ کہ باوجوداس قدر تکالیف سے گزررہے تنے۔ گویا قدم قدم پراعتراضات سے جان پر بن رہی تنی۔ مرنہایت استقلال سے ان کو جواب بھی دیئے جارہے تنے اور جب آپ کی ذات گرامی از حد تنگ ہوئی توایک اورالہام قرطاس اپنی پرم حمت فرمانے کی تکلیف گوارہ فرمائی:

"ش باربار کہتا ہول کفس پیش کوئی د ماداحد بیک (سلطان محر) کی تقدیم مرم ہے اس کا انتظار کر داور اگر میں جموٹا ہول تو یہ پیش کوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آجائے گی۔" (انجام آئم من اسا عاشیہ نزائن ج ااس ایساً)

مرمعترضین معزات کی تسلی معلوم ہوتا ہے بیالہام بھی نہ کرسکااور ہو بھی کیسے سی تقی ۔ کیونکہ اس سے پہلے جناب کے بیسیوں الہاموں کا حشر ایک دنیاد کیے پچکی تھی ۔

آزمودہ را آز مودن جہل است

ومسلسل اعتراضوں جن محواور آپ کے آرام جن طلل اعدازیاں کرنے سے بازنہ
آئے۔مرزا قادیانی جب ان بن بلائے مہانوں کی تواضع جن جوسیر ہونے کو نہ آئے تھے تھک

سے کے تو آپ کا خیال اپنی مجوبہ منکوحہ آسانی کی طرف مبدل ہوا۔ چنانچ آپ نے اپ رقیب
مرز اسلطان مجرکومتعدو تلخ دعوتیں دیں۔ آپ نے تخویف کا اشتہار دیا۔ یقین تھا کہ وہ اس سے
ضرور خاکف ہوگا اور اس کو امر واقعہ جن خاکف ہوجانالازی تھا۔ کیونکہ موت مر پرمنڈ لاتی نظر آتی
تھی۔ (بقول مرز ا) اور سوائے اس کے چارہ ہی کیا تھا کہ وہ مجمدی سے مرز اقادیانی کے لئے قطع
تعلی کر کے اپنی وین و دنیا سنوار لیتا۔ (بقول مرز ا) مگرفی جی آ دی عمو آغر رہی ہوتے ہیں۔میدان
کا زار جس سینکٹر وں دفعہ خون کی ہولی کھیلنے کے بعد موت کو دہ مجب کی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہو
جاتے ہیں۔ ہملاوہ موت سے کیا ڈریں جوموت کو کھیل سے زیادہ اہمیت ہی نہ دیتے ہوں اور پھر
جوائی کی چاہت جس اختیار کیا جاتا ہے وہ لوگ کو یا موت کے عاشق ہوتے ہیں اور پھر
مسلمان جن کا ایمان قرآن کی میم فرقان مید پر ہواور جس کے مزین الفاظ قلب سلیم پر کنداں
ہوں۔' اذ جاء اجلهم لا یستہ اخرون ساعة ''اور جس کی تغیر قرون اولی کے جے جے

آشا سکوں سے رے فسول سے (اقبال) میں استریاں رمجھ کی ادم رفکھ

شن اپنے بیار ہے مجوب کی یاد میں فکو ہے ۔ ۔ان کے دل کسی کی زلف گرہ کیر کے اسیر یا وہ نیند سے ہیزار اور پیازی افکوں سے یادت قبلی تصور کرتے ہیں ۔ ںا پی

ہے ابر ہارال کو ہساروں میں بن جانے پانی رود ہاروں میں جائے

فت دور ہو جائے

اور بیقراری سے کروٹیس بدل رہے ہیں۔ حالہام کررہی ہےاورآ پ کوشل کلمہ شریف این: ''احمد بیک کے داماد (مرز اسلطان محمد) پرداہ نہ کی۔خط پر خط جیسے ان سے پچھ نہ ڈرا یہ نہ کی۔''

نوای چار ہزار س، مجموع اشتہارات ج م ۱۹۵ (م ته نبی ، جس کی صحت کا پیاند یوں لبریز ہوا ور ار بلکہ متنق علی آپ کے الہام کی جو آپ کی یک کر دیویں اور اپنے نقع ونقصان کو اپنے جواستہزاء واہانت میں بیش بیش سبقت کرتا ان وحی بڑی مجلت سے ادھورے پیغام ہی لف کیرہ کیرکا امیر بھی ہوا ور طرفہ یہ کہ اس کا ے لتی ہواور جس کی تعلیم اس ہادی پر حق نے بذات خود کی ایک نمز وات میں تلقین فر مائی ہو۔ جنگ بدر کے واقعہ ہی کولے لیجئے۔

رحت عالم مروركون ومكان آقائ نامداركا نقيب مدينه طيبه كيول مس مناوى كرتا ہے کہ جہاد ہوگا۔اس لئے اس امن کے شخرادے کا حکم ہے کہ تمام مہاجرین وانسار جائزہ کے لئے اس فرجی کالج میں جس کا دواسرا نام مجد نبوی ہے میں جمع موجاویں۔ چنانچہ جب وہ رہتی دنیا تك كا قائداعظم وه مولاكريم كابيارا كملى نوش جس كادب ورعب في قيصروكسرى كالوان متزازل كرديئ تع بنس نفيس ايك جانب سے بوے اخلاق ومحبت سے معائند شروع كيا حضور نے دیکھا کہ سرفروشوں میں ایک کمن بجدایزیوں کے بل کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی ایزیال صرف اس لئے او نچی کی ہوئی ہیں کہ مبادا میراقد چھوٹا دیکھ کرحضور فخر دوعالم بجہ ہونے کی حیثیت ے ازراہ کرم میدان جنگ میں جانے کی اجازت نددیں۔ آہ! جب حضور پرنوراس کواس حالت مين و كميت بين تو وفورميت مين ويي حكم موتاب\_بس كا خدشه تفاكه بجول يرجها دفرض نبين-میرے مال باب عضورآ قائے نامدار کے اس غلام بچہ برفدا مول ۔ بوے بحر سے رو کر درخواست كرتا ہے اور مكل جاتا ہے كہ ميں تو ضرور ہى اس ياك جہاد ميں شركت كروں گا۔ چنانچ حضوراس كعزم كى قدركرت موسة اجازت دي دية بين ميرا مطلب اى داقعه ك بيان كرف مصرف يبي ب كدكيامرز اسلطان محد حضوركا حلقه غلامي اسين ليخ ند بحستا تغاره وضرور مجستا تعا اور ماشااللداب تك مجمتا ہے۔اس لئے بدالہام كياممى وه آتائے نامدار كفر مان كےمطابق تيسول جَموتْ ني بھي آ جاتے اورائي ايزى چوٹى كازورلگاتے تو غيرمكن تھا كمولاكريم كاده بنده جسى يشت ويناه اليس الله بكاف عبده "على متزازل موجاتا-

اس کے بعد مرزا قادیائی نے بیسیوں خط اور زبائی پیغام بڑی حکمت عملیوں سے بیسے
اور بڑی سے بڑی کوشش جوآپ کے امکان میں ہو سکتی ہے کی اور بڑے بڑے ناصے تھیجتیں کرتے
اور فتیں کرتے کرتے تھک کر عاجز آگئے ۔ مگر واہ رے میاں سلطان محمد تو تو دیوار چین اور
قلعہانٹور ہے کہ می مات ہی کر گیا اور ایسی بازی لے گیا جس کا جواب ہی نہیں ۔ کویالا جواب ہے۔
اس کار از تو آید مرداں چئیں کند

مرزا قادیانی کوره ره کریه بات بردی شاق ادراذیت ده معلوم ہوتی تھی کہ جس قدر خطوط جن جن عزیز دل کو بھیجے گئے تھے مگران کا جواب صدابھی ابن ثابت ہوا۔ خداکی شان الہام ،خطوط ، نامہ بر ، ناصح ،انعام داکرام دھمکتیں ۔سب ہی رائیگال اور

111

محنت ہی بر با داور قصہ چنانچیکس نے حسب،

تاظرين

مبیں ڈراکرتے اور بے حیرت ہے کہ وہ ڈرتا مرزا قادیانی الہام کر عاقب، حاشر، خاتم النے کیسے تشریف فرما ہول تومسلمال دینے کوفخر دیتے ہوئے ایک ایسا

جان *ناروں کو لئے* ج

رب قدو و رب قدو و رب قدو و رب قدو و سرور عالم خود فر ماتے ، کا پہلو بدل لیا۔ گرشر و میں کے دولی اور عرض کا دولی اور عرض کا میں حالت جس حالت میں حاضر ہوگے و میں حالم نے فر مایا ا

محت بى برباداورقصەبى ناكام بواتوسوائ اخالله واخا اليه راجعون كے اوركيا كهاجاوے۔ چنانچ كى نے حسب حال كياخوب كهاہے۔

اک جاک ہوتو ی لوں اپنا گریباں یارب ظالم نے مجاز ڈالا ہے تار تار کر کے

ناظرین کرام! مؤمن کے اوصاف پی ایک دصف یہ بھی ہے کہ وہ غیر اللہ سے قطعاً خبیں ڈراکرتے اور جب ڈرتے ہیں تو اس سے اور جب وصلتے ہیں تو اس مالک الملک سے ، مقام حجرت ہے کہ وہ ڈرتا ہے بھی تو کیا ڈرتا۔ اپنی متکوحہ بیوی چھوڑ ویتا، وہ کیوں صرف اس لئے کہ مرزا قادیانی الہام کر بچلے ہے۔ وہ چونکہ مؤمن تھا اوراس کا ایمان تھا کہ نبوت اس نبیوں کے سردار، عاقب ، حاشر، خاتم النبیین پرختم ہو چک اور جب باب نبوت ہی بند ہو چکا تو حضرت جرائیل ایمن کیے تھے۔ وہ بھی اور جب باب نبوت ہی بند ہو چکا تو حضرت جرائیل ایمن کیے جاتی ہی آئی جاتی تھے۔ پھر ایک دفعہ خیر القرون کی یا د ناظرین کرام کو دینے کی تکلیف تو مسلمان دینے کو تخریجے ہے۔ پھر ایک دفعہ خیر القرون کی یا د ناظرین کرام کو دینے کی تکلیف دیتے ہوئے ایک ایسان کی دورے ایک کیا دیا ہوں۔

خیر القرون قرنی کا مبارک زمانہ ہے۔حضور فخر دو عالم جبل احد کے دامن میں اپنے جان نثاروں کو لئے جہادیاک میں مشغول ہیں۔

بنا کر وند خوش رہے بخاک وخون غلطیدن خدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را

رب قدوس کی عزایت سے کفار کمہ پر فتح پا سیکے تو زخیوں کی مرہم پٹی و تیار داری پر توجہ
دلانے سے پیشتر شہیدوں کے وفن کا انظام فر مانے میں مشغول ہوئے۔ ایک ایک لاش کا معائد
مرور عالم خود فر ماتے جاتے اور دعا کیں پڑھتے جاتے تھے۔ آخرا یک لاش پررک کے اور رخ انور
کا پہلو بدل لیا۔ مگر شرم د ہلکا ساتیم چرہ مبارک سے ہو یدا تھا کہ معا ایک عورت دوڑتی ہوئی حاضر
ہوئی اور عرض کیا میرے دین وایمان کا مالک میر اپیادا شو ہر سنا جنت کو سد حمارا، یار سول اللہ
میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ میں صرف اس لئے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ کو مطلع کروں کہ
میرے شوہر حالت جب میں تھے۔ ان کو شسل کی ضرورت سے ہمارا نکاح گذشتہ شب ہی ہوا تھا۔
میرے شوہر حالت جب کے نتیب نے منادی کی کہ حضور کا ارشاد ہے جباد پر فوراً پہنچو تو یہ سنتے ہی ای
مرعلی اضح آپ کے نتیب نے منادی کی کہ حضور کا ارشاد ہے جباد پر فوراً پہنچو تو یہ سنتے ہی ای
مراحت عالم نے فرمایا اس کو سل کی ضرورت نہیں میر ارخ انور کا بدلنا شرم کے باعث ہوا۔ ارشاد

۱۳۶۶ پذات خود کی ایک غزوات میں تلقین فرمائی ہو۔ جنگ

قائے نامدار کا نقیب مدیند طعیبہ کی ملیون میں مناوی کرتا شمرادے کا تھم ہے کہ تمام مہاجرین وانصار جائزہ کے برنبوی ہے میں جمع ہوجاویں۔ چنانچہ جب وہ رہتی دنیا وشجس کے ادب ورعب نے قیمروکسری کے ایوان سے بڑے اخلاق ومحبت سے معائنہ شروع کیا۔حضور ایریوں کے بل کمڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی ایرایاں براقد چوٹاد کھ کرحضور فخر دوعالم بچہونے کی حیثیت جازت نددیں۔ آ ہ! جب حضور برنوراس کواس حالت وتا ہے۔جس کا خدشہ تھا کہ بچوں پر جہاد فرض نہیں۔ ن غلام بچه برفدا بول برائے عجز سے روکر درخواست ن اس یاک جهاد مین شرکت کرون گا۔ چنانج حضوراس ے دیتے ہیں۔میرا مطلب ای داقعہ کے بیان کرنے وركا حلقه غلامي اينع لئے فخر نه مجمتنا تھا۔ وہ ضرور سمجھتا تھا بالهام كيام مى وه أقائ نامدار كفرمان كے مطابق ى چونى كاز دراكات توغيرمكن تعاكيمولا كريم كاوه بنده عبده "محى متزلزل بوجاتا\_

بیمیوں خط اور زبانی پیغام برئی تھمت عملیوں سے بیھیج ن میں ہوسکتی ہے کی اور بڑے بڑے ناصح تھیجتیں کرتے ز آگئے گرواہ رہے میاں سلطان محمد تو تو دیوار چین اور زی لے کیا جس کا جواب ہی نہیں کو یالا جواب ہے۔ ق آید مرداں چنیں کند

ت بزی شاق اوراذیت ده معلوم ہوتی تھی کہ جس قدر گران کا جواب صدابصحر ابن ثابت ہوا۔ صحر میں سے مسلمکر

به پر، ناصح ،انعام دا کرام دهمکیس \_سب بی رائیگال اور

111

فرمایا میں نے ویکھا جنت کی حوریں اس کوشسل دے رہی تھیں۔ سبحان اللہ میرا مطلب اس واقعہ کے یا دولانے سے صرف بیہ ہے کہ طلاق ویٹاتو کیا، جان دیٹا عین سعادت سجھتے۔ ممر بقول علامہ اقبال۔

تم بیں حوروں کا کرئی چاہتے والا بی تہیں جلور تو موجود ہے مویٰ بی تہیں

ہملے کوئی موئی مجی ہے اور پھر دیکھے کہ طوراب بھی ماتا ہے کہ ہیں۔ مرافسوں آج کل کے گیسودراز زاہدتو تیسر رے روزی آسان کی طرف بڑی بے چینی اور بے مبری سے جبریل این کے منتظر ہوجاتے ہیں جودوایک با تیس حوادث زماندے ٹھیک بھی نکل آئیں تو زمین آسان کے کلا بے ملانے میں محوم و کے ۔ پھر کیا یا نجوں انگلیاں تھی میں اور مرکز ابی میں۔

بعلا وہ توی ول مرز اسلطان محرجس سے صرف اس قدر قصور سرز دہوا تھا کہ وہ عین شریعت محمد بیرے مطابق النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی کے مطابق الحمیل ارشاد کر چکا تھا۔ موروع آب ہوا۔ اس کے بدلے میں آ ہ اس کے لئے موت کا اس کے محمل کی میعاد مرف آ ڑھائی سال تھی ۔ یعنی لا راگست ۱۸۹۳ء کے بعداس کو دنیا میں رہے کا حق نہ تھا اور جو کہا جا اس کے کہ یہ ناطق فیصلہ رب کعب کے دربار سے لیاجا چکا تھا۔ مگر افسون! اس کی وقعت کوزشر سے زیادہ نہ ہوئی۔ کیونکہ زمانہ محرک دعا میں مرز اسلطان محمد کے شامل حال تھیں۔ وہ فرانس کی جا نگداز جنگ میں بھی ایک کا فی عرصہ شریک رہے۔ جہاں ان کے سرش کوئی گئی مگر مالک الملک نے چونکہ ایک عالم کی رشد و ہوایت کا سوال ان کی زعر کی مرحمد رکھا تھا۔ اس لئے ایسے جا نگاہ واقعہ میں بھی ان کی مردفر مائی اور ان کوئی شفادی اور ان کوائل بھیرت کے لئے اپنی جائی کی ایک دینے سن میں بھی ان کی مدفر مائی اور ان کوئی شفادی اور ان کوائل بھیرت کے لئے اپنی جائی کی ایک دینے سن دلیل بنایا اور جواس کے فضل و کرم سے اب تک ۱۹۳۳ء شاداں وفر حال ہیں۔

ہم عرض کرآئے ہیں کہ معرضین نے مرزا قادیانی کا قانی تقریباً تقریباً تک کردکھا تھا۔اس لئے آپ ان دنوں بڑی تکلیف دہ گھڑیوں سے گزرر ہے تھے۔ چنانچہ آپ کا ایک شعر ہے جوشایدا یسے ہی دفت پر کہا کما ہے۔

> کربلائیست سیر ببر آنم صد حسین است در گریبانم

در شین س ۱۷۱) بهر حال آپ کاعزم بدستورش سابق قائم تھااورا بھی امید منقطع نہیں ہو کی تھی۔ بلکہ

111

مرزااحد بیک کا ابھی دوسال با یقینگارائی جا۔ پر بحث کرتے ہ ''ا

وعدہ ہے۔وبر معدہ ہے۔وبر معرہ ہے۔وبر

وان الله علم " انظار کرو ـ اگر توخدا تعالی الر آپ نے اپنی آپ نے اپنی

منا قبسيد فا<del>م</del>

دلغرائب امير

النطق كانوا شان-ايام طف فرمارب ت اوروشن ميراد

میں سر بسجو دہیر

ے رہی تغییں ۔ سجان اللہ میرا مطلب اس واقعہ یا مجان دیناعین سعادت سجھتے ۔

) چاہنے والا بی نہیں ہے مویٰ بی نہیں کہ طوراب بھی ملتا ہے کہیں۔ مرافسوں آج کل ف بدی بے چیٹی اور بے مبری سے جریل امین مان سرگو کی بھی نکل آئس کس او زمین آسان کے

راندے ٹھیک ہمی نکل آئیں تو زمین آسان کے سکی میں اور مرکز اہی میں۔ ان محمی میں اور مرکز اہی میں۔ ان سے صرف اس قدر تصور سرز دموا تھا کہ وہ عین ان دغب عن سنتی فلیس منی کے مطابق بدلے میں آ واس کے لئے موت کا اٹل تھم جس کی

ے لیا جاچکا تھا۔ گرافسوس!اس کی وقعت کوزشتر رزاسلطان محمہ کے شامل حال تھیں۔ وہ فرانس کی ہے۔ جہاں ان کے سرمیس کولی لگی تمر مالک الملک لی زندگی پر مخصر رکھا تھا۔اس لئے ایسے جا تکاہ واقعہ

۱۸۱ء کے بعداس کو دنیا میں رہنے کاحق نہ تھا اور جو

ن وایل بعیرت کے لئے اپنی سیائی کی ایک بینے ن ۱۹۳۱ء تک شاوال وفر حال ہیں۔

نے مرزا قادیانی کا قافی تقریباً تقریباً تک کررکھا زیوں سے گزررہے تھے۔ چنانچی آپ کا ایک شعر

> ر بهر آنم ت در گریبانم

درنثین ص ا ۱۵) ابق قائم تھا اور ابھی امید منقطع نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ

مرزااحمد بیک کی اتفاقیہ موت جو صرف چندایک ماہ کے بعد واقع ہوگئ تھی سے آپ مطمئن سے کہ امیمی دوسال ہاتی ہیں کوئی الی مشکل ہات نہیں ہے۔ کوئم بخت فوجی آ دمی ہے۔ گرکسی طریق سے بھینا مارای جائے گا۔ چنا نچی آپ نے ایک اور چیش کوئی فرمائی میں انجام آتھم میں اس چیش کوئی فرمائی میں میں اس چیش کوئی فرمائی میں سے ایک اور چیش کوئی فرمائی میں اس جی کا کہ میں اس چیش کوئی فرمائی میں اس چیس کوئی فرمائی میں اس جی کا کہ میں اس جی کوئی فرمائی میں اس جی کا کہ کا کہ کا کہ میں اس جی کا کہ کا کہ کوئی فرمائی کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کہ کی کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کر کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کر کی کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کی کہ کی کہ کر کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ ک

" " " " " پیش گوئی کے دو جزو ہیں۔ ایک مرز ااحمد بیک والد منکوحہ کی موت۔ دوسرا سلطان محمد کی موت ' "اس دوسر ہے جزو کی ہابت بوی تحدی سے فرماتے ہیں:

''یادر کھوکداس پیش کوئی کی دوسری جزو پوری ندہوئی تو بیں ہرایک بدسے بدتر تھہوں گا۔ اے احتوبیان ان افتر افتر افتر افتر افتر کی خبیث مفتر کی کا کاروبار ہے۔ یقنینا سمجھوکدیے خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی ہا تیل نہیں طلقس '' (ضیر انجام آ تقم ص۵۴، خزائن جااس ۱۳۳۸) کھردوسری جگدا یک مجارت بھی آ ب نے کہی ہے۔

"شاتان تذبحان وكل من دليها فان ولا تهنو ولا تخرنو الم تعلم وان الله على كل شدى قديد" (ميمانجام آخم ١٥٠ ﴿ وَانَ الله على كل شدى قديد" (ميمانجام آخم ١٥٠ ﴿ وَانَ الله على كل شدى قديد" وفي وأن داماد احد بيك كي تقديم مرم (قطعى) اس كى انظار كرو ـ أكر ش جمونا مول تويي في كوكي يورى ندموگي اور ميرى موت آجائ كي ـ أكر ش جهام اتو فدا تعالى اس كوم وديود اكر شركات اس اس المي فرود يود اكر سركات (انجام آخم من العماشي فرائن جااس اس)

آ منا وصد قنایش تو کم از کم جناب آپ کے حسب الحکم انتظار ہی کئے لیتا ہوں۔ کیونکہ آپ نے اپنی سچائی کامعیار ہی کیکٹم ہرایا ہے۔

بس اک تگاہ پہ تھہرا ہے فیصلہ دل کا ا

منا قب سيد الشهيد المام حسين ا

فاظمة الزبرا، سیدة النساء، بنت رسول الله كا كوشه جكر، ونور العین ومظبر العجائب ولغرائب امیر المؤمنین علی اسد الله الغالب كا لخت جگر - سردار دو جهان آقائے نامدار رسول ولغرائب امیر المؤمنین علی اسد الله الغالب كا لخت جگر - سردار دو جهان آقائے نامدار رسول الله الله الله المؤمنین امام القائمین حسن كا جهونا بحائی، حسین جن كا نام، بدی جس كی شمان ایام طفلكی میں مجد نبوی میں تشریف لائے حضور فخر رسل منبر پررونق افروز متحاور خطاب فرار ہے ۔ آثر كرشانوں مبارك پراخماليا اور فرما يا خداد ندكواه رميو حسين كا دوست ميرا دوست ميرا دوست اور دخمن ميراد تمن كيا آئي سيدالولد والفخر كي پيني ميارك پرسوار موسكة \_ بهت ديرتك سرور

عالم سربع و بی رہے اور ناز برداری یوں ہوتی رہی۔ ایک اصحابی بولے کیا اچما محور اے تو حضوطات بولے کیا اچما محور ا حضوطات نے جواب میں ارشاد فرمایا سوار بھی پھیم نہیں۔

کردیا گیا ہے اور بیم می العنش العنش ایکاررہے:

جوان اس معصوم امام کے

القلب، فاسق وفاجر کي بر

جوسرمدی واز کی ہے نہیں

نواسهاورحضرت علق وسيد

جس کی شدت پیاس ہے

کود کھ کرکنے بھر کے کلیے

امت ہے جواس کا کلمہ ا

معصوم کے حلق میں امام

جس کے مامنے اس کے

جدا كياجا تابءادروه مبر

کرایک ایک کریک شناوراف نی**س کر** 

بے، بین کے

مِن جُراسلام كوا

مهمان هون مرم ارادون پر فالب

تیری راه میں ویر

دے کہ دشن سے

بیارے دین کے رسول کی عظمت پرمٹر

ومحموم

امت فریہ کے لئے ایک

مبرداستقامت شجاعت

عبرت إدرائمان

جب بيه ناز وقعم كا پرورده شنمراده من بلوغ كو پنيجا تواس ونت سلطنت ايران زيمتكين اسلام ہو چکی تھی اور جہال آم لیوجی جاتی تھی اور آتش کدے بھی سردی نہ ہوتے تھے۔وہاں خدائے واحد کی عظمت اور رسول کا ڈکھ نے رہا تھا اور اسلام کا طوطی بول رہا تھا۔ مال غنیمت میں نوشیرواں عادل کی بوتی بر دگردشاہ ایران کی بھانچی جس کی بوشاک جواہرات سے لیی ہو کی تھی اور جس كاحسن جا ندكوم عى شرماتا تفار خليفة ثانى حفرت عرف سامني بيش كى كانوآب في ماياك اس کا احترام بیہ ہے کہ میں اس کو دین کی شمرادی بناووں اور فتح ایران کا بیانایاب کو ہرمسلمان کی طرف سے اسلام کے شغرادے امام حسین کی خدمت میں پیش کروں۔ جانے ہواس کا کیانام نامی تھا۔ یمی وہ امام ہمام کا مبارک حرم تھا۔جس سے علی اکبرجسے لال پیدا ہوئے جورسول یا ک اللغ ك مشاب تن اورفى اسلام كواي مقدى ومبارك خون سى ينتي موسة عين آ عاز جوانى ين میدان کر بلا میں شہید کئے گئے اور عابد بیارزین العابدین جیسے کو ہرجن سےنسل سادات قائم رہی اورجو بیاری کی وجدسے اور خداکی مشیت سے اس کرب و بلا میں محفوظ رہے اور علی اصغر جیسے موتی جو ونیا ہے معصوی کی حالت میں شیطانی وریت کے ہاتھوں پیاسے جنت کوسد حارے اور حوض کور پر سراب ہوئے آپ کا نام نامی بی بی شہر ہانو تھا۔ دنیا ناپائیدار نے کیا کیا جگر خراش نمونے الل بصیرت کے لئے واکئے فرودی چے ہے حضرت ابراہیم علیدالسلام کے لئے گلزار تی رحفزت اساعيل عليه السلام كاامتحان حَيِمري سے ليامميا۔ سردارود جہان اللہ کوالي الي اذبيتي ديں كئيں جن سے بدن کے رو تکفے کرے ہوتے ہیں اور وہ وہتم و حاے محے جن کے تصور سے روح كانب جاتى ہے۔اب امتحان كى بارى امام سين كى آئى جوتاري ميں خون سے كھى ہے۔آباس میدان قیامت میں جس کانام کرب وبلا ہے۔ خیمدزن بیں گرمی کاموسم شباب پر ہے اوروہ بھی عرب کا ریت بالو کی طرح گرم گویا ایک آگ کا دریا ہے جوابریں مار رہا ہے اور اس پرتمازت آ فآب کویا آسان سے آگ برساری تھی۔سامنے نمر فرات موجیس مارکر بدرہی ہے۔جس سے محور یاور کتے سیراب ہورہے ہیں مرکز آہ دل کٹنا ہے اور قلم رکنا ہے کہ آل محمر و چمنستان زہرا ک سرسبروشاداب پھول اور کونیلیس پیاس سے مرجمائی جارہی ہیں اور شیرخوار بچوں کے لئے دودھ كيوض يانى كااكيكمون بمي ميسرنيس بوتا-اس لئ كديزيدى افواج كايانى يرتمند ب-كووه اس کے نانا یاک کی امت کہلاتی ہے اور غلامی کا دم بھی محرتی ہے۔ محرحسین کی آ ل پر پانی بند

ربی۔ایک امحاقی بولے کیا احیما کھوڑا ہے تو کمزمیں

کرخیں۔ عماقیں۔ وغ كو پنجا تو إس دفت سلطنت ايران زيرتلين ورآتش كدے بھى سردى ند ہوتے تھے۔ وہال ماادراسلام كاطوطى بول رماتها مال غنيمت ميس ں جس کی پوشاک جواہرات سے لیں ہو کی تھی اور ت عر کے سامنے بیش کی گئ تو آپ نے فر مایا کہ مادول اورفتح ايران كابيناياب كوبرمسلمان كى ت من پش كرول \_ جانة مواس كا كيانام ناى علی اکبر جیلے علی پیدا ہوئے جورسول پاک علق رک خون سے سینچے ہوئے عین آغاز جوانی میں العابدين جيم ومرجن فسنسل سادات قائم ربى ى كرب وبلايس محفوظ رہے اور على اصغر جيسے موتى جو م ہاتھوں بیاہے جنت کوسدھارے اور حوض کوثر پر ا۔ دنیا نا پائیدار نے کیا کیا جگر خراش نمونے الل رت ابراہم علیہ السلام کے لئے گزار بی حضرت سردار دو جهان الله کوالی ایسی اذبیتی ویس کنی ر دودوستم و کھاے ملے۔جن کے تصور سے روح ا کی آئی جوتاری میں خون کے معی ہے۔ آپ اس فيمدزن بي ركرى كاموسم شاب برب اوروه بمى ، کا دریا ہے جواہریں مارر ہاہے اور اس پر تمازت امنے نمرفرات موجیس ارکربدرای ہے۔جس سے ول كذاب اور قلم ركما ب كدا ل محرو جمنستان زبراً رجمائی جاری ہیں اور شیرخوار بچوں کے لئے دورھ اس لئے کہ یزیدی افواج کا پانی پر قبضہ ہے۔ گودہ ) کادم می بحرتی ہے۔ مرحسین کی آل پر یانی بند

كرديا كيا باوريمي جانع بي كداس كانانا ساقى كوثر بادرايك بياى دنيا كوجب كدوه العتش العتش بكاررب بول مع - سيراب كرے كا اوربيكس تصور كے بد ف باكيس بزار بد بخت جوان اس معموم امام کے خون کے پیاسے مورہے۔مرف اس لئے کدوہ کیوں، ایک نااہل، شق القلب، فاس وفاجر كى بيعت خلافت جيس كرتا اورجان سے زياده عزيز رخت ايمان كى بيش بها قبا جوسرمدى دازلى بينيس پهونکا - آه ده حريت كاشنم اده تين دن سے بعوكا و بياساسرور كائنات كا نواسه اورحصرت علیٰ وسیدة النسام کالخت جگروه چهنستان زهرا کا مالی جسبه لخت جگرشیرخوارعلی اصغرّ جس کی شدت بیاس سے زبان سو کھ کر کا ٹنا ہو چکی تھی اور دبن مبارک سے باہر لنگ آئی تھی اور جس کود کھ کرکنہ مجر کے کلیج کٹنے تھے۔ پانی کے چدو قطرے صرف ایک محونث کے لئے اپنے نانا کی امت سے جواس کا کلمہ پڑھتی تھی متنی ہوتا ہے تو آ ہ تیرسے اس کی بیاس بھائی جاتی ہے اور تیر معصوم کے طلق میں امام کی گوو میں لگا ہے اور معصوم وم تو رو جاہے اور گرون اڑھک جاتی ہے اور جس کے سامنے اس کے بیٹے علی اکبری لاش اور محمد وعوت محانجوں کے سراور قاسم بن حسین کا دھڑ جدا کیا جاتا ہے اور وہ مبر کے دامن کونہیں چھوڑتا اوراس کے عزیز واقاریب چن چن کراور دکھلا دکھلا کرایک ایک کرے اس کے سامنے شہید کئے جاتے ہیں۔ مگروہ مبر فخل کا کوہ پیکروہ بحراتو حید کا شناوراف نبیں کرتا اور راضی بررضا اور شا کر برحکم مولا رہتا ہے اور خدا سے دعاء کرتا ہے کہ میرے يج ، بهن كے يے ، بعائى كے يے اور عزيز وا قارب بعوك اور بيا سے اس ريتلے اور كرم ميدان میں تجر اسلام کواپ مبارک خون سے سینے کر جنت کوسد مارے اور میں بھی صرف چند کموں کا مہمان ہول مولایہ ناچز قربانی قبول کراوراستقامت دے کہ بیوی اور بہن و بھی کی محبت میرے ارادوں برغالب ندآ وے۔احکم الحا كمين بيكس حسين كے پاس سوائے اپني جان كے اور پر تونيس جو تیری راه میں پیش کی جائے۔اے میرے مولاول میں قوت ،عزم میں برکت ارادول میں وسعت دے کہ وشن کے سامنے بنس بنس کر جاؤں اور تیری راہ میں تیری خوشنودی کے لئے تیرے پیارے دین کے لئے اپنی ناچیز جان کو جو تیری عطاء کردہ ہے۔ پیش کروں اور تیرے پیارے رسول كعظمت يرمث جاؤل محرزبان سعرف شكايت ند كط-

کرنے کا ایک درس عبرت ہے۔ آہ! وہ حسین جس کے سامنے اس کے خیے لوٹے گئے اور آگ اور گاوی گئی۔ زبان پرحرف شکایت عی ندلایا اور دند تاتی اور مجلتی ہوئی جوان بچوں کی لاشیں میدان میں دیکھیں اور کندھوں پراٹھا کرخیمہ شی لایا۔ کس عزم کا کائل انسان اور کس حوصلے کا مالک تھا۔ وہ مظلومیت کی بچی تصویر اور وفاو صدتی کا مجسمہ جانتا تھ کہ میر ہے بعد اہل بیت پر کیا کیا مصیبت کے بہاڑٹو ٹیس کے آہ ان کو پار بخیر کیا جاوے گا اور بہ خدائی خوار دنیاوی کتے ان سے کیا کیاسلوک کہاڑٹو ٹیس کے آہ ان کو پار بخیر کیا جاوے گا اور بہ خدائی خوار دنیاوی کتے ان سے کیا کیاسلوک کریں گے۔ آئے دی۔ وہ تصراسلام کی تعلین بنیادیں الی الوالعزمی سے استوار کر گیا جو تاروز قیا مت مخراز ل عی ند ہو کیل گی اور تاریخ جس کے معاملہ میں نظیر پیش کرنے سے قاصر وعا جز ہے۔ آپ مخراز ل عی ند ہو کیل گی اور تاریخ جس کے معاملہ میں نظیر پیش کرنے سے قاصر وعا جز ہے۔ آپ جو کر بلاکا فقش آئی کھوں کے سامنے پھر ایک وفیہ پیش کرتا ہے اور بڑی جرائت سے اس معصوم امام جو کر بلاکا فقش آئی کھوں کے سامنے پھر ایک وفیہ پیش کرتا ہے اور بڑی جرائت سے اس معصوم امام کے مقابلہ میں کہتا ہے۔

"انی قتیل الحب ولکن حسینکم" (اعجازاحدی ۱۸، خزائن ۱۹۳۰) در می مین الم مخزائن ۱۹۳۰) در می مین اور تبهار مین بین می بهت فرق ہے۔ کیونکد مجھے تو ایک وقت خداکی تائید اور مدول رہی ہے۔ مرحسین پس تم دشت کر بلاکو یا دکرلواب تک روتے ہو۔ پس سوچ لو۔"

یہاشعار بڑی وضاحت سے اپنا مطلب بیان کررہے ہیں کہ میں امام حسین سے
افغل ہوں۔ جھ (مرزا) ہیں اورا ہام میں بہت فرق ہے اور دہ ہیے کہ جھے تو ہرا یک وقت خدا
کی تائیداور مدول رہی ہے۔ گرا ہام حسین کوخدا کی تائیداور مدونہ گئی ہاس لئے (اتا خیرمنہ)
میں ان سے بہتر ہوں اور کہتا ہے کہ تم کر بلا کے میدان کو یا دکرلو۔ جس کا مطلب ہیہ کہ
جناب امام کوخدا کی مدداور تائید نہیں آئی تھی اور اس لئے وہ بھوکے پیاسے شہید کردیے گئے
سے اور تم آج تک ان کے واقعہ کی مادش روتے ہو۔ پستم سوچے، مطلب سے کہ اگرا کومدد

جن باب الم موطدا في مدواور ما مدين الله والمحادة والموسود الما موجود مطلب بيه به كدا كرا كورد في المحتى أو وه موجود مطلب بيه به كدا كرا كورد المتى أو وه شهيد ند ك جات اوربيك وه الله والله والله والله والله والله على المحبوب ند تقع الله لله على محبود كم مودقت مدودتا مدودتا ميل ربى بهاس لئع كه خدا كا خاص فضل وكرم بروقت مير عشامل حال ب-

پر در مثین فارسی ص ایمار فرماتے ہیں۔

کربلائیست سیربر آنم مد حسین است درگریبانم

ΠA

اس کا م وقت چیش رہتا ہےا، ناظر یو

ادرسوحسین کے مبروا امیر حبیہ مسیح موعود ہوں۔! (اینیا میا) پہال تشرا

قل کردو تبلیغ عی بز جج کے بادشاعی ہے۔مباوا

جاؤں۔ حالانکہ آب خمی اس لئے الہام. آئے۔ایک اسلامی اکتوبراء

صاحب بعوبالی کے ۱۷ کتو پر اور دوسرا، ا احباب تشریف لا. مرزا قادبانی نواب ا ہے کہیں جان عزیر ترقیم موتے تقریری مناظ نا قائل تول تھیں۔ م

کا خوف مسجد میں م سننے ) اور وہ معزز ؟ مولوی عبدالجید ساتم

آپ کاہوریشرائظم

ثبوت فريق فالف

المامناس كے خيماوٹے محة اور آم اور پلتی ہوئی جوان بچوں کی لاشیں میدان كاكامل انسان اوركس حوصليكاما لك تغاروه میرے بعدال بیت برکیا کیا معیبت کے الی خواردنیاوی کے ان سے کیا کیاسلوک ، پرسب کچوقربان کردیا اور دامن رسالت الوالعزى سے استوار كر كميا جوتاروز قيامت

تا ہے اور بردی جرأت سے اس معموم امام ' (اعازاحرى ١٨، فزائن جواص ١٩٣) ) ہے۔ کیونکہ مجھے تو ایک وقت خدا کی تائید اب تک رویے ہو۔ پس سوچ لو۔''

لمروث كرنے سے قامروعا جز ہے۔ آپ

سكتے مرآ وآج ايك ايسامجى مسلم بيدا موتا

بیان کررہے ہیں کہ میں امام حسین سے ے اور وہ بیے کہ مجھے تو ہرایک وقت خدا نداور مدونه کی آس کئے (انا خیرمنه) ران کو یا د کرلو۔جس کا مطلب بیہ ہے کہ لتے وہ بھوکے پیاسے شہید کردیتے محت ۔ پس تم سوچو، مطلب بیہ ہے کہ اگر اکو مدد فے یااس کے محبوب نہ تھے اس کئے مدونہ ملی

بل ری ہاس لئے کہ خدا کا خاص فعنل

اس کا مطلب بھی نہایت واضح ہے کہ میں ہمدونت کربلامیں ہول اور وہی نقشہ ہر وقت پیش ر بتا ہاورا سے ایسے توسیکارول حسین میری آسٹین میں جمیے بیٹے ہیں۔ ناظرين كرام فورفر ماكيس اورآب كى دەسوكنازياده مصيبت كى بحى كربلا لماحظفرماكيس اورسوحسین کے مبرواستقلال کی الوالعزمی کو بھی ملاحظہ کریں۔

امیر حبیب الله والئے افغانسان کومرزا قادیانی اپنی پیغیری کی وعوت دیتے ہیں کہ میں مسے موعود ہوں۔ جمھ برایمان لائے۔اس کے جواب میں امیر صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ (اینجابیا) پہاں تشریف لاویں محراس ڈرہے کہ مباداوہ تمن لفظ نہ کمہدے۔ (بزن) یعنی اس کو قل کردو تبلغ بی بند کردیتے ہیں اوراد هرمنی اس کے ...

جے کے لئے آپ مرف اس لئے ارادہ ترک فرماتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں ک بادشائی ہے۔مبادا کوئی صاحب امیر جاز کومیری نبوت کے متعلق کی کھ کھونہ وے اور میں مارا جاؤں۔ حالانکہ آپ کا المام ہے کہ ہم مکد ش مریں کے یادید میں ۔ مرآپ کو جان بہت عزیز تمى اس لئے الہام چاہے ایک نہیں ہیں جموٹے ہوجا کیں۔ گرآ نجتاب کی جان عزیز برکوئی گزند نہ آئے۔ایک اسلامی فرض کونظرانداز کردیے ہیں۔

اکتوبرا ۱۹۰ ء کو دہل میں میال نذر حسین صاحب دہلوی کے شاگرد مولوی محمد بشیر صاحب بعویالی کے ساتھ مباحث قرار بایا۔ مرزا قادیانی نے دہلی میں جاکردواشتہاردیے۔ ببلا ۲ را کو براوردوسرا،۲ را کو برا ۱۹۰ ء کوجن برمناظره کی شرا نظ طے بوئیں اوردوردرازے بہت سے احباب تفریف لائے۔ جامع مجد میں انسانوں کا ایک سمندرلہریں مار رہا تھا۔ محر افسوس مرزا قادیانی نواب نوبارو کی کوشی سے باہرتشریف فر ماصرف اس لیے نہیں ہوئے کہ جان کا خطرہ ہے کہیں جان عزیز تلف نہ ہوجائے۔اس لئے شرا تعاقر دی تھیں۔ابغائے عہد کی پرواہ نہ کرتے موئے تقریری مناظرہ کوتحریری مناظرہ میں مبدل کردیا میا اور الی بودی شرطیس پیش کیس جو نا قابل قبول تعيس مريم بعريم قبول كران كيس دوى أو آب كريس كميح عليدالسلام فوت بوسك ادر موت فريق خالف ديو \_\_دوم بحث اس عاجز كمكان يرموسوم جلسهام ندمو (كونكه جان كاخوف مجديش جانے سے روكاتا تا) صرف دس آ دمى مول (تاكم نبوت صرف جارد يوارى بى سنے ) اور وہ معززین ہوں۔ ( کیونکہ غریوں سے چندہ نہیں ماتا ) مگر مولوی محد حسین بٹالوی اور مولوي عبدالجيدساتھ ندموں \_ چہارم پرچوں كى تعداديا فچ سے زيادہ ندمواور لطف يدكه بمبلا يرجه آپ کا ہو پیشرا تطامرزا قادیانی نے پیش فرمائیں۔

مولوی صاحب فرماتے ہیں گومیر سے ساتھ والے ان شراکط پر رضامند نہ ہے۔ گریش نے سرزا قادیانی کو کھر بھی جانے نہ دیا اور مناظرہ سے گریز کرنے پہمی جانے نہ دیا اور بھی مندرجہ بالاشراکا منظور کرلیں۔ ۱۹ رہ بھی الاقل پر وزجہ مناظرہ شروع ہوا۔ ہیں نے حیات سے پہانچ توی ولائل لکھ کر حاضرین کوسنائے اور دینخط کرنے کے بعد مرزا قادیانی کے حوالے کر دیئے۔ مرزا قادیانی نے مجل بحث میں جواب کھنے سے عذر کیا ہر چھو جاتی تھے اجمہ صاحب ودیگر اسحاب نے مرزا قادیانی نے نہ ما تا اور بھی کہا کہ ہیں خواب لکھ رکھوں گاکل دیں ہج آ کرلے جاتا۔ بہت خوب! یہ ہیں حضور کے مناظرے اور یہ ہیں آپ کے مبرواستقامت کے جیتے جاگے تو تو۔ یہ بیں آپ کے مبرواستقامت کے جیتے جاگے تو تو۔

اخبار نور افشال تمبر ۱۸۹۳ و قطراز ہے کہ جب مرزا قادیانی کو پنڈت کیکھرام کے مرنے پر دھمکی کے خطوط پنچ و ایسا انظام کیا گیا کہ کیا مجال کوئی اجنی آدی یک بیک حضور ش بی سکے۔ سیر کو جاتے وقت جماحت کثیر ساتھ نہ ہو سیر مشکل ہے۔ بلکہ گور نمنٹ کے حضور ش ایک درخواست مجمی و دے دی گئی کہ قادیان میں چند سپانی میری حفاظت کے لئے مقرر کئے جاویں۔

كيونكدميرى جان خطرے يس ہے۔

اس شر بھی آپ کی اولوالحری طاہر ہورہی ہے کہ خطوط پر ہی جان عزیز کو فکر لائل ہورہی ہے اور مفاظت کے لئے پولیس طلب فر مائی جارہی ہے

الاردومر ۱۸۹۸ و کومزا قادیائی نے ایک پیش گوئی بیان فرمائی ۔ جس پر مولوی ابوسعید محرسین بٹالوی نے ایک درخواست دی۔ جس جس کہ مرزا قادیائی نے میرے متعلق پیش گوئی کی ہے جسے اپنی حقاظت کے لئے ہتھیا در کھنے کے متعلق اجازت دی جاوے۔ مبادالکھر ام کی طرح میں بہری نہ مارا جا وی ۔ جس پر عدالت نے مرزا قادیائی کے نام من جاری کئے اور لکھا کہ وجہ بیان میں کہ کیوں شآپ سے حفظ امن کی متمانت کی جائے۔ چنا نچے مقدمہ بڑے زورسے چلنے لگا اور کم فیصلہ کیا۔

ا ..... میں مرزاالی پیش کوئی شائع کرنے سے پر بیز کروں گا جس کے بیمتی مول یا ایسے معنی خیال کے جاسکیں کہی خض کوذات پنچی یا مورد عماب ہوگا۔

۲ ...... میں خدا کے پاس ایس ایک ایک کرنے سے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کمی فض کوذلیل کرنے سے یا ایسے نشان ظاہر کرنے سے کہ وہ مورد عمّاب البی ہے بیظاہر کرے کہ ذہبی مباحثہ میں کون سچا ادرکون جموعا ہے۔

رط کادیا۔ محرمرزا قادیائی نے نہ مانا اور یہی کہا کہ ہیں۔ ۔ بہت خوب! یہ ہیں حضور کے مناظر سے اور یہ ہیں کے مبر داستقامت کے جیتے جامحتے فوٹو۔

از ہے کہ جب مرزا قادیانی کو پنڈت کیکھر ام کے
ایا کہ کیا عجال کوئی اجنبی آ دمی یک بیک حضور میں پنج ہوسیر مشکل ہے۔ بلکہ گورنمنٹ کے حضور میں ایک ندسیاتی میری حفاظت کے لئے مقرر کئے جادیں۔

طاہر ہوری ہے کہ خطوط پر بی جان عزیز کو فکر لاحق رمائی جارتی ہے

نے ایک پیش کوئی بیان فرمائی۔جس پرمولوی ابوسعید سیس کدمرزا قادیائی نے میرے متعلق پیش کوئی کی استعلق اجازت دی جاوے۔مباد المکھر ام کی طرح زا قادیانی کے نام من جاری کئے اور لکھا کہ وجہ بیان کی جائے۔ چنانچے مقدمہ بڑے زورے چلنے لگا اور

ا فی شائع کرنے سے پر میز کروں گا جس کے سمعنی وولت بینے کی یامورد عماب موگا۔

يمله کيا۔

ووت چپان و رور ناب برون الله که ده می شخص را بیل کرنے ہے بھی اجتناب کروں گا کہ ده می شخص سے کہ وه مورد عماب الی ہے بیر ظاہر کرے کہ فد ہی

سسس میں کی چیز کوالہام جنا کرشائع کرنے سے مجتنب رہوں گا۔جس کا بینشاء موکد فلال فخص موروعتا ب البی ہوگا۔

سم اس امر ہے بھی ہاز رہوں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی یا ان کے کسی دوست یا پیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی دشنام آمیز فقرہ یا دل آزار لفظ استعال کروں یا ایسی کوئی تحریر یا تصویر شائع کروں جس سے ان کو درد پنچے۔ میں اقر ارکرتا ہوں کہ ان کی ذات کی نسبت کچھشائع نہیں کروں گا۔ جس سے ان کو تکلیف پینچنے کا عقلاً احتمال ہو۔

هسال بات سے بھی پر بیز کروں گامولوی ابوسعید محرصین صاحب یاان کے کسی دوست یا بیروکواس امر کے مقابلہ کے درخواست کے کسی دوست یا بیروکواس امر کے مقابلہ کے لئے بلاکال کدوہ خدا کے پاس مبابلہ کی درخواست کریں تاکہ وہ طاہر کرے کہ فلال مباحثہ میں کون سچا اورکون جموٹا ہے نہ میں ان کو یا ان کے کسی دوست یا بیروکوکی فخص کی نسبت بیش کوئی کرنے کے لئے بلاک گا۔

۲ ..... جہال تک میرے احاط ورت بی ہمام اشخاص کوجن پرمیرا کی مجی اثریا اختیار ہے تام اشخاص کوجن پرمیرا کی مجی اثریا اختیار ہے ترخیب دوں گا کہ وہ بجائے خوداس طریق پڑمل کریں۔ جس طریق پرکار بند ہونے کا شری نے دفعہ اتا ۲ میں اقراد کیا ہے۔

ماحب ڈپٹی کمشنر کورداسپوری ڈانٹ پرآپ نبوت کے کاردہاری چھوڑ بیٹے الہام مبلد اوراپی خاص سنت، پیش کوئی اور خدا سے ایک کرنااس میں آپ کی بہت ہی مدسے زیادہ بہادری اور خدائی مدکا آتا ہروت فیک رہاہے۔اس برتے یہ یون ٹرانا، او جی مینڈ کوں کو بھی زکام ہونے لگا اور کیے دل آزار لفظ کے سیدالھید او حضرت امام حسین جیسے بینکڑوں میری آسٹین میں جیے بیٹے ہیں۔ تو بہنو فراللہ!

چه نبت خاک رایا عالم پاک

اس فیملہ کے بعد جود عام بھی آپ کرتے اس کی نومیت آپ کا ایک اشتہار بتارہاہے اس طرح کرتے جس معلوم ہوتا ہے آپ کو مدد ہرونت تو کجا ایک ونت بھی اللہ میاں سے نہ آتی ۔ ملاحظہ ہوں وہ دعا میہ کلے جن سے آپ کی فضیلت کیک رہی ہے۔ فرماتے ہیں:

" بجمعے بار ہا خداتعالی مخاطب کر کے فر ماچکا ہے کہ جب تو دعاء کرے تو بی تری سنوں گا۔ سوس نوح نی کی طرح دونوں ہاتھ پھیلاتا ہوں اور کہتا ہوں" رب انسی مغلوب رب انسی مغلوب میں اللہ میں ہارگیا ہوں، تھک کیا ہوں، مغلوب ہوگیا ہوں۔ مگرینہیں فر ماتے "فسانتصد" میری مددکراس لئے کہ مباواڈ اکنا ندیس ندجاتا پڑے۔ میں اس وقت کی دوسری کو

مقابله كيليخ نيس بلاتا اورنه ك في من كلم اورجور كاجتاب اللي مين البيل كرتامون (مبادا وفعات كى درين نه آجاؤن) ( درين نه آجاؤن) ( فلام احمرة ادياني اشتهار ۵، نوم ۱۸۹۹ م ۴۰۰)

مولوی صاحب موا رپیهوجائے گاوہ

حبث أبك اوراكها

ذريع سے منقر پر

آئیں کے اور سجی

لماحظه بوسنت مرزا

ہلے مریں گے۔(

ره کرجلدتران کی ر

توقف سے بیخیاا

أبك ورخثان وليا

اطلاع دی که حعر

جو ياوجود بيركهتها

جاول اپ ڈرام

کریں تو جواب! اور خرچ کراہے اور

جس كوطلب كميام

ہاورا نیے بود۔

ان کےایے الفا:

نیت ہو کہاہے <sup>3</sup>

مرزاة

(افإزا

سیقی دہ نصرت جوآپ کو ہروقت آ ری تھی اور یہ اس کر بلا سے سوگنا زیادہ کرب وبلا ہے۔ جس میں آپ ہروقت رہتے ہیں میں کہاں تک آپ کے واقعات قلمبند کروں۔ آپ کی ساری تاریخ میں کوئی ایک ایسا موقعہ جھے نظر نہیں آتا۔ جس میں مدد کیا خدائی اشارہ تک ہی ہو کہ مدو ہوئی۔ افسوس آپ کی لن تر انیاں ہی لن تر انیاں ملیس گی۔ ورنہ مدد تو کسی جانور کا نام ہے میں صرف ایک اور واقعہ بیان کر کے اس مضمون کو بند کرتا ہوں۔ جو ضمنا آپ کیا ہے اور دعوئی سے بیا میں دیل کہتا ہوں کہ مرز اقادیائی کی ایک بھی چیش گوئی تجی طابت نہیں ہوئی اور میں اعلان کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ گی طابت نہیں ہوئی اور میں اعلان کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کوئی ہو تا بت کرتے ہوں کی جوآپ رو ہیں اور پیرانعام توری کی اور اس کو بیات کرتے تو اس کو بیات رو پیرانعام دوں گا اور اس کی میعاد چھ ماہ تک ہے کی کو حصلہ ہے تو میدان میں آوے۔

مرزا قادیانی (رمالدا گازاحدی می ۱۲۳۱، نزائن ج۱۹ می ۱۳۲۱) تحریفر ماتے بیں اور مولا نا ابوالوقا ثنا والله صاحب امرتسری کودعوت دیتے بین کداگر سپا ہے تو قادیان بین آگر میری کمی ایک پیش کوئی کوجموٹا ثابت کردے۔رسالہ زول آئے بیس میری ڈیڑھ سوپیش کوئیال کسی بین ۔ آپ کو ہرائیک پیش کوئی جموٹی کرنے کے عوض ایک سوروپیدانعام دیا جائے گا۔ مولا نارمضان المبارک کی وجہ سے چندون مجبور آرک کئے اور تشریف نہ لے جاسکے تو ایک پیش کوئی اور شائع کردی اور اس پر کیا زور لگا تھا۔ کھرکی چیز تھی جب رنگ چڑھتا دیکھا حجت حرکت کی اور شائع کردی۔

(اعبازاحدی ساا، ۲۳، نزائن ج۱۹ می ۱۳۲۱) پرتحریفر ماتے بیل کہ: "اگر بیمولوی شاواللہ ہے ہیں تو قادیان بیل آکر کسی پیش کوئی جموثی تو قابت کریں (بیسلطان القلم کی اردو عبارت ہے) اور ہرایک پیش کوئی کے لئے ایک ایک سورو پیانعام دیا جادے گا (اوروہ بھی عمر ہے نہیں بلکہ مریدوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر) اور آمدور فت کا کرا بیعلیحدہ مولوی شاء اللہ نے کہا تھا کہ سب پیش کوئیاں جموثی تطلیل اس لئے ہم ان کو مرکوکرتے ہیں۔ خدا کی حم دسیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کے لئے قادیان بیل آئیں رسالہ نزول آئے میں ڈیڑھ سوپیش کوئیاں میں نے کہی ہیں تو کویا پیدرہ ہزار رو پیمولوی شاء اللہ صاحب لے جائیں ہوئی) کی اگر میں ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے ( رہ بھی جموے بہتعداداب تک نہیں ہوئی) کی اگر میں ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے ( رہ بھی جموے بہتعداداب تک نہیں ہوئی) کی اگر میں ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے ( رہ بھی جموے بہتعداداب تک نہیں ہوئی) کی اگر میں

مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک روپیمی اپنے مریدوں سے لوں گا تب بھی ایک لا کھ رپیم بوجائے گاوہ سب اس کی نذر ہوگا۔ فاکسیار! غلام احمد قادیانی

پھر جب رمغمان شریف کی وجہ سے مولانا ثناء اللہ صاحب نے جو کھوتو قف ساکیا تو مجمد ایک اور الہائ تحریر شائع تھی۔

(اعجاز احدی من ۳۷ مزائن ج۱۹ م ۱۳۸) فرماتے ہیں: ''واضح رہے مولوی ثناء اللہ کے ذریعے سے عقریب تین نشان میرے ملا ہر ہوں گے۔

ا ...... وہ قادیان بی تمام پیش کوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس برگز نہ آئیس کے اور کچی چیش کوئیوں کی اپنے قلم سے تعمد بی کرنا ان کے لئے موت ہوگی۔ (اخلاق ملاحظہ موسنت مرزا)

۲..... اگراس چینج پرمستعد ہوئے کہ کا ذب صادق سے پہلے مرجائے تو وہ ضرور پہلے مریں گے۔ (خدائی نوجدارتب ہی آج تک بغضل ایز دزندہ ہیں)

سا ..... اورسب سے پہلے اس اردومضمون اور عربی تعمیدے کے مقابلہ سے عاجز رہ کرجلد تران کی روسیائی فابت ہوگی۔ (جس کواللدروسیاہ کرے گاوئی ہوگا) غلام احمد قادیانی!

مرزا قادیانی کواپے زعم باطل میں مولانا ثناء اللہ صاحب کے رمضان کی وجہ سے
توقف سے بیخیال پیدا ہوگیا تھا کہ وہ قادیان میں نہیں آئیں گے اور بہی تحریم ری پیخبری کی
ایک ورخشان ولیل ہوگی۔ گر جب مولانا قادیان میں تشریف لے آئے اور اپنے آئے کی
اطلاع دی کہ معزت میں آگیا ہوں تا کہ آپ کے حسب وعدہ وہ ایک لاکھ پیدرال ہزار کی رقم
جو باوجودیہ کہ تمہاری پیش گوئیوں کے جموت ہونے پر بھی تمہارے لئومرید تہمیں دیں گے لیتا
جاول اب ذرا مہر بانی کر کے گھر کی چار دیواری سے فکل کرمردمیدان بنیں اور شکوک رفع
کریں تو جواب جودیا گیاوہ کیا بیان کروں۔ شرم آتی ہے کہ ایک نی جوشم سے وقوت دیتا ہے
اور خرج کرایہ اور ایک لاکھ پیدرال ہزار روپیا انعام پیش کرتا ہے۔ گر جب وہ فریق خالف
جس کوطلب کیا گیا ہے آجا تا ہے تو گھر سے بی نیس فکا اور رقعے کا جواب الجواب گالیاں دیتا
ہاورا لیے بودے شراکط پیش کرتا ہے جونا قابل تجول ہوں۔ چنا نچہ مرزا قادیا فی کا جواب ہم

جناب مولوی ثناء الله صاحب آپ کا رقعہ کہنچا۔ اگر آپ لوگوں کی صدق ول سے بید نیت ہو کہ اپنے شکوک وشبہات پیش کوئیوں کی نبست رفع کروائیں تو بیآ پلوگوں کی خوش تستی

بور کا جناب اللی میں ایل کرتا ہوں (مباداد فعات کی (غلام احمر تادیانی اشتہار ۵ رنوبر ۱۸۹۹ مسس) آری تھی اور یہ اس کر بلاسے سوگنا زیادہ کرب وبلا

آری تقی اور بیاس کر بلا سے سوگنا زیادہ کرب و بلا المہاں تک آپ کے واقعات قلمبند کروں۔ آپ کی ایس آتا۔ جس میں مدد کیا خدائی اشارہ تک ہی ہوکہ زانیاں ملیس گی۔ ور ضد قدائی اشارہ تک ہی ہوکہ رانیاں ملیس گی۔ ور ضد فا آگیا ہے اور دعویٰ سے بیس کی پیش کوئی جو آپ نے بوی الیک بیش کوئی جو آپ رو بیدانعام ملک ہی اس رو بیدانعام ملک ہی جو میدان میں آوے۔

س انه ۲۰۱۱ نزائن ج۱۹ س ۱۳۲۱ ای تحریر فر ماتے بیل اور وحت دیتے بیل کا دولوت دیتے ہیں کہ اگر سیا ہے قادیان میں آکر اسر سالہ نزول آئی میں میری ڈیڑ ھسو پیش کو ئیال کرنے کے موض ایک سورو پیانعام دیا جائے گا۔ انجور آرک کے اور تشریف نہ لے جاسکے تو ایک پیش ان تفار کھرکی چیز تقی جب رنگ چڑ هتا دیکھا حجث

ام ١٣٢١١) پرتخر برفر ماتے ہیں کہ: ''اگر بیر مولوی اُن کوئی جموفی تو ثابت کریں (بیسلطان القلم کی اردو کے ایک ایک سورو پیانعام دیا جاوے گا (اور وہ بھی کہ ڈال کر) اور آ مدور فت کا کرا بیطیحدہ ۔ مولوی ثناء نظیم اس کئے ہم ان کو مرکو کرتے ہیں۔ خدا کی شم میل آئیس رسالہ نزول آئیسے ہیں ڈیڑ ھسو پیش کوئیاں مولوی ثناء اللہ صاحب لے جائیں ہوئی ) پس اگر میں پھی جوٹ یہ تعداد اب تک نہیں ہوئی ) پس اگر میں

144

آر

نرا

14

ٽ

موگ\_اگرچه ش کی سال موسے کرانی کتاب انجام آتھ میں شائع کرچکاموں کہ میں اس گروہ خالف سے برگزم باشات نبیس کروں گا۔ کیونکہ اس کا نتیجہ بجرگندی گالیوں اوراو باشانہ کلمات سننے كاور كجي ظام رئيس موار كريس ميشرت كوطالب كشبهات دوركرن كے لئے تيار مول-اگرچة بن فاس رقعم ش دعوى كرديا ب كمش طالب تن مول مر جها الله بكراس دعوى یر قائم ندر میس مے۔ کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ہرائیک بات کوکشال کشال بہودہ اور لغو مباحثات كى طرف لے جاتے ہيں۔آپمشروط بات اس طريقد يركاربندرہے سے كر سكتے ہیں۔آ پہلی میں زبانی بولنے کے ہرگز مجاز نہ ہوں مے۔ صرف آیک سطر یا دوسطر لکھ کریش كرين كميرااس پيش كوئى پريدشك ہے۔ پراس كاجواب عيں مجلس ميں مفعل سايا جا ہے گا۔ اعتراض کے لئے لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ایک سطر کافی ہے۔تیسری بیشرط ہوگی کہ ایک دان میں ایک اعتراض آپ کریں مے۔ کیونک آپ اطلاع وے کرفیس آئے۔ چورول کی طرح آئے (مران کی وجہ سے دعوت یا دہی نہیں رہی ) یا درہے یہ ہر گزنہیں ہوگا کہ عوام کالا انعام کے روبرو آب وعظ کی طرح لمی گفتگوشروع کریں۔ بلکہ آپ نے بالکل مند بندر کھنا ہوگا۔ جیسے مم بم ( ذرا قادرالکای ما حظم بوید کدیری تقریر کوبره بونے کی جبسے ندتم سنوادر کونگا بونے کی حیثیت ے نہ جواب دو۔ ہارے بوں بارال اور تمہارے تین کانے ) بیاس لئے تا تفکومباحث کے رنگ من نہ ہوجائے۔ (بھلے مانس سے کوئی ہو چھے کہ بلایا کس لئے ہے) اوّل صرف ایک پیش کوئی ک نسبت سوال كريس تين محنشتك بيساس كاجواب ديسكا مون \_ (واه صاحب واه اكيا كيني آپ کے )اور ایک ایک محند کے بعد آپ کومتنب کیا جاوے گا۔ ( محر خبر دار جوز بانی اف بھی کی) اورا أكرابهي تسلي نبيس موتي توايك اورسط لكه كريش كرو محراس ايك سطركو بمي آپ كا كام نبيس موگا كدربانى يره كرسنادير بم خود يزه ليس محداس من آب كا محمرة نبيل كوكلم آب تو شبهات دور کرنے آئے ہیں (اوراس سے زیادہ در کرنے کا طریقہ بی نہیں ہوسکا بہت مہرانی موربی ہے) بیطریق شبہات دور کرنے کے بہت عدہ ہے۔ میں ہا واز بلندلوگوں کوسنادوں گا کہ اس کی چین موتی کی نبست مولوی ثناءاللد کویدوسوسه وااوراس کاید جواب ہے ( جا ہے کتنا ہی بودا ہو خردارآب نہ بولیں)اس طرح وساوس دور کردئے جائیں کے اور اگر بیجا ہو کہ بحث کے رنگ من آپ کوبات کاموقعہ دیا جادے تو بیر ہر کرنہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ کھے نیک نیتی سے کام لیل تو یدایک ایساطریق ہے کہ اس سے آپ کوفائدہ ہوگا۔ورنہ ہمارا اور آپ لوگوں کا آسان پرمقدمہ تے۔خودخدا تعالی فیملہ کرے گا۔سوچ کرد کھ لوکہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذر اید تر برجودوسطرے

زیادہ ندہو۔ایک ایک محنثہ بعد اپناشہ پیش کرتے جائیں اور میں وہ وسوسہ دور کرتا جاؤں گا۔ایک بھلا مانس اور شریف آ دی اس کو ضرور پہند کرے گا۔ بلا خراس غرض کے لئے کہ اب آپ اگر شرافت اورايمان ركع بير - قاديان سے بغير تصفيه خالى نه جادي اور شي قتم كما تا مول كرز مانى آ پ كى كوئى بات نيين سنون كا اورآ پ كى مال نيين بوگى كەلىك كلىدىمى زبانى بول سكين اورآ پ كو خداتعالی کی تم دیا ہوں اس کے پابند ہوجاؤ۔ اور میری نبوت کوجار جا عدلک جانے دو۔ ناحق فتنہ فساد میں عمر بسرند کریں۔ جو خص انحواف کرے گااس پر خدا کی لعنت ہے۔خدا کرے کہ وہ لعنت کا مجل ائي ذند كي من وكيد ل\_اول آب مطابق اس عبد مؤكد بقسم ك آج بى ايك اعتراض دوسطر كالكدكر بهيج دين اور پيروفت مقرركر كے مسجد ميں مجت جمع كيا جاوے كا اور آپ كو بلايا جادے گا عام مجمع میں آپ کے شیطانی وساوس دور کردے جائیں گے۔

مرزاغلام احربقلم نؤد

اس کا جواب مولوی صاحب نے بیدیا:

جناب مرزاغلام احمرقادياني آپ كاطولاني رقعه بجيمي پنجاجو كچوتمام مك كومكان تعاويي ظاہر موا۔ جناب والا جب كه يس آپ كى حسب دعوت مندرجداعجاز احمدى حاضر موا اور صاف لفظول میں رقعہ اولاً میں انہیں مفحول کا حوالہ دے چکا ہوں تو پھر اتن طول کلامی بجز العادة طبعة الان كاوركيامتى ركمتى برجناب من كس قدرافسوس كى بات بكرآب اعجاز احمدى ك صفات ندکور پرتواس نیازمند کو مقتل کے لئے بلاتے ہیں اور لکھتے ہیں کمآپ کی پیٹ کو کیوں کوجمونا ابت كردول تونى بيش كونى ايك سورو بديانعام لواوراى رقعه يس آب جي كوايك دوسطري لكف ك يابندكرت بين اوراي لئ تين كمند جويزكرت بين (بعائي في جوبوع)" تسلك اذا قسمة ضيرى "بعلايكاتتين كاطريقت كمن واكدوسطري كعول اورآب تان كفظ فراتے جائیں۔اسے صاف مجھٹس آتا ہے کہ آپ مجھے دعوت دے کر پچھتارہے ہیں اور ایی وجوت سے اتکاری بیں اور تحقیق سے احر از کرتے ہیں۔جس کی بابت آپ نے وروولت پر جمعے حاضر ہونے کی دعوت دی تھی۔ جس سے عمدہ میں امرتسر ہی جیٹھا ہوا کرسکتا تھا اور کرچکا ہوں۔ مر چونکہ میں اینے سفری صعوبت کو یادکر کے بلائیل ومرام واپس جانا کسی طرح مناسب نہیں سجمتا ۔اس لئے میں آپ کی بے انصافی کو بھی قبول کرتا ہوں کہ میں دو تین سطر بی کھوں گا اور آپ بلا شک تین میخ تقریر کریں مراتی اصلاح ہوگی کہ میں اپنی دو تین سطریں مجمع میں کھڑے ہو کر شاؤل گااور ہرایک محفظ بعد پانچ منت تک آپ کے جواب کی نسبت رائے ظاہر کروں گا۔ آپ

بي بجر كندى كاليون اوراوباشان كلمات سنن ع شہات دور كرنے كے لئے تيار مول-بحق مول مرجمے تأمل ہے كداس وعوى له برایک بات کوکشاں کشاں بیبودہ اورلغو ت اس طریقد برکاربندرہے سے کرسکتے ع\_صرف ايك سطريا دوسطر لكه كريش جواب عين مجلس مين مفصل سنايا جام كا-وے کرنیں آئے۔ چوروں کی طرح آگئے بر رہیں ہوگا کہ عوام کالاانعام کے روبرو نے بالکل مند بندر کمنا ہوگا۔ جیسے مم بم ( ذرا رجدے نہتم سنواور گولگا ہونے کی حیثیت كانے) يوال لئے تا كفتكومباح كر مك س لئے ہے) اوّل مرف ایک پیش کوئی کی يسكامون\_(واوصاحبواه! كيا كيني بين جادےگا۔ (مرخردار جوزبانی اف مجی کی) و مراس ایک سطر کونجی آپ کا کام نبیس ہوگا مين آپ كا كچورج نبيل - كونكه آپ تو كرنے كاطريقة عن نبيس موسكتا بہت مهر بانى رہ ہے۔ میں ہا واز بلندلوگوں کوسنادوں گا کہ ااوراس کار جواب ہے (جا ہے کتنا عی بودا ہو مائیں کے اور اگریہ جا ہوکہ بحث کے رنگ اراكرة باوك كرونك نيتى ساكام ليساتو رورنه مارا اورآب لوكول كاآسان برمقدمه لديه بهتر ہوگا كدآب بذر بعة تحرير جود وسطرے

محم میں شائع کر چکا ہوں کہ میں اس گردہ

میرا بلااطلاع آنا چوروں کی طرح فرماتے ہیں کیا مہمانوں کی خاطراس کو کہتے ہیں۔اطلاع دینا آپ نے شرط نہیں کیا تھا۔علاوہ اس کے آپ کو آسانی اطلاع ہوگئ ہوگ کاروائی آج بی شروع ہوجاوے۔ آپ کے جواب آنے پریش اپنا مختصر ساسوال بھیجے دوں گا۔ باتی لعنتوں کی بابت وہی عرض ہے جوحدیث میں ہے کہ لعنت کا مخاطب اگر لعنت کا حقد ارنہیں تو کرنے والے پر پڑتی ہے۔ مرسلہ ابوالوفا ثناء الله امر تسری

اارجۇرى ١٩٠٣ء

مل نبور

وشمنول

کی ٹکاہ

اسمتا

اسلامكو

انكاركيا

جبك

محرآ ه!

ہوں کہ

مجبوراه

کوئی آب

اس کا جواب آپ نے خورنیس دیا۔ عمرسنت کے مطابق گالیاں بی کھول کرمولوی ما حب کو دی گئیں اور جواب مرزا اینڈ کو نے حضرت مرزا قادیانی کی طرف سے بیردیا کہ آپ کی شرا نظم تھورنییں۔ وہی شرا نظام تھور ہوں جوامام الزمان نے لکھی جی تو تحقیق حق ہوسکتی ہے۔ والسلام!

تاظرین کرام! بیس نے معمون کی طوالت کے ڈرسے مرزا قادیائی کے چندایک کریلائی نمو نے جن بیل آپ کمال ثابت قدم رہے پیش کئے ہیں۔ اب ذراانساف فرما کیں کہ سیدنا امام حسین کے مقابلہ میں کون سے آپ کے گئت جگر دعزیز دا قارب یا بنفس نفیس بھوک دیا ہے گرم دینلے میدان میں شہید کئے گئے اور کس نے ان کی تکابوٹی کر کے چیل دکوؤں کودگ مرزا قادیائی کی مثال تو ایک تھی کہ لیلا اپنے بیار ہے بحنوں کے لئے روز ایک چوری کا بیالہ ناشتہ کے لئے روانہ کیا کرتی تھی کر ایک نفی مجنوں مجنوں کے لئے روز ایک چوری کا بیالہ ناشتہ دن خالی کورور دانہ کیا کرتی تھی میراکی بیالہ بھی مجنوں مجنوں کے نام پر روز کھا جاتا ہے بیاس جو دن خالی کورور دانہ کر کے کہلا بھیجا کہ اس میں خون بحرد و جنب قاصدای تھی مجنوں کے پاس جو روز مرہ چوری ہڑپ کر جاتا تھا۔ کیا تو وہ کانپ کر کہنے لگا کہ خون دینے والا مجنوں میں نہیں ہوں تو بہتوں اور میر کر اتا قادیائی بھی تو مرف نام کے حسین جیں اور سرکٹانے والا وہ سیدنا نام الہمام بی ہیں۔ آپ کا تو پنگوبی پنگھ ہوا دالہام بی الہام بی الہام ہی الہر سے اللہ ہی الہام ہی الہام ہی الہر سے اللہ ہو سے اللہ میں الہر سے اللہ ہو سے اللہ

سمن فدردیده ولیری ہاور سطمطراق سے وعدے اور دعوے کئے جاتے ۔ سمرایفا وکا ام مجی نہیں جانے اور ہروقت مدد کی بھی خوب کی محکوحہ آسانی کے لئے گر گر اکر دعا تیں کیں۔ عبداللہ آتھ مے کے لئے کیا کیا کیا بینتر سے عبداللہ آتھ مے لئے کیا کیا کیا جینتر سے بدلے ۔ واکر عبدالکتیم سے دو دو ہاتھ ہوئے ۔ مولوی ثناء اللہ کے لئے مرنے کی دعاء کی ۔ مولوی محداللہ سے کھری کھری ہا تیں ہوئیں۔ گرکیا حشر ہوا سوائے ناکامی اور بدنامی کے کوئی نتیجہ نہ لکا ۔ سعداللہ سے کھری کھری ہوئیں۔ گرکیا حشر ہوا سوائے ناکامی اور بدنامی کے کوئی نتیجہ نہ لکا ۔

کوئی مجمی کام سیجا تیرا پورا نه ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا پھرمرزا قادیانی ایک اور مقام پرسیرنا امام سین پراپی نضیات ایک عربی شعر میں یوں فرماتے ہیں۔

> انى قتيل الحب ولكن حسينكم قتيل العدى فالفرق اجلخ واظهر

(اعِازاهری ص ۱۸ فزائن ج۱۹ س۱۹۱)

میں مجت کا کشتہ ہوں۔ مرتبہارا حسین دشنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق بینی وظاہرہے۔
ہیں منام احمد کہلوا ٹا اورد ہوئی فلا می کا کرنا بلی و پروزی نی بنا اوراس کو منوا تا ۔ لیتی ہیکہ میں نبوت کا سابیہوں اور محمد رسول الله تلکی کے کا پروز ہوں۔ (بطور تائخ ) اور پھر ہیکہنا کہ تبہارا حسین دشمنوں کا کشتہ تھا۔ مریس مجت کا کشتہ ہوں۔ اس لئے میں افضل ہوں۔ افسوس کوئی محبوب کو عاشق کی نگاہ سے و بھتا اور اہل بیت کی محبت بادی برخ سے فرمان سے جانچتا اور قرآن سے اس کی عظمت کو ٹول اور ایمان سے اس کی تغیر ہم جستان قرق حدید کی کان کے اس موتی کو یا چنستان زہرا کے اس متاز پھول کو یوں قرز نے کی کوشش نہ کرتا اور اہل بیت سے یوں محبت کا اظہار نہ کرتا اور اہل اسلام کو یوں خطاب نہ کرتا کہ تبہارا حسین گویا اس کو اس مدود کا بھی واسطہ نہیں۔ ہم نے کب انکار کیا۔ ہاں صاحب ہمارا مظلوم امام اہمارا آقا و مولا ہے جو ہمارے لئے باعث فخر ہے۔ میری عقل جران ہوتی جب میں واقعہ کر بلا کا بغور مطالع کرتا کہ یہ جانکاہ وجگر سوز واقعہ کس طرح ہوا۔ عشل جران ہوتی جب میں واقعہ کر بلا کا بغور مطالع کرتا کہ یہ جانکاہ وجگر سوز واقعہ کس طرح ہوا۔ جب کہ مقابلہ شی اس کے نانا کے کلے گوسلمان شے اور سرور عالم کا کفن مبارک بھی میلا نہ ہوا تھا۔ عشل جران ہوتی ہوں بھی کہ مقابلہ شی اس کے نانا کے کلے گوسلمان شے اور سرور عالم کا کفن مبارک بھی میلا نہ ہوا تھا۔ مراق آئی ہی پیدا ہوا۔

چنانچەمرزا قاديانى كالهام كى تاديان مى يزيدى لوگ پيداموكئے۔"

(تذكره ص ١٤١)

مندرجہ بالاالهام کے متعلق فرماتے ہیں معلوم نہیں کس کے حق میں ہے۔ میں عرض کرتا مول کہ دوآپ ہی ہیں۔

مرزا قادیانی کے الہاموں سے تعلی تو کیا خاک ہونی تھی۔ ببرحال کچھ عرصہ کے لئے مجوراً خاموثی ہی افتتیار کرنی پڑی۔ چنا نچہ اہل قلم کچھ دنوں کے لئے چپ ہو مجے ادرگا ہے ماہے کوئی ایک آ دھ من چلا جلد باز مرزا قادیانی کی ضیافت طبع کے لئے بطور یاداشت، آ دھا ہونا ہدیہ

یامبمانوں کی خاطر اس کو کہتے ہیں۔اطلاع دیتا سانی اطلاع ہوگئی ہوگی۔کاروائی آج بی شروع ساسوال جیسے دوںگا۔ ہاتی لعنتوں کی ہاہت وہی لعنت کا حقد ارٹیس تو کرنے والے پر پڑتی ہے۔ مرسلہ ابوالوفا ثنا والشام تسری

اارجنوري ١٩٠٣م

یمرسنت کے مطابق گالیاں جی کھول کر مولوی معزت مرزا قادیاتی کی طرف سے بید دیا کہ جوانام الزبان قادیاتی جس تو مختیق حق ہوسکتی خاکسارا جمداحسن الحکم امام الزبان قادیان کے چند ایک سے چیش کے چید ایک سے چیش کے چید ایک کے خور کے چیل ان کی تکابوئی کر کے چیل وکوئل کودی۔ کی نے ان کی تکابوئی کر کے چیل وکوئل کودی۔ میں نے ان کی تکابوئی کر کے چیل وکوئل کودی۔ میں نے ان کی تکابوئی کر کے چیل وکوئل کودی۔ میں میں کے خور کے خام پر روز کھا جا تا ۔ لیکی نے امتحا فا آیک بی میروں کے باس جو کر کے خوان دینے والا مجنوں کے باس جو کر کے گالی کہ خوان دینے والا مجنوں جس نہیں ہوں کی باس جو کیا ہاں وہ اندر ہے۔ ای طرح مرزا قادیانی بھی تو

راق سے وعدے اور دعوے کئے جاتے گر ابھا مکا کی منکوحہ آسانی کے لئے گڑ گڑ اکر دعا کیں کیں۔ وسعید محمد حسین کی پیش گوئی کے کیا کیا پینترے مولوی ثناء اللہ کے لئے مرنے کی دعاء کی ۔ مولوی گڑ ہواسوائے ناکامی اور بدنا می کے وکی نتیجہ نہ لکلا۔ تیم یک کری دیتا اوراس کا مطلب سوائے اس کے اور پکھ ندہوتا کہ مرزا قادیانی اس بات کوذہ ن نشین رکھیں کہ ہم ان کے لئے ان کے آخری فیعلہ تک اورانظار کئے لیتے ہیں اور معالمہ رب العزت کے سرد کر تے ہیں۔ آخر خدا خدا کر کے بیکاغذی جنگ عارضی سلح سے بندہوئی اور پکھ عرصہ کے لئے فیصلہ تک عارضی سلح سے بندہوئی اور پکھ خوصہ کے لئے در گئے ۔ مقام شکر ہے ورنہ ہزار ہابندگان خدا کا کاغذی نقصان ہوتا اور مرزا قادیانی کا وہ جنگی جہاز جو بغیر ہادبان کے خطئی پر بزی سرعت سے چاتا ہے اور جس کو کشتی نوح کے نام سے یادکیا جاتا ہے وہ ظلم تو ٹرتا کہ الا مان ، والحفیظ کی صدا آتی ۔ اس شل جس کو کشتی نوح کے نام سے یادکیا جاتا ہے وہ ظلم تو ٹرتا کہ الا مان ، والحفیظ کی صدا آتی ۔ اس شل افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیعارضی ملح بھی بہت دیر تک ساقط وصا مت نہیں رہی ۔ بلکہ اس شرقی سرحد پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیعارضی خون مارے ہی جاتے ہے۔ چنا نچ شال مغربی سرحد پر جو بکھ پھر شورش می ہوئی ۔ جس سے مرزا قادیانی کا پارہ بھی بغیر صدت کے ندرہ سکا تو آپ نے اس جو کہ جواب ش ایک ختم تی کرد ہے والا ایسا حربہ استعال فرمایا جس کے ذریعہ سے دوست دیمن نہا ہے وہ فیمل کی امور درج مرحہ کے لئے چار دنا چار دیما مند ہونے کو تیار ہو گئے ۔ کیونکہ اس ش نہا ہات فیملہ کی امور درج تھے۔

(میرانجام آئم م ۲۵) پر فر ماتے ہیں کہ: '' چاہیے تھا کہ ہمارے نا دان مخالف اس پٹی گوئی کے انجام کے منظرر ہے اور پہلے ہی اس اپنی بدگو ہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت یہ سب ہا تیں پوری ہوجا کیں گو کیا اس دن پر احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن پر تمام لانے والے جائی کی تلوار سے گلڑ نے کیا سے دان ہوجو فول کوکوئی بھا گئے گی جگہ نہیں رہے گی اور فہایت صغائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں نہیں رہے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔'' (میرانجام آئم م ۲۵، فزائن جاام ۲۳۷) اب بجراس کے کہ وہ گئی اور انتظار کے لئے چوڑ دی گئی اور فریقین ایک دوسرے کی قل ویزکت کی دکھ بھال میں مصروف ہو گئے۔ اس لئے ہم ناظرین کرام کی توجہ مرز اسلطان محمر صاحب رئیس ساکن پٹی کی طرف مبذول کراتے ہیں۔

کی مقام قابل قصور ضلع لا ہور میں موضع پٹی ایک چھوٹا سامکر پارونق قصبہ ہے۔ کو وہاں کوئی اریخی مقام قابل ذکر نہیں۔ مگر فاتح مرز اسلطان محمد کی شجرت کی وجہ سے کافی سے زیادہ تحصیل خراج حاصل کرچکا ہے۔ آبادی کو مخلوط قوموں کی ہے۔ مگر اکثریت میں مغل قوم زیادہ ہے۔ ہمارے ناول کے ہیرومرز اسلطان محمد بڑے اطمینان سے دیوان خانہ میں رونق افروز ہیں۔ رعب واستقلال ان کے چروسے شیکتا ہے۔ بڑی متانت سے محاملہ پخور فرم ارہے ہیں۔ تھوڑی دیم

کونہایت تقارت سے کم مجی ایسے ڈھیٹھ وجال ا تو برکر کئے مرکم مج نہیں پڑتا تو پھرروزروز اور پکی گولیاں کھیلا ہول آج تک ٹییں آیا۔اصوا میرے خیال میں تہذیر

احبابئے

اورالهام مجيجني كالكليف

سوچ وبچار کرنے کے

استفساركيا كدمن جيرال

ہار کیوں خطالکھتاہےاور جواب پھرسے دوں۔

الدماغ بمي نبيس\_اس

بيبيون قاميداورخطوط

ناحق میراهیم ان کا تلخ تجربهاییادیا جا میںالیی فضول باتوں کا ادھر دنیا مجر کے اخبار وا ڈوبے۔ یہ پیغمبری موریخ مضمون ہے۔ شاختان تا

يعنى دو بكرياا

جنت نعیب کرے۔ چل

منہ وتا کہ مرزا قادیانی اس بات کوذبن اورانظار کئے لیتے ہیں اور معاملہ رب اورانظار کئے لیتے ہیں اور معاملہ رب المربے ورنہ ہزار ہابندگان خدا کا کاغدی کے خطکی پر ہدی سرعت سے چاتا ہے اور اور المان ، والحفیظ کی صدا آتی ۔ اس بیس اقط وصا مت نہیں رہی۔ بلکہ اس بیس بھی اجلے مورت کے خدرہ سکا تو آپ نے اس فرمایا جس کے ذر بعد سے دوست ویشن فرمایا جس کے ذر بعد سے دوست ویشن

چاہے تھا کہ ہمارے نادان مخالف اس گوہری طاہم نہ کرتے۔ بھلاجس دفت ہیں جیتے ہیں ہیں گے اور کیا اس دن سیتمام ان کے ان بیوقو فول کوکوئی بھا گئے کی جگہ ان اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس نیمرانجام آئتم م ۲۵، نزائن جااس کے سیا بید ماہ ہاتی رہ گئی تھی اور انتظار کے لئے بید بھال میں معروف ہو گئے۔ اس لئے ہم ان کی طرف میڈول کراتے ہیں۔

ہوٹا ساگر ہارونق قصبہ ہے۔ کو دہاں کوئی ہمرت کی وجہ سے کافی سے زیادہ تحصیل ہمرا کثریت میں مغل قوم زیادہ ہے۔ یہ دیوان خانہ میں رونق افروز ہیں۔ رعب سی معاملہ برغور فرمارہ ہیں۔ تعوڑی دیر

سوی و بچارکرنے کے بعد بڑی شجیدگی سے پست آ واز سے احباب سے جو حاضرین مجلس سے
استفراد کیا کہ بیل جران ہوں اور جیسے بار کوں خطام احد کس قماش کا آ دمی ہواور جیسے بار
بار کوں خطاکھتا ہے اور وہ بھی ایسے ول آ زار لہجہ بیل بعیداز اخلاق بیل خیال کرتا ہوں کہ این کا
جواب پھرسے دوں۔ پھر خیال آتا ہے بڑی عمر کے جیں اور بیار جیں اور میر ہے خیال بیل تو وہ صحح
جواب پھرسے داس لئے خصہ تھوک کر انس دیتا ہوں اور تجب خیز امر تو ہہ ہے کہ جب بیل نے
الد ماغ بھی نہیں۔ اس لئے خصہ تھوک کر انس دیتا ہوں اور تجب خیز امر تو ہہ ہے کہ جب بیل نے
بیدوں قاصداور خطوط کا جواب و بیا تو کیا ذرہ التفات کرنا بھی عبث اور لغو بجمتا ہوں اور ہو قوا ہش
کونہا ہے تھارت سے محکرا دیتا ہوں۔ پھر کس لئے روز روز پیغام اور پیامبر آتے ہیں اور ہو قامد
بھی ایسے ڈھیٹھ و جا ہل مطلق ہیں کہ بین تین و فعد و محکور کرنگا لے گئے اور ایسی کوشالی گئی کہ
توب کر کے گئے۔ حکم بخت تیسر سے بخار جیں جو پھر آ جاتے ہیں اور وہ کو یا بم باری کا کارخانہ
ہے کہ الہام پر الہام پھیتھے جاتا ہے۔ میں جمران ہوں کہ جب اس کا ایک تیر بھی کمان سے سیو حا
ہوں ہے کہ الہام پر الہام پوسے جاتا ہے۔ میں جمران ہوں کہ جب اس کا ایک تیر بھی کمان سے سیو حا
ہوں کی کولیاں کھیل ہوں۔ عب ٹم العجب مفتوح فائ کو بودی دھکیاں دے یہ معمر میری بچھ میں
اور بھی کولیاں کھیل ہوں۔ عب ٹم العجب مفتوح فائ کو بودی دھمکیاں دے یہ معمر میں بچھ میں
آئ تک نہیں آیا۔ اصوائ تو ان کومیر سے خاطب و مقابل ہونے کی جرات ہی نہیں کرنی چا ہے اور

احباب نے بوچھا کیا آج پھرکوئی نیا گل کھلا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا ہال آج ایک ادرالہام سیجنے کی تکلیف کوار وفر مائی ہے اور وروہ بھی بے سود

پقر بھی مجھی سنتے ہیں فریاد کسی کی

ناحق میرافیتی وقت ضائع کیاجاتا ہے۔ آخر کب تک پیسلسلہ چال رہےگا۔ ایک ون ان کا تائع تجرب ایسادی اور ہتا تو ان کا تائع تجرب ایسادی اور ہتا تو ان کا تائع تجرب ایسادیا جاوے کا جو چھٹی کا دودھ یا دکراد ہوئے۔ معاملہ میری ذات تک محدود رہتا تو میں ان کی نفول ہا تو ان کا تذکرہ کرتا تھا۔ مرافسوس تھے تی مجھ کو بھی ساتھ لے ادھر دنیا بھر کے اخباروں میں لے دے شروع ہوئی آپ تو تکونام سے تی مجھ کو بھی ساتھ لے دوردھڑا دھڑا اہم ہائی کی مشین چل رہی ہے۔ ذراد کی موتو کیسا بودا مضمون ہے۔

"شاتان تذبحان و کل من علیها فان" (ضیرانجام آتم م ۵۱ فزائن جام سه ۱۳ میرانجام است ۱۳ میرا) لینی دوبکریان ذرج کی جا کیل گی۔ان میں سے ایک تو میر بے ضرء اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ چل بے اور دوسرا میرانام ہے کہ میں جلد سفر کروں گا۔ سجان اللہ! کیا کہنے ہیں۔ ہیں آوان الہاموں کو ایک مجذوب کی ہزہے بھی کم در ہے کا تصور کما ہوں ۔ لوغورہ سنو:

'' خدا تعالی نے پیش کوئی کے طور پر اس عابز پر ظاہر فر مایا کہ مرز ااحمد بیک ولد مرز السمان بیک ہوشیار پوری کی دخر کلاں انجام کار تمہارے لگان ہیں آ دے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مائع آئیس کے اور کوشش کریئے کہ ایسا نہ ہو لیکن آئر کا راہا ہی ہوگا اور فر مایا خدا تعالی ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اضاویے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سے۔''

جب ہم جلیس یور بی عبارت من چی تو بولے آپ نے واقعی بری دانائی کی اور بردی فراخ موصلگی سے کام لیا۔ جو کسی زبانی وتحریری پیغام کا جواب نددیا ورند یہ جواب بھی جو آپ تحریر کرتے دونیا کے ایک معنی خیز کھلونے بن جاتے اور اس سے زیادہ بدنا می کاموجب ہوتے۔ ہم تو اب بھی جناب کو بہی عرض کریں مے کہ آپ مثل سابق خاموش ہی رہیں اور دنیا کو اور زیادہ بنسی کاموقعہ نددیں۔

ت مرہم کور یق خالف کے وطیر ہے کہ مجھی از حدافسوں ہے کہ انہوں نے اس کواس قدر حد سے زیادہ کیوں طول دیا اور میم کوئی طول دینے والی بات ہے لئے کیاں ہر کھر میں جوان ہوتی ہیں اوران کے حاصل کرنے کے لئے سوال بھی بھی کرتے ہیں۔ گر جب دشتہ ایک ہے ہو چکا باتی سب چکیے ہو گئے۔ گر یہاں تو معاملہ ہی نرالانظر آتا ہے۔ شادی ہوئے تقریباً ووسال ہو گئے اور بیا دوسال ہوگئے اور بیا مسابح بھی اللہ نے و دوریا۔ گر ابھی تک خام خیالی ہی نہیں گئی اور میمرنے کی وحم کی کیامتی رکھتی ہے۔ 'کل نفس ذائقة الموت ''برایک ہی مرےگا۔ اس میں کی کا کیا اجارہ ہے۔ خاکم بربان اگر مرز اسلطان محد انتقال بھی کرجا کیں تو کیا غلام احمد زندہ ہی رہے گا۔'' افساامت فہم خیالدون ''وہ بھی تو ایک دن ضرور ہی مرےگا۔

اے دوست برجنازہ رشمن جو مگذری شادی کمن کہ برتو ہمیں ماجرا رود

پراس کی کیادلیل ہے کہ اس کا نکاح ٹانی ہوگا اور وہ ضرور مرز اغلام احمد ہی ہے ہوگا۔ بی خیال ہی موہوم ومعنکہ خیز ہے اور ہماری مجھ میں ان الہاموں کی حقیقت ہی نہیں بچی کہ بیدالہام کیا ہیں کہاں سے اور کس کی طرف سے اور کیوں آتے ہیں اور ان کی سچائی کی کی ولیل ہے۔ مبرحال آگر ہیا لک الملک کی طرف ہے ہوتے تو نعوذ باللہ وہ کونٹی طاقت تھی جواس کوروتی اور س کی جائے تھی جواس میں شمع بحر بھی تل ہوتا۔ بہر حال آپ کومبر بی سے کام لینا چاہئے۔ ہارے خرد یک تو یہ مرگ کی چیش کو ئیاں صرف مکر وفریب بی ظاہر کرتی ہیں۔ کیونکہ چیش کوئی کے وقت پہلے سوچ لیا جاتا ہے کہ مرنا تو ضرور ہے۔ جب مرے گا تب بی تا ویلات سے اپنی سچائی ثابت کردیں گے اور لطف میرے کہ کیا آسان پر مرزا قادیانی نے احمد بیک کا جنازہ دیکھا تھایا محمدی بیگم سے نکاح ہوا تھا۔

> نیا مرگ کیا ثکار لیاں ڈولی کیاں جنازہ

ان احباب بین سے ایک معمر آ دی جو خاموش بیٹاس رہا تھا ہندا اور بولا کہ جھے ایک واقعہ بیا ان احباب بین سے ایک معمر آ دی جو خاموش بیٹاس رہا تھا ہندا اور بولا کہ جھے ایک واقعہ یاد آیا ہے۔ اس قصہ کو بند کر و کیسالغو خیال ہے جو تاویل کے رنگ میں خام کوئی بھلا مائس تا کک منکوحہ و تو اس کے جیتے جی اس کی منکوحہ و دوسری جگہ آ باد مواور وہ حرص لگائے ہی رکھے۔ اگر یہ خیا نب اللہ ہے تو اس کے انجام کود کیمودود ھادود ھادود ھادر پانی کا پانی موکر رہے گا۔ ایک گذشتہ کر گھی واقعہ ہے سالو۔

اکبر بادشاہ کے دربار کے نورتن تھے۔ابوالفشل بیضی بیربل، مان کے ہو دربار کے نورتن تھے۔ابوالفشل بیضی بیربل، مان کے ہو دربار اور بیربل بوے بی ظرافت ایک ہونے کی وجہ سے ان میں بری خت رقابت تھی۔ بیربل ہمیشہ ملال دو بیازہ کو نیچا درکھانا چاہتا تھا اور ملال بیربل کو۔اتفاق کی بات ہے کہ ملال دو بیازہ سنے بربل کو بجڑ واکبا۔ چونکہ بیندان جھکم شامی تھا اور گستا نی معافق تھی اور لفظ فی البد یہہ کیے جاتے تھے۔اس لئے بیربل نے بیربل نے بیربل نے بیربل بیربل ہے۔ بیربل بیزبل نے بیربل بیربل ہے۔ بیربل نے باتھ جوڑ کر عرض کیا حضور سو بحڑ وے کا ایک نروا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو نروا کیا بلا ہے۔ بیربل نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور سو بحڑ وے کا ایک نروا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو نروے کے دیکھنے کا جوشوق پیدا ہوا بولا اچھا بیربل دیکھونروا میرے دربار میں کل حاضر کرو۔ بیربل نے ہاتھ جوڑ کر محموم بیغا تھا کہ ایک آئی ما مرکزو اور سیاب معذرت کی کہ آئی موان تک حاضر کرسکتا ہوں۔ چنا نچہ مقررہ میعاد شم ہونے کو آگی گر نروا وستیاب نہوا۔ بیربل نے باتھ بیان سورک کی معامل نے باتھ بیان بیربل نے باتھ بیربل نے باتھ بیربل نے باتھ بیان نورہ نے دراہ تسخر بیربل نے باتھ بیربل نے باتھ بیان نورہ نا مدے بیربل بیرنے الفی بین بالیا اور معید مطلب بیا۔ بیربی شفقت سے اپنے پاس بالیا ور میں ماحب سے گھڑی میں کیا ہے۔ کہاں جارے ہو۔

دے بھی کم درجے کا تصور کہ ہوں۔ لوخورے سنو: اور پراس عاجز پر ظاہر فر مایا کہ مرزااحمد بیک ولد مرزا ام کار تبہارے لکار میں آ وے گی اور وہ لوگ بہت اور کوشش کریئے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کارابیا ہی ہوگا ماطرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر بے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جواس کو (ازالہ اوہام س ۲۹۳ بنزائن جس س ۲۰۵)

ن چکو بولی آپ نے واقعی بری دانائی کی اور بری ری کی پیغام کا جواب نددیا در ندید جواب بھی جو آپ تحریر بین جاتے اور اس سے زیادہ بدنائی کا موجب ہوتے۔
کہ آپ مثل سابق خاموش ہی رہیں اور دنیا کو اور زیادہ

ے کا بھی از حدافسوں ہے کہ انہوں نے اس کواس قدر ول دینے والی ہات ہے۔ لڑکیاں ہر کھر میں جوان ہوتی ہمی بھی بھی کرتے ہیں۔ گر جب رشتہ ایک سے ہو چکا ہاتی الانظر آتا ہے۔ شادی ہوئے تقریباً دوسال ہو گئے اور تک خام خیالی تی نہیں گئی اور بیر مے کی دھم کی کیا معنی ہرایک بی مرے گا۔ اس میں کسی کا کیا اجارہ ہے۔ خاکم ہرایک بی مرے گا۔ اس میں کسی کا کیا اجارہ ہے۔ خاکم ہو کیا غلام احمد زندہ تی رہے گا۔ ''افسااہ سے فہم

برجنازہ دحمن جوبگذری په برتو تهیں ماجرا رود

کا نکاح ثانی ہوگا اور وہ ضرور مرز اغلام احمد بی سے ہوگا۔ ) مجھ میں ان الہاموں کی حقیقت بی ٹبیل بھی کہ بیالہام اور کیوں آتے ہیں اور ان کی سچائی کی کی دلیل ہے۔ ہوتے تو نعوذ ہاللہ وہ کونٹی طاقت تھی جواس کورد کی اور بولا مدت ہوئی میری گھروالی اتنا کہا اور دودیا۔ جھے نے قطع تعلق کر کے دوسر سے گاؤں میں شادی کر چکی ہے۔ چونکداس محبت کا میں گرویدہ ہوں اور بیار کی نگاہ سے دیکھتا ہوں سنا تھا اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اس خوشی میں یہ چند کپڑے اور مشائی دینے جارہا ہوں۔ ہیریل نے اس کا باز ویزی معنبوطی سے پکڑلیا اور شہنشاہ اکبر کے دربار میں چیش کیا۔

چونکہ ہاتوں ہاتوں میں وقت کانی سے زیادہ گزر چکا تھا اس لئے صاحب خانہ سے اجازت طلب کی گئے۔ میز ہان نے اپنے مہانوں کا شکریاوا کیا اور بڑے میاں کو خاص طور پرتا کید فرمائی کہ غریب خاند کی رونق بڑھانے کے لئے کہمی کمی تدم رنج فرمایا کریں۔

دنیا ناپائیدارا پی بے ثباتی کے مظاہرے اکثر الل البھیرت کودکھاتی ہی رہتی ہے۔ کج ہے کہ وعدہ چاہے کتنا ہی لمباادر بے معنی ہوتی ہوتی جاتا ہے۔ مرزاسلطان محمد کی عمر کی آخری رات ۲۱ راگست ۱۸۹۳ مجتی ہوتی کی مرزا قادیانی بھی تقعدیتی رسالہ (شہادت القرآن م ۵۰، خزائن ج۲ محمد القرآن م ۲۷۰) برفر ماتے ہیں:

'' مرز ااحمد بیک کے دامادی موت کی نسبت جوآج کی تاریخ سے جو ۲۱ رحم بر ۱۸۹۳ء ہے۔ قریبا کمیارہ مہینے ہاتی رہ مجے ہیں۔''

آبی گئی جس کے لئے ایک دنیا بڑی ہے مبری ہے ایک ایک دن کن کر گزار رہی تھی اور جس کے لئے بڑی جس کے لئے ایک دنیا بڑی ہے مبری ہے ایک ایک دن گئی آردیا تھا اور جن کو اور جس کے لئے بڑی طبع سازیوں سے بیسیوں اٹل الہام اور موت کو تقدیم برم قرار دیا تھا اور جس کے بعد مرز اسلطان مجمد کو دنیا میں رہنے کا حق قطعاً نہ پہنچتا تھا اور جو الل ذوق کے لئے بڑے انتظار کا موجب بنی اور جس کے لئے اہل اللہ نے مجدوں میں شب بحرسلطان مجمد کی درازی عمر کی دعا میں رب العزت کی درگاہ میں بڑے اکھاروعا جزی سے مانتیں آبی گئی۔

شب کی تاریکی لیحہ برلحہ کم ہوتی کئی اور خدائے واحد کی وہ اونی گلوق جو کلب کے نام سے بیاد کی جاتی ہے اور جورات بجرائے پرائے کی پاسبانی کرتی رہتی ہے تھک کراو کلمنے کی۔ بزم جہاں کا وہ سکوت جو ہو کا عالم تھا ٹوٹا اور سپیدہ مجمع نمووار ہوا تو مؤون نے مالک الک کے جروت ومظم پیغام سے گہری نیند ہیں غافل سونے والوں کو بیداری کا تھم دے کرخالت حقیق کی عظمت کا پید دیا۔ کلیسا ومندر کھنٹوں اور ناقوس کی آوازوں سے گونج اٹھے آتھکدوں ہیں آگ سروی تیزی سے سلکھائے جانے گئی۔ طیورخوش الحان اپنی نواسنی ہیں مجوبوکراس کی ایکا گفت کا ترانہ گانے میں مشغول ہوئے۔ خینے چنک چنک کراس کی حدید میں مجوبوکراس کی بیگا گوٹ کا ترانہ گانے میں مشغول ہوئے۔ خینے چنک چنک کراس کی حدید میں محول ہوئے۔ سندی مضوکیا

177

اور مباکوباد برارکا کاتماشاد یکھنے کے کے چھانے سے چور موکر منزلوں ک

معض یزدال . تازیالول سے ش ویبتغوا من ف مین معروف ہو۔

اور جھڑے۔ ج کوئی جموثی تعلی و متعدی بیاری نظر معلوم کیا جاتا ہو سے بناز ہوک کولئے کے اور اعتراضات کی سے ناچار دوچاہ دیا اور اس کے! معدا آن اپنے میں معدا آن اپنے میں

محتم من من من الكل

تاويل بنائي جو:

اور صباکو باد بہاری کا نفر سنایا۔ سرونے جبک جبک کر مجرا کیا اور زمس بھارنے آگھاس کی قدرت کا تماشاد کیمنے کے لئے کھولی قریاں شاخ صنوبر پر ہوہوکر مستانہ وار نعرے لگانے لکیں۔ چڑیوں کے چچھانے سے فضائے آسان میں ایک گونج می پیدا ہوئی کا روان شب بھرکی برق رفتاری سے چورہ کوکر منزلوں پر دم لینے کے لئے رکے

مسلم خوابیده اتحد بنگامه آرا تو مجی هو ده چک اثفا افق گرم نقاضا تو مجی هو

معجدیں بندگان خدا سے بحر بور ہوئی اور قاریان خوش الحان اپنے لحن واؤدی سے معصف یزدال کے بے مشل کلام سے بندگان خدا کو مخلوظ کرنے گے۔خورشید اپنے سنہری تازیانوں سے شب کی تاریخی کو درس عبرت دینے لگا اور بندگان خدا اپنے اپنے مشاغل بیل ویبتغوا من فضل الله کی تاش مشخول ہوئے اور الل علم وصاحب ذوق پیش کوئی کی تقدیق میں معروف ہوئے۔

وی مرزا قادیانی ہیں اورونی ان کے دیر یندگرم فر مادوست اورونی الہامول کے قطیعے
اور جھڑے ۔۔ جہان دیکھو بی لے دے شروع ہوری ہے کہ فلاں الہام فلط ثابت ہوا۔ یہ پیش
کوئی جموثی فلی وہ بات جموثی ثابت ہوئی غرضیہ کوئی ہتی شایدی الی خوش قسمت ہوجس ہیں یہ
متعدی پیاری نہ پیٹی ہواور جہاں جو تیوں میں وال نہ بٹ رہی ہواور نبوت کی آئے وال کا بھا دُنہ
معلوم کیا جا تا ہوجر یدہ والوں کو تو شاید خبط ہوگیا ہے جو دنیا مجر کی فہروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان
معلوم کیا جا تا ہوجر یدہ والوں کو تو شاید خبط ہوگیا ہے جو دنیا مجر کی فہروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان
سے بے نیاز ہوکرای شغل میں ایسے منہمک ہور ہے ہیں کہ موائے مرزا قادیانی کے الہا مول کی قلعی
کھولنے کے اوران کوایک دنیا پر بے نقاب کرنے کے اور پھڑییں بھا تا۔ چنانچہ ہر چہار طرف سے
احتر اضات کی بے پناہ ہارش ایسی تیزی و خیزی سے شروع ہوئی کہ مرزا قادیانی کوخواب غفلت
احتر اضات کی بے پناہ ہارش ایسی تیزی و خیزی سے شروع ہوئی کہ مرزا قادیانی کوخواب غفلت
دیا اور اس کے بعد گویا آپ سبکدوش شے اور الہام فرما کر معرض صاحبان کی گردن پر ہا عظیم ڈال
دیا اور اس کے بعد گویا آپ سبکدوش شے اور الہام فرما کرمعرض صاحبان کی گردن پر ہا عظیم ڈال
دیا اور اس کے بعد گویا آپ سبکدوش شے اور الہام فرما کو معرض صاحبان کی گردن پر ہا عظیم ڈال
معمدات اسے مہمانوں کی آمد پرایک خاصی تو اضع کے لئے کانی وشانی تصور کیا گیا تھا۔

اور آپ کی بیاندازی پیش گوئی جو بڑی تحدی سے اپنے صدق وکذب کے معیار پڑک می تھی۔بالکل رائیگاں جاتی معلوم ہوئی تو اس کی زوسے مغائی سے بیچنے کے لئے ایک الی مزین تاویل بنائی جوناظرین کرام کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ ۵۹۷۔ بھے نے قطع تعلق کر کے دوسرے گاؤں میں شادی کر ورپیار کی نگاہ ہے ویکھا ہوں سنا تھااس کے ہاں لڑکا سینے جارہا ہوں۔ بیربل نے اس کا باز و بردی مضبوطی

ن سے زیادہ گزر چکا تھا اس لئے صاحب خانہ سے اس کاشکر بیادا کیا اور ہڑ ہے میاں کوخاص طور پر تا کید تیم می مجمی قدم رخیر رایا کریں۔

اہرے اکثر اہل البعیرت کو دکھاتی ہی رہتی ہے۔ سے اس جاتا ہے۔ مرز اسلطان محمد کی عمر کی آخری رات میں تعدیق رسالہ (شہادت القرآن م ۲۰ مزائن ۲۰

ت کی نسبت جوآج کی تاریخ سے جوا ارتبر۱۸۹۳ء

دی بےمبری سے ایک ایک دن گن کر گز ار رہی تھی ں اٹل الہام اور موت کو تقدیر مبرم قر اردیا تھا اور جن کو جمت گوار و فرمائی تھی اور جس کے بعد مرز اسلطان جمہ ل ذوق کے لئے بڑے انتظار کا موجب بنی اور جس لمان محمد کی درازی عمر کی دعا ئیس رب العزت کی ورگاہ

ل اور خدائے واحد کی وہ اونی مخلوق جو کلب کے نام کے کی پاسبانی کرتی رہتی ہے تھک کر او تھے گئی۔ بزم کے جروت کے موراد ہوا تو مؤون نے بالک الملک کے جروت الوں کو بیداری کا تھم وے کرخالق حقیق کی عظمت کا ول سے کونج الحقے آتھکدوں میں آگ بڑی تیزی اوانٹی میں محوم کو اس کی ایکا گھت کا ترانہ گانے میں اور میں کیول ہے منمی کلیوں نے شبنم سے وضو کیا ۔

117

(ترحقیقت الوی ۱۳۳، ۱۳۳، نزائن ۲۲۰ م ۵۷۰) پرمرزا قایانی کیتے بیل که "بیامرکه الهام پس به بی تفا که اس ورت کا نکاح آسان پرمیر ساتھ پڑھا گیا۔ گرجیہا کہ ہم بیان کر پی بیاس کا کاح آسان پر پڑھا گیا خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جو بیل کہ اس نکاح کا ظبور کے لئے جوآسان پر پڑھا گیا خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جو اس وقت شائع کی گئ اوروہ یہ ہے "ایہا العر آق تدو ہی تدو ہی فان البلاء علی عقبك "اے مورت تو بر کرتو بر کرا تیرے بیچے ہے۔ لی جب ان اوگون نے اس شرط کو پورا کردیا تا نکاح شخ ہو گیایا تا خیر میں پڑگیا۔"

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرہ خون لکلا

بہت خوب، خدا کی تنم خوب سوجمی، اچھی کبی۔ جان پکی لاکھوں پائے، ہو چکی نماز مصلّے اٹھائیئے۔چلواچھا ہوا جوروز کی تو ل تول بیل میں ہی شتم کردی۔

جارے شہر میں ایک دلی ولی اللدر بجے تھے دوائی ولایت کا شہوت ایسانی لا جواب دیا کرتے تھے۔ جب بھی بادل کو گہرا ہوئے دیکھتے فرماتے کہ ضرور برسے گا اوران کی والدہ فرماتی میں برسے گا۔ بھی برسے گا۔ بھی برسے گا۔ بھی برسے گا۔ بھی دور برسے گا اوران کی والدہ فرماتی نہیں برسے گا۔ بھی دو ہوتا جو دلی ولی اللہ کہتے اور بھی وہ بھیا جوان کی والدہ کہتی ولایت کھر کی گھر رہتی اور داہ واہ مفت کی ہوتی محرتے دونوں بی پہنچے ہوئے۔

کیا ابلہ فریمی ہے۔ کس قدر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بناوث بنائی جاتی ہے۔ کیا اچھی ملمع سازی کے کرشے دکھائے جاتے ہیں۔ گدھے پرشیر کا قالین ڈالا جاتا ہے اور لطف یہ کہ چرہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ ناظرین اس منحی کی الہامی عبارت کو بغور ملاحظ فرما کیں اور پھر اس چیش کئی کے مطلب کوجس کی تہ میں ایک وجل عظیم ہے دیکھئے تو آپ کواس کی حیثیت اور بناوٹ بناوٹ بناوٹ بناوٹ بناوٹ کی کہ یہ ذوہ منی کی بوٹ یہ دھکتی ہوئی جہنم کی چڑگاری ایک ونیا کے دخت ایمان کو کس طرح خس وخاشاک کی طرح جلا کر داکھ کا ڈھیر کر گئی۔ اب ہم آپ کے لئے اس کو بے نقاب کرتے ہیں۔

" ایتها المرأة توبی توبی فان البلاه علی عقبك " یمن اے ورت توب کر البلاه علی عقب المرأة توبی توبی فان البلاه علی عقب المرائن ۲۲۲ ص ۵۷۹ توب کر بلاتیرے پیچے ہے۔ ناظرین کرام آپ کویاد ہوگا کہ مرزا قادیانی کوگالیاں کس حورت نے دی تھیں۔ جس کا اقراد آپ خود کرتے ہیں اور جس کا ذکر آپ نے اس خط میں کیا ہے اور گالیاں مجی دہرائی ہیں جو

بهاا

کی بدزبانی سے ناراض تھا اور پھریہ مقفق و پیش کرلو۔ آپ کی الیکی اور کا کا لفظ طاکر سیننگڑون جگہ چہ تائید میں پیش کیا گیا ہے۔ مرنے پرزازلہ آنے یہ نا

مرزاعلى شيربيك كوككعا فغايآ

بین \_ ملاحظه فرما کمیں \_ ا.....

......۲

۳....۳

معا.....

٧.....

ے.... ابھی تک عاجز پرتیں کے

> .....۸ ب<u>ا</u>اطوس-

.....4

.....j+

.....||

ائن ج۲۲م ۵۷) پرمرزا قایانی کہتے ہیں کہ 'میامرکہ مان پرمرے ساتھ پڑھا گیا۔ مرجیبا کہم بیان کر ان رِرْدِ ما كيا خداك مرف سايك شرط بحي تقي جو مرأة تـوبى تـوبى فان البلاء على عقبك " يس جب ان لوكون في اس شرطكو بوراكرديا تا تكاح

تنے پہلو میں دل کا أك قطره خون لكلا وجمى، اچمى كبى - جان بى لاكھوں يائے، موچكى نماز ل میں میں بی ختم کردی۔ للدريخ تصوه الي ولايت كاثبوت ايسابي لاجواب ديا

و کھتے فرماتے کہ ضرور برسے گا اوران کی والدہ فرماتی رور برے گا اور ان کی والدہ فر ماتی نہیں برے گا۔ بھی اجوان کی والدہ کہتی ولایت گھر کی گھر رہتی اور واہ واہ

وموكدويا جاتا ہے۔كيا خوبصورت بناوث بناكى جاتى عُ جاتے ہیں۔ گدھے پرشیر کا قالین ڈالا جاتا ہے اور اسنغى ى الها مى عبارت كوبغور ملاحظه فرما ئيس اور پھر یک دجل عظیم ہے دیکھنے تو آپ کواس کی حیثیت اور ق موئی جنم کی چنگاری ایک دنیا کرخت ایمان کوس ا فيركر كى اب بم آب كے لئے اس كوب نقاب

ن فان البلاه على عقبك "العنى العورت أوبركر (تترحقيقت الوحي م ١٣٣١ فزائن ج٢٢م ٥٥٥) برزا قادیانی کوگالیال کس عورت نے دی تعیں۔جس کا ب نے اس خط ش کیا ہے اور گالیاں بھی دہرائی ہیں جو

1100

مرزاعلى شير بيك كولكما تفاية باس كوايك دفعه مجر ملاحظة فرمائين اومعلوم موكاكرة بالني سيرهن کی بدز بانی سے ناراض تھے اوراس کوتو بہ کرتو بہ کراہے مورت بلاتیرے پیچے ہے کہا ہوگا۔ اور پھر ميتقع ومقطع عبارت جهال جا ہولگا لواور جهال ضرورت پڑے حسب واقعات پی کراو آپ کی ایسی اورسینکلو ول عبارتی میں جومرزا قادیانی نے بیان فرمانی میں اورجن کوشاید كالفظ مل كرييكوون مجكه چيال كرليا حيا باورلطف يدكدايك بى عبارت كودس دس واقعات ك تائيدين بين كيا كيا ہے۔ تموية چندايك الهام بين كرتابوں جوحسب ضرورت وموقع كى ك مرنے پر زائرلہ آنے پر، بیار ہونے پر اورالیے بی کئی ایک امور پر جسٹ چسپان کردیئے جاتے بیں۔ملاحظہ فرمائیں۔ " کمترین کابیز اغرق ہو گیا۔معلوم نہیں کس کے حق میں ہے۔'' (البشرى ج٢ص١٢١) "سوتے سوتے جنم میں پڑھمیا۔ ابھی پہتیس کس کے متعلق ہے۔"

(البشري ج اص ٩٥) "ایک داند کس کے کھانا معنی معلوم نیس ہوئے ، کیا اشارہ ہے۔" (تذكروس ۵۹۵) (تذكروس ١٩١٢) " دو بل او ث محت بية تين كيا مطلب ب-" "فرنی بہت لذیذ ہے۔معلوم بیں کیامطلب ہے؟۔" .....۵ " المي الي لما سبطني الي وس اس كر يحم عن نبيس كلف-" ٧.... (البشري جاس٣٧) هو شعنا، نعسا ـ بدولول نقر عشايدمراني مول كـ ان كمعنى .....∠ (برامين احديم ع٥٥ ماشيدور ماشيد بنزائن جام ٢١١٠) ابعی تک عاجز پرنبیں کھلے۔ پریش جر پراطوس بیاعث سرعت أنهام در یافت جیس موار پراطوس ہے یا (البشري جام ١٥) طاطوس-پید میت گیا۔ون کےوقت کا الہام ہے معلوم میں۔(البشریٰ جمم ۱۱۹)

خدااس کو یا نج بار ہلاکت سے بھائے گا۔نمطوم کس کے ق بس ہے۔

۲۲ رسمبر۲ ۱۹۰ ميروز پيرموت تيرال ماه حال كوقطعي طور پرمعلومنېيل كس

(البشري جسس١١٩)

.....12 ناظرين ك سارى عمر لكعتار بون ا لگایا جاتا ہے بناوٹ ما معن مجوكرذومعني مقطع دینے سے معاف ہی الهامول كى سزاجوآ ر فرماتے ہیں کہ: كواورزبان بنسهوا الهام سے فائدہ کیا ہو بمرايك مرزا قادیانی نے زی نے فرمایا ہوگا کدا۔ آتا كەسوال توبىت نے خود پڑھا تھا اور ا اسکی رجٹری سرکارہ ايخ مد ق وكذب اوراب ياك كافر مان باطل: يرماوي

.....YY

یمتعلق ہے۔ (البشرىج ٢٠٠١) . ۱۲..... بہتر ہوگا کہ شادی کرلیں معلوم نہیں کس کے متعلق الہام ہے۔ (البشرئ ج ۲ ص۱۲۳) ۱۱ .... ۱۱ انشاه الله اس كاتنبيم نيس موكى اس سے كميام راد ب\_ حمياره دن يا منت (البشري ج م ١٥٠٠) يامهينے۔ عشم عشم عشم - تين مرتبه معلوم بين مواكيا اشاره بـــر (البشري جهره) ۵ا..... ایک دم میں دم رخصت ہوا۔معلوم نیس کوت میں ہے۔ مرخطرناک (البشري ج ٢ص ١١١) ١٧ ..... ايك عربي الهام تعالفظ ما ونيس رب مطلب سيب مكذبون كانشان وكمايا (البشري جهم ۹۴) جائے گا۔ اسس لامورش ایک بیشم ہے۔ پینمیں کون ہے۔ (البشری جام ١٢١) ۱۸ ..... آسان ایک مخی بعرره کمیار (البشري ج ٢ص ١٣٩) مجرلو حضرت زشن ايك الحج ره جاني جائج تحى اور ماشاء الله آب اس وقت كهال تعد 19 ..... ریناعاج-ہماررب عاتی ہے۔عاتی کے معنی معلوم تبیس۔ (البشري جام ٢٣) ہم بتائے دیتے ہیں ہتی دانت یا کوبر۔ ۲۰ .... زار بمی موگا تو موگا گوری به حال زار - (بم بمی کمه سکتے بیں کہ ایک دن محودرونے گا۔) ( تذكره طبع سوئم ص ۱۹۸) دوپیں کے تین گئے یہ پنجانی الهام ہے۔ ترجمہ ہم کردیتے ہیں کہ ا پائی كتين فيفكر؟\_ Then you will go to Amritsar ...... ٢٢ الكريزى زبان برجمه منيس جانا ٣٣ .... قاديان بين يزيدى لوك پيد بو كئے معلوم نيس بواكون بيں \_ (البشري ج م ١٩) ٢٣ .... ايك بفتة تك ايك بعي بالن نيس رج كار (تذكره فيع سوم ١٩٩٧) ۲۵ ..... منجيس دن يا مجيس دن تك\_ ( تذكره لمع سوم ص ١٠١)

بہلے عنی ہے مربیوش بھر موت۔ (البشرىج ٢٩٥٢)

اصرسفرغ لک یام ذار مبرکرجم تیری فبر لیت بین اے مرذا۔

(البشرىج ٢ص ٧٤)

ناظرين كرام كيابتاك بدالهام اس قدرآب ك كتب خانديس بحرب يراع بي كه سارى عمر ككمتار بول اورككمتا چلاجا دل فتم تى نبيس بوتے \_ پھرايك الهام كوڭ دفعه متعددا شخاص پر لگایا جاتا ہے بناوٹ ملاحظہ موفلان مرکیا فلان کا پیٹ مجسٹ گیا۔ بل ٹوٹ کیا۔معلوم نہیں کیا کیا معنى مجمد كرذومعنى مقطع عبارتيل كمزلى كئيل مريمرزا قادياني كااحسان بي كدوه بم كو بميشة تكليف ديے سے معاف ہى ركتے بيں اور اسے كے كى سرا خود ہى جويز فرماليا كرتے ہيں ـ سوان الہاموں کی سزا جوآپ نے اینے لئے جویز فرمائی وہ بھی من لیں۔ چشمہ معرفت میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ:

"نيد بالكل غير معقول اوربيهوده امر بك كرانسان كى اصل زبان توكوكى مواور البام اس کواور زبان میں ہوں۔ جس کو وہ سجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے اور ایسے البام ے فائدہ کیا ہوا جوانسان کی مجھے بالاترے'' (چشم مرضت م ٢٠٩ بزائن ج ٢٠٨ مرا۲) پر ایک اور طریقہ سے بھی یکی معلوم ہوتا ہے۔جب عزت بی بی کو طلاق مرزا قادیانی نے زیردی فضل احمدے دلوائی ہوگی تو سمدهن نے خاطر داری کی ہوگی اورآ پ نے فرمایا ہوگا کداے عورت اوب، کراوبرکر، بلا تیرے پیچے ہے۔ محرمعالمہ ماری مجمد شنین آتا كسوال توييب كدييسارا قصدايك تكاح كافقا -جوتقدر مرمتى اورجوآ ان رالشميان

نے خود پر معاتفا اور وعدہ کیا تھا کہ ضرور ہوگا۔ لاتبدیل الکلمات اللہ ضداکی ہا تیں الل جی اور اسکی رجشری سرکار مدینہ سے کمتمی اور میسے موجود کی شاخت بتلائی تمی اور بیمرزا قادیانی نے ايغ صدق وكذب كوميعار بتاياتها \_

اوراب بم كوعورت كى توبه بتاكرخاكم بدبن نقل كفر كفرنبا شدخدا كا فرمان باطل، رسول یاک کافرمان باطل میسیم موجود کامعیار باطل بفر مایاجا تا ہے۔

اور پھريم معلوم نبيل كرا يورت توبدكرتوب كركس كوكها كميا-اس كى كون خاطب تقى اوروہ کس مراتب کی عورت تھی جونعوذ باللہ خدااوراس کے پیارے رسول کے فرمان کو باطل کرنے يرحادي تقى اور پراس نے توبیک تو کن اُفظوں میں کی اور کیا مفہوم تھا۔

اور توبد کے عنی یہان تو صرف یمی ہوسکتے تھے کدوہ اپنے کئے پر پچھتاتی اور تکاح سے

(البشريٰج٢م١١)

یں۔معلوم بیں کس کے متعلق الہام ہے۔ (البشري جهم ١٢٢)

نبیم نیں ہوئی اس سے کیامراد ہے۔ گیارہ دن یا ہفتے (البشرىج ٢٥٠٥)

رتبهمطوم بين مواكياا شاره برابشري جهن ٥٠) ن ہوا۔معلوم نبیں کس کے حق میں ہے۔ مرخطرناک

(البشرىج ٢ص١١) يافيس رب مطلب بيب مكذبون كانثان وكمايا (البشرىج ٢ص٩٩)

ا م - پنتیس کون ہے۔ (البشری جمم ۱۲۷) (البشري ج ٢ص ١٣٩)

اچاہے تھی اور ماشاء اللہ آب اس وقت کہاں تھے۔ جی ہے۔عاجی کے معنی معلوم نہیں۔

(البشرى جام ٢٧)

ی به حال زار - (بم بعی کهدسکتے بیں کدایک ون ( تذکره طبع سوئم ص ۵۴۰) بنجابی الهام ہے۔ ترجمہ ہم کردیے ہیں کہ ۲ یائی

Then you will go فرماتے ہیں شاید (تذكروس ۵۲)

بيد بوكئے معلوم بيں مواكون بيں۔ (البشرى ج ٢٠٠١)

(تذكره لمع سوم ١٩٩٧)

تى نىس رىسىكا\_ ( تذكره لمع سوم ص ٧٠١)

اسین بھائی کوروک دیتی۔ جیسے کہ مرزا قادیانی کی خواہش تھی جومتحدد خطوط میں کی گئی اوراب وہ آتر برنے کی جازمی نقی ۔ کیونکہ نکاح ہوچکا تھا۔

اور اب تو توب مرزاسلطان محرکو کرنی جائے تھی جوآسانی تکارے ناکج تھے اور مرزا قادیانی کے بیار کے تھے اور مرزا قادیانی کے بینیوں ناصح، نامہ بروں اور الہاموں کو بڑی تقارت سے محرا کے تھے اور تنوی کے استہار سے قطعاً خاکف نہوئے تھے۔

اور پھرایک اور طرح سے قوب کے مغہوم کی تذکیل ہوتی ہے کہ قوب قو صرف نکاح کرنے کے جرم میں تھی اور تلافی اس کی سوائے منکوحہ کو طلاق دینے کے نہ ہوسکتی تھی۔ پھریہ قوبہ کیسی جب منکوحہ کو بی جیس چھوڑ اگیا۔

اور پھریدایک طرح سے بھی افو معلوم ہوتی ہے قب کے متی ترک معاصی اور آئندہ کے نہ کرنے کا عہداورد کھنا ہے کہ یہاں کیا موقعہ ہے۔ بھی کہ خدا کا کیا تھم ہے کہ چھری کا نکاح مرزا قادیانی سے کردیا جاوے اور فر مایا جاتا ہے کہان سے قربہ کرے۔ ذراانعاف فرما کیں کہ وہ تا کب کیا ہوئی۔ پنچوں کا کہنا سرمانتے پراور پرنالہ وہی رہا اور پھر مرزا قادیانی نے قربہ کرنے کے لئے کب کھیا اور اس کی قوبہ سے سارے فاعدان کی مصیبت یہاں تک کہاس کے وا اوسلطان چھر کی تقدیم مرم مل گئی۔

ان الفاظ کی اشکال کو بھی ملاحظ فرما کیں کہ لکار تنج ہوگیایا تاخیریں ہوگیا۔اس میں بھی دجل ہے اور مین فریب ہے۔ یعن اگر مرزا قادیانی کی زندگی نے وفا کی اور سلطان محمر فوت ہوگیا اور حالات موافق بنا لئے گئے اور زماند نے اپنی عادت کے مطابق مدد کی اور لکار ہوگیا تو کہہ دیا جادے گا چیش کوئی پوری ہوگی۔ کونکہ اس میں صاف لکھا تھا کہ لکار تاخیر میں پڑ گیا اور اگر مرزا قادیانی فوت ہوگئے۔ قرب ہوگی۔ کہدیا جادے گا تنج ہوگیا۔ ذرا الفاظ کی بندش ملاحظ فرما کیں کہ دکار حق ہوگیا۔ ذرا الفاظ کی بندش ملاحظ فرما کیں کہ دکار حق ہوگیایا تاخیر میں پڑ گیا۔ سان اللہ کیا کہنے جیں۔ اچھی کہی کویا حق وتا خیر میں باہم محاورہ ہے۔

ہم ناظرین کی خدمت میں مرزا قادیانی کا ایک اور مدل جواب جواس نکاح کے تعدد بن میں آپ نے خودار شادفر مایا ہوا ہے فیش کرتے ہیں۔

آ ئىندىكالات اسلام س ٣٢٥) بر مرزا قاديانى كيتے بيں كدميرى اس پيش كوئى ( كاح محرى) ينس سائيك بلكه چيود كوے بيں۔

اول .... ناح مرى بيم كونت تك براز عدور بنا ـ

124

دوم ..... سوم .... نهیں پنچے گا۔ چہارم..... بنجم..... ششم ..... ا قارب کے میرے نگار ا آرب کے میرے نگار کرسوچ لیں کمالی کی آ

الی بین وظاہر پیش کو اللہ ہے ہم بھی اس پرہ پر پوری ہوئی۔ اسس

'''''' ائټاکی دهمنی کے ہوتے ۵..... ۲.....

۳....

ک مدت عمر چداہ کے ا تک زندہ کے متبر ہوں میں آنا جاہے تھار محرو تھار جواب زندہ ہے۔

دوئم ..... کاح کے وقت تک اس اڑکی کے باپ کا یقیناز ندہ رہنا۔ سؤم مسس مجر تکاح کے بعداس او ک کے باپ کا جلدی سے مرتا جو تین برس تک

چیارم ..... اس کے فاوند کا اڑھائی برس کے عرصے تک مرجانا۔ پیجم ...... اس وقت تک که شراس سے تکاح کروں اس اڑک کا زندہ رہا۔ عقم ..... ہرآ خرید کہ بوہ ہونے کی تمام رسموں کوٹو ژکر ہا وجود خت خالفت اس کے ا قارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔

اب آب ایمانا کمیں کہ یہ یا تیں انسان کے اختیار میں بیں اور ذرہ اپنے ول کوتھام كرسوچ ليس كدايي پيش كوئى تجي موجانے كى حالت شي انسان كافعل موعق ہے۔

(آئيند كالات اسلام س٣٢٥ فرائن ج٥ س٣٢٥)

بدالهام بھی نہایت واضح ہے۔اس میں چوشرا نکا بیان کرنے کے بعد فر مایا ہے کہ اليي بنن وطا مريش كوكي م مون كي موات عن انساني هل نبين موسكتي ـ بلكه يقينا مناب الله بهم بھی اس برصاد کرتے ہیں۔ محرد مجھنا ہے ہے کہ اس میں کوئی ایک بات بھی اسے وقت

امل پیر کوئی کی ج نیادتاح آسانی تفار بقید وارض تھے۔ مرزااحد بیک کا تین سال کی مدت میں انتقال کرنا۔ .....r

مرزاسلطان محمرنا کے منکوحہ آسانی کا اڑھائی سال کے اندر مرنا۔

محمرى بيكم كابيوه مونا اور تكاح كى رسوم كو (عدت كو) تو ز كرمرزا قادياني كى ائتمالی دشتی کے موتے موتے اور عزیز وا قارب کوچھوڑتے موتے لکا ح ش آجانا۔

محمدی بیلم کازیده رمناتا نکاح ثانی۔

مرزا قادیانی کازنده ربااور محدی بیلم سے خاندا بادی آرا۔ پیش کوئی للعی دو سے نمبر نین کونمبر دوم کی موجودگی بیں انقال کرنا جا ہے تھا۔ کیونکہ نمبر ا کی مدت عمر چوماہ کے اعد بیفورٹائم بی چل با۔اس کے دوسال بعد تمبرا کی باری تھی۔ محروہ اب تک زندہ ہے۔ ستمبر ۱۹۳۳ ما س کے بعد نمبر ۴ کو باوجود۔ از حد خالفت کے مرزا قادیائی کے نکاح میں آنا ما ہے تھا۔ مروہ نیس آئی۔اس کے بعد نمبرہ کو تکاح وانی مرزا قادیانی کے لئے زعدور منا تھا۔ جواب زندہ ہے۔ مقبر ١٩٣٣ء تک۔ اس کے بعد تمبر ٧ کوتا لکاح محدی بیلم زندہ رہنا تھا۔ جو نی کی خواہش تھی جومتعد دخطوط میں کی گئی اوراب وہ

وكرنى جائة تمى جوآ سانى تكاح ك ناكح تع اور ول اورالهامول كوبرى حقارت مفحرا ي تصاور

مغیوم کی تذلیل ہوتی ہے کہ توبہتو صرف نکاح کرنے کوطلاق دینے کے نہ ہوسکتی تھی۔ مجر بیاتو بہیسی جب

لوم ہوتی ہے توبے معنی ترک معاصی اور آئندہ کے یاموقعہے۔ یکی کہ خدا کا کیا تھم ہے کہ محدی کا تکاح ہے کہان سے توبہ کرے۔ ذراانعیاف فرمائیں کہ دہ ر بالدوى ر ہااور پر مرزا قاد يانى نے توبہ كرنے كے ن کی معیبت بہال تک کراس کے دامادسلطان محمد کی

رمائي كه ذكاح فتح موكيايا تاخيريس يزميا\_اس ميس رزا قادیانی کی زندگی نے وفا کی اورسلطان محرفوت نے اپنی عادت کے مطابق مدد کی اور تکاح ہو گیا تو کہہ ب میں صاف لکھا تھا کہ نکاح تا خیر میں پڑھیا اور اگر رى موكى - كهدويا جاوے كا تحتج موكيا - ذرا الفاظ كى مِن رِدِ كيا\_سِمان الله كيا كهنه بير\_احمِي كبي كويا فتح

ا قادیانی کا ایک اور ملل جواب جواس نکاح کے یں کرتے ہیں۔

رزا قادیانی کہتے ہیں کہ میری اس پیش گوئی ( نکاح

تت تك ميرازنده رمنا ـ

۵۷۵ مردا قادیائی کواس پیش گوئی پر بوا نا زادر یقین تھا۔ چنا نچر آ ب اس کی تقدیق اپنی مردا قادیائی کواس پیش گوئی پر بوا نا زادر یقین تھا۔ چنا نچر آ ب اس کی تقدیق اپنی مخبرک کتاب شہادت القرآن بیل فرمائے ہیں۔

وہ پیش گوئی جوسلمان قوم ہے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی تقلیم الشان ہے۔ کیونکداس کے اجزاء سے ہیں۔

کا جزاء سے ہیں۔

الال ...... مرز الحمد بیک ہوشیار پوری تین سال کی میعادیش فوت ہو۔

ودم ...... اور پھر داباداس کا جواس کی دخر کلاں کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اغدر فوت ہو۔

فوت ہو۔

وم ..... اور پھر سے کے مرز الحمد بیک تا روز شادی دخر کلاں فوت شہو۔

چہارم ..... اور پھر سے کہ مرز زا احمد بیک تا روز شادی دخر کلاں فوت شہو۔

چہارم ..... اور پھر سے کہ دو دختر بھی تا لگاح اور تا ایام یوہ ہونے اور لگاح قائی کے فوت نہ مہو۔

پنجم ..... اور پھر سے کہ دیاس عاجز بھی اان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔

ششم ..... اور پھر سے کہ اس عاجز بھی اان تمام واقعات کے پورے ہوئے کہ دیتمام واقعات کے اور کا کا ما قباد انسان کے اختیار شن نیس ۔ (شہادے القرآن بنجہ میں بیش گوئی کا اظہاد انسان کے اختیار شن نیس میں دئوق ہے اور کس قدر واضح الفاظ میں پیش گوئی کا کا کھاد طلاح فرما کمیں کس وثوق ہے اور کس قدر واضح الفاظ میں پیش گوئی کا کا کھاد طلاح فرما کمیں کس وثوق ہے اور کس قدر واضح الفاظ میں پیش گوئی کا کا کھاد

ملاحظ فرما کیں کس وثوق سے اور کس قدر واضح الفاظ بیں پیش کوئی کا اظہار فرمارے ہیں اور یہ بھی تاکید فرمارے ہیں کہ یہ انسانی کاروبار نہیں بلکہ میری صدافت کی ایک بین دلیل ہی بی ہے کہ یہ منجانب خداہے۔ پھراس نکاح کی تقدیق ایک اور مقام پر بروے زور سے فرماتے ہیں:

''نفس بیش کوئی اس ورت (محری بیم) کااس عاجز (مرزا قادیانی) کے تکان بیل آنا تقریر مرم ہے۔ جو کسی طرح تل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے الہام الٰہی بیس بیفقرہ موجود ہے۔''لا تبدیل لکلمات اللہ ''یعنی میری (اللہ کی) یہ بات نہیں ٹلے گی۔ پس اگرش جاوے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔'' (مجورا شہارات جمس ۲۳)

کیرمرزا قادیانی اس کی تائید ش اللداور رسول کودرمیان ش الا کرتصدین فرماتے ہیں۔ مرزائیو! خدارا سوچ اور سمجھواور اس مالک الملک سے ڈرو۔ جس کے سامنے پیش مونے والے ہو۔ جہاں کوئی چیز کفایت نہ کرے گی نہ مال کام آئیں کے نہ اولا د۔ وہاں قلب سلیم

10.

بی کام آو۔ اس کے نام اتار کردل کے اور حوالہ پیش

اور والدمای عبارت ہے: د

می حیلہ سے جس نے حضر مجموث کا معیار

کی ہے گیا ہے مگر میں کہتا ہوں انج سے روک سکے

اوری<mark>قتی ہے اور</mark> منرور ہوگا، منرور کدا گریہ نکاح ن

ہاتیں جو میں نے دیا گیاہے کہ میں ان کا

اشتهارانعای چار " میر گرفتآر بونااوراحد

مجھے نامرادی اور ذا کھ

دعا وفرمارہے ہیں میرے تکاح میں آ بی کام آوے گا۔اس سے ڈروجو جبار ہے، قبار ہے۔اظم الحاکمین ہے۔ مالک یوم الدین ہے۔ اس کے نام پر بچا تاویلیں چھوڑ دو۔عبث رساکی چھوڑ دو اور جو یائے حق ہوکر تعصب کی عینک اتار کردل کے شیشہ کوصاف کر کے دیکھوا ورٹولو۔تاصراط منتقیم حاصل ہواورعا قبت پخیر ہو۔لوا یک اور حوالہ پٹی کرتے ہیں جو (ضمیر انجام آئتم ص۲۲۲، خزائن جااص ۲۲۳۳) پرفر ماتے ہیں۔ترجمہ عربی عبارت ہے:

'' بیتم سے نہیں کہتا کہ یہ کام نکاح کا ختم ہوگیا۔ بلکہ یہ کام ابھی باتی ہے اس کوکوئی بھی کی حلے اس کوکوئی بھی ک کی حیلہ سے رونہیں کرسکا اور یہ نقد برمبرم (لیٹنی اور قطعی ) ہے۔ اس کا وقت آئے گا۔ تیم خدا کی جس نے حصرت محمد رسول اللہ تا ہے کہ کہ بہتے ایہ بالکل کے ہے۔ تم ویکولو گے اور ش اس خبر کوا ہے تھے یا مجموث کا معیار بنا تا ہوں اور ش نے جو کہا ہے یہ خدا سے خبر یا کر کہا ہے۔''

فرماتے ہیں گولکاح مرزاسلطان محمدے کی کا ہوگیا اوروہ اس کو بیاہ کرموضع پی میں

الے گیاہے۔ گراس سے بیخیال نہ کرنا چاہیے کہ بیلکاح کا کام ختم ہوگیا۔ مرزا قادیائی فرماتے ہیں
میں کہتا ہوں ابھی ہاتی ہے۔ ابھی ختم نہیں ہوا اور اس لکاح فائی کوکئی بھی ہوا ورچاہے کہ سی حیلہ
سے روک سکے یارد کر سکے نہیں کرسکتا۔ اس کے ٹل جانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں۔ کوئلہ قطعی
اور بینی ہے اور شن خدا کی ختم کھا کر کہتا ہوں اور محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بیلکاح مرور ہوگا۔ یہ بالکل تج ہے تم ویکو کوچا نہ مجموا وراگر ہوجا و سے موہود ہوں اور بیل بیاں تک کہتا ہوں
کہا گریدنگاح نہ ہوا تو شن جوٹا ہوں۔ جھوکوچا نہ مجموا وراگر ہوجا و سے ٹیس بلکہ خدا کی طرف سے عظم
یا تیں جوش نے انجام آ تھم کے ضمیمہ میں فرمائی ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے عظم
دیا گیا ہے کہ شن آ ہے کواس کا لیقین ولا دیں۔

" اور پھر مرزا قادیانی ایک دوسرے مقام پراس کی اور بھی زیادہ وضاحت فر ماتے ہیں۔ اشتہارانعامی چار ہزاررو پہیہ۔

"دفین بلا خردعاء کرتا ہوں کہ اے خدائے قادرعلیم اگر آ مخم کا عذاب مہلک میں گرفتارہ وتا اور احمد بیک میں اور قارہ وتا اور احمد بیک کی دختر کلاں کا اس عاجز کے لکاح میں آ نا ...... تیری طرف ہے ہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔"

مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔"

(مجوعا شہارات نام مارہ اللہ کر۔"

کیے بیارے اور صاف صاف الفاظ بیں اور کیا بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ مرز اقا دیا نی دعا وفر مارہے بیں کدا مے میرے مولا اگر عبداللہ آتھ کم کا عذاب مہلک بیں گرفتار ہونا اور محمدی بیگم کا میرے نکاح میں آنا۔ تیری طرف سے الہام نہیں ہیں تو جھے نامرادی اور ذلت سے ہلاک کر۔ ۔ کبی پوری شہوئی۔ اناز اور یقین تھا۔ چنانچہ آپ اس کی تقسدیق اپنی ما-ق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس

پوری تین سال کی میعادیش فوت ہو۔ ں کی دختر کلاں کا شوہر ہےاڑھائی سال کے اندر

بک تاروز شادی وختر کلال فوت ندمو۔ ماتا لکاح اور تاایام بیوه مونے اور نکاح ٹانی کے فوت

مان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ

سے نکاح ہوجاد ہے اور فاہریہ ہے کہ بیتمام داقعات (شہادت القرآن ج٠٨ بغزائن ج٢ ص ٣٥٦) اور کس قدر واضح الفاظ میں چیش کوئی کا اظہار لدیدانسانی کاروبار نہیں بلکہ میری صداقت کی ایک ر پھراس نکاح کی تقددیت ایک اور مقام پر ہڑے

ی بیگم) کااس عاجز (مرزا قادیانی) کے تکال میں فرروہ وجود فرروہ کی اللہ میں یہ فقرہ موجود فرروہ کی اللہ میں یہ فقرہ موجود فرروہ کی اللہ میں اگرش جاد ہے تو اللہ کی ایس اللہ میں اللہ میں

للداوررسول کودرمیان میں لا کرتھندیق فرمائے ہیں۔ راس مالک الملک سے ڈرو۔جس کے سامنے پیش ہے گی نہ مال کام آئیس کے نہاولا و۔وہاں قلب سلیم وہ کہاں ہیں مرزائی پٹوجواس ٹی گوئی میں شرطیں عائد کیا کرتے ہیں کہ بیٹی گوئی مشرو کو تھی۔ مرزاسلطان محمد کی موت کے ساتھ وہ ڈرااور تو بہ کی۔ ''ایں خیال است ومحال است وجنون'اس لئے فتح ہوگئی یا تاویل میں پڑگئی۔

میمی قلد ہے کہ مرز اسلطان محمد صاحب زاد عمرہ ڈرمھے۔ان کی تحریر فاتح قادیان مولانا ابوالوفا تاء اللہ امرتسری کے ہال موجود ہے۔جس میں وہ تحریفر ماتے ہیں کیے:

"جناب مرزاغلام احمد قادیانی نے جومیری موت کی چیش کوئی فرمائی تھی میں نے اس میں ان کی تقد این میں ان کی تقد این میں کے دراہ میں ہیں ان کی تقد این نیس کی نداس چیش کوئی ہے بھی ڈراہ میں ہیں اوراب بھی اس پندرگان اسلام کا پیرور ہاہوں۔'

سطان جربیک ماکن چاہد کا ترجمہ اور پھراس کی تائید ش مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ انجام آتھم ص ۲۱۱ فاری عبارت کا ترجمہ ان خدانے فرمایا کہ بیلوگ میری نشاند وں کو جنلاتے ہیں اور ان سے ضغما کرتے ہیں۔
پس میں ان کوایک نشان دون گا اور تیرے لئے ان سب کو کانی دون گا اور اس مورت کوا تھ بیگ کی بیٹی ہے پھر تیری طرف والپس لا وَں گا۔ یعنی چونکہ وہ ایک اجبی کے ساتھ تکان ہوجانے کے سبب بیٹی ہے پھر تیری طرف والپس لا وَں گا۔ یعنی چونکہ وہ ایک اجبی کے ساتھ تکان ہوجانے کے سبب باقوں اور اس کے وعدوں کو کوئی بدل تیس سکتا اور تیرا خدا جو بچھ جا بیتا ہے وہ کا م ہر حالت میں بوجاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ معرض التو امیں رہے۔ پس اللہ تعالی نے لفظ کی جاتھ کی ساتھ اس بات کی طرف التارہ کیا کہ وہ احمد بیک کائری کورد کے والوں کی جان سے مارڈ النے کے بعد میری طرف والی لا نے گا اور اصل مقصود جان سے مارڈ النا تھا اور تو جاتا ہے کہ ہلاک اس امر کا جان سے مارڈ النا تھا اور تو جاتا ہے کہ ہلاک اس امر کا جان سے مارڈ النا ہے اور بس۔ "

ایی نے پیگوئی پر

كنده راجاه

كرى كياتا

كوراحافظ

كرتے تك

بحيآت.

مغعل ذكرا

كيموافن

مجرمرزا قادیانی اخبارالحکم ۳۰ رجون ۱۹۰۵ء یی فرماتے ہیں: ''اوروعدہ یہ ہے کہ پھر وہ لکاح کے تعلق سے واپس آئے گی سوالیاتی ہوگا۔'' کہاں تک اس کی تائیدیش حوالے لکھوں ایک اور بھی حوالہ چونکہ دلچسپ ہے چیش کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

" برابین احدید می بحی اس وقت سے سترہ برس پہلے اس پیش کوئی کی طرف اشارہ فرمایا کیا ہے جو برابین کے ص ۱۹۹ پر فہ کور فرمایا کیا ہے جو برابین کے ص ۱۹۹ پر فہ کور ہے۔ " یا ادم اسکن انت و زوجك الجنة یا مریم اسکن انت و زوجك الجنة ، یا احمد اسکن انت و زوجك الجنة "اس جگر تین جگر (سلطان اللمی ملاحظہ مو) زوج كالفظ الحمد اسكن انت و زوجك الجنة "اس جگر تین جگر (سلطان اللمی ملاحظہ مو) زوج كالفظ

آیااور تین نام اس عاجز کر کے گئے۔ پہلانام آدم بدوہ ابتدائی نام ہے۔ جب کہ خداتھائی نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کوروحانی وجود بخشا۔ اس وقت بہلی زوجہ کا ذکر فرایا۔ پھر دوسری زوجہ کے وقت میں مریم نام رکھا۔ کیونکہ اس وقت مبارک اولا و دی گئی (جو عاق کر دی گئی) ابتلاء پیش آیااور آئے۔ جبیبا کہ مریم کو حضرت عیلی علیہ السلام کے وقت یہود یوں کی بد باطنوں کا ابتلاء پیش آیااور تیری نظام سے تیسری زوجہ جس کا انتظار ہے۔ (بعنی محمدی بیگم) اس کے ساتھ احمد کا لفظ شامل کیا گیااور بدلفظ احمد السابات کی طرف شارہ ہے کہ اس وقت عمد اتھ کی ہے۔ جس کا سراس وقت خدا تھائی بیش کوئی ہے۔ جس کا سراس وقت خدا تھائی نے مجھ پر کھول دیا۔ غرض بیشن مرتبہ زورج کا لفظ تین مختلف نام کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے وہ اس بیش کوئی کی کھر ف اشارہ ہے۔ "

(ضيرانجام أتحم م ٥٠ فزائن ج ١١ص ٣٣٨)

مرزا قادیانی کی مایوی کی انتها جب بام نامرادی سے اور پہنے گی اور بنائے کی مین تر اللہ کی اور بنائے کی مین تر مین کے گئے۔
مرزا قادیانی کی مایوی کی انتها جب بام نامرادی سے اور پہنے گئے اور بنائے کی میں آپ کی مایوی نے آگیر ااور تک آگئے اور مرزا سلطان محمد صاحب کی عمر جوشم ہونے کو شہ آئی تھی آپ کی پیشکوئی پرحرف فلط کی طرح خط تنتیج مجمع گئی تو دہ با تیں جو دوسروں پر چیاں کرنے کے لئے چاہ کندہ داچاہ در چیش ہوئیں تو بہت مجمرائے۔ مربح سنت قدیمہ کے سوائے بودی تاویلوں کے اور کری کیا سکت مورائے میں کی کیا سکت میں ایک ایساستم روگیا جس کی تاویلیس آخ تک امت مرزائید کرتے کورا حافظہ باشد۔ اس بی بھی ایک ایساستم روگیا جس کی تاویلیس آخ تک امت مرزائید کرتے ہیں :

"احدیک میعاد کے اندرفوت ہوگیااوراس کا فوت ہوٹااس کے دایاداور تمام عزیزوں کے لئے سخت فم والم کا موجب ہوا۔ چنا نچہان لوگوں کی طرف سے تو بداور رجوع کے خطاور پیغام مجمی آئے۔ جیسا کہ ہم نے اشتہار ۲ راکتو بر ۱۸۹۳ میں جو غلطی سے ۲ رخمبر ۱۸۹۹ میلی ایک مفصل فرکر کردیا۔ پس اس دوسر سے مصے لیتن احمد بیک کے دایادی وفات کے بارے میں سنت اللہ مفصل فرکر کردیا۔ پس اس دوسر سے مصے لیتن احمد بیک کے دایادی وفات کے بارے میں سنت اللہ کے موافق تا خیر وال دی گئی۔ (اشتہارانعای جار بزار دو بید، جموعا شتہارات ۲ ماشیر من ۱۹۸۹ ماشیر فرائن جااص ۲۹ برفریاتے ہیں:

''ربادا ماداس کا (احمد بیک کا) سووہ اپنے رفیق کی موت کے حادثہ سے اس قد رخوف سے بحر گیا۔ گویا قبل از موت مر کیا۔'' (حضرت مرنے والا تو فقط بات پر مرجا تا ہے)

ہم ان دونوں عبارتوں کا مرال جواب ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سے ہردوعبارتیں مرزا قادیانی کی اپنی قلم سے ہیں اوران میں سوائے دویا توں کے اور پھی ہیں۔ اول کی میں شرطیں عائد کیا کرتے ہیں کہ یہ چیش کوئی فرااور توبہ کی۔"ایں خیال است ومحال است

دب زادعرہ ڈرگے۔ان کی تحریر فاتح قادیان ۔جس میں و تحریر فرائے ہیں کہ: میری موت کی پیش کوئی فرمائی تمی میں نے اس ) ڈرا۔ میں بھیشاوراب بھی اپنے بزرگان اسلام

سطان محر بیک ساکن پئی ارباری ۱۹۲۳ء چیس انجام آنخم ص ۱۹۲۱ فاری عبارت کا ترجمہ: دل کو جنٹلاتے ہیں اور ان سے خشما کرتے ہیں۔ ن سب کو کائی دول گا اور اس حورت کو احمد بیک کی ہوہ ایک اجنبی کے ساتھ ڈکاح ، وجانے کے سبب ور تیرا خدا ہو کچھ جا بتا ہے وہ کام ہر حالت میں بیں اللہ تعالی نے لفظ سیلنمیم اللہ کے ساتھ اس وکنے والوں کی جان ہے مارڈ النے کے بعد میری ارڈ النا تھا اور تو جات ہے کہ ہلاک اس امرکا جان (انجام آنخم م ۲۱۲، خزائن جااس ۱۲۱)

۱۹۰۵ء پی فرماتے ہیں: ''اور وعدہ بیہ کہ پھر اموگا۔'' کہاں تک اس کی تائید بیس حوالے لکھوں اے مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

سے سترہ برس پہلے اس پیش کوئی کی طرف اشارہ اوروہ یہ المہام ہے جو برا بین کے ص ۲۹۲ پر فدکور آب ما مریم اسکن انت و ذوجك الجنة ، یا اجگر تمن جگر (سلطان العلمی طاحظہ بو) زوج كالفظ

۳

بيكسلطان محداز صددركيا كوياخوف عصركيا ودم تكاح تاخيرش براكيا

الف ..... اس کا جواب بیہ کہ پہلی عبارتیں الہامی تعیں یہ کہا گیا تھا کہ منجانب اللہ عن بیکہا گیا تھا کہ منجانب اللہ بیں اور خدا کی تم اشحا کر اور رسول کا واسطہ دے کر اور نہ ہونے کی صورت بیں انتہائی ذلیل الفاظ کی ذمہ واری لے کر کہا گیا تھا کہ ضرور پوری ہوں گی۔ انسانی کلام سے مولا کا کلام بدرجہ اتم و بہت زیادہ بلندتر اور قابل اختبار ہے۔ اس کئے مرزا قادیانی کی کلام خدا کی کلام سے برتر نہیں ہوگئی۔

ب ..... یه کسلطان محمد برگزنهی دُرا پنانچ سرابقداوراق می خودمرزا قادیانی اس کانقدین کر کچے بی کرتخویف کا اشتہار دیا ۔خیال تھا کہ دُرجائے گا۔خط پرخط روانہ کئے ۔ کچھ بھی اثر نہ ہوا۔قاصداور ناصح بیمجے۔اس نے ذرہ النفات نہ کی اور بیتو اس کا تصور بتایا گیا تھا جس سے تقدیم مرم اس فریب پرلازم آئی تھی۔

ح ..... ہملاوہ اس کے اور اس کے عزیز واقارب کے عاجزی کے خطوط کہاں اور کس کس کی طرف سے میں اور ان میں کیا لکھا ہے اور پھر آپ نے آج تک شائع کیوں نہیں گئے: کھے توجس کی پروہ داری ہے۔

ایک چھوٹی سے چھوٹی ہات جس کی تہذیب اجازت نددیتی ہوجیے کہ آپ کی سرهن کے دوالفاظ کہ بیض کیا بلاہے کہیں مرتا بھی تہیں وغیرہ ابزی بے ہاکی ادر مزے لے کربیان کرنے بیں ادھار ندر کھیں ادر مید کام کی ہاتیں ادر عزت و بیاعزتی کا سوال ادر موت وزیت کی بازی کے معنی خیز خطوط صرف بھی فرما کرٹال دیاجا تا ہے کہ آئے تھے تو کیا ہوئے۔ کیاز بین کھا گئی یا آسان اٹھا کر لے گیا۔ آخر کہاں گئے ادر کیوں ند ثال تھے گئے گئے۔

د ..... نکاح تا خیر ش پڑگیا۔اب تاخیرالتوا چاہتی ہے۔ یعنی کوئی تا خیر تک التوا ہوا۔ آخر کب ہوگا۔ یا روز قیامت تک ہی تا خیر ش پڑا رہے گا۔ کیونکہ مرزا قادیانی تو انتظار کرتے کرتے ہی چل ہے اور بیرسرت اپنے ساتھ قبر ش لے گئے اوران قبر سے بیصدا آری ہے: رہا گی!

در آرزو بوس وکنارت مردم درحرت لعل آبدارت مردم قصہ چہ کنم دراز کوتاہ کنم بازآباز آ کہ انظارت مردم

مردا گ اکلیف دمنت، رفی اور لا تعدادا گ روانه کرفی شر کمی نه گزوا نوش فرهات رب افسول جس کی جا مید نه دو کی دل کی اوگا اور آپ را بی ملک

چنانی رنگ ش میری دند .....اور ش ک دواش نے جارکی

قابل ہے ادر جی بکد فاحشر موران مولا نامحم علی ا " ش کہتا ہوں ک من حاصل عمر خودندارم برغم دیگر درعش تو یار خود ندارم برغم کیک ہدم وہمراز ندارم نظمے کیک مولس وغخوار ندارم برغم

مرزا قادیانی کو ۱۸۸۸ء سے محری بیگم کی چاہت پیدا ہوئی اور آپ نے اس قدر تکیف وعنت، رخ وُم اور مدے اٹھائے جن کا سلسلہ انیس برس کا بل چان رہا۔ ان تھی وششیں اور لا تعداد البہا مات، پیشکو ئیاں، اشتہارات، خطوط، قاصد، ناصح، وحمکیاں، عنایات، نوازشات، روانہ کرنے بیس ایک پیم لگا تارسی فر مائی اور چونکہ دل بیس آلی تھی اور اوائل بیس بیوجم وخیال بھی کر وانہ کرنے تھا کہ یوں ناکا می ہوگی۔ اس لئے آپ قوت مردی کے لئے بیش قیت مرکبات بھی نوش فرماتے رہے جن کے نتیجہ بیس آپ کی طاقت پورے بچاس مردوں سے بھی بور ھی گئے۔ گر افسوس جس کی چاہت بیس مردوں سے بھی بور ھی گئے۔ گر افسوس جس کی چاہت بیس مرد سے بھی بور ھی گئے۔ گر افسوس جس کی چاہت بیس مردوں سے بھی بور ھی گئے۔ گر افسوس جس کی چاہت بیس مردوں سے بھی بور ھی گئے۔ گر افسوس جس کی چاہت بیس مرد سے تھی دو چوب ہاتھ نہ آیا اور قسمت بیس بات تک کرنی بھی نصیب نہ مون کی ملی کی کھی رہ گئیں اور آپ راتی ملک عدم ہو گئ

آ تکھیں تکلی ہوئی ہیں پین مرگ اس لئے جانے کوئی کہ طالب دیدار مرکمیا

مرزا قادیانی ایک ارشاد میں یوں بھی تحریفر ماتے ہیں جو سنبری حروف میں لکھنے کے قابل ہے اور جو بطور سند ہے۔ فرماتے ہیں کہ: ''بعض خواب اور البهام، بدکاروں، حرام کاروں بلکہ فاحشہ ورتوں ۴۸ بزرائن ج ۱۹ میں۔'' ( تحد کولو دیس ۴۸ بزرائن ج ۱۹ میں۔'' مولا نا محم علی ایم اے امیر جماعت احمد بیدلا ہورکی رائے

المنظم المستحدث المنظم المنظم

۔ دوم لکار تا خیر میں پڑگیا۔ کہ پہلی عبارتیں الہائ تعیں۔ بعن یہ کہا گیا تھا کہ اکا واسطہ دے کر اور نہ ہونے کی صورت بیں انتہائی ہنرور پوری ہوں گی۔انسانی کلام سے مولا کا کلام ۔اس لئے مرزا قادیانی کی کلام خداکی کلام سے برتر

ں ڈرا۔ چنانچے سابقہ اوراق میں خود مرزا قادیانی اس . خیال تھا کہ ڈرجائے گا۔ خط پر خط روانہ کئے۔ پکھ روالنفات نہ کی اور بیتو اس کا قصور بتایا گیا تھا جس

) كے عزيز وا قارب كے عاجزى كے خطوط كہاں اور ہے اور پھر آپ نے آج تك شائع كيوں نہيں كئے:

ہ تہذیب اجازت شددیتی ہوجیسے کہ آپ کی سموھن ں وغیرہ وغیرہ ابدی بے ہاکی اور مزے لے کربیان اور عزت و بے عزتی کا سوال اور موت وزیست کی اجاتا ہے کہ آئے شے تو کیا ہوئے۔کیاز بین کھا گئی ہانہ شاکع کئے مگئے۔

۔ اب تا خیرالتوا جا ہتی ہے۔ لین کوئی تا خیر تک عی تاخیر میں پڑا رہے گا۔ کیونکہ مرزا قادیانی تو اپنے ساتھ قبر میں لے گئے اوران قبرے بیصدا

> ی وکنارت مردم آبدارت مردم دراز کوتاه کنم به انتظارت مردم

110

ہوجائے تو مردہ زعرہ ہے کہ تخت خلافت پرآ

قادیانی مشن کے فراتے کھائی "

ہم نے ا بوری ہوئی \_امٹن میر مرز ا قاد

نویس جن سےحق میں جس کی نقل ہم ناظر موئی۔سوکن کا جلد ، میرے پرسوکن ندی ری۔میاں کی نہ کی

انقال جائيدادم

منکدمرز بنالہ کا ہوں موازی معاملہ سے روپے اا امرلہ منظورہ جی باغ لگا ہوا ہے اور الرکنال ۱۳ امرلہ او برضاؤ ورغبت خود با دغیرہ موجودہ باغ ا

حصه كنوال وديكره

پر کرنا چاہئے۔ جب تک سب کوندلیا جائے ہم نتیجہ پڑئیں گئی سکتے۔ مرف ایک پیٹگوئی کے کر بیٹے جانا اور باقی پیٹگوئی کو مجھوڑ دینا جن کی صدافت پر ہزاروں گواہیاں موجود ہیں۔ بیطریق انساف اور راہ صواب نہیں۔ مجھ نتیجہ پر پیٹھنے کے لئے بیدد یکھنا چاہئے کہ تمام پیٹگوئیاں پوری ہوئیں یانہیں۔'' (اخبار پینا میں الابور ۱۹ ارجنوری ۱۹۲۱ میں کا کم میں قادیا نی مشن کے ایک سرگرم رکن فورالدین کی رائے

چندآیات جن می الله تعالی نے زماندرسالت کے موجودہ بنی اسرائیل کو مخاطب کرے فرمایا ہے۔ بیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ: ''اب تمام اہل اسلام کو جوقر آن کریم پر ایمان لائے۔ ان آیات کا یا دولا نا مفید بجھ کر لکمتنا ہوں کہ جنب مخاطب میں خاطب کی اولا دفاطب کے جاشین اور اس کے مماثل وافل ہو سکتے ہیں تواجمہ بیک کی لڑکی کیا وافل نہیں ہو سکتی اور کیا آپ کے عالم فرائن میں بنات البنات کو تھم بنات نہیں مل سکتا اور کیا مرزا قادیانی کی اولا دمرزا قادیانی کی عصر نہیں میں نے بار ہاعزیز میاں مجمود کو کہا کہ اگر حضرت کی وفات ہوجائے اور بیلاکی تکان میں نہ و رہے تھی بیر اللہ اللہ کی رہوجہ بیان کی۔ والحمد للدرب العالمین' نہ و سے تو میری حقیدت میں تزلز ل نہیں آسکتا۔ پھر یہ جبیان کی۔ والحمد للدرب العالمین'

(ربوبوج مص ۱۷۵) کیم صاحب کامد عاقائل قدرہے۔ہم تو آپ کے خیال بنانے کی اور تاویل کوسونے کا جمول جڑھانے کی داددیتے ہیں:

ہوجائے تو مردہ زندہ ہوجائے یا زندہ ہی حسب خواہش مرجائے اور بیعقیدت مندی کا ہی تو ملہ ہے کہ تخت خلافت پر آ پ متمکن ہیں۔ورنہ:

کس نے پر سد کہ بھیا کون ہو قادیانی مشن کے ایک سرگرم رکن قاضی اکمل کی رائے

فرماتے ہیں کہ: "حضرت مرزا صاحب نے (نکاح آسانی) کے بھٹے میں غلطی کمائی۔"
(تھیدالانہان بابت کی ۱۹۱۳ء)

ہم نے اس مضمون میں اپنے شہر کے ایک دلی ولی اللہ کی جومثال دی تھی دراصل وہی پوری ہوئی \_اصل میں واقعہ یوں ہے غور سے سنو۔ تا کہ بیر مشکل بھی حل ہوجائے۔

مرزا قادیانی کے جرم محتر م ٹانی تعرب جہاں بیکم صاحبہ ولد میر ناصر نواب صاحب نقشہ نولیں جن کے حق میں مورخہ ۲۵ مرجون ۱۹۹ ماء کو مرزا قادیانی نے اپنی کل اراضی رہن رکھ دی تھی جس کی نقل ہم ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کی دعا کا بتیجہ تھا جو پیشکوئی پوری نہ ہوئی ۔ سوئی ۔ سوئی اجلد پا ایک مشہور امر ہا اور ضرب الش ہے۔ آپ دعا فر مایا کرتی تھیں کہ یا اللہ میرے پرسوکن نہ پر ہے۔ اس کی دعا مستجاب ہوئی اور آسانی نکاح رک گیا۔ ولایت گھر کی گھر بی رہی۔ میاں کی نہ ہی ہوئی کی تی گئی :

نگاہ لکی نہ دل کی چر، زلف عبریں لکل ادھر لا ہاتھ مٹی کھول ہے چوری سبیل لکل انتقال جائیدادمرزاغلام احمدقادیانی

منکه مرزاغلام احدقادیانی حلف مرزاغلام مرتضی مرحوم مخل ساکن درئیس قادیان تخصیل بناله کا بول موازی ۲۲ رکنال ۱۲ امرله اراضی نمبر خسره ۲۲۲۲۷ - ۲۱۰ کفسید کا کھا ندنجبر ۱۲۰ کا اله کا بول موازی ۲۲ رکنال ۱۲ مامرله اراضی نمبر خسره ۲۲۲۲ و اقعید قادیان فیکور موجود ہے۔ ۲۲ رکنال ۱۲ مامرله منظوره میں ہے موازی ۱۳ کنال ۱۲ مرله اراضی نمبری خسره نمبری ۲۲۲۲ - ۱ فیکور میل باغ لگا جوائے بیل اور موازی باغ لگا جوائے بیل اور موازی ۲۱ رکنال ۱۲ مرله اراضی منظوره جانی اور بلاشراکته الخیر مالک وقابض ہول۔ سواب منظمر نے برضا دُور غیرت خود بدرتی ہوش دحواس خسدا بی کل ۱۲ رکنال ۱۲ مرله اراضی فیکوره کومعه درختان تمره وغیره موجوده باغ واراضی وفصف حصر آب وعمارت وخرج جوب چاه موجوده اندرون باغ وضف حصر کنوال ودیکر حقوق دافلی و خار جی مصر آب وعمارت وخرج چوب چاه موجوده اندرون باغ وضف حصر کنوال ودیکر حقوق دافلی و خار جی مصر آب وعمارت وخرج چوب چاه موجوده اندرون باغ فسف جس

اعن الم نتجه برنیس بی سیت مرف ایک پیشکوئی نے کر بیش مدافت پر ہزاروں گوامیال موجود میں - مید طریق فیتے کے کہ تمام پیشکوئیال پوری فیتے کہ تمام پیشکوئیال پوری (افبار پیغام ملی الهور ۱۱ (رجنوری ۱۹۲۱ می ۵ کالم۳)

درالدین کی رائے نے زماندرسالت کے موجودہ بنی اسرائیل کو خاطب تے ہیں کہ: "اب تمام الل اسلام کو جوقر آن کریم پر لرکھتا ہوں کہ جب خاطبہ شی خاطب کی اولا دخاطب ہیں تو احمد بیک کی لڑک کیا داخل ٹبیں ہوسکتی اور کیا آپ میں ل سکتا اور کیا مرزا قادیانی کی اولا دمرزا قادیانی کی ہاکہ اگر معزت کی وفات ہوجائے اور بیلڑکی لکا حش سکتا ۔ مجربہ وجہ میان کی ۔ والحمد للدرب العالمین"

(ربوبوج يص ١٤٤) ب- جم لوآپ كے خيال بنانے كى اور تاويل كوسونے

فدا کی شم لاجواب کی میم الدواب کی میم الدواب کی میم کرد کیا فرار ہے ہو۔ یہ کہ اگر مرزا قادیا تی سے رہے تا آیا مت کسی کا ٹکاح محمدی بیگم کی لڑک در لڑک سے بیسے کہ مید نکاح مرزا قادیا تی کسچائی کا معیار تھا۔ لہذا آئے موجود ہوتا تا بت نہ ہوا۔ اور دہ حدیث جوآپ نے آسانی تو امبات المرزائیہ سے جولڑکیاں پیدا ہوں گی وہ اگر کیاں اس سے بیدا بی نہ ہوں۔ پھر بھی پیشگوئی جموئی لڑکیاں اس سے بیدا بی نہ ہوں۔ پھر بھی پیشگوئی جموئی رخوا ہی قائم ربی جب آپ سے بوچھا جاتا تھا کہ مثیل سے رخوا ہیں فاہر کی جاتی تھی کہ خارق عادت کوئی تھی ایسا

كفظول بربول مج

سکےگا۔ بیمبدایہ ہوتی ہے۔ کیونک

ہوی کے تقرف

اينے والدميرنوار

ہوتی ہوگی۔اس

ايك جائز دارث

عزيزوا قارب

أيك بمى نقذى فيد

کاچولہ ہم نے نا

ہے۔ ناظرین ا

ہراروں رویے.

نے اینے بیار۔

وانعه بيإن فرمايا

قاويانى كى نبورة

بدبخت ازلىءة

کے پھرے جا

اوركم بخت ابن

سلف افغایا کر: کرنے کوئیسآ

بلكه مين توصرفه

دے۔تا کہوہ

فتعالين ا

والدار الآخ

ك ١٥٠٠ روي موت جي برست مساة تعرت جهال بيكم زوجه خود رائن وكروى كردى باور روبیدین برتفعیل ذیل زیورات ونوث کرنی نقذ مرجمه سے لیا ہے۔ کڑے کلال طلاقیتی ٥٥ اوي كرية خورد طلاقيتي مره ٢٥ روية وعريان ١٠ عدد وباليال دوعدو ين اعدد دريل طلاكي دوعدد بالى تشكر ووالى طلائى ووعدد كل قيمتى ١٠٠٠رويي كُنْكَى طلائى فيمتى ٢٢٠روپ بند طلائى قیتی ۲۰۰رویه کھید طلاکی قیمی ۲۱۵رویے جدیاں جوڑ طلائی، بونچیاں طلائی بوی جار عدد فيتى ١٥روبي جوجس اور موسك يوار عدد ١٥روبي نقط طلاكي فيتى ١٨روب چنال طلاكي کلال تین قیمی ۲۲۰رویے جا ند طلائی قیمی ۵۰رویے بالیاں جراؤلہ سات عدد قیمی ۴۸روپے ٹیپ چ اؤ طلائی قیمی مارویے کرنی نوٹ نمبری ۹۰۰۰ ۵/ی ۲۹ لا مور وکلکته قیمی ایک ہزارا قرار بہ کہ عرصة میں سال تک فک الربن مربونہ نیں کراؤں گا۔ بعد عرصہ مذکور کے ایک سال میں جب جا ہوں زرر بن دوں۔ فک الربن کر الوں گا۔ ورند بعد انتشائے میعاد بالا یعنی اکتیس سال کے تغییوی سال میں مرہونہ بالدان ہی رہوں میں بھے بالوقا ہو جائے گا، اور جھے دعویٰ مکیت نہیں رہے گا۔ قبضہ اس کا آج سے کردیا ہے۔ داخل خارج کرادوں گااورمنافع مرہونہ بالا کی قائی رہن تك مرعبه مستحق ب اورمعامل فعل خريف سر ١٩٥٥ سے مرعب و مكى اور پيداوار ليو مكى جوثمر ه اس وقت باغ میں ہے اس کی بھی مرعمہ مستحق ہے اور بصورت ظبور تنازعہ کے بیل ذمہ دار ہوں اور سطرتین میں نصف ملے ورقم ہزار ہزار کے آ مے رقم ۲۰۰ روپے کا قلمز ن کر کے یانچ سولکھا ہے جو مجمع ہے اور جو درختن خشک ہول وہ بھی مرجمه کاحق ہوگا اور درختان غیر نمبر وخشک شدہ کو واسطے ہر مرورت وآلات کشاورزی کے استعال کرسکتی ہے۔ بنا برال رہن نام لکھ دیا ہے کہ سندر ہے۔ الرَّنُوم ٢٥ رجون ٩٨ ما يِنقِلُم قامني فعنل احمد ٩٣٩

العدمرزاغلام احربقلم خود، گواه شدمقیلان ولد علیم کرم دین بقلم خود، گواه شدنی بخش نمبر داربقلم خود بناله حال گورداسپدر، کلفنل رحمانی ص ۱۳۳،۱۳۳\_

مرزا قادیانی کو یہ بی بالوفا کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آ ہ اس کا جواب سوائے تاکا می آ سانی نکاح کے اور کیا دیا جائے گا۔ مرزا قادیانی کے حکم سے فضل احمد جوآ پ کا حقیق بیٹا تھا بیوی کو طلاق دے چکا۔ مگر کھرسے نہ نکالا۔ مرزا قادیانی معربوئے مرتقبیل حکم سے قاصر بی رہا۔ اس پر عاق کر دیا گیا۔ اور چونکہ فرما چکے نتے کہ اگر مرزا احمد بیک اس رشتہ محمدی بیگم کے دوسری جگہ کرنے سے بازنہ آیا تو فضل احمد سے زیردتی طلاق اس کی بھائی کو دلوا دوں گا اور اگر اس نے طلاق ندی تو عاق کردوں گا۔ چونکہ بیطلاق کی فرضی کارروائی مرزا قادیانی کو معلوم ہوئی۔ اس لئے اپنے تو عاق کردوں گا۔ چونکہ بیطلاق کی فرضی کارروائی مرزا قادیانی کو معلوم ہوئی۔ اس لئے اپ

عبلان ولد حکیم کرم دین بقلم خود ، گواه شدنی بخش نی ص ۱۳۳،۱۳۳۱

ے کیوں پیش آئی۔ آہ اس کا جواب سوائے ناکا می
کے حکم فضل احمد جوآپ کا حقیق بیٹا تھا ہوں کو
ان معربوئے کر قبیل حکم سے قاصر بی رہا۔ اس پر
احمد بیک اس رشتہ محمدی بیگم کے دوسری جگہ کرنے
کی بھانچی کو دلوادوں گا اور آگر اس نے طلاق نددی
وائی مرزا قادیانی کو معلوم ہوئی۔ اس لئے اپنے

انظوں پر یوں پھول پڑھائے کہ میری جائیداو سے فعل احمد ایک جبہ یا ایک دانہ تک بھی نہ لے سکے گا۔ یہ جہدایسا پوراکیا کہ خود ہا دولت بھی کسی چیز کے ما لک ندر ہے۔ کو یہ فرض کا روائی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکداس کے قرائن ہی بتار ہے ہیں۔ یہ مانا گوز پور مرزا قا دیائی کی مکیت ہی تھا اور بھوتی ہے۔ کیونکداس کے قرائن ہی بتار ہے ہیں۔ یہ مانا گوز پور مرزا قا دیائی کی مکیت ہی تھا اور اپنے دالد میر لواب ہے لیا ہو۔ کیونکہ ان کی تخواہ پیر دہ روپیمی ۔ جس میں بھٹکل ہراوقات ہی ہوتی ہوتی ہوتی ۔ اس لئے بھینا یہ روپیم مرزا قا دیائی کا اپنا ہی تھا۔ اللہ اللہ! یہ تبی کے کا رنا ہے ہیں۔ ایک جائز دار دے بیٹا اور فی بیٹا اور فرما نبر دار بہوکو سرف اس جرم میں ماتی کیا جا رہا ہے کہ اس کے عزیز دار تاریب نے جی کیونکہ کو اس کردیا اور ذراز یور کی اسٹ ملاحظہ ہوجس میں کا چولہ ہم نے نذر آ تش کردیا اور اس آ پ کا دعویٰ بھی ملاحظہ ہوجس میں کا چولہ ہم نے نذر آ تش کردیا اور اس آ پ کا دعویٰ بھی ملاحظہ ہوجس میں کا چولہ ہم نے نذر آ تش کردیا اور اس آ پ کا دعویٰ بھی ملاحظہ ہو جرم میں موال کر ہے ہے اور ہواکر کے تھا اور ہوار دون دیادی چا جس کا ایک ہوا کرتی تھیں۔ کلام مجید ہیں سورہ احزاب میں مولا کر ہے ہواروں دو پ کے کرنی نوٹ کی دوما لکہ ہوا کرتی تھیں۔ کلام مجید ہیں سورہ احزاب میں مولا کر بھی داری ہوا ہوت کا ایک بڑا دولی ہوا جو تا ظرین کرام کی خدمت ہیں چیش کیا جا تا ہے۔ اس کے مطالعہ سے مرزا قادیائی کی نبوت کا بیہ چل جا وے گا۔

ادین ما برس می بید من بارس با الله کو بنش نفیس متعدد ضریات وجود اطهر پرآئیس بدین از لی عقب کی بدینت از لی عقب کی خضرت الله کا دانت مبارک شهید جوا اور نامراوسر مدی این عمیه بدینت از لی عقب کی پخش سے بائد کوشر مانے والی پیشانی جوامت کی بخش کے لئے مکنوں سر بسجو دموتی زخی ہوئی اور کم بخت این شہاب کے پھر سے آتائے نا مداعلی کا باز وجودا ندوں اور بیواؤں کے سود سلف الحالی کرتا تھا زخی ہوا۔ مرحضوں الله کا علم واستقلال ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں لعنت سلف الحالی کرتا تھا زخی ہوا۔ مرحضوں الله کا حدی قومی فانهم لا یعلمون! بکرتے ویس آیا۔ والکن بعثت داعیا ورحمة اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون! بکرتے ویس آیا۔ والکن بعثت داعیا ورحمة والی کے باوی تاکہ وہ بھری کوم کوم ایت کی طرف ان کو لے جاؤں۔ یا الله میری قوم کوم دایت داعیا کہ دے۔ تاکہ وہ بھوسے مانوس ہوں اور جھ کو بہان جا کیں۔

"يايها النبى قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحاً جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعدالمحسنات منكن اجراً عظيما (احزاب،٢٩،٢٨)"

ترجمہ:اے نی اپنی بی بیول سے کمدو کدا گرتم دنیاوی زندگی اوراس کی زینت جا ہتی ہوتو آؤش تہمیں کھودیدوں اوراجھی طرح سے رخصت کردوں اورا گرتم اللہ اوراس کے رسول کو اوردارة خرت كوجا مى مواقس محواوكدب وكك اللد نم من سے نيك كام كرنے واليول كے لئے براا ممابدله تياركياب\_

الكدوت عرام

يزبان نے الحق

مالک بحرایاداشده و رونی جواس وقت میسا

اوردين کا آ گا۔ آ م

دل ش ایک **دوک** کرمز میدانتی دار

ک بنی ہوئی تی

امت كبرتاج أو

كيونكه بمكوبار باركهام

تعليم كامتعدد وفعدمطا

محرى بتم كالأس

میں نے

JUK

طالانکدرسول یا کے اللہ کی منی زندگی ایک شہنشاہ کی تھی۔ آپ کے جانار سوسواونٹ معرفلہ کے آپ کے اشارے برراہ مولا میں لٹادیا کرتے تھے اور آپ کے سامنے کئی وفعہ درہم ودینارے دیرلگ مجے اور یاں اور غلام بینکروں در بارنبوی میں پیش ہوئیں مرحضور جب تک ان کوراه مولا میں تنسیم نہ کر لیت آ رام فرما نہ ہوتے اور مید عافر ماتے کہ الی ایک دن مجوکار ہول اورایک دن کھانے کو بھوک میں تیرے سامنے گر گڑ اؤں، تھے سے ماگوں اور کھا کر تیری حمدوثنا کروں۔ یہ ہوہ جارا آ قا جوشہنشاہی میں فقیری کر کےخوش ہوااور دعافر ماتے یا الله غریبوں میں ر کھیواورانبی میں مار بواور غریوں کے ساتھ ہی حشر سیجئے۔

مدردی کی آ کیس خون کے آنسوروتی ہیں اور مجت سے لبریز دل تربا ہے جب آ قائے ناماری مبارک سیرت کے باغ دصدت کے محولوں اور سفی مفی کلیوں برنظر برق بے ہے یے اور شاخ شاخ سے درس وصدت ملا ہے۔ آ قائے جہاں رحت بروردگار سرکار مدید کی خدمت ميس آب كالخت جكرامت كي شفرادى حضرت فاطمة الزابرا حاضر موكرول ملادي والى رکھی زندگی مکرنہایت صبروعزم وحوصلہ سے بیان فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھوں کو چکی پیس پیس کر جمالے بڑ مجے اور مشکیز واٹھا اٹھا کر تھک گئی ہوں۔ پیارے اہا آج اس قدر لونڈیاں در ہار رسالت میں آئی ہیں ایک اونڈی عنایت فرمائیں حضور سرور عالم اللہ نے فقت سے سر پر برکت کا ہاتھ رکھااور پیشانی مبارک کو چوم کرفر مایا کہ بٹی تم سے پہلے بدر کے پیٹیم درخواست کر کیے ہیں۔ میں اين مولا كى شان كيابتاؤن كياتمي:

> قدمول میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور تین دن سے پیٹ پہ پھر بندھا ہوا ہیں دوسروں کے واسطے سیم وزروگوہر اپنا یہ حال ہے کہ چواہا بجما ہوا كسرى كا تاج روندنے كو باؤل كے ليے اور بوریا مجور کا محر میں بچھا ہوا

کداگرتم دنیادی زندگی اوراس کی زینت چاہتی نفست کردوں اوراگرتم اللہ اوراس کے رسول کو نےتم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لئے

ایک شہنشاہ کی تھی۔ آپ کے جاشار سوسواونٹ اگرتے تھے اور آپ کے سامنے گی دفعہ درہم دربار نبوی میں پیش ہو کمیں گر حضور جب تک اور بید دعا فرماتے کہ اللی ایک دن مجو کا رہوں گڑاؤں، تھے سے ماتکوں اور کھا کر تیری حمد وثنا دکے خوش ہوااور دعا فرماتے یا اللہ خریوں میں بھی ہے۔

> رفحوں کا لگا ہوا یہ پتر بندھا ہوا سطے سیم وزردگوہر یہ چولہا بچھا ہوا کو پاؤں کے تلے مر میں بچھا ہوا

سرورکون و مکان کو مرت ہوئی و صال فرما بچے۔ مسلمانوں کی وہ پاک ماں عاکش صدیقہ ایک وہ تا کہ مسلمانوں کی وہ پاک ماں عاکش صدیقہ ایک وہ حت بٹی شریک ہوئیں اور کھانا تناول فرماری تھیں اور آ کھے نے زار و قطار آ نسو جاری ہے۔ میز بان نے ہاتھ جو ٹرکررونے کی وجد دریا فت کی تو فرمایا کہ خدا کا ہرگزیدہ رسول اور میرے ایمان کا مالک میر اپیارا شوہرجس پر نبوت ختم ہوئی دنیا سے رخصت ہوا گر آ ہافسوں کہ چھنے ہوئے آئے کی روثی جو اس وقت میرے حلق میں چب رہی ہے ایک وقت بھی ان کو میسر نہ ہوئی۔ وہ دنیا کا مالک اور دین کا آ تا۔ آ ہ جب اس جہان سے عالم جاودانی کو جانے کی تیاریاں کر دہا تھارونا آ تا ہے اور ول میں ایک ہوک ہی اٹھی ہوگ ہو ایک جو رکے جو لیا گھی ایک می سوراخ پڑے ہوئے تھے اور مٹی میں ہوئی تھی اور جس کی جو دند تھا جو جلایا جا تا اور اس کی بی ہوئی تھی اور جس کی چوت مجور کے چول کی تھی ایک می موجود ند تھا جو جلایا جا تا اور است کرتاج کو رفعت کرتا ۔ بیتھی گھر رسل جاتے آئی کی مبارک حیات طیب۔

میں نے جوآیت شریف پیش کی ہاس سے مرزا قادیانی کے حرم کا مقابلہ کریں۔ کیونکہ ہم کو ہار بارکہا جا تا ہے کہ مرزا قادیانی رسول پاک مقالیہ کے طل و بروز ہیں۔ ہم نے آپ کی تعلیم کا متعدد دفعہ مطالعہ کیا گرہم کوسوائے بعول بھلیاں کے کوئی بات نظر ندآئی۔

امت مرزائیا یک ادرسوال اس کے آخریس جب تک آجایا کرتی تو کردیا کرتی که محری بیگم کا آسانی نکاح نبیس بواتو محفظ فی نے بھی تو کہا تھا کہ میرا نکاح مریم اور آسیداور کلاوم سے ہوگیا۔ سے ہوگیا۔ سواکریہ پیشکوئی جموثی ہوئی ہے تو وہ بھی تو تی نبیس نکل:

دل پداک چوٹ کی آکھوں میں آنو جرآئے بیٹے بیٹے جمعے کیا جائے کیا یاد آیا

کاش کہ اسلام کی ہادشاہی ہوتی اور پھر تمہارے جیسی امت ایسا بودا سوال کرتی۔ افسوس تمہاری آئکھیں پھوٹ کئیں اور عقل گھاس چرنے چلی گئ اور فہم وفراست پر پھر پڑ گئے۔ یہ نہ جانا کہ ہاپ پر کیا بہتان لگارہے ہیں اور وہ بھی سسر کی جماعت کے مصدات۔ اس عقل دوائش پر جس کا دیوالیہ یوں لکل چکاہے۔ ماتم کرواوراس کا نقتہ جواب ہم سے لو۔

(تغیرابن کیرج ۸ص ۱۸ ازیآیت عسی رب ان طلقکن ان یبدله از وجا) ابن عبال عبال عبال عبال عبال عبال از وجا) ابن عبال عبال سروایت ہے کہ نی اللہ حضرت خدیجة الکبری کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت کدوہ مرض الموت میں تھیں۔ آپ نے فرمایا اے خدیجہ جب مطرق سوکنوں اینج سے تومیری طرف سے سلام کہنا۔ میں نے کہا کیا حضور نے پہلے بھی کوئی عورت کی۔ فرمایا نہیں ولیکن اللہ تعالی

نے لکاح کردیا جھوکومریم کی بیٹی عمران سے اور آسی فرعون کی ہوی سے اور کلثوم موی کی بہن سے۔ بیحد یے ضعیف ہے۔ دوسری حدیث:

ابو محامۃ سے روایت ہے کہ فر مایار سول التھ اللہ نے جان لیا ہے میں نے یہ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے نکاح کردیا جنت میں مریم بیٹی عمران سے آسید فرعون کی بیوی سے اور کلاؤم موکی کی بہن سے ہیں کہا میں نے خود کھواری ہوا ہے رسول اللہ کے ربیحدیث ضعیف ہے۔

(تنبیرابن کثیرج ۸س ۱۸۸ زیرآیت ایناً)

طرف سے ہیں ہنم

سے نیچ ہول مے

باتنى نېيىنىڭتى بىي

ايدازي محرى بيم

میں مکاراور دروغ

حائے کی۔ بین کوا

نالائق بإتني مندح

ہے تیری تعریف ب

میں بار بار کہنا ہوا

حجوثا مول توبيه پيش

كوضرور بوراكر\_

کے مختفرر ہے اور

ہو بیا کیں کی کیااتر

تکوار ہے تکڑیے

نہایت مغائی سے

سورول کی طرح ً

عاجز يرظا برفر مايأ

سب انع آئيں

نے نے ہر المرح روک کودرمیان۔

فرماتے ہیں میرا

نکاح میرے سا انسان کے افتیا

حالت میں انساا

فکوہ بے جا مجی کرے کوئی تو لازم ہے شعور

اول تو ید دونوں حدیثیں ہی ابن کیر نے تقل کرنے کے بعد ضعیف کعمی ہیں۔ دوم ہی تین عزی عورتیں نخر دوعالم کی پیدائش سے سینکڑوں برس پیشتر جنت کوسد ھار پھی ہیں۔ سوم رسول پاکستان نے اس اول کو بوقت موت پیغام بیان فر مارہ ہیں جو جنت کوتشریف لے جاری تعمیں۔ چہارم رسول پاکستان نے اس نکاح کا ہونا جنت میں بیان فر مایا ہے نہ کد نیا ہیں۔ گو یہ حدیثیں معتبر نہیں ولیکن یہ تہمارا الزامی جواب پھر بھی قبول کرتے ہوئے ڈینے کی چوٹ کہتے ہیں کہا ہے بہتان لگانے والوارسول پاکستان کی مثان اطہر میں اپنی بدکو ہری کا شوت و سے والویا و کہا جب نکاح کی جب نکاح کی جب نکاح کی جب نکاح کی ہوئے کہا ہوت و سے والویا و کہا ہوت کی بیان جب کے پاس بھی نہ آئے دیا جائے گا۔ کیونکہ تم اس مبارک خطہ سے بہت موجب دارس کے خرموں کی گھنٹیاں بدبختوں تک کا جائے گا۔ کیونکہ تم اس مبارک خطہ سے بہت دور ہوگے والی ناس کے خرموں کی گھنٹیاں بدبختوں تک کا چی بی جا نمیں گی۔

فيصله آساني برمنارة قادياني

ابہم مرزا قادیانی کے دہ دوے پیش کرتے ہیں جوآپ نے خود آسانی لکائ نہ ہونے کی صورت میں بننس نفیس بیان فرمائے تھے اور اپنی طرف سے یہ کہتے تھے۔ اگر گوئم زبان سوز د

پیشگوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا قدرت حق کا عجیب ایک تماشا ہوگا مجموف اور کی میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا کوئی یا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا

ر آسیفرعون کی بیوی سے اور کلٹوم موکیٰ کی بہن سے۔

رسول التعلقة نے جان لیا ہے میں نے یہ کھفیق اللہ ان سے آسد فرعون کی ہوی سے اور کلاؤم مویٰ کی بہن اللہ کے۔ بیحدیث ضعیف ہے۔

(تغیراین کثیرج ۴س ۱۸۸زی آیت ایناً)

رے کوئی تو لازم ہے شعور
کیر نے تقل کرنے کے بعد ضعیف کھی ہیں۔ دوم یہ
دوں برس پیشتر جنت کوسد حاربی ہیں۔ سوم رسول
میان فرمارہ ہیں جو جنت کوتشریف لے جاربی
کی کا ہونا جنت میں بیان فرمایا ہے نہ کہ دنیا میں۔ کویہ
کی گربھی تجول کرتے ہوئے ڈکے کی چوٹ کہتے ہیں
کی شان اطہر میں اپنی بدکو ہری کا شہوت دینے دالویاد
اپیغام تم کو جہاں جہاں بھی تم ہو کے پہنچادیا جائے گا۔
اپیغام تم کو جہاں جہاں بھی تم ہو کے پہنچادیا جائے گا۔
کوشن تک پہنچ ہی جائے گا۔ کوئکہ تم اس مبارک خطہ سے بہت

ے پی کرتے ہیں جوآب نے خود آسانی تکار نہ ئے تھے اور اپی طرف سے یہ کہتے تھے۔ اگر گوئم

> ب انجام ہویدا ہوگا عجیب ایک تماثا ہوگا جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا اعزت کوئی رسوا ہوگا

میں کچ کہتا ہوں کہ اس عدالت میں جہاں ان ہاتوں پر جومیری طرف سے نہیں خداکی طرف سے ہیں ہنی کی گئی ہے۔ایک وقت آتا ہے کہ عجیب اثر بڑے گا اورسب کے سرندامت سے یعے مول کے میرے تکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی۔ امید کسی یقین کامل ہے۔خداکی باتین نیس کلی ہیں۔ پوری موکر رہیں گ۔ تیرے خاندان کے لوگوں کی ایک لڑی خدا تعالی نے ایک از کی محمدی بیکم کانام لے کرفر مایا کہ وہ ہوہ کی جائے گی غرض بداوگ جھے کومیرے دعوی الہامی میں مکاراور دروغ موخیال کرتے ہیں عفریب عقریب مقام ملے گاجس میں تیری تعریف کی جائے گی لیعنی کواول میں احتی اور نا دان لوگ بدباطنی اور بدظنی کی راہ سے بد کوئی کرتے ہیں اور نالائق ہاتیں منہ یرلاتے ہیں۔آخرخداتعالی کی مددکود کھ کرشرمندہ ہوں مے اورسچائی کے مطنے سے تیری تعریف موگ ۔ وہ بے دینول کومسلمان بنائے گا اور محراموں میں ہدایت پھیلائے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں کونس پیشکوئی سلطان محمد کی تقدیر مبرم ہے۔اس کی انتظار کرو۔ اگر میں جمونا مول توبير يشكوكي يورى شموكي اورميرى موت آجائي اور أكريس سيا مول تو خدا تعالى اس كو ضرور بوراكر على بحرفر ماتے بين كم جائے تھا كمارے نادان خالف اس بيشكوكى كانجام ك التظرر بح اور يهلي بل سے الى بدكو برى فاہر نه كرتے - بعلاجس وقت بيسب باتي بورى موجًا كين كي كياس دن بيامق خالف جيت عن ريس محدكياس دن بيتمام الزف واليها في ك کوار سے کلڑے کلڑے نہیں ہوجا کیں مے۔ان پوتو فول کوکئ بھا کئے کی جگنہیں رہے گی ادر نہایت مفائی سے تاک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں مے۔ پھر ایک اور ارشاد فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے پیشکوئی کے طور پراس عاجز برظا برفر مایا کیمحری بیمتم تبارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عدادت کریں مے اور سب مانع آئیں کے اور کوشش کریں مے کہ ایسانہ ہو لیکن آخر کارابیا ہی ہوگا اور فرمایا خدا تعالی نے نے برطرح اس کوتمہاری طرف لائے گا۔ ہاکرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کر کے ہرایک روك كودرميان سے اٹھاوے كا اوراس كام كوخرور بوراكرے كاركونى نبيس جواس كوروك سكے۔ پھر فر اتے ہیں میری اس پیشکوئی میں چے دعوے ہیں۔ احمد بیک ادر سلطان محمد کی موت اور محمدی کا لكاح مير \_ ساته مونا اورتا شادى محمدى بيكم ميرا زنده رمنا ـ اب آب ايماناً كمين كديه باتين انسان کے افتیار میں ہیں اور ذرااینے ول کوتھام کرسوچ لیں کدالی پیشکوئی کی موجائے کی حالت میں انسان کا تعل ہو سکتی ہے۔ چرفر مایاننس پیشکوئی محمدی بیکم کا میرے تکات میں آ نا تقدیر

مجال جورقعه ديدين-آ

ہے۔تب کہیں جا کر ریا

تمي قابل قدر موتاب

بيمرده فلال ابن فلال:

بهت احيمامحل دينا وغير

ہ۔ایک ایک قبر کی ز

این زندگی میں مندرجہ ذ

وميت تجق مدر المجهز

زيست ادكرتا مول كا

قيت مبلغ .....

مواه شدرالعيدفلال

102 2 20

ى مول اور جائے

معداق بن جاتات

بزارون موسى اس

كيميا كرى كرد بات

تفارانشاءالله!الر

خدمت میں پیش کر

تتمی جس میں ہر ل

جاتی تھی۔ بیمرزا سے خراج تحسین ۔

آئيں۔ورنہ "و

کاش

ان شرائه

منقلال

مرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی اور اگریٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ مرز اقادیانی کا آخری فیصلہ

میں تم سے بینیں کہتا کہ یکام نکاح کاختم ہوگیا۔ بلکہ یکام ابھی باتی ہے۔اس کوکوئی بھی کسی حلے سے رونییں کرسکا۔ یہ تقدیم مرقطعی دینین ہے۔اس کا وقوع ظہور میں آئے گا۔خداک متم جس نے حضرت محطیقات کو بھیجا یہ بالکل بچ ہے۔ تم تو دکھے لو کے اور میں اس خبر کوا ہے بھی اور مجموث کا معیار بنا تا ہوں اور میں نے جو کہا ہے یہ خدا سے خبر یا کرکہا ہے۔
مرز اقادیانی کی آخری وعا

"میں بالآ خردعا کرتا ہول کہ اے خدائے قادرعلیم کہ اگر احمد بیک کی دفتر کال کا اس عاجز کے نکاح میں آتا تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ بلاک کر۔"
عاجز کے نکاح میں آتا تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ بلاک کر۔"
(غلام احمد قادیاتی اشتہارانعای چار بزار ، مجموع اشتہارات ج میں ۱۱۱)

مستجاب الدعوات نے من کی ۔ مرزا قادیانی کی وہ دعا جو نتیجہ خیر تھی مقبولیت کی وہ گھڑی جس میں بیمبارک دعا ہوئی ۔ لب سے نکلی ہی تھی کہ مونین قائین کی جگر خراش آ ہوں نے ہاتھوں ہاتھواس کا استقبال کیا۔ ہاب رحمت کی توجہ سے ہوانے اس کود ش لے کر پرواز کیا۔ آ ہ گ گری سے ہادل نے آ نسوگرائے اور راستہ دے دیا۔ تمنا کے جذبے سے فرشتے متاثر ہوئے اور کشاں کشاں رب العزت کے در ہار میں چیش کیا۔ ہاب الدعوات کے قلزم نے جوش مارا اور انتقام کی بے پناہ موج بلند ہوئی اور عزرا کیا کومرزا قادیانی کی ہستی کا چراغ گل کرنے کا تھم طا۔ اجھے بھلے شکر رست و تو انا، نہ سرورد، نہ بخار، کوئی خاص عارضہ، نہ حیلہ، بغرض تفریح قادیان سے لاہور تشریف فر ماہوئے۔ شاداں وفر حال طاقا تیں اور پر تکلف و توشیں ہوری تھیں کہ متاح حیات پر آ فا فالی بیاری اللہ دشمن کو بھی محفوظ رکھے۔ اس خانا کی بیان کرنے سے قلم عاجز ہے۔

ہندوستان میں ایک متازقوم آبادہے جب ان کا کوئی فردمرجا تا ہے تو ان کاعقیدہ ہے کہ جب تک ملاں صاحب سفارٹی رقعہ میت کے لئے نددیدیں مردہ جنتی نہیں ہوسکا۔ جب مجمی ایسا واقعہ ہوجا تا ہے تو ملاں صاحب اکڑ جاتے ہیں اور جب تک ایک کافی رقم بوڑنہیں لیتے کیا

فدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔

ہوگیا۔ بلکہ بیکام ابھی باتی ہے۔اس کوکوئی ہے۔اس کا وقوع ظہور میں آئے گا۔ خداکی م تو دیکھ لوگے اور میں اس خبر کواسیے بچے اور سے خبر یا کر کہاہے۔

قادرعلیم کداگراحمد بیک کی دختر کلال کااس بی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر '' مانعا می چار بزار ،مجموعہ اشتہارات ج م ۱۱۲)

ک دودعا جونتی بخریمی مقبولیت کی ده کمری این قاشین کی جگر خراش آ بول نے ہاتھوں اس کو دیل کری اس کو دیل کے اس کو دیل کے اس کو دیل کے اس کو دیل کا در کشال است کے قلزم نے جوش مارا اور انتقام کی کا چراغ کل کرنے کا تھم ملا۔ ایکھے بھلے کہ دیلہ ، بغرض تفریح تا دیان سے لا بور کے دیل کا جو تیل باری اللہ دش کو بھی محفوظ رکھے۔ اس کے ایک کا باری اللہ دشن کو بھی محفوظ رکھے۔ اس کے ایک کا باری اللہ دشن کو بھی محفوظ رکھے۔ اس

ن کا کوئی فردمر جاتا ہے توان کا عقیدہ ہے دیدیں مردہ جنتی نہیں ہوسکتا۔ جب بمی سب تک ایک کانی رقم بٹو زمیس لیتے کیا

عجال جورتعددیدیں۔ایک ایک آسامی جورتعہ کی متمی ہوتی ہے پانچ پانچ صدرو پیتک دے دیتی میں ہوتی ہے پانچ پانچ صدرو پیتک دے دیتی ہے۔ تب کہیں جا کر بیر تعد ملتا ہے جو میت کے سینہ پرر کھر ڈن کردیا جا تا ہے اوراس رقعہ کا مضمون بھی قابل قدر ہوتا ہے جو ناظرین کرام کی خدمت بھی پیش کیا جا تا ہے۔ وہ بیہ کہ بھائی جرائیل بیم دہ فلال این فلال بڑا نیک آ دمی ہے۔ اس کو دوحورین ایک فلان دیتا اور جنت بھی اعلیٰ جگہ اور بہت اچھا کھل دیتا و غیرہ وغیرہ دو شخط ملال صاحب تاریخ ، اس طرح اس بہتی مقبرہ کی حیثیت ہے۔ ایک ایک قبر کی زبین کا بڑاروں روپیتک آ جا تا ہے۔ اس مقبرہ میں وہ خض ون ہوسکتا ہے جو ایک زندگی بیس مندرجہ ذیل وصیت کرچکا ہواوراس برختی سے کاربندرہ چکا ہو۔

میں فلاں ابن فلاں تو م فلاں سکنہ فلاں کارہنے والا ہوں۔ میں بھائی ہوش حواس خمسہ
وصیت بحق صدرا جمن احمدیہ قادیان کرتا ہوں کہ میری آ مدنی کا ۱/۱۰ حصہ جواس قدر ہے تادم
زیست اوکرتا ہوں گا اور میری اس قدر منقولہ وغیر منقولہ جائیداد واقعہ فلاں فلاں جگہ ہے جس کی
قیمت مبلغ .....سے۔میرے مرنے کے بعداس کے ۱/۱۰ کی مالک صدرا جمن قادیان ہوگ۔
گواہ شد۔العبد فلاں این فلاں۔

ان شرائط کا پابند جب مرجاتا ہے واس کی لاش دوردور ہے اس بہثنی مقبرے میں وقن کرنے کے لئے لائی جاتی ہے اور یہ بجولیا جاتا ہے کہ یہ خاص بہثنی ہے۔ چاہاس کے مل کیے ہی ہوں اور چاہے جہنم کا ہی وہ سختی ہو۔ مگر اس خطہ میں وقن ہو کر جمال ہم تشین در من اثر کرد کا مصداق بن جاتا ہے اور بہثنی سجولیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ایسارائخ امت مرزائی میں ہو چکا ہے کہ بزاروں موصی اس میں داخل ہو کر تو اب لے بچے ہیں اور مرزا قادیانی کا یہ کرشمہ مرنے کے بعد بھی بزاروں موصی اس میں داخل ہو کر تو اب لے بچے ہیں اور مرزا قادیانی کا یہ کرشمہ مرنے کے بعد بھی تھا۔ انشاء اللہ! اس کا ممل حال ہم ''فو بت مرزا' جو ہمارا دوسراایڈیشن ہے میں ناظرین کرام کی تھا۔ انشاء اللہ! اس کا ممل حال ہم ''فو بت مرزا' جو ہمارا دوسراایڈیشن ہے میں ناظرین کرام کی خدمت میں چیش کریں کے۔ صرف اس قدر بتا ہے وہے ہیں کہ یہ خطر نین ایک بخر اور شورز مین متی جس میں ہرال اور آک کے خورد و پودے اور چند بول کے درخت سے جو تا قابل زراعت بھی جس میں عشران تحدید ہی خوش مقیدت لوگوں جاتی تھی۔ یہ مرنے کے بعد بھی خوش مقیدت لوگوں ہے جو مرنے کے بعد بھی خوش مقیدت لوگوں ہے خوان جو مرنے کے بعد بھی خوش مقیدت لوگوں ہے خوان جسین لے دی ہے۔

کاش! الل ہمیرت ای ایک نظہ پرخورفرمائیں اور ایک رائخ اعتقادی سے باز آئیں۔ورنہ:''وسیعلم الذین کفروا ای منقلب پنقلبون(شعرا:۲۲۷)'' عاش کاجنازہ ہے ذراجموم کے لکے

آ و! نبی کاسابیمٹ چکا۔افسوس جسکھ بہادر چل بسا۔ آ و! کیا بتاؤں۔ ضمیمہ نبوت جدا ہوا۔ وائے ناکا می آ ریوں کا بادشاہ شد ہا۔ ہزار افسوس رودر کو پال روٹھ کیا۔ صدافسوس کرشن قادیانی چل کیا۔ وائے تاکا می آ ریوں کا بادشاہ شد ہا۔ ہزار افسوس الہامی کلام کا بنجا بی سلسلم منقطع ہو چکا۔ آ و! منار قاسی بنیا ووں سے شائعا تھا کہ اس پرمبعوث ہونے والا پنجا بی عینی چل بسا۔ قادیان کی بنجرز مین کو چار چا ندلگانے والا چند کوڑیوں کی اراضی کو لاکھوں کے عوض بیچنے والا۔ آ و! مش سے طلابنانے والا پیاراا مین الملک ہے تنگھ بہا درسرگ باش ہوا۔

چونکہ بیٹل اور بروز کا ڈھکوسلاخلاف آئین نبوت لا ہور ہیں نوت ہوا تھا اس لئے اس جد خاک کوایک عالیشان تا ہوت ہیں رکھ کر برف اور پھولوں سے ڈھانپ دیا گیا اور خرد جال کے طویلے میں لاکر بھر مشکل وہنم اردقت ایک مال گاڑی ہیں سوار کردیا گیا۔ جوخدا خدا کر کے بٹالہ کپنی ۔ جہاں کہرام کیا ہوا تھا اور سے قادیانی کی چاہتی بھیڑی افکوں سے ساون کا سال پیش کرری تھیں اور آپ کے اصحاب وفور فم سے دیوانے ہور ہے تھے۔ آ ہ! مرزا قادیانی کی مفارقت قیامت کا سال پیش کرری تھی اور فریب امت سے بنائے بچھ نہ نہ تھا۔ مرزا تادیانی کی مفارقت تھا اور اس کی چائد فی مات ہو جو چند کھول سے بعد ہیشہ ہیشہ کے لئے تھا اور ایر دیدار محبوب کی آخری زیارت کو جو چند کھول کے بعد ہیشہ ہیشہ کے لئے چھوٹے والی تھی دیکھول کے بعد ہیشہ ہیشہ کے لئے جھوٹے والی تھی دیکھول کے بعد ہیشہ ہیشہ کے لئے جھوٹے والی تھی دیکھول کے بعد ہیشہ ہیشہ کے لئے جھوٹے والی تھی دیکھول کے بعد ہیشہ ہیشہ کے لئے جھوٹے والی تھی دیکھول کے بعد ہیشہ ہیشہ کے لئے جھوٹے والی تھی دیکھول کے بعد ہیشہ ہیشہ کے لئے جھوٹے والی تھی دیکھول کے بعد ہیشہ ہیشہ کے لئے جھوٹے والی تھی دیکھول کے دیکھول کے بعد ہیشہ ہیشہ کے لئے جھوٹے والی تھی دیکھول کے بعد ہیشہ کے لئے جھوٹے والی تھی دیکھول کے دیکھول کے بعد ہیشہ کے اسے جھوٹے والی تھی دیکھول کے دیکھول کے بعد ہیشہ کے لئے دول تھی دیکھول کے دیکھول کے دیکھول کے بعد ہیشہ کے گئے دیکھول کے دیکھول کے دیکھول کے بعد ہیشہ ہیشہ کے لئے دول تھی دیکھول کے دیکھول کے

آ ہ! گری کا موسم اور کرنے کے دن جوم کا ملک مطااور لاش کا سیاہ پن جب یارلوگول نے مطالعہ کیا تو اس کو جلد شمکانے لگانے کی سوجھی۔ چنانچہ بردی تعمیت عملیوں سے جنازہ اٹھا یا گیا اور دوش بدوش قادیان میں پنچے۔

قادیان کیا تھا گویا ماتم دائدہ کی ایک جیتی جا گئی تصورتھی جس میں انسانوں کا ایک سندرلہریں رہا تھا اور ماتم کے سائے میں کان پڑی آ واز سنائی شددیتی تھی۔ چنانچہ سے جم غفیر بھی ساتھ ہولیا اور لاش کو بہثتی مقبرہ میں بوے تزک داختشام کے ساتھ سپر دخاک کردیا گیا اور اس طرح سے مرز ائنیت کا بولیا ہوا طوعی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہوا۔

سے طرور میں بر مانی مکوحہ کی صرت دل کو دل میں بی رہی جس کے لئے بچاری است

اب تک نا کام تاویلول سے شرمندہ موری ہے۔

تحصت بصالدنيدرا



## صدائے بخاری ا

جب شائم رسول راجپال نے گتا خانہ کتاب کھی تو شاہ کی علیہ الرحمہ نے لا ہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

ہے۔ انہیں شاید بیہ خلط فہنی ہے کہ مسلمان مرچکا ہے۔ آؤائی زندگی کا ثبوت دیں۔ عزیز نوجوانو اتمہار سے دامن کے سارے داخ صاف ہونے کا وقت آپنچا ہے۔ گنبد خصر کی کے کمین تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آبر وخطرے میں ہے۔ ان کی عزت پر گئے بھو تک رہ ہے۔ آگر قیامت کے روز محمد ﷺ کی شفاعت کے طالب ہوتو پھر تی تھا تھی کی تھا تھی کے دان کی عزت پر گئے بھو تک رہ نے بھر انے کان ندر ہیں۔ "

'' آج آپ لوگ جناب فخر رسل رسول عربی ﷺ کی عزت دناموں کو برقر ارد کھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج اس طیل القدر آسی کا وجود معرض فظر میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پرتمام موجودات کو ناز ہے۔ میں گیار وسال سے آپ لوگوں میں تقریمی کر رہا ہوں۔ آج مفقی کفایت اللہ صاحب اور مولا نااحم سعیدصاحب دو نوں حفز اس میں معرف میں معرف اشارہ کرکے یہ فقرہ ادا کیا کہ دروازے پرام الموشین حفز ت عاکشہ معدیقہ اورام الموشین حفزت خدیجہ آئیں اور فرمائیں کہ بم تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟''

ارے دیکھوا کہیں ام المومنین عائشہ دروازے پرتونہیں کھڑی ہیں؟

(بین کر مجمع پلٹا کھا گیا۔لوگوییں کہرام کچ گیا اور سلمان دھاڑیں مار مار کررونے گئے ) تہماری محبت کا توبیر عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہولیکن کیا تہمیں معلوم نہیں کہ آج ہزگتبد میں رسول اللہ بھاللے تڑپ رہے ہیں۔آج خدیجے اور عاکش ٹریشان ہیں۔بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات الموشین کی کیا وقعت ہے؟

آئام المونین عائش تم ہے اپنوش کا مطالبہ کررہی ہے۔ وہی عائش جنہیں رسول اللہ عظافہ میرا کہد کر الکارٹ تھے۔ جنہوں نے سید عالم ملط کی رحلت کے وقت مسواک چیا کردی تھی۔ اگر تم فدیخ اور عائش کے ناموس کی فاطر جانیں دے دوتو کچھ کم فخر کی بات نہیں ہے۔ یا در کھو! جس روزیہ موت آئے گی، پیام حیات لے کرآئے گی۔